





www.KitaboSunnat.com







د اه ه رسول جمیر جلد دوم

شماره نمث<u>سل</u> وسمبر<del>ط ۱۹</del>۸۷

محسته دطفيسل

www.KitaboSunnat.com

إدارة فروغ أردو ٠٠ لابمور

قیمت لائرری ایداش : ۱۲۵ روپیم

المنتخب المنت



The solution of the solution o

ترتتيب

طو رسول امتٰدابک نظرمیں

(۱) رسول الله ایک نظریی در)
 (۲) رسالهند نامه

سيرين نبوى كى نوفنبت

(۱) میرت نبوش د توقیت کی روشی بی 01 ( ۲ ) درست ناریخیس 09 ( مع )<sup>هما</sup> پينور اومرسمون من اختلا**ت** ( ہم ) بیسری نسم کی نامطالفتنس ( د ) صحیح نوفیت کی شالیں ( ۹ ) توقعتی تضاد کی توتھی قسم 4 4 (٤) وأفعاني ترسّب نيس تضأد 🗠 ابل تگه کا نظام سنی 44 د وې مرنې کلينځر (۱۰) دودستهاورتری نصور ۱۱) دوتقونمی نظریه کی ابندا (١٤) نوفعيتي اختاه فات بھا وافعهٰ تي ترشيب پراتز د مهل و از جملیب کی دستهاونه دس این سب اور تیرکی بیشت ۱۵۰) کیا بنتی سولوردوس**ری تسم کی غلطه ا**ن 100 الم الم ا في (١٤) مضين التمامس 1 6 3

13 1

1 4 4

ر المنظم المنظم

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

🕻 ١٠١ سقوط الفائدكي شرالين

١١٠) عُنود عمراً الاستعر



The State of the s

| 14.     | وه بدرموعد           | (۲۲) غ     |
|---------|----------------------|------------|
| 16 6    | وهُ وَانْ الرَّفَاعُ | (سوم) عز   |
| 144     | لم حديثيب            |            |
| 1 ~ 1 " | وهٔ خیبر             |            |
| 114     |                      | (۴ ۲) فتح  |
| 195     | وه تنبوک             | (۲ ۲) غز   |
| 19 ^    | (الوداع              | (۴۸) حجبهٔ |

#### الرّسالات النّبويّ

#### مختوب البير:

ا - النجانثي مكب حبشه ۲۱ سبی فیان بن تعلیہ ایم یغروبن معبدالجهنی ۱۲۲۱ و ۱۱ -المنذربن ساوی ۲- قبصرروم ۲۲۰ ۲۷- بلال بن الحارث المزني ۱ م ۲ - ۹۲ - المنذر بن ساوي ۲۳ -عبدليخوش بن وُعلر ۲۳۲ ۳-کسری بن سرمز ١٧٨٠ وأبل وكبسور والبني فروع ٢٨١ ١٨٠ مالعلابن العضرى ٣٧- زياد بن الحارث 444 ۲۳۰- بزیدین المحل ۲۳۷ هم مفوقس والي اسكندريه بهم م مهم العقرابن فالدين جوزة ٢ م ٢ م ٢ . ضغاطرا لاسفف ۵ - الحارث بن انی تمراحساتی ۵ ۲ م ٢٥ يفيس بن الحصين ديم مسيلته ا مكذاب ۲ ۲ ۲ ۲ - ۲۵ - سبی جنسه مهو دمقینا 144 ۲۷ -سلمة بن مالک ٧ سبوذة بن على الحنفي ٢٢٠ ۲۶- بنی قنان بن یزید ۳ ۲ ۲ ۲ ريحترن وتراورسروا ابل ابله ۹ ۲ ۲ ى يجيفراورځيدين الجلندي پېرېر اسم العباس بن فراسل سلى ١٢ ٢ م ١٤ جبل تهامر ككروه بند ٢٨٩ ۲۷ - عاصم بن الحارث ۲ مر ۲ ۸ -المنذرين العبدي ۲۲۹ ۸۷ - بروده بن نکیشیر السلمی ۲۲۳ ۲ ۸۸ - بنی غاویا ۲۸ - بنومعلوبدین برول ، ۲۳ ۹- ابل ہج ٢٩- عامرين الاسبوداين عامر مرس ۹۷ - الاحب ۳۸ ۲ ۹۹ - بنی عربین 10. ١٠ - ابلِ نمين ٠ م ـ بني بنوين طائي 💎 ۾ ۾ ۲ ٥٠ - داشد بعبدالسلى ١٥٨ و ١٠ - بني زُبيرن أقبق ١٥١ ٧٣٠ المه ابل تمن ا ۳ - بني معن طا ئي 💎 🗚 📭 ا ه پیمام بن عبد عموت ۲۵۱ م ۲۷۱ ابزلمبیان الازدی ۲۵۱ ۲۳۰ ١٢ يُحبكر من الامهم ۳۷ - بنی اسسید ۵۲ - الزير بن العوام اسرح ۲۵۲ مهم ۷ ۷ س یصبیب بن غروالغامه ۲۵۲ ۳۵ . لَعَبِم بن مسعود ۱۳ و ئى انگۈلات ۳۳ - خبازه بن الاز دي ۲ ۳۹ 777 ۲۲۲ سه ۱۰ الوليدين جا بر لهما - ابل نحران م ۵ میل بن رزام العدی مه ۲ مری بسمعان بن مُروبن قربط ۲ ۵ ۲ مهم المستعدّ فأيم 747 7 7 9 ۵۳ - بني رُرعاً ورجه بند كحبني البع ۲۳۹ ۵۵ بحصين بن نصلة الاستي ۲۵۳ ۵ - دُوَّة بن عُرُوالجذامي ۲۵۳ ۱۵- ربیع بن وی مرحب ۲۳۳ ۱۹- بزرگنم ۳۴۳ ۲۳۳ پنی تجغیل ۲۵۳ د کربَن واکل ۲۵۳ ۵۹ پنی غِفار 749 ۱۷ مخالد بن ضماد الاز دى سم ۲۳ ٤ سر -الاسلم الخزاعي ۵۰ مبنی ضمرق بن بکر ۲ ۲ ۲ ، الشُّعربن عدّاً مد ۲ y ~ \* ۱۸ و کمرو بن ځېرم ٨٥ -الهلال صاحب البحرين ٥ م ٧ م ١ - ١١ى رث بن عبكلال وكم ٨ ٣ . عوسجير أن حرمله الجهني ٠ ٧ م ٧ 773 ۳۹ - بنی سشنخ ۱۹ یحصیبن بن اوکسس السلمی ۵ سر ۷ ٥٩ -أسيبخت بن عبدالله ٥٦ ٢ . ٣ ـ بنی الجُرُمْز بن ربیعیر ۱ ۲۲ ٠٠ مه يريد بن الطفيل ۹۰ - ابل سجر ۵ م با ۵ - عبدالقبس 120



| •     |                           | ,                               |                       |                                              |             | · / acker-software              |
|-------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| , 4 5 | ۹۵ ۲۵۹ - اگیدر            | ، و بُخْتُع                     | 104                   | ٨٨ بسعيدين شفيان الرعلى                      | 127         | ر ا نیال حضرموت                 |
| 7.70  | ۹۲.۲۴۰ پخترین روید        | ا 9 ـ ثمامه والعُدّان           | ran                   | ۲ ۸ - عُتبربن فرقد                           | 404         | - بُنفا <del>ن</del> ه بُن فروة |
| ¥ + D | ٠ ٩ ٤ ٢ ٩ - ايل اقدرح     | ۹۲ ـ بارن الاز دي               | 701                   | ے ۸ ۔سلمتہ بن ماکک                           | 704         | ، پهطرقت بن انکاس               |
| 4     | ١٢١ م ٩٠ - الربير إ والدع | ٩٥ ـ وائل بن څُرِ               | YON                   | ۸ ۸ - بنی خباب کلبی                          | 702         | ۸ پنهشک من مامک                 |
| F 1 / | ٢ ٢ ٢ - 99- ابلِ مُفنا    | ۸۴ - اېل نجران                  | 109                   | ۸ مهري بن الاسيض                             | y & c.      | ۸ ـ بنوتفيف                     |
|       | ,                         |                                 |                       |                                              |             | و<br>عيفت لوحه                  |
|       |                           |                                 |                       |                                              | سيار        | عيفرب توله                      |
|       |                           |                                 | عاطب                  | (1) قرآن کے اوّلین م                         |             |                                 |
|       | r 4 9                     |                                 | ندلال                 | ۲۱) قرآن کا طرزاست                           |             |                                 |
|       | y 2.                      |                                 | لى اساس               | (٦) قراً في السنتدلال                        |             |                                 |
|       | y 4 1                     |                                 |                       | (مم) لعص ضروری نتیبها                        |             |                                 |
|       | 7 4 17                    |                                 |                       | (۵) توجید کے عومی دا                         |             |                                 |
|       | Y ^ *                     |                                 |                       | ر ۱۱) ضدے ضدکا وج                            |             |                                 |
|       | r 9 ·                     |                                 | كقسس كمير             | ( ) توجید کے ولاگ ا                          |             |                                 |
|       | 190                       |                                 | يطلب                  | ۸ ۸) علم ونفين كي فطري                       |             |                                 |
|       | . 794                     |                                 | علو                   | ( 9) فطر <i>تِ</i> انسانی کا                 |             |                                 |
|       | ۲۰۲                       |                                 |                       | (۱۰) توجید کے خصوصی و                        |             |                                 |
|       | m • h                     |                                 |                       | (١١) شركے ليے كوئى ديس                       |             |                                 |
|       | ٣٠٦                       |                                 | بدلال                 | (۱۲) نوازم سے است                            |             |                                 |
|       | r 1 3                     |                                 |                       | (۱۳) ونیل عدل                                |             |                                 |
|       | · M ! A                   |                                 | عا <i>ين</i><br>عاين  | (۱۴) اېلې تياب اورمناف                       |             |                                 |
|       | ۳۲۰                       |                                 |                       | (۱۵) توجید کے اثرات                          |             |                                 |
|       | 4 4 4                     |                                 |                       | (۱۶) توجید کی اہمیت                          | 4           | 7                               |
|       | 424                       | 19 M Addis Milde Health's his . |                       | (١٤) وکي                                     | (           | حقيقت وك                        |
|       | 491                       | <b>ن</b> اة                     | لاامان                | وماراد آن ادراجون                            |             | w .                             |
|       |                           |                                 |                       |                                              | عِلدُفِمْ ] | سقرالنبی [·                     |
|       | μψ.                       | ر ہے                            | امنر تع <i>ا</i> لیٰ  | (۱) حاكم حقيقى حرفت                          | į.          | , ,,,                           |
|       | <br>                      |                                 |                       | ر ب <sub>ا</sub> ) سلطنت اور دب <sub>ا</sub> |             |                                 |
|       | ب , ,<br>۳ ۲ ۵            | <i>ت</i>                        | ں<br>م <i>حکومی</i> ن | ۰۱۰<br>۳۱)عهد نبوی مین نط                    |             |                                 |
|       | , ,                       | _                               | 1/                    | + m + - m y = - 11 / 2                       |             |                                 |



می اور مذینه کی وت رم ما ریخ می اور مذینه کی وت رم ما ریخ

| ۳ - آم     | ر) مُلَّهُ کَي فَدْ بِيمِ مُارِيحُ              |
|------------|-------------------------------------------------|
| rrr        | ر بی بدینه کی قت بیم تاریخ                      |
| rrr        | (بل) مدينه كا فتشديم نام                        |
| 4 4 3      | انه) بهود کی امر                                |
| 446        | (۵) بیود کا بسایا ہوا شہریترب                   |
| 1 Y .      | ینه سم در بداقعه تنها                           |
| r 4        | (۷) ہود نے شرب کی سکونٹ کیو ں احدیار کی         |
| . سولم     | ( ۾ ) اوسس اور خسسندرج کي آمد                   |
| ا سولم     | (q) بعا <i>ث</i>                                |
| 4 44       |                                                 |
| מייני אין  | (۱۰) قبأنگیقشیم<br>(۱۱) اسفل اور عالی کی بستیان |
| 4 40       | (۱۲) یٹرب کی تعمیرات اور سکا مات                |
| 4 4 4      | (۱۳) بحرت کی نوعیت                              |
| ۲, ۲.4     | (۱۴۷) داراً لخلافه کے بیے جگه کاانتخاب          |
| רן אין אין | (۱۵) حرم مدینبر                                 |
| 444        | (۱۲) حرم کدبینه کی حدود                         |
| د بم بم    | (۱۷) اسکلام میں اولین سید                       |
| لم بما بما | (۱۸) مسجد نبونی کی تعمیر                        |
| 444        | (۱۹) ازواج مطهرات کے محجرے                      |
| א נג א     | (۲۰) مهاجرین کی آباد کاری                       |
| 730        | (۲۱) شهر کی توسیع                               |
| ۲۵۲        | (۲۲) گلی گویچے                                  |
| ے در ہم    | (۲۳) همام اور طهارت خاینے                       |
| r 2 4      | (۲۴۷) قبرستنان اورعبدگاه                        |
| ~ 5 9      | (۲۵) باغات                                      |
| ٧ ٢ ٠      | (۲۶) خندق                                       |
| ٧ ٠        | (۲۷) سرکاری مهما ن خانه                         |
| 44         | (۲۸) مدینه کی مساجد                             |
|            |                                                 |



الم الم المنسكي فوجي المنسكي فوجي المرتسكي فوجي

| 440            | ۱۹ مل میشرکی فوجی جیا و نی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A.Itacker-soft |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                | کی تمی اور مدنی زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فخرموجو وات    |
| ۴ ۲۹           | (۱) کی زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,              |
| p' L .         | ۲۱) آبام فبل نبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| ٢ ٢ ٢          | (۳) آغانپنبوشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| r 4 x          | (۲۲) ابّام وحی والهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| p              | (۵) آغازِ دعوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| r 69           | (۲) پیدلامسلمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| ١ ٨ ١          | (٤) سابقين الولين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| ١ ٨ ٦          | (۸) اندارعشیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| * * *          | ( 9 ) وارالارقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 4 ~ 5          | (١٠) امسلام خروط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •              |
| ۲ ۸ ۲          | (۱۱) امسلام عمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 4 ~ <          | (۱۲) حصارشعرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| ١ 4 ٧          | رس بدئی زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|                | للمرصلى المتدعلة بروسستم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | محمدر سول اذ   |
| ۵۱۵            | ٠<br>(١) "نمارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| ٥٢١            | (۲) ث دی ار رعانلی زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| ۵۲۵            | ۴ ۲۰) روسانی نخفین <b>کافت</b> رک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 0 T I          | ( بهی ایند ' جدید ترین غشور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| א ץ מ<br>א ץ מ | (۵) نی <b>ا</b> دین کسورن ۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 5 T S          | And the state of t |                |
| ωΨ4            | وي ريد سال مريدوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 0 = 9          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| à m9           | may 2 grant of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 2 p ·          | have the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| אין ב          | (۱۱) بسعام اورائس كيمتعلقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| م بر هر<br>م   | (۱۲) دغمط بر ایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| ω r r          | The state of the s |                |



سولٌ نمبر (۱۱) آخت پر ایمان (۱۱)

| <b>D</b> # ^ | (۱۳) آخر <i>ت پر</i> ابیان                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 001          | رین نبلینج اسلام اور اسس کے نتائج<br>دیم <sub>ال</sub> نبلینج اسلام اور اسس کے نتائج |
| ۵4.          | ۱۸) پیو<br>(۱۵)معراج                                                                 |
| א ד ב        | (۱۷)<br>(۱۷) بثرب (مدینه النبع)                                                      |
| 0 46         | رد) جمعه کا پهلا اجتماع<br>(۱۷) معمر کا پهلا اجتماع                                  |
| 644          | (۱۸) مینه کونجرت کافیصله                                                             |
| 0 4 1        | (۱۹) مهاجرین کی آباد کاری                                                            |
| 8 4 7        | (٠٠٧) ابل مكمه كا روّعمل                                                             |
| ۵۷۴          | (١٦) مينياً قُ النبي                                                                 |
| 344          | (۷۲) دفاعی معاہرے                                                                    |
| 244          | (سوبر) مخترسے تعلقات                                                                 |
| b ~ 4        | (۱۲۲) ما دباتی اصلاحات                                                               |
| <b>4 4</b>   | (۷۵) خطبه حجة الوداع                                                                 |
| 5 9 r        | (۲۶) حج کےمعانی                                                                      |
| 297          | (۲۷)عرب قبائل سے تعلقات                                                              |
| 4 • ٢        | (۲۸) بهودسے تعلقات                                                                   |
| 4 . 5        | (۹ م)خارجة علقات                                                                     |
| 417          | (• س) بجران                                                                          |
| 415          | (۱۳) سماوه                                                                           |
| ٦ ١ ٣        | (۳۲) بهندوشان                                                                        |
| 410          | (۱۳۱۳) ترکشان                                                                        |
| 415          | (۱۹۲۷) جلین رید و                                                                    |
| 4 1 4        | (۳۵) اتسلامی معاشره کینظیم                                                           |
| 4 7 17       | (۲ س) رسول الله كي تعليمات كالتحفظ                                                   |
| 4 4 4        | (۵ س) حدبیث اور سستنه                                                                |
| 4 7 9        | (۴۸) سپرت رسول م                                                                     |
| 4 7 9        | (۹۹) وتبیقهات نبوی                                                                   |
| 4 T •        | (، به) عثقل اور في في الفطرت                                                         |
| 1 5 5        | (۱ م ) رسول أكرم كي تعليمات                                                          |
| 1 7 ^        | (۱۷۴) است لامی فوانین                                                                |
|              |                                                                                      |



| 7 6 4  | موہی رسول اُنشرکی عاکل زندگی                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4 rr   |                                                                               |
| 464    | بههم ، ملازمرا درعلم<br>زهم ، ازواغ مسلولیت                                   |
| 7 14 6 | (۱۷) حفرت صریح الکیری                                                         |
| 4 / 4  | We and a second                                                               |
| 4 4 9  | ر و مفرئت عالمت مستريفة رض                                                    |
| 701    | وهار سوار المحاصرة                                                            |
| 401    | ( و بي حديث ارست أمتم المساكبين                                               |
| 405    | دا درا کوشه کمرمیند                                                           |
| 4 2 4  | ۱۹۹۰) سرت درست می المساکین<br>۱۵۰۱) ورد که است گربند<br>۱۵۰۱) و درایش بنت جحش |
| 7 2 2  | (۲۵ حشرت جحربر بع                                                             |
| 454    | (عهد) حضرت أمتم حبيبة                                                         |
| 406    | والأعدا صفيترسنت احتيي                                                        |
| YDA    | ۲۷ ۵ ) حنیرے میموندرخ                                                         |
| 722    | (٤٤) رسول فعد اكى عادات                                                       |
| 4 4 7  | (۸رد) دُورِ ْمُبِوِي کا معاشرہِ                                               |
| 7 7 6  | (۵۹) معاشرنی آوا <i>ب</i>                                                     |
| 7 7 1  | (۲۰۰) معاشر تی آواب                                                           |
| 440    | (۱۱) عقیقیه                                                                   |
| 49.    | (۱۲) معاشرے کی خصوصیات                                                        |
| 44.    | (۱۳) رسول الله کے کام پرایک نظر                                               |
| ۲ د ۱۸ | درمهن رسول خدا كا وصال                                                        |
| 1 4 %  | (چې) پرفين اور جانشيني                                                        |
| ۲ سالم | والمراب المحالة الوواك                                                        |
| ٠,٠    | لاه و ۲۰۱۱ ما پروه مشره به                                                    |
| M      |                                                                               |



مح*ط*نسل



## طلوع

مي في متعدد ون اور رانبي المسس انتظار مي گزاري كدوه لمخه عاليه آئے كدمكي البيضيكي سيرت سروركنين بش كرسكون وولمحدة يا ممير جذبات واحساسات كالامازه كياجاسكا اجه ندانے مجھے فکھنے کی صلاحیّت دی ہے۔ ہزاروں صفحات کا لے تھے ہیں۔ گرائج فکھنے بیٹھا ہُوں توت لم وُک رہ ہے۔ یاالنی! ماجرا؟ ، زہن نے بات شجمانی ،جس کی تعرب خدائے دوامجلال نے کی ہو' اُن کے بارے میں تر اُقلم کیا مکھے گا؟ ئىسسوچىسى يۈگيا -مقابل عثق او فلم کے درمیان آن تھرا۔ دونوں امتحال سخت اور میں نا نوان ، حواس بے ٹسمانہ ہونے ملگے۔ مقابل عثق اور فلم کے درمیان آن تھرا۔ دونوں امتحال سخت اور میں نا نوان ، حواس بے ٹسمانہ ہونے ملگے۔ قدرك نبيلاتو الف نيكها "حدِّادب كامقام سبع " م حدّادب كامقام ب " يا اللي إنبي كياكرون بالتصور إنبي كياكرون بأ میری التجا پر دوبار دفیبی آواز آئی ؟ آئ کے کوئی انسان ایسا ہیدا نہیں بُواجس نے رسولِ خدا سے باسے من کی برواوران کاحتی اوا کیا ہو۔' ئيراكب بار پيرستا شفيس آگيا - مُجرهبري لي نوئيس كدر يا تها " كير حضورٌ كا آمتي بُوں- بيس إمسس كام ك يدخو وصورت اجانت الحراما ممول س ير باتف في كما " توكير كله !" جسم تفرتفر كانين لكا -تب میں نے گرواوں سے کہا: "مجھے جا در اگھ اور کہ بیستنت میرے رسول کی ہے "





# اس شارسے میں

بہلی جلہ تکنیک اور مصادر کے بارے میں تھی۔ ہے جلد بھی بڑی اسمیت رکھتی ہے۔ اسس لیے کہ اس جلد میں ہو کچے بیش کیا جار ہ ہے وہ بڑی نفسیل سے ساتھ میش کیا جار ہاہے۔ واقعات کو نجیوا اور جیوڑ دیا والاقعتر نہیں ملکہ حتی ادا کرنے والامعامار ہے۔

السس علد میں تکرادر مدہنہ کی قدیم ماریخ پر انغف بیل مضامین ہیں ۔ جربڑی عرق ریزی سے نکھے گئے ہیں رسیرت کی دُوسری کیا ہوں میں اسمی تفسیل نہ ملے گا۔ اسی طرح سبرۃ النبی 3 سیّدسیلیمان ندوی ) کی ساتوں جلد سے بھی بین ایم مضامین بیش کیے جا رہبے ہیں۔

کچوع صدیکے جناب سیدهباح الدین عبدالرحمٰن اعظم گڑھ سے لاہور تشریب لائے تھے۔ میں نے اُن سے گزارش کی تھی کہ وہ مجھ سرت پرایسا مواود برج نایاب ہو۔ اس کے جاب میں انھوں نے فرمایا تھا کہ کراچی جارہ ہوں ویاں سید سلیمان ندوی کے گھریں سیبتواننی کہ سترین جلد کامواد ہے وُہ لاکرا ہے کو دُوں کا ۔"

چنائج مسوّدہ کراچی سے آیا ۔ مولانانے فرایا ؛ اعظم گرطھ جاکر اسس کی فوٹو کا بیاں بھجا ڈوں گا ۔ بقو ل مولانا موصوف برمعا ملمجلس عاطر بیں گیا ۔ عاطر نے فیصلہ کمیا کہ پہلے بیسب کچے معاروف میں چھپے گا ، اس کے بعد نقوش میں ۔ چنائج دونو ں صور تیں تکمیل پذیر ہوئیں ۔ میں ادارہ معار کا دل کی گرائبوں سے ممنون مُروں کدا ہل کم کیوں نواز اگیا ۔

اس نمر میں ایک اورا ہم صفرون سیرقو النبی میں نوقیتی تصاوات اور اُن کے حل پر ہے۔ایسے مضامین کمرحن کی افا ویت اٹمی ہو خال خال نظر لاتے ہیں ۔ پیسلسلدمضامین رسالہٌ بُر ہان میں جیلا اورا ہی علم سیخسین کے کلیات سے **نواز ا**گیا۔

اسس نمبر میں ڈاکٹر حمیدانٹہ کی انگربزی کتاب" محدّرسو کَ اللہ" کا ترجمہ پیٹیں کیاجار ہاہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ساری زندگ سیرٹِ رسول کے سیلے وقف ہے۔ 'اسفوں سفجو کچھ اسس موضوع پر لکھا وہ سبرت کا اگرومندا ند سرابہ ہے۔ ہم سفے سبرٹ پر بوری کتا ب اس میلے بھاپ دی کدمر لوط حالات بھی سامنے اسکیں۔

الرسالات پرجمضمون ڈاکٹر نثار احسسدفار<sup>ہ</sup> تی نے کھا ہے یا مولانا المین احسن احلاجی کا جمھنمون توجید پر ہے یا مولانا محودشن کا جمھنمون ''وحی'' پر ہے۔ بیسب ایسے مضامین میں جو بہیش<sup>م ش</sup>علِ راہ کا کام دیتے رہیں گے اور لکھنے والوں کے لیے خبر د برکت کا باعث بنیں گے۔

برجلداپینے موشوعات کے اعتبارسے بے حدام سہے۔

[ محمدنقو تنشس]





# رسول الله \_\_\_ ابک نظرمیں

نعيرسڌيفي

وَ إِذَا اَنْظُوْمَتُ إِلَىٰ اُسَتَ وَ وَجُرِسهِ بَرَقَتُ حَبَرُقِ الْعَادِضِ الْمُتَهَلِّلُ ١ و الإكبر فِدلى > حب بين نے اس كے روئے تاباں برنگاه ڈالی ، تواس كی شانِ وخشدگی البی تھی جیسے كركسی كلمُ ابر بيں بجلى كوندر ہیں ہو۔ أبر جہوا ايك جُوشُ أومى كا چهرہ نہيں بوسكتا '' \_\_\_\_\_عداللہ بن ساّم

## ايب جلكك

کسی جی تخصیت کو سیجنے میں اسس کی وجا ست بہت بڑی مدد دیتی ہے ۔ آدمی کا سرایا ، اس سے بدن کی ساخت ، اس سے اعضا کا تناسب خاص ، اس سے زمہنی ، انلاتی اورجذ باتی مرتبے کا آئینہ دار ہڑ ، سے بخصوصاً چرہ ایک ایسا قرطاس بڑنا ہے جس پرانسانی کردار اورکا زناموں کی سیاری داست ان کھی ہوئی ہے اور اس پر ایک نظر ڈاستے ہی ہم کسی سے مقام کا تھڑر کرسکتے ہیں ۔

م بعد کے دوگوں کی بیر کوتا ہی قسمت ہے کردنیا کے ست بڑے انسان کا دفئے زیبا ہمارے سامنے نہیں ہے اور نہ میں مان واقعہ میں سرکی ایکھوں سے زیارت کا شرف حاصل کرسکتے ہیں ، وہ محضور کے بیٹام اور کا دنلے کے آئیسے ہی یا سکتے ہیں ، وہ محضور کے بیٹام اور کا دنلے کے آئیسے ہی یا سکتے ہیں ،

حسور کی کوئی حقیقی شبید یا تصویرموجود نہیں ہے یخودی حضور کے اُمن کو است بازر کھا کبونکہ نصویر کا فتنہ نزکے سے

لے دوسری تماہی میں سامنے ہیں ملکن اکس موضوع کے میےم عن زیادہ تر شمائل ترندی کا منت کش رہا۔



ورسے ورسے درگ سکتا ۔ حضور کی اگر کوئی تصویر موجود ہوتی تو نرجانے اس سے سا نے کیا کیا کوا مات اور اعجاز منسوب ہو جائے ۔ اور
اس سے اعز از کے بیکسیں رسیس اور تقربیب منوار ہو جکی ہوتیں بلکہ بعید نہ نظا کراس کی بیستش ہو نے گئی ۔ بورب بیس حضور کی فرحی
تصاویر نا ڈیجا تی رہی ہیں کون سا آر شبٹ ایسا ہے کرجو حضور کے عالم خیال اور کوار کا شوشتہ بیشوشد کا مل اور جامع تھتور رکھتا ہو اور
پھواسس نصقر کو کی کو کی اور زنگوں میں پُوری طرح جلوہ گر کرستے ۔ فرحی تصریب جو کی بھی بیتی ہیں وہ اسس خصوص پیکر کی نہیں ہوئیں جب کا
اسم مبارک مستشد تعاہد کیسی موہوم وجود کا خاکہ گھڑ کر اس کو حضور کا نام دسے وباجا نا ہے ۔ معاطر وبائٹ سے تابع بھی نہیں رہنا بکہ
وائستہ ابسی تصویر پیشن کی جاتی ہیں جن سے ایک کھڑ وراور نا قصن خصیت کا تصفر پیدا ہو۔ ان تصاویر سے لیا وائی کے اس کے عند اور کے فہمی اور حقیقت ناشناسی کی طہر ہیں ۔ انبیا اور صلی کی فضی تصاویر بنانے یا ان کے
کوارڈ راموں میں لانے سے نقصان میں ہے مران کے اصل کرد ادان پر دوں کے دیجھے با نکل گم ہو سے نہ رہ جائیں ۔

یکن حضور کے صحابیوں نے کم سے کم پروہ انفاظ بین حضور کی شبید کو مرتب کر دیا ہے اور اسے محفوظ حالت ہیں اصحاب روابیت نے ہم کم پہنچا دیا ہے بہاں ہم اسس کی تفلی شبید کو بیش کرتے ہیں اکر قاریکن حضور کے کردار کا مطالع کرنے سے بیسے اسس عظیم انسان کی ایک جملک ویکھ لیس ، بیر گریا ایک نوع کی ملاقات ہے ۔۔۔ ایک تعالیف إ!

حضورً کے پہرة اقدسس، قده قامت، خدو خال، چال و هال اور دجا بت کا ج عکس صدیوں کے پرووں سے چن کر ہم کک بہنچا ہے وہ بہرطال ایک ایسے انسان کا تصوّر دلا آ ہے جو فی نت، شجاعت، صبر و استقامت، راستی و دبانت، ہم کک بہنچا ہے وہ بہرطال ایک ایسے انسان کا تصوّر دلا آ ہے جو فی نت، شجاعت، صبر و استقامت، راستی و دبانت، عالی ظرفی ، سخاوت، فرحن شناسی، وقار و انکسار اور فصاحت و بلا غت جیے اوصا و جیدہ کا جا مع تھا ، بکر کہنا چا ہیے کر حضور کے جمانی نقشے میں روح نبوت کا پرتو و کھا جا سکتا ہے اور آپ کی دجا ہت خود آپ کے مقدس مرتبہ کی ایک دلیل تھی اس موقع پر آپ کا ایک ارشا و یا د آیا، فرایا:

وان تقوى الله تبيض الوجوة ـ

خدا کا تقوی ہی جیسدوں کو روش کرا ہے۔

نبوت توايمان وتقولي كي معراج ب - نبي كاچرو تونور افتال بونا ہي چاہيے -

سوبرسے اس آفاب حق کی ایک جھاک اِ

وجا بهت \_\_\_\_\_

" میں نے جنی حضو کو دیکھا نوفور اسمجو بباکر آئے کا چرہ ایک جھوٹے اوبی کا چرہ نہیں ہوسکتاً " دعبدالله بن سلام)
" میں اپنے بیٹے کوساتھ کے رحاضر ہوا تو توگر ں نے دکھایا کہ پر ہیں رسول خدا! دیکھتے ہی میں نے کہا واقعی یہ اللہ

له بیوو کے ایک بڑے عالم شے جن کا نام محصیین تھا۔ سرورعالم کے مدینہ آنے پر پر و کیھنے کو کئے ، دیکھتے ہی ان کوجو تاثر ہوا ، بعدیں اسے انھوں نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ایمان لائے اورعبداللہ نام تجریز ہوا۔ (سبرۃ المصطفے مولاّ اورلیرکا ندھلوی ج اص ۳۵۰۔۳۵۰ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ے بن ہیں ۔ معملیٰن رہر، میں نے اسٹنفس کا چہرہ دکھا تھا جو چروھویں رات کے چاندکی طرح روشن تھا۔ ووکھی تمعالے ساتھ بدمعاملگی کرنے والاشخص نہیں ہوسکتا ۔اگر ایسا اُ ومی داونٹ کی رقم اواندکرے تو میں اپنے پاسسے اداکر دوں گی ''<sup>نگ</sup> د ایک معرز نرخا تون )

" ہم نے ایسا خوب رُوشخص لور منیں دیکھا ، ہم نے اس کے مندسے روشنی سی کلتی وکھی ہے " ( ابوقرصا فرکی الدہ اورخالد) " حصنور سے زیادہ خرب روکسی کو منیں دیکھا۔ ایسا گلنا عمیا آفنا جیک دیا ہے " ( ابوہر بروً )

· اگرتم حضور کو و میصنه توسیحی کرمورج طلوع مولیا ہے یا ( ربیع بنت معون)

" ديكيف والابهلي نظرين مرعوب برمباتا" ( حفرت عليم)

م بیں ایک مرتبہ چاندنی ران میں مصنور کو و مکھ دیا تھا ، آپ اسس وقت مُرخ جوڑا زیب تن کیے ہوتے تھے ۔ مُرکھی چاند کو دیکھتا تھا او کھبی آپ کو ، بالاً خرمیرلس فیصلے پرمپنچا کر مضورا کرم چاندسے کہیں زیادہ حسین ہیں ؟ دھنت جا برین ہم و

\* خشی میں مضور کا چہروالیا چکتا گو با جا ندکا مکڑہ ہے ۔اسی چک کو دیکھ کرہم آپ کی خشی کو پیجب ان جانے تنے ۔' ( کعب بن ماک)

ه پهرب پرچاند کی سی تیک بقی یا ( ہند بن ابی یا له )

م بدر کی طرع گولاتی لیے ہوئے " ﴿ برام بن عازب)

م چرو با تعل گول نہیں تھا ، مکن گولائی کیے ہوئے '' (حضرت علی خ)

جهروب کو دل بین محدار ، باریک اورگنجان ، وونوں عُواحُها ، وونوں کے مِیان میں ایک رگ کا اجار جو " بیٹیا فی کشارہ ۔ ابروخمدار ، باریک اورگنجان ، وونوں عُواحُها ، وونوں کے مِیان میں ایک رگ کا اجار جو

غصرات برنما إن برجانا " د بندبن ابي إله)

مسرت بيتانى سے جعلى تھى " (كعب بن ماك)

کے نتا کل نرندی کے مدینہ میں ایک تجارتی قافلہ وارد ہوا اور شہرے باہر شہرا حضور کا اتفاقاً اس طرف گزر ہوا ایک اوض کا سودا کر لیا اور پہرکہ کہ اونٹ ساتھ ہے آئے کہ نتیاں کے معاملہ کرلیا ۔ اس پر سرار تی فلہ کی خاتوں نے اونٹ ساتھ ہے آئے کہ نمین کی جو اول کوتشوش ہوتی کہ بغیرجان بچان کے معاملہ کرلیا ۔ اس پر سرار تی فلہ کی خاتوں نے نہ کہ کرو فقرہ کہا ۔ یہ واقعہ طارق بن عبداللہ نے بیان کیا جو تو شرکہ توا فلہ تھے ۔ بعد بین صفور نے طے شدہ قیمیت سے زیادہ مقدار میں کچوری سمجواری ۔ (سیرت النبی موانی شعبی مرحوم جدد وم صفحہ ۲۰ ۔ المواہب اللہ نیہ جلد اصفح ۲۲۷) کلی بینوا تین صفور کی خدمت میں ابو قرصافہ کے ساتھ بیت اسلام کے لیے گئی تضین کو کو سے ۲۵۵)



"نرچُونے کی طرح سفیدی ، نرسا نُولدین بگندم گون جس بیں سغیدی خالب تھی " (حفرت الْسِطّ) ، سغيد مُرخى مانل " دحضرت عليه أ مسفيدگر ملائمت دارئه (ابوالطفيل) "سفيد، چک ال" د بندبن ابي إلى و محدياكه جاندي سعدن وهلا مواشعا " د حفرت ابو بريره" « الكيس سياه \_ بلكين دراز ي ( عفرت علي ف) "تبليان بياه ، نظرين يمي ، عوشاً جِنْم سے ديكھنے كاجيا دارا نداز " د مندين إلى إلى ) "سفید حصّے میں مُرخ ڈورے ۔۔ آنگھوں کا نمانہ لمبا ۔۔۔ قدرتی مُرگبیں "۔ ﴿ جابر بن سمو ﴾ ) " بدندی مانل --- اسس پر نورانی چک --جس کی وج سے ابتدائی نظر میں بڑی علوم ہوتی " ( ہند بن ابی مالد) م بموار اور بلك \_\_\_ نيي كوفراسا كوشت وهاكما بهوا ي ( بندبن إلى إلى مواخ "- (جابربن سمو) مباعتدال فراخ ئى ( مندبن ابي ياله ) وندان مبارک -"باريك \_\_ آبدار\_ ساھنے كوانتوں ميں توسشنمارينس " (حضرت ابن جاسر فر) «تخلِّم فروانے تو دانتوں سے *چک سی کلتی ہ*و تی۔" (حضرت انس<sup>ن</sup>ے) نجر په راورگنجان بال يُ<sup>س</sup> د مهند بن ابي باله)

برچه دن بری و برای و در محدی بی به بر) گردن \_\_\_\_\_ " پهلی المبی \_\_\_ جیبے مورتی کی طرح خوب صورتی سے تراشی گئی ہو۔"

۵ گُرُون کی رَکُمت جاندی مبیری اُجلی اور خوست نمای<sup>ی</sup> ( مبند بن ابی باله)



صهر المان من المان م

م بڑا۔ گراعتدال اور مناسبت کے ساتھ ' و ہندین ابی ہالہ)

" قدرے خدار " رحضرت ابوہ براغ )

" نه بالكل سيده تنه جوت \_ نه زياده ليجيپ لار! ( قارة )

" بلكاخم ليے بوت " ( حفرت انس )

م گنجا ن کے مجمعی کا نور کی ئویک لیسے ، تسجی شانون کک یو (برادین عازب)

ورمیان سے تکلی ہو ئی کا نگ " در ہند بن ابی یالہ ) میں مالہ میں موشقہ میں در میں میں اللہ کی کر ایک ان دیمیز ہے علامت نے میں در را

مبدن پربال زیاده نه تنص بیندست نامت یک بالوں کی باریک تکیر " د حضرت علی می به بند بن ابی یالد) محندهوں ، یا زوّوں اورسیبند سے بالائی حسر پر تھوڑسے سے بال نخص د سند بن ابی یالد)

مجموعي وهانجير

بُّن کُٹھا ہوا ۔۔۔۔اعضا کے جڑوں کی بڑیاں بڑی اورمضبوط ُ د ہندین ابی یالہ) " بدن موٹا نہیں تھا۔' ( حنرت علیؓ )

"مّد ـــ نرزباده لمبانفا ، ندلیت إ ـــ میانه ، ( حضرت السّ )

م قامت مال سردرازی \_\_ مجیع بین جون تو دوسرون سے قد نملتا ہوامعلوم ہوتا ؛ ﴿ رِبَّا بِن عازبِ )

مْ پِیٹ بامرکو بحلا بُوانه تھا!" (اُمّ معبد)

توانا تھا یہ ( المواہب ج ا ص ۳۱۰)

" بین نے رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی بها درا ورزور آور نہیں دیکھا " ( ابن عمر )

کہ مشہور واقعہ ہے کرحفر رّف فرو کیا نوسواونٹ بنفن فیس بائے اور ان ہیں سے ۱۴ کو برست خود نو کیا اور بقیر کو حضرت علی کے سپر دنیا۔
ملہ تم بین رکان نامی ایک پیدلوان تھا جو اکھاڑوں بیر گنتیاں لوتا۔ ایک وق حضور کے کھنے وادی میں اس سے سلے اور اپنی وعوت دی۔ اسس سنے دعوت کے بینے کوئی معیارصد فی طلب کیا۔ اس کے ووق کے پیشن نظر حضور سنے کشتی کرنا پہند کر لیا۔ تین بار کشت میں ہونی اور تبینوں بار کی سے اور ابودا وو میں اور تبینوں بار کی سندر کی میں سے ان سے اور ابودا وو میں اور ترخری سے اور ابودا وو اور ترخری سے اور بہتی سندید بن مجربی دو سرے دو سے میں سے کہ حضور سنے بعض و عسرے دو سے کو میں کتا ہے کہ حضور سنے بعض و عسرے دو سرے دو کو کو میں گئی ہے اور میں تا ہے کہ حضور سنے بعض و عسرے دو سرے دو کو کو میں گئی ہے اور میں تا ہے کہ حضور سنے بعض و عسرے دو سرے دو کو کو میں گئی ہے گئی گئی کے بیا ابوالا سو دھمی بھی ہے۔

(المواسب اللدنيدج اص ١٠٠٠ )



المستحدد الم

كندمة اورسينه -----

اسينه چرا \_\_\_\_سيندادرسيك بموار " ( جندبن ابي وله)

مسينچڙا يُ د برا، بن عازب)

" موندهون كا درمياني فاصله عام يا في سے زيادہ ين ( سند بن ابي واله براء بن عازب)

« كندهون كا دميا في حقد مُركِّ كُوشتْ ! ( حضرت على أ

بازو اور بانخد\_\_\_\_

م كلاتيان دداز \_ بتعيليان فراخ \_ انتكيان موزون حديم درازيم و بندبن إبي داله)

\* رہنیم کا دبیر یا باریک کوئی کپٹرا یا کوئی او بہتر البسی نہیں جھے میں نے جُیوا ہوا دروہ صفور کی ہتھیلیوں سے م زیادہ زم وگداز ہو یہ د حضرت النبع )

قدم \_\_\_\_\_

· نید ایاں پُرگوشت نه تغییر — همکی همکی مشتی هونی یُ<sup>ن</sup> (جا بربن مره)

" ارم یون رحوشف بهت کم " دجا بربن سمو)

## اكيه جامع تفظى تصوير

یدک توصور کے متعدد رفعا نے صفور کی تخصیت کے در تھے لفطوں میں میٹیں کیے ہیں کین اہم معبد نے جوتصوبر مرتب کی ہے اس کاج اب نہیں۔ وادی بجرت کا سفر طے کرتے ہوئے ما فرح جب اپنی منز ل اقل ( غا بر توں سے جلا تو پہلے ہی روز توم ہے اس کاج اب نہیں دور اور کے براہی بیاسے تھے فیضا ن خاص تھا کہ مریل ہی بھو کا کری اور کھیے ہی با سے میں اور کھیے ہی والی اس نیاک مریل ہی بھو کا کر دور دور کھا اللہ معدد اور مقدار میں دور دور دور ایس کیا ۔ وہ کو چھے ن کا کہ اچھا اسس فریشی نوج ان کا نشہ تو بیان کرو۔ تو ایس نو بھی ہی ہے ۔ ام معدد نے ساراحال بیان کیا ۔ وہ کو چھے ن کا کہ اچھا اسس فریشی نوج ان کا نشہ تو بیان کرو۔ یود وہی تو نہیں جس کی تھا میں برام معید نے حسین ترین الفاظیمین تصور کھینی ۔ ام معید کو ترقی مولوث تھا ، نرکسی طرح کا سے دور کھی کہیں تصور کھینی ۔ ام معید کو ترقی مولوث تھا میں دور کی تعارف تھا ، نرکسی طرح کا تو تو نہیں جس کی کہا ہے اسی کو ترجی مولوث وکھیلی تھا میں دعن کہ دویا ۔ اصل عربی میں دیکھنے کہیں ہیں جانے ۔ اس کا جزرجہ مولوث وکھیلی تا ہے اسی کو توجہ مولوث وکھیلی تا ہے اسی کو توجہ مولوث وکھیلی تھا ہے اس کا جزرجہ مولوث وکھیلی تھا ہے اس کا جزرجہ مولوث وکھیلی تھا ہے اس کو جزرجہ مولوث وکھیلی تو بیاں ہے ہیں۔

ك ملا يخطر بو زاد المعاد جلد اصفحه ٣٠٠



سرا آنری است میرون کشاده جمره ، پیسندیده نوم میشاده جمره ، پیسندیده نوم میشاده جمره ، پیسندیده نوم

"پائیزه رُو، کُنناه وچهو، پسندیده تو، نه بیش با بر کلا بوا ندر کے بال گرسے ہوئے، زیبا ، صاحب جال،

اکھیں سیاه وفراخ ، بال لمجاور گف، آواز میں بھا ری بی ، بلندگرون روشن مرد مک ، سگیں حشم، باریک و

اکھیں سیاه وفراخ ، بال لمجاور گف ، آواز میں بھا ری بی ، بلندگرون روشن مرد مک ، سگیں حشم، باریک و

بیرستدا برو، سیاه گفتگر پائے بال ، خاموش والا حیان ، شیری کلام ، واضح الفاظ ، کلام کمی و میشی الفاظ 
موا، تمام گفت گومزیوں کی داری جسی برد کی ہوئی ، میانه قد کرکری ابنی نظر سے خفیز نظر نہیں آتے ، خطوبل کم آنکھ

موا، تمام گفت گومزیوں کی داری بیری برد کی ہوئی ، میانه قد کرکری ابنی نظر سے خفیز نظر نہیں آتے ، خطوبل کم آنکھ

اس سے نفرن کرتی و نرید و خلیل کی تازہ شاخ ، زیدنده منظو والا فد، رفیق الیسے کہ مروفت اس سے گروو میش 
رہتے ہیں جب و کہ کھی ہے تو شی جا ب سنتے ہیں ، حب عکم وین ہے تو تعمیل کے لیے جیلیے ہیں ، مغدوم )
مطاع ، ذکرتا ہونی نہ فضول گولیے ،

لبالمسسر

ا دمی کی خصیت کا واضع اظهار اسس مے بہاس سے جی ہونا ہے اس کی وضع قطع ، قصو طول ، زنگت ، معیا ر، صفائی اور ایسے ہی مختلف ہے اس سے اور ایسے ہی فتا ہے۔ اس کے اور ایسے ہی فتلف پہلو بتا ویتے ہیں کی میں اسس میں طبوستی خصیت کس ذہن وکروارسے آراستہ ہے۔ نبی اکرم سے اباس سے اور ایسے ہی خصور کے دون کو نما یاں کردیتی ہیں بحضور کے نوان کے معاطمہ بارسے ہم حصور کے دون کو نما یاں کردیتی ہیں بحضور کے نوان کے معاطمہ میں ورصة بقت کے معالم اس کے معاطمہ میں ورصة بقت کس آس آبیت کی علی شرع بیش فوائی ہے :

لْبَهَنِيُّ ادْمَ قَدْ ٱنْوَلْنَاعَكَيْتُ كُولِبَاسًا يُتَوَامِرِيْ المادلادِ آدم إلى في تمعار بسنز وطا كفي الا سَوْا تَيكُوُ وَمِر يُشًا وَلِبَاسُ التَّقُولِي وَالِكَ اوْرَمُعِين رَبِينت ويضوا لا بِاسْ تمعار ب يعمقرُ

خیرہ و داعراف ۲۷۰) کیا ہے۔ اور ابارس تقولی بہترین اباس ہے۔ خیرہ داعراف ۲۷۰)

وُور ابہلوبائس کا مدابیل تقیکھ الحدوسوابیل تقبیکھ بائسکھ ( تمین گری سے بچانے اورجنگ می مفوظ رکھنے سے لیے تیسیں اور زر بین فراہم کیں ۔ النحل ) کے الفاظیں بیان ہوا ہے ۔

سوصفور کا باسس سازتھا، زینت کیجش تھا۔ اور بایں سمد بباس نقولی نھا۔ اس بیں ضرورت کا بھی کھا ظرتھا، وہ چند کڑے اخلاقی اصولوں کی با بندی کا مظر بھی تھا اور ڈوق سلیم کا زجان بھی بیصنور کو کبروریا سے تبعد تھا اور بٹھا بٹھ سے رسبت

\* *الپندتھا۔ فوایا :* اخباا نا عَبْثُ البس *کھا*یلبش العبی<sup>س</sup> ۔

میں نونس خدا کا ایک بندہ ہوں اور بندوں کی طرح باسس میننا مہوں ۔

ك زاد المعاد علد اصغیر، ۳۰

لله المواسب اللدنيدي اص ١٣٠٨



رمیم، دیبااور در رکوم و دل کے بید آپ نے دام قرار دیا۔ ایک بار تحفیدی آتی ہوتی رشی قبابہی اور پرفوراً اضطراب کے ساتھ

از معیدی (مشکوق ) نز بند، قبیع اور عامری لمبائی جو کدعلامت کر تھی اور ببطریق باس شکیری میں رائح تھا اس ہے اس سے

سخت تنفر نفالے و در بری قوم ن خصوصاً ذہبی طبقوں کے خصوص فیشنوں کی تقلید اور نفائی کر بھی حضور کے فیمنوں سے ایک آمست میں

اپنی خودی اور عرب تقسن برقرار رہے ، نیر فیشن اور باس کی تقلید نظر بایت وکروار کی تقلید بیدا کرنے کا سبب ندبن سکے ۔ جنائچہ

صفور نے اسلامی تمدّن سے محت فیشن ، آور داب اور ثقافت کا ایک نیا ذوق پیدا کرویا ۔ باس میں موسی تعقیق ، ستر اسا دگ ،

نفافت ونفاست اور وقار کا حضور کر وضاف کی اظراف اگر ہم حضور کے باس کو وقت کے نمدتی و دور ، عرب کی موسمی اور جزائی اور تمدید کی صفور سے ۔ اسٹیہ حضور اس کے باتیہ حضور آپ کے سات کے نقشے میں رکھ کر دیمیوں تو وہ بڑے میبیا رمی ذوق کا آئر نیدوار سے ۔ اسٹیہ حضور آپ کیا سی برایک نکاہ ڈوالیں ہے۔

تنظرة (قیص) مہت بندتھا بُرنے کی آستین نزیا وہ نگ رکھتے نزیا وہ کھلی، درمیانی ساخت بندتھی ۔ آسین کلائی اور الاتھی کے جوڑتا ہے کا آتین کا طول فراکم ہونا ۔ کلائی اور الاتھی کے جوڑتا ہے جائے ہوئے ۔ آسین کا طول فراکم ہونا ۔ قیص کا گریبان سیننہ پر ہونا جیکھی کھیار (موسی نقاضے سے ) کھلا بھی رکھتے اور اسی حالت میں تماز پڑھتے ، مُوتا پہنتے ہوئے سیما باتھ ڈالتے ، بھر اُلنا۔ رفیعوں کو اسی کا تعلیم دیتے ( واسینے با تھ کی فوقیت اور اچھے کاموں کے لیے واسینے با تھ کا وستعالی حضور کی کھی ٹورک اسلامی تھا فت کا ایک اہم عنصر ہے )

عمر بھر ننہ بند دکتگی ) استنعال فرایا جھے ناف سے درانیچ باند حقے اور نصف ساق کک دلٹخنوں سے درا اونچا ) سامنے کا حقہ قدرے زیادہ جمجارتیا۔

پاجامہ ( سراویل ) و کیما توب ندکیا ؟ پ کے صحابی پیغے تھے۔ ایک بارخود خرید فرایا د اخلاف ہے کہ پہنا یا نہیں )
اور وہ آھی کے ترکیبی موجو و تھا ۔ اس کی خریداری کا قصد ولیب ہے جفرت ابو ہر بروا کو ساتھ لیے ہوئے حضور بازار گئے اور
بڑا زوں کے بال تشریعیت نے گئے بچاد دریم پر پاجا مرخر پدا۔ بازار میں اجنا سکم تو لئے کے لیے ایک خاص و زّان مقرتھا ۔ وزن
کرانے گئے اور اس سے کہا کہ اسے نولو ( اتدّن و اس جج ) ۔ وزّان کھنے لگا کہ یم الفاظ بیس نے کسی اور سے جبی نہیں گئے بحضرت
ابو ہر رہے نے نوج دلائی الا تعرف نبیائے ؟ ( تم اپنے نبی پاک کو بچھانے نہیں کہ وہ با تقریم صفے کو بڑھا تو آپ نے روکا کر بیج بیرا
کا ( معیٰ غیراسلامی کراتھ ہے۔ بہرحال وزن کرایا اور پاجا مرخر بیکر لے چلے۔ حضرت ابو ہر رہے نے بڑے بوج سے پوچھا کہ

له بهت سی روابات بین شلاً سالم کی روابیت اپنے والدسے، مندرجه الو واؤد ، نسانی ، ابن ماجر بهاس شهرت'' پر وعید از ابن عرمند رجه ترندی ، احمده الو داؤد ، ابن ماجر -

<sup>\*</sup> ملے مثلاً روایت ابن عمر مندرجر احمد و ابو وا وُو-

تلة تفاصيل كرواك نبين ويعارب ماخذك طور برزياده ترشأ لې ترندي ، زادالمعا د اور المواسب الانبدسا منه بين-

ور بنا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ ایک تو دیریند معمول میں الیسی نمایاں تبدیلی عجیب مگی۔ دوسرے باہ میں الیسی نمایاں تبدیلی عجیب مگی۔ دوسرے باہ میں الیسی نمایاں تبدیلی عجیب مگی۔ دوسرے باہ میں الیسی نمایاں تبدیلی عجیب میں اسے اور اسس سے نے جاب دیا : باں بہنوں کا سفروں تھی ، صفر میں تھی ، دن کو بھی ، رات کو بھی ، کیونکہ مجھے صفظے ستر کا تھی و یا گیا ہے اور اسس سے نے جاب دیا : بارسس کوئی اور نہیں ہے اور اسس سے زیادہ ستر دین کو بھی اس کوئی اور نہیں ہے ۔ میں میں میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ اور نہیں ہے اور اسس سے زیادہ ستر دین کو بار میں ہوئی اور نہیں ہے ۔

بہ میں مدے علاوہ کھی خالی سفید ٹوپی بھی اوڑ ہے۔ گرمیں اوڑ ہے کا ٹرپی سرسے بٹی ہوئی ہوتی ۔ سفر پر علتے تو اکھتی ہوتی باڑ دار ٹوپی استعمال فرائے۔ سوزنی نماسلے ہوئے کپڑے کی دبیز ٹوپی بھی بہنی ہے۔

بار واربوبی استهان فراسے مسوری ماست بوسے پیرسان وبیر بی باب با است نبل سے بھال کرا سالے کنھ اور اور ختے کی جا در سے بال کرا سالے کر استے کہ بھی ایک پتوسید سے بنل سے بھال کرا سالے کر تھی کیمی لیٹ اور بھن مواقع پر اسے تدکر کے کیہ بھی بنا یہتے ہم ز ز پر وال لیتے۔ یہی و در کھی کہ بھی بنا یہتے ہم ز ز بال کیتے۔ یہی جا در ایس میں سُسر خیا بر والم بھی اور ایس کی میں مُسر خیا بر در اللہ تا تیوں کی تواضع کے الیمی اس میں سُسر خیا بر در اللہ تا تیوں کی تواضع کے ایس میں سُسر کی اللہ تا اور اللہ بھی بنوائی گئی اُسے اور اللہ اللہ بھی وجہ سے بھراسے نہیں اور اللہ بالوں کی کا بھی بنوائی گئی اُسے اور اللہ اللہ بالوں کی کا بھی بنوائی گئی اُسے اور اللہ اللہ بھی جا کہ دوجہ سے بھراسے نہیں اور اللہ بھی جائے کہ دوجہ سے بھراسے نہیں اور اللہ بھی جائے کہ دوجہ سے بھراسے نہیں اور اللہ بالوں کی کا بھی بنوائی گئی اُسے اور اللہ بھی دوجہ سے بھراسے نہیں اور اللہ بھی بنوائی گئی اُسے اللہ بھی بنوائی گئی اُسے دوجہ سے بھراسے نہیں اور اللہ بھی بنوائی گئی اُسے دوجہ سے بھراسے نہیں اور اللہ بھی بنوائی گئی اُسے دوجہ سے بھراسے نہیں اور اللہ بالوں کی کا بھی بنوائی گئی اُسے دوجہ سے بھراسے نہیں اور اللہ بالوں کی کا بھی بنوائی گئی اُسے دوجہ سے بھراسے نہیں اور انہ بالوں کی دوجہ سے بھراسے نہیں اور اسے نہیں اور اسے نہیں اور اسے نہیں اور اللہ بالوں کی دوجہ سے بھراسے نہیں اور اسے نہیں اور اسے نہیں اس کے دوجہ سے بھراسے دوجہ س

نیاکپڑا خدا کی تمدادرت کرے ساتھ بالعم مجعرے روز بینتے - فاضل جوڑے بنواکر نہیں دیکھے تھے۔ کیڑوں میں پیوند لگاتے تھے۔ ان کی مرتبت کرتے ، احتیاطاً گھریں دیکھ لیتے کہ مجمع میں بیٹے کی وجرسے (عبانس اور نمازوں میں میلے کچیلے وگ جی

> لے المواہب اللدنیدی اص ، -۳۳۶ سے ایک ائے یہ بے کوالیا بیاری ( منصوصاً وروسر ) کی حالت میں ہوا -



من المرابعة المرابعة المرابعة الميانية عن المين المرابية المرابية المرابعة المرابعة

جهاں ایک طرف فعز وسا دگی کی ده شان حتی و یا ں دوسری طرف آجیے کو رہبا نبیت کاستر باب بھی کرنا تھا اور اس اصول کا مظاہرہ بھی مطلوب تھاکہ الدُّنعالی کو بہ بات بِسندہ کرانس کی عطاکر ہو فعت ( رزق ) کا افراس کے بندے سے عیاں ہو''<sup>له</sup> سوصنورٌ'نے کیجی کیجا راچھا لباسس بھی زیب ِتن فرہا یا۔ آپ کامسلک اعتدال نھااودانھا لیب ندی سے اُمّن کو بچانامطلوب نھا۔ چانچیرٹنگ آستین کا رومی تُبتہ بھی بیٹیا ( بنا رہی وسلم ) ۔ مُرخ دھاری کا اچاجوڑا بھی زبیبِ بدن کیا رطبیلسانی تعنم كاكسرواني جُبته مهي كهي بينا ( المواهب اللدنيه على جس كريبان كے سابقد رستي كوٹ مكي متى -ايك بار، ١ ونتنيون کے بدسلہ بیں ایک قیمتی جوڑا خرید فرما یا اور بہنا اور اسس سے ساتھ نماز بھی ٹرھی ۔ بیفسیبر تھی اس قولِ قرآنی کی کرٹ پوچپو کون ہے الله كى عطاكرده زبينت كويوام كرنے والا يكبس بيہ ہے كرمعمولِ عام ساوگی تھا۔

كريروں كے كيسب سے بڑھكرسفيدرنگ مرغوب خاطر نشا - فرمايا : "حتى برہے كرتمهارے ليے معجدوں ميں بھي اللہ مے سامنے جانے کا بہترین باس سفیدباس ہے ب<sup>ہلی</sup> فرایا : "سغید کیٹرے بہنا کر وا درسفید سی کیڑے سے اپنے محروں کوکفن وو<sup>د</sup> كبونكه به زياده ياكيزه ادرسيسنديده ديس ياتك

سفید کے بعد سبزرنگ بھی بہندیدہ تھا دہمین بالعموم اسسٹ کل میں کہ ملکی سبز دھا رہاں ہوں ۔اسی طرح خالص شوخ تُسرخ ربگ بہت ہی ناپسند نقا ( باس کے علاوہ تھی اس کے استعمال کو بعض صور توں میں نمنوع فرمایا، نیکن بلیے سُرخ رنگ كى دھاريوں واكير كرات ت بنے بنے ، ملكا زرو ‹ مليا لا يا شُترى › رنگ يجى لباسس ميں ويمھاكيا ـ

حضور کا مجرتا مروج عربی تمدّن سے مطابق جیّل یا کھڑاؤں کی سی شکل کا تصاحب کے دو تسمے تھے ، ایک انگو سطے اوسانڈ والی انتکی سے درمیان دہتا، ووسرا چینگلیا اور اس سے ساتھ والی انتکی سے بیجے میں ۔ جُوستے پر بال نہ ہوتے تھے جیسے کرمعمولی و و ف کے لوگوں کے جونوں پر ہوئے۔ یہ ایک بالشت واو انگل لبا تھا۔ موے کے پاس سے سات انگل چوڑا، اور وونوں تسموں کے درمیا ن بنجے پرسے وہ انگل کا فاصلہ تھا کھیمی کھڑے ہوکر پیننے ،کہی بیٹے گرتھی ، پیننے ہوئے بہلے وایا ں پاؤں والت يعر إيان اور آمارت بوك يهد بايان يا وُل تكالن يعردايان.

جرابين اورموزے بھی استعمال میں رہے - سادہ اورمعمولی حمی ،اوراعلی قسم کے بھی بشاونجائش نے سباہ رنگ کے سادہ موز سے مطبور تھنے ستھے ، انھیں بہنا ا دران پر مسع فرایا۔ اسی طرح وحیکلبی نے بھی موزے تحفہ میں میتی کیے نتھے ان کو

له عن عمرابن شعیب عن اسیه (ترمذی) وعن ابی الاحوض عن اسیه (نسائی)

ته روایت اساً بنت ابی کر (مسلم)

سے ابو دائود ، ابن ماحبر

ك عن سموة ( احمد ، ترمذي ، نسائي ، ابن ماجه )



یاندی کی انگوشی می استعال فرانی حس میں میں جا ندی کا نگینہ ہوتا نضا ، مجبی عبشی پیقر کا ۔ بعض روایات ہیں آتا ہے کہ او ہے کا انگوشی پرچا ندی کا پتریا پالٹن پڑھا ہوا نشا۔ دوسری طرف پر داخع ہے کہ لوہ کی انگوشی ادورزیوں سے آپ نے کر است فرانی ہے ۔ انگوشی بالعموم داہنے ہی یا نظمی میں منہینے۔ کراہت فرانی ہے ۔ درمیانی اورشہا دت کی انگلی میں منہینے۔ چنگلیا میں بیننا پہند تھا ، نگینہ اوپری طوف رکھنے کی بجائے ہتھائی کی طوف رکھنے ۔ انگوشی پر محدرسول اللہ کے العث نظر ترتیب وار نیچ سے اوپرکو تین سطوں میں کندہ تھے ۔ اس سے صفور خطوط پر ٹھر لگاتے تھے۔ محققین کی برائے قرین صحت ہے کہ انگوشی فرک خرورت سے بنواتی تھی۔ اوپر سے ساس کا استعمال ضروری تھا۔

## وضع قطع اورآ رائسژ

حضورٌ اپنے بال بہت سلیقے سے رکھتے ۔ ان میں کٹرت سے نیل کا استعمال فراتے ، کنگھا کرتے ، ما گا کہ کا ساتے ،
لبوں کے زاید بال تراشنے کا انہام تھا۔ ڈواڑھی کوھی طول وعرض میں تعنی سے ہموار کرتے ۔ اس معاملہ باس دفقاء کو تربیت بیتے۔
مثلاً ایک صما بی کو براگندہ کمو دیکھا تو گڑفت فرائی ۔ ایک صما بی کی ڈاڑھی سے زاید بال نیعنز فینس تراشنے فوایا کم جشمض سر یا
ڈواڑھی سے بال رکھنا ہوا سے جا ہیں کہ ان کو سلیقے اور شائٹ کی سے رہے کی کمثلاً ابو قناوہ کو خطاب کرنے ہوئے فرایا : اگرومھا اُ
د ان کومنوار کے رکھو گئی

یة اکیدین صنور نے اس بلیے فرما فی نفین کر بساا و فائ مذہبی توگ صفائی اور شائستگی سے تفاضوں سے غافل ہو جا جہب خصوصاً رنگ نے صوف دیجب بڑھنا ہے اور رہبا نیت اُ بھرتی ہے تو غلیفار مہنا علوم تربت کی ولیل بن جاتا ہے ۔ اسس خطرے کا ستر باب فرمایا -

سفر وحفر میں سائٹ چزی ہمیشہ سائندر ہمیں اور لبنتر کے قریب ، التیل کی مشعبیشی

۷ - کنگھا ( باتھی دا نت کانجی )

سر\_ئئرردُانی دسیاه رنگ کی) په قلنو

> ه مسواک در سرکینه

، ، کرسی ایب تیلی پیچ

كه روايت ابوبريره و ابو واوُد



مشرمہ دات کوسوتے ہوئے ('اکد زیادہ نمایاں نہ ہو ) تین تین سلائی دو نوں آنکھوں ہیں نگانے ۔ آخر راست ہیں حاجات سے فارغ ہوکر وضوکرنے ، اباس طلب کرتے ، اورخوشبو لگاتے ، ریجان کی خوشبو بینندتھی ۔ مہندی کے بھول بھی مجھینی خوشئبوکی وجہ سے مرغوب نظے ۔ مُشک اورغو وکی خوشئبوسب سے بڑھ کرلیندیدہ رہی۔ گھر میں خوشبود ار وُھو تی کیسٹی خوشئبوکی وجہ سے مُشک اور خوشئبوکی و رہتی اور استعمال میں آئی (مجھی حضرت عائشہا ہے وست مبارک لیا کہتے ہو اور خوشئبولگا تیں )مشہور بات برہے کہ آئے جس گوچے سے گزرجاتے تھے دیرتک اس میں مہک رہتی اور فضائیں تباتی تھی کہ خومشبولگا تیں )مشہور بات برہے کہ آئے جس گوچے سے گزرجاتے تھے دیرتک اس میں مہک رہتی تھی اور فضائیں تباتی تھی کو خومشبولگا تیں )مشہور بات برہے کہ آئے جس کو دیھرسے وہ کاروا ن بہار"

خوسشبودیہ کی جاتی توضور قبول فواتے اور کوئی اگر نوسشبوکا بدیہ لینے میں نامل کرتا تو نالپ ند فرماتے۔ اسلامی ثقافت سے مخصوص ذوق کے انتخت آپ نے مردوں کے لیے ایسی نوسشبولپ ندفوائی جس کا رنگ مخفی رہے اور دہک پھیلے، اورعور توں سے لیے وُدھس کا رنگ نمایاں ہو، مہک مخفی رہیے۔

#### رفت ار

صفور کی چال عظمت، و قار، شرافت اوراحاس ذمراری ترجان تھی ۔ چینے تر مفبوطی سے قدم جا کرچلتے ۔ ڈھیلے کھا طریق سے قدم گھسیٹ کرنہیں ۔ بدن سٹا ہوا رہتا ۔ وائیں بائیں ویکھے بغیر چیلتے ۔ قوت سے آگے کو قدم اٹھاتے ۔ قامت میں آگے کی طرنت قدر سے جھکا ڈیو تا ۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اونچائی سے نیچے کو اگر رہے ہیں ۔ ہند بن ابی المد سے الفاظ میں گویا زمین آپ کی رفقار کے ساتھ ساتھ لیعلی جا رہی ہے گئے رفقار تیز ہوتی ، قدم مجھلے کھلے رکھتے ، آپ معولی رفقار سے چلتے گر بقر ل حفرت ابوم رہے " ہم شکل سے ساتھ وسے پانے " حضور کی رفقار بربیغی مجی دیتی جاتی تھی کم " زمین میں گھنڈ کی چال زمچلو " د سورہ لتھان )

"کلّم

مین کم انسان کے ایمان ، کروار اور مرتبے کوپۇری طرح بے نقاب کرویتا ہے یموضوعات اور الفاظ کا انتخاب ، فقروں کی ساخت ، آواز کا آ، رچیصاق ، لہر کا اسلوب اور بیان کا زور۔ بیساری چیزیں واضح کرتی ہیں کرمشکلم کس پلئے کی شخصیت کا علم فارسے -

تضور کے منصب اور دومراریوں کی نوعیت الیبی تنی کر ان کا ہماری بوجھ اگر کسی دوسری شخصیت پر ڈالا گیا ہونا تو وہ تفکلات میں کچوب کر ہم جاتا اور استخلوت محبوب ہم جاتی ۔ لیکن حضور کے کمالاتِ خاص میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایک طرف تفکلات اور مسائل مهم کا پہاڑا تھائے ہوئے اور طرخ کو ریشانیوں سے گزرتے ۔ لیکن دُو سری طرف توگوں میں نوگرات اور مسائل مهم کا پہاڑا تھائے ہوئے اور طرخ کی پریشانیوں سے گزرتے ۔ لیکن دُو سری طرف توگوں میں نوگرات اور میں میں ایسی کو میں ایک میگر تھی اور مبتم و مزاح اپنی مبکر۔ احتداد میں نوگر کھن اور مبتم و مزاح اپنی مبکر۔ احتداد میں

ر ازن نیا جس کی مظرحفدوژ کی ذان بننی ۔ایک عالمی تحریک فرقر اری، ایک سلطنت کے مسالل ،ایک جاعت او رمعا مے معاملات اور پھر اپنے خاصے بڑے کینے کی ذمراریاں اچھاخاصا پہا ڈبھیں حضورؓ کے کندسے اٹھائے ہوئے تھے ۔ پین خمیس الاحري اپنے ماموں ہند بن ابی بالد کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اللہ کے دمول میں اللہ علیہ وسلم منوا تریر بیشا نیوں میں رہتے ۔ ہمیٹ مسائل ریغورکرتے انھبی آپ کو ب فکری کاکوئی لمحدند طا۔ دیر دیز کک خامرسش رہنے اور بلاطرورت فضول بات چیت مذکریتے ؟ لین آپ ایک اعی شفے اور ایک تحرکب سے سرراہ ، اِس بیت تبلیغ تعلیم او زنزکیدادرسیاسی انتظام چلانے سے لیے لوگوں سے رابط ضروری تھا جس کے سلیے سب سے اہم ذرایتی علم ہے۔ لہذا دو سری صورتِ حال حضرت زیر بیٹر اُن کیا بت کے الفاظ میں پُوں رہنی کیٔحب مم ونیوی معاملات کا وکرکر رہے ہوئے توحضورٌ بھی اسس وکرمیں مقد لیتے ،حب بم آخرت برگفت گو مرتے توحفد وسعى بارس سائقاسى موضوع بربكتم فرمات واوحب بم لوگ كعان يينے كى كو فى بات جيرت تو حضور بھى اس بيں شامل رہتے " کے اس کے با وجود آپ نے خدا کی قسم کھا کر براصولی حقیقات بیان فرما ٹی کہ میری زبان سے حق سے ماسوا کوئی بات اوا مہیں ہرتی۔ قرآن نے بھی وہا پنطق عن الھولی کی گواہی وی -

گفت گدمیں الفاظ اتنے مشر مشرکرا داکرنے کوٹسنے والااُ سانی سے باد کر لیتا بلکوا لفاظ سانق سانف سکنے جا سکتے تھے۔ اُم معدنے کیاخوُب تعربینے بیان کی کہ مگفت گومز نیوں کی لڑی جیسی پر وئی ہُوئی۔" الفاظ نہ صرورت سے کم نہ زیادہ — نہ کو ناہنحن زطويل گو" تاكيد ، نفيم اوتسهيلِ حفظ كے ليے خاص الفاظ اور كلات كوئين إردُ سراتے بھی تنے لبھن امور ماين نصر كيج سے بات سرنا مناسب نه سمجته توکنایه میں فرماتے ، مکروه اورفحش اورغیرحیا دارا نیکات سے نفر تھا گفت گومیں بالعمرم ایک *مسکرا* شال رمتی عبدا منه بن عارث کا بیان بهی که میں نے حضور اسے زیادہ کسی کومسکراتے نہیں دیکھا ' یمسکرا ہٹ حضور کی سنجد کی کوخشونت بننے سے بچاتی بھی۔ اور رفقائک، لیے وجرجا ذہبیت ہوتی ، بات کرتے ہوئے بار بار اُسمان کی طرف رکیھتے ۔ گفتگر کے دوران میں کسی بات پر زور دینے کے لیے ٹیک سے اُٹھ کرسیدھے ہو بعیقتے اور خاص حبلوں کو بار بار وُسراتے ۔حاحزین کوکسی بات سے ڈراتے تو تکلم کے ساتھ ساتھ زمین ہر ہاتھ مارتے۔ ہات کی وضاحت سے لیے ہاتھوں اور انگلبوں سے اشا را سے ( GESTURES) سے میں مدو لیتے . مشلاً دو چیزوں کا اکٹھا ہونا واضح کرنے کے بیشہادت کی انگلی ادریسے کی انگلی مم ملاكردكهات المعبى دونول ما تعول كى انتكليول كو بالم وكراكر باركر كمضبوطى المبعبت كامفهم نما بال كرن المسي سنت ياسمت بيس اشاره كرنا برنا تريُورا بالر حركت مي لات ، كبعي "ميك دكائ بموف ابم معا لات يربات كرت توسيد سے باتھ كو أكلے باتھ کی پشت پررکھ مُرا تعلیوں میں اُنگلیاں اوال لیتے تعمیب سے موقعوں پر تعمیلی کواُ لٹ ویتے تھی سیدھ وا تقد کی تنفیلی اُ لیتے ہاتھ کے انگر مٹھے کے اندرونی حقے پر مارنے بمعبی سر ہلاتے اور ہونٹوں کو دانتوں سے دبانے بمعبی ہاتھ کو ران پرمار نے۔

له شمائل تومدنى باب كبف كان كلام مرسول الله صلى الله عليه وسلم . كه شماكل ترمذى باب ما جاء في خُلُق مرسول الله صلى الله عليه وسلم -

قریشِ کمرے ایک مهذب خاندان کا بیمشا زفر قبیلہ بنوسعد کی فضا و ں میں عرب کی فصیع نزین زبان سے آرا سے پر تو تھا ہی وى كالسان مبين منع شن گفتار كو اور مبي صيقل كر ديا تفا-حق بركر حضورٌ افسح العرب تصے حضورٌ كے كلام كاجهاں ا دبي معبب ر بهت بلند تها ومان اسس بين عام فهم ساوگي سي تني اور چير کوال پير کميني کوني گهڻيا اور بازاري لفظ استنهال مين نهين ليا اور زکهجي مصنوعی طرزی زبان پیسندفرانی کهناچا جیج کهصفور نے اپنی دعوت اور لینے مشن کی ضروریات سے خود اپنی ایک زبان پیدا کی تھی ، ايك اسلوب بنا ياتها ميناني صنورٌ كم أبك قول ( الحسوب خدعة ) يريجث كريّنة بُوسَيْعلب كاكهنا تعاكرُ هي لغة النبيّ مه نبی اکرم کم محضوص زبان نقی ، بیعثها راصطلاحات بنائیں ، تراکیب پیدا کیں ، تشبیهیں اور مثبیں وضعے کیں ، خطا ہے کا نیا انداز کالااور مبت سے مرقع الفاظ واسالیب کومتروک کیا ۔ ایک مرتبر بنو نهد کے لوگ آئے توگفت گو ہوتی رہی جس کے دورا ن میں اُنے وا بوں سنے تعبّب سے کہا ج اسے اللہ کے نبی اِہم آٹِ ایک ہی اں باپ کی اولاد میں ، ایک ہی متام میں پورش بائل ہے ، مجربه کیا بات ہے کرات الیوع نی میں بات کرتے ہیں کرجس ( کی تطافتوں ) کوئم میں سے اکٹر نہیں مجھ سکتے ؟ فرما یا اور خمب فريا "ان الله عزّ وجل المّب في احسن ادبي ونشاتُ في بني سعد بن بكر" وميري بسا في زبيت تؤدالدُّعر وجل نے فرمانی سے اورمیرے و وقی اوب کو خوشتر بناویا رنیز میں نے قبیلہ سعد کی فصاحت ہم روز فضا میں پرورش یائی ہے ) ایک مرقعے پکسی ملاقاتی سے بات ہوئی ۔ حضرت الوکمُ تعجب سے سن رہے تھے۔ بُوچھا اسٹیض نے آپ سے کیا کہا اور آپ نے کیا فرايا ؛ حضورً في وضاعت كى - اكسس رجناب صديَّق كف سكة ، مي عرب مي كمُّوا بهرا مرك اوفعما ئ عرب كاكلام منا سن يكن المي سے بره كركلام فصيح كسى اورسي نهيں سمنائي يهال جي وہي بات حضورٌ فرمانے ہيں! ادّبني سربي ونشأت في بني سعد 'اسي طرت حفرت عرط ايك إركيف منظة أ سے الله كے رسول إكيابات بے كداتٍ فصاحت بين بمسب سے بالاتر بين ، حال كذاكيٍّ بم سي كمبى الكنيس بُوت " فرايا" كانت لغت اسلعيل، قد درست فجاء في بهاجب يل فسفظينها " (مسيدي مُبانِ اسلمعیل علیه المسّلام کی زبان ہے جے میں نے خاص طور سے سیمعاہے اسے جبریل مجر بمبالٹ اور میبرے وہن نشین کردی ''

بنا تی ہے۔ حضور کی انتیازی شان پری کر آپ کو جوا مع انتخل "عطا کیے گئے متھے بنووفرایا کہ اعطیت بجوا مع الکلم "<sup>یّل</sup>

مطلب یہ ہے کر مضاد کی زبان معمولی عربی مذخل می پینمبر اند زبان تقی حس کا جوڑ انتماعیل زبان سے ملیا تھا ، اورجر بل حبس زبان میں فرآن لاتے شخصے وہ بھی وہی نیم بیب راند زبان تھی ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ امرسا شنے رہنا چا ہے کہ کا برتاریخ خصواً

انبيا جواكيم شن كدا حول سيكش كمش كرت بين اوران بين بران سيتع جذبات كي مرهبين أطمتي بين وه بات كرن بين زاس

میں تقصد کی خطمت معنوی گهرائی پیدا کرتی ہے ہملصا پزجذ ہے اسے ا دبی چاسشنی دہتے ہیں اور کرار کی بلندی اسے پاکسیندہ

 بر اسلم حضورٌ کے دہ مختصرترین کلیے ہیں جومعنوی لحافظ سے بڑی وسعت رکھتے ہیں۔ کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ معانی

بيش كرنے ميں سرورعالم اپني مثال آپ تھے۔اورا سےخصوصي عطيا ت رب ميں شمار كيا ۔ یهان م چند مثالیں بیان کریں گے:

ا - السرومع من احت ، أوى كاحشراس كساته موكاجس سود مجت ركها بو .

م ر " أَسُلِهُ تَسَلِم " تم اسلام لا وُتوسلامتي باو كيك

س- " انساالاعال بالنيات " اعمال نيتون يرمخصر بين.

س - " ليس للعامل من عمله الاهانواء "كسي على كرف واك كواية على مين سي بجر اس ك كيد نهين لمنا ب جوكيد كم اكس فينت كى ہے .

٥- " الولد للفراش وللعاهر الحجر" بيباس كاجس كے بيترير (گھرمير) ولادت يائے اور زاني كے بيلي تخر-٧ - "الحوب خدعة " جنك بيالون سعار ي ما قر سع

» ـ "ليس الخبر كالمعُنايئة " مثنيد كَ بود اندويه -

مر" المدجالس بالاحانة ـ " عالس ك ليهامانت ( رازوارى) لازم س.

و . " ترك الشوصدقة ؟ أرائى سے إزارً ناجى صدقر دنيكى ) بے .

را ـ سيندالقوم خادمهم ؛ قوم كا رواروه بعيم اسس كى فدمت كرس .

١٢ ـ " الكلة الطيبة صدقة ـ " حُسن كفّار يمي أبك صدقه ( نيكي) سبع.

۱۳۰ من لا بوجسم لا يُوجسم " جو (مخلوق ير مخصوصاً انسانوں پر) رحم نہيں کرتا انسس پر (خداكى بارگاہ سے)

ارشادات رسانها كب بلياظ الفاظ ، بلياظ إسلوب ، بلماظ رُوح بالعمم بها خيان بي - اور احا ديث اورسيرت مے ریکارڈ میں حضور کے جواجزائے کلام میں ووموتیوں کی سی لمعانی رکھتے ہیں پھوڈے الفائل ، ان کا نومشس کا ٹندگٹھا و ، ان ين معنوى كرانى ، ول يرا تركر ف والى رُوعِ اخلاص كلام نبوى ك الميازات ميس سے بدر مناسب بوكاكر دو تين ياره إئ فصاحت بهان ورج كيه بأي .

° میں تم کو املاسے ڈرتے رہنے کی وصیت کرنا موں ، نظام اجماعی کے لیے سمع و طاعت کی تا کید کڑنا ہوں ' غواہ ( اسے پیلانے کے لیے ) کوئی حبشی غلام ہی ( برسر قیادت ) کیوں نہ ہو کیونکہ تم میں سے جولوگ میرے بعب دزندہ

ك كامرُ دعونت بنام ب<mark>رق</mark>لِ روم



Change Edited to the control of the

رمیں گے وہ بہت سے اختلافات سے وہ پیار ہوں گے۔ پس ( ایسے مالات میں) تم پرلازم ہے کومیر سے طریقے اور میر سے ہوار! ہوایت یا فتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو افقیار کرو۔ اس کومضبوطی سے تھامو، اسے ڈاڑھوں سے پکڑے رکھو۔ نجروار! وین میں نئے نئے شکوفے چھوڑنے سے پر مینر کرنا کیونکہ ہرنیا سٹگوفہ بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے یا ہو عمروبن عَبُسَ نے حفو رہے کچھ باتیں کیس جن کے بہت ہی مخصر گرجا مع جوابات حضور ہے ویئے۔ اس چھوٹے سے مطالمہ کو باحظہ کھیے:

مر و فالمحطہ ہے : " اس ( وعوت ونحر کیب کے ) کام میں ابتداء " کون کو ن آپ کے ساخو تھا ہے"

" ایک مروآ زاد ( مرا د حفرت ابو کرایش) اور ایک غلام ( مراد حفرت بلال ه ) " ـ

" إسلام (كى اخلاقى حقيقت )كبائه ب ؛ " " باكنيره كفيار اور ( مجوكون كو ) كھانا كھلانا ."

> " ایمان (کاج ہر) کیا ہے !" "صبراور شخاوت ".

م كيبا اسلام افضل (معياري) بيد!"

" اس خص کاحس کی زبان اور جس کے باتھ کی زبا دتیوں سے مسلمان محفوظ رہیں "

کیسیانان افضل (معیاری) ہے ؛

" جس کے ساتھ لیسندیدہ اخلاق با یا ما کے۔"

م کمیسی نماز افضل ( معیاری ) ہے ؟' "

" جس میں در بک عابزی سے قیام کیاجا ئے ." " کیسی بجرت افضل (میاری) ہے ؟"

" اليي كرتم ان چېزوں سے نماره كش بوجا وجوتهارى پر ور د گار كو البسندېي "

ا میاری کیساجاد افضل (معیاری) ہے ؟''

استُغف کاحب کا گھوڑا بھی مبدان میں مارا جائے اور خود بھی شہا دت بائے ''

" کون سی گھڑی (عبادت کے ملیے) سب سے بڑھ کر ہے ؟" " دان کا کچھلا ہر" یے

ایک باروریافت کیاگیا کم انسانوں کو دوزخ بحر بہنچانے کے موجیات زیاوہ ترکیا ہیں ؟ فرایا ،"الفسم دالفریج"؛

له مشكوة - باب الاعتصامر بانكتاب والسنة مسكوة - كتاب الايمان كه مشكوة - كتاب الايمان كه مشكوة - كتاب الايمان ك موايت الومرية ( ترذى)

م اورشرمگاه - دبن سے اشاره ہے کلام اور طعام دوچیزوں کی طرف ۔ شرم کاه سے اشاره ہے عنبسی واحیات کی طرف یبنی کلام کا فاسید ہونا، روزی کا نایاک ہونا، اور عنسی جذابت کا بے راہ رو ہونا انسا نوں کی عاقبت کوسب سے زیا دہ برا و

كرنے والا ہے۔ بیشز جگڑے اور تصادم اور زیاد نیاں اور ظلم مبی انہی خرابیوں كا تیجہ ہوتے ہیں۔ حضرت على شنه أيك بارسوال كياكم آب ا پيغ مسلك كى وضاحت كربن آب نه منقراً حس فعيع انداز سي جاب دباادم

اس حاب میں اَسپنے طرزِ فکر' اسپنے کرداراور اپنی روحانیت کی جامع تصویر کھینے دی وُہ بجائے خود انسانی کلام کی تاریخ پرلیک اعجازىپ بەملاحظە بو :

" المعرفةُ سأس مألى، والعقل اصل ديني، والعب اساسي، والشوق مركبي ، وذكرالله انبييئ والثَّقتُ صُغرى ، والحُزنُ س في قى ، والعسلم سلاسى ، والصيرس دائى ، والرحا غنيمتى ، والعجدَ فخرى، والنُّهُ لل حِرفَكَى، واليِّقبين قوَّتى ، والصَّدَّقُ شَفْيِعي ، والطَّاعَةُ حبسى، والجهاد خُلق، وقُرَّةُ عيسنى فى الصَّلُوة يهُ

ترجمہ "عرفان میراسرایہ سے عفل میرے دین کی اصل ہے ، معبتت میری بنیاد ہے ، شوق میری سواری ' ذکر اللی میرامونس ہے ، اعمّا دمیراخزانہ ہے ، حُزن میرارفیق ہے ،علم میرا بنفیارہے ، صبرمیرا بانسس ب مفدا کی رضامیری فنیت ہے ، عامزی میرے میے وجر اعر از سبے ، رُور میرا پیشہ ہے ، یقین میری طاقت ہے ( نفط قُونت ہوتوغذاہے ) ،صدق میراسفار شی ہے ، طاعت مسیب اِ بچا دُہے ، جہا دمیراکر ارہے ، اورمیری آئکھوں کی مُصْدُک نماز میں ہے۔

حسن مثیلی کی بے شارز زیں شالیں ا ب سے کلام میں محفوظ ہیں جن کی مدد سے بڑے براے حقائق آت آت نے بدو وں کے ذہر کے شین کرا ویئے۔ان میں بہاں ایک ہی کو لیجے':

'مجھ خدانے مایت اور علم کا جو کھی سرمایہ وے کراٹھا یا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کمہ زمین پر مُوسلادهار بارش ہو، پھراس زمین کا جو کوا بہت ہی زرخبزہے اس نے پانی کو بُوری طرح جذب کمیا اورُمرها یا ہواسبزہ اس سے تروتا زہ ہوگیااورنٹی بُوٹیا ں کشرت سے اُس کہ تیں ۔ بچرز مین کا کچے سخت مصنہ ایسا بھی تھا جس نے یانی کو اپنے اندر حملے کر رکھا اور اللہ نے اسے نوگوں کے بیے مفید بنایا ۔ انھوں نے اس كو بيا بلايا اور كيتيون كواس مصيراب كيا - بيريه ياني ايك اورقطعه ير رساج عبليل ميدان تها اورينير اس نے یا فی جمعے کرمے رکھا، نہ جذب کرے رو ٹیدگی دکھا ٹی میں انسس میں ایک مثال تو ان لوگوں کی جنفوں نے علم دین میں مسوجہ توجہ پیدا کی اور جو کچھ وابت مجھے وے کر اسٹر تعالیٰ نے اٹھا با ہے اسسے

ك ملاحظه مو : روايت حضرت عليٌّ مندرج " الشَّفا " از "قاصَي عياض



اسے فائدہ بہنچا۔انسس نے خود علم حاصل کیااور دوسروں کوسکھایا ۔ دُوسری شال ان لوگوں کی ہے جینوں نے اس دعوت کو سُن کر سرنہیں اُٹھایا - اور نہ اللّٰہِ کی اس ہابیت کو فبول کیاج میرے وریعے بھیج گئی ہے۔ اُ ات كانداز كفت گركاكونى عنوان باندها جاسكنا ب نوقراً ن كاس جلے سے كد : "قُولوا للنَّاسِ حسناً "ـ

( نوگوں کوشکن علم سے خطاب کرو)

آب كائشن كلام سادگى كنشان ليے بُو ئے نھا ، بناو نى كلام سے آپ كو بُعدتھا . فرمایا : تم میں سے قیامت کے روز وہ لوگ مجے سے انہائی

البعدُكَعُرمني يومرالقيلمة الثرَّثاس وس المتشدّ قون المتفيهقون -

دُورِی پر ہوں سے جو بڑے بول بوسلنے والے باتونی اور ممند جانے والے ہیں۔

اسی طرت آب کوسنجبدگی اور پاکینرگی کی صدو دسے نکل کم فحش سے دا ترسے ہیں واخل ہونے والی گفت گرسخت ناپیند نئی۔ حضورً کے بمین زائر علم میں بیشتر مبتم کی شبینم لمعانی دکھا تی تھی۔سب سے بڑھ کرخندہ رُونی سے آئے ہی کا چہرہ آرا سندرہنا تھا' با وجود یکه زمنداربوں اور مشکلات ومصائب مرآن کی پربشا نیوں کے خارزار درمیش متھے۔

خطابت

" کیلم ہی کا ایک اہم جز خطابت ہے میسنِ انسانیت صلی اللّه علیہ وسلم ایک عظیم پیغیام کے حامل نتھے۔ اور اس کے لیے ر خطابت ناگذېر صرورت نفی بخطابت يُور بھی عربوں کی دولت نخی ۔ بھر قرکیش تواس صفت سے خاص طور پر ما لا مال تھے ۔ عرب اهر قولیش کے خطیباند احول سے حضر رست بلندرہے ، فریفٹ قباد ن نے حب بھی تقاضا کیا آئے کی زبان کھی نسیم سحر کی طرح انجی البِعْجُوكَ عراح اورتمهي تيغ برق دم كى طرح متحرك بهوماتي .

وعظ وتقرّبر کی کثرت سے آپ نے پر بہنر کیاا ورمعا سٹ وہ کی خروریات اور اس کے خارے کر ویکھ کر اعتدال ہے قوستِ خطا بت کااستعمال کیا مسجد میں خطابت فرطنے تواپنی چیڑی برسهارا لیتے اور میدانِ جنگ میں تقریر فرمانا ہوتی تو کمان پر ٹیک نكات كيمي كهارسواري پرسے خطاب كيا ہے فقر يرمين جيم وائيں بائيں مُجُوم جاتا - يا تھوں كوسب فرورت حركت ديتے -تقرير مي لعض مواقع بروالذى نفسى سيدة إوالذى نفس محتد بيدة - (قسم سيداس والت كي حس سي قيض بي مبری جان ہے' یا محدٌ کی جان ہے ) کد کرفسم کھاتے ، لہجے میں بھی اور چبرے پر بھی دل سے حقیقی جذبات جیسلتے اور سامعین پر اثرا نداز ہوتے ۔ انسس انسانِ اعظم مے خطابات دِلوں کو ہلا دیتے تھے۔ ہم بہاں صرف دوشالیں دیں گے بحیین وطالف سے معركه سے بعد حضور نے ال غنیت تفسیم كيا تو مؤلفة القلوب كى قرآ فى مدسے تحت نومسلم رؤسائے مختر كواس ميں بہت ساحقد دیا حمکمان کے ول مزیدزم ہوں اورو ہ احسان کے رشتے ہے اسلامی ریاست کے ساتھ مربوط نز ہوجائیں الفعار میں کچھے لوگوں نے



ن نبر به می کارد دورادی، که انجاکه:

"رسول الله في تريش كونوك انعالات ويت اور بين محروم ركها معالا بمه بهاري لما دون سعاب كم خوك ك

بُوندس فیک رسی این ."

" مشكلات بينهم باوات إن اورحاصل غنيمت وومرك توك مع جات بين "

بہر چیے حضور کے کا نون کے بھی بہنچے۔ ایک چرمی نیمینصب کیا گیا اور اسس میں انصار کا اجتماع بلایا گیا محضور نے دریافت فرایا کہ نم لوگوں نے الیبی اور الیبی بائیں کہی ہیں ؟ جواب ملاکہ آپ نے جرمت نا وہ صبیح ہے۔ مگریہ باتیں ہم ہیں سے وموار لوگوں

نہیں کہیں، کچے نوجوانوں نے ایسے ففرے کے ہیں " وافعہ کی تحقیق کے بعد آئے نے یہ نقریر کی :

"کیا یہ سے نہیں ہے کہ تم لوگ بیط گراہ نتے ، خوا نے میرے ذریعے سے تم کو ہایت وی باتم منتشر اور پراگنگی خوات میر خوات میری دریعے سے تم کو مخاور متنفیٰ کی باتم مفلس تصغوات میرے ذریعے سے تم کو آسودہ حال کیا با اللہ میرول پر انصاد کتے جائے ہے کہ بلاث بدا مدر سول کا بہت بڑاا صان ہم برہے ) — شہبر تم برجاب دو کدا ہے جو گرا با تو ہم نے تمعاری تصدیق کی ہم کوجب وگر سے جو گرا با تو ہم نے تمعاری تصدیق کی ہم کوجب وگر سے جو گرا با تو ہم نے ہم طرح کی مدد کی تم جواب میں یہ کتے جائے ، اور بس بر کہنے جائے ، اور بس برکتا ہا فرد کا کہ مان تم ہی کتے ہو۔ لیکن اے گرد و انصار ایکیا تم کو بریسند نہیں کہ وگ اونٹ اور بریا ا

نے مامیں اور تم محد کو لے کابے گووں کوجا قے " کے

کلام کاآ، ریرها و ویکھیے، خور طابت کی اسس دھارکو دیکھیے ہونادک جدبات سے مینفل کی گئی تھی ، بھرانسس کی روانی ویکھیے، مطابب کے مراد دی ہے مطابب کے مراد دی ہے مطابب کے مراد دی ہے۔ مطابب کے مراد دی ہے مطابب کے مراد دی ہے۔ انسان میں کورے محد درکار ہیں ؟ انسان سے انتہار جنج اُسٹے کہ میم کو صوف محد درکار ہیں ؟

، بتدائی دور دعوت بین کروصفا سے مطلبہ کے علادہ متعدد ہار آئے نے قریش سے سلمنے تھا رہر فرمانی ہیں ۔اس دور سے ایک خطر کا یہ اقتبانسس ملاصطہر ہو:

ُ إِنَّ السَّ ائِدَ لَا يُكُنِ بُ اَهُلَهُ وَاللَّهِ لَوْ كُذَّ بُثُ النَّاسَ جَمِيبُعًا مَّا كُذَ بُثُكُمُ وَ نَوْعَمَ مُنُ النَّأَسَ جَمِيبُعًا مَّا كُذَ بُثُكُمُ وَ نَوْعَمَ مُنْ النَّاسِ جَمِيبُعًا مَّا كُذَ بُثُكُمُ وَ اللَّهِ النَّكُ النَّاسِ جَمِيعًا مَّا عَرَمُ شَكُونَ وَاللَّهِ النَّهُ النَّاسِ كَافَةً وَ اللَّهِ النَّكُ عَلَى النَّاسِ كَافَةً وَ اللَّهِ النَّهُ وَلَا مُؤْنَ وَلَتُبُعَلَنَّ كُمَا تَسْتَيْ ظَفُونَ وَلَتُهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ النَّالُونَ وَلَتُهُ مَلُولَتَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ وَلَكُ بُعَلَى كُمَا تَسْتَفَعُ فَلُونَ وَلَتُكُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُؤْنَ وَلَتُكُمُ مَا تَسْتَفَعُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ مُؤْنَ وَلَكُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُو

له بخاری ، حبد دوم ، ص ۹۲۰ ك جمهرة الخطب ص ۵



کیا ہی سادہ انداز بیان ہے ، کتاعظی اور جذائی ایبل ہے ۔ داعی کی جرخواہی ایک ایک لفظ سے لیکی پڑتی ہے بھر بھین مگوٹ کوش کرجرا ہوا ہے ۔ چھوٹے سے اس خطبے میں تمثیل سے بھی کام لیا کیا ہے ۔ توحید ، رسالت اور آسٹون کی بنیا دی دعوت پھوری طرع سموٹی ہُوئی ہے ۔

حضور کے معکمة الآرا خطبے دد اور بین جن میں سے ایک فتح محدّ کے موقع پراور دُوسرا حجۃ الوداع کے موقع پر دیا۔ ان خطب<sup>ل</sup> کا مزاج انتہائی انقلابی ہے اور ان میں ایمان ، اخلاق اور اقتدار تینوں کی گونج سُنا ٹی ویتی ہے ۔ حجۃ الوداع کا خطبہ نو گویا ایک دَورِنوکے افسان کا اعلان ہے ۔

## عام ساجي رابطه

بڑسے بڑسے بڑک مرکے والے وگ بالعم مرابط علی کے لیے وقت نہیں کال سکتے اور نہ برطوف توجہ و سے بینی بی البین لیتے ہیں ۔

یعض بڑسے بوگوں میں خلوت بیسندی اور خشکی مزاج پیدا ہوجا تی ہے اور کچھ کم کا شکار ہوکو اپنے لیے ایک عالم بالا بنا لیتے ہیں مگر حضور انہا فی خلیت کے مقام پر فائز ہوکر اور تاریخ کا گرخ بدلنے والے کا رنامے انجام و سے کرعوا می ملقوں سے پُوری مرکب طرح مرکب طرح مرکب طرح اور جاعت اور معاشرہ کے افراد سے خصی اور نجی تعلق رکھتے تھے ۔علیدگی بندی یا کبر یا پیمست کا شائب کی سند نفا۔ ورضیفت آپ نے جن نظام اخرت کی ناسیس فوائی تھی، براس کا اہم تقاضا نظاکہ لوگ باہم دگر مربوط دہیں۔ ایک اس کے آج جو تمدن مغرب میں نشو و نما یا گیا ہے ۔ اس میں کے سے اس میں اسٹول کی مزود ہے۔

اس میں اس نفا کو برسے کے حقوق بیچا نیس مخلاف اس کے آج جو تمدن مغرب میں نشو و نما یا گیا ہے ۔ اس میں کے مزود ہے۔

اسے محمور کو عام سماجی رابطوں کے وائرے میں دکھیں۔

ا کی سی کامعمول تھا کہ راست میں سطنے والوں سے سلام کتے اور سلام کینے میں میل کرتے بھی کو بینا م مجواتے تو ساتھ سلام خرور کہلواتے ۔ کسی کا سسلام مینچا یا جانا تو بھیجے والے کو بھی اور لانے والے کو بھی جُداجُدا سسلام کیتے ۔ ایک بار لڑکوں کی ٹولی سے ہوکر نظے تو ان کو سلام کیا ۔عور توں کی جاعت سے قریب سے ہوکر نظے تو ان کوسلام کیا ۔ گھریٹ اخل ہوتے ہ ارسول نمر برسول نمون برسول نمون برسول نمون برسول نمون برسول نمون برسول نمون برسول معانقه بهی فرمانی و معانقه بهی معانقه بهی فرمانی و معانقه بهی معانقه بهی فرمانی و معانقه به برسود برسود

معلس میں جاتے تواس امرکونا بسندکرتے کو معالیعظیم کے لیے کھڑے ہوں مجلس کے کما رہے ہی بیٹی جاتے ۔ کندھوں پر بھاند کریجے میں گھنے سے احتراز فرماتے ۔ فرمایا :

" أَجْلِسُ كَما يَجِلُسُ العبد " (اسى طرع أشا بيشا مُون ، جس طرع خدا كا أبك بنده أشا بيضا ب - دروية. الشيخ

ا بنے زانوسا تھیوں سے بڑھاکر نہ بلیٹے ، کوئی آیا تواعز ا زے بلے اپنی جا در کھیا دبنتے ۔ آسفوا لاجب: کک خود نہ اُٹھیا کیے مجلس سے انگ نہ ہوتے ۔

کے روابیت جابڑنی ہمو (مسلم ) کله المواسب اللدنیہ چ ا ص ۲۹۱ ( بخاری )



سی کی ملآقات کوجاتے تو دروازے کے وائیں یا بائیں کھڑے ہوکرا طلاع دینے اور اجازت بینے کے بلیے بین مرتبہ سلام کتے بچاب نرملیا توبغیر کسی اصاب سن کقرر کے واپس چلے استے رات کوکسی سے مطنے جاتے تو اتنی اواز ہیں سلام کتے کراگر کو و جاگئا ہو توسن سے اور سور یا ہوتو نمیند ہیں خلل نرائے۔

بدن إلباسس سے و فی شخص من کا یا مٹی و غیرہ ہٹا تا توسٹ کرید اوا کرنے ہوئے فرائے مسکم واللہ عنك ما تکوہ اخرائے سے ہوئے فرائے مسکم و گور کرے جو تعمیں مُری لگے) دیر قبول کرنے اور جواباً برید وینے کا بنا ل رکھتے کسی شخص کو اتفا و تُک می تعلیمان بہنے جاتی تو اسے بدلہ لینے کا حق دبینے اور کھی عوض میں کوئی جرید دبیتے کوئی شخص نبالباسس بہن کرسا سے آتا تا تو فرمانے : حَسدنة ، ابل و اخل ( لعنی نوب سے خوب دیر تک پہنو، بوسیدہ کرد) برسلوک کا بدل مُرے سلوک سے نہ دبینے بکا عفود در گزرسے کا مربیتے ۔ دُور سے کے تصور معاف کردیتے تواطلاع کے ساتھ اپنا عمام علامت کے طور پر جیسے دینے ۔ کوئی کیا زنا تو خواہ وہ گھر کا آدمی ہویا رفعان میں سے بھیشہ تنہیک " رصاح مربوں) کتے۔

بیاروں کی میاوت کو اہتام سے جاتے رسر ہانے بیٹھ کر پُوچھے " کیٹف تیجد کے ؟ " رخصاری طبیعت کمیں ہے؟) بھار
کی پیشا نی اور نبض پر ہاتھ رکھے کہی سینے اور پیٹے پر دست شفقت بھرتے اور کھی جہرے پر کھانے کو پُوچھے۔ بیار کسی حب بنک خواہش کرتا تو اگر مفرز ہوتی تومنگوا دیتے تستی دستے اور فواتے ! لا بائس النشاء الله طلمو و ﴿ وَ مَكُر كُو فِي بات نہيں خانے
بیا ہاتو جارہ میں ہوگے ) شفا کے لیے دعا فرماتے محفرت سعد کے لیے تین بارد کھا کی مشرک چپاؤں کی بیار پُری بھی کی۔ ایک
بہودی بچے کی عیادت بھی فرمائی (ہم ایمان سے آیا ) اس کام کے لیے کوئی دن اور وقت مقرر نہتھا ہے ہے ہیں اطلاع ملتی اور وقت
ملتا تشریف سے جاتے۔

حب کسی شخص کی دفات ہوجاتی تو تشریعیہ ہے جائے ، عالم نزع میں بلا یُاجاتا یاا زخو و اطلاع پاکر بینچنے تو تو حید اور
توجر الی امنڈ کی تھین کرتے میت کے لواحقین سے بھدردی کا اظہار فرمائے، صبر کی تصبیت کرتے اور چلانے اور بُھاکرنے سے
روکتے ۔ سغیدکیٹروں میں اچھاکھن وینے کی تاکید کرتے اور تجیئر وکھنین میں مبلدی کراتے ۔ جنازہ اٹھیا تو سا تھ سا تھ چلتے ، مسلانوں کے
جنازے خور پڑھاتے اور مغفرت کے لیے دُعاکر نے ۔ کوئی جنازہ گزرتا — نوچا ہے وہ غیر سلم کا ہو — کوٹرے ہوجا تے
رمبیٹے رہنے کی روایت بھی ہے اور لبھن لوگ کتے ہیں کہ قیام کا طریقہ نسوخ ہوگیا تھا ۔ ملاحظہ ہو زاوا لمعاد 'ج ا ، ص ۱۹۵۰)
"مقین فرمانے کہ میت کے گھروالوں کے لیے لوگ کھانا پکواکر بھجوائیں (کھاکتے پیالٹی سمیت مسلط ہے کو میت و اسلے گھریں
دورمروں کی ضیافت ہوتی ہے ) نا پ ندین کہ ان عدم مجلس تعزیت کا سلسلہ ایک رسمی صابط کے ملور پرکئی دوزجاری رہے۔

مجست امیز بے تکلی میں کھی تھی احباب کے نامول کو تنظر کر کے تھی پہار بیتے ، جیبے یا ابا ہررہے سے بجائے " ابا سرا عائشہ کو تھی کبھار " عائش " کہ کر پہارتے -

عالت توسی تجار عاص الدر بیادے۔

بیوں سے بست الی خل کے بی عمریہ استی بیار کرتے، وعا وائے ، نتے بی ال عمریہ استی کو وی سے بیت کو استی بی کو وی سے بیت کے وائے بی خوف ہوت ہوئے کو کرویں نے لیے۔ ان کو بدا نے کے بی عمیر سے کلے وائے بی خوف ہوت کی بیوں کی بقت بی کا می بی بی کو استی بی بی کو استی بی بی بی بی کہ بی کرے الفامی دوڑ عوانے کو می کری الله (بر نیچے توخوا کے باغ کے بی وائے آئے تو کوئی سے نہ برگرا، کوئی فال میں جو بی کے دوڑت ہوئے آئے تو کوئی سے نہ برگرا، کوئی سے خوار میں بی بی بی بیارے کہا ؟ یا ذالا دو دوگانوں والے ) بیٹ برگرا، کوئی سے دل می بی کرے بر الموالام کیا۔ تو وہ اداس بیٹیا تھا۔ حضرت انس کے بہائی ابوعی کا بالا ہوا ممولام کیا۔ تو وہ اداس بیٹیا تھا۔ حضرت انس کے بیار کہ ماری انگور حضور کی ضرب با ما فعل حضرت انس کے بہائی ابوعی کا بالا ہوا عمولام کیا۔ تو وہ اداس بیٹیا تھا۔ حضور کا کوئی خوری انگور حضور کی خدرت ایا عدید ! ما فعل النفی بر (ابوعیر ابھارے کو کا ان کی کرکر کہتے " با غدر ! یا غدر ! " ما خدر ! " ماراد دے بیار استان کی دالدہ نے بہر کے طوری انگور حضور کی خدرت اور اور کی ماری کرکر کہتے " با غدر ! یا غدر ! " ماراد دوھوے باز، او دھوے باز) سفرے آرہے ہوئے کو دے دیتے آپ کے بیش نظر تھا کہ بی نی بود کرا ہوتا تو ہوئے نوس کا میرہ بیلی بار آنا تو دعائے برک مان کرکم عربی کو دے دیتے آپ کے بیش نظر تھا کہ بین نظر تھا کہ بین نظر تھا کہ بین نظر تھا کہ بین کی بود کرائے اسلامی کی علم بیار ہوگا۔ وہ کو دے دیتے آپ کے بیش نظر تھا کہ بین کی بود کرنے اسلامی کی علم بیار ہوگا۔

بور طوں کا حرام فراتے . فتح محرے موقع پر صفرت الو بکر صدیق البحروالد کو (جو بنیا نی سے بھی محروم بر پیکے نفی بیت اسلام کے لیے آپ کی خدمت بیں لائے ۔ فرایا : انھیں کمیون تعلیف دی ، بیں خود ان سے پاکسس

مرقت کی انتها بر بھی کہ دیند کی ایک مورت جس کی عقل میں کچے فقو رنغا آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کچے کہنا ہے آپ اسے فرانے بین کرتم چلو ،کسی گوچے میں انتظار کرو ، میں اسی آتا ہُوں ۔ چانچہ اس کی بات جا کرسنی اور اس کا کام کرے ویا نیے ایسا ہی ایک واقعہ عدی بن حاتم نے دیکھا نتھا اور حضور کی مرقت کو نترت کی علامت سے طور پر لیا ۔ میل جل کی زندگی میں آپ سے شن کردار کی تصویر حضرت النس نے خوب عینی ہے وہ فواتے ہیں :

لہ بھن درگوں نے منی نکالنے کی کوشش کی ہے ( مرمجیری اکٹھ بیں ٹڈی کا جڑہ ہے ) گر بظاہر یہ ویسے ہی کلات بیں جیسے ہر مک میں بچوں کو ہلانے کے بیے استعال ہوتے ہیں ، کے المواہب اللدنیہ جے اص ۲۹۵



لیمی رسس برین کمے صفور کی خدمت میں دیا اور آپ نے مجھے کھی اُفت کک ندکھی کو ٹی کا مجیسا ہی کیا ، نہیں کھا کہ بیکیوں کیا ، اور کو ٹی کا ندکیا تو نہیں کھا کہ کمیوں نہیں کیا ۔ یہی معالمہ آپ کا خاوموں اور کنیزوں سے سابتو رہا ۔ آپ نے ان میں سے کسی کو معی نہیں مارا "

اسس کی تعدیق حفرت ما نشر فراتی بین کرازواج یا خا دموں میں سے نہ کھی کے دارا ، نہمسی سے کوئی ذاتی انتقام لیا -- بجز اس کے کر ہے خدا کے رائے میں جا دکریں یا قانون اللی کے نتخت اس کی مقر کرو وحرمتوں کے تعقظ کے لیے کا رروائی کریں۔

فانص نجی *زندگی* 

اکٹر بڑے لوگ وہ کہلاتے ہیں جو پکاب لائف کے لیے ایک مصنوعی کو ارکا چنہ بینے رکھتے ہیں جنجی زندگی میں اُ ترجا تلہے۔ باہر و کیمیے توبڑی اُن بان ہے ، گھر پینچے تو انتہائی سینٹنی میں جاگڑے ۔ با ہرسادگی اور نواضع دکھائی دی ، گھر کو پلطٹ تو عیش ہ تنعم میں ڈوب گئے۔ پیک اورپرائیوبیٹ زندگی میں سینٹنی کے بار متبنا زیادہ اختلات اور فاصلہ ہوتا ہے اثنا ہی اسس کا مرتبراونی ہوتا ہے ، حضور کو دیکھیے تو ایک ہی دنگ گھر میں ہی ہے اور گھرسے با ہرجی ۔

حضرت مانششے کسی نے دریافت کیا کہ رسول خدا اپنے گھر میں کہا کہا کہا کہا کہ ان میں کوئی مجل و خیرہ نہ جواب ہیں فوایا ؛
اہت اومیوں ہیں سے ایک اوری تھے۔ اپنے کپٹوں کی دیمہ بعالی خود ہی کرلیتے (کہ ان میں کوئی مجل و خیرہ نہ جڑھ آئی ہو) بمری کا
ورو دھ خود دو ہتے اور اپنی خرورتیں خود ہی گیر کے لیے لیے ولی کوخود ہی ہیر پر لکا لینتے ، اپنے مجرت کی مرمت کر لینے
اور یکہ اپنے ڈول کوٹا سے کا لیتے ، بوجو اٹھاتے ، جانوروں کوچارہ ڈالنے ، کوئی خادم ہوتا تواس کے ساتھ مل کر کا م
کرا دیتے۔ (مثلاً) اے آٹا پسوا دیتے ، مجمی اکیلے ہی شقت کر لیتے نے از ارجانے میں عار نہ تھی ، خود ہی سود اسلفت
البتے اور خودت کی چیزیں ایک کیٹر سے میں اندھ کراٹھا لاتے۔

نوگوں نے پریجی دریافت کیا کہ رسول خدا حب گھر ہیں ہوتے توکیا رنگ رہتا ؟ حضرت عائش ہن آتی ہیں ، آلین النّاس بسا مّاضا حکا۔ (سب سے زبادہ زم نُو، متبسم ، خندہ جبین) اور اسس لینٹ کی شان بیتھی کہ مجمعی کسی خادم کو جبڑکا نہیں جن یہ ہے کہ رسول کھنا سے بڑھ کر کوئی بھی اپنے اہل وعیال کے سیشنیق نرتھا۔ (مسلم)

ایک بارحفرت امام میں کے بُر چینے پرحفرت علی نے بیان کیا کہ رسول خدا گھر میں آتے تو اُبنا وقت تین طسسر ہ کی معروفیتوں میں صوف ہوت اپنے معروفیتوں میں صوف کرتے ۔ کچھ وقت الب وعیال کے لیے تعا اور کچھ وقت الب کے اس کے علاوہ خصوص کمنٹاکو کرنے والے ارام کے لیے پیمراننی اوقات ہیں سے ایک حصد طافاتیوں کے لیے نکا ہے جن ہیں سجد کی عام مجانس کے علاوہ خصوص کمنٹاکو کرنے والے احباب یا مہمان آگر کرنے والے احباب یا مہمان آگر کے لیے بہت ہی کم وقت رہ جا آتھا۔

ك ملاحظه مدشائل ترندى - باب ما جأنى تواضع سول الله صلى الله عليه وسلم-

ت المواسب اللدنيدج المصه ٢٩

سے ایضاً ج ا بص ۲۹۳

ایک موقع پرتفرت الوبکڑ آئے توحفرت عائشہ کوصنور کے ساتھ شوخی سے بات کرنے پایا ، غضب ٹاک ہوکر ما دنے کہ چلے بھٹور خے ان کوخشڈ اکیا کہ کوئی خاص بانٹ نہیں ہے ۔ اسی غصر میں جنا ہے صدیق چلے گئے ۔ ان سے جانے کے بعد ایٹ نے بڑے تیکھے انداز بیس حفرت عائشہ شسے کہا : دیکھا ! ہم نے تھیں اسٹ تحف سے کہتے ہجا گیا ۔

> له شمائل تومذی - باب ماجاد فی تواضع سول الله صلی الله علیه وسلّو۔ سلّه المواجب اللدنید 16 ص ۲۹۹۰



سُنا یا توسننے والیوں میں سے ایک نے کھا کہ یہ توخوا فرکے قصوں حبیبا ہے (عرب میں خوا فد کی ایک روایتی شخصیت تقی جس بهت سے بیرت ناک قصے منسوب تھے )حضورٌ نے کہا کہ جانتی بھی ہو کہ خرافہ کی کیا حقیقت تنفی ۔ بھرآتِ نے نیزا فہ کی روایتی شخصیت کا 'فصّد مبی بیان کیا کہ بنوعذرہ کے اسس آ دمی کونِن پکڑ کرلے گئے تھے اور کچریزصد کے بعد والیں چھو ڈسٹنے کیا۔ ''فصّد مبی بیان کیا کہ بنوعذرہ کے اسس آ

عربيم مم ل رہا كدمات كے دوسر في نصف حصة ك اوائل ميں بيدار ہوكرمسواك اور وضوكے بعد تهجّداد افرمائے ليه قرآن المرتعالي في تواتب كوغفران خاص معنوازا ب فَدْ خَفَو لَكَ اللّهُ مَا لَقَدْ مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا نَا خَدَ - يمراس تعدر عضورً

بها ن كيون كفلات بين - فرايا : آفكاً أكون عَبُدًا شَكُورًا - (كيامين خداكا احسان شناس اورست كركز اربنده منبول يقيم

گھراورائس سے سازوسامان سے متعلق آپ کا نقط نظریہ نظا کرزندگی اس طرح گزاری جائے جیسے مسا فرگزار تلہے۔ فرایکرمیری شاک اس مسافری سی جیج تقوش دیر کے بیے سائے میں آرام کرے اور بھرا بنی راہ لے ، مرادیہ ہے کر جو لوگ

تخرت کوختها بنائیں اور و تیوی زندگی کو اوائے فرض یا امتحاق کے طور پرگزادیں ۔ اور جنیں یہاں کسی بڑے نصب العین کے لیے جدوجد کمرنی ہوان سے لیے کیا موقع ہے کم اعلی درجہ کے مسکن بنائیں اور ان کوساز دسامان سے اُراسٹند کریں، اور پھر ان میں مگن رو رکھف اٹھائیں۔ جانچہ آپ اور آپ سے ساتھبوں نے نہ اعلیٰ درجہ کی عارتیں بنائیں اور نہ ان میں اسباب جمع کیے اور

نه ان کی زمینت و آرائش کی -ان سے گریس \* ہنترین مسافرانہ قیام گا ہیں تھیں -ان میں گری سروی سے بیچنے کا اہتمام تھا، جائرو کی مانطت سے بچا ڈکا نشظام تھا ، پروہ داری ( PRIVACY ) کا بندوبسٹ تھا اور حفظان صِحت کے خروری ہیں او

الموظ منے یہ حضور نے مسجد سے ساتھ ازواج کے لیے عجرات (چھوٹے چھوٹے کرے) بنوا لیے منعے بر برصفائی کے اورکسی طرح کی اُرائش نہ تھی مصفا تی میں دوتی نبون بہا تا تک تھا کہ صحابہؓ کو ٹاکبر فرما ٹی ? گھروں کے آنگن صاف رکھو یک

ساز، سامان میں چند برتن نہایت سادہ نسم کے تھے۔ مثلاً ایک نکڑی کا پیالہ (باویر) تھا، جس پر او ہے کے بیٹر

لگے تنصے اور کھانے پینے میں اسس کا بخترت استعال ہرتا تھا۔ نوراک کا سامان ثبع تو کیا ہوتا ، روز کا روز بھی کا فی معت اسلام میترنه بهدا - بستر حمیر است که سے میشتل تصاحب میں محجور کی جبعال مجری ہوئی تھی - بان کی بنی ہوئی جاریا ٹی رکھتے ۔ <sup>ط</sup>اع کا بستر

> له شمائل تومدى - باب ما جاء فى كلام سول الله صلى الله عليه وسلم فى السّمر <u>ئه نرا</u>د البعاد

كه شهائل تزمدى باب ماجاء في عبادت مرسول الله صلى الله علبيه وسلم

کے ایضیّا

هه نراد المعادني تند بير لامرالسكن ج٣ ص١٣٧٠ - كه ايضاً ی روایت ابن المسبیب ( تزمذی )

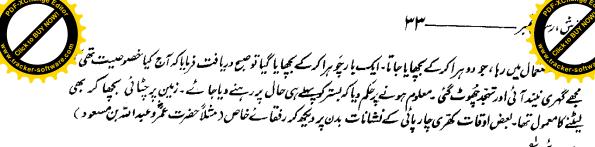

ذراصرت عرض کاچتم ویدنقشندسا منے لائیے ۔ واقعہ ایلا کے زمانے ہیں اُکھوں نے صفور کو اس عالم ہیں دیکھا کہ آپ کقری چار پائی پر لیٹے ہیں اور جم پرنشان پڑ گئے ہیں ۔ اِ وهراً وهر وکھا توایک طرف کھی مجر بحر رکھے ہیں، ایک کونے ہیں کسی جانور کی کھال کہلی سے لٹک رہی ہے ، بینظر ویکھ کرمیری آ تکھوں سے آنسوجا ری ہو گئے بحضور ہے وونے کا سبب پُوچھا تو عرض کی گذیدہ وکسری توعیش کریں اور آپ کا بیمال رہے '' فرایا '' عمر اِکیاتم اسس پہنوش نہیں کہ وہ کوگ وُ نیا لے جائیں اور

# اكل وشرب

له طافط به: شهائل توصدًی ، باب ماجاء فی فراش م سول الله صلی الله علیه وسلود نله المواسب الادنبیرج اص مهم تیزص حبیح حسل رباب فی الرجل بطلق احراً ته ، روایت عبدالله این عباسس -



المراسول مبر سول مبر

ا فراد کا انگ انگ بیٹیر کرکھا نا تا ہے۔ نہا ، اسمعے ہوکر کھا نے کی تفقین فرا ٹی ۔میزکرسی پر بیٹیر کرکھا نے کو اپنی شانِ فقر سے خلاف سمجتے ، اسی طرح وسترخوان پرچیوٹی جیوٹی بیالیوں اور طشتر بوں میں کھا نا رکھا جا نا سمی خلاف ِ مزاج تھا - سو نے باندى كرتنون كو بالكرام فرا دياتها كائي ،مثى ، تانبه اوربيلى كرتنون كواستعال مي لا تحديد وسترخان بر استد ومونے کے بعد جُوا آارکر مِیٹے رسید سے اسے کھانا لیتے اور اپنے سامنے کی طرف سے بینے - برتن کے وسط مين إلى تقدنه واليته جميك لطاكر كلانا بينيا سمى خلاون معمول نضا٬ دو زا نويا اكرون بيشيقه. برلقمه لينه پريسم الله پريست نا پسنديده سمی کھایا ہے پر مگر یہ تر تکلف طریقی مرغوب ند تنا کے کھانا ہمیشد نین انگلبوں سے لیتے اور اُن کولتھڑنے نہ ویتے کمجھی کھارمیوہ يا سيل كوش بهوكريا چلتے ہوئے بھی كھاكيا - ووسيل الصفي بھی كھاتے بشلاً ايك با تھيں خربوزہ ليا اورووسرے ميں تھجور كھجور كَنْ تَعْلَى أَكِيْ إِنْهِ سِي سِيكة ـ وعوت ضرور قبول فوات اوراكر انفاقاً كوفي ووسراً وفي ( بات جيت كرت بُوك ياسي أور سبب سے ساتھ ہوا تواسے معماتے گرصاحب خازے اس کے لیے اجازت لیتے۔ بھان کو کھا نا کھلاتے تو إر بار اصرارے کتے کہ اچی طرح بے تحلنی سے کھاؤ کھانے کی مجلس سے بتفاضائے مرقت سب سے آخر میں اُسٹنے ۔ ووسر سے وگ اگر پہلے فارغ ہو مائے توان کے ساتھ ہی آ ہے ہی اُٹھ جاتے۔ فارغ ہوکر ہاتھ فرور دھوتے۔ دُعا کرنے جس میں سندا کی نعتوں کے لیےادائے شکر کے کلمات ہوتے ، نیز طلب رزق فرما تے ادرصا حب خانہ کے لیے برکت چاہتے۔ کھا لے کہ کوئی چيزا تى توحاضرو دستوں كو باصرار شركيب كرنتے اور غيرطا ضرودستوں كا حقد ركھ ديتے بھل وغيرہ كھانے كى علس ميں اكيكيك ۔ وانہ لینے کی تربیت آپ نے دی ۔ یا فی غش غش کی اواز نکا لے بغیر پینے اور بالعمم تین بار پیالدمنہ سے انگ کر سے سانسس ييت اوربر بارا عاز " بسم الله" سے اور افتام الحدمتدوالث كرفته" بركرتے عام طربقه مبيد كر بانى بينے كا تعا - مكر کمبری کھیے ہوکر تھی بیا ہے ۔ پینے کی چیز عبلس میں آتی تو بالعم م دا مہنی عبانب سے دُور چلاتے اور جہاں ایک دُورختم ہوتا دوسرا و ہیں سے شروع کرتے۔ بڑی عمر سے لوگوں کو ترجیح و لیتے ، مگر دا ہنے یا تنے والوں سے مقررہ استحقاق کی بناپر اں سے اجازت سے کر ہی رتیب توڑتے۔ احباب کو کی تیمیز بلاتے توخودسب سے آخر میں بینے اور فرماتے کر سما تی آخر میں پیاکرا ہے " کھانے پینے کی چیزوں میں میرو کک مارنا یا ان کوسُونگھنا ناپسند تنھا۔ سانس میں مُو کا ہونا پونکہ خلاف ِمزاج تھا اس ليه كتى بيازا درلىسن كاستنعال موشدنالپىندرىل. كھانے چينے كى تپيزوں كو ڈھائكنے كامكم ديا ہے كو ٹی نيا كھانا سا منے آنا تو کھانے سے پہلے اسس کا نام معلوم فواتے رز ہرخورانی کے واقعہ کے بعد معمول ہوگیا تھا کہ اگر کوئی جنتی خص کھانا کھلانا تو يهط ايك آ وه لقمه خود است كعلات ليه

> که روایت عربن امید (بخاری وسلم) نیز روایت عایشید ( ابودارو و مبیقی) که طاحظه بوشاکل ترمذی ( ابواج متعلق)



ر اس نفاست سے سابھ دو درسری طرف اکثراد قات فقروفا قد کا عالم درسپٹیں رہا جس کی تفصیل ہم دوسری د . فرماہا :

عِگە دیں سے ۔ فرمایا

اً كل كما ياكل العبد"

(مراکانا بیناایسا ہے جیسے دخا کے کسی بندے کا ہذاجاہیے)

#### نشست ونفاست

کمبی اگروں بیٹے ہوئے کیک دی تق بالعم اُلٹے ہاتھ زانوؤں کے گروملق نہن کر لیتے ، کمبی ہاتھوں کے بائے کیڑا (جا وروغیرہ)

لیسٹ لیت بیٹے ہوئے فیک دیگا نے تو بالعم اُلٹے ہاتھ پر ، فکر باسوچ کے دقت بیٹے ہوئے زمین کو نکوط ی سے کرئے تے۔
سونے کے لیے سیدی کروٹ سوت اور و ائیں ہاتھ کی تھیلی پر وا بنا رضار رکھ لیتے کہی چت بھی لینٹے اور باؤں پر باؤں اسی رکھ لیتے کہی چت بھی لینٹے اور باؤں پر باؤں اسی رکھ لیتے بھی سندی کا انہا مرکھے بیٹ کے بل اوندھا لیٹنا سخت نالپ ند تھا۔ اور اس سے منع واسے تھے والے تھے اربیت اربیک میں سونے کی موارث ہوسونا اچھا ما سمجھ ، وضو کر کے سونے کی محمد میں سونے سے اور اور میں جوائی بروس کی پروس کی دیوارث ہوسونا اچھا ما سمجھ ، وضو کر کے سونے کی ماوت تھی اور سوتے وقت مختلف وعائیں پڑھئے کے علاوہ آخری تین سورتیں وسورۂ اظلاص اور معوز تیں ) پڑھ کر بدن پروس کی مربی ہے۔
مرکم لیتے۔ سوتے ہوئے کی اواز سے خرائے لیتے رات میں قضا ئے ماجت کے لیے اُسٹے تو فارغ ہونے کے بعد مد وائے مند خور دھولیتے کے سونے کے ایک نہ بندعلی وہ تھا۔ گرتہ آناد کر ٹانگ ویتے۔

## بشري حاجات

خردت کے بیے جوکد اُسس دُور میں گھروں میں بیت الخلانہ تھے اِس لیے صفورت کی جاتے بعو آ اتنی وُدر یک جاتے ( در اُ ، در میل یک ) کہ نظروں سے او محبل ہوجاتے ۔الیسی زم زمین کلاش کرنے کہ چھینے نہ اُویں ۔ غسل کے لیے پردہ ضروری قرار دیا تھا ۔ گھر ہیں نہاتے تو کپڑے کا پردہ تا ناجاتا ۔کبھی بارشس میں نہاتے تو تد بند

بانره ليتيه

چھینک بست اُوازے لیتے اور ہاتھ یا کپڑا مند پر رکھ لیتے ۔ ہ

سغر کے لیے عموات کوروانگی زیادہ لیب ندیھی ۔ سواری کو تیز طلات ، پڑا وُسے مبع کے وقت کو پر کوامعمول رہا۔ سفر ( C AMP LIFE ) میں جواجماعی کام درمیش ہوتے ان میں عزور حصر لینے بینانچہ ایک بار کھانا تیا رکرنے کی مہم تھی

له شائل ترمذی



سارے سا تغیبوں نے کا متقسیم کیے۔ آپ نے بھی کڑیاں تجینا اپنے ذمہ لیا کھا گیاکہ آپ کلیف زکریں، ہم سب اسس کا م کھیلے کا فی ہیں۔ فرایک مجھ انتیاز پسند نہیں نے سفریں اپنی سواری پر باری باری کسی زکسی پیادہ ساتھ کو شر کیک کرتے سفرے رات بیں واپس آنا پسند نہ نفاء آتے توسیدھے گھرجانے کے بجائے مسجد میں جا کرنفل اداکرتے ، گھریں اطلاع ہوجانے کے بعد المینان سے جائے۔

## حذبات

انسانبیت کا کوئی نصقر ہم جذبات کو انگ رکھ کرنہیں کر سکتے بیخصور میں بھی انسانی جذبات بہترین اسلوب پر کارفراتھے آپ بہت ہی صاحب احساس ستنی نتھے اورخوشی میں خوشی اورغم میں غم سے متاثر ہوتے ۔ بیمن عمر میں دند نا ملی ساتھ میں میں میں نتھ ہے وہ اور اس کرغ میں گھو جائے ہیں بیکن گھر کے بیے سنگدل اور تغافلکش

حضورًا ن نام نه در بر الدور الم نه در الم الدور الم الدور الم الدور الم الدور الم الدور الدور الدور الم الدور الدور الم الدور الدور الدور الم الدور الدور الم الدور الد

'' اپنے بچن کے لیے جی صفر دی کے بنیات بڑے گہرے تھے اسٹے ارا ہیم کو رضاعت کے لیے ایک اولا رکھ گھر نیں بربند کے بالائی حصّے میں رکھا گیا تھا ان کو دیکھنے کے لیے خاصہ فاصلہ چل کرتشر لین لے جانے ۔گھر میں دُھواں بھرا ہوتا تکرویاں بیٹے تاور بچے کو گلودیں نے کرپیار کرتے جھ

له المواهب الارتبدع الص ۲۹۳ مله ايضاً ص ۲۹۹ مله معمم وسمّاري

لله مغربی ایل قلم نیحضور کی اس صاحت شخری از دواجی زندگی کو می الفت کا بلوت بنایا ہے ، حالا ککو دان کے تمدّن انجو بلزین اخیں اور زمر ار بر شخصیتیں بیدا کی میں وہ نرص فی گوسے دائرے میں رکا کت بحک بہنچ جاتی ہیں بلکہ اس دائر سے با ہر بھی اخیں افران بی اخیں نفسانیت گھنا و فی پہتیوں میں گراتی دہتی ہے بحضور کا حال بیر سے کہ مساری دلجیسیاں دائرہ از دواج یک محدود تھیں اور ان میں مفیانیت گھنا و فی پہتیوں میں گراتی دہتی ہے بھور کا حال بیر سے کہ محدود میں رکھ کر باحس طریق بُورا کیا ، اور از دواجی محبت کا ایک مہذب استانی کی حدود میں رکھ کر باحس طریق بُورا کیا ، اور از دواجی محبت کا ایک مہذب استانی ہے۔ بیدا کیا۔

www.KitaboSunnat.com

المراح المراح

الاحن قال محبین سے بہت ہی بیارضا - ان کو گرومیں لیتے ، ان کو کندھوں پر سوار کرنے ، ان کے بیے گھوڑا بنتے ۔ حالت نماز میں صحان کو کندھوں پر مبطنے ویتے ۔ ایک بارا فرع بن حالیں نے آگ کو جاب چسن کا بوسے لیتے دیکھا تو تعجب سے کہا کرمیرے تو وئل بیٹے ہیں میں نے مجھی کمی کو بیار نہیں کیا گرائپ بوسے لیتے ہیں - فرایا ؛ جورهم نہیں کرنا اسس پر رهم نہیں کیا جا ا

انبی ابرا ہم صاحزاو نے کی وفات ہوئی توصد مرسے آنھیں ڈیڈیا آئیں۔ اسی طرح ایک صاحزاوی کی وفات آپ کی موجودگی میں ہوئی اسی طرح ایک صاحزاوی کی وفات آپ کی موجودگی میں ہوئی ام ایمن دکنیز ) چِلا بھی رون اسب میں موجودگی میں ہوئی ام ایمن دکنیز ) چِلا بھی رون احب نیادی موجودگی میں ہوئی اسیار ونا منع نہیں ہے۔ یہ رونا جس زقت کی وج سے ہے وُہ اللہ کی ایک رحمت ہے۔ اپنی صاحب نادی ام کلٹوم کی فرید کھی ایک گائی موں سے آنسوجاری تھے ۔ عثمان بن ظعون کی میت سے سامنے بھی آپ کا انگوں سے آنسوجاری تھے ۔ عثمان بن ظعون کی میت سے سامنے بھی آپ کا انگوں سے آنسوجاری تھے ۔ عثمان بن ظعون کی میت سے سامنے بھی آپ کی گائی ہوں ہوئی ۔ اپنے رونے کی کیفیت کوخود بیان فرایا " آنکھیں اشک آنو و بین کی تعقیم اپنی زبان سے اس سے ماسوا کی منہیں کتے جو بھارے رب کو لبند ہے 'یاغم کی صالت میں اکثر زبان سے برا لفاظ اوا موت :

حسبى الله نعهم الوكبيل.

ر و نے میں اُونچی آ واز زیملتی مکر شنڈا سانس لیتے اور بإنڈی کے اُسٹے حبیبی آ واز سیلنے سے نکلتی ·

یر دل هنامس جب اپنے خدا کے صفور میں عرض و نیاز کرر یا ہوتا یا قرآن وروزبان ہوتا توالیبی حالت میں بساا و تعامت پلکوں پرموتی چیکنے مگتے ۔ ایک بارعبد الله ابنِ مسعود شدے فرمائش کر کے قرآن سٹنا ۔ وہ جب سورہ نساء کی اس آبیت پر سینیج "فکیف ا ذاجئٹ نا د . . . " د اسس وقت کیا حال ہوگا جب کرم ہر آمت میں سے ایک گواہ کو اٹھا کر کھڑا کریں گے اور ان وگوں یہ جبیں گواہ بنا سے لاتیں گے ) تو اکموں سے سیل اٹشک رواں ہوگیا تھ

ر رقت سرخ پر سامان بات ہدروی وشفقت کا جرصور کو ساری انسانیت سے تھی اور خصوصاً اسلامی جا عت پر رقت سرخ پر ہے ان مبذبات ہمدروی وشفقت کا جرصور کو سازی ساند سالات ومصائب کے مقابلے میں کس درجرکے کے افراد سے اجیزت ہے کہ اس نزاکتِ احساس کے ساتھ ساتھ حضور کے مشکلات ومصائب کے مقابلے میں کس درجرکے صبرواست تعدل کا مظاہرہ کیا ۔

ذوقِ مزاح

م يطاعي ذكرر يك بي كررسول فداخده رو أي كاعنفت سيمتصف عقد بكد فرايا:

له شمائل ترمذى - باب ماجاء فى بكاء سرسول الله صلى الله عليه وسلم - كه المواسب الدنيري اص ٢٥٤



وٌ تبسّمك في وجه إخيك صدقة."

(تیرا بنے بھائی کے سامنے سکراتے ہوئے آنا بھی ایک کا دخیرہے)

اب كى بدشان سى بيان بريكي ب كركان بسا مراضا حكار عظيم كارناف انجام وين والتخصيت كے يا براك لازمى وصعت ہے کہ وہ فرانص جیات کے بوج کو اپنے تبتم سے گوارا بنا دے اور ساتھیوں کے دلوں میں گھر کرلے یہ ہے کا برعال تھا كُدْقدكان يباسط اصدحابه بمابولج حبسته في القلوب ين آب ايسي بي تطفان اندازمزاح سيبين آست تق ك رفعا کے داوں میں آپ کی عبت رہے بس گئی تھی۔ آپ نہسی ، ول تھی کی بانٹیں کرتے۔ اورمجلس میں شگفتگی کی فضا پیدا کر ویتے ۔گر نوازنِ وا عندال بمین طوظ رښامزاع کارنگ آشے بین نمک کی طرح ایکا رښااور اس بین جی په نوخلاف حتی کیجی کوئی بات شامل ہوتی نرکسی کی دلاً زا ری کی عباتی اور نہ مشطعے نکا کر منسنام عمول تھا بغنچوں کا ساتبتہم ہمتا جس میں زیا وہ سے زیادہ وانتوں کے کہلے وكماني ويت يعلق نظرندا آ-

ايك باتعب مصحفرت ابومرريُّ نے كها كە يەت بېرىم سے نداق بھى فوالىيتى بېس ؟" ارشاد فرمايا ، " يا س) بالممنطلات خن مو نى

إن نهيس كتيا-"

یهاں ہم حضوریاک کے مزاح سے چذمونے درج کرتے ہیں جوسنت سے ریکار ڈبیر محفوظ ہیں ؟ کسی سائل نے سواری کا اونٹ مانگا۔ فرمایا جم تمھیں اونٹنی کا ایک بتیے دیں گے۔سائل نے حیرت سے کہاکییں اسے

بے کرکیا کہ وں گا۔ فرطیا ، سرایک اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔

ليك برهيبا ني أكر عرض كى كدمير، ليدرع كيميك كرفدا مجع جنت عطا فرائع بحضور في مزاحاً كها: "اسام فلال! جنت میں کوئی بوڑھی مورت نہیں مباسکتی ۔ وہ روتی ہوئی اُ ٹھ کرمبا نے نگی ۔حاضری سے فرمایا : اسے کہو کہ خدا تعالیٰ اسے أثرًا ؟ مراد برمجنت مين جان واليون كو الله تما لي جواني سعسر فراز فرما كركا -

🔾 زاہر ( یا زہیر) نامی ایک بدوی تنے ان سے بے تکلنی تھی یات اپنے اس بدوی دوست کوشہرسے متعلق کاموں میں امادد بتے اوروہ دیہات سے تعلق حضور کے کام کرلاہ - نیز مخلصا نجذبے سے بدیے دینا (جن کی قیمت حضور باحرار ادا فرانے) چانچ ذواتے کہ زاہر دیبات میں ہارا گاسٹند ہے اور ہم شہر میں اس کے گاشتہ ہیں۔ یہی زاہر ایک ون بازار میں اپنا کچھ سودا بيج رب تصحضورات سيج سے ماكر چيك سے ألك موں پر با تقدركد ديدادر بُوچھا تباؤ ميں كون ہوں - وُہ بہلے تو كچد نہ مجھ بجرجب معلوم بوانو فرط استنتياق بين معنور كے سينے سے اپنے كندھے ملتے رہے۔ پھر صنور نے مزاحاً كها كدكون اسس غلام كو خريدًا ہے۔ زاہر كنے معے: يا رسول اللہ إنجم جيد ناكارہ غلام كوج خريد كا ، كائے يورب كا -فرايا ، تم خدا كن كاه ميں

الله الموامهب اللدنية الص ١٩٤

كم ميتة واتعات شأل ترندى سے كيے كئے ہيں۔ باب ماجاء في صفة مزاح دسول الله صلى الله عليه وسلور



ایسموقع پرمبس میں محجوری کھائی ٹئیں۔ آپ مزاح کے طور پر سطیاں کال کرمائی کے آگے ڈالتے رہے آئو میں گھیلیوں سے آئو بیر کھیلیوں کے ڈرمیر کی طرف اشارہ کرکے ان سے کہا کم تم نے توہت کھوری کھالیں۔ اسفوں نے کہا کہ میں نے سطیلیوں سمیت نہیں کھائیں۔

ن غزدهٔ خنت کے موقع پر ایک واقعہ کی وجہ سے حضور خوب بنیے اور آپ کے وانت ( نواحذ) بہک دکھا کی ویے۔
ہوا یہ کہ مام کے والد سعد نریج پیک رہے تھے ایک دشمن فرد زدیر تھا، وہ ڈھال بڑی بیمر تی سے چرے کے سامنے رکھ اپتیا بسعد
کے نیرکا ری نہیں مبٹی رہے تھے۔ آخری بارسعد نے ترکمان بڑھا یا اور تاک میں رہے کہ موقع ملے تو جھوڑیں۔ اس نے بُونہ کا میں رہے کہ موقع ملے تو جھوڑیں۔ اس نے بُونہ کا دھال سے سر نکالا، تیرسب بیھا بیشانی میں بیوست ہوگیا۔ اس بُری طرح چکراکر گرا کرٹما گیس اُدپر کو اُسٹو گئیں۔
دھال سے سر نکالا، تیرسب بیھا بیشانی میں بیوست ہوگیا۔ اس بُری طرح چکراکر گرا کرٹما گئیں اُدپر کو اُسٹو گئیں۔
بعد کے لوگوں کو اِس دیگ مزاح کا حال سُن کرتھ بھرا تھا، کیونکر ایک تر ندہ ب سے ساتھ تعشف کا تصور ہمیں۔

بعد کے لوگوں کو اِس رنگ مزاع کا حال سُن کو عجب ہو یا تھا، کیونکر ایک تو فرہب کے سابھ تقشف کا تصور ہمبیشہ موجود یا ہے اورخدا پرسندوں اورتیقیوں کی ہمیشہ رونی صورتیں اورخشک طبیعتیں لوگوں کے سابھنے رہی ہیں ، دوسرے حضور کی عبادت رہ بہ بعضور کی جاری ذمراریوں اور حضور کے تفکات کا خیال کرتے ہوئے بہم جن مشکل ہوجا ہا ، کہ اس نموز کا انسانیت نے ان مسکرا ہموں کے لیے زندگی کے نقتے میں کیسے عبکہ پیدا کی بچنا نے ابن عرضے کہ چھاگیا کہ می ارسوالہ میں کہ اس نواز ایسان میں میں بھاڑسے زیادہ بڑا ایمان تھا۔ دیسی کے رفعاً ہمی نہا کرتے تھے یا افغان میں بھاڑسے زیادہ بڑا ایمان تھا۔ دیسی فہنی دل ملکی ایمان و تقوی کی فقیض نہیں ہے) تیروں کا فشائد و بطورشق کرتے ہوئے دوڑتے تھے اور با ہم داکر جنسے تھے "
دروایت قادہ )

یہم پیلے ذکرکرچکے ہیں کہ نماز صبع کے بعد محبس رہتی اور امسس میں جا ہل دُور کی با تیں بھی چیڑتیں اور صحابُۃ کے ساختہ رسو لِ اکرم صلی اللّٰہ علیہ دُوسلم بھی خوب جنستے . بجِوں سے آئے کی ول مگی کرنے کے واقعات بھی ہم بیان کرچکے ہیں ۔ علا دوازیں گھرمیں ازواج کے ساتھ جننے منسانے کا ذکر ہم گزرچکا ہے۔

# تفریجات

منوازن زندگی کا ایک لازمی جزم تفریمات ( جائز حدود بیس ) بھی ہیں۔ مزاح کی طرح بیجزو سا قط ہوجا سئے تو زندگی بوجو بن جاقی ہے اور جس نظام جیات میں تفریحات کی گنجائش ندر کھی گئی ہواسے کوئی معاشرہ دیر نک اُٹھا نہیں سکتا۔ حضر تکر مجی لعب تفریحات ہے۔ ندھیں اور جائز حدم ں ہیں ان سے لیے راہتے تکا ہے۔

شخصی طور پر آت کو با غوں کی سیر کا شون تھا ، کھجی تنهااور کھی رفقا کے ساتھ باغوں میں چلے مباتے اور وہیں مجلس آرا کی مجھی ہوما تی ۔

تُبْرِنے کامشغلہ مبی تھا اور احباب کے ساتھ کھبی کھبار الاب میں تیرا کرنے۔ دو و د ساحقیوں کے جوڑ بناٹے حاتے



ا در بھر ہرعوڑ کے سابھی ڈورسے تیر کرایک ڈوسرے کی طرف آتنے ۔ ایک موقع پر اپنا سابھی حضورٌ نے جناب الوبکر صدیقٌ کو اسر بر

۔۔ وقفے کے بعد بارٹس پڑتی تونہ بند باند عرکمپوار میں نہایا کرتے کیسی تفریحاً کسی کنویں میں باؤں لٹکا کے اس کے اپنے لینے یا

ووڑوں اور تیراندازی کے مقابلے کواتے اور اکھا رہے ہیں خود پوری دلیبی سے ٹرکیٹ رہتے۔ ایسے موقعوں پر نہی

تمبی ہرتی۔ مسرت سے موقوں پرپ ند تھا کدوف بجاتی جائے یا بچیا *ں گیٹ گالیں ۔ چانچ عید کی نقریب پرحضرت عاکشہ ''* سے

یں وولوکیاں گیت گار ہی تعییر حضور توبیب ہی لیٹے تھے ۔ابو تجرصدیق اسے تو غضے میں ڈانٹا کرخدا کے رسول کے گھر میں یہ کیا ت بیطانی ہٹکامرمجار کھا ہے ۔اس پرحضور ؓ نے فرما یا کہ انھیں گانے دولیہ

از انجله حفوراً نے شعر سے بھی لیسپی لی ہے عرب میں جو شعر رہنی دائج نفی ، اس سے تو آ ہے کو بعد تھا۔ آ ہے کو افران الم الم کی جا ذبیتیں آتنا موقع ہی نہ وہی کی ہے عرب میں جو شعر رہنی دائے تھی۔ اگر دُوسری طوف فوق شعر سے ندرت نے محروم نہیں رکھا۔ ایسپے شعر دبلی الم مقصد کی قدر فوائے تھے۔ بھر کہنا چا ہیے کہ حضوراً نے ایک نیا ووق معاشرے کو دیا۔ اور ایک نہیں رکھا۔ ایسپے شعر دبلی الم مقصد کی قدر نوائے ہے ہے برین سے دو گا کا سبب ان ہے کہ حضوراً کی فدمت میں ایک سولی سے زیادہ مجالس میں شرکی ہوا ہوں جن میں جا ہمیت سے قصے بھی ہوتے تھے۔ اور صحابی شعر بھی سنایا کرتے . شا عران عربے سے زیادہ مجالس میں شرکی ہوا ہوں جن میں جا ہمیت سے قصے بھی ہوتے تھے۔ اور صحابی شعر بھی سنایا کرتے . شا عران عرب

له شماک ترزی مختلف بواب نگه (داست مائشهٔ دمسلم - باب مایقول الجوادی نی العید ) نگه کلاحظه بوچشکون باب اعلان شکاح -



رسول نمبر به المبر بار بسيد كا بير صابح

" اَلاَ كُلَّ شَى وَ مَا خَلاَ الله بَاطِلُ ' د أكاه بوجا وكه الله كسوا برجيز فاني م)

وُومرامصرع ہے

ٌ وُكُلُّ نَعِينُولَا مَحَالَةً نَهَ اسِّلُ " ( وُنِيا كَ سَارِي نَعْتِين زَائِل برجانے والي بِي )

حفرت نشریدسے ایک سفرمیں بیجے بعد دیگر سے فرمائنش کر کر سے اُمیہ بن ابی صلت سے سُوشعر سُنے۔ آخر میں فرما یا کہ شخص اسسلام لانے سے فریب بہنچ گیا تھا۔بعض او قائٹ خود بھی (خصوصاً میدا نِ جنگ میں) بلا ارادہ شعر سے اندا ز رکلات فرمائے ہیں ۔حفرت حتان اور کمعب بن مالک سے دشمنا نِ اسسلام سے بچو بیا شعار کے جواب میں شعر کہلا ستے اور کہجی کھی حضرت حتان کو اپنے منبر بر پڑھا کران سے پڑھوا تے اور کتے کو " یہ اشعار دشمنوں سے حق میں تیرسے زیا وہ سخت میں''۔ برحمی فرمایا کہ :

"مومن لوارسيم جها ورزا ب اور زبان سيم مي، .

# چندمتفرق دوقیات

تهخرمين بم لعص البيے خاص ذوقیات واطوار کا ذکر کرتے این حنہ پر کسی دُوسرے عنوان کے تحت منہیں میاجا سکا۔

- کسی سے چیز لیتے توسیدھ ہا تھ سے اور کو ان چیز ویتے توسیدھ ہا تھ سے ویتے ۔
- ن خطوط تکھوا نے نوسب سے پہلے بسم اللہ کھیواتے۔ بھر مرسل کا نام اور اس سے نیچے مرسل البدکا نام ہونا ۔اس سے بعد اصل صفعون تکھام! ما منطقے بیر فہر نگوانے ۔ بعد اصل صفعون تکھام! ما منطقے بیر فہر نگوانے ۔
- صنور او با م پ ندی سے پاک تنے اور ترسگون نہ لینے تھے۔ البتہ اشخاص اور مقامات سے اچھے نام پیند آتے بہتا اس میں خوشی یا برکت یا کامیا بی کا ام پ ندند کرتے سفر میں افامت کے لیے ابسا ہی مقام انتخاب کرتے جس کے نام میں خوشی یا برکت یا کامیا بی کا مفہوم ہوتا ۔ اسی طرح حب شخص کے نام میں لڑا نی جگڑے یا نقصان کامعیٰ شامل ہوتا اسے کام نہ سونیتے ۔ ایسے آومیوں کو نامزد کرتے جن کے ناموں میں خوشی یا کامیا بی کامفہوم پا یا جائے ۔ بہت سے ناموں کو تبدیل بھی فرطیا ۔ اس ساریوں میں سے گھوڑا بہت پ ندنیا ۔ فراتے : گھوڑے کے ایال میں قیامت ناک کے لیے خیر وبرکت ہے ۔ گھوڑے کے ایال میں قیامت ناک کے لیے خیر وبرکت ہے ۔ گھوڑے کے ایال میں قیامت ناک کے لیے خیر وبرکت ہے ۔ گھوڑے کے ایال میں قیامت کی کے لیے خیر وبرکت ہے ۔ گھوڑے کے ایال میں قیامت کا کھوڑا ہوں کے ایک کا مقام سے اپنے با تھوں سے صاف کرتے ۔



مبائم بنكامه اور پڑ بونگ اچى ندگلتى - بركام بيرسكون و قارا در نظم و ترتيب بيا جننے - نما زيك مے بارے ميں كها كد بيا كم بباگ نه آق " عليكھ بالسكيت نة" (تمها رے ليےسكون و و قار لازم ہے) - يوم عوفہ كو بجوم تھا بڑا شور و بنگامه تھا۔ لوگوں كو اپنے تا زيانہ سے اشارہ كرنے ہوئے نظم وسكون كاحكم ديا اور فرمايا : " فأن البوليس بالايضاع " (جلدى مجانے كا نام نيكي نئيس ہے ) ہ

#### احنياق

حضور پاک سے اخلاق کا بیان بہاں کسی ختی تا کہاں خلقہ القر اُن '' انس بن ماک کا برقول بہت بی جا میں جو سے متعنی صرت عائشہ نے فروا ہوتا ، '' کان خلقہ القر اُن '' انس بن ماک کا برقول بہت بی جا میں ہوئے گئی نیفیت بیر شمی کر میں انسان وکان اجود الناس وکان اشہ جع الناس '' اور دُوسروں کی زباوتیوں پر میں انتقام نہیں لیار بہی سے عفو فرایا ۔ بیان کر کہ مقد اور طائف سے بیا وگروں کو معاف کیا اور دُوسروں کی زباوتیوں پر میں انتقام نہیں لیار بہی سے عفو فرایا ۔ بیان کر کہ کہ اور دان سی تونے کا میں انتقام نہیں لیار ہوں مالم بر نما کہ جا بر کئے بین کہ درسول اور ہوگی ہی سی نے مانگا آپ نے بھی زنہیں گئے و موجو و ہوا تو و سے دیا ، کہی قرار ہے دوگر کہ ایا سکوت افقیار کیا ) اشبی الناس ہونے کے لیے فی الجملہ میں موجو ذبورا تو دورے و گا الجملہ کا میار کر ایک انہاں کر دیا ، نہیں موجو دیوں نہا کہ خوال کر نوز نہا اُسے اور زطنے بر کی مخالفتوں اور منا کم کے مقابطے میں جے کھڑ سے در کہ کہ کہ کمی خوال کر ترین موقع پر بھی خوف یا کمزوری کا اظہار نہ کہا ۔ فا بر ٹور ہویا اُصدو حنین کے معرک مرموق پر تھین موسلی کی مفالم کے مقابطے میں جے کھڑ سے کہا مناسرہ کہا ۔

له بخارى دسلم كه مسلم إب فى شماك النبي صى الشعليه وسلم سله ياب استكل النبي صلى الشعليه وسلم



# واكترغلام جيلان بترق ايم اليهاي الا

ابوالفرج عبدالرطن بن ملی القرشی البغدادی اسلامیر معصصی اینے زمانے کے بہت بڑے نقیمہ، ادبب ہمورج جفسر ادر مدرث تقے آپ کی ساری زندگی الیف و تدریس میں بسروئی -آپ کی تصانیف ایک سومیں کے قریب میں ،ان میں سے ایت تلقع " ہے یعن میں آپ نے حیاتِ رسول کے میر مہلوپر دفتنی ڈالی ہے - مهم معفیات کی اس کماب میں اس قیم کے سیرطوں منوان ہیں لیمنی ؛ حضور کی دادلوں کے نام ، حضور کی دائیوں کے نام ، حضور کی تمنیزوں کے نام ، حضور کی جوار كينام الحضورك ازواج كينام الحضورك لوارول كينام الحضورك وهالول كينام الحصوركي مهات كينام ونس على لمندا

زیل کے مزات وتفصیلات این جزری کی محولد کناب سے ماخو دہیں :-

۲۲ را بربل ساع هميتر مسسب ولادت ( لاربين الأقراب » ) مام النين (مطابّه بم مبيس من المسمرمي) بعازم ما زن فيل ازهاع بروز موموار تفرياً أيك بفتربعد \_\_\_\_ عبيمه سعدييً كالمؤسس رضاعت مي

يانج سال كي عمري \_\_\_\_ ميم آخوسش اور مي عيد سال ي عربي \_\_\_\_ والده اجدد كا انتقال

وفات مرمي مرمين المطلب عمر مين المطلب عن وفات باره سال كى عمرىي \_\_\_\_شام كامپلاتجارتى سفر

1۵ سال کی عمر میں \_\_\_\_حضرت خدیجیز سنے کیا ح

٣٠ سال كى عمر لمير \_\_\_\_قوم كى طرف سالامين كا خطاب

مع سال کی عمر میں \_\_\_\_ نمام قبال کی طرف سے حکم انالث ) دیوار صبر می جراسود نصب کرنے کے وقت

٣٤ سال كى عمر مين ---- فارجرا مين خولوت أورعباوت ولفكر

\_\_\_\_\_ حضرت على حكى كفالت

www.KitaboSunnat.com

۲۰ سال کی عربی سردل دی

سیسند نبدی مهم سال کی عمر میں — جائیس زن ومرد کا اسلام قبول کرنا -ہے۔ نہری ہم سال کی عمریں ۔۔۔ صبشہ کی طرف ہجرت کے لیے صحافیا کو حکم



MAN TO THE PARTY OF THE PARTY O

ت نه نبوی ۲۶ سال کی عمر میں ـــ حضرت حمز وقع اُور حضرت عمر مع کا اسلام قبول کونا -

عے مذہبی یہ سال کے عربی \_\_\_ کفار قرایش کی جانب سے بایکا اور شعب بی طالب میں محصور مؤما

سنان نبری ۵۰ سال کورمی معاشرتی مقاطعه ( بائیکاٹ) کاخاتیز

یجا 7 ابوطائب کا انتقال ،حفرن فدیجی کی وفات ، تبلیغ اسلام کے بیےطالف کاسفر ،مفرٹ کی ماکٹ پھرسے زیماج ۔ رخصتی چارسال کے میدسونگائی میراج کا واقعہ

سلامنہ بنوی ۱۵ سال کی عمر میں ۔ بیٹرب (مینے ) کے بچھ آدمیول کا قبول اسلام سلانہ بنوی ۱۵ سال کی عمر میں ۔ بیٹرب (مینے ) کے بارہ آدمیول کا قبول اسلام سلامنہ بنوی ۱۵ سال کی عمر میں ۔ (بیٹرب (مینے) کے ۲۶ آدمیول کا قبول اسلام ۔ است بہری تا کہ وسن کی دیجھ حجال ۔ مینے کے شہری تعلم وسن کی دیجھ حجال ۔ بھرت میں بہر

ست نه سجری ۵۵ سال کی عرب سے کفار کامپلاسملہ (وافعربرر) کفار کی فعلات بنا ایک بزار اور سلمان ۱۱۳ کھے۔

ستاند سر ۱۹۰ سال کی تمرین کفار کا دوسراتمکر ( واقعنداُ حد ) سماید ه ۱۵ سال کا ترمین بنی عامر کی حیالبازی اور فاریول کی شها دت

سهبته ه ۱۸ سال کی عمر میں - کفار کا تمبیر اعلم (واتعدُ خندتی) حلیاً وروں کی تعدّد ۱۲ اور ۱۵ سزار کے رمیان تھی-

ت منه ه و ۵ سال کی عمر می سصلی صدیم بیت صفور کے مجراه ۰۰ مراصحاب تھے۔

ے نہ ص عرب سال کی عمر میں ۔ فتح خیبر یا دشامیوں کو دعوت نامے

مصنده الم سال كي عرمي ب موتد كا داقعه ، فتى كمه اورحنين كا واقعه

و نده ۲۲ سال کی عرض واقعهٔ تبرک ملما نون کا جج اداکرنا - ونود کی آمد

سنك منه سال كي تمر مب—حج الوداع اورشهور آخري تقلير

المنهم ۱۲ سال کی عمر میں -علالت ورحلت

نبى محريم كى ازواج مطهرات

ازداج مطرات کی تعداد میں مورضین میں ٹرا اختلاف ہے گر، المات المومنین میں کسی کا اختلاف نہیں ہے - ان میں کہ را ا وقد کا حدث میرکے معاصف انتقال موگایتا این حصرت فریح کم المورض زینب بنت نزیباور واصفورا کی وفات کے دفت موجود تین ما زواج مطهرات :-

ا - محضرت فدیم بنت خویلاً مست قریش کے تبیله نبر اسد سخطن رکھتی تھیں - وفات سلطیم میں ا اس محضرت سورہ بنت زمای مسلم سے تعلق سے تقیل اسے مقیل اسے مقبل اسے مقبل اسے مقبل اسے مقبل اسے مقبل اسے مقبل اسے



١- حضرت عارُّتْ معدلقدم المستقدم من من كفيليد مؤتميم سي تغين ان ك والدحفرت الوكر المنطق ...

٧ - حضرت حفعه بنت عمر المسلم و المارة عن المارة عن المارة عن المريخ المارة عن المارة المارة

۵ - حفرت زیزی بنت خزیم بخ \_\_\_ بنو کمربن بهازان سے خیں- ام المساکین کے لقب سے خہور مہلی-

٢ - حصرت إم لمرنبت إلى اميراً ـــــ قريق كي شهورتبيلي بنوم خردم مسعان كآسل تفا -

۔۔ حفزت جرید برنت مارث م \_\_\_ بزمصطلق کے مردا رحادث بن ابی صراد کی بلی تعیں -

٨ - حفرت زيب سنتي عش م \_\_\_ بنواسد بن خزيم سع تفيل -

9 - حصرت ام جریب پزیت! ایمنیان ـ قراش کے مشہور تعبیل بنوامیر کے رئیں اوسفیان کی بھی تغیب ۔

١٠ حضرت صفيرت حبى بن انطي النطاق سان كاتعلق يترب كيهودي تبيله نبي تضير سي تما -

١١- حصنت ميموز منت ماريط \_\_\_\_ان كا انتقال سال همه مبن مُزا-

۱۲ - حصرت اربة قبطيره مسسسه المغين تقرّس شاه مصرف آپ كى خدمت بي تعبيا تفا محفرت عرف عرف تحديد النات عمل ك انتقال بردار

#### ای کی صاحزادیاں اور صاحزادیے

أتخفرن صلى المعطيد ولم كى حارصا حزا ديان تقين اورتبين صاحر اوس تفي :-

سيده زمينب رضى التدتعالى عنها المرك ما جزاديون بين سب سے بلى فنيس - ان كا ثنا دى ان كا مال حفرت فديج بخف ابنى خالد ك سيده زمينب رضى التدتعالى عنها وكالماس بن ربيع الأمرى كرماته كردى - ان كا أنتقال شديم مي بيزمنورد بي مُها ان

ك بطاب سے ايك فرزندا درا يك الركى بيدا ہوئى -

متبده رقيدرضي التدتعالي عنها يربيده زينب سيجيدني تيس ان كانتا دي بالهلام الولدي المعرف متيبر كرساها بهوئي المبدراسلام ك بعدالولهب نے اپنے بیٹے سے طلاق دلوادی اورسیدہ رقبہ رضی اللہ عنہاکی شادی حضرت عثمان بن عفائع

سے بوگئی سے سے میں وفات یائی۔ ان کے نظن سے ایک نٹر کا ہواجس کا ام عبداللہ تھا۔

سبدہ ام کلٹوم ضی اللہ تنا الی عنها سبعہ رقبہ سیھوٹی غیب سان کی ٹنا دی ہی ابولہب کے دوسرے اللہ کے عنبر کے ساخہ تبل ناسلام سبدہ ام کلٹوم ضی اللہ تنا الی عنها موٹی منی اور اضی می ابولہب نے عنبہ سے طلاق اوادی تھی ۔ سبدہ زمیر اس کے انتقال کے بعد

انخفزن صلی الله علیه ولم نے ان کی شادی تھی حضرت عثمان عنی اللہ کے ساتھ کردی ۔ اس بلے عثمان غنی م کو ذرائنورین کے لقب سے با م

كإجالب سوهم لأيمام مربنه منوره انتفال فرايا

ام کلٹر مُن کی شا دی ماروق افطیم شسے ہوئی ۔





حضور اکرم ملی للد علیہ وَ لم کے بین صاحبزادے تھے، جن کے نام ابرائیم، طا ہرا ورقاسم سے - انہوں نے مالم طفولیت ہی ہی انتقال فرایا طاہراور قاسم حضرت ضریح بے بطن سے - اورا باہم حضرت اربیہ طبیع کے بطن سے تھے -

#### أثب كالباس

ہ پر مفیدلیاس بے عدب ندفراتے۔ زیادہ تررولی کا لیاس پہنتے ہے ،صوف اور کتان کا لیاس کھی کہی ہیں لیتے تھے، جُنیہ، قبا، قمیص ، ازار، عامد، ٹوپی ،جاور،طقہ ، مزدہ پرسباک نے ہیے ہیں ، سبز زنگ کی منی جا در آپ کو بہت لیند بھی۔ جو بردیمانی کے نام سے منہور مقی سُرّتی لیاس کومنع فرائے ہے کہی تھی میاہ عامداً پ نے باندھا ہے۔ ٹوپی نسی بینا کرتے اور اسے ممامد سمنیے بینجے کی آئید کرتے تھے۔ منہور مقی سُرُری کی اس کومنع فرائے ہے کہی تھی میاہ عامداً پ نے باندھا ہے۔ ٹوپی نسی بینا کرتے اور اسے ممامد سمن

#### حضوركا أسلحير

تعلق السب : آب کے پس و توارین تعبیں بن کے نام بیمیں: ماتور، العصنب بھی ، البتار، المحتف ، الرسوب المخرم اور ووالفقا سر فرا السوب کی زود تھی ، البتار ، المحتف ، الرسوب کی نود تھی ، بھی ۔ البتار کے باس گردی رکھا تھا اُوراس سے بہت کے زود تھی ، جسے آپ نے ایک تھیہ البترا المخراق اور اس سے بہت کے ایک ملادہ فوات الوقتاح ، السور بر ، ذائ کھواٹی ، فقیہ ، البترا المخراق بیس و مسلم کی الم میں المروط ، الروط ، الروط ، الروط ، العمار ، البیل ، الکتوم اور شوخط ، و تھیں بین کے نام بیمیں : الزول ، الروط ، الروط ، العمار ، البیل ، الکتوم اور شوخط ، و تھیں ، اگرزگر ، الفقق - فیصل البیل : دو تھیں ، اگرزگر ، الفقق -

عهدنبوئ كيمساجد

آنحفرت صلی التدعلی و مساعد کی تعمیر برجی زورد با تقا اوراس امری کارید فرمانی که جوسلم بو، وه اینے مقام پر عبادت کے لیے

ایک مسجد فوراً تیا رکرے۔ آپ کے مبارک عہد میں طبی قربی آبادیوں میں کمئی مساحب قبیں صرف مدینہ منورہ بین مسحب رنبوی کے

علاوہ 4 مساجد تیار برجی قبیں جن میں علیمہ علیمہ بانجوں وقت نماز بوتی ہتی جمعید نیزعمر وظن مسجد بتوساعدہ ، مسجد نبو عبید ، مسجد نبوزی ،
مسجد نبوسلمہ ، مسجد نبوعفار ، مسجد نبوالم ، مسجد نبوج بینے ، مسجد نبوسیا صد

#### آنحضرت کے مُوذبین

آنحضن صلی النوعلیہ کیم کے جارمُو ذن تھے دور بنرطیب میں ، بلال بن رائخ اور عمروبن ام کمتوم قرشی العامری ابنا -ایک نیا میں معدالقراطم اور الومخدورہ اوس بن مغرہ برخمی خمر میں -آیک نیا میں معدالقراطم اور الومخدورہ اوس بن مغرہ برخمی کے معافد ر



المعلق ال

خيجيد: پانچ چرتھے، ايک دلدل نامي جرمقوض شاه مصرنے، دوبرا نفنه امي فردة الجدا مي نتيسرا صاصبالير نے، حج تھا دومترالجندن

حکمران نے اور المخیواں نخاشی شاہ طبئش نے آپ کی خدمت میں **میرا**قط میں دیا ہے اور المخیواں نزائد کی در المحادث میں میں تاہد ہوں میں المحادث میں میں المحادث میں میں المحادث میں میں

گدھے بنین نظے،ایک بعیفور جومعوتس ثناہ مصر نے بھیا تھا، دوسرا فروۃ الحذامی نے ادر تبییراحضرت معد بن عبادہ المخرزج عظم نے اسٹ کی ہتا ہے۔

> اون ا : ان کی تعداد میں تبائی جاتی ہے جن ہیں سے ایک کا نام القصری تھا ہجی برآپ نے ہجرت فرانی کھی -بکویاں : اُپ کی کک میں ایک موکم یاں تھیں مسے زیادہ تو میں تو ان کو ذرائ کر دیتے اور بوری ایک سور کھتے -

# سرورکونین کے فاصد

نافی تناویش کے ماں تھیجے گئے۔ ٢ -حفرت عمرو بأنميالضمري ا- حضرت عثمان بن عفائن الاموى قرلیش ک*ر کی میانب* به يحضرت مبالتدين خلافه المفي خسرو برويزشا هايران ىبرمل قىصرروم م - حصرت وحيد بن طيفه كليرخ ويعفرت ثمان بوبهالإرده منات مادف إلى ثرثاه غمّان مقوتس ثناه مضر ه - حفرت حاطب ينا إي لمبتع لخمي بره برعلى درتما مربنال كماية 📗 🖈 حضرت عروبنا لعامل سهم 👚 جيفه بالجليد ي ورعيا بالجليد كاردي ميما الم ، و حضرت سليط بن عمرور فغ ا يصرت مهاجرينا بي ميخزوي مارث بن كال جميري منذربن سادى حاكم مجرين و ـ حصرت علاً بن الحضري ا ۱۲ حضرت معا ذبن حبل م ١١- حضرت الدمولي الاشعري م المصرت عياش بن ربعيا لمخرز دمي من حشر مشرع المعيم ب عبالكلال كافر ١٥٠- حضرت جربرب عبارت المجلى ومالكلاع الحميري *لھریٰ کے حاکم* ١٥- عضرت حارث بن عمير

#### مقرد كرده محصلين

وه صحار کرام منصیں سخفرت نے مختلف قبائل اورعلا توں کا انتظام سونپ دہا تھا ، جوجزیر، صدّفات اور زکراۃ دخیرہ دصول کرتے۔ ٢- محفرت عدى بن حاتم م نن بنوط د منواسد يه معضرت عرفا دون الله مين منوده مير ۱- حضرت صفوان بن صفوان گ منوعرو بير ندعفارد الم 🔻 ۴ يحفرن عيادين شيرً 💎 نبوليم دنزينر 🗷 ه حرت رير بي مين اسلامي م مصرت الرحم بن حدَّليفرخ ىنولىث « بنوجهينه ، ٩ - مفرت نيس بنامهم منوسعد ، بررحعزت دافعه ، ـ حضرت صحاك بن سفيان ىتوكلاب س بنيركعب ١٦ يصرت ابومبية والجرائع الم حضرت لبثر بن سفيا ك وإ-ريعرو بن العاص خ بوخزاره " 10 - محرّت الوموى الاشعريمُ حضر موت 🕠 ۱۸۷ مه زا د می لبید خ خيبر " ۱۳ - جيدالندين رواحرم ىجىرى<sub>، « «ا</sub>چھىرىن عباللەرنى مىي<sup>نىغ</sup> نبوذىيان « ١٧ ر عمرون سعيدين العافض ١٤- داياك بن سعيدً · "





#### ربينه من مائسين

| غزوهٔ باط كيوت ب                                 | <i>'a</i> ,                                             | وه صحابرُ ام م خصول نے دینہ میں آپ کی نیا ہت کی: |                                                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| غزوة بالأسفون.<br>غزوة سفوان كيمتغ به            | ۲ ـ حضرت معدين معاذالادئ<br>ويرف                        | غزوهٔ الواکیموقع کیر                             | ا محضرت سعدی عباده المخرججي                      |
| غزوهٔ نبرسلیم کے مرتبی پر                        | به معزت زیر <i>ن حارث ع</i><br>مرکز مین                 | غزوهٔ عثیره که رقع پر                            | ما يحضرت الوسلمة بن عبدالاسديم.                  |
| عزوہ ہو بہ کے متع بہ<br>غزوہ سولی کے مرتع بہ     | ۱- حضرت ابن ام مکتوم م<br>۱۰۰۰ و بن در این بین          | غزوه بدر كيموقع به                               | ۵ ـ حفرت الواليا برشيرين عليلتنزخ                |
| غزدهٔ مجان کے موقع بہ                            | « چھنرت الوالمبار بشرین عبدالمندر تق<br>من روز          | عزوه برقبيقام كروني                              | م ـ مصرت ابوالبا برش <sub>ير</sub> بي مرالمندراً |
| عروه زانا الطع يحق بي<br>غروهٔ ذانا الطع يحق تي  | ، سعضرت ابن ام مکتوم ثم<br>ش. ن رمز                     | غزدة بنوغطفات من ب                               | 9 - مصرت عشمان بعضال من                          |
| غروه دول روك على<br>غروه روسته المبعدل محترفع به | ۲ سیمغرن عثمان بن عفال م<br>۲ سیمغرن عثمان بن عفال مرفز | فزدهٔ امد کے مرتبع پر                            | ١١ - حضرت ابن المحمدّ م                          |
| غزوہ نیمر کے موقع پر                             | ۱۴ حضرت سباح بن عرطغالنفاری                             | غزوه به بصغرای تم تع به                          | . ١١٠ - مصرت ميداللد بعيد الليام                 |
| عزدہ تبوک کے موقع پر                             | ۱۶ حضرت نميارن عبدالتير<br>مري ميارين                   | غزوهٔ بنومصطلق در                                | ه رحفرت ابو ذرغفاري م                            |
| -ii                                              | ۱۸ - حضرت محمر بن سلم انصاري                            | فنح کمر کے وقت                                   | ١٤ يعضرت ابوريم كلثوم بتصيب غفارتكم              |

#### عمال نبوی (گورنر)

| والئ نخوان                       | حصزت ابرسفیان بن حریق   | والئ يمن        | مصرت بإذان بن ساساتن                         |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| دائی شیا<br>سر                   | حضرت يزير بن الوسفيان م | والنصنعا        | رف بریون بن<br>مصرت شهر با ذان <sup>من</sup> |
| وای نمه                          | حضرت عناب بن أسيار م    | والي مجرب       | حفرت علا بن الحضري <sup>ة</sup>              |
| وائی جند<br>الای                 | حفزت معاذ بن حبار م     | والئ فهماس كمين | حضرت على بن الوطا الث                        |
| والئ مآرب<br>وال <i>ي حضرموت</i> | حضرت ابوميلي الاشعري    | والخصنعا        | معزت خاكدن سعيدخ                             |
| رن حررت                          | حضرت زماد بن لبيريم     | والئ كنده       | حصرت مهاجر بنابي أميه مخروي                  |
|                                  | <u>.</u>                | والئ عمال       | حفرت عردبن العاص خ                           |

#### بيعت عقباول تسيجافراد

عقبہ کے مقام پریٹرب کے ان جوافراد نے ہے اتھ بربعیت کا دواسلام لائے۔ اسابوالم ماسعد بن زوادہ - ۲ بعوف بن حارث میں مارائے۔ ہم تعطبہ بن عامر بن حدیدہ - ۵ یعقبہ بنا مرب ای - ۲ یعابربن عبالترش رسول اکرم کے مدنی نقیب

، ہوت سے پہلے مدینے کے جن اُرہ اسحاب کرحضوراکنے نقیب نایا تھا، ان ہیں نوخرز جائے نئے اور بین وس کے دریستیا کی میند کے درسائقے ۱-ابید بی حضیر خ - ۲-ابرالہتیم بن الیتہاں خ - ۳- سعد بن ٹیر ڈ - ۷ میسوین زرارہ خ - ۵ سعد بن الربیع - ۲ میموانشد بن روائٹ - ۵ سعد بن عبارہ خ



حضورك أزادكنه وغلام

زېرې حارث، الورافع الم ، توبان، الوكمشررشقران ، راح ، بيا ، فرغم ، فركوان ، انطح ، الومويهيد ، أنسر ضيرو ب الى خبرو، عبيالشين اسلم، عُبيدين عبالغفّار، نضالة اليانى ، العصبيب عر، أسامهن زير، انطح ، ابين بن أم أنمَنَ ، زيرن لبلا ، سابق ، سالم سلماك فارسي ، مهران -ابعدايطن ناخ ، واقد الواثير، الواليم ، الوعبيد شنين، يُرر، حامّ ، بإ دام ، دوس ، تُدَ يقع ، سعيد ، مثيلان ، تُريّب ، محمد ناسيبر ، محمد ل ، نهيك بقيع مان الوصفية ، الوقيله ، الوالقبط ، دخيره وغيره كل ٧٧ -مددان ، الوصفية ، الوقيله ، الوالقبط ، دخيره وغيره كل ٧٧ -محضور م كرك أنيان وي ( ابن الجوزي = تلقيع مدًا )

ادِيكِرُ ، عرصُ مِنْ الرِّيعِ الاسبدي مُعرضِ ، زير بن نابت انسادي من معاديشِ ، منظله بن الربيع الاسبدي من البان بن سعبيرً ، (تلقيح صع) خالد بن معبد بن العاصم معمل کر بخصر می روشوان الشیکیم انجعین معضو و کے معما فیط

سعدبن ابی دقاص ،سعدبن مُعادّ، عبّا دبن بشر، ابوابوپ انصاری ، ذکوان بن عیدِتس انصاری ، محدبیُ شکرانصاری (تلقيح صيس) ملال رصنحا للتدعنهم

وه لوگ بن كي تسكل وصورت صفور سيملتي تقي

و جعفر بن ا بی طالع ، ۲-معیبن بن علی - ۳- قتم بن عباس - ۲ - ابرسفیان بن حارث م - سائب بن عُبَیدم -4 - مسلم بن معتب - ٤ - كالبس بن رمبعير بن ماك انسامي فز

٣- ابن سعود ط عوتے بینا ہا ۔ م عقب بن عُروط نچرکی دیجه معبال کرنا ۵- بلال ط ۲-سعد - ۲ عام «- بکیط و - اُسوَد بن مالک ط-

١٠- امين التعليم ١١- تعليم ١١- سالم فر ١١- سابي فر ١١٠ إلى بن حارث أور ٢٥ وكم وتنقف كام كرت في -اكل وس " بمقيم مك )

عدرسول كمفتى

ُ خلفائے اربیر نو عبد الرحمٰن بن عوت مُن ، اُرقی بن کوئم کا معبدالله بن سعود خ مُعا ذبن سُرِّاع عِمّار بن مارم (ابطناً صفيح) الوالدر دارم سلمان من الوموسي اشعري من به





بمجرت

ابن عباس سے دوایت ہے کہ حضوصلہ ہجرت کے لئے کمرّسے بارہ رہی الاقول کو سوموار کی شام کو نتھے تھے اورا تھے موموار کو قبل از دو ہیں ہے ہاں دو ہم رہینہ میں ولرد ہوئے تھے ہیں گئی میں کانٹوم بن اُنہُ مُ سے ہاں تھہ ہے۔ اس کی جلد دفات ہوگئی اور آب سند بن نیٹمہ سے ہاں خدم ہنا۔ منتقل مو سکئے ۔ وہاں اپنی ذندگی کا بہلا جمعوادا فرایا ۔ بر مدنی زندگی کا نبعہ معنا۔ منتقل مو سکئے ۔ وہاں اپنی ذندگی کا بہلا جمعوادا فرایا ۔ بر مدنی زندگی کا نبعہ معنور ان بھی بھا جمعہ ہنا۔ بدار جمعہ معنور ان میں مناز جمعہ معنور سلم نا قربہ موادم و گئے اور خاری جب بنو تجار کے مساکن میں صفرت ایو ایوب انصاری سے گھر سے سامنے مجمعے میں مرب نوی اور صفور کے جم ہے تیار مونے کک وہمیں سہے ۔

بعداز ہجرت بیلے سال صغری نے انصار و مہاجرین کے درمیان سکتہ مواخات فائم کیا۔ دورم سال کعبہ و قبله نیایا گیا۔ نیلی قبلہ کا مکم ہاردمنان کو نماز ظہر کے دوران دورمری رکعت میں آباتھا۔ اسی سال صفرت عائث نی کی شفتنی ہوئی۔ غزوہ بدر ہوآ تیمیر سے سال صفرت حفظہ اور زین بن بنت بخریم صفور کے مکان میں آبار صفرت حضرت عائث نیا ہوئے ۔ چ نفے سال حیوی بن علی خاکی والات موئی ۔ حضرت عائث ہر کے بارٹر منے کا واقعہ مینی آبا ۔ یانچوں سال مورت الحبیان میں ایک مورز کے نمان میں ایک مورز کے نمان میں ایک مورز کے نمان میں ایک میں ایک مورز کے نمان میں ایک میں ایک میں ایک مورز کے نمان میں ایک کے دور کا میں میں ایک کے دور کا میں میں ایک کے دور کا میں میں میں میں مورز کے نمان میں مورز کے نمان میں مورز کے نمان میں مورز کے نمان مورز کے دور کا میں میں مورز کے دور کے دور کے دور کا میں مورز کے دور کا میں میں مورز کے دور کا میں مورز کے دور کا میں اور میں اور میں اور میں مورز کے دور کا میں کا کورٹ کا کورٹ کا کورٹ کا کورٹ کے دورز کی کا کورٹ کے دورز کا کورٹ کی کا کورٹ کا

ابوہر پرہ اسمام ماسے اور صابو سے بیل ماسے ولدل ہیں وار معرف ارد مارے اکٹرنتے ہؤا۔ غز وہ تُعینی سینٹ آیا۔ ماریہ اعلی سال میں بنگ موند ہوئی۔خالدین ولید مُن اور عروبن عاص مُن اسلام لائے۔ کمرنتے ہؤا۔ غز وہ تُعین سینٹ آیا۔ ماریہ ابراسیم کی ولادت اور صفور میکی دختر زنیائی کی وفات ہوئی۔ ابوجہل کے بیٹے عکر تُنگر کو اسلام لانے کی سعادت نصیب ہوئی۔

ب سال نویں برس میں عزوہ تبوک بُوا حضورً نے حضرت الدِکر کوائیر کی بناکر جی کے لئے عظیما حضورً کی بیٹی اَم کلمٹوم کی وفات ہوگئی۔ اس میں قبائل سے وزد اسلام و شابعت کا بینیام نے کر مدینہ پہنچے ۔اسی سال معجد صزار گرافی گئی -

وسوبي سال مين مضدرك جوزة الوداع كيا مشهور خطبه إرشاد فرمايا - لعبدا زان ١١ ربيج الاقال كو بيريك ون معنور كوالشد نع بلاليا -





# سيرت نبوئ كى توقيت

(CHRONOLOGY)





# سبېرىپ نېوىي (توقىت كى دەشى بىر)

# مولوی اسطق النبی علوی

انسان تاریخ میں ساتریں صدی عیسوی ہمیشہ یا درسے کی کیونکاس زمانے ہی وُنیا کی بھی میں انقلابی تخرکیہ سے روشناس ہوئی منی، جس کے اکیک ہی باکھیں جس کے اکیک ہی وفت میں اس تخرکیہ کواسلامی تخرکیہ کہا جا آسے ۔ اس کی ابتدا اگرچہ عزیرہ نیا کے عزیب وفت کے اکیک کہا جا آسے اس کی عزیرہ نیا کے عزیرہ نیا کے عزیب کے اکیک گھنام اور مینی تاریخ کی شف یعنی حجاز سے بہدئی منی اس کی عرمی اور آٹا فا فا مغبولیت نے ثابت کرویا کہ یہ وفت کی آواز تنی، جرکسیں سے بھی اٹھی عزیرہ کا بالی بھی میں کہ بلیں ہی بھیں سال کے اندرمی یو تخریب پورسے مشرق وسطی پر جھا گئی ، جہاں سے اس کام وف یورا عالم تنا ۔

یہ بات سب کونسلیہ ہےکا جزیرہ نما طب نظیے کے فررا ہی بعداس نخر کیس کے علمہ دادوں نے ایک لیبی بے نیط تہذیب اور لاثانی تمدن کی بنیا دڑالی تفی جس نے انسانیت کو اُگے بڑھانے میں جیرت خیز کام انجام دیئے ،اورج آج مجی نادہنے ندن کے طالب علموں کے لیے باعدث کِشش اورجا ذہب توجہ میں۔

ناد بخ اسلام کی ابتدار سیے اسلام کی سیزہ یا بالفاظِ و گیرات کے اُن احکام وا مغال سے ہوتی ہے جواس تخریب کو منظم کرنے ، چلانے اور کامیاب مبانے میں افغنیار کتے گئے سے ، اس اعتبار سے ، اسلامی نا درجے کا برا مندائی مصته مددرج امم ہے اور اُن خ کے سرطالب علم کے بیے صروری سے کہ وہ اصلِ تحریب کر جھنے کے لیے اس حصنے کا بغور مطالعہ کرہے ، کیونکہ بلایس کے اسلام کی اصل مروح سمجنا وشوار ہے ۔

مسلانوں کا دعوسط سے کوا تھوں نے اپنے عظم پیٹر کی تعلیات اور حالات زندگی کے بیز کیات کو محفظ کرنے کے بیج جا جہد کی اور جوج طرفیقے اختیا ایک کے بخودان کی نظر بار بخ عالم میں ڈھوٹٹر سے نہائی ، بیردعوئی بڑی حد نک بحیامعوم ہونا ہے ، کیونکہ اسس سلسلے میں مسلوں نے جس لیے اندازہ محنت ، احتیاط اور نلائش و تنفید کا ثبوت و باسیے ، وہ واقعی خابل ماد سے ، او داگر چاہے تا در باز کوجے کرنے اوران بر جرح و تنفید کے کچھ اوراصول بھی رائج مع چکے میں لکین یہ ٹیرانے اصول اور طریقی مہوزا پنی مگر میں اوران کی تا میں بھی بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔

نادی نقط نظرسے بینی اسلام کی مرگزشنت کوئین بڑسے صوب پنقیر کیاجات کا سے ، بعنی ، دا) عہد ماقبل بترت (۲) کی عہد (۳) عمی نادیخ میں برائخ ی حقد خاص اہم تین د کھنا ہے ، کیز کہ اسی نفظ ہے سے آن تحضرت کی سیاسی زندگی کا آغاز سونا

محفیقت برسپے کرکسی ایک فرومی نظریات میٹی کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ الفرامی قابلین اور تھپر رمہان کا ج مر' کارخائز فذرت بیں مسب سے زیادہ نا درالو توع عجوبہ سکھے۔

اس نظرسے ویکھئے آرکسی میں مصلے ، رمنہا ، بادی ، قائد با فاتتے میں بیک دفت انتفاد صاحت نظر نہیں آتے جننے تہنہا رسُولُ بر بی کی ذات میں ففررت نے ودلیت کئے تھے جس کا بیّن نبوت یہ سے کہ اس عظیر خضیت نے اگر ایک طون بائکل نے قتم کے دین معاشی ، سیاسی اور اخلاتی نظریات ونصورات بیٹ کرکے دینا سے منوالئے نو دوری طرف ویزار سال کی ظلبی میں ایک البی عظم اور اللہ میں میں میں ہے اور ترقی پذیر بسلطنت کی خودا پنے بائقوں سے فلیکن و ناسیس میں کی جن نے انگے آئے میں سال کے اندر میں برّا عظم الیشیا ، افراینہ اور اور دیپ کی ود معنوط ترین شہنشا ہدیوں کو نمیست کر ڈوالا کیے

یه مسلطنت صحرائے عرب سے ایمٹی موئی عادمتی آ ندھی نہ تھی جو فرداً اُرْ مَانی بلکدا بکہ صنبوط اور مستحکم نظام تفاجس نے تفوشے ہی عرصے میں وادئ سندھ سے لے کڑ بحوارل (ARAL) بہداورارل سے لے کراٹملانشک ATLANTIC کک ایک ہی پر پھم

MY STRUGGLE, XI

نه مواکر منگانا <u>جیسے مخالف کا خیال ہے</u> بہ

لے

"IN ANY CASE, WHATEVER VIEW WE MAY TAKE OF THE CLAIMS OF MOHAMMAD NO ONE CAN DENY THAT HE WAS A GREAT MAN".

"A MAN WHO PUT AN END IN LESS THAN 10 YEARS TO TWO FORMIDABLE KINGDOMS THE KINGDOM OF THE OLD ACHIMENIDES REPRESENTED BY THE CLASSIC SASSANIDES AND THAT OF ROMAN CAESARS OF EASTERN COUNTRIES BY MEANS OF SOME CAMEL DRIVERS OF ARABIA, MUST BE AT ANY RATE TAKEN INTO CONSIDERATION. A CONTROLLER OF CONSCIENCE AND SOUL TO SO MANY MILLIONS AND IN THE PLAIN LIGHT OF CIVILIZATION, IS INDEED GREATER THAN ALEXANDER AND BOUNAPARTE KNOWN ONLY TODAY IN HISTORICAL BOOKS,:

A. MINGANA LEAVES PAXIV.

مر بندرویا ، و بڑی مت نک اسی شان نوسی و سے لہ آنا رہا ، ادراز ج بھی جبکہ ڈوبڑھ سزار سال گزر بھے ہیں ، دینیا کے ایک

.. س-اس عظیر معطنت کی ابندا ان تھیوٹی حبیرٹی معموں اور معرکہ آرائنبوں سے موٹی نفی حن کومبیرت کی اصطلاح میں عزوا شرمراہا" اس عظیر میں اسلامات کی ابندا ان تھیوٹی حبیرٹی معموں اور معرکہ آرائنبوں سے موٹی نفی حن کومبیرت کی اصطلاح میں عزوا شرمراہا" کہا جاتا تھا اور جواس اعتبارسے بنابیت ہی اہم ہیں کہ اسلام کی تا بناک نار بینجے سیاست کا بہلا باب انتہب سے

میرو کی تمالوں میں ان عزوات وسرابلے جو دلمچسپ حالات طنت میں وہ انتی فقسیل کے سائو میں کدان کو بیڑھنے کے بعد کوئی شخص پر منہیں کہرسکنا کریہ آنکھوں دیجیا مال منہیں ہشلاً مرغز ہے یا مربعے کی اصل دھ، مقام جنگ، اس کا رہنے باکسی اور مشهورمفام سے فاصلہ معسمت، امیرجیش باعلم وارکانام، برجیب م کا دیگ مسلم فرج کا شعار بشرکا کی لوری نفدا درج اساً مناسبر بایں صابحت کمیٹلڈ ان میں کتنے ادسی مضے کتنے خزرجی ، تعران سب سے حلفاً اور درستان کی نام منام نشان دہی ،موافق اور نماد دن سرا<sup>وں</sup> كى طانت ، گھوڑوں كے نوان بريكر كون كس شحف كے اللہ سے قتل بالجروح موا؟ ادركس آ ہے سے ؟ عبروہ تمام خاص خاص نفاص گفتگوئر ب حرا میں میں یا فریفنیں کے درمیان سرمین بنالفوں کی جنگی طاقت ،امبران جنگ کے نام ،غنائم کی نفصبل بھنی کیمعرکر کا صلیدنہ این اورون کے منعین کیا گیاہے ۔ اورکسی وسبسے السیخ ولیم کی کوئی صراحت مذل سی ترمیبید صرور لظرائے گا۔

ظام سے کہ بیجاز فعصیلات اُس وفت کے بیان نہیں کی ماکنیں جب بہدان کوفر اُسی علم بند ز کرانیا مائے الخصوص ارسخ ادردن كاصحبيج نعبن الم كصع ممكن نهير،اس سعية نكلنا سع كداكر وافعي برروايات درست من اوران تفسيلات كي حیثیبیت ا ضانوی منبین نوان کیے مُرواۃ کے سلمنے برا وراست کچوائسی دشاد بزیں تغیب حس کا نغنیٰ عہدرسالت ،کیرعہ۔ ر

سبی ده نفط سے جهاں سے سمیں روایات سیرة رتینفند کاحق مہنج پاسے او راصولی طور پر منا ری نظری کتب سیرة سکا تبالی ما خذوں کی طوف ایمٹنی ہیں کیزیکر اور سنے صونے میں نند ما خذوں کیے بیان کر وہ وا تعان کا نام سیے ،

اس سلط مين عمري تصوريد ميم كدير عمد دوامنين، دومري ادر تغيري صدى بجري مصر بيله صنبط تخرير بي نهب اَسى تضب حياج الحرطما مناد بن كاخيال مع كداب التي والمتوفى منصاص اسلام كم بيله مؤرخ يربي جنون في بينر إسلام كى ميرت كوسب سيديك كما اوران منتشر زبانى روابات كويجياكها جوان كے زولنے يس منداول تفنيں ، كو يا اسلام كى يدا بندائى تار ، بيخ عياسيول كے عدمي مىبى بادىكى كىئى سبب كەخىر راسلام كۆنىفىرىياسواسد، ۋىرلەھ سوسال گز دىجكە تنے ـ

ظامرے كداگر بيخيال جيم سے تو اسلامي ماريخ كايد انبدائي حصيف حين شكوك او ومشنتبه روايات كامجميعه روجانا ہے، حس کی مزکرتی و **ساویزی عثیبت باخی دمتی ہے، ن**ر ماریخی افادیت ، یہاب قطعاً خارج از قیا*س ہے کہ حیار* پاپنے کشینی گذر عا نے کے بعد بھی وافغاتی تفصیلات عبل کی نوں اپنے اصلی سکے میں بانی رمیں، یا برکدان کا بڑا حقیصالع مذہوحائے عب کے خلا

(A HISTORY OF HISTORICAL WRITINGS VOL. IP 335)

www.KitaboSunnat.com

هم ان دوابات کی ساخت، میمینت اور دو رسری نفضیلات پرغور کرتے میں قوان میں فذریسادگی

اس محمقا بلے بین جب ہم ان روایات کی ساخت، مہیئت اور دوسری تفضیلات برغور کرتے ہم توان میں فارسادگی کی پوری جبک بائی جاتی ہے بعثی کروا فعاتی تسلسل یک نظر سنیں آنا ، ملکہ مگہ روائوتیں تشدرہ جاتی ہیں ، درمیان سے فوط جاتی میں اور کسی جوٹر نے والے کا پند منیں جاتیا ، عباسی عہد کے عفائد اور مزعومات انتیٰ کم روائوں میں محسوس ہوتے ہیں، جن سے بیا ندا زہ ہوتے بغیر منیں رمنہا کہ روا باین سیرہ کیا بڑا حصة اس ووسسے پہلے منبط تحریر میں آپکیا تھا ؟

سیرت کی تنابول کو دکیسے توالیا محسوس مونا ہے کہ دنیا کی قدیم باریخ بین مورضین اسلام کا برایک بید مثال کا رنام تھا کی تخصی عبد میں اسرائ کی تنابول کو دکھیے توالیا محسوس میں دنیا کا بڑا صفداس درجہ ناریخ شویسے خالی نظراً ناہے کہ مراہم واقعے کو موقت ہا باریخ ویوم اور مرحور شے سے حجو شے دافتہ کا تحصی ہے کہ کا بیارے بیاریخ ویوم اور مرحور شے سے حجو شے دافتہ کا تحصی ہے کہ کہا گیا ہے اور برائ بیاری کا بھا کہ دافتہ کا موقع ہے اور بیان اسیرست کی کمنا بول میں بول نوسند کے واقع کے موقت کہا گیا ہے اور برائ بیانی اور کی گئی بی کہ گویا سب کی سب وستا دیزی محتبی گرجسب ان کی جائے ریافتی کریا ہے مولوں پر کی جاتی ہے کہ اسلام کی اس استدائی تا ایمنی بیرسیا کی کے عناصر کم اور تبلیغی تصور زیادہ سے مرکز کو تقریباتا م اہم واقعات کی توافی کی تعان مرکز اور بیانی کے عناصر کم اور تبلیغی تصور زیادہ سے مرکز کو تقریباتا م اہم واقعات کی تو تعین اسلام کی کو تعین مرکز کو تقریبات کی برخل سے مطابقت کرتے ہیں ورجہ تھا وا ور تنا تھی نظرات کے جب کہ یہ جملے موسا بھا تھا کہ برخل سے مطابقت کی بیدا وارتقابی میں اسلام کی محت کو تعین واسلام کی موسی وقتی نوائی ہے کہ یہ جملے میں جن میں اسلام کی محت خواسے تھی ہیں ، جردائی تا بی محت میں دور ایس کا بین کا میں بی بید مناکواں کی جا بینی کسی طرح ممن ہے جا سے تا ہے کہ اسین کا تو تعین میں ہے دور کا دور کی میں دور ایست کی بیدا وار میں بیا تھا ہیں۔

اگولا ہے الین نار بھیں بھی ہیں ہیں ، جردائی آیام سے مطابقت نہیں تھیں۔

اگولا ہے الین نار بھیں بھی ہیں ، جردائی آیام سے مطابقت نہیں تھیں۔

له الراعث كيه ليبه وكيفيته ميرامتالة نذوي ميرت براكبه نظر جعنقرب كما بي صورت مي شاكع مو راسيعه



تاملياً: - السي نارىخين موجود مس جور واكني مؤيمول كاسا تقد ننس وتنبس ر

نَكَاتُنَا : - البی ناریخین نظراً تی ہیں جن کی تکذیب دومرے علی ذرائع سے ہوجاتی ہے۔

را لبعًا : - ایک ہی داقعہ کے متعن و دمختلف او رمتضا دنا رمنیں نظر آتی میں جُن میں وسر ترجیح مشکل ہے۔ ا

خاصلاً ؛ - وا فعامن كي نرتيب زماني مي مورخول ك اختا ف مرح ومي -

گراس کے ساتھ ہی بیعجیب بات ہے کہ مبت سی کا رینیں مراعتبارسے بھی اور فابل اعتماد میں نظراً تی ہی اور اگر جو ان کی نداد اور نتا سب کم ہے ، نام م اسی لیتین وہائی کے لیے کانی ہی کہ وا نعات سیرت کے جمع کرنے بیں انبدائی مُدّد نین کے سامنے کوئی بنیا دی موا د ضرور موجو د تھا ور نداصولاً بیمی غلط تابت ہوئیں۔

جبیساکہ پہلے کہا جا چکا سے کہ میرت کے ابتدائی مستقین یا دفائع نگادوں کا سلسلہ اگر چرع بدصابہ بکر اہیک طرح خود عہد رسالت سے جا ملنا ہے ، میں اس عدر کی کنا ہیں چونکہ آج موجود منہ ہیں اسی لینے فعربی مُرّونین میرت بی صرف دومری اور تغییری صدی کے صنتقین رہ جاتے ہمیں جن کی نصنیفات پر اگر امتحانی نظر ڈالی جائے تو تقریباً و و نتهائی وا تعان مشتنہ موجانے میں ، ایک نتہائی تا رمینیں جومیحے تابت ہونی بیر درنستاً کہا جمیت تھے والے وانعات صنعی طرح کے اس متر کو اور چیدہ کردیتی میں کہ اسم وافعات کے دیکارڈ کہاں گئے ؟ اور مرجودہ در میکارڈ کہاں سے استے ؟

واتوکی بچے فرعیت بچھ کے لیے بیر مناسب علوم ہوتا ہے کہ بہا کھی ندر تعصیل کے سابخ قام اصناف کے قوظی نفتا دات کائنے دارجائز ہ لیا حائے ادریہ و کمیا حائے کہ مجھے اور غلط تو تابنی صراحتوں کا تناسب کیا سے ؟

ذبن من فسما قل بعني ما ربح وابّام كي عدم مطالقتيس ملاحظه مون -

له ابن مثام ۱۴۰٬۱۳۰/ منزو يجب واندي ۴/ ۱۱ ن صدر ۱/۲ مسردي التبيد و الانشرات ۱۳۳/ البكرواليار على ۴۲۷

س MONIGOMRY MUIR LIFL مله أثاران قررتنا وي ٢٢٠

هه مولاناتین سنوار ۲۷۰

MARGO CIOCHA RISCP XX 212

cr'



چانچه دوسري مثالين الاحظ قرماسيج:

۲ - سدهدیم سینراسلام نے دبیر کی تجارتی اکدین کرناجامی و اس سلیدی کئی اندامات کتے گئے اور مختلف ادفات بین حیوثی کری مهیں دوار موتی رہیں اس عزود مینیٹے "جی اسی سلیسے کی ایک کڑی تنی ربیان کیا جا نا ہے کہ یمہم ارتعبان سنا ہے کو پینجیث ندیک ون دوار موتی منی کئے حداب کے نموجب ارشعبال کو پینجشند مکن نہیں بلکے کیشند تھا۔

سو۔ اس سلے شہر آنحضرت نے سیاد کے ساملی علاقے کے منعد دقبائل سے سباسی اور بجارتی اغراض کے شخص کا معا برے کئے سخ بنواسلم اور عنفارسے جومعا بر سے سوان کے لیے ایک روابت کے عموجب سیشنبہ ۱۲ سیعمان سلسھ کو سیمیرا سلام انشراجہ کے گئے تھے عمر لِ نقر برکے حساب سے بیاد ہے ہمی سیمی منبس اور ۱۲ پشعبان سلے ہے کو عمد پڑنا سے -

مندرک ماکم میں عامر بن رسید بدری سے جردوایت منول ہے ، اس سے اگرچائیب بکھے سے اختلات کا بنہ جینا ہے ہج قری میینوں میں نیا نہیں ، لینی میسے کہ بدر ہجائے ، ار رصان کا واقعہ ہے بیتی اہم جمعہ کے دن ، اور ۱۹ را با با رمسان پر مب کا اتفاق ہے ، حتی کر سب سے قدیم میریت بھارع دہ بن فرمیر نے میں جمعہ کا دن اور ۱۹ را با با روقا ارتجنبی بیان کی میں گر عجب اس تاریخ کا مقالی تقویمی جدولوں سے کما جاتا ہے تو ازرو سے حیاب ۱۹ رمضان ۲ ہے جری کو سجائے جمعے کے دوشنبہ اور امرکوسشنبہ

اس سندے ایک اور بڑے واقع کی ما بریخ کا امتحان کیجئے۔

۵ ۔ عُزدہ بنز قلینفاع معرک مدر کے تقدیرے می عرصد لبعد کا وا فعہ ہے ، اور عبی طرح معرکہ مدر مشرکین فریش کے مقاطع میں پہلا کامیاب محاربہ تفا ، ٹمیک اِسی طرح برغزدہ میرد لویں کے خلاف بہلی کامیاب آ دیزش تنی ۔

میرت نگار پورے و توق سے اس مہم کی ناریخ شنبدہ ارشمال مبان کرنے ہیں بگراس کے مقلطے میں ہمجری تقویم حارشوال سامیرچ کوسد شنبہ تباتی ہے۔ اسی طرح عزد کہ سُولِت کی نار برنخ طاحظہ ہو۔

له ابن صبیب رادد که البنگ سه ابن سعد ۱۳/۱۳ و اندی ۳ ، ابن شام ۱/۴ ۲۵ طبری ۲۸۰/۱ سی مستدرک ۳۵۸/۳ هه الدر المنتود ۱۸۸/۳ که و اندی /۱۷۷ - ابن سعد ۲/ نیز رکینهٔ زرقانی ۱/۵۵





٧- بيان كباجا باسم كرمعر درمين كسنت ك لعدفرش كوج شد بدلفعمانات بينچ نف ، أن كا انتقام لين رئيس مرد الوسفيان ف ذوالحجه سلامي مين مدين بيني كرشب خون مارنا چام و چانج قريش كالشارداني ميند من واخل سرك ، اس واقع كي ناريخ يجشنه ۵ فوالحجه مذكر ليم برگر تقويمي شها دست بيسم كه ۵ رفوالمج سلام كريائه كيشنه كه سرشنه منا .

م من الربیخ وا آیام کی برنامطا بفتیس صرف سلید و صلاید میک مدود بنین مکران کاسلسلداً خربک بورسی عبلا گیاہے اور خاص طور پراہم واقعات کی ناریجنیں روائنی ایآم سے مطالبقت بنیس کرنٹی ۔ سنیائے پرسے مدکاسب سے اہم واقعہ طاحظ معود۔

ے۔ معرکہ محمد سے زیادہ ناقابل فراسوش مہر شاید کوئی دومری منیں ،کیونکہ اس میں ایک طوٹ مسالوں کاکٹراز ناون جان مرا نظا تو دومری طرف خور سینمبر اسلام میں شدید زخمی مہوئے تھے ،اس غزوہ کی متند نزین اور بجتھے علیہ بار بخ الرشوال سے جرمیان کی جاتی ہے اور میفتے کے دن پرسب کا اتفاق سے ۔

. ''نغریمی حسابات سے نابت ہزنا ہے کہ بہ نار بنخ بھی غلط سے اور ۱۱ رشوال کو سہنتہ نہیں بلکہ جہارشنبہ تھا <sup>جھ</sup>

اکھد کے بعد سکا مدہ محاسب سے شہور وافعہ عزوہ نزلفنہ ہے جس کی ارشی سے شنبہ ۱۲ رہبے الاقول سک پر حیم شغیر ہے ۔ مگر نقوبی سے الاقول سک پھر کو سدشنبہ کی سب گرا زرو ہے حساب ۱۲ ربیع الاقول سکا ہے چھر کو سدشنبہ کی سب گر پنجشند آنا ہے۔۔
 پنجشند آنا ہے۔۔

ای منت یکی ایک دومری مهم غزوه بدوموعد کے نام سے مشہورہے ، جس کی ناریخ بنچشند منتہ لی شعبان بباین کی گئی سے لیے یہ اریخ بھی حسابی رُدوسے غلط سے اور سنتہ ل شعبان کو کیٹ نبریاد ور شنہ کا دون آنا حیاہتے ۔

سب سے آخر میں مجھے دو دا قعات کی ماریخیں اور میٹی کرنا مہی جن کا تعلق سے ہے سیے سیعنی فتح بگذا ور مغز وہ تُحنین کی ، جواسلامی نار زمخ بیں خاص آم بیت رکھتے ہیں۔

۱۱ - ببان کیا جاناسے کونیخ کر کے سیلے میں مسلمان توجیں جہار سٹ نبہ ۱ ردھنان سے میجری کونکلی تضریعے اور اوم فنغ جدم روان شدہ متعبی سے چھ گرحماب سے نابت برناسے کرند ۱ کو حیار سٹ نبر ممکن سے ند ۲۰ کو جمعہ ملکہ ۱ ردھنان سٹ پھکو ووشنہ آناسے



امی طرح عزدهٔ حنین کی نا دیخ بعی لغویمی حسامات. پرلوری منبس اترنی ، کیونکدا زرفتے روابیت لا شوال سے پیم کومیٹفنے کے رت

سے روا زمرئ نفيس ، گرساني قا عدسے سے اورشوال مصيم كوسفية مكن نهيں مكر پيغشنبكا ون نفا .

سطور بالا بين جوروائيتي مارسيخيس ميش كائني مين ان مسيخام رمز فاسيح كرباتويه حمله صراحنين فطعي حبلي بين ا دوهرت اس ليد وصنع كي تميي بين کاك کے ذرایعہ وافغان بریشت کووزن دارکیا جائے اوران زبان ژوکها نیوں کو تاریخی مرتبہ سے ویا جائے سج دومری دسدی کمیں مرودج مقبی یاجیسیاکیعنی متنة تبن كاخيال سے ، مهالمے منداد ليحسا بات مي كهيں البيا تُجبول سيے واس وتست مها ليے سلمنے منبس ، گراس نصور كے امكانات وں كم موالتے

مِن كُواْ تَعْبِي سَامَاتْ سَعَد مِعِنْ مَارِيغِينِ مَا لِكُل صِيحِيجِ مِنْ مَا مِنْ مَنْ مِنْ مُورِيرِكُمَا مشكل مُوماً مَا سِيح كرية غلطيال مرور بيسا في طريق كانتيج مِنْ م كبوكواگريينسابات غلط موتنه ترمندر جروبا واقعات كى تاريخين مبىغلط سوحاتنب حالانكه بيزنا ريخين بانكل صحيح من الاحظه مون

، مسخد <sub>۱۱۱۱</sub> سلیده کے اندائی وافعات بیں ایک عزود طلب کرزیں جا برفعری کے نام سے مشہر نسبے ۔ ابن حبرب نے اس کی ناویخ ، ما رجیس ما رجیس مارچیس اورشنبه ۱۷ جادی الاً خری بیان کی ہے ہوری نقوم کے بمرجب بمیر جا دی الاُخریٰ کو جیا رشنبہ تھا ،اس انتبا ہے ۱۲ الزادیٰ کو کیسٹندبآ ناہے گرجیباکرسپ جانتے ہمیں دشسری مہینوں میں اسٹ کیٹے وزہ فرق کی کوئی اہمیت منیں اودابن حبیب کی صراحت میچے

رد) سیرت کی کذارل میں ایک جیڑا سا دافعہ سریۃ عبداللہ ابن انیس کہا ناسے ببان کیاجانا ہے کہ انحضرت نے محرم ملک جی میں عبدالله كوبز بذيل كيمرداد شفيان بن خالد كوفتل كرف ك بيمنغين كما بغاء اس دانعدى نا دبيخ خود عبدالله سباين كرف نهي كريس مربینےسے دوشدنیکے دن ۵ رمحرم کونسکا جسمانی روسے بیا دبنخ بالکل میچے سے اور ۵ محرم کو دوشنہ ہی کا دن پڑنا ہے ۔

ه على مشهرره غزره مندن كي ناريخي ساحت كاا نبدائي حسد بهي تفريبًا صحيح معلوم مزياً سب ابن حبيب كامباين بهي كييغم الأمم اس عزوه کے لیے پنجٹ نے انشوال کو بھے تنے عمقے بھی کے موجب کیم مٹوال سے پیم کو و دشنبہ نھا ،اس مساب سے پنجنب كى وركے بحائے اارشوال سرتى ہے ، كو باصوت ايك دن كافرق برناہے ، سج قابل التفات بنيں -

(۷) اسى طرح عمرة مديليدي تاريخ بمى معيم معادم مهرنى سبع ما من سعد في صراحت كى سے كدا تخصرت مكريمبر كے ليد ووشنبر كے و ن مح فر نبغده كو عازم محتر موسئة في الحرى تشريب مطابق مح ولقيده سل يعكو (٢٩ كاميا بذمان كمر) اگرديكيث نبه برناسم ويكن ا بید دن کا برفرق البیاندی که تا درخ کو ملط قرار میاجا سک در داگر ۳۰ کا جاند ان بیاجائے نو مجرد وشند بنی کی مبلی موگ -

ره) ۵ رہج ی کاسب سے مشہور وافعہ عُرۃ الفضا ہے۔ ابن مبیب نے اس کی نابیخ ہمی دوسٹنبہ ہر زیفیعدہ بیان کی ہے جما بی رُوسے ذلقِعدہ سے مدھ کی میل ناریخ کو روم رکا کیا ندمان کر ہنچیٹ مند تھا ،اس لیے ووشٹ کے اون بحا تنے 9 رکے ۵ کویڑ ناسے ایکن" ،۳ رُ

سے دا قدی / ۳۴۱ ، نیز دیکھئے سے ابن حبیب رااا کے این سعبد ۱۰۸ مر ۱۰۸

هه ابن سعب ر ۱۹۴۷ ونسطلانی ا / ۱۹۳ ان سعب ۱ مرام ، دبارگری ایر۵۰ م علمه این حبیب رمال

کے ابن مبیب ر ۱۱۵ ؛





کا چاندمان لیاحاتے نویے نفادت بھی منہیں دمشا۔

(4) سب سے آخریں میغیراسلام کی رسلت کار بھار ڈیم صحیح معلوم سوباہے ، این سعد نے اس کی ناریخ و وشنبہ ۱۷ ربیع الاقل سالم میں بیا ین ك ين ارتبخ اس المنالين عليه م كمين في من اس كوانتياركيا بي تقوي فاعد سد و١٩٠ مكاها ندمان كن يكم ربيع الاقل جارشننه وهي الكين اكر ١٣ كا جا ندمان ليا حاست نو ١٢ ربيح الاقل كوشفيك ووشنبه بيزناسيه -

مندكره بالاسرمري تحقيقات كايننج بيسه كمنجله (١٨) نوتنبني صاحنول كه كمرازكم كير صبح اورباره غلط مبس، كريا لي حقيبي واور مع علط مجر توضیح مبی ماک می سوائے بینم إسلام کی رحلت اور عزوة خند ق سمے اور کونی دانوالیا آم مندی جر بدر و أحد با نتخ كداو توندی کا منت با کرسے رغالباً میں وج سے کموع وہ زمانے کے صنعین اس ضم کی توتیتی صراحتوں کے شجر ممنوعة مک حاتے موتے ورتے ہیں' ا وران کی کنالوں میں دواکیپ وانعات کی تاریخیں بھی نہیں تاہم ہیرت سے کے مہینوں اورسالوں کواہمیٰ تک ترکیخید کیا گیا۔عالا کھیوٹی آئی

ان کے خلافت میں صف اُرا میں میں بہاں اُن کے کچھ نمد نے اور مشاکلیں بیش کرنا ہول ،۔

ا كب رواميت معهم منه المسيح كد مدرك ون شديد كري سنى ، اور تمازتِ آفناب كابيه عالم تضاكيم فغولين بدر كى لاشين أمري و رشام سے پہلے) مٹرکئی تفایق خود فرآن سے بھی میں اندازہ سونا ہے کہ موسم کا فی سخت تھا ،اورسلمان بارش کی وُعامُیں مانگنے پرمجور تھے۔ رِإِذْ تُسَتَغِيثُهِ إِنَّى وَتَبَكُو فَا مُسْتَعَاكِ كَلُمُ مِنْكُ جِن كَاشُونِ فِوليت بَعِثْنا كَيا، فرآن بِي اس غيرتوقع بارشن كا ذكرا من فسيل اور انداز سے کیا گیاہ ہے ہیں سے معلوم سونا سے کہ بیر مرائی بارش نریخی ، ملکہ موسم گر ماک تشرت و کرنے کے لیے ایک کوشمہ فارت تھا، مرحساني فاعدي سيرمفنان سلسة مفرورى اورمادر سلكانه مسعمطابن مؤنا سي جب كرحيا زمي كرى بنهي موتى -

رم) ایک اور دا فند ملاحظه فرما نتیج تو عبن مدر کے لعد کاسے ،اور حس سے حمّد عزوۃ مدر کے جیجے مرحم کا نقشہ سلمنے آجا باسے ،الر سیکھنے مِي كِشُوال سِلْمَةُ مِين (مدرسے والبي كے لعد) الكِيشْائم يُسُول بيودي كوش كانا م الوعفك تفاكم مُعلان في قتل كرويا ، روابت ين صراحت سے کرمیزاند موسم گرما کامنیا اور میمودی گری کی شدست کی وجدسے کھیلے آسمان کے پنچے سمن میں سور ما تھا۔ بدوافعہ خاص مدینے کاسے -

اس سے تا ب نے ہوتا ہے کہ زصرت اس وا فعد کا بلکہ معرکہ مدر کا نغلی بھی موسم گرماسے تھا ، کیونکہ ایک وسطے رمصنان کا وا فعہ ہے تو دوسرا اداً في شوال كا أنام إن ووفول وا فعات كي فونسيت لبلام غلامعلوم موتى سبح كيونكر حس طرح هجاز من فروى اورما روج محد بيبينية مرسم كرما من شايل نىبىاسى طرح مدىنىدى اېرىل كاموسى تىناگرم منېس مۇناكدۇگ كىك أسمان كى يىنچى سوسكىيى ،حسابى دوسىيەشوال مىرچە مادى اېرىل ساللاسەسە مطابی سرماہے۔

سے مسلم ور ۹۴ معراین سعد ۱۵/۲ سکھ فراک ۱۸/۱۱ ك ابن سعد الرء مل على العاب الناريخ هے داندی ره، ان ابن سعد ۱ روا -

رس اسى طرح عزدة أحد كامهيينه شوال ست جربيان كياجاً ما سبع الارسي مين صراحت موجود سبع-اس روان كمه ونون مين نازه مجوری درطب) برا فراط موجود ختی بین مین مازه هجور ول کاموسم دلیعے تو وسطِ جولائی سے پیلے مشروع مندیں ہونا ،لکین بعض ضمین مجوری درطب) برا فراط موجود ختیب نے رہین میں مازه هجور ول کاموسم دلیعے تو وسطِ جولائی سے پیلے مشروع مندیں ہونا

وينيره علد آجاني من اوراً خرجون مين منا شروع موجاتي مين - اس اعتباليس اس غزوه كاموسم كم سيركم آخرجون مونا جاسية -مر ہجری تقدیم سے برسب شوال سکت ، ماراج اربل سالا پیسے مطابن سو تا ہے جب کر مدینے میں محجروں کا نام ونشان میں منس مزنا، اس سے لظامر یہ منتج نکا معلے کہ یانواس اوائی کاصبی مهینہ رواۃ کے ذمین سے اُٹر گیا، یا جھر منذکرہ بالا تعنصیلات

بهاں بربات میں تابل لمحاظ سے کرامدی ان تفسیلات سے بدر کے موسم ک مزید تصدین مرجاتی سے کیونکر غزد و اُحد بدرسے تصكيب ايك بعدكا وانغد سے اور بقين سے كہا جاسكنا سے كداگر معركة أُحد كے زیانے میں نازہ تھجو دہی موجود تقیں تو بدر كاموسم بھی

اس فسم ك تُونيتي نامطالقبني ايك درواقعات كسمدود نهبي ملكان كاسلسله كافي طوبل سيع-

رم ) مروفین کتے ہی کوغزوہ موت کے لعدحا دی الاخری سات میں بنیاسلام نے شامی سرحد کے عرب قبال کومموارک کے لیے عرون ماص کوردار کا نفالی میرت نگارول کی اصطلاح میں اس مہر کو "مرتبّہ ذات سلاسل "کینے ہیں، روائتی صراحتوں سے اندازہ متونا سیے ، کہ پر بر برموم بر مامی دواز موانفا بمت درک هاکم می ایک رواکت خود عمروی عاص سے مردی ہے ہیں سے معلوم ہونا سے کراس سفر براس ملاکی سردی تفی که وه ایک بارصبح کوعنسان کک نیکریسکے ،اور ٹما زنتم مسے پڑھا نا ٹری تنی ہے۔ ملاکی سردی تفی کم وه ایک بارصبح کوعنسان کک نیکریسکے ،اور ٹما زنتم مسے پڑھا نا ٹری تنی ہے۔

مُرْبِحِرِي تقريم كے مطابق برجادى الاخرى ستمبر اكتورسو كالله كامتوا زى مهيدة ثابت ستوماسے يوعرب مب عين بهاركا زمامة سعے م یا دیسیے کەمورمین کے تول کے بموجب اس وا نعرسے صوف ایک ماہ بیسلے سفز دی موننہ رجما دی الا ولی سٹ بھی کاموسم کانی گرم تھا۔) روَدْ لِكَ فِيْ حَتِي شَكَدِ مَيْهِ ) حب سے نظام رہ نتیج نمانا سے کرمند کرہ مالا موسمی نصر بحات غلط میں یا بھراس البریہ کا معینی مہیت

(۵)اس مصطيعين مجھے حینہ مثالیں اور شہر کرنا ہیں اجن میں سیلے نتیج کر کی مثال پرغور فر طبیجے۔

اس غزده محضتعلق مورمنین اسلام کاعام بیان بیست که دیر دمصنان ست شد کا دا نعریج ، نیزید کمسلمان فرجیس جب مدینیست سکی تفین نوصا کم تفنیں ،خور پینی براسلام کا بھی روزہ تھا ، اورسی سلمان بھی رو نرہ دا ریضے رکڑی کا بیاما تھا کہ حضرت الرہ بربرہ جو اس غزده مي ٱنتحفر ي كيم كاب عقر ، كينه من مئي في رسول الله الحوار عرج مي وكيفاكة آب كرى كي درسه من ركياني بهار سيستق

داندی/۳۲۱ کے طیری ۱۰رم، ۱۰ ،ابن مشام ۲۷۲۸ کے سندرک

MUIR LIFE P. 267

کک طبری ۳ /۱۱۰

الر ١٧٤ نيز وتحييته الدايه والنهايه م الر٢٧

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

و داریتے کیے، مگراس کوکیا کیئے کرحسانی رُوسے رمصنان سشینہ کامنتا دل میبینه وسمبراور حنوری نامبت موناسید اور مہ انگشت بدندان ده مباتفيم كرخاص موسم مرايس الخفزة كوسرير باني سباف كى ذب كس طرح أنى ؟

(٢) اس بات كالمذاذه كرفيخ مكركي زمانه من موسم كرما ويريد شباب يرتفا ، عزدة ممنين كي تعفيدات سيري بوناسي كيونكه برودون غرنف نقر ببالكساس مندرهدا ركس كيرس .

لكب مجامه كابيان مبيركُ مرسُول التُدكيك مراه وغزوة منين من مثر كب شف الوا بكب منت اور مشد يدكُرم ون من رني وم فالظ شدىدالى رواية موسقة اورا يك و دون من كسام بين قيام كبار جب سُرَدة وهل كبا نو بي في اين ذره بيني اور كفور مرموار موالله " بر دا فعد الرشوال شدم كاسهم جامند و تحصاب الديوري خسلام كوكيش آناجا بيئير اس لين ظام سے كريا فرير توسسى

تفصيلات نلطين بإان دونول عزودل كى مبتيذ نارىجن كوغلط قرار دمنا برسع كا-

اب بس مرت دومثالیں اور بین کرکے فارنبن سے النجائر وں کا کہ وہ ان متصاور وایات کی روشتی بی وا فعات میرت کی تو نینی الجھنیں ملاحظه کریں ان میں سے نہی مثال مُرتیاعلفمہ بن مُجزز کی ہے اور دومسری غزرہ تُبوگ کی جربیعنبرإ سلام کا آخری غزرہ ہے (۷ ) کفنے میں کُنتِ کیسے تقریبًا ۱ ما ولعدر بیت الا فرسا در بیں آنحفزت نے ایک نوجی دسته علقه بن مجزز کی سرکودگی میں مبترہ روا ندکیا تغاءاس ديننے كى والبي كے متنان يزنفسيل لمتى سے كرسپاسي الاؤلگا ليتے ، جن پركھانا ميں ليجنا اور وہ تابيتے ويكي ربصطلون عليها وليبطلعدن) اس صراحت سے آننا پہ ٔ حزود چینا ہے کہ اس مرّتہ کا موہم نی المجاد سرونضا اورسیاسی آگ ناسینے پر مجبوستنے ، بیاین کہا جا یکاسپ*ے ک*ا زروئے روایات، فنع کہ اور عز دہ سمبن کامرسم انتہائی گرم نظاس مید ربیع الا*قطر س*ائے میں ران وافغات سے ج<sub>و مین</sub>ینے بعد) قدرتی طور برمردی کا زمامذ مہونا چاہتے جس سے یالا دُلگانے کا تنفید میچے معلوم موما سے محر ہجری صاب سے، رہیع الآخر سال مدھ ١٨ جولائي سُتالنير معصطابي مهوناسي لعين شديد مورم كرماسه، اس ليه بإنرربية الأخرى مراحت غلط قرار دينا پيسا كي يا الارزبر ماسيني

(٨) اسى طرح غروة تبرك كامويم كبى روائبتى تسبيف سيمطالقت بنيس كرتا جورسب و بېجرى كا د اتعه سبان كميا جأناسي ـ فرآن سے معلوم مرتا ہے کہ جسب میغیر اسلام نے مسلمانوں کو اس غزوہ برجینے کی نرعنیب دی تومنا فقین نے مہکا نامٹروع کیا اور کہا اننی شدیدگری مين والكور لانتصروا في العَصْلُ السكام إب ويا يكاكم جمَّم ي أكسب سع نياده رُم به وقدُن خَالَة جَهَمَّ مَا مَنْ تُرتَحسَرًا) مگران موسی صراحتوں کامتنا بلرسب ہم ہی تقویم سے کیعیئہ تو رہب سائٹ اکتو بر ، نوم برستانہ مسعے مطابق ہونا سیعے اور رمضان شوال کے عیبینے بن مین سلان فوج تبوکسسے دامی آئی تھی ۔ دسمبر اجنوری اور فروری سے مطالقیت کرنے میں ۔

ان مرسمی نامطالقندل کو دیکھنے ہوئے آپ تباس کرسکتے ہی کرردا بایت سیرت اور خاص طور پران کی نوخبی صراحنوں کی نطام کیا

اله منذرك الراس نيزد كييت موطا: حاجله في الصبيام في السفود يه ابن معد ١/١١١ عد ابن سعد ١/١٨ سمه ايفناً و ـ

ره حات ہے ؟ ادرم كس طرح يقين كرسكتے ميں كر بير روايات مهم كث عنبر فررائع سے ميني ميں ؟ تام بعض نوش عقيد مستشر میں اس فیم کے موسمی تفادت مرف اس بات کا میتجہ میں کہ ظہر راسلام سے وقت جوع کی کلینیڈ ررائیج تھا ، وہ موجودہ ہجری کلینیڈر سے

ىبەت كېچە ئۆلىنىڭ ئىگراس خيال كوفېدل كرىنے مېرىھى ھىند در ھىندۇرىنوار ياں اورۇكا دىمين بىي، كىنزگە كىتىپ مىيرىنىي مىغدودا قعات لېيپ مهی منت میربی کی سمی تفصیلات موسع ده کلیندرسے لوری طرح مطالقت کرتی میں اور بیسی عنوان سنیں کہا ما سکنا کروا تعات کی

نونیت کے سلیلے میں مرور کلینڈر رہ کیا ایسے ، بہاں ان کی مثالیں ملاحظہ ہوں :-

مرسمی مطالقت کی مثالیس از ایست میکا بیت شهرودا تعدیب بن انثرت کے قتل کی رُوداد ہے، کہنے ہیں کہ ربیح الاول کے مسمی مطالقت کی مثالیس ایسے کی متالیس ایسے میں اور جرد حرین کا جا ندا بنی پوری آب وناب سے نصا کومنور کئے ہوئے تھا۔ کھیے کے ناتل جیب اُس کے وروانے پر بہنچے تو دہ اندر نضا ، اُن کی آوا زسے باہر نکلا اورگفتگو میں مصرومت ہوگیا یہ لوگ کچے درجاندنی ك قربيب وبير كيك ورنشب ما سمات كي رعمًا أيول كالطف ليني لكي كعب میں ٹھانے رہے امپرایک محبرتے ( کا سرُمُعَظَر نضا ۔اس کے باول کی مجینی جینی خوشبہ نے وری فصنا کو مُعظّر کر دیا تھا ، فانی بار مارائس کے بالوں کی نشیر سونگھتے اور جیوٹر

میتے، گرایک ارانغیس الوں کوکسی نے پکڑ کرکھینے لیا ا وریمٹرتن سے تحد اکر وہا۔ یہ پوری واٹ ان موسم ہا، رکی ایک شخصری جاندنی کو یا و دلانی سے ۔اور داند میں سے مرکنی کد دمیع الاقہ ل سے کی مراز باریخ المتمر

سينلايس مطان مرنى ہے ، جر حماز ميں آغاز بهار كازمانسے ـ

اس وا قعر کی تفصیلات سے ایرازه مزما ہے کہ مهارا موجوده کلینڈر سکار نہیں ،ایک دوسرا وا تعدا ور ملاحظہ ہو جواسی سکتے

(٢) غزرَة "بدر "كے بعد جب فریش نے بیمسوس كرايكه ان كى سنجارت شام عز مخفوظ موگئى ا ورخطر سے سے خالى منیں نواسفوں نے عران سے سخاق مقلقات قام كرفا حاليے بخريز كيكياكموسم موا رستام بي اكب فاقلة عران "جيجا حالت، جيانحرية فافلد روانه موا مرسمانوں کاس کی اطلاع مرکمی آنا فلیصِّت قردہ ملکے باس بہنچا تو زیڈین حارثہ نے اس کو حالیا ۔ اس سُریّہ کی نار بیخ حادی الاخری سنت حرّ عمال باین کی جاتی ہے اور تنام میرن نگاراس بہنتن میں بکریہ واقعدرت کا) لعنی موم مراکا سے -

ية ما درخ بعى بالكل درمسة بعلم مهزتي سبع مركبوكم ا زر ديت حساب حادى الأخرى سلاجير نوم ومرسم مرسع سع مطالب موما سع اس بيے بركہ إمكن منبى كدمرة حركلنيدر ما فابل اعتباصيے -

(m) کارے غزوہ خندن کا مرسم بھی روائنتی تاریخ سے مطالبقت کرتا ہے کرنٹ میریٹ میں بر صراحت موجو د سے کہ برعبگ موسم مرا ارات سى مېرسر أى تننى تي سردى اوربلدو يا ران كى بركىقىيىن بىمنى كى محاصرى كەخبىرل دردا ئومبراك كالىرىك كالمرحاتى خاس كامايا يىكانى كەخلون الىدا بلىدا خاتى . سى مېرسىر ئى تننى تىلى سىردى اوربلدو يا ران كى بركىقىيىن بىمنى كى محاصرى كەخبىرل دردا ئومبرك كامايىكى كام دراك كىلى خاتى كىلىدا كىل

که واقذی/۱۹۵۸، ابن سعد۲ /۲۴ - اب سیدالناس /۴۰۵ نشطلانی /

سمه ابن میشام ۱۲۴۲ طبری ۱۸۴۴ -۱۱۹ د ما رنگری ۱/۷۱۲



آ آپ ہے جیسے کی ضم کھالی تنی ،ان پریشیا نیوں سے ننگ آگر جرب زلیش نے محاصرہ اُٹھا یا نو آنحصر بڑے نے کچیرا دمی مقرکرنا چاہیے کہ وہ توثمن کی فرچ کی خبرس سینیا مکس ، گرسیال معی خوف، معبوک اوربسردی کی شتیت کی دجہسے کوئی کھڑا مز سیوا۔ اس عرف کی ایس عشوال سے بہر بیان کی مانی ہے جو سابی قاعد سے سے فروری ، مارچ مالالا مرکع طابق موتی ہے ، ایو کو مین

یں برزماد سخت مردی کاسے ماس لیے ظامر سے کمیانا و سختی درم سے مطابق ہے۔

(۷) اس سلط میں مجھے صرف ایک ورشال سینیں کرنا ہے جاغز وہ "موند" کی ہے ،اس غزیے کا روائم بی میم نار کے سے مطابقت کرنا سے کیونکہ" طبری" بیں یاصرا صف سے کہ ہروا تعرصم گرما کا مشا- ار وَ ذَٰ لِکَ فِی حَدِّرِ شَیْکِ مِیدُ ،

مؤضین اس کی ماریخ حبادی الاو کاست میر بیان کرنے ہیں ، جو ہجری تفویم کے بموحب اگست وتم برایالدیم سے طالبقت مونا ہے اؤ

ظامر به كميه ميينه مردي كمنس

.. ... ان شالان سے حہاں بر 'نابت موجا ناسے کدمندر رہ بالا دا فغات مُروتبہ کلینڈیسے حساہیے درست ہیں ، وہی پیشبہ می مکن نہیں كرعهد رسالت ميسها را يكانيندر النجاز تفاه يااس كلين دركي برجب وافعات ريجارة منيس كئے كم يہ بيج سے كراس مرسرى عائرنے میں منجار باراہ وا فعات کے آخہ دانفعاس صاب پر پورے ہنیں اُترے لین مبارکو انفع جو لوپسے اُتریف میں ان کوکس طرح نظراندار کیاجاسکتا ہے؟

نلیسری فسم کی مامطالفتنس اینچووافعات کے تین نظام رفطانو اور دوسیح معلوم موسی تاریخ یا ملکی حسابات سے مکن سے ال میں مخلر

را) اس سلسلے بیرسب سے اہم مسلم عاشورہ کی روائنیں میں ہو بیٹیتر حدیث کی تما بدل میں نظر آتی میں بیسب عاشنے میں ک<sup>وعاشور</sup>

كاروزه وسوبي مخرم كومسنون سبع اورة تخفرت مين مهيثهاسى ناربخ كوبردوزه دكعا كرت تفق ا ماديث ميحيد سع علوم والمام رجيد بيني إسلام مدين يهني توايك دن آپ نے ديجيا ،كد مدينے كے ببودوں بي موم عاشوه

ك رم منائى مادى سے، اس برآ مي نفود بھى روزُه ركھااور جبلىسلىانوں كواس كى تاكبد قرما ئى تھاس ون سے برسندند عام موگئى اور

أج كيد ملي أدمي سيد ومرسال مبرت سيمسلمان دسوي خوم كويد دوزه ركه تسبع مي -ببردبربین برروزه ما وزشری کی دس آزاری کورکها ما آنا تها ، جوان سک ندمهی سال کاسانوان مهید تها داس اعتبار سے اصرالًا وس سال عربی ماه محرم اور سیودی ماه تنشری کرما لکل متوازی مونا جاہتے تاکہ دونوں مہینوں کی دمویتا بیتے ایک بی دن شیب سے کر تغویمی حسابات کی روشنی میں مهادی موائنیں بیچے تا مبت رنہیں موتیں" البیرونی"نے بڑی شرق ولبط کے ساتھ ان روایات پڑر نفید کی ہے اوز است کیا ہے كر" يرجد مدايات از رفي تحساب غلط اور بالكل ليداصل مبي مبر بهال اس كي اصل عبارت بيش كرامول -

سے بخاری عاشورہ

س طبری ۱۱۲ ا طری ۱۲/۳۵

BIBLE DISTRESSING FEAST of



ER TChange From

"لوگال میں یہ روایت بھی مشہوسے کورشول اللوسنے مربئی پہنچ کر میرو دوں کوعا نشویسے کا دوزہ رکھنے و کیھا جہب اکپ نے دریافت کیا تومعوم ہُواکواس دوز حذ لمنے فر مون کوغرق اور تصرت ہوئی موارش امرائیل کو نبات وی تتی ، یس کرا نخصرت نے فر دایا کہ میرو دیں کے مفالے میں ہم موسی کسے زیادہ فرسے میں "بینا نخیاسی موزائی۔ نے دوزہ رکھا، اور محال کھی ناکیدک کردہ ہر روزہ رکھیں ہجب رمعنان کے روزے فرض ہوئے توعائیے۔

کے رونے کا دائیں نے حکو دیا تہ ممالغت کی اللہ است ہوئی ہمین کے جس سال ہجرت موئی اس کے محرم کی بہتی تاذیخ کو اسمعنی است بدیرہ ہوئی ہمین کے حرب سال ہجرت موئی اس کے محرم کی بہتی تاذیخ کو جمعے کا دن ا در ۱۱ رتوز سائل سکندی ہتی ، لکین اس روز کا ببودی نقر میاسے متنا بر کیا جائے قو معلوم مرتا اپنے کہ ان کے سال کا ببیلا دن مجنت برا الحول مطابق ۲۹ رصفر تھا ، کلہذا عاشو رسے کا روزہ سیشنب مرتا ہے الاقل کو مونا چاہے تھے اور آنخصر کے کہ ہجرت ربیع الاقل کے نصف وقل میں موئی تھی ہے اس کے ایس کے المعدا کے جل کو کھنا ہے :۔

"اورعاشوره کسی طرح محرم میں دافع نہیں مُوارکیؤکدا زروتے حساب سجرت سعے ۳ - ۱۰ سال میں ہے اور میں نے میں سال بعدالیا سرسکتا ہے، اس لیے یہ دعولے بالکل غلط ہے کہ رسُمل النّدی نے عاشوںے کے دن اس مبنیا دیر روزہ رکھا تھا کہ وہ اس سال رقمری) کے سیلے عیسنے رفحرم) کی ومن آباریخ متی -ادرود دون تاریخیں بعینی وسویں تشری اور ومن محرم ایک دن دافع سوئی معنیں ہے۔

مرورور میں بنیں بینی میں مروق میں اور ایات عاشورہ کی کوئی تعیت بنیں رمتی اور کنب مدیث کا کم سے کم ایک نلام سے کداگر البیرونی کا برحما بی اعتراض میرجے ہے توروایات عاشورہ کی کوئی تعیت بنیں رمتی اور کنب مدیث کا کم سے کم ایک ن

بب بندموجا با ہے۔

(۲) بررواتیں سات یا سے مصنعت متنی اور صدیث کی کما بوں میں موجود میں ،اب سلست کی ایک اور روایت پر غور فر ملسقی جو برین ،اب سلست کی ایک اور روایت پر غور فر ملسقی جو برین کا بول میں موجود میں ،اب سلست کی ایک اور ایت پر غور فر ملسقی جو برین کے کہ نام و ایران حضر و پر ویز سے مثل کی اطلاع سپنی سے میں اور ایا با کا کا مسری کا کو کور م کی صواحت کے ساتھ نذر دید و حق آئی متی سے اور تبایا گیا تھا کہ کسری کو کور م کی صواحت کے ساتھ نذر دید و حق آئی متی سے اور تبایا گیا تھا کہ کسری کو کہ بروایت میں سے میں تو بیال برا میں متا گا بندہ اور اور میں سے جو کو قتل کر دیا ، اسی روایت میں سے میں تو بالبرام سے میر کا سے کیونی میں بی تعقید و ریسان میں کا واقعہ ہے تاہم کی اور غلطیاں می نظر آئی میں جو قابل گرونت میں ، مثلاً ،۔۔۔

عرہ صدیعہ پر متعقید و ریسان ہے کا واقعہ ہے تاہم کی اور غلطیاں می نظر آئی میں جو قابل گرونت میں ، مثلاً ،۔۔۔ یہ در در سات میں کا دوقعہ ہے تاہم کی اور غلطیاں می نظر آئی میں جو قابل گرونت میں ، مثلاً ،۔۔۔ یہ در در سات میں کا دوقعہ ہے تاہم کی اور غلطیاں می نظر آئی میں جو قابل گرونت میں ، مثلاً ،۔۔۔ یہ در در سات کی دور سے میں کور در سے در ساتھ کی دور سے در سات کی دور سے میں کی دور غلطیاں میں نظر آئی میں جو قابل گرونت میں ، مثلاً ،۔۔۔ یہ در در سات کی دور سے میں کی دور غلطیاں میں نظر آئی میں جو قابل گرونت میں ، مثلاً ،۔۔۔ یہ در سے میں کے میں کی دور سے کی دور سے کی دور سے میں کی دور سے میں کی دور سے کی دور سے کی دور سے کی دور سے کی کی دور سے کی دو

عره مدیببیت عدود پر سنت ما داستهای می است می مان ایا جائے آداس سے بنتیج بیلے گاکرا مخصرت میکس فتل کی الاح کم سیم (الدین) اگر سے بھر کے بہائے سات جمہی مان ایا جائے آداس سے بنتیج بیلے گاکرا مخصرت میکس فتل کی الاح کم سیم کے کچراہ بعد بہنچ کیزنجر صدیبیبید ذلفیعدہ سات جم کا واقعہ ہے۔ اور مرج ادی الاولیٰ کا۔

له آثارالبانید (سخامی) THEY CHRONOLOGY OF ANCIENT NATIONS C. E. SACHAU P. 327 الله آثارالبانید (سخامی) ۱۲۳/۲ میز دیکھنے طبری ۱/۳۳ میز دیکھنے دیکھ دیکھنے دیکھ دیکھنے دیکھ





رمب، ساندها ورسطية وونول مين نازيخ وايآم كي مطالقند بي مفتود مي رجيباكد بيط بيان كي ما حياسيد)

( ج) سب سے شرعد کر بیکد کسری کے قتل کی اور کی تورنی حموز خواں سے بیاں بھی محفوظ ہے حس کی روسے بروا فغہ ۲۷ با ۲۹ فرودکا مشکلاید کن زار با با ہے ، اس کے مفاعلے بیں حا دی الاولی سلست ۸ استر بھٹالا پر سے مطالی مہزما ہے اور سے مصر جا دی الاولی ایستمبر مشتلام كوشروع نجرا تفا-

جنائي واكثر حميدالترن بورى منامنت مصداس ددايين كي نغليط كى معيد

(۱۷) اسى طُرح أنحفر ترك ك معامنزا في الراميم كي فاديخ رحاست حداثي قا عدول سند بالبدام بت فلط فامن موتى سبع -

باین کیا جا نا ہے کدان کی دھلت کا وا تعدر بین الاقل با ربین الاً خرسنا دھ کا سبے، دوایات سے معلوم مؤنا سے کدان کی پید اکش ذوالتحبر مسلحهم يركمن ناربخ كوم و كمنى مسحاح ك أكيب دوابيت سے اندازه مؤناہد كريسترو يا اٹھارہ ميبنے زندہ لسنے اس صاب سے منذ کرہ بالا ناد برخ لبظام میجی اور فابل اعتما و لنظراتی سے گراس سے ساختر ہی بررو آئینی ہی ملی جس روزاُن کا انتقال سرا تھا، اسی دوز سورج کوکشن لگانتها جس براً نخصرت مولکیک یا دگا رخطبروینا پردا -

ا ذروستے صاب مہیّیت بیر مورج گرین ۷۷ جؤری تلال نہ کو مترا نضاً حجب کامتوا ذی بجری مبیدند شال سنسدہ آنا ہے گویا پر وا نفه ٢ رشوال كا نفاء اس طرح ظامرسيم كرربيع الاقل يا ربيع الأحرى روايات كرميج منبير كها ماسكنا .

تمذكره بالآميول مثنا لوں سے بطام ريہ نتيج لكنا سے كردوايات سيرت كرجا بخ اگردومرسے على وائے سے كى حاتى ہے تو براس كسو ل يرى دەئىنى ازتى ، گرمىرى نزدىك بىغبال غلطىد ادرمنى مىرىنىمى الىي دەئىنى مى موجودىمى جى كوملىم بىئىت اورعىسرى ئادىخ كى دەي تا ئىيدھاصل سىم يىي بىيال دوشالىي بىينى كرما موں :

ر المبان كي منها المسان كيا جاما ميه كرجادى الاخرى سه هم بي اكب جاندگر بن سُوا تو مد بينه كي مهود اول في خاليا مربت كي منها الله المبارات المبيع الله كاحنال مقاكر جاند كركسي في حيا و كردوبا بسبع -اندور مع مهيئيت به جاندگر بن ۹ رفوم سران الله كو موا تقاء جرم ارجادى الاخرى سه مده سيمطابن مواسيم اس وفت مؤول لا

کھے میںووی مرینے میں موجود منتقے ۔

(۲) اسى طرح ابل ميركامتنقة ببان بيركه صريبيد كيے فرداً بعد ذوالح بست پيم امطابن ا پريل مئ مثل تيمايس ان محضرت نے فبصر دکسرال کے باس سفا رنمی روار کی تقدیر ہے اس میں تعبیر کو عرسفارت جمیج گئی تنی، اس کی ناریخ برنانی مصنفین کے بہار محفوظ

E. G. BBON - DECLINE - VOL III نيزويجية رو دا دمنا رون إسلاميرا جلاس دوم سنت يع الكريزي صند P. 315 سته این سعد ۱۹/۱ سیمه و تیجه بخاری انبرد کینه دیار کری ۱۲۲/ ی معارف سینید می دباریجری الرووم هي MARGOLIOUTH RISO P XX هي شه التبنيد الاشرات اس م 12 في ديار مرى ۲۹/۲ ابن سعد ۱/



RGOLIOUTH A CROSSINGER

ا من سنت خواه غلطهی کیول مذه همگراس مین نوفتیتی (CHRONOLOGICAL) غلطی بندیسکے نزویک اس سفادت کی نا دیج متنفق ا در پیزنصته خواه غلطهی کیول مذه همگراس مین نوفتیتی (CHRONOLOGICAL) غلطی بندیسکے،

بعن نذیر بور پی مورضین نے برنا رہنے اپریل شریک پر منفین کی ہے جو بیرٹ نگاروں کی ماریخ بعبی ڈوالمجیرسک پر سے عین مطابی ہے کیزکہ ہجری نفزیم سے بہوجب ذوالحجیسس پر سینسند ۱۲ اپریل کو منروع ہوا تھا۔

ان شاوں سے برنابت مہر مانا سے کرکتب بربت ہیں الیبی روآستیں ہی موجود ہمیں جن کی تصدیق موجودہ ملمی ذرائع مہی کوتے ہمی، اور اگر پونٹا ہر ان کتا بوں ہمی نفرم نفرم برنٹو ہمی ا غلاط اور تصنا د نظراً نئے مہی لیکین ان کا ایک حصتہ ہے بھی نقا وائن نو کو سے ہے پر مجبور کر دنیا ہے کہ دوسر سے حصتہ کے تقویمی ا غلاط اور تصنا واست کی مبنا دی اور مادتی وجہ کیا ہے ؟ اور اس میں مدونین مسیرہ کی ہے تنابلی یا موائم تی جگول جو کر دخل ہے ، ایک کی اور مبات ہے ؟

ربین نامیسی تعنا دات کی چونفی تسم اسین نامین کے سامنے سیرت کے تونینی تعنادات کی چھنی تسم بیش کرنا مہوں جوسب تونینی تعنا دات کی چونفی تسم اسے زیادہ داختے اور ایک عرصہ دراز سے معرض بحث بی آ چی ہے ، نگراس کا حلیا مطالع ال کاسمے میں بجراس کے کیے بندر کہ ایک روایت کوکسی میکسی میکسی طرح تربیح دسے دی جائے اور دومسری کو را دی کی مجمل یا محتقر لفظوں میں کذب پڑمول کرکے دُدکرویا جائے ۔

اب جانتے ہیں کہ قدیم کتب سیرت میں اکر وا تعات کے منعل و و مختلف مہینوں کے نام طبتے ہیں مثلاً :۔(۱) ابکہ معنقت راب اسی نے نے سرب براولی میا بخروہ کر زبن جا بر فہری کی ناریخ جا دی الا خری سیاست جہ بیان کی سیا تھ و درسر بے قورخ روا قدی ) نے بہی وا تعد رہیں الا قول سیا ہے کا قرار دیا ہے این می کی بہت ہی مثالیس کتب ہیں برج و بہی ،اور خاص طور پر ابن اکمی اور واقدی ) نے اور واقدی کے ورمیان ابھے اختلافات اور تعنادان سیے زیاوہ منا بال ہیں ،جس کی وجہ سے متر و سے میں میں تا رہی کے کم سے کم ورمیان ابھے اختلافات اور تعنادان سیے زیاوہ منا بال ہیں ،جس کی وجہ سے متر و سے اور مرتبع کے مقدو ملائے ایک ورمیان ابھے اور میں بہر موروث ان تعنا وات کی میچے نوعیت سیا ہے کہ ایس طاحظ فرا میں ، ہوس ورت ان تعنا وات کی میچے نوعیت سیا ہے کہ ایس طاحظ فرا میں ، ہوس ورت ان تعنا وات کی میچے نوعیت سیا ہے کے لیا اور مثالیس طاحظ فرا میں ، ۔

(۲) ابن انتی کے سال کے مرجب آنحصزت جب بدرسے مربینے تشریف سے آئے توسات آپھ ون کے اندرسی ہوسلیم کی دیا ہے۔ کی دیا ہے کی دیا ہے اندرسی ہوسلیم کی دیا ہے تاریس کی اطلاع مل ہجس پرآجے نے وراً ہی دیا رینوسلیم کی طوٹ کو دی کردیا میلی اورا بن صبیب نے جوابن اسٹی کے کمٹنی نیار ریس کا طلاع مل ہجس نے اور کی تا دیج شوال سیاج ہیا ان کی سے بھیے جن کے تبتی ہی ابن خلاف وعزہ نے ہی اسی کو میار کی سے بھیے جن کے تبتی ہی ابن خلاف ورسانوری کے درا ابن سعد دغیرہ کے نز دیک یہ وانعہ محرم سی چرکا ہے جب جنائج ہمقد تشی اور سانوری دیور کی دورا ہی سعد دغیرہ کے نز دیک یہ وانعہ محرم سی چرکا ہے جب جنائج ہمقد تشی اور سانوری دیور کی دورا ہی سعد دغیرہ کے نز دیک یہ وانعہ محرم سی چرکا ہے جب جنائج ہمقد تشی اور سانوری دیور کی دورا





وغيره كى مېرى اسى نارىخ پرننېت يېيى ،اس اختلات كانتيجه بيسىم كە ابن ايخى كەممىنى خيال كەنز وېك **برواقند**غز دۇ مسكولتى ( دوالجوسلەھ) سەبەت بیدے کا ہے ، اور واقدی کے محتب ناریخ کی رائے میں غزوۃ سولی کے لعد کا۔

ُ طاہر ہے کہ اس ضم کے انتقاد فاسے کا سب سے ما باں اثروا قعا فی ترتبیب اور اس کے ساتھ ہی اسبار مِ عُمِل پر پڑ فاسے بنجائجہ استان میں میں اس میں استان کا سب سے ما باں اثروا قعا فی ترتبیب اور اس کے ساتھ ہی اسبار مِ عُمِل پر پڑ فاسے بنجائجہ

فرون وسطی کی نقریبًا تمام كابلي اسى تسم كے اخلافات سے عدورج منا تربي -

رس ابك ادرمثال ملاحظه فرماتيج :-سبت کی تا بوں میں ایک وافعہ غزوہ فری امر کے نام سے موسوم ہے ، ابن ایکی کی روایت سے معلوم سونا سے کہ برمہم فروالحجر سلمه من آخری ماریخوں میں شروع موتی تنی ہے اس کے مقابلے میں وافلی نے اس کی ماریخ رہیے الاقل سل میں بیان کی سیے ابن کی رہے ان

وونوں بان ك كواكش كردباب يناني كي كلف بن ا-

"ابن اسنى كابيان مي كرجب رسول الترسلي الترعلب دستم غزوة سُولِن سعدوالس معرب تورينيم في والجو كالقير مدید یا اس کے لگ مجار دیام کہا، اس کے لبد نبید برخطفان کے اراق سے سے کارکشی کی ادر میں غزوہ ذیات ب اور دا ندى كا قدل سے كدا سخ ضرب كواطلاع مل كدفرى امر مي غطفان كى ايب جاعت حويني تعليہ بن محارب کی ثنا نے ہے، جمع سرئی ہے ادراکس کا ارادہ تخریب کا میے ۔ نواب مدینے سے پنجشنبہ کے دن ۱۲روہ بع اللّاول

گویا این اسنی اور وانذی کی تاریخوں میں نفتر بیاً و حالی نتین معینے کا فرق ہے ،حر تو تیتی اعتبالے سے کم نہیں یہی دوڑھائی حیینے کا

فرق ا بكيساود شال سے واضح مولا سبے -

رم) ابن این این این مادند کا تذکره کرتے م مے جو قرده کی طرف رواد کیا گیا تھا (اور قب کا تذکره أو برآ دیا ہے) باین كيا ہے كرير وا نعد مز ور مع جليدا و بعد كا سي حس سے صاب سے اس كى مار يخ ربيع الاقراب ميں موق سيديكي واقدى نے مراحت کی ہے کہ برئر بیا جادی الافل سیار جرمیں روانہ کیا گیا تھا ، گویا وہی ووڈھائی عینے کا فرق بیاں بھی نظراً را اسے اور تفریباً ہی فرق غزه ٔ بدر موَّعدی تو نتبتی صراحنوں ہی ہے۔

رہ) ابن اپنی کا بیان ہے کہ آنخصرت شعبان سے معمیں لوری تیاری سے اسی غز وسے کیے لیے تکلے تھے گروا قدی کے نز دیک یہ

مرانده زیقعده سنگ شرکا سبه الاس مراسی سند که ایک وانعه مین نوندنی اختلات نسنیاً مهت طویل سبه -(۱) ابن این نے نور کا بدر موجد سے بہلے اور غزور میز نصفیر کے لجد حجا دی سلام همیں ایک اور عز فصے کا تذکرہ کیا ہے جو ذوامر کی

ا ابن مشام ۱۸۷۳ ، ۲۹ نیز د کینے طبری ۱/ ۲۹۹ ساب خلدون ۱/۲۲ دائن خلدون نے محرم کی تاریخ بیان کی سے ، نے واقدی /۱۹۴ ابن معدم/۳۳ مفدسی م /رے 1 و سیل البوایہ والنبابهم/۲ نیزدیجیئے دیا ریکری ا/۱۲۴ کے البولیهم/م ھے واقدی<sup>(۱۹۵</sup> نیزد کیے اب سعد ۱۹۸۷ منعدی ۱۹۸۷ که ابن سبت م ۱۲۲۷ نیزد کیے طری ۱۱۸ ابن سیدانتاس ۱۵۵ که واقدی دان سعد ۲ / ۲۲ -



49 - Change Entre Change Entre

موجه عطفان اورشعلد کے ملاحت اندام تفایری کی صطلاح میں اص عزرہ و داست الرفاع کہا جا ناسے لیکن وا قدی کے نز ویک یہ وا تعرفر م سے چرکا ہے کے لینی ابن اکن اور دافلری کی توتیت بین لفزیگا آٹھ ما ہ کا خرق سہے ؛

(ع) سے بیم میں بھی بیزن فاباں سے، جنانچہ ابن اسلی نے غزرہ بینبرکی ماریخ محرم سے پھربان کی تھیے مگرواندی کے نزدیک اس کی صحیح نا دیخ جا دی الآدلی سے بعم معینی تغزیبًا ہما ما کا فرق ۔

اس نسر کے توقیتی اختلا فات اگرچائ ایک اوروا فذی کی روایات بیں زیاوہ بہن نا ہم دور سے مورخین تھی اس سے منتشا نہیں اور متعدوا کا برکی روائنگیں آئیں میں متصادم بہی ہیں بیال ان کے تعبی دوا کیک نموسنے بپٹی کرتا ہم ل۔

۸) تحویل فیله محصنفاق عام دوایت بیرسه که شعباق سنده محاوا تعرفقا ، گرامام زمری کی ایک دوایت سے بینہ چاناہے کہ فیلے کی تبدیل جماوی سٹ کیلی موئی نتی ۔

(۹) اس سلسلے میں سب سے زیادہ ولمیب روائتی اختلامت مرکه اُحد کی نو تبت کے سلسلے میں سبے ، مز صرف ابن ایمی اوروا قذی بکی جمد مر رضین اسلام کاسونی صدی الفاق سے کے معرکه اُحد کا تعلیٰ شوال سے جمسے تھا۔

واُنَدی کنے ابن ایکن کی طرح لوری آب وزیاب اور بڑی صراحت سے اس وافعہ کوشوال سیں جسی کے ذیل میں ببابی کیا ہے' لکین ببان کرنے کرتے کیک المیں روامیت بھی کھے گئے ہیں جس سے دھو کہ ہونے گئیا ہے کہ کمیں تھا ہوں کی شہادت تو غلط شین بردہ ہت عبدالحمید بن جیمة کی سبے ، جواسخوں نے اپنے والدسے نغل کی تفی ، اس روامیت سے معلوم مؤنا سبے کہ وافعۂ آحد درشوال کامنیں بکد فیم سیسے کا دافعہ تفاقہ

کتب بیرت بی اس نونے کی اور مجی کئی روائنیں مہن تاہم میں ایک اور مثال پیش کرکے فارئین کی فوج پاپنویں فنم کے تصاوات کی طرف منعطف کروں گا۔

ر (۱۰) سلیھ کا اکیب وافعہ یہ بیان کیا مانا ہے کوئر میزے کچہ لوگ انتخفزت کے مہان تفے گر کچر عرصہ لبعداً تفیی مہالاں نے میز بان کی اُونٹنیاں خُرِائیں اور جاگ نیکلے حس پرکرز بن جاہر نہری کو اُن کے تفاقنب میں جیجا گیا ،اس واقعہ کی نادیخ ضعلان کی زبان سے مُنینے کو کہتے میں ہ۔۔

ے ہے۔ " یردا قدم ادی الاخری سلنہ مرکا ہے اور سخاری نے اس کا مذکر ہ حدید ہیے کے بعد کیا ہے ، حود لفیفدہ کا قوم " یردا قدم ادی الاخری سکنے مزدیک بیشوال میں موا ،حس سے ابن سعدا ورا بن حبّان بھی شفق میں ہے " اختار بالا سے نظام رینیتے بنکانا سے کہ کمتب سیر میں وا نعاتی نز تربیب تو کمجا صبحے و بیبنے بھی منعین مندیں ، نام م واقعاتی تر تربیج سلسلے

کے ابن شام ۱۲۳۴ نیزد کیجنے ابن سیدالناس ۵۲/۲ کے واقدی (سم ابن سعد ۱ سے ابن شام ۱۲ر۔ کے واقدی (۱۳۵۰ طبری ۱۲۵/۲ مقدسی سم (۱۸۴۷ ، تعینے ابن جزئ /۲۰ کا د عیون الماثر /۲۳۱ کے واقدی /۲۱۸ ، ۳۱۸ ؛ ۵۵ ممام ب ۱۲۰/۱ البایہ ۱۲۹/۳ نیز دکھیے ویا دِکِی ۱۲/۲ ؛





میں کر بیص دلیب غرنے طاخطہ فراسیئے موخو د فذمامیکے بیسے باعد بنے حیرانی رہے۔

وافعانی زیری بران نصاح امرین اور داخدی دونون اساطین سریت نے سلید غزوات کی ابتدار مفروهٔ الوارسے کی ہے، واقعانی ترمین بیاری کی ابتدار موسیق کی ترمین کی ابتدار میں ترمین کی ابتدار

میں نید بن ارتم کی ایک روابیت سابن کی ہے ہمبر کا ماعصل میہ ہے کہ آنجھنرت کی بالسکا انبدائی منم غزورہ ذات العشبرہ تی ۔ میں نید بن ارتم کی ایک روابیت سابن کی ہے ہمبر کا ماعصل میہ ہے کہ آنجھنرت کی بالسکا ان میں مزورہ ذات العشبرہ تی

الم بناری نے دوایت نقل توکردی ، لکین نزوع ہی میں ایک نوسٹ نگا نا پٹراکدائن اسما ق کی دلئے میں "غزوہ الوا" بہلا غزوہ ہے ہے اسی طرح وا فذی نے میں سلسلہ غز وارث کی انبدا ، اگر چہ مغزوۃ الوا " ہی سے کی سے لکین ال کو بیرصراحت کو نا پٹری کہ زید بن ا ذخر کی روابیت کے موجب عزوۂ وارت العَیشیرہ پہلا غزوہ سے سے

ل (۱) اس سیسے میں سب سے نیا دہ حبران کُن مثال ٌ غزرہ ُ تُبوُک ادر جج البر کر کی ہے جددونوں سف چکے واقعات ہیں ، عمائے میئر کا انفاق ہے کہ عزوہ تبوک سف چکا واقعہ ہے ہے ادر مج البر کر ذوالحج سف شکین عمر مربن زبر جوسیرت کے سیسے ہیں سبت بڑی سند سمجے حاتے ہیں ، کہتے ہیں کہ جب حضرت البر کم رجے سے قارع مہوکر مرسینے پہنچے تو آنخصرت "غزدہ ُ نبوک کے لیے نکلے گو آج ''عزدہ تبوک '' ذی تعدہ سف چرکے دبعد کا واقعہ ہے۔

رمی نونے ان تقریمی آنکال اور تو تنین تفاوات کے حن کے باعث وا تعات سیرت کی بهرت سی تفصیلات وا تعی ایک مرب بر گئی بیں اور حیران بی بنیں بلکہ واقعی مجھے شکوہ ہے کہ سمان صنفین نے اب کساس طرف کیوں لوری توجہ نہیں کی ، کیونکہ میری وائے بی بر تو نیتی مراح نیس جو بظا سر غلط نظراکر سی بی بمی طرح حیل یا فرطی نہیں بلکہ حقیقت کی نظرسے و کھیئے تو میر خلطیاں می خوداس بات کی سے سے طری صنا نہ میں کہ مدّ و فین میرت نے انہائی و بانداری کا شرت و با ہے اور بلواس بات کا لھا ظر کے کہ روائنیں باوی النظری صبحے میں یا غلط ان کو درج و افعات کرنے میں محریز بنہیں کیا اور تدیم دیکا رڈوں میں جو کھی بھی طام پر و نام کر دویا۔

ملائے معزب فیاس متھے کومل کونے کی واقعی طرح کی کوسٹ شیں کین گرتھجب مزما ہے کہ جولوگ بیجانی ا درمصری خطوط کو پڑھنے میں کا م سب ، ہر حال ہے علما نے معزب ہی تقے جنعوں نے فالناسب سے پہلے ان فلط ہوں کواں بات پر محمول کیا کہ ہولوں کے قدیم نظام تقریم کا نینچہ ہیں جس کوسلمالؤں نے سلے جس کے بعد تھیلانا منزوع کر دیا تھا۔ مرومیم میں رومیم میں اسلامات کی تونیتی بنیا و پر سسیوال مرومیم میں میں ایک کا ایک کا تونیتی بنیا و پر سسیوال میں ہو دیان عرب کی تقلیم کے فلامی تقریم کو کھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ؛ ابل متے کا سندائہ خالص قری تھا ، پانچوں صدی کے آغاز میں میں ہو دیان عرب کی تقلیم کے طور براس قری سندوشمی سند میں میا بلی عرب کی تقلیم کے طور براس قری سندوشمی سند میں میا بلی عرب کی تقلیم کے طور براس قری سندوشمی سند میں میا بلی عرب کی تقلیم کے طور براس قری سندوشمی سند میں میا بلی عرب کی تقلیم کے طور براس قری سندوشمی سند میں میا بلی عرب کے تعزین نظریو موٹا اصول دیا کہ مرتبہ ہے سال ایک ماہ کا اضافہ کر دیا جاہے تھی وقت برطر لیقہ اختیار کیا جا را گھا ، فری

لے ابن مثام ۱۰۹۰/۲ واقدی/۳ نے و کینے سخاری کتاب المغازی کے دکھیے واقدی/م کے ابن جبیب/۱۱۵ هے الدرالمنثور مر/۱۰۸ - کارکھاگیا تھاکدایام جے بیں حاجمیں ادر زائرین تحرکو خوراک کی کمی سے دوجا دم زمانہ پڑے اس بیے زمانۂ ججے خربیٹ AUTUMN میں خرد کیاگیا تھا،گرسالٹنمی حما بانٹ کے مقابلے میں چھڑتی ایک دن حیوٹا رہا ، اس بیے دوسوسال بعدرفتہ دفتہ دیآم کے بجائے اکتوب کے مارچ میں آنے ملگ تا ان بحر حجۃ الوداع میں آنخصرے نے اس طریقے کو بھی ختم کر دیا گیہ پڑسیوال کی حدولِ مطالب دی جدولِ مطالبقست ذیل میں دی جاتی سے بیکھ

| عربی جبینے | انگریزی میلنے |
|------------|---------------|
| تخرم       | اپريل         |
| صفر        | مئ            |
| ربيع ا     | جون           |
| ربيع ٢     | جولانی        |
| جمادی      | اگست          |
| حبا دی۲    | ستبر          |
| رسجب       | اكتذ بر       |
| شعبان      | زمبر          |
| دممنان     | وسمبر         |
| شوال       | جندری         |
| ولقعده     | فروری         |
| ذ والحجِّر | ماردح         |

جال کساس بات کا نعل سے کرعد رسانت میں کی سند قری سی دار ۱۱۱ ۱۱ کا یقطی طور پر درست اور ایک اس کا میان کسال کار تصور کرع بول نے پیطر لیڈ میں دلیا سے مصل کیا تقایا اُن کے حقیقات ہے جس سے انکار ممکن شہر ، گرمیور یا پرسیوال کارتصور کرع بول نے پیطر لیڈ میں دلیا سے مصل کیا تقایا اُن کے حسابات میں کوئی خاص کو نامی متنی مجیح شہر ، میکم مرسے خیال میں ان علما سے تصور کی ای خلطی نے اُن کومیح شائع پر پہنچنے سے دوک دیا رمیسا کہ آپ آندہ محسوس کریں گئے میماں سیمجر لیجئے کہ پرسیوال کے حسابات بنیادی طور پر خلط ہیں اور اس ورجہ خلاط ہی کراس خاص کم اس کر علما شیم علم اسے کم ترمونی ہیں۔

سام

اس نظریتے سے صرف مجربت اور عزوہ بدروعنے ہ کے کھراہم و ماریخ نبطام درسے معلوم ہو نے لگتے ہم بعین ۱۲رر بیع الاقل سلیم کو

MUIR LIFE P. C. II 💪





دو شغیم کا دن پڑتا ہے ، مونا دن کا ہجرت ہے ، اسی طرح غرورہ بدر کی نا رہنے لیبنی براویضلان سیسے کوجمد ہی آ نامیح دو شغیم کا دن پڑتا ہے ، مونا دن کا ہجرت ہے ، اسی طرح غرورہ بدر کی نا رہنے لیبنی براویضلان سیسے کوجمد ہی آ نامیح مطالقت سے اصل سکیمل نہیں بنونا ملک اور اُلھ جا آیا ہے اور اگر سرسری فظر سے بھی دیجیا جائے تو وا تعات کہیں سے کمہیں جا بینے این عاص طور برسی نصر بحات میں اس درجہ لُبعد موجا نامے کو عفل جران رہ حاتی ہے اور شکیا مہدنے لگنا مے کدان علمائنے کنگ بسیرت خاص طور برسی نصر بحات میں اس درجہ لُبعد موجا نامے کہ عفل جران رہ حاتی ہے اور شکیا مہدنے لگنا مے کدان علمائنے کنگ كالغائرنظ مطالعهمي كبايها بالنبس

پسیوال اورمیور کے نظریے بی کی فامیاں ہیں اول فرمیم کراگر ربحث کی خاطری اس کو قبل میں کرمیا جائے اور بینزش کرلیا عائے كوررسالن يا ميں بنى أيك كليندُرتفا ، حبباكة ميور" كاخيال سے ، نوجن وافعات كى توفلي تصديق مهادا مرحوده كليندُركره كاستيسب سے منط مرحابتیں میں اور تفرید بیا ایک بنهائی رہے ) واقعات کی سیمج ناریخوں سے باخذ دھوٹا بڑے گا ءاس نفضان کو برواننت کیا جائی تفا، بشرطبکی بفیه دورتهانی رسیم واقعات کی نومبتی صراحتیس درست سرحاتیس ، گریها رسیفیت به بسیم که دوایک ارتجاب کے علاوہ جو محص اتفاتى هورېرنظام درست نظراتى مېرسب كىسب غلطى بىلامان افلاطى بى كچەنى كچەنى توجبېركى ماتى، بشرطىكى مانغات سىرت كى موسمی اور فلکی تصریحات کے تصنا وضتم بوتے نظراً تے جو حقیقتاً کتبِ سیرے کاسب سے کمزور مہلواور ناریجی نقطہ نظر سے سب سے بڑا

مُجِهِ وافعی تعبّب ہے کُمبور معبّ تبحّر عالم اور نقاد نے اس ناکار انقوم کوبا برکھ کس طرح فبول کرمیا اور صرف فبول ہی نہیں كيا، بكرامني اعلى تصنيف كينيا دجى اسى براوال وى حزاد قتى اعتبارسداس درجه گمراه كئ سے كروافعات ميرت كے موسم باكل أكلت

سبحانة بن اوج داند كرما كاسفا، وه تُعبَ تُعيب سرامين بيني حالك بهال اس كي مثالين الاحظه مول -(١) سب سع بيلے دافعة بجرت كر ليجية جس كى نار بنخ دايم كى صراحت دوشنبه ١١ ربيع الاقال اس تقويم كے صاب سے بيجے بيشي سب

اوراس ا عنبار سے کہا جا مکنا ہے کہ میرسیوال کا حساب غلط منہیں انگراس کو کیا کھینے کہ یہ ۱۱ ربیع الاقل می انسان موتی ہے ، اوراس ا عنبار سے کہا جا مکتا ہے شابی موتی ہے ،

بعبی عین مرسم کر ماسے جب کہ خاص طور پریجہ کا موسم شدید زمین ماسے -آپ ماننے میں کہ تمام الریخوں میں بردوایت متواتر میں امری سے ،اور خود میوٹ نے عبی اس کو لوری آج ناب کے ساتھ لکھا ، آپ ماننے میں کہ تمام ناریخوں میں بردوایت متواتر میں امری سے ،اور خود میوٹ نے عبی اس کو لوری آج ناب کے ساتھ لکھا ،

كر بجرت كي رات بين سيغير إسلامً في استخ بسِنز برحضرت على كوسوف كاحكم ديا تضا ،اورا بني حيا در عطا فر ما أي تفى ،كدو، اس كراو له الألأ ز ما ئي، حالا نكه محد كاموسم منى ئي واليها مركز منعي سنو ناكه كو كُل تنتخص مجمد لاً كسى فيم كاكم في الورود بهي ميذم كان بي، علاده اذبي ز ما ئي، حالا نكه محد كاموسم منى ئي واليها مركز منعي سنو ناكه كو كُل تنتخص مجمد لاً كسى في ما كل تاريخ يله جب بيغ اسلام مدينے لينجنے من نوروائوں ميں برصاحت ملتی سے کواس وقت فصلي خراجت سميٹی عادمي تھی اجو مدینے ميں عام جب بيغ اسلام مدينے لينجنے من نوروائوں ميں برصاحت ملتی سے کواس وقت فصلي خراجت سميٹی عادمي تھی اجو مدینے ميں عام برآخ سترسے فرمبر کاسٹنی ہے مئی ون میں اور فصل خربیت کا نصور کس ورج دلجیب سے ؟

رم) دران گزشته به آسکیسی حلگه پچه صبیکه بن که مدرکامهم روائنی احتا رسیگرم نظا، اوراتناگرم نظا کسلمان بارش کی

۱۲۰ / MUIR LIFE P. 13x ط MUIR - LIFE P. 16x

کے ساتھ ہی بازہ تھمجردوں درطسب) FRESH DATES کی موجود گی کے واقعات بھی پوری تفصیل سے بیان کے ہی جبکہ بیمات میود کے علم سے اسر نہ سرنا جا ہیے کرمد بینے میں تازہ تھمجردوں کا موسم اُخرجون ہا جولائی سے پیلے ممکن نہیں ،

اسی طرح تنام دافغات میرند سے موسم (جیساکہ میں موض کر حکا موں) اس تقدیم کی زدمیں آنے کے بعد اُلٹے موجاتے میں جگ اس سورج گربمن کی نادیخ جر ۲۸ رحبوری سلسک میرکو انتخا ، مؤوم میور نے جون وجولا کی سلسک کی عذار دی سیر دجونملکی حسابات کی مذیبی

تطعًا ممكن منهي واس ميدميري وائع مين اس برمزية تعبره ميزمتروري ميد

معلم مؤم مؤما ہے کر توب کی ما بی تغریم کی بازیا فت کے سلط میں ہر کوسٹ بالک انبدائی نوعیت کی تھی، اور اس نیں نیادہ
دفت نظر سے وا قعات کو سنیں جھانا گیا تھانا می ملمائے مغرب کی نظر میں بیمسلہ مہدیشہ کھٹاکت را اور نئے نئے نظریات بیش کے گئے ،
ہوم مشہور شنز تن و دہاوز ن WELHAUSEN نے میں لیسی لی ، اورا تفوں نے متعدد وا قعات کی موجی شہاد توں کو اکھائے کے
ہوم مشہور شنز تن و دہاوز ن میں "اگران تاریخی مواسل کو دھائی جیسنے آ کے بڑھا ویا جائے تو موسموں سے مناسب تبلیق مہوجاتی سے
پنتیج بنکالاکہ «بعض حالتوں میں "اگران تاریخی مواسل کو دھائی جیسنے آ کے بڑھا ویا جائے تو موسموں سے مناسب بیلین نظر نہیں اور موسلہ میں سے میرے میش نظر نہیں اور

مارگولتی کا بربان سے کہ:"ادرونکلری طون سے بربات میش کی گئی سے کہ مدینے کی تقریم (CALANDERS) کے کی تقریم نے فالباً مختلف
"ادرونکلری طون سے بربات میش کی گئی سے کہ مدینے کی تقریم (CALANDERS) کے کی تقریم نے فالباً مختلف متن ، ودون شہروں میں ایک میں نام سے میبینے مختلف انداز روان کے متناز کا متناز کی اسکیس متعین کرنے میں کوئی اسمین شہیں رکھتی "

س، ہیں۔ بر وہ اسل میں اسے کو وشکر کی رائے میں وافعات سیرت پر دولقد میں کا دفر الی تنی، جومیری رائے میں اس بیان سے صرف بنظام رمونا سے کو وشکر کی رائے میں

MUIR LIFE P. 267 & MUIR LIFE P 222 & MUIR LIFE P 222 & MUIR LIFE P 240 & MUIR LIFE P

MARGO LIOUTH XX

<u>a.</u>

عه

آپ و پھے چے ہی کنفریگا کی نہاد تہا ہی وانعات سرب نے جن بی ایام دنوار کے کی تفصیلات بھی شامل ہیں ہوتی عراح برجی ہود میں اور نفلی حسابات کے سافت سے نہاد تیں جی ملتی ہیں۔ وسٹنفنیڈ کی عام فری نفو ہے سے مطابقت کرکے یہ ٹایت کرویا ہے ، کہ میدرسالت بیں کوئی اور کلینڈ رموجود ہو یا مز ہو، کی سہالامرة حرکلنیڈ رصرو درائج نضااور اگر چراس سے کننا می کم کام لیا میا اُم ہو، گراس کے صورسالت بیں کوئی اور کلینڈ رموجود ہو یا مز ہو، کی ہی ہم اُس کے توجوب دریاد ڈک گئی ہیں جو میدرسالت بین سند جی کی موجوب دریاد ڈک گئی ہیں جو میدرسالت بین سند جریک دائی رہی ۔

اس سلے بی طواکٹر حبیدالنڈ کے ایک تینی مفالے کا تذکرہ ہی مزودی سے جوانہوں نے سکتک میں عدر نبری کے عرب ایوانی تعلقاً کے ذیل میں مکھا تھا مگراس میں خمنی طور مربطے کی حام ہی نوٹر بھی زیڑھ شدہ آئی سے اور فاصل مقال نگارنے مرب کے مربیب کے متعلق کچھاری جنا آتا پیٹر کر کے ان کی فوجیدا صول فسٹی کے سخت کرنا جاہی سیے ۔

اس مفالے میں اعزں نے دونق میں کا تصور ایک ماص زادیہ گاہ سے پیش کرنے کا اقدام کیا ہے لین معلوم مرتا ہے کہ یہ مقالہ محس مرسری طور پر تکھاگیا تھا ،اس لیے نتائج قابلِ المبنان فرکل سے میں بہاں ان کی حدول تقویم پیش کرتا موں جو اگرچہ صرف سال جرسے ہے کہ سنلہ چر تک کی مئی ادر مدن تقویم کے تطالق کی کوشش پر مبنی ہے ، ایکن اس کے وراچہ فاصل مقالہ نگار کا لیراا صول تقویم سمجی اسکتا ہے حرمیری دائے میں بالکی اُکٹا ہے ادر حس پر میں آئندہ تنہ وکروں گا ، لظام والیا معلوم میرتا سے کومیر رکے نظری تقویم کے بہو میں وجدہ ہجری

AND IT HAS BEEN POINTED OUT BY WINCKLER THAT THE CALANDAR OF MEDENAH MAY WELL HAVE BEEN DIFFERENT FROM THAT OF MECCAK, THE SAME MONTHS HAVING QUITE DIFFERENT VALUES AT TWO CITIES. HIS INVESTIGATION INTO THE ORIGIN OF THE ARABIC CALENDER, WHICH HAVE BEEN AMPLIFIDE BY D. NEELSEN ARE OF NO PRACTICAL IMPORTANCE FOR FIXING THE DAILS OF EVENTS DURING THE EARLY YEARS OF THE HIJRAT — (MARGOLOUTH RISE XX)



## مركل "

| مُخَيِّ ا                                     | ىدنى                                                | سلام | عتى ا                                                   | مدتي                                                                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| رمضان<br>شوال<br>ذلقعده<br>ذوالمجب<br>ذوالمجب | رجب<br>شعبان<br>دمصّان<br>شوّال<br>ذلقعبده<br>ذوانج |      | ربیع!<br>ربیع!<br>جادئ<br>جادئ<br>بادئ<br>رجب<br>رشعبان | محرم<br>صفر<br>رمبیج اللاوّل<br>رمبیع الثّاثی<br>جما دیٰ<br>جما دیٰ |

| ب<br>م<br>م<br>ن | سنا         | س ف له ه              | المالية المالي | مەھ<br>ئەنى   | س کے        |
|------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| محرم             | 7.30        | محرم صفر              | محرم صفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مفر           | محرم        |
| صفر              | سز          | صفر أربيعالاقل        | صقر ربيع الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ربيع!         | صفر         |
| ربيع الأول       | ربيع الادّل | ربيجالاذل مهيع الثأنى | ربيع الاقل ربيع الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ربيع ١        | ربيع الاقدل |
| ربيعاثاني        | ربيع الثاني | ربيع الثاني جعادى     | ربيع الثاني جما دي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جاوی          | ربیجان نی   |
| جادئ             | جاوي        | جمادی جادی            | جمادی جمادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جادئ          | جا دی       |
| جادئ             | جا دئ       | جادی کا رسب           | جما دی ترسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رىجىب         | جادی        |
| رىجىپ            | رتبب        | رجب شعبان             | رحب لنعبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سنعيان        | رجب         |
| شعبان            | شعبان       | مثغبان معثان          | شعبان دمصنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رمعنان        | شعيان       |
| رمصنان           | دمعنان      | رمصنان نثوال          | رمصنان شوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شوال          | دمعنان      |
| شوال             | نشرال       | شرال ذبيغده           | شوال ذلفغده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ذ لفنده       | شوال        |
| دليعده<br>رس     | وليعده      | ذلفغده ذوالج          | ذلففعده ذوالخبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "<br>دوالحجبر | ذ نقعده     |
| ذوالحجّب         | ذوالجي      | ذوالحِيِّر X          | ة والجيّ <sub>ة</sub> عرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | محرم          | ذوالحير     |

اس مبدؤل برسرمرى نظر والمضي سعاندازه سوناسيه كداس كه ذريع وافعات سيرت كي نوفقتي تشريحات مكن نهين-





اس سیسٹے میں دافع الحروف کے سلمنے بھی ایک نظریہ ہے جس کوعلمائے کا زیخ کے رُوپر واس کیے میش کیا جار اسے کہ ان کے فور وظم

می مرفی براس کی آذ مائش مرکے راس نظر میر کامخنظر الفاظ میں خلاصہ برسے: --" فلرواسلام كے وفرت حزريره نمائے عرب ميں كئى تقريب رائج تفيي جن بي ايك سكتے ميں دائج تنى، بيلقو يمفري عَفَى اوراكِ مَا صَ نَقَطِ نَصَلَى سِي مَثْرُوع مُوكِرا مَى نَقِط بِرَضِمْ مُولَ - إِس نَعْوِيمِ وَقَا وَتَا كُبِيه

ميينامنا فرموسندر من اس محدمفا بدمير مدينه مي ايب دومري تقويم دائيج مفي حرفالص فري شي ، مكر دونول تقیموں کے میپنے م نام ہے ، مہاجری محدّجب میز بیٹیے تواکیے ساتھ کی تقریم سے گئے اس طرح ہجر کے بجدمہ بنے بیں بیک وقت دولقومیں رائج موکئیں جس کے منتج میں بعض لوگوں نے می تقویم کے بوجب بإدراتيس مرتب كين اورلعين في مدنى كليندر كي مطابق ، اس سنا مريرا بنداتي مدونين سيرت إرائ كيدواة ك حِرْ مَا رَسْمِين مِلْ سَكِينِ وه دونول تفويمول بهميني تقيين ، ان مِن سيدي تقيم اس ومنت نابيد يميم على وهرسے وا تعات میرو کا سمل زهینی تشریح ممکن منیں ،اگرستی تقدیم ک بازیافت کر لی جائے فر سرقسم کی وہی

الجينين تزمر عائي گي" ظامر سے کمام لنظریر کے تخت بہیں اولاً ظهور إسلام کے وفت عراق ب کے ختلف فوندنی معیاروں پرایک مرسری نظر والنا

پڑے گی ، گرخاص طور پرستی نظام اُ تقویم کی با زیافت اور مدنی کلمیندر کی صروری مناوث پر عور کرنا مرکا ، اس سے لعدیر د کھینا مرکا کربد دونوں

تقوميي وانغات ميقر پركس درج توثري اس ذبریں مجھے افسوں سے کمیں مارگرلینجد (MARGOLOWTH) کے استیم شین خیال سے انفا فی مہنیں رستا کہ

موحودہ زمانے ہیں ۔

سماع تفويم كا با نا بهرمال ناممكن سيم يو وسننفيلدك لورى تفصيلات كابدل بوسك يه اس لیے کا قل آوا مسلام کی انتبال کا بریح بڑی صریک ہما سے سامنے ہے جس میں حابلی عہد کے بہت سے اشا ہے کتے ہمیں، و دسر سے خو دروایا ت سرت سماری دسنمائی کرسکتی ہیں اور جھے راستہ معنین کرنے ہیں مرد مصصلتی ہیں ، منا بریں مجھے مالیسی نہیں مکہ لوپری کمید ہے کہ محق نظام تغریم کی بازیافت نطعًا ممکن ہے۔

اوراق الريخ سے بنہ حليا ہے كەظەر إسلام سے بهت مبلے ولوب بن قرقلتی نصر دات موجود تھے ،ادر اكر ميز نديم على كند

1 45 NOT HOWAVER POSSIBLE TO MAKE OUT ENOUGH OF THE PRI-ISTAPRE CALA CAR TO SUBSTITUTE A DETAILED SCHEME MUNICIPE MAFOR FATH RISE -P. XIX:

ك يوسمون رسال مران مين تي الله الديس له كروم مراكله كروم المعينيا والمسيح أسديها وكارك بيش كيا عا والمسيح و الداره ،



ر الله المعلق ا

یم عام طور پسنین و شہور نظر منیں آنے ، نام جو بی عرب میں کچو کتب ایسے ملے ہمیں جن سے معلوم ہو ناسے کدسنہ علیہ ی کی انتہا سے ہے۔ پہلے پر دستور مشروع موگیا تھا ، حیا نیچ بمین میں میوض بن اسجعن " (ABHAD) BIN ABHAD) کا سستہ جو خالباً طللہ تن م میں حاری کیا گیا تھا ابر ہر کے زمانے بھی رائج رہا اور اس کے ایک گفتے پر موجود سے ۔

مسودی آورد و مرسے علمائے ناریخ کا بیان سے کوظور اِسلام سے بیلے عرابِوں بیں بڑی کڑت سے منین رائی سے ،اور سر خیلے میں حُدا وُ اِشْہِ رِوافنات یا اکا برکے نام سے شارِ ایآ م کیا جا آنا تھا ہے حتیٰ کہ غیر ملکی سند تک رائی ہوگئے تھے ،مثلاً میودی سندیا سند سی زری جو اگرچہ ہیو و و نصار کی تک محد وقیقے گرع بی تاریخ پر مُوثر ہیں ، میں دو مرسے سنوں کی تعصیلات میں جا ناغیر ضرد دی مجت مہر ں ، گزال دونوں سنوں کا تذکرہ چو کو کئی حگرائے گا اس بیعے مناسب معلوم مونا ہے کہ بہاں ان کے مہینوں کے تام میان کر فیلئے حائیں :۔

بیردی سیدنمی اتبال مذمبی طور برزندگاه بنیسان سے پهرنی تقی ،تکین عام کا روبا دمیں عرصهٔ درا رئیسے او تستری بیلانگسیزشگا ردیاگی تفا ،اس اعذبالیسے مهینوں کی ترتیب جسب قربل تفی تلیق

بیودی میلین اگریپز فری سخفی بلین مردور سے نبیرے سال مخصوص عہدے دارسال بیں ایک ماہ کا اصنا فرکر کے فمری سال کوشمسی ساں میں تنبدیل کر دبا کرنے شخصے بیاضا فرحس سال ہوتا ، اس میں ماؤ آدار "کے لعدا کیک میدینہ ٹرھا دیاجا آنا جس کو" وَادار "کیتے سخے سے دور راآداں

ما وتشری کی ابتدا سے کی مسی رویت قرسے تعلیم کا جاتی ہے جو ہ سخبرسے سے کرہ راکتوبر تک مبرق سے کے گویا نشری مہیشا عقال قرینی میں دستاہیے۔

## ENCYCLOPIADIA OF ISLAM VOL. I 377

له مسودی التنبید والانشرات (۲۰۴، ۲۰۴، نیز می طبری ۲۵۳/۲ طبری ۹۸/۱

مله الرم و

BIBLE DICTIONARY BY SMITH VOL II 416 and

ENCY OF ISLAM VOL. III 856 نيز ديكية TALMUD TRACT SANHADRIN المرابعة TALMUD TRACT SANHADRIN كه والكليمة (CHAMBERS' ENCYCLOPADIA مع الكليمة BIBLE DICTIONARY VOL. II P.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

E CONTROL OF THE CONT

The state of the s

میروی نوزیر سے ماصل کے گئے تھے، لین طریقہ تعزیم دوی (JULIUN) اختیار کرلیا گیا تھا ، اور عیینے بجائے دویت قرکے بج لین حمابات سے متروع مہتے سبند کی انبلام مجلتے جوزی کے اکتو برسے کی جاتی تھی ، ذہل میں اس سند کے معینوں کے نام دیئے جاتے ہی ، جومعروشام میں آج کک دائے ہیں۔

| حون   | 9- جزران       | ۵ - شاط - فردری | ا - تشري اقل ساكتوبر    |
|-------|----------------|-----------------|-------------------------|
|       | ٠١٠ - الرُّورُ | و- آوار - ماردی | ۲ - تنژین آخر – ادمبر   |
|       | اا - اَبِ      | ۷- نيبان - اپري | ۳ -کاٹون اوّل ۔ دسمبر   |
| ستمير | ١٢ - ايلول     | هرسر ابار مئی   | ۲ به کافون آخر به جنوری |

ان کے علامہ متعدد قبائل میں کچہادرسنین بھی را تگ سنے ، جن کے نرمون میں ہوں بلکہ دنوں کک کے نام مجدارہ آئے ، اس سے یہ انتخاری متعدد نسان میں علامہ کے دفت کمک عرب میں کو آن ایک البیا مرکزی سے نہ موجود مذتخا ، جس پر رسب کا کمار ہو بھیرجن مقامات پر تضری سے نہ رائج تھے ، وہاں بھی جلد حلیہ تدبیا ہاں ہم تی متنی شنبی ۔

مثلاً ایک زطفیں اہل محر نبائے کعب سے شارایّ م کی کرنے منے ، پھر بخت نفر کے علا صحباب سگایا مانے دگا ہم کو عام النفزق کہا مبا نا نفاء اس کے بعد عام الفُدر مباری کیا گیائے اور سب سے آخر میں عام الفیل "کی بنیا و ڈال گئی ، جیا نجیس نے ہجری کی انبرا یمٹ محرمی میری سے درائج تفا۔

معوم سوند المحارية مام مسد محف من المع الساس ك قرب وجواد كم اليام من الفي ادر صوب مقامي دمني حيثريت المضافة ، ادر

م کینے کا JOSIPHOS ANT IN 15 میکنے

عری ۱۹۸۱ هری ۱۹۸۱ مری (۱۹۸۱ میلی) SMITH BIBLE DIC VOL II P. 417 هری (۱۹۸۱ میلی) این جبیب ر ۱۹ ، ۵ میری (۱۹۸۱ میلی) این جبیب ر ۱۹ ، ۵ میری (۱۹۸۱ میلی) ۲۵۲/۱۹۶۱ میلی ۲۵۲/۱۹۶۱ میلی ۲۵۲/۱۹۶۱ میلی

سینے یں مہاج بن کے آنے سے پہلے دائے سرتھے ، حیائی مسودی کے لیول ابل مدین میں بدوستورتھا کروہ اسپے الل سے سیعنی فاتلو يا كره ميون مصرح حبك كى عرض مصد جنائى جائين بنا رايام كرت مقرر

مسعودى كى شادت سعد نتيج كلناسى كركت اور مدين من طبى طور بروك سندرائى سف ،اوردونول شهرول مي شمار إيام كمالغيل مِن كَبِينَ مْرَق تَعَا-بِنابِرِي مِين يبطِيع كَى انتزم كَى ازيافت كى كوستش كرون گا در لعدا زال مكن كلبيدُ ركى مزورى بنا وسك برغور کیا حالئے گا۔

كرراسية السيطيح المحربزي لفظ (MONTH) الطبين (MENSIS) حرمن (MOND) ادر (MONAT) اورسنكرت کے ار (HTH) کا تعن ما زمی سے میں

يخصر متيست آرياً وباؤل سي كے ليے نبس بكرساى زيانس مي اس مي نشخ انفر نبس آنب ، سيا كيرسال كے ليدع بي لفظ سنه غالبًا "س (١٨١٨) دليزاك يا وكوليه جوتمام سامي قومون مين جا ندكا دليزما شار مؤما تفاتية و رفديم بالبيري مين أمس كالغنب الله النسلامشين THE GOD THIRTY تعافي حز إرعرب من دايا المح مام كع ما ومتعدد كت يحله بي عرب زبان بي سال كم اليه دومرالقظ عام سير، اس لفظ كاتعلق بهي عيا ندسيمعلوم بزناسيد تدبيع ب جدر مال دايما كو

عم می کئے سے اس طرح اعظاء ریخ شابہ برخ سے باسے یو ناسطین میں جاند کو کہا جا ا فعار سے برھ کروں اعظ شر ہی کے معنى آج بى ميين كے بي ، نديم الهيول بي ، حيندرمال ويو ماكانام نفا بونوني عرب بي مياند كے بيده م الوسے اتعال مونا تفاق

THE BIBLE ŌΕ DICTIONARY ك الننبددالاشران/۲۰۹ 4150Y П Р. SMITH VOL W

سک THE RELIGION OF THE SEMITES - W. R. SMITH P. 532, 659 THE RELIGION OF THE ANCIENT WORLD G. RAWLINSON VOL ETHICS AND RELIGION ENCYCLOPAIDIA OF THE

ENCYCLOPAIDIA OF ISLAM VOL 1 P 379 خاص حرفین کے لیے وکھئے : ENCYCLOPAIDIA OF ISLAM VOL 1 379 عن CHALIDIA RAGAZIN P. 240 عن 1BIDEP. 379 , 380 의

🛥 DIC OF THE BIBLE 415 طیری اورابیرونی نے نفتل ماریخ کاربیشند فائیں نفظ ساہ روز "مع جرانے کی کوشش کی ہے، اَكَ كَا بِينِ لِسَهِ كُدُّ مَاه دورْ شَصِيمِ وَصَ بِالدرِّسِ رَحَ شِينَ كَارِيحٌ وغيره \_ طرى -

ARTHUE JEFFERY (FOREIGN VACABULARY, P. 187 - م. المجلسة المحاسبية والمراكبة والمحاسبية والمراكبة والمحاسبية والمراكبة والمحاسبية والمراكبة والمحاسبية والمراكبة والمحاسبية والمراكبة والمحاسبية والمحاسبية والمحاسبية والمحاسبية والمراكبة والمحاسبية والمحاسبية



منیقنت یہ ہے کہ مذیم انسان کو زمانے کا اوراک بڑھا تو اس کیس سے حلوع اور مغروب کے بعد ونسن کی سب سے بڑی اکا ئی ج کی ، دہ حرف جا ندکی مغررہ اوفتات بہردوبیت ہی تنی ، جرا یک مدّست یا د نفضے کے گذر نے اور و وسر سے کے مشروع موجائے کا ، گویا ایک نفر ر آنی اعمان تھا دہ تبدائر ہیں چوٹھا سا دفتہ تمام انسانی صور دیاست کے لیے کانی تھا ، اسکین انسانی شدنی کے ساتھ ساتھ وفٹ کا بیدوا کر ہ ونگ تر منہا

چلاگیا ما درایک و نمت الیها آیا که اب انسان کوشا را آیام کے لیے اس سے بڑے وقعے کی هزورت تنی ، مسل تجربات نے ہمانے احداد پر بیات واضح کر دی تنی کہ جا ندجب بالاً مرتبہ نمو دار موکر غائب مرجا آیا ہے توموسم پھر عود کرنا نثر دع کرفینے ہیں اس لیے بالرہ قری معینوں کا بیر وقت ایک سال فرمن کر لیا گیا اور اس طرح شا را آیام میں ایک سهولت پیرا ہو

عود کرنا شردع کرفینے ہیں اس کیے بارہ فری حدیدن کا ہر وقت ایک صال طرف فرجا بھوا ورد کی طرف عواق کی بیاب منطق ہیں منگی- بیان کیا جانا سے کرسال کو جارہ کا وارسر میں نے کو چار سفتوں پرسب سے پہلے وا دئ فرات کے سامی بابٹنندوں لیبنی کلدی بابلیو از زیر برزیکھی سے میں از زیر برزیکھی میں ہیں گیں۔ آسیفیز سے بیان میں درویشمیر کرنا میں کھر تھر ہفتے

ریده (C HALDS BABYLONIANS) نے تفتیر کیا تھا۔ اوران ہی لوگوں نے سفتے کے دنوں اور مرد وج شمسی کے نام رکھے تھے ، سفتے کے ساست دن شاہراس لیے مقرر کئے گئے تھے کہ ہر دنفہ جا بندگی ما ما مذکر دسٹس کا ایک جو تھائی حستہ ہے ، بعبیٰ (28 - 7×4) اورشا بد اسی حساب کے رُوسے عولیں نے منازل قمر کی نغداد تھی اٹھا میس قرار دی تھی ۔

سے بعث معاد کا خیال ہے کہ مینے کے سات دن سبی سارگان اللہ میں معاد کا خیال ہے کہ مینے کے سات دن سبی سارگان کی منا میست سے متر رکئے گئے ، بیخیال اس مدیک درست معلوم سونا سے کوان کے نام بل شدربیاروں کے نام پر رکھے گئے میں گرجانگ کی منا میست سے متر رکئے گئے میں گرجانگ میں منازل شارک میں منازل م

ہے۔ مثلاً سیود اب میں آج کک وستر رہے کہ او غیبان میں تعنی بیلے صبیع کی چ دھویں ٹاریخ زوال آفتاب ور دبانی عاشیر کے صفر پرٹا خطورا

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

اسانی نذرانے لاسیس ایسی کا مقدر اختیار کیا حاصل انتخاب کے ذرایہ تعیین اور کر دیا جا انتخاب کے درایہ تعدین اور کر دیا جا انتخاب کے درایہ تعدین اور کر دیا جا انتخاب کے درایہ تعدین اور کر دیا ہے انتخاب کے درایہ تعدین اور کر دیا ہے انتخاب کے درایہ تعدین اور کر دیا ہے انتخاب کے دیا ہے انتخاب کے دیا کہ کہ دیا کہ کہ دیا کہ دیا کہ کہ دیا کہ کہ دیا کہ کہ دیا کہ

اورسادہ طریفہ کا رجمی بڑے عرصہ کک حاری رہا۔ البیرونی نے بہودوں کے ایک فرنے کے منعن بیان کیا ہے کہ ان میں عید فسٹے کا تبدا دینا نے کے لیے یہ دسنورتھا کہ ایک بیت ون عالم ۲۲ رشاط کو شہرسے بامرحا با اور مجرکے تھینیوں کا معائنہ کرنا ، اگر بحرکی بالوں میں فوکس نکل آئیں تو اُس باد کا سے پہاس ون غالم ۲۲ رشاط کو شہرسے بامرحا با اور مجرکے تھینیوں کا معائنہ کرنا ، اگر بحرکی بالوں میں فوردی تھا۔

رس پریس سیبر است و مراطرلید بر بی اختیاد کیا جاسکا تھاکہ تزییر سال سنفل خور پرایک ماہ کا اضافہ تو تا اسے کیزیم اس مفصد کے لیے ایک دومراطرلید بر بی اس کے مقابلہ بن تین قری سال اور ایک ماہ کے دن 1093 میں گے، گویاسالی بن تین تین شمی سالوں کے دن (1096) ہوتے ہیں ، اس کے مقابلہ بن تین قری سال اور ایک ماہ کے دن (1093 میں گے ہی عرصہ بن مہنیوں صوت ایک دن کا فرق پڑے گا ، جو ابتدائر قطعی طور بر بنی محسوس مہگا ، لکین ظاہر ہے کہ بیفرق طریقتے کیے ہی عرصہ بنیوں اور سالوں کا موجائے گا دور صرف تمیں سال میں لویسے ایک میں بنے کا فرق موسموں کو منحرف کردے گا ، جس کے لیے سنے سرے سے اقدامات کی صرورت مہدگی ۔

ربقیہ حاشیں معنور کرشت عزدب آناب کے درمیان عبد فرج منائی جاتی ہے جس کے لیے بائبل میں پیکم ہے "تم اپنے غلقے کے پہلے حاصل میں سے ایک لیلاکام بن کے پاس لاکوادر دہ اپنے خدا و خرکے حضور مہانے تاکہ دہ تھاری طرف سے قبول مور (اخبار ۲۲: ۲۰ شام ۱۲۰)

بديد ، رسي بالدر ولي المراد ولي المراد ولي المراد و المراد والمراد والمراد والمراد والمرد وا

ك أثارالياتير البيرون / ١٩٩ -

DIC OF BIBLE (SMITH) VOL II P. 416



MUIR) کا خیال ہے کدا بل محمد میں ہی طریقید انج تھا اور اس وجہ سے ظہور اسلام کے وقت تک موسوں میں تعتریبًا بلتے ماہ

اس كرمقابلي بين ابك تنيسراط لينه بها منيا ركما جاسكة الفاكم مراّط فري سالاب بين نبي ماه كالصناف كرديا عائم جي سيدنيا ركم بي كم فرق برنا مع كمونكا تعرف الورتين قرى المك ول (2923) موت بن اوراً كوشمى ساول ك ون نعرية (2922) مول ك كويا أرال

مِن تغريبًا وْيُهدون كافرق (١٠.55) مبتاسم "البيرون "كاخبال تعاكرا بل مكواسى طريف بركار مندسف" إس سلطين سكب سع مبيح طريق وه مختاج أبلٍ إذ نان سف دريا فمت كيا تفاء بيان كيا جانا مبي كانت كاستكار في مي ليك

بدنانی دیاصی دان میٹون ( METON) نے ملی طور پر براکستان کیا کی مسینے بعبی ۱۹ فری سال اورساست ماہ، پورسے ا كنيس شمى سالول كے برابر موضع بيت اس بيے اگر أئيس قرى ساول بس سائے فرى ميپول كا انسام كرديا جائے ، وتنمى اور قري ساول ك تعطيبايام برمون برلق نام فرن يسيكار

اس و اساله دور کوش مری و ۱۳ فری معیض مرست مین اصطلاحاً مبننی دور (METONIC CYCLI) مهما ب ایمول چ نکم علاً سامه او رفعی مث بداست سکه اعتبالیسے فری صر تک عیر نئی نخیا ، اس سلیے خوب عبول مُرا ، او ربیعرت یونان بلزنمام مشرق بولی

الن حسابي المول ك علاده زمائة نذج بن أبب طريق يريمي رائي تفاكه عمل ملكي مشا برات برنقا دبم كي مبايد ركمي مباتي اور

شاراتیم میں مُروع عِشمی اور مناقب قمر رمنج شروب سے مدولی جاتی منی جیساکہ مندوستان بس آج کک وسٹو سے، سکی عطریقہ خالیا مرت عتارہ شاس فومول کی محدود فعالم بریحاس پر ایس بخری اوداک کی صرورت محرس برتی ہے۔

ظابرسے كريم كيل انبدائه مرمت اس بيسا ختبار كئے شخ كم مندروں كى مذہبى كومنبى ابنى سالاء آمان كوج ذرعى بحبنتول اورچرطعامدل کے ذرایبہ حاصل ہونی تنی ابہرصورت برقرار رکھنا جا ہتی تغییں ادراس بات برجمبر رتفیں کدہر ددمرے تمير اس منوارول كوتوبى يا ماجر من وال ويا جائے ، ناكونسلين تبار موسكين ، اس منفسد كے بليداً عنين ، مردومر و منير ك ا کیٹ کو ٹنہ کا مہید بڑھا نا پڑتا تا کہ قری سال نصولِ شمتیہ سے تجاوز مرکے نے پائیں ،حیائے ہم دکھنے ہیں کر مکیٹیں سالوں کے تعین ایسال

MUIR - LIFE P. CII سله البيردن كابيان سيحكه المريخ سريوسي سال مي فرماه كا انتمام كرتف ف جس كے بيى معنى مونے ميں كيزكر (24 = 3 × 8 ) اور ( 9 = 3 × 8 ) د كجيئة أثار المباتني ١٧/

CHAMBERS ENCYCLOPAIDIA VOL = HI P. 226 کے

твір VOL : V 285

نكعة تشارالب آتيا مثخاذ / ١٣٢٧ - سنديو و يجيئ SMITH BIBLE DIC VOL II, P. 416 يعرون ندع ويبت منتشده بين تجل كبإتمال

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com ك درائة كوكونى دنول دنيما ، بكراس منتصد كريب مندرون ك خري يحومنون فيصليده عجلي قائم كو ديكف تقف بين سكفييلي أل مجرت. ر ومیں میں تولیس میزاز (JULIUS CAESER) کے عدائک یہ اختیار دیندا تقون تک محدور اجواکٹر و مبشر لینے عہدے

دورا تذابس ناجائز فائده أسطات اور العمرم البيا بزناكهمي خاص سے انتقام لينے تھے مليے باكمي دوست كے فائد سے كو تونظر كك كم سال کھٹا ٹرھادیا جانا۔ان مے عنوانیوں کا بالک خرنیجہ بے نظاکہ کھے عرصے کے معدموس اورمہبنوں میں سرے سے کان مطالفت دری۔ بان کیا جانا ہے کہ جالیس (JULIUS) کے زمانے میں ایک باروہم بہائے تیرار، مومم کر این جائیے ہے کی بنیاد پر تعصرف اس نقرم بادية كوردم سے سمين كے ليے عك بدركر ديا الهوادرى تقريم كا حرا بكا علان كياج كا قرى مبيز سے كو كا تعلق خ تقا ، مرجد مي سنة اى جدين سندك يادگا يد الدرجولائ كا مدينة فيصر كه نام برآن كم حيلا أراب -

میرد دیں میں سالاں کوکمبیبرفرادشینے یا مذ دستے کا کام مہمیشہ مخصوص ام تقوں میں را اور بحز ناشی (NASIII) بھی ہو أن كارب سے ٹرا عالمون من اكسى مى دومرستى فى كوبراختيار الم تفاكد مەكبىيدىسالال كے تغيبى كے متعلى كول رائے زن كرسكے ، مرث التي (NASII) بي كرنام ترا فتي داست من كراعلان كبيركيا جائد يا ندكيا عائد ، مامنع يسيم كم ما تبل BIBLE مي كبيد كاكونى ذكر نهبى الدرسال كم مرت بالله عطيف مذكور وروس م

عروب بن ظهر راسلام كك نعين كبيسه كالمحكمة منوكنا مذكه أيك خاندان مي وروني حليا أر ما تفاجعي عالم كي سيروير خدمت ٱلْمُ مِرِنْدِ بَهِي خَصْ مِن بِرِحِ أَن مَنْ كُواَن كِيفِفنا بِاكورُوكر سِكِي " لُسَانَة "موسِب كي كيعنوا نبول اوراسيني اختيارات تميزى کے غلط استعال کا گلِیہ مرف اوران یا دیخ بی آج مک مخفوظ ہے ملکہ فران نے اس سکو ہ کومیات ودام عطاکر دی سے ال پیلوف عاماً ويجدهونه عامًا يه

ين وه أُساة "عظ من كم الله على المرحمة كالإرانظام نقوم مناه وربي قرى اليَّام وُنْسى اليَّم مِي سُدلي كرك اليَّام على الدّ نریا دست برست الڈکا زما مذمنغین کرنے تھے۔

ور شمہ تغریم کا باکل اندائی غرض بیطا سرک حاجی ہے کومرکزی معبدوں بر مدایا و فصلی ندرانوں کا کدیمیں وشطامیاں م

CHAMBERS ENCYCLOPAIDIA VOL ii P.641

TALMUD TRACT SAMHEDRIN P. II ENCYCLOPAIDIA OF ISLAM تے **VO**L. III P. 586

> **BIBLE DICTIONARY SMITH MOUTH** ته

1

ويتولى ذالك النباة من كانت المعدونون بالفلاميس واحد صوفلمس وهوا ليحلع عمم \_\_& الدشاسه حباده بنعون بن اميه بن قلع بن عبادب قلع بن صفلفه وكالوا كلهونساة . آارالإنهاا

هه دیمئےان مبیب

لاه قرآن و ، ۳۸

رسراع نبر الم الم تبو بارفصال اورموس بسے مطالفت کرنے دہیں تاکر مندروں کی سالاند آمد نی مجال سے ۔

الم الم تبو بارفصال اورموسوں بسے مطالفت کرنے دہیں تاکر مندروں کی سالاند آمد نی مجال سے ۔

الم الم تبوی تھا کہ اس کو سے تابت سرنا ہے کہ کے کامعید و رنبا کے ذریع ترین معیدوں میں سے ایک تھا کہ اس کی تھا کہ اس کی تعدم آبات سے بھی ہوتی المجار ا

... ایننیس (EPIPHENAS) عربی تقویم کے ایک عیدے کا نام "AGGATHUL "BAITH" بیان کیا ہے جالاً ذوالحجہ کی ایک شکل ہے۔

اس سے ثابت بڑنا سے کرز مائذ جا لمیت میں بہاں اطراف داکنا ف سے ناترین آنے اور تحالَف لانے ، جن کے بیساڈگا مسمرس کی صرورت بھی ۔ بیک میروں کی صرورت بھی ۔ بیک میروں (MUIR) کے حیال کے بموجب خو دان زائرین کی غذائی صرور بات کے لیے فصول اور تو ہموالی کی خذائی صرورت کی خذائی صرور بات کے ایم ناگزیرتھا ، اس بنا پر ظام ہے کہ بیان میں تندیل موتی جارہ ہنتھا ، جرمعام سونا ہے کہ رفتہ رفتہ اجرامی پیستش میں تندیل موتی جاری کی موجب قرار دے کرختم کر ویا۔ قرآن مجدید میں ہے :۔

له قرآن: ۳: ۱۲۶: MUIR-LIFE P.Cii at ۱۲۶: ۴ اله RODWELL-QURAN P.351 ه

MUIR LIFE P.CE.CE 35/al

PALMER QURAN P XVI 😅 1 BID (iii

ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM A MARGOLIOUTH RISE P. 5 AS HAJJ 'P. 200

الرجه مقاله نظار كا خيال بهم كم برصيه كسي شال معبد كم سع منفل موكا -

ن مجر البيت كأسكل سم .

MARK LIFE P. C.H. al



Change Entice Change Entic Change Entice Change Entic Change Entice Change Entic C

م بشیک مهینول کی تعدا دانشر کے نزویک کتاب الندمین " بیم خات السد المات و الادحن " کے مطابق ۱۱ وَکُولُم

موتى ہے ہص میں سے فارحوام میدنے

بین فائمرست والادین میں ان مہین تیں گئیں بی فلم نیکرد ..... بلات کمیز نئی کا میبیت کفر بیں زیادتی کا موجب ہے ،امی سے کافرگراہ سے تے ہیں ، علاوہ از برکسی سال اس کوحرام مہینہ فرار فینے میں اود کسی سال امس کو طلال کرفینے ہیں ناکہ اللہ کے مقر کی کی میت حرام مہینوں کی نعداد بس موافقت پدیا کریں ،سواسس فیلینے کو طلال قرار فیلیے ہیں ،جس کو اللہ نے حرام کیا ہے "

اِن آبات کی نشر سے میں اگرچ بعن علمائے اسلام نے جو ثنا پر اصول کید سے واقعت مشتقہ افظ آنس کی البی تشریحات کی ہیں جن سے یک ان ہونے گفتا ہے کہ بر صوف حرام مہینوں کے حال کر فینے کا ایک عجیب وغریب طرافیہ تھا جو جا ہل اور وحتی عواں نے محف غارت گری ہے ۔۔ سیا سے ایک لیا بھا اسکو بالست بالا کی تشریح کرتے ہوئے جا اولی کھے ہیں ، ان ہم سب سے زیا وہ فرید لیا تھم ہر ہے ۔۔ ۔۔ سیا ہوگوں نے بر جا اس جا ہی ہم کی ہوئے گری ہیں ہم میں اور حاج ہوئے کہ وہ ا بہا سما ب قمری سے بر مرتب کریں گے ، توجے کہ جی گری ہی ہم میں مواج ہوئے ہوئے ہوئے مسلول اسلام اور حاج ہوئے ہوئے ہوئے میں معلوں نے بیا میں اور حاج ہوئے ہوئے اور وہ اور اور اور اور اور اور اور اور اور میں اس بیا کہ اور میں ہوئے کہ کہ دو دسر سے شہروں کے دوگر البیا ہی اور قامت ہی اور میں مصالح کے خلاف ہوئی اس بیا گرکر کر دیا اور سال شمسی کا اعتبار کرنے گئے ہوئے کہ میں مصالح کے خلاف موٹی ۔ جو کوشمسی سال فری سال سے کہ ہوئے ہوئے میں مصالح کے خلاف میں ہوئی ۔ اس بنا پر اور سال شمسی کا اعتبار کرنے گئے ہوئے کہ میں ہوئی ۔ اس بنا پر اور کو اور کو کہ ایس کی کہ دو با سے کہ ہوئے ہوئی مصالح ہوئی ہوئی ۔ اس بنا پر اور کو کو کو کہ ہوئی ۔ اس بنا پر اور کو کہ کو کہ ہوئی ۔ اس بنا پر اور کو کہ ہوئی ۔ اس بنا پر اور کو کو کہ ہوئی ۔ اس بنا پر اور کو کہ ہوئی ۔ اس بنا پر اور کو کو کہ ہوئی ۔ اس بنا پر اور کو کہ ہوئی ۔ اس بنا پر اور کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

- (۱) یکم مخول نے بعض سالول کو اس شرھوٹری کو کھیانے کے لیے دسم اس ماہ قرار دیا۔
- (٢) يركه ج بعض فرى مبيول سے دوسسرے مبينوں مين نتقل مونا رساسے رتعني كيري ٧٣٥ ٢٥)

اِس نشریح سے یہ بانت صاحت مہما تی ہے کہ ان آیات کے نزول کے دقت کر کہ دلیتی سٹ ہو تک اہل کمٹے ہیں میطرلیقہ مائے رہا ، کہ وہ حسب حرورت سال ہیں ایک ماہ کا اصافہ کر کے اپنی قری نفقہ ہم کوشمسرے ابات کے مطابق کر لیا کرتے ہے موٹا ، وہ سال بھائے بارہ میلینے کے تیڑہ میں بیٹے کا شار کہا جا آ جس کی حمالفت کا اعدان لید یمب فرآن مجب دیا ان الفاظیم نے دری جھابر مرب بلائٹ کہ الڈیکے نزویک کماب اللّذ میں جہنوں کی تعداد صوب ۱۲ سے ۔ "

البیرون نے بڑی وصناحت کے ساتھ ببیان کیا ہے کہ عرفوں کا بیطر لقبہ بعض البیصابات فلکی پرمبنی تصاکر حب فخری ال شمسی سال سے بندراکیک، چیرٹا مونے کو آنا قواس میں ایک ماہ کا دصافہ کرکے پیرشمسی سالیا جاتا ،

my: 9 al





«اورزمانهٔ عباطبیت بی عرلوں کاطریق کا ربی تفاکروہ اس بات پر نظر سکھنے تھے کہ ان کے سال اورشمسی سال ہیں كي فرن هي ؟ جوازد في تصاب دين دن اكبيل كهرى اور بابني بل كاميرنا اورجب وه اين سندي اكب ما ، کے بقدر مرجا ما قروہ اپنے سندیں ایک ما و کا صنافہ کر جیتے ، سکین بیمل اس مفروضے پر کرنے تھے کہ فرق دس دن اورمبين كلوى كاست ، إس كام كى الحام دمي تبديدكنا شكر دنساة عبين كوملامس كهاجا أعفا،

الببروني كے علاوہ دوسر مع تورضين اور علمائے اسلام نے بھی عراب سے طرافیز نسی كی مہت كير وضاحتيں كی بہي ،جن كانذكرہ میں اور میں کروں گا ، میاں مصالبیرونی اور البیرونی کے بعض منتعبین کی ایک حاص ماری عنظی کی طوت اشارہ کرناہے۔البیرون كو خيال تفاكدا بل كمة في معرواسلام مع نقريبًا ووسوسال يهله به طرلية بهوديون مع مبيًّا تفاحيا نجر مبور MUIR في شايد المخالَ كونبول كرك اس براننا اوراصا ذكر وباكرابل محة بالانتزام برتبير عسال أبك اه كااصا ذكر ك قرى ايام ك كمي بورى كرديا كرت عظ حِن كَم يَتْجِينِ ان كاسال مُسى سال كيمفًا لله مِن نفد رايك بَرِم جِرمًا مِناسِيه

بر دو نون خیال ناریخی نفط نظر سے مالیدا ہر غلط معلم مرتبے ہیں ۔البیرونی کا قول نوخو د آتا رالیا نیر کی تصریحات سے غلط تابت موناسع كيونكم بالفرض اكرية سليم كموليا جائئه كم عرادب في يبطر لقية مهو ديول سع حاصل كياتها قواس كي سابق به مى ما ننا پڑے گاكران وونوں كے طريف حساب من من بهت عنى ، اوربد دونوں ايك مى اصول برمىنى سفے رھال كدنود البرونى نے اس بات کی صراحت کی سیم کرا ہل مکتر سرچو میں سال میں فرماہ کلاصا فرکرتے تھے۔ جب کد میرو دیوں میں میراغین سال میں سات ماہ کے اصافے کا وستور تھا۔

ر إمتيز (MUIR) كاخيال كرعرب مرتمرير عسال (بلاكسي صابي أليجا وُكم) أكيب ما وكاصنا ذكر ديا كمرتف يضي ، ماريني اعتباً سے بالکل بے سئندسے املکاوران نا رکنے میں اس کے مفات بہیم شادنیں منی میں (جن کواکپ عنقریب ملاحظ فرمائیں گے) پہا البيروني كى مين شهادت كدامل محة سرح ببيرًا سال مي نوماه كا اصّافه كرنے تنے ، بيش كى حاسمتى بيجے

انسائيكوپيڈياكث اسلام (ENCYYCLOPAEDIA OF ISLAM) ميں بھي بيي خيال ظامر كياكيا ہے كولا نے اپناطرابیقرنسی مبود این سے حاصل کیا تھا جو مذھرت عراب میں عکم خود مبود این ہیں جی ظہوراِسلام کے وقت مک بے قاعدہ

ك أثارالبانسيد/١٢

عه البيرونى كا قولسم « وهان اخذ ذالك من البيه و تشبل المهود الاسلام تعتويب من مادِّتى سدن آ ثَا دَلَنبا قَيْر /١٢ منسيز وتَكِيفَ فَالزَّن مُسعودى /٩٢ MUIR - LIEF CH -

كله ..... كانوا ينكسبون كُل ادبع وعشرين سنه تهرمية بنسعة اشهر" آثادال تير ١٢/

هه آثارالبانيرسفاز (SACHAW)) المنه آثاراليا فيراز



حقیقت برہ کھے۔اس بات کی اجازت نیس دنیاکہ ادینی سائل کوعل کرتے وقت ہمی اس کو نظر انداز کردیا جاتے ۔جنا نچستند تین سے بھی ہی غلطی سرزد ہوئی اور بوب جالم بین کے تمامتر بخوی تفقر دات جن سے حلالے اورانی تاریخ میں حکہ عکہ بڑی کثرت سے ساتھ موجود مہی جی محض اس مفروضے پر فظر انداز کر دیئے کئے ،کدان میں ذاتی طور پرصلاحیت تقریم موجود مزعتی۔

بی اسی انبدائی فلطی کانینج تھا کہ لعلما تے ہورپ اس معرفی سستلد (سند تقریم کو) مل منبیں کرسکے ، حالا کد جا ہل روایات و آثار کی مدفسے یہ بات اس وفت بھی ممکن تھی اور آج بھی ممکن ہے۔ اس باٹ کی نز دیدکہ عوارب کا طرابقہ کنی محصن میروووں کی بے صرر تبنیع ؓ وتقلید پرمینی تھا ، خدو قراک مجید کے ال الفاظ سے میرواتی سے ب

مُلِلا شُعْبِنني كفريس زيادنى كاموجب بين اكيسال اس وطلال كرفينيم إور الكيسال حرام "

جس سے صاحت طور پر بہتیے نکتیا سیم کرنسی کا بیطر لینے کھڑو شرکہ بیں زیادتی کا مرجب تف اور اس بیں بہو دینے کی بحاتے اجرام برپننی سے عناصرا و دمشر کا مزخیا لات کو ٹرا دخل تھنا جو اس وفنت پر سے عرب پر بھیا تے سوئے تھنے۔

عالی مربی کی دہنی تاریخ کے ابتدائی اوران سے کے گراخری سطونک اس بات کی شا بہ میں کفام مائی قرموں کاطرح ان میں اجرام ساوی کی بہت ہوئا ہے کہ عرب جا نہ ہوری ان میں اجرام ساوی کی بہت ش کو ایک خاص درخی امتیان حاصل در ایک سے گراخی کتابت اور تاریخ سے تابت ہونا ہے کہ عرب جا نہ ہوری عطارو، زمرہ بمشری ممریخ، ذکل بشعری دعثی رغشی میں کہ نی کرنا ذالت فیریک کی بہتش کرنے ،ان کی عبدیں منانے اور در دعی و عطار نہ بیا واروں میں اُن کے حصے مقر کر کرتے تھے تھے تھے تھے تھی ہوئی تشکید نے سے جو اُن سے بھی ہوئی عالیًا اجرامی شکید بہ بہ بی تھی دویا تھا گیے سوری کی بہتش بھے ممکن ثابت مونے ہیں رہیت عذران کو دمرہ کا مہمکی تبایا ا

ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM VOL HI P. 856

شم (BNCYCLOPALDIA OF RELEGION AND LTHICS P. 608)

سته نزاکن ۹: ۳۵ سنگه خودمرولیم پیرکامپی خیال سیم که عرادی میں سابهت پاسندا ره رپستی کارواج نباییت نایم زمانے سے میلااً دیا تھا۔ حتی وان کی رائے میں کیعیے کا سامت با رطواحث اسی شارہ پرستی کی سنتیت سیے ۔ نیز رالاحظ بہو ۔

ENCYCLOPAEDIA OF RELIGION AND ETHICS P. P5'660 ARABS ANCIENT

ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM VOL I ARABS.

لى كتاب الاستام كلدامرزى بإشا كه ابيناً فكر عُميانس رعه عه بيناً وكر عُميانس رعه

وه ROBERTSAN SMITH RELIGION OF SMITIS





مُنْ الْخَاصَةُ اورُطِالُفُ كَا بِينِ اللات عُسى ما فا دلوى لات كامندر منا و خود بنائے ابرا مبتم فين كعيد كومنعلى برتمتر رات تف كريحة بيتاً زحل كام كي تفاحس كو باني اقرل نے منصوص طوالع بي نعبير كيا بنا -قطع نظر اس سعد منامیت سی ندیم نطاف سعد نے کوظه راسلام کے عوار میں اُدیان شمسیرے آ نا دیگہ گیا۔ پائے جاتے ہیں،

المجديك شاوت كر مموجب مكرة ساس "أ فناب مرست على مروضين عرب قوم سامك مورث كا نام عبدالشس نبائي من عدي الن قرآن مجديك شاوت كر مموجب مكرة ساس "أ فناب مرست على مروضي مروم و دفعا ،" بنواد "، بنواد "، بنومنته" عمر مدى بكل يمك بنوتم يرب كرمب آ فناب رست عقد ليعه ودان كيريبال آ فناب كاليك عليده مندري موجود تعا ،" بنواد "، بنومنته" عم ادر تورسب كي تش الريد في اورشا يد انوا وكاسك يسب مي سوج دايناسي منا تفا كيوكونها مدّ فليم مي ١٥٥١ ألم الرين كو

كها جاماتها ،خود نریش كے مشام إدرا عداد میں آتا در عمد اشمس جیسے نام ملتے ہیں۔ ينانيون كامشهوردنياً أَبَادِو (APOLO) تقاجوسورج كامظهر خيال كما جاناتها ،اس كى مال كانام ليلو" (LETO) يا لبیراً (LETONA) مشورے مرحودہ زلم نے علمار کا فیصلے کان دان داوں دایا وال کی اصلیت عرب سے ،جرگیان عرب ے سفرکر کے بیان پینچے تھے ۔ ان علماً کی دائے میں ا پالو(APOLO) مبل کی عمر علی مران سورت ہے اور لیٹی (LETO) لات کاپر مانی المقط ، تنج میں اسی سورج دلیا کی تمینی مرزنی جوعقیتی مگرخ کی بنی مہدئی تنی ، میں خائز کھی ہیں سے بندمقام پریکی تنی ، اور اس کے عِلومِي لات، منات ، عزّ کي اجرامي مورنيال نصب خصيل ان تنام با نول سے ينتيج نمان سے كنطهورِ اسلام كے وفت خو وكفريرين الله

العسد ومنهابيت عندان الذي بدينة صنعا اليمن بناه مخاك على اسم الزهره "شرسانى /٢٢٢ -كه لات له لي كي من قال النبية القالحرام المناهر بيت زحل بأه الباني الأول على طوالع معدل من قال النبية القالحرام المناهر بيت زحل بأه الباني الأول على طوالع معدل من قال النبية القالحرام المناهر بيت زحل بأه الباني الأول على طوالع معدل من قال النبية القالحرام المناهر بيت زحل بأه الباني الأول على طوالع معدل من قال النبية القالحرام المناهر بيت زحل بأه الباني الأول على طوالع معدل من قال النبية القالحرام النباق المناهر بيت القالم النبية القالم النباق الأول على طوالع معدل من قال النبية القالم النباق المناهر بيت القالم النبية القالم النباق الأولى النبية القالم النباق الأولى المناهر النباق النبية القالم النباق النبية القالم النباق الأولى النبية القالم النباق النباق الأولى النباق الن واتسالات مقبولة وسماع مبيت زحل "شرستان ٢١١ كم فراك ٠٠ ۵ این مبیب ۱۳۲۳ عه M. RAGOZIN CHALIDIA P-171 عه دیجه این فلدون ارس۳۳۳

BUT WE MAY POINT OUT IN CONCLUSION THAT IN ALL PROBATUS THE GREEKS BORROWED FROM ARABIA AT AN CARLY PERIOD THRONGH SOUTH ARABIAN IN CENCE MERCHENTS THERE APOLLO AND HIS MOTHER LETO (LATERFORM) LONTONA- (ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM VOLJ P. 380

الله ياقت م/ ٣٣٣ منزدكية ر 324 VOL 11 324 منزدكية و ١٩٥٢ ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM لله المرسيده كا باين سير ي كانت اللات والعزى ومناة اصنامًا من حجارة في جوف التحعية " مثيرالعزم ابن جوزى/١١٢



بخاری میں سیم کرنتے محقہ سے پہلے کیجہ کے گرد (۳۹۰) مورنیاں نصرب تفییں کے ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عین تُطافُ کے اندر تقدیں اور سیسہ بلا کر جاوی گئی تغییرے جس سے بیا ندازہ موٹے بغیر بنیں دمنیا کہ یہ مورنیاں بیقر کی یہ تغییر ملکہ نمازی تھوٹے چوٹے اصنام سے خود بخود سما دا ذمین ، ایک دائرہ باکوئلی چوٹے اصنام سے خود بخود سما دا ذمین ، ایک دائرہ باکوئلی کے در ۲۳۱) در دوبات کی طرف منتقل منونا ہے (جس میں سُور ہے کی گردنس موتی ہے) دوسرے برکدال مورتیوں کے مین دسط میں دمیر ہوئی کی گردنس موتی ہے) دوسرے برکدال مورتیوں کے مین دسط میں دمیر ہوئی کی گردنس موتی ہے) دوسرے برکدال مورتیوں کے مین دسط میں دمیر ہوئی کی گردنس موتی ہے) دوسرے برکدال مورتیوں کے مین دسط میں دمیر ہوئی کی گردنس موتی ہے دوسرے دونا کی گورتی کا مونا اس بات کی شہادت ہے کہ خالیا ان سب کا تعلق دائرہ نیکی ہی سے تھا ، جواجرام پرستوں کے طواف کے لیے ایک مقتل ماتی نشان راہ "کا کام فینے تھے ،

ظهرواسلام کے وفت عربی ملکیات کا درک احجا خاصا نظر آنا ہے ، سپانچ ان کنا بول سے قطع نظری بی فاص طور پر اسی و وقت عربی اندازہ ہوئے بعیر منہیں رہنا کہ جا باع عول میں بخری اوراکات بہ ہم وجو ہ موجو د تضالا اگرچ اس مقدس کنا ہے نے دفران کے علام و فون اورار تفائے تندیب و تمدن کے موضوع کو منبی محجو اسے آنا ہم جس طرح اگر جیاس مقدس کنا ہے عمد اور ما حول کی کچر نظر کے عکاسی ہوتی سے اورالیبی بانیں آجاتی ہیں جواس نیا نے بی میٹیز رائے او رمتداول ہوتی ہیں ، اسی طرح قران میں بھی ، بست ہی الیبی بانیں موجود ہیں ، جن کا تعلی جا بی سماج کے علم و فون اور تهذیب تندن سے تفاخیا کے اپنے عمد کے علم فونون اور تهذیب تندن سے تفاخیا کے اپنے عمد کے علم فونون اور تهذیب تندن سے تفاخیا کے اپنے عمد کے علم فونون اور تهذیب تندن سے تفاخیا کے اپنے عمد کے علم فونون اور تهذیب تندن سے تفاخیا کی اپنے عمد کے علم فونون اور تهذیب تا تو اس میں موجود ہیں۔

مثلاً قرآن سے میہ جنا ہے کہ عرب ، صرت منطقۃ البُوج سے وا نفت تف کی بلکہ بیھی جانتے تف کدان بی سُورج اور چا مذک طرح حکت کرنے ہیں ہے ؟ اور سُنقراشی کہاں ہے ہے ہی اندازہ سزنا ہے کہ بنجین عرب سوئج کے دونوں شرفز ل اوردونوں معز لولن یعنی مرائی اور گومائی مطلع سے وا نفت تف ، دگر باخطوط حقری اور سرطان کا اسمنب علم بنفا ) سیاروں کی اُسٹی اور سیر ہی ۔ رفنا رواستھا میت اور دیجہ سے ہم ہشاشکل سے ، مگر وہ سمجھتے تف ، اُسمان پیسبے سیادگان چھے مدار الگ الگ ہیں ، ان مداروں سے والی کہ پوری وا نفیت تی ، اور خالیا اسی وجہ سے ایمنوں نے افلاک کی نفدا و میاست فرار دی تھی جس کو سینے طوائق "لیمنی (سات داستے با مرار) بھی کہا

له بخاری رنجرید بیان فتح محة عد این شام ۱۹/۸

سه فراکن:۱۱،۸۵،۱۱،۱۵ ملاست الغنت کے نز دیک لفظ بروج ی برک سیمشنن سے مس کیمین " ظامر مرماً " بی -د دیجیئے مینادی نیز اسان العرب ۳ (۳۳ ) مکین بعض مستشر تعین کا خیال سے کداس کی اصل ایرنا نی بالاطبینی (BURGUS) سے جو فصیل برکے منادہ کو کہنے تق سے (۱۵ / IEFFRY) ،گرین بیال میچے سے تو اس سے بینینی نکٹنا ہے کہ ظہور اسلام سے بہلے ہی خام ملم مہیئت دنج م پر ایزنانی اثرات موج د تقے -

الله عدد اله هم ٣٦ : ٨٨ - نيزد كي كاب الاذار له هم ١١٠ نيزد كية كاب الاذار ١١١ -

کے قرآن اہم : ١٩ 🔋 کمه ۱۲ ، ١٤ ك

ا الا الله الله

نود قرآن مجبیسے ثابت سزنا ہے کسرلوں کی تقدیم کو پسطور پر، بروج اورمنازل فمرسے والبنہ تنی اور کیوں نہ ہونی ، اس لیج کران کی نما م نزعبا دان کا انحصار مخصوص طوالع ، شیحے او فامت او رمقررہ ساعوں پرتھا ، قرآن مجدیم ہے ، ۔ سمیادک ہے وہ ذات جس نے آسمان میں ٹمرج بناتے ، اور ان میں مراج لیجنی سودج ، اور لورانی چاند کومفرر کیا ہے ۔ (۲۵ : ۲)

جس سے تابت مرتاہے کر اول کے نز دیک سورج اور چاند بر درج نفلی میں مفررہ حرکنیں کرتے رہنے تھے ، ایک دومرے مقام پر ارشا دہے :۔

"اور مَا ند کے لیے ہم نے شیک اندازہ کے مطابق منا زل مقرد کر دیں ہمتی کردہ سُوکھی ٹہنی کی شکاہیں عود کر زارستا ہے " ربلال کی شکل اختیار کر لیتا ہے ) (۳۹: ۳۹)

جی سے یہ نتیج بنگلنا سے کران کے نزو کی جاند کی مختلف شکلیں د طال سے لے کر بر رنگ اور بر رسے لے کر دو مرسے طال بک) اضیب منازل کے اندرم غربہ حسابات کے نخت تبدیل ہوتی رمتی تضیب ، نیسری عبگہ ان منا ذل سے سنین اور شہور کا نغلی نہا ہے ہی واضح طور پیظام کیا گیا ہے ہ۔

" (الله كى ذات) دُه ہے ، جس نے سُریح كو روشنى اور جاند كو نور منابا ، اور اس كى منزلىي تُصبك اندائے كے مطابق مقرركيں ، ناكر تم سالوں كى گفتى اور حساب حال سكو " (١٠)

جس سے بداندارہ موسے بینز نہیں رمنہاک عربوں میں ماہ وسال مذنو میٹرنی دورد MOTONIE CYCLI مکے یا بند تنے ،اور ہزان میں سیودلوں کے طرفقے کبید کی کوئی منزلت منی ،بکرعربی سنین وشہور کا نفاق صرف بروج اورمنائل تمرکے میسی حسابات پر تنفا ،لینی مبندو کول کی طرح راسون اور نیج شروں برج کی وجہ سے ان کے حسابات کوزیا وہ میسی مہزا میا ہیں ہے۔

دنیای مشرک نوموں میں اجرام سادی کی بہتن کرنے والوں کو ایک خاص درجہ امتیا زماصل ہے، جو کسی طرح میں نظرانات نہیں کیا جاسکتا ، بکداگر دکیا جائے نوان سم عجبب و عزیب تو ہمات سفے ہما سے سروہ دہ علم ہمبیت کی بنیا دی کے سے ہزاد وں سال بیلج

0:1. cy 96:4 co 4: 60:00:00 co: 4 ch 1:00 ch 4:66 ch

www.KitaboSunnat.com ر من المرور اور جا اور جا الذي سالا مذر و قار ، منا زل فر كالوبرا بورا لبُد ، سروع ميں نترين كے ٹھيك تھيك مقام در باينت كريا اصول، کسیدن وخسون دربافت کرنے کے خاعد ہے ، سیاروں اور سستاروں کے سالانڈ آنا درج طھا ڈامنیں لوگوں نے دربایت کتے ، ملکیموج ج

علم سرّیت کے ۸۰ فی صدی اصول آج بھی وہی میں جو سزا دوں سال بیعلی مائج کر دیتے گئے تھے۔ ر مروج » اور منازل می تقویمی افادین سمجنا کچه زباده پیچیده باشکل مسکد نهبین ، اور اگرمیم طلوع فجرسے کچر پیلے باغروب آفناب کے کچے لعد (اکیے خاص وقت مفررکر کے) اس بات کامشا مدہ مثروع کردیں کم اُفقین اورسمت المراس مرکون کون شارے موجد میں اوران سناروں کو احتی طرح شناخت کرایا جائے توجید منی روز میں برا سماس ہونے لگناہے کران سناروں کے ارتفاع میں مسل فرق بڑر واسے اور ان کے مقامات میر مندیل مورسے میں بمشرق سے کھی نئے تا بسطارع موتے معلیم ہول کے اور مفرب بں ان کے منتقابات سے دیجھتے دیکھتے مؤوب سروجامیں گے ،سمت الداس بدائج جوستا رہے تنے ، وہ حید ہی او زمیں معزب کی جانب چیکے ہوئے نظر آئیں گے۔ بیٹا مرہ اگرسلس جاری نہیے توا فقابن ا ورسمت الراس پرتنا ہے مالکل بدل حانتے ہیں،اورک سے مشاہرہ تردع کیا گیا تھا وہ کہیں سے کہیں کی سینے ہیں ادرساتھ می موسم بھی بدانا محسوس مونا ہے۔

مثلاً مرسم مبارمین عرستال سے عروب آفناب سے وفت اُنقِ مثر ن سے قریب نظر است میں وہ موسم گرما میں شام کے دفت سمست الراس بير بينخ حابت بي امران كى مَكْرَكِي نترَ سَارِي المارع سَمِ نديكَة بي . أفق مغرب بي جوسًا كُرِي مُظ ندیں آنے بکدان کی مگروہ سنا رہے سے لینے میں وہمت الراس میں مثامرہ کئے تھے ، اس سے اگر ایک طوف میزنتی پہلنا ہے کم سورج شادول میں اپنامقام بدلنا رمیم تاہیے تو دو مسری جانب بہ باست بھی ماضح مہرجاتی سیے کہ اسی تنبر بل کا ترمیسموں اور نصلوں

بربهی مرثه ماسید .

۔ اگر دن سے دننت شارسے نفوا کیلئے توسورج کی بیح کمت مجازی ایک ہی ون میں نظراَ کا تی ، فرحن کیجیئے کہ ۲۰ راکسنٹ کی سی کو مہیں قلب الاسعہ (REGULUS) نظر آسکتا توسم دیجیتے کر سورج نا اسے سے تفواد اجذب ومغرب کوسے ، بیمشا ہرہ اگر نمام ن حادى دنبًا نوشام كوت رەمورج سے شمال بي نظراً أ

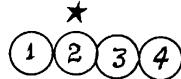

وو مرسے دن مبسے کوسورج ہمیں ﴿ بِدِنظرا مَا اور سَام سرتے سوتے ﴿ بِرسِينَ عَالَا اس طراع كِيسِي ون ميں سُوليج اور الله كالبدر شف برصة كوكا كولظرا ف لكنام

ي كه سُريح ون بعبر مِن البني تطرم ي كے برابر قاصله طے كولينا سبے اس لميسورج كى تناروں ميں برد فنار آسانى سے نظراً سكنى

اله سنت مديداره ا



مرا پڑستے میں اور سے وقت شا اے نظر نہیں آتے حس کی وجہ سے سورج کا بیجے مقام دربا فیت کرنے کے بلید ودسرے درمائل اختیار کرنا پڑستے میں ناکہ فصلی میٹی مینی سے فائدہ اُکھا یا جا سکے ۔

تدیم قوموں نے اس سے ہیں منعدد طریقے اضنبا *یکھے تض*حن میں سب سے زیادہ سہل طریقہ یہ تھاکھ چا ندکی مختلف رد توں کے ذرلیوسوں جے کافیجے مقام دریا فٹ کیا حاسے کیزکدان دولوں میں ایک فاص اور قربی نفلن ہے۔

تنادول بين مورج جن راست سے گرزانظ آ فاسے أسے اصطلاحًا طرن استمن با مار شمسى (ECLIPFIC) كهاما آب بے برداسته كرة فلكي مين ايك وائرة عظيم التحاد (GREAT CIRCLE) نبا فاسے جن كوشورج بورے ايك سال لعيني (24-365) دن بين طح كرا سنے مدار شمسى كے اردگر دع مج مجامع البخرم " بين ان كوروج " كہا جا باست به جا بلی جنین نے منطقة البروج المحاد الله مين ايك ماه رستا ہے ، ان مرد جے كنا جرني لا معليوں كي منا مدبت سے الصول مين فت برائي مقال وران كا حمال مقال مورج بر مرثر ج " ميں ايك ماه رستا ہے ، ان مرد ج كے نا جرني لي منا مين من منا ہے ، ان مرد ج كے نا جرني لي منا مين منا ہے ، ان مرد ج كے نا جرني لي منا ہے ، ا

دا) حل دم) قور دم) حِزاً دم) ممطان ده) اسد، دل سنید در) میزان دم) عقرب ده) قوس درامی) دا) مدی دال دلو د۲۱) حریکه ؛

مله كناب لانواكر ١٢١ كناب الازمنروالا كمية الربي انبرز يجيئة مخصص ابن سبيه و ١٢٧ ، ١٢٠ ؛

على كنلب الانواسر١١ ، أثارال فنبروسخا و ) ١ ٣٥٢ ، ٣٥٢ - الا ذمنروالا مكنة الر١٨٩ مخصص وار ٩ ٤

www.KitaboSunnat.com

9 س ب ۱ ازن شار کئے مانے نفطے حب سے بہنا ہے کا ان کے نز دیک ایک شیسی سال عمری طور پر ۳۹۵ زئین سو بینیسٹی ، فیلوملان کے نز دیک ایک شیسی سال عمری طور پر ۳۹۵ زئین سو بینیسٹی ، فیلوملان کوری کا ایک دن جات کو حجاب نئین سو بینیسٹی

 $-621 \sim (28 \times 13 + 1 = 365)$ 

یگویکی خبین جا مهند کا بخوی سال تفاجی کا تعلق رویت بال سے مذیخا ، تاہم اس سے بنتیج نکا لنا غلط ہوگا کہ ان کے سالانہ حسابات کا دارمحفن سورج کی گروشوں پر تھا اور قمری حیلینے دائج منسقط لمک بربات لفین کے ساتھ کہی جا کمنی ہے کہ خمین ما لمبیت خود سورج کے صبحے مقام کا افدازہ مابا فذکی مختلف رومتی کے مشا مرسے کے تفیقے کیونکہ جا فدر کے منور صفے کو دیکھنے سے میمنوم ہو سکا ہے کہ یکس تاریخ کا جا فذہ ہے ؟ اور سورہ جا اور جا فدمین اس وفت کانے ورجے کا کُجدم و جیکا ہے۔

مثال کے طور برچارد بحالت بررسورج کے عین بالمقابل تقریباً ۱۰ درج کا ذاور بستقیر بنا باہے رسائ یا آشھ آیکے کو اس کی شکل دونیم اس سیاری شکل دونیم اس سیاری سی میں اورسورج ، چا خداور زبین کا زاور نبین کا زاور نبین کا درج کا ہوتا ہے ، ای طرح ۳ رفارخ کو سورج اورج بازی فاصلہ تقریباً ۲۶ و میں کا موج مقام وریا نہ کا درج کی اور لوری کا طرح المان کو بہارت کو کو در میں کا دورج کا موزی کو ان منا زل میں نظر آنے گا کے جارت کے موج میں اور نسین کرست میں اور نسین کرست میں اور اور المان کی موج دہ ہوں کا موج دہ ہوں کو درج کی موج دہ ہوں کے منتیج بین توسی اور نسین کر بیانی المرد فی ایس میں موزوق اور المبرد فی ویزی صواحت کے مسابقہ مبایات کیا ہے کہ مجمع ہوب ان نجے بین ویسی مالات اور نسین تبدیلیا کا موج میں کہ موج دہ ہوں کا انسان اور نسین تبدیلیا کا موج میں کہ موج دہ ہوں کا انسان اور نسین تبدیلیا کا موج میں کا انسان اور نسین تبدیلیا کا موج میں کا انسان اور نسین کو سیارت کی موج میں کا انسان اور نسین تبدیلیا کا موج میں کا انسان کو موج دان کے موج دا

المنظم من من من من المن من واخل موناسيد أوزمارة اعتبال مؤناسيد ، اور دن رات برام مرجاني مبري » الدر ورجب سوروج مشرطان مين واخل موناسيد أوزمارة اعتبال مؤناسيد ، اور دن رات برام مرجاني مبري » الدروالا مغز كافغال معرود

ایک اور ماملی منج کا قول سیم : ر جیب مشرطان طلوع مهرتی سیم تو زیایهٔ مسادی موها آیا سیم ی

له كتاب الانوامرى، تزوين عمائب / ٢٢ ، كه ..... قال الواسئ الرجاجى ان السينة ادلع اجزاء كل جزم فه أسبعة النام، كل نوم منها شلاشة عشريد ما ومين الدوا فيها إلى مما السندة شلتما كذه وخمسة وسنين ليدميًا وهوالم منذا وقطع الشمس ندك السبروج - قن وبني / ٥١ و 36 و ا + 3 ( ٢ × ٢ ٪ )

سه ..... نا ذا حلت الشهر بينه ما اعتدال الزمان واستنوى الليل والنهاد. فذوبين ٢٢٠٠ ك الله الشهر النهاد. فذوبين ٢٢٠٠ ك المن أذ اطلع الشهر طان استنوى المسزمان " ابن قُت بيب ١٨٠





عرادب کے نزدیک شرطان " بُرج حمل کے ابتدائی تارول کا نام ہے ، بلکہ بوں کھنے کہ برج حمل کی ابتدام اسٹی مشرطان "سے ہوتی تنی، ہمبئین دان کہنے میں کہ کیشٹ نہ ۲۲ راد جی ۲۸۵ مرکو ۲۳ بھی ۱۸ امندہ بر (انڈین اسٹینڈرڈٹٹا کم سمے بموجب) کفظہ اعتدال ربیعی " (VERNALE QUINOX)اورڈراس احمل (FIRST POINT OF AROIS) بھیٹی مشرطان " ایک دومرے سے بالکل مطابق تنے کیے

اس پراتنا در اصاد کیجیے کہ موجودہ حسابات کی روشنی ہی ہمی سورج ۲۱ یارج کو نقط راعندال رہیجی پر مزناہے اور ابن تُتیہ نے سورج کے مشرطان میں داخلے کی نار بخ میں بہی بیان کی سے بس

«ا ورآ فآب كا نشرطان مي راخلواه أزار دليميني ماد چ كي بيس را ننس گزاركر موزايي "

اس سے ببننچ بھنا سے کو کوب کامندرجہ بالما صول کہ سودرج جبٹ مثرطان میں واخل نوا سیے توون دات برابر ہومانے ہم،' شاہ پیششکہ کی یادگا سے ہجب کہ نقطہ اعتدال ربیعی اودمنرل شرطان میں لکھ رنہ نھایتکہ اس خیال کی تنسدلی خودالبردنی کی اس شہادت سے ہونی سے کہ منزطان سے منازل فمرکی انبزارھ میٹ عرب کرنے صفے دریہ ودمری توموں میں ٹربا سے امتداء کی حانی ہے ہے

عرب طلوع او رسقوط شرطان " دونوں سے حساب لگانے عظے کیر بحرجب جا ند سحالت بدراس منزل میں داخل برنا تو بھرون را آ برا برسم جانے ،اس وقت سورج ، جا ند کے عین بالفابل ہرجی میزان میں ہونا لیجن ۲۲ ستم کو جو" اعتدال خربنی (AUTUMNAL EQUENOX)

اس سے ظاہر ہوناہے کہ ان منا زل کی ترتیب اور تعدین میں جائی عراد بنے نہایت سی صیحے ناکی حسابات کو بیش نظر رکھا تھا، منامب معلم منوناہے کہ وافغان کو لوسے طور برسمجھنے کے سلیے بہاں منطقۃ البرد جا کو وائرے کی شکل میں بیشیں کیا جائے جس بی سورج اور جا مذکر دش کرتے میں ۔

ادر حوابی نتیبهاورمرزدنی و عیره کی صراحتول کے بمیوجب بروج اورمنا ذل فمردونوں پرمشتلی مزناکداً نے و الے مباحث کے اورتقوم مسازی میں اُسانی موسکے ، اوریم سورج اورجا بند کے مختلف زاولوں کومیٹن نِظر رکھ کریرانڈازہ لگاسکیں کرحا بلی منجمین ان الوا

1

THE INITAL POINT OF NIRAYANA OR SIDEREAL ZODIAE COINCIDED WITH THE MEAN EQUINOCTIAL POINT (VIZ THE FIROR POINT OF AREIS) OF THE MEAN VERNAL EQUINOX DAY OF 285 A.D. WHICH OCCURRED ON SUNDAY MARCH 22, 23 18 I.S.T. OF THAT YEAR ALMANAE 1962 PREFACE PAGE 2

سے ۔... وحلی الشعس جینھ مالعندین لبلۃ نخلوص اذارہ ابن تستیب مردا نیزدکیئے قزدین ۳۲/ مرزد تی ا/۱۷۷ سے آجکان برق کے مقامات نبریل مربکے ہی اور گرے حمل نے حدت کی اورُ حت سنے دلوک حگرسے بی سے علیٰ فرالعتایس ہر بُر ے اپنی حگرسے مبطے گیاسے ۔ کلے آٹا دالبانتیر دسخائے ہم ۲۲۲ ۔



ابن قبنها ساب سے كرم ركز جي حرب ترتيب ذيل سال منزلين تسلير كى ماتى تغير بد

ا - برج حمل میں ، \_\_\_\_\_ شرطان ، بطین ، اور یا نریا ۲ - رد تور ، : \_\_\_\_ یی شربا ، و بران ، ریا سخت

۵- ۱ امد ، :----- راح جمع ، زمره ، اور راح صرف

۲- « سنبلر » : .... ريام حرف أعوا ، اور سماك

٤- ٥ ميزاك ٥ : - عفرام زبان اور يا اكليل

٨ - ، عقرب ، : \_\_\_\_ يا اكليل ، فلب اور يا شوله

٩ - ، تنس ، : . . . . . . . . . أشركه ، لغائم اور بلده

۱۰ ء میری ، :---- سندرایح ،سندنیع اور به معالسود

١١ - ١٠ ولو ، : ---- يط سعدالسود العبراور يط فرع مغدم

١٢- ٧ حوت ٤ : \_\_\_\_\_ إل فرغ مُقَدَّم، فرغ مُرَمِّ اور رستُ الله

اس صاحبت کی دیشی میں اگریم برج حمل سے ہے کہ برج حرفت تک ال اوام کو دائرسے کی شکل میں میٹر کریں تا کہ سربرے اوپر

نوي متفابل سنار سے دريافت كئے جاسكيں نواس كى صورىت بيمو كى در كھيتے صفحہ

جو کہ شرطان میں رہو ہے کا دا خلاعر منتجمین کے نز دیک ۲۱ رمان کو مہزما تھا اس بیے میں سفے دو مسر سے برقر جے میں سورج کے داخلے کی نا ریخنس بھی لکھ دی میں ہے

اس دائمرے كود كيف سے اندازه مؤماسيم كرما بل مولول كرعلى نجرم مركاني الداك تقارح ان فيتيد ، مرزدتى ، قزويني ، اورخودالبين نعصى ال الواسك طلوع اورسفوط كيرسى او وفصلى اثرات اوران كي فريل مي عابلي مجنب كي ولحبيب يستجعات اور عنلمت فارم لينقل كرك صفح كے صفح رنگين كئے مي اور تنايا سے كوان كريسابات اور فارمو ليكس ورمج سفے ، ميں بهال ان كى وومن ليس پيش کرتا ہوں سہ

له كتاب الالوار الا





SUMMER SOLSTICE

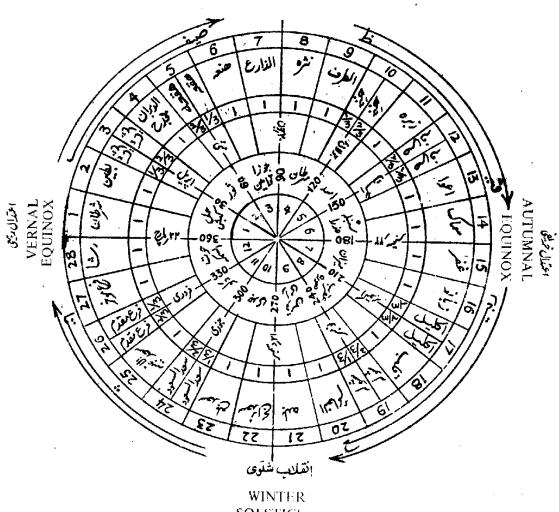

SOLSTICE.



البردني نے اس باست کی وصناحست کرتے مہتے ، کہ جائی عوب الن الوآسے موسموں کا اندازہ کس طرح لکا نے سفتے۔ ایک جا ہلی سج

کا فال اس طرح میش کیا ہے ہے

ر بیان استرام نام می میرند می این میرند سی استرام نام استرام این استرام این استرام این استرام این استرام این ا

اس كى فنش يح كرنني مكو شير خود البيروني سني لكهاسي كرجب حيا ند تربا بمين كالت بررسوكا ، اس وفت سورج سمت مخالف

مِ برج عفرب میں سوگا۔ رابین آخر اکتو برمیں ، دِمرد لوں کی انبذام کا زمامہ سے) البيرون ف ايب ادر زل اس طرح نعل كياسي ١-

مبب بچادہ تاریخ کا علاند دران سے باس سینے توموسم مراکل زمین کولیدیط لیا ہے ۔"

اس کی نشر سے لیں کی سے کرمیا پز سے الست مدرد کر ال میں سوگا نوسور ہے اس دنت برج عفرب میں اٹھا د مہوں منزل لین ظب عقرب کے باس موگا ، اور لوری و سایم سوئم مسرواک المدا مد شرحانے گی ، لینی اشدا سر نومبر بین در تیجینه وائزه علی صب ىيى بىيى كەعرب جاند كومرف بىحالىت بدر دىلىنے سے موسم كا اندا زەلگا نىسىن كىكى سرمىز لىكى جاندكى مختلف دىتوں مے اصول مقرر تفتے ہجر سے میچے صحیح مرسمی بیشنگر مال کی حاسمی تقدیل، حیانچ البیونی نے ایک فرل اس طرح نفن کیا ہے : ۔

"جب نبيري رات كا عاٍ زرتر يا من مو توسم مرا نعم موا المصفح"

گه یاجا لی منجبی کے سلمنے سورج اورجا ندکامرزاد بیموع و نشا ، جس کامعنهم وه سخر بسیجنے تنے ، اوران الواکے وراد برسوس اورضعاد ل كاحجرے ميجوج اوراك ركھنے تنے ، اوركبول مذر كھنے جب كم يہ الوا أن سكے وين كا اكب سبز ونفيب ، اوران كى عبادت وائل

احرزی پاشانے کناب الاصنام دائ کلبی کے محکماتی جکمہ "کی رہندش کا ذکر کمیاسے جو دسوی فوسے رائ فتیبہ نے ومیان (مویشی نوم) کیے منعلی ندجد میث نقل کی سے : س

"اكرالنْد نفاط لوگوں سے مسان سال مک بارش دف کے رکھے اور اس کے لبعد مایی بڑے تو مشکری کا ایک گوہ یب کے گاکریہ باہش' نوم محدح "نے کی ہے (محدے وُران کو کہنے مہ<sup>ھے</sup>

كهاذاما السيدمننوص الثربإاناك السبرداؤله نستاءر البسيروني سسر

عه اذاماكان السدمران يومًا للدبع عشدة فلمرالسمام فعندحف الشناكل ارض البيردن /٣٣٠ سے اٹارالیا متیہ مرسمہ۔

ا جُبع جسبطوع من سے توعرب بیں ماذہ کھجوزٹ ربطب کا فراط راور تفریباً عام اقسام کے بیوں کے پیکف که دیجهن*ے کتاب لاسنام* ادر حب اس كاستفيط موّ ماست نو براً وخرّ لا وراً ونول كيرا عُذَنّام حبوش برس کا ذیار مؤماے رو کھیئے مخصص ابن سیبرہ هه ابن قلبه رام منز و کلیف مسند ۱۳/۷ و حالزول کا اولىدى وننت سوما ہے۔





وُدِان تلب عَمْرِ کے باکل مقابلے میں وافع سے ، سور چ حبب عَلبِ عَمْرِبِیں ہُوّنا ہے تو پر سرشام مشرق سے علوع ہوتی نظر آتی سے، بینی آخراکتر تراورشووع نومبرمیں جرحجا زمیں عین برسانت کا زمانہ سے غالبٌّ اِسی کیبے عولوں نے بارشوں کواسی نومسے منتغلق کیا تھا ، دوکھیتے وائرۃ مُلکی صسب)

ایک اوروربیٹ اس طرح سسے: ۔

سبح کوئی برکہنا سے کہ اللہ نعالے کی رحمت سے بارش موئی تو وہ میراموی اور کو اکب کا کا فرہے اور ہو ۔ کوئی برکہا سے کہ فلال فلال فوئے نے پانی برسایا ، وہ میرا مشکر او رمومن کو اکب لیے ؛

ان ا حادیب کوئیش نظر کھ کریہ اندازہ شکل مندی کہ حالج عراب کی موسی تغییبات کا نغلق مبشر إن انوا می سے تھا ، او دوہ سوم ج اور چا ندسے مختلف زاولوں کا بہتر ہی ان ا نواشے طلوع وغروب سے لگا سکتے تھے۔

اُن ننائیج کی روشنی میں بربات نسبتنا آسان سرحانی سے کر حابلی نفو بم کا مرا نلاش کرنے کے بیے ہم اپنے فذم اور آگ بڑھائیں اور دنیار ساست کومزید ُوسعت ویں۔

بیان کیا جا سیکا ہے کو عراف کے نز دیک بیل فر مشرطان منی ،جس میں شورج ۱۱ را درج کو داخل ہونا تھا ، جو مھیک اندال میں کا زمانہ جو اسے ، اس بنا ، بیرا کر بیر فرض کر لیا جاتا کہ عرف کی کا نتیا ہیں اسی نفتط سے مدن تھی تو خالبًا بیما برتھا ۔ بُہو کہ لیعن کا زمانہ جو خالے بیما برتھا ۔ بُہو کہ لیعن دوسری قوموں کی تقویم بیری بیسی سے مشروع م برتی تقدیم ، مکی شکل یہ سے کہ اس کی تا کیر تو وا تعاتی شہاد قول سے مونی ہے اور نہ منجب عرب اس کی نشا خربی کہتے میں ، میکر کہا جا آ ہے کہ عوال میں فصل کی انتداء اعتدال خرافی سے کی حانی تھی ، جو اس کا بالکل منظ دفتط سے ۔ ابن قلیم کی ابیان سے ؛ ۔

ساورسرب زبانوں کے اور تا کی مدر بندی میں بجر مندرج ذبل طریقوں کے اور کو کی طرفیۃ اختیار
ہنبر کرتے تھے ، اور در سال کا آغاز ربیع سے کرتے تھے ملکہ وہ سخد پر اوقات نعول میں اپنے
وطن کی حابی بہجانی آ مدگر اور مر ما اور ان کے اختیام اور بناسینی کے بھرشنے اور بڑھا راور گاس
بات کے نکلنے اور نشک میں نے کو ملحوظ رکھتے ہیں، اور زمانوں کے نشار میں قصل خرافیت سے ابتدا
سے تعلق اور دور ای کام ایسی کو بھر بیے کا آغاز برمان میں ہوئے اس کے بدمائی کو تعلق میں اور اسے صبیت
دی جم کو دگ ربیع کہتے ہیں اور اس فصل میں ورخون میں کو نبلین سکانی میں اور اسے صبیت
اس فید کھتے ہیں کہ اس میں وہاں پانی کم موجا آمہ ہے ، اور گھاس سُو کھ حاتی ہے ۔ اور کچ لوگ سے
در بیج المانی کہتے ہیں۔

سه نجاری نیزد کیجیئے موطاالاستمطا دبالنجوم سیّه کنّاسب الاندار ۱۳٫۷ نیزد کیجنئے کنّاب الان مستر ۱۷۳/



تاج العرس بى البحيلي بى كاسد سے جواس معالم ميں علام تفا، سال كے زواؤں اوراس كي فصال المرس في البحيلي بن كاسد سے جواس معالم ميں علام تفا، سال كے زواؤں اوراس كي فصال كے والب عين مام لوگوں كے بالب ميں نقل كيا ہے كہ سال كے جا رز ما نے موسم مرفا) ہم و مسبت "اور ميں مام لوگوں كے بند ويكن خواليت كہ فإنا ہے ، اس كے فيدست تا درس مرفا) ہم و مين شاد وير بن ويليم الآخر " حواري الياني سے اور بھر فيط وموسم كرما) او درس ب عرب ما ديكا قال ہے ، نيز وہ كہتا ہے كہ جو رہ بح ايرانيوں كے مزد ويك خواري الارس كے مورد وي مون ہے اورت الله كا مون المراني مون ہوتا ہے اورت الله كا مون الله كا مون كور الله كله كور الله كور الله

ُ " ربیح الادّل کا آغاز جو حزلیت ہے ، ابول "کے نین دن گرنے کے لعد موناسے اور حاڈرے کا آغاز "کاؤن ادّل کے نبی ول گزارکہ" صیعت کی انتدام ہو" ربیح الثانی ہے ۔ اُم ذار کے پاپنے لئ گزینے کے لعبداور فیقل کا آغاز حزیمان کے حیار دن گزارکٹی"

من سے بینی بھنا ہے کو عرب طلوع مشرطان سے صابینیں سگاتے تھے بلکر سفوط مشرطان بران کے صابات کا ماری ، ایسی سے بین بین ہے کو معرب میں عزوب اور شام کے وقت مشرق سے طلوع ہوتی تو نظراتی یا بالفاظ وگر جب جاند بحالت بدراس قرمیں نظرات ، یہ زمارہ تھیک اعتدال خولین کاسم جا جاتا تھا ، جیا نچ ابن قیتب نے نوع کے معنی ہی سفوط نج ہے ، بیان کئے ہیں۔ بیان کئے ہیں۔

ك تاج العوس ور ۳۴۰ و ۱۳۳۰ نيزويجيت كمناب الازمند والاكمند الر٢٥٧ ، ٢٥٥، اورنسان العرب لر ٣٩١ ، ٣٩١ م ك كناب الانوا سر ١٤٠٧ - نيزو يجيئ الازمند الر١٥٩ - آثارالها فنير ١٥٣٥

سله كذاب الانواري في كم معنى اس طرح بيان كئے گئے ہم يدمنى النون سقوط النجه هدا المسعوب مع المف جر دكتاب الانوار ۱۱) يعنى صبح كه ونت سبب بخوم الاخذ مغرب كاسمت عزوب مهنى نظر كنتے بم اس كو أوركما مه آنا تفاكيز كم يوبات ك نام كومٹری سے ملاع مستے معلوم موں كے سفوط مح كاصبح اور آسان اندازہ عائد كى ۱۲ ربا ۱۲ زاد بخ كو مؤتا ہے جب كرما ندبحالت بكر مشری سے مذوارم كرميح كومغرب مي غروب بن اس و منت و آلے سے بائل ندسكم منتصل مرستے ميں ان كے سقوط كے مسجے وقت كدا كم سام نظر تى بچان سكتى ہے، و يجھتے كانب الافرار 11 ، نيزو كھئے تحصص ابن سيده 17/9 مراخیال مے کے عولوں کے ملکی صابات چونکہ بیٹیر مشاہداتِ عینی پرمدبنی نفے اس لیے شام کے وقت جب سارے منزق سے طلوع سہتے توان کے ملکی حسابات کی ابتدا مجمی اسی نفظے سے مہدتی ۔ ہمرصورت ابن فتیسہ اور ابن کما سہ کی فشان دہی کے بموجب عولوں کی فصول جہار گا ہزکوا گر نزیرب دار رکھا جائے اور مگر پانی مہینوں کو اُن کے بیلو میں رکھ کر دیجھا عبائے ، تو متبجہ حسب ذیل مورکل ہے۔

ا - رمیع الا و ۲ سیم الا و ۲

گریاع لوں کے مزمر بہار کی انبدا بس کو دور بیع الاقول کہنے تھے یستمبر یسے نسلیم کی حاتی تھی ،اب اگریوفرون کرایا جاتے ،کہ عابی لوئم کی انبدا بھی اس کر نیف کے ساتھ لیٹے موئے عابی لوئم کی انبدا بھی اس کے ساتھ لیٹے موئے تھے، جدیبا کہ الدون کا خیال ہے ذکریا ہمیں حاملی تھا بم کا ایک مراط تھا گیا۔

بببردی کا بنان کسیطے کہ اِس

"عراب کے میینے چاف لوگی ہے ہون سل خراسی میں میں نظر جس کودال عرب نصل بیچ کہتے تھے ،اس کے ابد مرم مرما آتا ، بعدا ذال بہار کا مرم جس کومیت او بعین لوگ رہیا الا مرکت تھے ،اس کے ابدو مرم کرما آتا ہو قبیظ کہا تا تھا ۔ "

البیرونی کی اسس اسم شهادیکے مطابق اگر لطور نخر بری مهیزن کو محرم سے نشروع کر کے تربیب وا دان جا رنصوں پرتفتیر کر اِ طائے تو اس کا نیخ حسب ذیل موگا ادرمیرے نزد کی لیس سے بیٹ خیز نتا نئے نکل سکتے ہیں ج نادیخ کی مبت سی گھیاں سم جانے کو کانی ہیں، میں نے حدول ذیل میں شریانی مسینوں کے ساتھ ساتھ اُک کے متنا دل انگریزی مسینے بھی کھے نیئے میں ب

۲ اعتدال نرکفی ۲۳۶رسننبر تشرين آخر ----( انتلاب شتری ٣ كالون اردل ----کی ۲۱ دسمبر ھ- جمادی \_\_ کا زن اُمز \_\_\_ ۲- بمادئ حا ستثباط ( اعتدال رسيى ٤ ر رس حد درآذار ---۸- شعبان --کر ۲۱ ماریج ۹ - دمضان حسا ابار ۱۰ - منوال جس في القلاصيني ۱) - دلفغده -( ۲۱ رحون ۱۷- زوانجتر جه الية أدالبانير ٢٠٥٠ -السائيكويٹرياكت اسلام كومفائد كاركا تبال سے كوم بربسات كوم كور مبيح كتے بين الايس (عرب بي برسات مرما بير جوتى ہے) مرتا او رما بقی نمین کے بعد کر بی تقریم کا بہلا مہید محرم ہمیشہ نقطہ اعتدال خریفی پاستوطان کو ان کے متصل چا ندوں سے مترور م مرتا او رما بقی نمینے اس کے بیچے سیچے علی التر نمیب نقشہ موالا کے مطابی حکیر کا شخے دہتے ، مہمیں اس نظر سے کو بحث آف کے سوٹیوں برجا نجنا چا ہیے سب سے پیلے موبی مہمیوں سے ناموں پرعور فرط تھے مثلاً دبیج کے بعدیص کے معنی بہا میکے ہیں اور وجوعوں کے نزدیب برسان سے متروع ہمتی ، جاوی کا نام نظر آنا ہے ، جوخواہ مخواہ مہارے ومنوں کو مرم برما کی طوف سے جا ماہے مرفر فل کا مبان ہے کہ جادی کے ذیل میں مرم کر ماکا ذکر اشعا دعوب میں منہیں مثنا ، ملکہ اس کا ذکر ہمین مرم مرما کے مسابقہ تواسعے مرمول کی راتی سے امرائی

> في ليكم من جبادى ذات المدية لايبصرالكلب من ظلماتها الطسنسيا

جمادی کے بعد رحب اور شعبان سے میبنے آئے ہی، اور مھر دمصنان جس سے گرمی کے بیلتے ہوئے ہو ہم کا تصور نفینی سے عرقی جینوں کے ناموں کی موسی ساخت پرالرونی اور مرزونی وعنہ و نے بعث بھی کی سے تھے اور البیرونی سے تنایا ہے کہ جس زط نے میں بہ نام رکھے مبارسے تنف ،اس وقت موسموں کا بی را لیا ظ رکھا گیا تھا ، نقشہ بالا کو دیجھنے سے اندازہ مرفاسے کہ جادی ، دسمبراور حزری سے مطالقت رکھتا تھا اور رمصنان تمی جون سے ۔

(Y)

اِن لنوی شها دنوں سے علاوہ جواگرجہ انتہائی اہم ہم اور واقعاتی تا دین سے زیاد مرتبر کھتی ہم اوکونیتی اور ایک اس نے قدیم او نانی مصنفین کی شہا دست سے مبان کیا ہے کرعرب جاہل دو دہم تین خراجب (AUWMN) کے معینے اور ایک مبینہ ک بہار کاحرام قرار دیاجا فاتھا کے جس میں جنگج فنا کی سختیار آنار دیتے سختے اور سرقسم کی خونر نزیال کُرکٹانی تقبیل جیانچہ نافونس

"TOR THREE AUTUMN MONTHS AND ONE SPRING MONTH A TURCE OF GOD WAS OBSERVED BY MANY TRIBES WHO THEREIN LAID DOWN THERE ARMS OF SHED NO BLOOD"

ادرای عبد ماست. پر مذکورست :

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



NONNOSUS فرد بروکومین (PROCOPIUS) نے ان محرم مہیتوں کی مراحت ان الفاظیں کی ہے :-"دوماہ انفلامِ مینی کے بعدادر ایک مہینہ وسط بہار کا رمحرم خال کیا جایا تھا) ۔"

دوماه العلام يل عبد ورايد المنظر المالية المنظر ال

اس کی تا ئیدلیف روایات سے بھی ہم تی ہے ، سباری بین صنب البسریری سے روایت ہے کہ سبغیر اِسلام نے فرامایا : اس کی تا ئیدلیف روایات سے بھی ہم تی ہے ، سباری بین صنب البسریری سے روایت ہے کہ سبغیر اسلام نے فرامایا : د" فرع "کو کی چیز ہے ۔" تحفیز و" " اور ع " اور تحفیز و " کی فربانی جھی روجب سے معینے میں کی حاتی " ریخاری ) وہ منبوں کے لید ذریح کرنے ہے اور تحفیز و " کی فربانی جھی روجب سے معینے میں کی حاتی " ریخاری ) تحفیز و کم کری یا جو کرے پہلے نہتے وا دل مائینجی کو کہا جاتا تھا ' "

عَنْبَرْ وَ بَرِی یا بھر کے پیلے بچے واول ما بیچی و دہا جاتا ہا ، سال لوب کی ایک روایت سے معلوم مزنا ہے کہ عرب فرع " بعینی کونٹ کے پیلے بچے کی قربا نی اس درجہ امتذائی عمر ش کرتے کہ اس کا گوشت منوز لبلیا مزنا اور دپست سے چھوانا مشکل مزنا گے۔

ار حاشیر مشترسفی سی NONNOSUS AND PROCOPIUS "TWO MONTH AFTER THE SUMMER SOLSTICE AND ONE IN MID SPRING" (MARGOLIOUTH RESE P 5)

۲۲۵/ نیم بیالی کا الدرب ۱۹۷۹ نیم بیالی کا الدرب ۱۹۷۹ نیم بیالی بیر بیالی کا الدرب ۱۹۷۹ نیم بیر بیالی بیر بیرانی کا الدرب ۱۹۷۹ نیم بیر بیرانی کا الدرب ۱۹۷۹ نیم بیر بیرانی کا الدرب ۱۹۷۹ نیم کا الدرب ۱۹۷۹ نیم کا الدرب ۱۹۷۹ نیم کا الدرب ۱۹۷۹ نیم کارب ۱۹۷۹ کارب ۱۹۷ کارب ۱۹۷ کارب ۱۹۷ کارب ۱۹۷۹ کارب ۱۹۷ ک

CAMPLESIS INTEBRUARY AND EARLY MARCH W. R. SMITH ELLIGIONE OF SMITES 465



اگریه طالبتت شیک سے تواس سے براسم نتیج نکلناہے کے عہد جا بلمیت میں میروی ادر مربی تغزیم تغریباً ایک بی فافضلی سے شروع ہوتی ، کیونکہ رسبب "کی طرح میروویوں کا ما ہ نیساں بھی ساتواں "مہیبہ شار کیا جانا تضا اور دونوں مہیزں کا تعدی أغارِ

علاوه ا زبن تا برسخ کی مصنبوط تزین شها د تول سے تا سند سونا سے کہ و د نول تؤموں کا مہلا مہیبۃ لعبنی محرم اورتسٹری مبی ایک سی نقط و فصلی سے شروع ہونے۔

ں ہبا شہوروا نوسیے کہ آنخصزت نے مدسینے پہنچ کو بہروکو عائنویسے کا روزہ رکھتے دیکھا توسلمانوں کو بھی اس کا مج دیا پردی بیرروزہ اپنی نقو بم کےمطابق ما وتبشری کی ۱ رماریخ کو رکھا کرنے سکتے ، حرمہینٹہ ستمبراو داکتو بمرکے ستوازی رہتا ، ابن عبامس م

الخفن على مدينية تشريب لاستة أوالحفول في بهروليل كو عاشوات كاروزه ركھنے و كيما ، إس يرآج نے نراباکدیرکیاہے ؟ کہنے لگے کریہ وہ صالح ون ہے ، حس میں اللہ لفالے نے مبی اسرائیل کو وشمنوں کے اچھے سے سنجاست دی تھی اس سلیے موسی سے آئس روزروزہ رکھا تھا۔ آنحضرت سے نے فر ا باکہ تمعالیے مقابلے میں ہم اس سے زیا وہ حق وا رہیں ، اس سے لعد آج نے بھی روز ہ رکھا او<sup>ر</sup> دومسرول کوئجی حکم دیا ۔"

انضیں ابن عبامسطلٰ سے ایک دومری ردابیت اس طرح ہے : ۔

" بحب ٱنخصرت مديني تشرليف لائے تربير دليل كومكوم عاشوره ركھتے يا يا، أبيل أن سے · دربانت کیا تولوکے بروہ دن سے کہ اس روزمرسی اوربنی امرائیل کو الندنعالے نے فرون پر فتحندی عطاکی تفی ،اورمم اس کی عظمت کے لیے روزہ رکھنے میں ،اس پر استحضرت نے فریا یا کہ سم مخفار سصفالم میں زیادہ مین دار میں ، اس کے بعد آت نے اس روزہ کا محم دیا ۔

له نخاری نیزونجینهٔ مسند ۴ /۲۲ م ۲۹ اور /۲۸۳۲ سلے بخاری ملطا مراب عباس کی ان دونوں روائوں سے معلم مرآ اے کہ یا ت ا تفرت كيسلمند مدينيك بهودلول كي بوم عامتول كي غلط توجيه كي كي ما اسلامي رواة غلط سجيك كيونكدعو وج اي اسراييل لاوا فغدا و الرواي الم النبير . روكيني عزوج الم ١٠١٢)



ایک اور رواییت الدِمولیمی اشعری سے اس طرح سے ، وہ فرط نے میں :-كه آنخصرت مدينية تشريب لاستة تو وكياكر مبهود عاشويس كى عظمت كرت مهر اورروزه ر كلفهن

اس پر استحضرت منے فرمایا کہ سم اس روزے کے زیادہ عنی دار ہیں ، اور اسس روزے کا کم دیا<sup>ی</sup> ربخاری)

إن مبنول روائبنول سے بابت سِرِ ماسیے کہ عاشوا سے کا روزہ مرصلمالوں نے ملک خود پیمبراسلام نے عین اُس دن رکھا تھا جس روز میرولوں کے عاشویسے کا دن تھا۔

مباین *کما چا چکا سیمے کہ می*ودی ب<sub>ه</sub> روژه ما و توٹیری ۱۰ زما دینج کو رکھا ک<u>رننے تھے</u> جوان کی تقویم کا میلامہیہ شا رمن انفا اورسلالوں بس سی پر روزہ دین محرم کوسنون سے جس سے پہنتیج نکانا ہے کہ حس سال بہل بار درسینے بین بدروزہ رکھا گیاتھا كم سي كم اس سال عراد ل كا ما ومحرم مهو دى تسترى <u>سم عين مطابق هنا ، حبيمين</u>ية اعتدال خرايني مي آنا نفا -

ان روایات سے اکثر مستشرقین بینتیج مکالت میں کہ رمول الترانے برروز و بہود کی تقلید میں اختیار کیا تھا۔ مُروا کی

طور پريخيال جيم منبس ملك زمارة عالمين مي قريش كديمي يردوزه وكهاكرت سخف -

ھنرت عاكث <sup>رخ</sup> فرماتی ہي :-«يوم عاشوره كاروزه زمارة عامليت مي فريش دكه كرنے تف اور دسمل الله يمي ركھنے تھ ، مجب أي مدينے

تشریب لائے نو خود آپ نے بھی روزہ رکھا ۔اوراس کا کھیجی دیا ،جب درمضان کے رونسے فرمن م ت توجی نے چالایدروزه رکھااو رص نے میالا ترک کیا "

بهی بنبس ملک جس طرح بیودی اُس رو زلینے مقدس معبد کی سالانه صفائی کرنے کی دیم او اکرتے۔ ٹھیک اسی طرح قرائن می

اسی عاشورے کے دن ببیت اللہ میں سجانے، نبانے اور اس پر غلامبِ کعبر چڑھانے کی رسم بحالاتے۔

ھزت عائش <sup>خا</sup>کا بیان ہے:۔

منفرنش ومعنان کے دونے فرض مرسف سے بیلے عامثورہ کاروزہ رکھنے اور اُسی دن وہ کعبر برغلاث چڑھاتے، نوجب التربے دمعنان کے رونے فرض کئے، رسول الترنے فرمایا ہجس کاجی چاہے ہ

رون دیکھے ہم کاجی جاہے ترک کرفے " (بخاری) سحفرت عاكبشة فاكى ان وونوں رواً متوں كواكيب سائفہ پٹر صفے سے پہنتیج بمكانا ہے كہ غالباً ہر رسم لورى سامى ونیا یا كم سے كم سته امرامهیم کی اولادمیں مشترک علی آتی تفی ا ورفریش تھی ایّام حالم بیت میں اسی خاص ون سینسی شعار پوری مرگرمی (ورٹھیک ٹھیک

ادفات پرانجام فينه تنف .

ا من المراميم سعم ادشال عرب ك الله المراميم سعم ادشال عرب ك الله باشد عير -



اکراس زمانے میں بہت المفادس کی تعلمہ برمونی توسطے میں بھی بہت اللّہ" پرتھیک اُسی روزغلان چڑھا یا جاما ، ملسطین باشندے اگراس ون روزہ رکھنے نو قرایش میں بھی بھی وسنورتھا ، غرض شال سے حبزب مک یہ نیو ما داک ابراسم میں مشترک معلوم \*\*\*

ہ اس سلسلے میں صنرت ابن عبائ کی" وَالْفَحَدِن کی تفیراد رعبیدین عُمیرکی محرم کے متعلیٰ تصریحات قابلِ لِحاظامیہ ابن عباس خرط نے میں بہ وُ الْفَحْدِرِ وَلَبَالِ عَشْدَرِ "سے مراد محرم ہے جو نجہ را لسکندہ "ہے، گویالیال عشرسے مراد عاشورے نک کی ومن را تعین میں۔

عُبدين عُمير سے روايت سے بد

محرم اللی مهیدسے اور دہ سے نکی انبدا ہے جس میں برین اللہ پرغلامت بیٹھایا جا ما سے اور جس سے دگ شارایآم کرتے میں ہے

ان دوابات سے معلوم منوا سے کہ عاشو کے کا روزہ بیود مدینہ کی تقلید کا نتیجہ منظ بکہ قرلیشن بھی تما کہ عالمیت میں اس دن کی تقدیس کرتے اور روزہ رکھتے ، ہاں! ہجرت سے پیلے مدینے کے لوگوں میں عاشو کے کا رواج قطعًا نظر نہیں آ ، میں ماشو کے ون صبح نک اہل میز بیان کے حتیٰ کہ میں موزہ دکھنا ہے، اس کی وجہ غالبًا بیکٹی کہ ہیاں کے بیان سے نبات جہ نوی عرب سے نعل کے تھے ۔ 'باشند سے نسال جونی عرب سے نعل کے تھے ۔

ابك مدنى صحابي سلمه بن اكوع كفضين :-

" آنحفر ہے نے عامثور سے کے دن لوگوں ہیں اعلان کی عرض سے ایک آ دمی روار کہا کہ جس کسی نے کچھالیا ہے ، دہ اب مذکھائے ، کھالتے ، کھالتے ، کھالتے ، کھالتے ، دہ اب مذکھالتے ، دہ اب مذکوری )

ایک اورمدنی دوامیت جو رہیع مبنست بُمُوَّ و سے سے ملاحظہ سو ،جس سے بیابت طے سوعاتی ہے کہ ہرا علان حرف المصا کی کہتوں کک محدود تھا ، فرماتی مہی بہ

«بنی علالیت لاِم نے عاشوں کی صبح کوانصاری ببتیدں میں کہلا بھیجا کہ جس نے بغیر دونے کے صبح کی سو، تو ده باتی دن بلا کی کھاتے میتے پوراکرے اور س شخص نے رونے کی عالت میں صبح کی سو دہ روزہ رکھے " (بخاری)

إن دوانل مرنی رواً مؤل كومیش نظر ركه كريزمنني الكان سيك الم مدميز مين با وجود ميودى اثرورسوخ مع ماشوى كا

له البدائية ٢٠٤/٣ نيزديجية طبري ٢٥٣/١

سے برایہ ۱۰۷/۵۰



تیوار موجود مزتھا، اور بینی براسلام کی سجرت کے اجدعین عاش ہے کے واق میچ کو بیفیصلہ کیا گیاکہ مدینے کے لوگ بھی بینی ارمنا نمیں جانج ان سننبيل مي اعلان كي ضرورت في ، اوركه الهيجا كباكه آج كوئي شخص كميد نه كهائي ، مذيبي ملك روزه ركھے -

مَنذكره بالا تمام موایات اس باست كيشا برم ي كعاشوي كا دوزه بشير اسى دوزد كها جانا تقا احب دوزميودى بوم عاشوده ناتي، پيينر اسلام في حبب اس رو زيد كا حكم ديا نواسى دن كالحاظ ركعا ، بال بعض روايات سيمعوم سونا سي كوليدي اسلى حكم مي أتنى رَمير كروى كمي كاسدانون كويد دوزه ميودوي سع صرف إيك ون يله يا لعدر كفنا جابية من انج صرت اب عباس والتاب « رسُرل النَّرِانِيةِ فرما يا كه عاش مسيم كاروزَه ركهو ، اوراسس ميں ميرولوں كى مخالفت كرد ، اور

يا نواكيب رو زقب*ار كلمو* باإيك دن تعبد - "

پر دوایت اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ عہد رسالہ بی میں عربوں کا ماہ محرم" اور سپر دلویں کا ماہ تشری بالکل شد میں ت ا پاکٹر میسیٹ ترمترازی مہتنے اورمسلمانوں اور سیودلیں کے روز کے میں زیادہ سے زیادہ صرف ایک ون کافرق رمتماً ،حیا کچ ابن عباس کی ابک دوسری رواست سے بھی میں اندازہ سونا ہے۔

بيثيركي اور ان سے عاشورہ كيمنغلن سوال كئے :

" مين ند كها ديم عاشوره كيمنتان محي تباسيّة توفر ما ياكراس كيمتعلى ميدور ما فت كرند سو مين كهاس كدورت كم متعلق، فرمايا سب بم تحرم كاحيا ندو كبيرتواس سع حساب لكا وُادر سبب فوك صبح موجائے تواسی صبیح کو روزہ رکھو ، میں نے عرض کیا کہ کیا بسکول الندا پوں سی روزہ رکھنے

ان ا ما دیت پر جموی تنظر النے سے بیربات صاحت ہم عباتی ہے کو بی تقریم کا ما و محرم حم میں بیروز و مسنون ہے ، عہد رسالت میں اگر ہمیشہ نہمیں تواکٹر و بیٹ تر بیہو داہر سکے ما فر تسٹری "سے مطالبن رسا بھو بغیراس صورت سکے ممکن نہیں کہ

سم اصولِ كبيبه كي خنت عربي تقويم كارتبدا ريم شيا عندال خريفي يسه كري -

لے معدم نبیر کر ابل مدینے کو اس روزے سے اس درحیا منبنا ہے کہوں تھا ،اس لیے کما میرمعاد بیر کے زیانے میں میرا کیک بار ہیں سال اٹھا تواتفوں نے علیائے مینہ کو پہلیج کیا امرائیخفرت کی اس ملسلہ کی مدسیث منا کی جمید*ین عبدالرحمٰن بن عو*مث کینے ہیں کر جم سال ایمواویر نے چے کیا نوعا متورسے کے دن وہ منہ پرچڑھے اور فرا یا '' اے الِ مدینہ منفا سے علما مرکہاں ہیں جہیں نے رسول النگڑے سُنا ، آب اس ول کچہ عائزے کا دن فرائے تضاور فرمانے تھے کہ (اگرحیہ) میدورہ تم پرفرض بنیں سے ،لیکن میں روزہ وار مول، توجی کاجی راسے موقا دکھے دہاگا وموطا ديسيام لوم عاشوره) جی جا۔ ہے رہ رکھے۔

سعه مندم/ ۲۱۳۵ نیز دیجینهٔ ۲۵۴۰ میزدیجیهٔ ۲۲۱۴

کے مندہ/۱۵۲۷ -



اس سلسلے ہیں بیخیال کرصرت ہیجرت کے پہلے سال ما و محرم کی کا سے کرمبرد ایل کے ما وُنشری کے مطابی مرکبی تھا ،از رہے جہ بالكل علط مع ادراسي منام برا بميرن سف منذكره بالاتمام احا دبيث صحيح كوساني فاعد سيسع باطل قرار دياسم ر البرون كے بوسے اسندلالات مقالہ اول بر مبنی سے جا ميے من الحجه ميان صرف برعبارت دوبارہ ميش كرنا سے بر الله الكين برردائت صبح منيس كيوكرامتاني منها دنيس ال كے ضلات مهيا وروه اس طرح كر مجرت کے سال بیل محرم کوجہوکا دن اوردہ ہ نموزسٹسٹ**ا 9۔ سکندری ک**ی ۱۶ تنا دیج تھی گرجب ہم جماب لگانے من قواس مكال ميودليك محصصة كا آغاز كيشنبه اليول كرسّوا تفاجو ١٩ صِفر كيمطالي تفاراس سساب سع عام شريه كا دن سيت ننه و ربيع للا دل كوييّ أب ..... اور محرم من اس كاو قدع یا قواس سال سے کئی برس بہلے ممکن سے یا کچے اُور ہیں رس لعدس نے والا بختا ، نو پر کیسے کہا جا سکتا ہے كرنبى على السلام لينه اس كنية عائنوليري كأروزه دكھاكہ ده اس سال دس ب رمحرم) كے مطابق تھا... البرون كا برخیال اگری خمری حسابات كی بنیا و پر لغام ر تھیك معلوم مؤناہے ، كى جب و او ونسا بركرنے ميں كەعدىرالت مبُّ قمری شمنی <sup>ت</sup>سال استفال مزنا تفا ا ورعر بی دفشول کی ایندا مرمهیشدا عند ال غرابی سیسه م<sub>ر</sub>نی تفی نیز بیرکدعر<mark> اسینه</mark> اضیرف مراجها پُ بر شے سرئے تنے تو مجرکوئی وجربنیں معلم موتی کہ احادیث صحبحر کو غلط فرار دیا جائے۔ اس پراتنا اورا صافه کیچئے، کانه عرب اہلِ محدّ ملکیشا بربی پسے شرق وسطی کے سنبن کی ابندام ابجزعراف اور

ا بران کے) اعتدالِ خریفی ہی سے موتی تنی ، خیالحچ مرز ونی نے عربی تقریم کی خربیب سے انبدا مرم نے برمیں دلیل بیش کی ہے، اُن کا بیان سے :۔

> " او ثر خوان قومول کے حبیروں نے اسے حزایف سے شروع کیا ہے ، شام کے مُر مانی بھی ہیں ، کیا کے اس برغور نہیں کرنے کہ ان کے سنہ کا آغا ز تشرین اوّل راکتو بر) سے مزیا ہے ،موصد ر حرکیت ہے۔ اندائی مؤمم مرشگال کا آغاز ہے اورشا پرعرب بھی اپنی نقو بم اسی نقط سے متروع كرتفسق ادرا تغيل نساس كاآغازا شدائي موسم برشكال رسمي كوترار ديا تفاجي طرح كمر ده زمانے اور افوام دمنا زلِ قمر) کی تفنیم میں مقدّم رہٰنا ہے ، منا بریں وہ مثروع برسات کومقدم كرفي مي ديني كيالم نه وم يرقا كم يستي ـ"

مرزَو فی کے اس بیان سے جہاں بنطام سرمان اسم کران کی رائے میں عربی تفزیم جمی بڑوسی فوموں کی طرح ہمینہ خرایٹ سے متروع سون تھی ، وہی بریمی تا بہت سونا ہے عراق کے نزویک فعملوں اورالذاری اُ گاڑو اختیام بھی اسی نقط نقسلی سے

لے الب<sub>یر</sub>ونی آثار *ار ۳۳ - بیلوظ بسے دمقا لدًا وّل صنہ ۲ بی الب*یرون کی اس عبا برن کا نرجہ شخا دُکے انگریزی نزجہ پرمبنی ہے اور خدادہ نزيراص عنى سے براوراست كياكيا ہے۔ كه الازمنه والاحكىنه الم علا





مرتب کرلیا جائے ۔

م زناتها ،گریااُن کی نفزیم اورانواساسی طرح لازم و لمزوم تضیی حس طرح مندو و ک کیمنجیتراور میلینے -رئیس

باربری میری رائے میں بچنے کی جائی تقریم کی بازیا نت اب جہدال شکل مندیں رہی بکداگر و کھیا جائے تو بڑی ملا کہ ا انچی سے اوراب مرمن یہ کام باتی ہے کہ وائمرہ افوار وبروج "کو پیش نظر رکھ کر سانی تا عدوں کی مدر سے عہدرسالت کے لیے جاندوں کا انتخاب کر دیا جائے جن کی روسیت سورج سے بُڑج میزون میں واض ہونے سے کچے پہلے یا لیونفظ اعتدال خربفی کے منتصل تر ہوئی ہو اور جس کے دوران میں جاند بسالت کے رہر جمل میں رونا ہوسکے الیے مدینوں کو متی تقدیم کا بہلا مہینہ لینی فرم نزاً صے کرسال سے باتی مہیزں کو اسی حساب سے نا مزوکر دیا رہائے۔

اس سب میں ایک سپل نزطرینہ برائی اسکا ہے کہ عام قمری نقریم سے مرض البیے قمری مبینوں کا انتخاب کرایا جائے جُن کی روبیت فرانقطہ اعتقال خریفی ر ۴۴ سِخری کے منتصل مہمن سو ، خواہ یہ جا ندستہ میں ہوئے مہم ں با ابتدا تی اکثر برمیں اوران مہینوں کوسال کا پہلا مہینہ فرار ہے کردی نفز میرمزب کرلی جائے کیو بحد عہدرسالت میں از روقے صاب سورج تقریباً اسی فرملے میں بُری میزان میں واضل مزنا تضاادر آنا فرخ لیون کا زمارت مجمداح آنا تھا۔

اس طریفے کے تعمق سلے جی سے لے کرسٹ ہو تک صوب جار کہدید سالوں کا اصّا خرنا پٹسے گا کیونو وی شمسی سالوں کے دور 365 میں سالوں کے دور 365 میں سالوں کی تغداد ایّا م 35 ہے وی قربی ہوتے ہیں اور دس قربی سالوں کی تغداد ایّا م 35 ہے ہوتی ہے گویاد (109) دن یا بالفاظ و کیونین ماہ آئیں دن کا فرق ٹیر تاہیج جس کو قربی تمسی تقریم میں صوت اس صورت سے لیراکیا جاستنا سے کہ لیے سے جاراہ کا اصّا فرکر ویا جائے جس کے دن کا فرق ٹیر تاہم تقریم کی نعداد ایّا م تقریباً مساوی سم حالے گی ۔

انتخاب كرليا جائے من كى ردىب نفظ اعتدال خريعى (٢٦ سِتنبر) كے منصل موڭ مهو اوران كوسال كاپہلا مهيبة شاركر كے لإراكلمنيلا



| الزنمبرسلالية               |            | سك           |
|-----------------------------|------------|--------------|
| ا إكنو برسطالية             |            |              |
| ٢٠ رستم بره کالانه          | يعثر و     | رسين         |
| ٩ رسنمبر <u>ه ۱</u> ۲ سن    | /          | سى<br>سىلىسە |
| ٢٨ بنتم بلايالايه           | <b></b>    | رهين         |
| الرتمر يحلله                | ·          | سكن          |
| ٥ راكة بريشالله             | • ・・・・ノ」 _ | رئ.          |
| . دارستبرلاتاند             |            | ر م          |
| . م <sub>ا</sub> ستبرنتالنه | يز بحب     |              |
| . ۲ اِکتور <i> بلتلا</i>    | يزيارشنب   |              |
|                             |            |              |

بربد بازائیے ہی جن کا مها بائیخ کوسوئ لینیا برج میزان میں اور جاند براس کے تفالی برج عمل بی مزما جائیے ، ان بی صرف عند اکیا لیا سال ج حبہ بروی انقرم کے اصول پر بربرا مندی اُزنا ، گرم برے نز دیک اپنو کو جن کو تحرم کی انبرا بہ میٹیا لیے جاپذ سے کرنے تنے ، جس کی دوہت نقط اعتدال عزلی ہے ۔ نزدیاتے موقی ، اورسوسی میبنے کے بڑے حتے باکم از کم نصف ناہ نک می میزان میں رستا، اس بنا برنطا کے کو اپنی کو در کا میشل کے حوالے کہ میں کا میری دائے میں کی تنقر برک ورسکتے نئے ، کیو کو بیٹ نال فراین سے بیچے رہے گا ، اور جاپذر بسالت کہ بیجائے بڑے حمل کے حوال میں میں واسے میں کی تنقر برک امتدارہ جن اُن جاندوں سے میں نقل ، بن کی فہرست ہیں نے اُوپر دی ہے۔

اب درت یہ سکدرہ جا باسے کہ سلسہ جری سے سلسہ جری تک کن کن سالوں کو کہ بیسیہ اور فیرکبیبیہ قرار دیا جا تے اور کبیبینیے سال سے آخر میں بڑھا کے میا بنیں یا وسط سال میں، عبسیا کہ بہودیوں میں بیروستورتھا۔

یستد نهایت شکل ہے اس لیے کہ تاریخ میں الیبی کو کی مثبت شہادت مندین میں کو فافکہ ہُ کلیّہ کے ملور پر بیش کیا عامیکے ، بعض بیانات سے اندازہ میزنا ہے کہ بر میلینے سال کے آخر ہیں بڑھنے اور لعبض مور منوں کا میان ہے کہ منشردع سال میں عاتے، جس سے صرف اس فدرا ذرا ذر میرسکتا ہے کرنسا ہ عربے بھی آخرسال میں ان کا اصافہ کرنے کہ بھی ڈیوع سال میں اور اک یک دو

## www.KitaboSunnat.com

منلاً شهرسانی کا بیان سے:-

روائنتیں درمیان سال کی جبی ملتی ہیں۔

"اوران میں کچھوگ وہ تخصے جو مبینوں میں نسی کرتے تنے، اور وہ سردوسرے برس میں ایک او اور سر نمیرے سال ایک مجینے کا اصافہ کیا کرنے اور جب اس سال جج کرتے تو نظیم کی لینے کہ





یوم ترویه، بوم عوز ادر بوم نحر و والحریک معینے میں قرار دیں، بہال کا کہ اسی مرصائے موستے مہینے کی

وسوي ماريخ كولوم تخر فرارد بنيخة (شهرتساني ٢٣٣/)

مسعودى نه البيئ تناسب المستنديديده والاشت المنبي شهرتناني محيمقا بليدين زياده واضح الفاظ استغال كئة بهن و اد اور دو مرزمی سال میں اکید میدینے کی اس طرح مدیثنی کرنے کر سال میں سے ایک میدید گرا فینے اور انگے جینے کواس بڑھا تے ہوئے مہینے کا نام ہے دیا کرتے اور ہم تردیداورہ م<sub>ا</sub> واور لیم النح کواس میپینے کی آ وقد ، نواوروس نار بیخ کومنانے تھے ابس سال سے باتی مہینوں میں بھی لیبی صورت وورہ کرتی رہنی، ادر وہ اس طرح موسری اُمتوں سے اُن کے شمسی سال کی مدت اور ونت ہیں قربیب آ حاتے " ود لوگ ہیں کرنے رہے ناآ نکار لام نظام ہوا، اور رسل اللہ نے محدثتے کیا؛ اس کے لعدا لم کرنٹا کو اسٹھ مزت نے ہر نے کے ذیر سال جے کو بسیا در اعثر سے درگوں کے ساتھ جے کیا در میشرکوں کا اُحزی جے تھا۔ رودت نبيسه والاشراف (٢١٩)

شہرت نی اور سودی سے ان بیانات سے طاہر مؤنا ہے کوئسی کا برصلینہ سرود مرسے تبیسر سے سال مہیشہ ذوالحج کے لعد طرطا با عانا بکداس سال خاص نے کی تبن طری رسمیں عوام شرویہ ، اور مرح اور اور النحو سوتیں ، روک لی حاقیں اوران رسوم کواس شرطائے ہوئے میلنے کی آسٹویں ، ذیب اور دسوی نا دیج کوا داکیا جا نا ناکر اسے والے میلنے کا نام محرم رکھا جاسکے اور سال میرمحرم کے مقدس

عييين سے تثروع بوكر ذوالح برختم مو. بين ان سے منتیج جي نکالا عاسمنا ہے كونسا أو عرب كبير كے ميك كرسمينيد دوالحج كا مدينز فرا دھينتے ، موحرام مديد شارمونا تھا ،گریہ بات میچے نہیں معلوم ہوتی ، کمیز کمہ قرآن مجب میں سراحت ہے کہ کمبھی اس مہینے کو حلال قرار دیا ما نا اور کہیں حمام <sup>ا</sup>

يُجِلِّنُ نَهُ عَاماً وَيُجَرِّمُونَهُ عَاماً"

نبا برس یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فلامیہ ہمیشہ اس میلئے کو ذوالحرکانام دینے سے بابند تھے مکی ہی سمجنا مول کر کچہ اور میں اصول " مفرر تفے حب سے برمہینہ حلال سرحانا -

منغد دعلام كاخيال ہے كاتيام حالميت ميں ماءِ محرم كاحقيقى نام "صغر" قنا ،حب بدوم بينه حرام كياجا نا نواس كونحرم كئے درنه صفر ہی کے نام سے بچارا جانا ، جنا نج ملوع الارب میں سے کدا بّام جے میں تُلمّس حربّے العقبہ کے پاس کھڑسے موکم اعلان کرنا کہ : -ودبی نے اس سال صفر کے دومبینوں میں سے آخری صفر کو حرام قرار دیا ہے ، اور پہلے صفر کو حلال کر دیا۔ اوراس طرح ووفول روسب اورشعبان ) کے درمیان عل کرنے " رطوخ الارب ۲۹۸/۲) جس سے معدم مون اسم کے کمیں کیسی برمہ بینہ محرم اور صفر کے درمہ اِن بڑھایا جا یا اور گاہ گاہ رجب اور شعبان کے درمیان کیی ' مرزونی کی سبی ہی رائے معلوم م آن ہے کہ یہ صلینہ محرم اور صفر کے درمیان مجی بڑھنا۔

اور ذوالج مرج بيعرب حي تحييم من و الال كرف الأعرام منااور الن كرناك المرابي كرنا جامني من اوراس كوفرض كروبيا جامينه عمي



کی دو افرم سفرہے اورصفر تھے م اکرہے کوم میں قال وغیرہ طلاکر مینے اورصفر میں حرام کرفینے " (المرزد تی) گریا جہٹے نسی "کے پہنے کے معال کیا مہا ما قداس کو ذوالحجہ کے بعد طبرھاکر اس کا نام صفر رکھ فیننے اور اس کے لبعد کے مہینے کو ٹم قزار سے دیا جاتا ،اور جب آسے حرام کرنامفصد در نہا ، تو اس کا نام" فوالحجہ "آمچرم" سی سہوتا اور محرم کے بعد والے مہینے کو مھی محرم قرار دیا جاتا ۔

دلہاون (WELHOUSEN) کی میں برائے ہے کہ یہ دبید محرم اور صفر کے درمیان بڑھایا جانا ، کی مسووی اور شہرتانی کے بابات کی روشنی میں جواُ دبرگز رکھے ہیں ، ولہاوزن کے اس خبال کو قاعدہ کی بیشیت نہیں وی حاسمتی ، اس پر ابن حبیب کے مندر بچذبل بیان کا اوراضا فر کیجئے۔

> " پس ان نلمسدن میں۔ سے ایک تلمسُ ایآم ِ ٹنٹر فی میں حجریں کھٹرام نا ،اور لاک کوفتو کی و تیا ،اس کے علاق کسی اور شخص سے معال نہیں کیا جانا ، بس ان میں سے انکیک شخص تعصیر کے ورواز سے کے باس کھٹرا مونا اور دومدا حجرمیں ، بھران میں سے مہرا میک کہنا :-مدر دادات نے مدد اللہ سادہ اللہ سالہ اللہ سے نزل میں گاریں کی میں میں کی اللہ آتا ہے۔

> کھڑا ہونا آور دو مرا بحر ہیں بھران میں سے مرا بیب لہا :"انا السدی لاا عادب ولا احادب ولا اس د فضا نا بھراگراس کے پاس کی کوک البیات خوج میں گورخوارت کرتے جی پر وہ جوج میں گورخوارت کرتے جی پر وہ ان سے محرم کو نتیجے بٹا دینے کی درخوارت کرتے جی پر وہ ان کی فاطر حماب لگا قا اور کہا کہ سال صفر اقل اس کا ، اور یہ بات وہ اس حماب سے کہ ہا جی پر سے نکا ور یہ بات وہ اس حماب سے کہ ہا جی پر سے نکا ور دورہ نا مورہ نا ، اور دو مسال جا ندوں سے سروع نامونا ، اور مہیں جا ما جا تا تھا کہ ہم میں کہ کیا ہے ،
> تو درگ اس پھل درا مرکز نے اور مرم سے ہما دیا جا تا اور مفرص کر دیا جا تا ، اس طرے ایک سال مرم کوملال اور دوس سے سال عرام کر میتے ہے ،
> سال عرام کر میتے ہے ، دائی صبیب / ۱۵)

اب مبيب في اگرچ جائي نساة پرسبت كيدالزام لگافي كوشش كى سختام اس ساين سے اتنا عزور معلم برنام كا كر عرب ما بديت كونست كا مرار حقيقة أروبيت فر بر بهنيں تقا ، " و كانت لا تاخذ ما لا جله ولات دى ما ذك ، بكر دوايات فركوس اول كے مطابق كرنا بي ا-

برحال مندرجہ بالا با بنات برجموعی نظر النے سے اندازہ مزناہے کہ نسا ز عرکیجہ ترفنی کا مہینہ سال کے آخر بی برطانے اور کہ بی شروع سال میں بھی کا بھسلان مبرصورت ذوالحجہ ہی بین کیا مانا ، جسب برمہینہ مسال کے آخر بیں بڑھا باجا تا آداسی سال چے کی نہیں بڑی رسمیں روک کی جانیں جواس بڑھائے موتے میلئے میں اواکی حیاتیں ، اس طرح جب برمہینہ شروع سال میں بڑھا یا جاما تر نسان کو اختیار مزکا کردہ اس میلئے کو صفر قرار دیں با محرم ، گریا یہ باہت فسان میتے کے با تقدین تنی ، کرزائرین چے کی والبی لائوں تشق سرحائے بااس برواز المن کو والس سے لیا جاسے حرمہ مرہب سف ان کی سولت کے لیے جاری کیا تھا۔

میری راسے میں میکھیے گئے گئے عاماً ویکھی کُومَتُ کے عاماً "کا فتری ہوسکتاہے کو بعض فلکی صابات اور اجرامی دین کے محرفات پرمبنی ہو، کیکی اس میں نسان محرکی اعزاض بھی والبند سوجا غیں اور دان کے اختیا داتِ تمیزی کو فلط دراتوں





برحال برسک سند منوزنشہ سے کسلے ہجری سے سلسہ ہجری کک نسی کے مبینے سال کے آخر میں بڑھائے گئے سنے با ابتدام سال میں ابادہ کون ساسے انتخا ، جس میں بر مبینہ آخر میں بڑھا یا گباتھا اور کس سندی استہاں نسی سے کی گئی متنی ، اس سلسے میں مجھے یہ اعترات کرفاہے کہ لاش وکونش کے باوجو دھی اورات ناریخ میں کرتی اشارہ منول سکا ، جس کی نیام پر کوئی اصول باقا عدہ طبہ پینے کہا جا اسکے ، بان انتی باست لیفنتی معلوم ہوتی سے کہ جس سال یہ اصاف ندسال کے آخر میں ہوتا ، اُس سال محترمیں زائری اور حجاج کا احتماع ایک میں بنازی ہوت کے کہ تبین بڑی رسیب لیعنی لوم نرویہ ، اور مورورم النواس سال انسی کے مبینے یں اور کا جاتھا کہ درمیان بڑھایا اور کا جاتھا کہ میں مورور کرا تھی کہ مورور کے درمیان بڑھایا جاتا ہے اور کی تبین بڑھایا ہی اور خال میں میں مورور کی میں کونیادہ نرمیان نرمیان انسی کا مہینہ انبدائے سال میں بعنی موم وصفر کے درمیان بڑھایا جاتا ہی اس سال ایم بچ تدریا محمد کے درمیان بڑھایا جاتا ہی اس سال ایم بچ تدریا محمد کی میں کرا ہے اور کیا ہو کہ میں انتظار یہ کرنا پڑتی ۔

میرا خیال ہے کہ سال کے آخر میں اضافہ پر دستوں ، تاجروں اور مذہبی علمائی نفد س اور مذہبی ہوگئے ہے ایک پڑائن جا نفائ ہیں کو نسانی ہے کہ است کا میں ہے ہے کہ اندائی و وسالاں بعینی سلند اور سک نہ کے آخر بین اور کا خوج کے اور سک نہ کے آخر بین اور کو کہ نفوں ہے آخری دوسالوں لعینی سلند اور سک نہ کی اندائی میں ہے اضافے اس طرح نمنے ہیں کہ ملال محرم ہمیشا عندال خرافی کے منفوں ہے اور اتیام جے سورج سے مجربی سنبلہ میں ہم نے میں اسلامی مالت میں اکمینی اور میری رائے میں بدا منافے شامہ مہمیت میں اس طرح سف اور اتیام جے میں کیا گیا ہوگا کیونکو مشرکین قدیش کا یہ آخری جے تھا ، اس طرح سلنہ کا اصافہ سک نہ کا اصافہ بالبدا ہمت سک می کے ماتحت اگر سال نہ سے لے کرمن اند سک حدا ولی تعق بم بائی جائیں قو دہ حسب ذبل مہرس گی۔

| رهاية                  | نيد               | نت.                | سيد                  | سانة               |
|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| محرّم                  | مخرم              | محرًا              | مخرم                 | مرح                |
| ۲۸رستبر کلیالید بخشنبه | ابتمبره ۲۲۰ سشنب  | الاستبرسكالار جمعه | ۱ اکتوبرستالد بخشید  | ۳ مرسالام دوست نید |
| صفر                    | صفر               | صفر                | صفر                  | صفر                |
| ۲۸ راکتورهٔ سه شنیه    | و اکتوبر جیارشنبه | ۲۰راکزیکشنب        | ۳۱ راکو برا درسشنبه  | ۱۲راکو بر بها رشنب |
| ربیع الاّدَل           | ر بیج الاوّل      | ربيع الادّل        | ر بیچ الله وّل       | مرہبع الائل        |
| ۲۷ رفزمبر، چهارشنب     | ۸ر نومبر ، حبسب   | ۱۹ رنومبر؛ دوسششنب | ۲۰ رنومبر، چپارشینبه | الرمبر، بینجشنبه   |

| E-XCha       | nge Edi      |
|--------------|--------------|
| 20           | MOH! OF      |
| E MONDE      | 5            |
| MILITARY CIC | software.cot |

| 118-     | State of the state |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Y</i> | Tracker-software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 4   | <del></del>           |                       |                          |                      | - 2 C)                         |
|-----|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 100 | :0                    | نات ا                 | نت                       | سية ا                |                                |
|     | دبيع الأنر            | ربيع الآحز            | دبيع الأخر               | رببيح الأخر          | ربيع الأخر                     |
|     | والأروسيرة بملع       | ، روسمبرو شنبه        | ۱۸ روسمبرو سه شنبه       | ۲۹روسمبر، پنجشنبه    | الروسمبر؛ شنبه                 |
|     | مِا دى الا ولئ        | جما دى الاول          | حيا دى الاولى            | جما دى الا ولي       | جمادي الاولئ                   |
| -   | ۲۱ زنوری مشکلتر شنبه  |                       | ٤٤ د خوزی صله ع پنجیتنبه | ۲۸ رحنوری ۱۲۳ نه شنب | و حبوری فشاته مریجشینبه        |
|     | مِيا دى الأخرى        | 1 7                   | جما دى الأخرى            | برا دی الاً حزی      | جبا دى الأخرى                  |
| -   | ۲۱ رفروری ، دوشنیه    | <del></del>           | ۵۱ فروری ، جمعه          | ۲۹ رفزدری بجشنبر     | ۸ رفروی ، سهستنب               |
|     | رجرب                  | رىبب                  | رعبي                     | رجب                  | ربجب                           |
| L   | ۲۴ رمارته سه مشنبه    | <u> </u>              | ١٠ رمارت ، بيشنه         | ۲۷ مارج ، سدشنبه     | ورماری جهارشنبه                |
|     | سنعبان<br>•           | نشعبان                | تثعبان                   | شعبان                | تثغيان                         |
| _   | ۱۳ إبريل تبخبشنبه     |                       | ۱۵ رابریل دوست نبه       | ۲۵ رابریل ، چهارشنب  | ۸ را پریل ، جمعی               |
|     | دمعنان                | رمصنان                | رمصان                    | رمصنان               | رمدنان                         |
|     | ۲۲۳ رمتی ۰ شنیر       | ۴ مِنّی ، کیٹ نبیہ    | ۱۵ زینی ، چپادسشنس       | ۲۵ مئی ، جمعه        | ۵ زنی سننب                     |
|     | شوال                  | شدال                  | شوال                     | شوال                 | شوال                           |
| _   | ۲۲۱ رعون ووست سنیر    | ۲ رجرن ، دوشنبه       | الرعون فيخبث منبه        | ۲۴ رجون ، بکشنب      | ۷رعبان ، دُوشنب                |
|     | فرانعيده              | ذ لفنعده              | ذ لفعده                  | ذ كفيعده             | قر ب <b>ق</b> نده              |
|     | ۲۱ ریجرلائی ،سیشنب    | ٢ رحولاتي ميهارشنب    | ۱۳ رجولائی ، شنب         | ۲۲ رجولائی ،سیشنبر   | ۵ رجولائی ، سیشنب              |
|     | ذ والحجبر<br>سر سنة . | ذوالحجه               | ذ دالحجبر                | ذوالحج               | ذوالحجب                        |
|     | ، ١ راگست ، سيجثينب   | ۱۳ر حبلائی مینجیشنبه  | ١١ راگست ، تحيشنبر       | ۲۷ راکست جهارشنب     | ۴ راگست بیشنینبر               |
|     | ××× ×××               | دوالحجر نسي محرم<br>ش | × × × × ×                | XXXXXX               | ذوالح <sub>ب</sub> نسي<br>پينه |
| _   |                       | ۲۰ راگست ، نسلنب      |                          |                      | ۲ استبر به حبط                 |

| <b>8</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                |                      |                                     |                                        | EE                                      | ·         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 3.6.5                          | 4 . [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | ا سشية                         |                      | سئد:                                |                                        | A.Iracker-s                             | oftware.  |
| سنان                           | ا بلند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 25                             | <u>-</u>             | 25                                  |                                        | محرم                                    | •         |
| (8)                            | المراجعة الم | ر ق•    | ا<br>۲۷رستبرستسوسرا<br>۱       | بخشنه                | الراكز برسمالا مر                   |                                        | ۱۵ رستمبر علاقه                         |           |
| الله الكورسالية بيشير          | - <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سر سرب  | میه.<br>میه                    | - <u>-</u>           | صفر                                 |                                        | محرم د ننی، م                           |           |
| صفر                            | فحرم'ننی ' صفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الله ا  | ۱۵ راکتر بر ، چهارم            | سہ ا                 | ۲ رنومبر، جمه                       | شنب                                    | ۱۸ راکو بر ، یجسه                       |           |
| ۳ر نومبر، سشنید                | ۱۲ ماکنو بر ، کیمث نی <u>ہ</u><br>مهنته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | ر بیع ا<br>ربیع ا              |                      | دبيعا                               |                                        | ا نه نه معفر                            |           |
| ربيح                           | ا ارادمبر ، سهستشند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | ین<br>۲ <u>۲۷ ن</u> ومبر ، جمع | ىنىر ا               | به روسمبر، نیحت<br>معاروسمبر، نیحت  | شنبر                                   | الارنومبر، ووسن                         |           |
| يكم وممبر، يحتسب               | ۱۱رنو بر ، سهرمنشنه<br>ربیع ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-      | رب <u>یع ۲</u>                 | +                    | ربيح ٢                              |                                        | ربیجا                                   |           |
| ربيع ٢                         | ۱۲رومبر، چها رشنبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لمنبر \ | ۲۳ دسمسید، ش                   | وشنبه                | ۲ رحنوری کلتالایم و                 | نسنبه                                  | ۱۹ردسمبر، جبارسن                        | -         |
| الاردممبر؛ مترسشنبه            | د بیچا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +-      | حبسا دی                        |                      | جمادی ایست.                         |                                        | ر بیج ۱<br>در چه: پریموند س             |           |
| ما دی                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شنبرا ا | ۱ رحمز ری ستایید و و           | ننبر ۲               | یکم فروری ، چهارست                  | شنب                                    | ۱۹ رحوری شکانیه پنجب                    | 4         |
| ۲۹ رسوری سساند جهارتب          | جادی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +       | جادئ                           |                      | جما دی                              | -                                      | جا دی ا<br>ماری م                       |           |
| جماری <sup>۷</sup>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.      | ر فروری ، سه مست               | نبر ۲۰               | ارمارچ ، پیخبت                      | بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۱۲رخروری ، سنسه                         | 4         |
| ۲۸ دفروری جمجرات ، جمو         | ۱ ر طروری ۴ مستنب<br>جا دی۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -       | رسبب                           |                      | دىجىپ                               | -                                      | جادی۲<br>سانده بر                       |           |
| رجب رجب ۱۸۸                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نه 🕕    | ارمارچ ، پنخبت                 | ~ \ _                | اراپریل ،مسشنه                      |                                        | ار مارزح ، کیمیشه نی <sub>د</sub>       | <u>"</u>  |
| ۲۹ رماری ، بیت نیم             | ربری ، دوستبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +       | شعبان                          |                      | شعبان                               |                                        | د <i>حب</i><br>رامریل در پر پر پر       |           |
| شعبان                          | الما من ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9       | را پرویل ، جمعیسه              | y.                   | رمنی ، و دسشنسنب                    | <u>'</u>                               | داپریل ، سهستسنی<br>شعبان               | -         |
| ۲۸ را پرېل سهست نبه            | شعبان بالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | رمعنان                         | 1                    | دممنان                              | ., \                                   | معقبان<br>پئی ،چہارسسنسسنب <sub>ہ</sub> | ا بر      |
| رمضان<br>ادمی جهارشنب، پنجبشند |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | يئى ، يجسن منب                 | , <del>y</del> •   , | ا رمنی ، چهارست نه<br>ا             |                                        |                                         | $\exists$ |
| شوال شوال                      | رميضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | شوال                           |                      | شوال                                | l                                      | ومعثان                                  |           |
| ا ار مجل ، جمعسه               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12      | عون ، دوسشنه                   | 10                   | رح <sub>و</sub> ن ، سخب <u>ٹ نہ</u> | ,۲9                                    | ر جون ، جمعی ر<br>پیش ا                 |           |
| ز بفتده                        | سرال الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | ز ل <b>فتعار</b> ه             | Ì                    | ۇلىپى <i>غىدە</i><br>مەربىر         |                                        | شوال<br>دلائی ہسٹ:                      | ا ورء     |
| ار بولائی ،سشنه                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤ رحوا  | لائی ،چهارسشنبه                | ۱۸۱۸                 | ر جولائی ،سٹ نی <sub>ر</sub><br>مار |                                        |                                         |           |
| زى الحجر ( )                   | ز نفغده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,       | . والحج                        | ,                    | دوالح <sub>ج</sub>                  |                                        | ذلبنغده<br>س <i>ت ، دوسش</i> نبه        | S.A       |
| راگسین ، دوسشی <sub>نه</sub>   | ست ووسشنبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥راگ    | ب<br>ست اینجشنه                | ۱۱راگ                | مُست، يُمشن                         | 1,42                                   | هنگ ، دوست منبر<br>۱ ، ال               |           |
| مرسب ، دوسس                    | ذوالحج الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                |                      |                                     |                                        | دواحج 📗                                 |           |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ××××                           | xxx                  | d xxx                               | <b>к х х</b>                           | تمبر' سهسشنبه                           | ب الرسا   |
| XXXXX                          | ر، چهار مشنبه 🗴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠, ٢    | 1                              |                      | J                                   |                                        |                                         |           |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                |                      |                                     |                                        |                                         |           |

ور بن الدير رايكيا مع وه على حالم مرفراد يسب ،اس سلسلي كنشكهم (CUNINGHAM)

(WUSTENI ELDS) كى نغرى سے مقابله كرك د مكيد ليا كيا كيے بھن كو بين الاقواى شرت مال سے -

عام تغریمی قاعدہ میرہے کہ تغربی منین میں محرم کے تمیں اورصفر کے اونتنہا کا دن شا اسکتے بائنے ہیں ، اسکاطرح ایک میپینمیں کا اورددمه اا وتنسل کا ما نا جا ما سے ، مگران حدولوں میں مذکورہ بالا اصل کے شخدت اس طریقے کی خلامت ورزی کرنا پڑی ماکومین الاقرامی تقويموں سے ہرجال مطالقت رہے بیشلا سانے کے محرم کوئیس دن کا اورصفر کو استیں دن کا شار کرنا جا ہے ہیں ہے صاب سے صفر س دست ندیم نومسر ۱۷ مروع موناگر وستنفادی تقویم می ایک قری مبینه و فتنه ۱۱ راکو برکو شروع مهر ان اجرمبر نظریہ کے برحب کی صفرست نے سے مطابی تھا ،اس بھی یں نے صفری بہلی تا دیج بھیائے بیم ومبر کے ام ایکو برقرار دی ہے، ا کے مسامہ ناریخیں ادر دنوں سے اپری مطالقت رہے ، ہی طرابیز دومرے مہیناں کے بیلے فتیا رکیا گیاہے، اس بیے مرسکتا ہے ، کہ كهيركيين فارئين كواكيك دن كا فرق محسوس موريكين به فرق البيانهي جوكسى طرح ليمي قابل محاظ سمجاح التيس بكير كو قري تقويمول مي اس فسم كاكيب روزه فرق كوئى معنى منين ركضاا در إكرز ومبشير مبرنار بنح كي كذاب بي نظراً ناسم جب كي مختلف اساب موتقي بي کہی پر زان اختلات روبت کی دحب سے تواسع اور کھی تقویمی اصولوں کے اختلات کے ماعث کمھی البیا بھی مزما ہے کم واقعہ نگار کومیجے تاریخ منیں معام موتی با غلط فہی موجاتی ہے ، مبرطال بیسکدالیا نہیں جزریادہ تابل بحث ہو۔

مقاله گزشته بهی جیدور دنید مثالیں مصر بربات میش کی کئی تھی کروا نعات سیز کی تقریبًا مرم روایات مروّج تقویمی اصولول بریدی منیں اُڑنیں بہرہے ون ناریزں سے مطالقت بنیں کرنے کہی میلنے موہموں سے بحب کی بنیا دی وحدیہ بیان کی گئی تنی کرام ضم کے ا جمد وانعات منتے کی گمشدہ تغویم کے مطابل ریکارڈ کئے گئے تھے ،اس تقویم کا اکتفات کرلیا جائے توبیہ تصا ووور موسکنے میں اب جبکہ میرے دعوے کے مموحب اس گم شدہ تفویم کی بازیافٹ کرلی گئی سے **ن**واصدالاً ان نمام وافعات کی توقیتی صراحتوں کو مجمری طوز<sup>م</sup>ر ان حدولوں بر بوراً اتر نا جا ہیئے ، دوھیاڑنا ریخوں کی درستی کے معنی اتفاقات بھی ہوسکتے ہیں۔

اس مسلد میں مجھے بیرگزایش کمرنا ہے کران حدولوں کی لوری افادیت نومفالۂ حیارم میں قا دئین کے سامنے آئے گی جہاں دو تقريمي نظريجة كام رميل ميش كيا حاسمة كا ورسيرة كى تقريبًا جله نوتنبي شها وتدن كى روشنى بين اس كوپر كھفے كى كومشش كى حاسمة كى، تاسم فارئين اگرجا مين تو بطور خو دان حدولول كي انبدائي أز مانش فرماسكت مين ، مين دوايك شالين في كوطرليفه عمل كي وصاحت كتے

مقالة اوّل ميں رافع الحروف نے تسم وار تو قليتي تضا دات كى مثّا ليس مينّي كى ميں ، انضيں مثّا لوں سے استدائى تنبي فسموں ك جائج فرماكر وتحيية مثلاً:

اس کے لیےمیری سٹ نہ کی حدول میں رہیج الاول طاحنطہ فرمائیے ہو پی<u>خٹن</u>ے کے ون مشروع موراہ ہے ، اس صا**سے ۱**اربیع ال<mark>اول</mark>



موسی مطابقت کا امدازه انگریزی مهینوں سے نگایا جاسختا ہے جوم تمری میینے کے پنچے نکھ دستے گئے ہی پرشلاً ؛ بدر ،اُرد ، نظم کم اور شہین و بنیون آمام غزدات کا نغلق از ردئے روایات ہوسم گر ماسے معلوم سونا ہے بگر نام نغزی اعتبار سے برمرائی وا نعات سمجے مباتے سے ان حبد دلوں سے معلوم سوگاکہ بیغلط فہمی محفق کی تقویم کو نرا موسش کر دسینے کا نیتیج تنی ، کو بحران جمله دا تعاس کی تاریج برمئی ، جون اور جولائی سے مطابق سوجاتی میں اسی طرح مرائی وا فعات مثلاً سریے ذات سلاسل ، مریئ علیقہ ب مجزز و غیرہ کی تاریخ بی مرمائی مدین سے پوری طرح مطالبقت کرتی ہیں ۔

پوری طرح مطالبقت کرتی ہیں ۔

پرون رف عبیت رف این این است بر ایم ایم بر مرابرا میم بن رسول الله ک انتقال کے روز مرا تھا ربیع الا خرسے اور خرو پرویزی آدیج میں فردری مستقدیم جاوی سلند سے میں مطابق ہے ایس مقالہ جہارم میں فردری مستقدیم جاوی سلند سے میں مطابق ہے میں مقالہ جہارم میں فردری مطابقہ بر محال میں مطابق ہے اس مستری مطابقہ سے بنتی نمیں نکالنا جا ہے کہ وا تعامنے میرف کے اقدی تصنا و بوری طرح مل موجیع باروس این تحقیقات نمی کروما جائے ہے۔

## مدنی کلینٹرر (۳)

میں نے اپنے نظریم میں جہاں وا تعابت سیزہ پر یکی تغریم کی اٹرا نرازی کا افہا دکیا ہے، وہی بربات بی بیشیں کی ہے کومیرت کے بہت سے واقعات کی ترفقبتی صراحتوں پر ایک بنانوں قمری تعقیم کی کا رضرا کی محسوس موتی ہے، جرمیری رائے میں مدنی تعقیم کے نام سے موسوم ہونا جیا ہے۔

اس سلسلے میں برمابت بھی میٹ کی حاج ہی۔ سے کدا گرچ پر دو لوں تقویمی اصولی اور بنیا وی طور پرمختلف حتیں، کین ان کے میلینے قطعا شرک الاسم معوم سرتے میں۔

اُوران گُرسٹ میں سی تقویم کی اِز اِنت کے بعداب میں دوسکے ربینی مدنی تقویم اور اس کے شترک الاسے جیسے ) ما بل غرر رومیار تنے میں۔

جہاں کک مدنی تفریم کی مبرا گار حیثیت کا تعنی ہے تو آ در کے سے تابت مہما ہے کہ مدینے میں میں یا کوئی اور بیرونی سن بھزیم دری سنہ کے دنیا تا بین بیر بھر دری سنہ کے دنیا تا بین بیر بھر دری سنہ کے دنیا تا بین بیر اللہ میں مقامیر کے دنیا تا ہے سنیں ملانے کا اللہ میں مقامیر کے نام سے سنیں ملانے کا دینرمی موجود تھا۔

ای سیسط میں میراخیال سے کراڑے مرمیز کے سنم بیٹ تری مونے ،ادران می قری شمسی ( I UNI SOLAR) میں م



نائہ نذہ میں تنری شمسی نقوبم کی امبندائی عزش اور تقیقی انا دمیت بجز اس کے اور کچہ ناتھی ، کہ اس کے فرالیم مرکزی معبدوں پر مالیا اور ذرعی مبدداوار دل کے اتولین حاصل ٹھیک ونٹ پرسپنچ سکیس ،

اس خبال کو مزید تقویت پوں ہوتی سے کوئن مقامات پر قمری مسی تقویم کا رواج ہونا و ہاں اس کے حسابات کو درست کے کے لیے ستفتی عدمے وارمقر رکتے ملیانے ، چپا بخیرومیوں ، میو ولیں اورخود ابل ستہ کے منفل آپ پڑھ کے ہیں کران بی آساہ ' کے مجھے بالکن ستفل منفے ، مدسینے کے لوگ اگر جہ مذہباً اہل سئے سے بعدت کچھ مختلف اور آزاد منفے ، تام ہم نا وسی بیرالیمی کرئی شہاد ۔ منہیں کہ اُن کے بیبال بھی یہ محکمہ با کنسی کرنے و الول کا عہد موجود ہمتا ، حالانحواس منہ کے معلق ظہور اسلام کے زمانے کے مالات کانی محوظ میں۔

نطع نظراسسے خود وا تعاب میرے کی تو تنبی شہا و تول سے یہ اندا زہ سم تا سے کے نطبور اسلام کے و تت مدینے میں ایک خالص قری تنقیم کے و تت مدینے میں ایک خالص قری تنقیم کے میں ایک خالص قری تنقیم میں ایک خالص قری کے میابن ریکارڈ کئے میں موسکے معلوم ہوتے ہیں ، حن کوسا شنے رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ اگر مدینے میں کوئی خالص قمری تنقیم رائج نہ تھی تو یہ دیکا رڈ کہاں سے آتے اور کس نے کئے ؟ کیونکہ مہا ہوین مکھ کاسسے تا جیسا کہ بیان کیا جا چکاہے قری میں منتھا۔

به مام شہادتیں اس بات کے تن میں میان کی جاتی ہیں کہ ظہور اسلام کے دقت مدینے میں جاتق ہم رائے تھی ، ووخالس قمری مقی ، کین اس کے ساتھ بربات بھی لیقدینی معلوم موتی ہے کہ اس تقویم میں جو میلینے اور دن رائے منظے اُن کے نام دسی تفتے جو می تقویم بی متعل ہونے تفتے۔

اس میں کوئی شک مینیں کر مورضیں نے طبی صراحت کے ساتھ منعدد جا بلی سنین اور شہو سکے نام گانے میں جو مختلف تبائل می رائج سے اور یہ نام عربی تقریم کے مرقبے ناموں سے بالکل مختلف تھی ہیں ، بلکدان کے ولوں کک کے نام الگ الگ نظراً تے ہیں ہیک ایسی کوئی شہادت منیں ملی کرینام مدینے میں بھی رائٹے سفے۔



کے نام بھی لیے ہیں بلین میبرنت اور دربیت کی کنا بول میں شامدا کیک روابیت بھی الیسی نہیں جس میں مروحہ ناموں کے علا وہ کوئی اور نام ایا گیا ہو۔ یہ پالکل سلمنے کی بات سبے کہ اگر مدینے میں مہینوں اور ونوں سے کچھا در نام را ٹیج ہونے تو کمینی کہ مدنی دا دی کی زمان یہ بالکل سلمنے کی بات سبے کہ اگر مدینے میں مہینوں اور ونوں سے کچھا در نام را ٹیج ہونے تو کمینی کہی مدنی دا دی کی زمان

سے وہاں کا مرّد جہنام صرور نکلنا ، بکر میں تو برکہوں گا کدان ناموں کا تذکرہ اکثر معبثیتر رواۃ کی زبان پرمع با۔ پیغبراسلام سے آخری خطبۂ جج معینی حجۃ الود اع میں بلاشہر مرحب مجھنر "کا نام آ باسپے جس سے بیننیز بکنا ہے کہ اس نام کا کوئی

پینبراسلام کے احری مطنبہ بچ بینی عجر الوداع میں باسب ادرب بھٹر میں اوربہ ہے۔ باسے بیربی بیاب میں اس میں اس کے اور دہدینہ دور کے فابل میں موجود تھا ، آپ نے تنصیب کی خاطر سمھنر "کااصافہ کرکے اس انتقباہ کو دوکر کر دیالکین اگر دیکئے نواس کے معنی میں ہوتے ہیں کہ اہل مکہ سے اثر سے اُن کے مہینے دُور اور زز دیک قابل میں مقبول کرلئے گئے تھے۔

مختلف النوع نین اوران کے مشرک الاسم میلینے آدیج میں کوئی عجر شے نہیں۔ آپ اُو پر بڑھ چکے ہیں کہ بہودی "اورسرپانی سنین کی نباوٹ میں بنیادی فرق ہے۔ یہ دونوں نہیں مہنوز زندہ میں اور اکبیس سند آج بھی قمری شسی اصولوں برجیل رہا ہے ، جبکہ و درسرا فالص شمسی سند ہے۔ حالانکہ دونوں سنوں کے معیلفے تفتر بیامشرک الاسم ہیں ، بہی کیفیدے بحرمی منصلی اور نشجار سند کی ہے جس کے جیلی مشرک کیکن اصول تقوم صُل ہے۔

ر یہ پر مرا ، ، ، مرا نے اور مرا ہے کہ مرا ہے کہ ایم مرا سے لیے تفری طرح شام کمسیوں نے مرا نیال ہے کہ اہلِ مربینے اپنے قری سند کے مہینوں کے نام اسی طرح المبی مرا نے اپنے کا مرا نے کا کے کہ کے کے کہ کے کہ

ہے ہے۔ برمان عمرہ -بہ صورت وانغات سیرت کی توقیتی شہا دنیں تباق میں کہ عهدرمسالت میں مدینے کے اندرو ذفسم کی فقولمیں کارفر ما رہی، بہ صورت وانغات سیرت کی توقیتی شہا دنیں تباق میں کہ عهدرمسالت میں مدینے کے اندرو ذفسم کی فقولمیں کارفر ما رہی،

جن مِن اَبِهِ خالص قری کفتی را ورد در مری قمری می اگران د ونوں کے مہیدی اور دنوں کے نام قطعاً مشترک تھے ۔ ا

بہتنظ میں کم سے کم <del>اور نامی ہیں ہیں ہیں ہو ہیں ہوں</del> کہ ہو ہیں ہوتی کر سے نہ سک سے گافتہ میر کو کسلما لوں کی دینی نقر میر کا مرتبہ میں صل دا۔ اور نمام مہاجرد انصاراسی سے ماو محرم میں صوم عاشور دا دراسی سے ماور مضان میں رونے دکھتے رہے بیٹ نے کہ بعد اور سے س میں جب سینم پر اسلام نے اس نفو میر کی تمنیخ کا اعلان فر مایا توسلمانوں کا مذہبی سسنہ بھائے متی کے مدنی ہی گیا جواج تک اس طرح قری حمال ماسے ہے۔

مدنی سنه کواسلامی سلطنت کی فولیت کامنزت خلیفهٔ نمانی کے عهد کا واقعیسے اور اسی زمانے میں اس کانام ہجری سند فرار دیا گیا جا ہیں وجرہے کرعہدر سالت میں اس سے نسبتا کم واقعات ریکار ڈکتے گئے تنے۔

ہجری سندیں مرف بارہ فمری میبنے موننے میں، ایک فمری میبنہ جو کھ 39.53 دن کا مونا ہے اس لیے بارہ قری ماہ یا ایک قری سال کا 3 ، 42 و دن کا موا، کی عملی طور پر ایک سال 3 - 3 و دن سے کم اور سی 35 ون سے زیادہ کا نہیں ہوسکتا، زیادہ سے زیاد تین منواتر ماہ انسیس اسلیں مون کے موسکتے میں براور حیاد متواتر ماہ تیس تمین فون کے -

.. منجمن صاب کا ممانی کے بیے محرم کوننیں آدن کا اور صفر کوانتیں دن کا شار کرنے میں اسی طرح ایک مہیبہ ننس دن کا اور ووسرااسیس کافرار دیا جانا ہے ، ہم ، سرسال دور میں گیارہ سال دوالج کوجی، سون کا شار کرتے ہیں۔ میکن بیسب سابی طریقے ہیں ، کیجے ہے کہ سابی رومیت اور حفظی رومیت میں مولا فرق ٹیرنا رہنا ہے جس کی وجہ سے عواً انوفینی غلطیاں موجاتی ہیں ، چاند منوفا ہے اور نظر نہیں آنا ، چاند نہیں سونا ہے اور سرمان بلیتے ہیں۔ ہمرحال میں بہاں سلے سے کمیسلات سے کی مدول تقویم میش کرنا موں جن میں سرمینے کی ہی ا کا دن اور علیوی ناریخ لکھ دی تمکی ہے اور ان مدولوں کو ہیں نے کنٹکھ اور وسٹنفلڈ کی تقویم میں سے مقالج کرکے دیکے کہا ہے۔

| ري ن                                       | ے:                                               | سين ا                                          | نت ا                                                               |                                          | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| محرب                                       | محرم<br>دوسشينه                                  | محرم<br>ینجبث نبه                              | محرم<br>بحث نب                                                     | محر)<br>سرست نب<br>۵ رجولائی             | محرم<br>جمعیت بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۲ مِشَى                                   | ۲ربون                                            | יין געט                                        | ۲۱۷ رخوان                                                          | ٥ رجولائي                                | بمعيب المعتب الع |
| محر)<br>۲۲ رشی<br>برشکند<br>۲۲ رجن         | دوستان<br>۲ ربون<br>صفیر<br>چهارشنه<br>۲ ربولانی | ۱۳ ریون<br>سفر<br>سف<br>سف<br>سف<br>سون<br>سون | ۲۲۰ جون<br>سخت<br>سخت<br>۱۲ جملانی                                 | بنجث نبر<br>بنجث نبر<br>بوراگهرژه        | صغر<br>پکشنو<br>۱۵راگدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ربیج الاوّل<br>ششنب<br>۱۲رجولانی           | ر بیج الا ول<br>بیخب نب<br>رمع رحولا بی          | ربیجالا مّال<br>تحیشنبه<br>ال اگست             |                                                                    | ربیع الاوّا<br>جمعیہ<br>پرسته            | مبیج الادّل<br>دومشنب<br>۱۲ سنبرستان م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ربیج الأخر<br>پنجشنب<br>۲۰ الگست           | دبیج الاً حز<br>مشنب<br>۳۰راگست                  | ربیحالاً حرّ<br>سرمشنب<br>ارمسنمبر             | ربي الأون<br>بهارشنب<br>مابراگست<br>رمين الأعز<br>جمعسه<br>الاستبر | ربية الأحز<br>يحث نبه<br>۲راكمة بر       | ربین الاً حز<br>چهارسشنب<br>۱۳راکو پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جا دی الاو لی<br>حب<br>۱ ستبر              | جا دی الاولیا<br>بجسشنب<br>۲۸ ستمبر              | حادی الاد لی<br>چه کرسٹ شہ<br>۶ راکٹز بر       | عبا دی الاول<br>سنسنه<br>۲۰ راکتوبر                                | جا دی الادلی<br>دوسشنیه<br>اس راکتر بر   | جادی الأولئ<br>بیخبش منبر<br>الرزمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جادی الانزی<br>بحشنب<br>۱۸ راکتر بر        | جادی الاحری<br>سرشنب<br>۲۸راکتربر                | بادی الاخری<br>جعب<br>مرفر بر<br>ربب           | جاری الاغری<br>دوسشبه<br>۱۹ر نوبر<br>ربرب                          | جادی الاخری<br>چارسشنبه<br>سرام          | اارد بر<br>جادی الاحزی<br>مشنبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رج <i>ب</i><br>دوڪنه                       | رجب<br>چها درستنب<br>۲۹ر نومبر                   | ربرب<br>رشن<br>بروبر                           | دجب<br>سرخشنب<br>سارومبر<br>۱۸ دمبر                                | برنی برنی<br>جزیر<br>جزیر<br>برنی برنی   | جادی الاحزی<br>سفنه<br>الروسمبر<br>رجب<br>پخشنه<br>برخوری ۱۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۹رنومیر<br>شعبان<br>چهارسشنبه<br>۱۹ردیمبر | نٹعبان<br>جمعبہ<br>۲۹ ردممبر                     | شعبان<br>دوسشنب<br>۴ رخوری کالالیر             | شعبان<br>بیخبشنب<br>بارجزری مطالمه                                 | مصیان<br>شنبز<br>مشنبز<br>۲۸ رموزی شکاله | ا ۱ربرده مستد<br>شعبانه<br>سرشنب<br>مرخزدری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| دیمنان<br>بنجب<br>۱۲ رجزری شمالی           | دمینا ن<br>سخنب<br>۲۲ رمیزری                     | رخفنان<br>سیمسٹ نب<br>۴ رفزوری                 | دمعنان<br>جعب<br>۱۵رخروری                                          | دمعنا ن<br>بچشنب<br>۲۲رفزوري             | رمعنان<br>جهارسشنبه<br>ورماری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

لے اس سے بیں دکھیے میامتلاع با ہامہ ّ ذندگی دامبرر" جن کلٹنٹ میں شائع مور داسے اور جس میں سند ہجری کے مداخل کے آتخواج کے طریقے اور عبیری سند سے مطالبت کے اسرل لوری تعقیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہمی میں نے بنوٹ طالب اس مصلے کو زیرِنظر تقالمے سے علیرہ کردیا ہے۔ رعوی





| i       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4       | سيسة                                                                                             | ے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ساعد:                                                                                                                           | نيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in                                                                                                                   | الند ا                                                                                          |
|         | شوال<br>سين                                                                                      | غزال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شوال                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |
|         | ۱۳۷ فنروری<br>سار فنروری                                                                         | ۲۳ ر فزوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | پهمنشنبه اور مان وح                                                                                                             | بمشنبه ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شرال<br>سیستنبه :<br>۲۷ رمارن                                                                                        | معوال معالم                                                                                     |
|         | ذلقنده                                                                                           | ذ لينده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ذ نقنعده                                                                                                                        | دارمار <i>ن</i><br>دادنه د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۲رمارتع ع                                                                                                           | ۸ راپریل                                                                                        |
|         | مجث نبر<br>معون طریز ح                                                                           | سه شنبر<br>روی این ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تبعه                                                                                                                            | ر <del>بسی</del> د.<br>د دست نبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | د کیبعده<br><i>جها رس</i> نسنه                                                                                       | وَلَهُوعِده<br>سنت ند                                                                           |
| t       | ارد ر <u>ن</u><br>زوالج                                                                          | خارة الح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۰ را پریل<br>د د                                                                                                               | ه ارابریل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وُلِتَنعِده<br>پهارستن<br>۲۵راپريل                                                                                   | 16,6                                                                                            |
|         | سهننني                                                                                           | يغبثنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | دما حجبر<br>کین                                                                                                                 | فروالمجير<br>عال سرند ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ذوالحجم<br>م                                                                                                         | فوالئجبر                                                                                        |
| 4       | شوال<br>سار فروری<br>فرینغده<br>برکت نند<br>سراه نزچ<br>سرشنب<br>سرشنب<br>سرار پریل<br>سرال بریل | ۳۲ را بربل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سشوال<br>پیخبشنب<br>برمارت<br>دیفتعده<br>جمعه<br>خمو<br>ذمانحج<br>کاراپریل<br>کاراپریل<br>کاراپریل                              | ابار سنگ<br>۱۵ مئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | معت ا                                                                                                                | ووست به                                                                                         |
|         | س <u>ال</u> سن                                                                                   | رطعة<br>دوسشنه<br>۲۲ فروري<br>سهسشنه<br>سهرشنه<br>فروالحج<br>پنجبشنه<br>پنجبشنه<br>سارابریل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سنامة                                                                                                                           | شوال<br>ارمازات<br>درمازات<br>درمازات<br>درمازات<br>درائی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درمازی<br>درماز<br>درماز<br>درمازی<br>درماز | زوالجي<br>جمعب<br>۲۵رشي<br>مشنه                                                                                      | شوال<br>بعد<br>مرابرين<br>ولنينده<br>المرين<br>المرين<br>وواليج<br>وواليج<br>المربون<br>المربون |
|         |                                                                                                  | المحرف ا | 13                                                                                                                              | 1 2 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20                                                                                                                   |                                                                                                 |
|         |                                                                                                  | عيث نبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | محرم<br>سيمشنب                                                                                                                  | جمعت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ووسشنيه                                                                                                              | عدم<br>حها رست نه                                                                               |
|         |                                                                                                  | ۲ ارباری<br>سره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.2.1.9                                                                                                                         | ٠٠١٠٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تجمئى                                                                                                                | الرستي .                                                                                        |
|         |                                                                                                  | سه مشکنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ينجثنه                                                                                                                          | عثنه ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | صفر حدارسهٔ .                                                                                                        | چها دسکشند<br>الارشی<br>صفر<br>معسہ                                                             |
| k       |                                                                                                  | ۸۲راپریل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وراير لَنَّ<br>بيخشنب<br>مربيح الاول<br>مبيح الاول<br>مربيحان<br>مربيحان<br>مربيحان<br>مربيحان<br>مربيحان<br>مربيحان<br>مربيحان | ۲۰رسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دوست<br>کیمنگی<br>دیمارستند<br>دستی الاقل<br>سیخستند<br>میمیشند<br>میمیشند<br>دستی الاقل<br>دستی الاقر<br>دستی الاقر | بيعانا                                                                                          |
|         |                                                                                                  | ر بہیع الأول<br>خوارید دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ربيج الأول                                                                                                                      | ربيع الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ربيع الاوّل                                                                                                          | ربيحالاة ل                                                                                      |
|         |                                                                                                  | چهارت<br>بربو مئر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مجمعه المحمد                                                                                                                    | دوسشنبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سنجبثنه                                                                                                              | سقنبر ا                                                                                         |
|         |                                                                                                  | ربسوالآج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عربون<br>دسع الأح                                                                                                               | ۸۱٫۶ول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٩٧ جون                                                                                                               | ٩ بولاتي                                                                                        |
|         |                                                                                                  | ای م<br>معر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ر بن الأمر<br>تحث نه                                                                                                            | ربيع الأعز<br>حال سائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ربيع الأحز                                                                                                           | مصيح الأحر                                                                                      |
| L       |                                                                                                  | ۲۷ ر جون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ئے رجولائی                                                                                                                      | مارع لائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۹. پولا د                                                                                                           | ار بوق<br>رسیحالاتول<br>مشنب<br>۱۹ بولائی<br>مصیحالاً فر<br>دوسشنب<br>دوسشنب                    |
| `       |                                                                                                  | جادی الاولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عربولای<br>جادی الادل<br>۵ راگست<br>جادی الاحزی<br>جادی الاحزی<br>می رسنند<br>به رسیر<br>بنجشند<br>سر راکور بر                  | مراحبولای<br>جادی الاول<br>۱۲-اگست<br>جادی الاخری<br>سننه<br>۱۲-است<br>۱۲-رجب<br>۲۱-اکمتر<br>رجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 11 11 12                                                                                                           | مراكست<br>جادى الاولى<br>الرستمبر<br>جادى الاخرى<br>پيجنشنب<br>الإراكتوبر<br>رجب                |
|         |                                                                                                  | 5112.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | دوست ننبه                                                                                                                       | بينجب ببر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بارگراه در                                                                                                           | سرسشنه                                                                                          |
|         |                                                                                                  | حاري الاحزى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ور مراست                                                                                                                        | ۱۹ <i>راگست</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧٤ راگست                                                                                                             | ١٩رستبر                                                                                         |
|         |                                                                                                  | ، درستنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مبادی الا عرق<br>حها دست نید                                                                                                    | جادی الاحری<br>سه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جا دى الاحرى                                                                                                         | جادي الاحرى                                                                                     |
|         |                                                                                                  | ۲۴۲ راگست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ين م ستبر <sup>4</sup>                                                                                                          | م<br>12سنبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جادی الاوی<br>بکشنب<br>ایم راگست<br>جادی الاحزی<br>سرشنب<br>۱۳۹ رستمبر<br>رجب<br>جهارسشنب                            | العبشنبر ا                                                                                      |
| •       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رجب                                                                                                                             | ررجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رجب                                                                                                                  | 17,17,1                                                                                         |
|         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المعشنبر                                                                                                                        | ليمثنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حيار شنب                                                                                                             | مب                                                                                              |
|         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <del>عرامو.بر</del><br>شان                                                                                                      | ۱۲ اراکتو بر<br>رشه ادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۵ را صو <u>بر</u>                                                                                                   | ا مهر کو تبر                                                                                    |
| _       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نطعان<br>سشنب<br>مرنومبر                                                                                                        | شعبان<br>سهسشنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شعبان<br>جعب<br>سمع رؤمبر                                                                                            | شعبان کرد.                                                                                      |
| <u></u> |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | م رومبر<br>رمضان                                                                                                                | ا ۱۳ رکومبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۲ رومبر                                                                                                             | یکشنب<br>۴ رومبر                                                                                |
|         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا رحقاق                                                                                                                         | دمعنان<br>چها دستنند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | دمضان<br>سشنب<br>۱۳۳ریمبر                                                                                            | دمصنان<br>دوسشنچ<br>۲ رحزری 144ه                                                                |
| _       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نیشنب<br>نیم وسمبر                                                                                                              | مزارمبر<br>مزارمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۲۷ر سمبر                                                                                                            | روستنبه<br>ا و جن روبولاییه                                                                     |
|         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |



|     | م    | of Achange Editor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 171 | ، بر | ST CONTRACTOR OF THE PARTY OF T | 1 |
|     |      | E SIGHO . F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|     | •    | E. Itack Water                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |

| er-solt |       |                                |                                     |                                   |                                 |
|---------|-------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| ساليه:  | سائد: | نان:                           | ئ                                   | مشن                               | ئىز                             |
|         |       | شوال<br>سیسشنپ<br>۳۱ روسمبر    | شوال<br>جمعر<br>اا پرخوری ساسانیه   | شوال<br>دوسنشنه<br>۲۲ دجوری مشکله | ىثوال<br>چهارسىشىنب<br>ارفىزورى |
|         |       | ذلیتنده<br>چهارشنه<br>۲۹رجنوری | ذیفغده<br>سشسنب<br>۹ <i>رف</i> زودی | ذلفتعسده<br>سرسشنب<br>۲۰رفزوری    | زیقنده<br>پیخشنب<br>۲رمارزج     |
|         |       | ذوالحج<br>جمعب<br>۲۸ د فروری   | ذوالج<br>دوسشنب<br>11 رمارتن        | ذوالج<br>پیخٹ نید<br>۲۳ رمارت خ   | ذوالحج<br>مثننب<br>اراپريل      |

گزشته مینی بردلیب الفاق مواکه بن مصامین کی مجھے سخت صردرت نفی وہ بیب بن لی گئے ، لینی پر مسیوال (PERCEVAL) میراطسد رزنکر فاطسید نزنکر میراطسید نزنکر فاطیب نامی کے نظریات " جن کے ولائل دیجہ کریہ اطبیب ن موگیا کہ میراطسید نزنکر فاطر نہیں ۔

پرسیوال اور محدد باشا دونوں کے اصل مقالات فرانسین زبان میں شائع موسے تھے ، جن میں اوّل الذکر کا اگریزی ترجیها کم کیجر (ISLAMIC CULTURE VOL XXI-1947) میں شائع موریکا ہے محمد دبایث انکاکی کاب کا ترجیسب سے بہلے احمد زکی اَ فندی نے آنائج الافہام "کے نام سے و بیس کیا تھا ۔ اس کتاب کومولی ستیجی الدین خان صاحب جج اکیکورٹ (حدراً باد) نے اُردوکا جامر بینایا اور شامی اعمی فرل کشور لیپ نے شائع کیا۔

ان دونوں علما کے نظریات میں مبیادی فرق میں جبے کہ برسیوال کے نز دیک نومی سنہ تمری شنی تقاداً گری حسابات غلط نف )
ادر محرد نکل کی دائے میں خانص فمری تخا گر حیرت سونی ہے کہ دونوں سنے وا تغاب میرت کی تاریخ س کو بہت کم قابل اعتبا تھیا ، اور لیپ دلائل میں صوف دکو د نین تمین وا فعاست بیش کرکے نظر پاست محل کر ساجے معالا نکم محمود فعلی مقوش میں حبیجہ کے بعد در جزن مثن اس بیش بسش کرسکتے تھے ۔ برصورت ان دونوں مقالات کو یا تو این کما بیان میں ببطور شمیمیشائے کر دوں گا بیان کے نظریات اور دلائل کی تفوش میں بہت کردی جائے گی ۔

دونا موست کردی جائے گی ۔

(علی )

مقال اقل میں وانعات سیت کے نوفنینی تصنا دات کا ابتدائی جائزہ لیسے کے بعد میں نے اس خبال کا اطباد کیا نشا کوسیر وا فعاتی ریکارڈوں پر دونسم کی تقریمیں کی کا رفر مائی معلوم موتی ہے۔ جن میں ایکٹے خالص قمری نفی اور دومری قمری شمسی (SUNI SOLAR) جس کو میں نے سی تقریم "کانام دیا تھا۔

مفالہ ووم میں اس تفریشس تفویم کی بازیافت کی کوسٹسٹ کی گئی تھی جومیری دائے میں تھیک طیبک دریافت کرلی گئی ہے ، اوریقین ہے کہ خود قارئین نے معبی اس کی انبرائی آزباکش کرکے مین متیجہ نکالاسوگا۔

مديني كي خالص قمري "يبله مي سعد باعد ف مزاع منهني، اس بليه زير نظر مقله له مين نظام ريد أسمان تفاكروا فعات ميرت



کومل مربیب میش کرمے ان دونوں نقومیں پر منطبن کرویا جائے گروانغہ ہے کہ جن روایات پر ڈیٹر ہر ارمیال کی کہنگی کے آثار نعینی کما بنی اغلاط انھی غلطیاں مصنفین کے سہوموج و ہوں۔ اُن کا فوری انطبان آسان ننہیں۔

علامه ا ذیب خوداس نظر به پربیعن اصولی سوالات مکی بوں کہتے کوشہات بھی پیدا ہوتے میں ن پرتیطبیق سے پہلے غورکرلین دری سے مثلاً :-

مقالة اوّل مي آپ پڙه مجيع بني كر برسيال (PERCIVAL) اور ميورك نزديك بني مي مي سنة في تقا ، بو بيمال سوال مير وحوص من مين مطابق سع ، نيزونكو (WINCKLER) او زندين (NEILSEN) كا برتصور بهي بيثي كيا جا حكامت كذ ظهورا سلام كے وقت محمل اور مدین مطابق سع من تقویم بالک شوا حگرا افتال مي بالک شوا حگرا افتال مي بالک شوا حگرا افتال مي بويند و مي سيم جوخو دس شير كر دا مور ، نيكم بين في معاف ن فظول مين اعتراف كيا سيم كوف كر الما من في مير و وقت مي دو تاريخ مير و تاكير كوم و تاكير كا مين فقور تفا ، كيز كما افتوں في بي وادر مد في فقور من كا مراكا من مير و تاكير كا مين فقور تفا ، كيز كما افتوں في بي مي دو فقو مين كوم و تاكير كي سيم و تنظر كا مين فقور تفا ، كيز كما افتوں في بي مين اور در في قادر مد في فقور من كي عبرا كي مير و تنظر مين كي مير و تنظر كي سيم و تنظر كي ميرا كي عبرا كي من مير كي سيم و تنظر مين كي ميرا كي ميرا

سوال پیرا بوزناہے کہ بہب اصولی طور پران علمائے نستر است نقریبًا وہی سننے جربی بین کر را ہوں تو جیمیرے ادران علما کے نظر بایت بی بنیا دی فرق کیا ہے ؟ اور کیا و حربے کو اُن سے سیات سے سیت کے نوقتی مسائل حل بنسی موتے ؟ اس سلسلہ بیں جدیب اکر میں بیلے کہ چیکا موں ، میوراور پرسیوال سے تو فیظا مربہ غلطی ہوئی کر انھوں نے عرب حا بلہت ل تو بی صلاحیتین کو و پسے طور پر نہیں مجھا اور یہ رائے قائم کرلی کر جائی عمول میں سسانی کم فہی کے باعث ، عمد رسالت میں ایام جے ما رہے

صلاحلیوں او پوسے طور پر بھیں مجا اور دیران کے ان مرحا ہم مرحان مرجان کی طاب سے مسلم میں سے مسلم میں ہے۔ میں آنے گئے نے اور رسال اپنی ندیم حکہ سے بہتے گیا تھا ، ایکی ظاہر ہے کہ یہ نیستور منباوی طور پر جمیح مذعماا سی ان کانظر پر دافعات سرت کی توظیمی کرنے میں ناکام را -

ونکر WINCKLER کے ڈولقو بی نظریے کی تفہ ایات میرے سامتے نہیں البہ کاکٹر حمید اللہ کافہنی مقالی عمد نور کاکے عرفی کے عرفی کا اس مقالی عمد نور کا کے ایک اللہ مقالی عمد نے دولقو بی نصور کو ایک مخصوص زاوی تکا ہے ، عمر میں نا ضل مقالہ کا دیے دولقو بی نصور کو ایک مخصوص زاوی تکا ہے ۔ اور مبیا کہ تاریخ والے جمید میں ایک حبدول تقویم میں نشا مل کی ہے جسے میں نے مقالہ اقرال میں بجنسے نقل کر دوائے ۔ جان بک اس بات کا نقل سے کہ عمد رسالت میں میں اور مدنی تقویم میں میلوں بہلو جل دی تضین ممیرے اور ڈاکٹر ممید آتا

ک تسروات میں کوئی اختلاف نئیں ہے ،البتہ ایک بنیادی اور نہایت ہی اہم فرق یہ ہے کہ ان کی رائے میں یہ وونوں تقویمین کسی میں جاکر ایک ہوگئی تنیں اور ذوالمحجر سنا ہے دونوں تقویمیں کے اعتبار سے مشترک اتام میں آیا تھا ، جس کے کھلے معنی یہ ہونے میں کہ محرم سنا ہے بھی مشترکہ یاتم میں آیا ہوگا۔

عهد دیجیته بران متی سم ۱۹۳ شر ۲۹۳

اه د کینے بران متی سال الدم / ۲۸۸

سے وکھنے بران می سم 1914 / ۲۹۵ ک



ال بنا العصر بدم مركز أذ ترين الم

اگریے خیال میجے ہے کرمتی نقرم ہم بنیا عمّدال خریفی سے مٹروع موتی عنی اوراگر بیروائینیں غلط ننسیں کرعہد رسالت میں صو<mark>م معاسوم ہو۔</mark> محرم میں رکھا جاتا تھا ، جو مہود ایں کے یوم عاشورا مسے صرف ایک۔ون آگے نیے جھے مہمّا آنر یہ اُمر بالسکل فاممکن ہے کہ سالہ میں مکمّے او<sup>ر</sup> عرسینے کی نفقہ میوں کے ایام وشہود مشرک ہو گئے تھے۔

اس سلد میں البیرونی "کی جرح و تنفید بہلے پیش کی جاچی ہے۔ او راکپ دیکھے جی کراس عظیر دیاصی دان نے احا دبیث عاشودام

كوغلط نام*ت كريف من ب*ين دميل ميش كي ہے كەعمد رسالىن مين ما دِنشرى "اوْرما و محرم" اكيب مسائھ نهيس السكتے ۔ ر

واکر حمیداللد کااس فیل میرصرت براسندلال سے :-

مكر مباب رسالت مآب مسرون ذى الحبر سنان بي سال كمبيكوم بى مبيتوں كے بين بين كو داسط منسوخ فرما ديا اور خطية حجة الوداع بي اس كى قرآنى ممانون "انسا النسطى ذيا دة فى المكفواللية" كوم إن كوم خلق الله كوم إن كوم خلق الله المتحد المركمة في المكفواللية السيند الركمة في المدون الارتفاقة طور براس كى تشريح بركى جاتى ہے كم اس وقت مسئل ميں حجة الوداع كے موقع برقرى اور كميد دونوں لحاظ سے ذى حجة باہم جمع تفریق

کین میں مجتنا ہوں کہ اس ندرا ہم نظر سینے کے لیے محف یہ کہ دینا کانی منیں کہ ستفظ طور پر اس کی یر تشریح کی جاتی ہے ۔"
بالخوس اس حالت میں کہ اس مرا دی معنی کی بیشت پر دائجر چیز علما کے اقوال اور قیاسات کے بار بخی، دا قعاتی یا صابی شہاد توں
میں سے ابکہ جیدٹی سے جیدٹی شہادت بھی منہیں ، اور بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ سلے میں بھی اور مدنی تقویمیں ایک ہم گئی تقیما تو
جہرانے کا رکنی ردایات اور دا قعات کے منعل کیا جائے گا ۔ جو مرقو جرتقویم کی مدوسے عل منہیں ہم تنے ، مثلاً اسی سن کے موسی کی موسی کی ہوتے ہو روائن طور پر رہیج الاول با دبیج الاخر سلے میں ہوا تھا ، کین اوروئے حساب ہیں ہار تی کا ایک بارخوا کی مسلم کی اور کی میں کہ کو میں میں موت ہے۔ جو ہم ہو جو ہم کی موسی میں ہوتا ہے اور عالی بذالفیا سس دو مرسے وا قعات کی تھی ہیں کے موسی میں ہوتا ہے اور عالی بذالفیا سس دو مرسے وا قعات کی تھی ہیں کے موسید میں ہوتا ہے۔ اور عالی بذالفیا سس دو مرسے وا قعات کی تھی ہیں کے موسید سے م

متن میں ہے کہ خلطی صرف ڈاکٹر حمیدالڈسی کے فلم سے نہیں ہوئی ، بکھاننی عام ہے کہ غالبًا مرحقق کو اسی حلّہ مُلوکر گی جمیور اور پرسیرال نے بھی اسی نفتورکے تحت سنا۔ ہیں تکی اور مدنی تعدیم کو مہم زمانہ قرار شقے کروا نغائب سیرت کی تو قبتی صراحتوں کوکہیں سے کہیں رکہ ویا ہے۔

له دیجیئے بران بولان سلافلہ / ال کے معادت سکاندہ سے پرسوال کے نظریہ کے لیے دکھئے 1947 - ISLAMIC CULTURE XXI)



دوسراسوال بربدا مؤات کرکیام سے اس نظریجے سے صدت قسم اقل، ددم ادرسوم کی تونینی اسیس می تودرمونی بین ا دوسراسول بایرنظرید چرفتی اور پانچون تم پر بھی حادی سیائے؟ اور البیے واقعات کے نصفا دات کو بھی وُدر کر ویتا ہے جن کیافتیت میں قدیم علماتے سیرے کواس ورج اختلات نصاکہ ووم کا نب ایس وجود میں آگئے تھے کیے کی کو کداگر یان تصاوات کو دورمنیس کرنا

و توی سشبکیا جاسکا ہے کو نیصور محفن ایک ناریخی دیم اور سالی منا لط سے زیادہ نہیں ؟

وافعربيت كرودننو بمول كى موعود كى كے ليے صرف اننا ثبوت كانى مندين كرم كي وافغات كى الريخيں ايك عدول سے اور كي دومرى مدول سے درمست کرد کھائیں ،کیوکر حبب ایک سے زیادہ حدولوں کی موسعے نو نبینی گنتیباں سلجھانے کی کوسٹسٹن کی جائے گی۔اگرد<sub>یہ</sub> یہ وا نغات غلط سی ریجارڈ کئے گئے ہما ہود مخرد بڑی حد کے دارست نطار نے لگیں گے ،اور تدرّناً کچے وافعات ایک عدول پرادرکچے ودسری پر پر سے اُتر نے محسس مہل گے ۔ ملکر کہا جا سکتاہیے کہ اگر کسی ننمیری ننقہ میر کا اور اِدّ عاکر دیا جائے تو مر تو ننیتی صراحت خوا

وه کننی سی غلط ہوسو نیصدی سجیج ابن سرحائے گی ۔ و ونفومیرں کی بیک و خت مرح دگی ، اصولاً صرف اسی وخت سریحتی سے عبب ایک میں واتعے کے متعلق ووالیسی تمدا گا نه توتلیق خزنب ال سحين حبرعلهيده على ومليندون كي مطابن ريكاروكي كني مون اوروه نظام تنني سي مختلف بإمنان ادمعلوم سون الكين سبب سابلكايا جائے آوان سے صرف ایک می زماند متنین موسکے ، کیوکہ برنقتر زفطعا خارج از قباس سے کہ وو تقویمیں کی موجود گی ہیں، واقعات کا

ر کیارڈ کرنے وقت ایک ہی رادی نے کسی کی اورکھیں مدنی تقویم انتعال کی مہد گی ملکاس کے متعالم میں مولی عشل ۱۱۸۲۱ 🔻 ۱۱۸۱۱۱۰۰ ہر جاہتی ہے کہ اگر دافعی عہدِ رسالت میں و و لقو ہمیں رائج عنیں ٹوالیے رُوا ۃ نے سوبھی لفزیمے عادی ننے ،عی اور چر لی کے عادی مض مدنی تغریم استغال کی ہوگی۔

وو دستنا وبر می تصوی الم میرین که اس صورت می بهرین سے واقعاتی ریکا رڈ ایسے بھی مونا سندوری بیں ، جو بیکے قت وولؤں وو دستنا وبر می تصوی کند میوں کنے مربب ریکارڈ کئے گئے ہوں ، گویا" ووتقویمی" نظرینے کو قبول کرنے سے پیلے اصلامیں

" دودستا دېزى" تستر اختيار كرنا پڙے گا جس ئى نائيدىيں تارىخى شاد تىپ دركارىمول گى -حفیقت بدسے کہ و وُلقد می نظریجے کے لیے وروت دیزی نظریہ الماکس ابندائی اور بنیا دی سیٹییت رکھنا سے ورلفین کے ساخ کہا جائمتا

سے که اگر و مانسان سیرے میں دو دست ویزی محما و فرمانی کا پنه نهیں جانیا ترود نقو میر*ن کی مرجود گی نابت سونا ممکن بنیس بنیا بری* اصولاً مہیں پہلے

اس میکے پرغور کرنا عنروری ہے۔ بہتک اگرید سیرے کے ابندائی ماخذوں پراکیہ سیرحاصل سے عابتاہے جس کا بیاں مرقع منیں نام میں کوشش کروں گا کہ تفسیلا و ترک کرے مغلبے کو محس تفزیمی وائرے کک محدود رکھا جائے۔

> سله وتحفيد ربان مئى سكالسة / ۲۸۳ اے ال فسموں کے لیے ویجیئے "بروان" متی سی کی شرے ۲۷ ×

www.KitaboSunnat.com

المرات کے انبدائی افذ جید در سید میں جن کی آخری کڑیاں البید سے جا ملتی میں جبھوں نے اپنا آ کی راب کے انبدائی افذ جید در سید میں جن کی آخری کڑیاں البید سے جا ملتی میں جبھوں نے اپنا آ کی راب کے انبدائی افذ جید در سید میں جن کی آخری کڑیاں البید سے المن میں جبھوں نے اپنا آئی میں کر سیات میں کر سیات کے انبدائی افذ جید در سید میں جن کی آخری کڑیاں البید سے المن میں جبھوں نے اپنا آئی میں کر سیات کے انبدائی افذ جید در سید میں جن کی آخری کڑیاں البید سے المن میں جبھوں نے اپنا آئی میں کر سیات کی انتہا ہوں کے انتہا ہوں کی انتہا ہوں کی انتہا ہوں کہ انتہا ہوں کی انتہا ہوں کی انتہا ہوں کہ انتہا ہوں کی میں کر انتہا ہوں کی میں کر انتہا ہوں کی میں کر انتہا ہوں کی در انتہا ہوں کی میں کر انتہا ہوں کی کہ انتہا ہوں کی انتہا ہوں کی میں کر انتہا ہوں کی کہ انتہا ہوں کی میں کر انتہا ہوں کی کہ میں کر انتہا ہوں کی کہ کر انتہا ہوں کی کہ کر انتہا ہوں کی کہ کر انتہا ہوں کر

کاون سنا حال کس نہ کسی تنجے سے انبداق صنفیس ، مثلاً عبداً للہ ہی عباس خی دابان بن عثمان عمودہ بن زبر خی اور دومرے علما معا ذی تک پہنچایا، اور اسوں نے ای فرخا ترکو ظمیند کرکے کہنے والی نسون سمے حوالے کیا ، لکین به فذیم ربیجار ڈی بڑکا کاج موجود بنیں اس بیے مثاخری کے پہل ان میں سے اکٹر روایات کی آخری سند صرف دوائمۃ مغازی بعین اب اسحاق المئز فی (سنھلہ) اور وافذی المتوفی (سئٹلہ) کے ناموں پرجابر خن میں آئے۔

ان دونوں کی منزلمت کا اندازہ اس سے لگائے کراؤل الدکر، بعبنی ابن اسمانی توصیابہ کے حمد سے اینے فریب ہیں کہ اتفین البی سونے کونٹر من مناصل سے بنزاخوں نے منغدو ٹرسے ٹرسے ملم کر کا فعین صحبت یا با یک مطلع بہتے سے اسانڈہ کے شاگر در منج ان کے مهدمیں کئی عدہ لائبر ہر بال معرض وجود میں آچکی تفتیلے جن کا نعلی براہ و راست کرتب میریت وا ما و بیٹ سے تفارا مام زّ ہری کے

ك (١) مثلًا أيك ذخيرة كتنب كامية مشورصما بي مصرت الجريريه ورحتى التعرعية كيديس جلنًا سيع جوابن المحان كي وننت يجب صائع يزمونا جاجيبك ـ عن بن اسیضم می کفت میں کم میں نے اکیب باراہ مربر گا سے سامنے ایک روابیت بیان کی نوا تفول سنے اس سے انکا رکیا، میں نے کہا کہ بردائٹ تویں نے فرداکپ معیشی ہے ، بولے اگرفتم نے بیمجے سے سے نومرسے باس سحر بی معردت میں موگی ، اس کے بعد آ تغوں نے مرا با تفریخ اار كرك من احديث وسول الله كالمرتيل كالمرانندادك بي وكهائي لافاد إنا كتبا كشيرة من احاديث وسول الله) (دیکھتے حامع ابن عبدالبر) (۲) اسی طرح مصرت عبداللہ ہی عباس رصی اللہ عنہ کے باس جی اکیب عدد و خیرہ کمنب نظراً آ ہے ہشہورسرہ تھا دمیلی بی عفنہ کفتے ہیں جرابن اسحاق کے معاصر بھی تھے ، کہ ایک یار بر کریپ شنے جائن عباس شکے آ زاد کردہ غلام تنے ابن عباس کی (ممارکہ ) کما ہیں اس تغداد میں میرے سامنے رکھ دری کو ایک بارشتر مہمتین اکر میب نے نبایا کو عبداللہ کے صاحرا دو علی کوجب کسی کناب کی حزورت ہوتی تو وہ تھیے تکویجیجے ۔۔۔۔۔۔ دد کچنے ابن معد، (۳) عردہ بن ذہر پومبرۃ کی سنے بڑی سند سجھے جاتے ہمی ایک عمدہ کمتنب ظانے پکے مالک سخے۔ (V. VOCCA) کا بہان ے کر ائنوں نے ایک اسم کنا بنے نہ جمع کیا تھا جس میں گونا گوں مصنامین کی کن بیں تنہیں ، برکننب خانہ کا رینی اور فا فونی و ونوں تنرکی کنا ہوں بیشنا ہے (٢) مشورُ مليفرون عبالعزين عه والدعبدالعزمة (٢) (ENCYCLOPAEDIA OF, ISLAM. VOL. IV. P. 4040) بن مردان والمتوفى سلاميع) كويمي كما بين جيح كرف كاسؤن تفا التفول في أبك باركيترين مهره كونكهما غفا كرمتها ليت باس دمول العد كم صحابميل کی عوصدیثیں موں ان کی نقل مجھے ہیں وو ،سوائے البسر برد کی کتاب کے کیونکہ وہ میرے پاس موجود سے الاست دبیث ابی هربیرة منامناه عسندنا " دابن معدى / ١٥٤) (۵) طفائے بزاً مي كوسسايسات كے سا نزما نذعلى كاموں سے عا) طور بر دليبي رسي، چنا كخام مرمعا وين كے عهد مي عبداللّذي عباس من معروه ي زميره ، آبان بي عثمان ، الوالاسود ، اوروميب بن منبه وعبْره جيسيعظيمسيرة ننگا رول كے سانف سانخ ، كعب إنبار ادرعبیدن شربیجیسے الزنام بھی نظراکنے ہیں ، خودار برمعا مربر کے دیاتے ، خالدین بزیدیمی اعلیٰ با برکے سائنٹسٹ اومسنفین کی فہرست ہیں شال ہیں حبنوں نے ایک کٹیب طایہ بھی قائم کیا تھا ، عیدا للکرین مردان نے امام زمری کو درباری عالم کام نیر دے کرعوم کو آگے بڑھانے کی کوششش کی اور کامباب سرئے بھربن عبدالعزیز نے سرکاری طور پر حدیثیں جمع کرائیں اور دفتر کے دفتر اکھوا ڈلے کہتے ہیں کرامزمین وبانی انگے صفحہ بر والعظر فرماتیں)





شاگر دِخاص اور اس پائے کے نلاندہ میں سے بھتے ،جن سے خوداُت دیک نے استفادہ کیا تھا کیے کہتے ہیں ،کہ امام ذہری کے وردانے پر دربان مفرر تھا،کہ کو کی شخص بعنی اطلاع کے ندا آنے پائے ، کمکن ابن اسحاق کو عام اما ذہ سن تکی کرجب جا ہیں جلے آئیں گیں سرت میں ان کا مرتبہ سے کہ امل بخاری جیسے مختاط محدث نے اُن سے استنا و کہا ہے حتی کہ اپنی کتاب کمفازی کی ابتدار گویا کہ ان کے نام

۔۔ ثانی الذکریعنی واقدی کو اگرچ ایک خاص محتب خیال لعین" معذرت لپند" علمائنے آج کل بہت بدنام کرنے کی کوششیں کی میں لیکن اُن

سے منعن ابن کثر جیے محدث کی دلتے بہ سے :۔

"اوروا قدى كے پاس عمره تفصیلات اوراكثروا تعات كى تحریر شده قارىخیبى تقیں اوروه اس نن رائعي میر تن كى تحریر شده قارىخیبى تقین اوروه اس نن رائعي میر كئير دائن بي اين كرنے و لائے تقے جسيا كرمیں نے اپني كتاب منتقل منتقل تا منتقل منتقل تا من

واقدی پرسب سے خیدہ اعراض بیکیا جانا ہے کہ پر شکیو شنے ، کین میری دلئے بیں براعزاض بالکل البیامی سے جبیا ابن اسحان کے منفتی پرخیال کہ وہ میمو دونصافی سے دوایت کر ناجائر سی خفت نے ، حالا نکہ ناریخ کی نظر میں یہ دونوں بائی عمیہ نییں۔ دافذی کے زمانہ میں مامون الرشید کا کتنب خالہ کانی اسم بیت رکھتا تھا ، لیکن جرت ہے خوداس عظیم مورخ کے ذاتی کنن خالف میں کتابوں کے چوسر مجربے کتاب والی بیان کئے جانے میں شخصیتی ذوق کا پرعالم تھا کہ اسفوں نے جب اپنی کما سیکھی تو مند دوافعات اور معالم سے خاص عہد رسالت کی دشاویزوں کوسامنے رکھ کر مکھے۔

اِن دونوں اساطین سرے کی نالیفات بر تورکیا جاتا ہے ، نوا ہذا کہ مؤناہے کدان کے پی نظر جوا تبدائی دشا ویزی تقبیلُن بیں سبت سی بفندایّام و شہور کہ دو تو کی گئی موں گی ، اس لیے دونوں سے بہاں تقریبًا تمام وا قنات کو مُوفّت کرنے کی لوری کرسٹن کی گئی ہے بلکہ کچے واقعات توالیہ طبتے ہیں جن میں دن اور تاریخ کے علادہ گھڑی اور گھنٹ تک کا خیال رکھا گیا جے نظاہر سے کہ ناریخ واقیام کی رصراحت میں اس وفت تک مجمکن مہیں جب تک میں صنعت کے پیش نظر کا حظہ تعضیلات مذہوں ۔ ابن اسحانی اور واقدی کی روایات کا آئیں میں مقالجہ کیا جائے تو متیجہ نکلیّا ہے کہ ان میں میں سے روائیوں کے ماخذ

اوراد مین کے در بیعے روائ جی بین یا شدہ اس میں ا سے ابن کشیر البیانیہ ۲۳۲/ ۲۳ سے ابن ندیم ۱۲۲ سے شبلی میرة ار۲۲ سے ابن ندیم ۱۲۲ سے اگریم فرض کولیا جا

کواکی کناب دان میں صرف ، الم کنا میں دمتی نفیس قد ۱۲ انتراد کتا میں مونا چاہتیں ۔ دیمر کردی کارسی دون میں میں استان کا استان کی ارسی دون ہو ۔

كد مثلًا ويجيئة ابن مشام / واقعه بجرت باطري / ننل خدو برويزكي تاريخ وعذه -

ر لقبیر جانشی کزشته صفی سے آگے کے ذوال کے لبدان کے سرکاری کنب خلنے سے جب کما بی مینتقل سوئمی نومرٹ امام زمری کی کما بی گورد اورا و نظران کے ذریعے روا مذکی گئیں ۔ لے ALFRED GUILLAUMI کے سرلانا شبلی میرقو ار ۲۳



وا نغات کی تاریخی روائموں کے ماخذ تقریبًا مشرک عوم موسے ہیں۔ واقعہ ہجات ، عزور البرآر، عزور عشر و عشر ، عزر تا ہجر، عزد و سولین ، عزوہ العد بعزوہ حراث الکسد ، عزوہ سرنطن بر عزدہ مُریسَع ، عزدہ مُحدیثہ، فتح مُتّح ہُتنہ مِنْ وعیر والوراکر جراں عزوات ہیں سے کیری تفصیلی ناریخی میں مفدلوا بسب اختلاف ہی سے اسک جهان تك ميديزل كانعن بع ده قطعًا مشرك من -

ان سے مقابلے میں مندرجہ ذیل وا نفات کی تاریخوں پرنظر کھیتے نوظا سر مؤناہے کو ابن ایمی اوروا قدی سے بعیض ما نقد بالکا فخناف تفے اور باد عود یکیہ وافلہ ی کے بسامنے ابن آعلی کی پوری کتاب موجود تنی بھیرجی اسمنیں اپنی تحقیق اور اس کے ننائج پر اس ورجہ اعتما و لک<sub>داصرا</sub>ر تفاکدا تفوں نے ابن ایکی کی بیان کر وہ مبہت سی نارمخیں اور تو تنبتی صراحتوں کو حکیما ک*ک بنب*س اور اسپنے ما خذوں کو بقرارات

میں نے مقال اوّل میں عبی ان واقعات کا سرسری نذکرہ کیا سے اور سہار عبی دوبارہ فہرست ویتا سمل۔

| بروابت وافندمت                      | بودایت ابنے استخف                   | وافعان                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ربيع الا وّل سلم                    | جا دی الا خری ست                    | ١- عزدة كرزين عابر فيرى  |
| محرم سسب                            | شوال سسيم                           | ۲- غروهٔ سی سکیم         |
| ربيع الأوّل سسب                     | محرم سلاب                           | ٣ - عزدهٔ ذكامر          |
| جا دی الاخری سسلیہ                  | ربع الأقرل سعمه دربس حجد ما ه نبعد) | م - سربه زبدین حارثه     |
| محرم سكاسه درق ايت عبدالحبيدين حعفر | شوال سسب                            | ۵ - غزدهٔ احد            |
| صفرسی                               | شوال دلفندرسته رامد کے بعد)         | y ۔ مادشہ ربیع           |
| و لقعده سیسه                        | شعیان سیک ب                         | ، - غزه بدر موعب د       |
| محرم ہے۔                            | جاوى الا وْلْ سَيْسَهُ              | ٨ - غزوهُ ذات الرَّ فاع  |
| شوال سك به                          | جباوی الا ولی سی                    | ٩ - عزورً كو زالي عربيين |
| جا دی الا و لی سے۔                  | ا محرم شد                           | ۱۰- غزوهٔ خیبر           |
| 1                                   | <i>i</i>                            | - •                      |

اں واقعات کے نوقنی اختلافات سے برمہی طور بربر نتیج انکلیا ہے کہ اگرا بن اسخی اور واقدی نے غیر و پاینت واری سے کامنیس ليا تضاء توان وولان كے ابتدائی ماحذ بائكل مُبرا حُداستھے-

اس طرح مرسیرت کی ابتدائی نذوین سے کم از کم دومساوی در جے کے مافذوں یا وستنا ویزوں کی کا دفرائی محوں کرتے ہیں۔ بیاں ندرتی طور پریسرال سدیا سخ ماسیے کمان مختلف وت ویزوں میں ایکیسپی وا فغہ کے متعلق جو دُومختلف جہینوں کے قام لیے گئے ہی اُس کی نبادی در کیا ہو مکتی ہے ؟ کیا وافعی اب اسمٰق اور واندی کے روان ان واقعات کے ترقیت کے سلسلہ میں انتے سى زياده مخلف الخيال مضكر وهمتففة طور بروا نعات كالميح مييزهي سان منب كريكة تصيابيرية مام ايام وشهور كاصرتيب



ابن شام ۱۶ ۲۹ -

محمق فرضی ادر صرف زیبِ دانشان کے لیسے بھی مائیں جن میں شرکا رکی عینی شہادنوں کو دخل نہ نشا۔ دونقويمي نظريدى استرام ميى دونقط به حبال سيطنيق معنى مي دونقو يم نظريئي كى ابتدام و فى هم اس سيدين الوارد و وفقويمي نظريد كى ابتدام وفى هم اس سيدين الوارد و وفقويمي نظريد كى ابتدام المعاطن المراس المدارس ا

صنبطِ بخر برمي أرسى تفيي تو أن سح رُواة كجر مها جريخ اوركيوانصار، غالبًا مهاجرين كي يا دواشتين اورردايات سب كي سب كي مسب كي تقرير كے موجب ربكار و مولى تقبي بين كے مقابلے ميں الضادائني فايم خالص قمري تقويم استعال كريم مف -مرا سنیال سے کوان یا دوانشوں کو تا بعین کے عدمی اکتھا کیا تواس بات کا کھا ظرنتایں رہاکہ اصل دستا ویزوں میں کونسی وت وزیری

تنى اوركونسى مدنى ؟ دونول نقومېرى كى مىيىغى ئوكىمىڭ كى الاسم تنے اس كىلىدان سب كو اُسى ايك كىلىندركى ئارىينىسىجولىياكى جو مدونىن ك زمانے میں جاری تھا ،میں وجہ سے کہ خصوف ابن آئی اوروا فذی ، ملیہ دوم سے قدیم صنفین کے بہاں تھی میں اور مدنی توقیت کا ایک

میرے اس دعور کا متذکرہ بالا تومنی اختلافات محض دو دوستنا دینیوں ،اور دوتقو بمیں کی کارفرائی کا منتبح میں ،ایک بین شوت یہ ہے کمیری میں تقدیم کے میلومیں اگر عام قری تقدیم "وکودی حائے آؤید تمام اختلانات اُسی آن خسنت مرجاتے میں۔ تارئین کواس کامی اندازه و "مقاله چپارم" می سوسے گا ،جبال اس قسم کے قام دافغات سے ترتیب دارادر لإری بحث ک

گئی ہے، ناہم بیا*ں مرف مندرج* ذیل وافعات بیرا کیٹ سرسری نظر ال لینیا کانی مبرگا۔ ۱- غزوز کرزین طابر منری کے منعلق داندی نے بیر صراحت کی ہے کہ یہ وا نعد ربیع للاقول سلسنہ کا ہے ہے اس کے مقابلے میں ابن ایجان نے اس کو حباری الاخری کا وافعہ قرار دیا ہے۔ جا دی الاُخری سے مدنی ۳۰ رومبر سالانہ کو متروع مَوا تھا

مئ عبرول نقوم میں رہیج اللا قال سلسم بھی اسی ناہیج کو منروع سور ملے سے گویا بیرو افعہ سر نومبرس لا نہ کے اجد کا ہے۔ م ٢ - اس طرع غزوة منوسليم بروايت والذي محرم سليم كا وافعه مع يكين ابن التي في اس كي نار الح يريك عين لعد شوال سليد باین کی سے تھے ہجری تقویم کے موجب محرم سام مون سالاند کے مطابق تقا میری متی تقویم کے بوجب شوال سامد

ہی عین اُسی ماریخ مشروع سُرُوا بھا ۔ کو یا واقلہ ی کی ماریخ مدتی ہے اور ابن آنحق کی مگی ۔ مہی عین اُسی ماریخ مشروع سُرُوا بھا ۔ کو یا واقلہ ی کی ماریخ مدتی ہے اور ابن آنحق کی مگی ۔

مر - عزور و المركم منعلى وافدى كدوايت برسيم كالمنحسرة ربيع الاقل سين من منوضطفاك كالحرف مدان موت شف اب المن في ال عزوم مان ع بيان كرف مهوك وضاحت كى سم كالمخضرة عبر عزوة مولي سعد البررك أن أو دولي كاباتى مدينيا اس كے لگ مجلگ مدينے ميں ليد اس كے اجد معطفان سے دیگ كے ليے لكے اور بيى غرزه و دى امرے

ك ابن مشام ١/ ٢٥١ كم واندى رس سعه وكيف بربان جولائي سال ١٠٠ م اليمناً ٢٠١ هـ واقدى ١٨٣١ مه بان/۲۱ ، قه داقدی / ۱۹۱ ى دېچىئە بران جولانى سىكلىد ر ٢٩ ، ابن شام ۱۳۷۳

غز دهٔ سولین منتفظه طور پر ذ والجری وا فصر ہے اس میسے غزور دی امریمی اسی فری الحجہ کے آخرا د رامبدائی محرم میں سوناحیا ہے ۔ ہم بی ساب سے ربیع الاول ستاسد ۲۲ راکست سخت لید کوشردع سوا تھاتے اورمیری می تعتربم کے موجب ووالحج بحق کی ا مندام بھی عبین اُسی مار بخ بعنی ۲۲ راگست کو سو کی تھی۔ م م ۔ سرتی زیدین حادثہ محے منعن اب ایکی کی میراحت منی سے کہ بیرسرتی بدرسے بیاہ بعد کا واقعہ بے حبیب مرر رمصنان ستاسند میں ہم کی تنتی ہے اس بیبے ہے وافعہ رہیع الاوّل ستاسند میں مونا جاہتے ۔اس کے متلطے میں واقدی کی دواہت مے بموجب به وافعه حادی الاخری سائے بی بیش آیا تھا <sup>ہے</sup> بھری نفو بم مے بوجب حادی الاُحری سائے ہور اور برااللہ كوشروع منوا تعافيه مى تنويم كے مطابن ربيح الادل سند بھى اسى نومركونشرع تتواسيم -٥ - غزده أحدست في كاسب سيمشرروا تعرب اور اگرجهاي الني اورواندي مونون في الازخ شوال سندبان کی ۔ کہا میکن جبیاکہ بیان کیا ماجکاسے ، وا فذی نے عبدالحبین میشرکی ایک فیمشہور روابیت ورج کرکے اس کی مشہور توقيت بي اختلات پيداكر دياسي كريد وافعه شوال ستك نه كائفا يامحرم سلك نه كا ومنفيفت بيسيم كريمي ودنغزي کار فرائی کا ایک دلحیب نومذہ ہے ، جیائی ہم ہی تعزیر کے موحب محرم سلک ہم ۱۳ جرن ساتہ کو مشروع شرا ضالکہ اورمبری می تقویم می شوال سیست میں اس میں ہون کو شرواع مور باسے <sup>الیے</sup> جس سے یہ اندازہ موتے بینر بنیں رساکہ اس عزف کے منعنیٰ شوال کی نونبیت متی رکیا رووں کے مطابن کی گئی تغی اور سرروا بیت مدنی حسابات کی آئمیہٰ والسہے۔ y ۔ غزدہ امدیکے لیدابن اسخی نے اکیب واقعہ ہوم رہیع چکے نام سے سان کیا ہے ۔اورا می بنخاری نے مبی خروابن اسخی کے حوالے سے اس کو اُحد کے لعبد کا وا نعو قرار دیا ہے تھا اُو پر گذر دی اُسے کر عزز دہ اُحد منتفظ طور برشوال مسلسنہ کا وا نعر سمجا جاناہے ،اس بیر ابن صبیب نے اس کی نادریج احرشوال شد می ببان کی سے ایع بس سے معلم منہاسے ، کر برحاد نشروع ذلینعدہ سنے نہیں بیش آبا ریخلات اس کے داندی نے اس وا نعہ کی ماریخ صفر کا مذہبان کی سے جس کے نتیت میں ابن سعد دعیرہ نے بھی اسی ماریخ کو فہول کیا ہے جا ير منضاد نار مخيبي مهي دونفة مي كار فرائي كانيني معلوم مونى مبي ، كيونكه مجرى نفويم كي موجب صفر ساك مدى البرام ارحوللى

له واتذی (۱۸۲،۳ مله ابن شام سله و کیکت بُرنان جولائی روی سله البیناً ۱۱ سه البدایه ۱۸۲،۳ هم ابن شام ۱۸۲،۳ مه د کیکت بُرنان جولائی (۲۰ سله البیناً ۱۹ می و کیکت بُرنان جولائی ساله از ۱۹ می و کیکت بُرنان جولائی ساله از ۱۹ می و کیکت بُرنان جولائی ساله و کیکت بُرنان حولائی ساله ۱۹ میلائی ساله و کیکت ابن ساله بین ساله بین شام ساله بین ساله بین ساله و کیکت برنان میلائی ساله بین ساله ب

ا ښا د کا ريکار ژمکې تشا ا دروا ندې کا مدنی -

المسالة كومونى تتن الورميري سى تقريم كلي مرجب ولفنعدة ستنه جي اسي تاريخ كوشروع مرر إسے ركوبان الحق كى

www.KitaboSunnat.com

اسی طرح عزدهٔ گرر مو مدین کی تاریخ وافدی کے بیاں و نیفندہ سکستہ ندکود ہم تی سے گراب ای نکے بیاں شعبان سکسیلی ہے،
عام قری تقویم کے حماب سے و لیفندہ سکستہ می اپریل صلا لہ کوشروع ہوا تھا۔اس کے مقل لیے بین کی شعبان سکسنگا تیا اُ
جی اسی ہم راپریل کوہر تی تی گویا این اسمی نے اس وافعہ کی ٹاریخ بنیان کی ہے اور وافدی نے مدنی میعینی کا امرابیہ ہم مزید نظرووٹرا سیے قریب جی بیان ہوائی ورکوا کے ای کی اس می موت میبینے کا اختلات سے ، تاریخ بین منیں ، جیا کی ایک موسی موت میبینے کا اختلات سے ، تاریخ بین منیں ، جیا کی ایک نے مواحث کی ہے کہ یہ طال و نفعہ کی اوافعہ می اور ورسے کے بیاد مشہل شعبان فدکور کے گویا ایک داوی کے مقابلے میں ابن حبیب کے بیاد مشہل شعبان فدکور کے گویا ایک داوی کے مواحث کی سے دو تقویمی نظر سے کی مقابلی کی میں رہنا ۔

اِس عزوے کی تا دنے بھی دونوں رکیا رڈول میں یا کیل شترک ہے۔ ابن سعد کے نزویک بر ۱ ہوم کا واقعہ نظا۔ ادر ابن سبیب کے نزویک ۱۰ رجا کیل الاولی کا ،جسسے یہ پررا پورا اندازه مزناہے کہ انبدائی رواۃ ووعلی علی واقع بر استغال کرسے ہیں ۔

مبری متی تقدیم کی تُدسے جا دی سلسہ اس فروری شکلنه کوشره ج مَوا نظالدراسی نادیخ کو تعری شوال کی بھی استِدا رسوئی نفی ہے۔ استِدا رسوئی نفی ہے۔

و مزور بینبری اریخن کا بھی میں مال ہے ، وا قدی کے بیان کے موجب عزوہ خیبر جمادی الاولی سے نہ کا واقعہ تھا ، لین ابن ابن المئی نے اس کو غرم سے میں الملے کیا ہے ، بخاری کی ایک ردایت سے معلوم مونا ہے کہ عزدہ ذی قروج دی المح بسلانہ کا واقعہ مان عزدہ تنی بر فرج کئی محرم سے بر کے بہلے تشریح من سے برکھیں تنزی منتی بر فرج کئی مخرم سے برکھیں تنزی منتی منتری منتی ۔

۔ مدنی تقزیم کے موجب جما وی الاولیٰ کی بہلی اربخ ارستمبر کا لانہ سے مطابق تھی میکی تنقزیم کے موجب ذوالیج مرتبی تھی

له واقدی رم که این جبیب ر ۱۱۳ که و کیمیتے بربان جولائی ۱۲۳ که بربان جولائی ۱۹۲۳ که بربان جولائی ۱۳۲۲ که بربان جولائی ۱۳۲۲ که بربان جولائی ۱۳۲۲ که بربان جولائی ۱۳۲۲ که بربان جولائی ۱۳۲۳ که این جبیب ر ۱۱۳ که و کیمیت بربان جولائی ۱۳۳۰ میلا ۱۳۳۰ که و کیمیت بربان جولائی ۱۳۳۰ که این جبیب ر ۱۳۳۳ که و کیمیت بربان جولائی ۱۳۳۳ که و اقدی رم ۲۰۱۲ که این جشام ۱۳ ر ۱۳۳۲ که کشب بربان ر ۳۰ که می داندی رم ۲۰ می داندی رم داندی رم داندی رم داندی رم داندی رم داندی در ۱۳۰۰ که داندی رم داندی رم در ۲۰۰۲ که داندی رم در ۲۰۰۲ که داندی رم در ۲۰۰۲ که در بران رم در ۲۰۰۲ که در تران رم در ۲۰۰۲ که در بران رم در ۲۰۰۲ که در تران رم در ۲۰۰۲ که در تران رم در تران رم در ۲۰۰۲ که در ۲۰۰۲ که در تران رم در تران ران رم در تران رم در تر





ان دسوں شالوں سے یہ نتی کا سے کہ حق زمانے میں یہ وا نعامت ریجارڈ کئے گئے تنے تو بھی اور مرنی تقریبیں دوش بدوش میں رہی تیں اور انبذائی مُواۃ اسپنا سپنا سینط میں اور نعامت کا ریجا رؤکر رہے منے ۔ ریکا دو جب مختلف اسا ترزہ اور مستنیں کے اعتراں سے گزیت موسے ای المحق اور واندی کم پہنچے ، توان کی کما ہوں میں احقاق فاسے کامونا بالکل تفرق نشا۔

، نام جرت سیجکه وا قدی نے ان ماخذوں پر آننا بھر وساکیا کراسینے عظیم بیش که دیبی این اکٹی کی بیان کر وہ تونیست کو مخپوا تک نیمیں' حالائکہ ان کی گراں یا برنصنیفٹ وا فذی سے سلھنے دسی۔

فلاً بر رواستین عمد صلی بین خلط بلط موکئی خنیں اسطور بالا بین جن وا تعان کی تا ریخوں پر امتحانی نظر الی گئی ہے ، اگر صرف امنین تا یون کوسا منے رکھ کرمز بدغود کیا جائے تو انداز و منزاہے کہ ابن اسٹی اور واقدی کو جس زیانے میں بر تاریخیں بہنے تھیں تو خلاط سو بھی ختیں، الدنی یہ نہیں تراکہ شکا ابن ابنی کو صرف مکی تا ریخیں کی سوں اور واقدی کو صرف مدنی ، ملکہ البیا معلوم برتا ہے کہ نؤ دات ان اسا تذہ اور مدّ ذہین میرے یا ایاں کئے کہ اتبدائی عامین روایات کے عہد میں یہ اختلاط سو حکاتھا ، حیا کئے لقت ذیل سے بہی منتی تعلق ہے۔

| واندى     | ابن اسلحق          | واتعات                     |
|-----------|--------------------|----------------------------|
| 34        | مرن                | غزده کورېن جامر ډنېړي      |
| مرن       | يركي.              | غزده بنونسكيم              |
| مدتي      | <i>"L</i> "        | مربه زبین حادثه            |
| بدني      | <i>. </i>          | غزوهٔ ذی امر               |
| يرتي      | ي ا                | غرزه أحد                   |
| مدنی      | 3                  | حاوثة رجيع                 |
| مدني.     | بختي .             | عزوهٔ بدرموعد              |
| F         | ىدن                | غزوة ذات الرقاع            |
| 4.5       | ىتى .              | مريبكر زبن جابرالي عرثيبين |
| مدني      | مختي               | عزوهٔ خیبر                 |
| 6 / 20/ 1 | ノ na - ノ - mlu - ノ | //                         |

اس نفشے سے اگر جو اننا المانہ و صرور موتا ہے کہ ابن المن اوران کے اسا نذہ کے ماخذ بیشیر سکی رکیارڈ سے اور دافدی کا سرا برزیادہ تومانی رکیارڈ دن بُرٹسنل تھا۔ میں اس سے سائندہ بر بات بھی صاحت موجاتی ہے کہ ان اساطین میرٹ کے دور سے بہت پہلے عامۃ الناس تو کہا علاء اسلام کے بی اور مدنی تقویم کے امتیازات بھول مجلے نفے اور پر تومیتی روائینیں آلپ میں بوری طرح خلط ملط موجی تضیں ، حیا نیجہ ابن اسحاق کے بہاں کم اذکر دور بیکار فروں رابینی اوم) کی تا ریخیس مدنی معلوم مہوتی مہی اور دافدی کے بہاں بہی ناریخیس مکی

ك بران/۲۲



اس بینی کی بین اور اگران دوا تیک میروری سوال این بینی کے بعد نذرتی طرر پر بیسوال سامنے آنا ہے کو اس قدم کا اختلاطان مشترک میں سے با بنیں ، موابن ایحی اور واقدی کے درمیان مختلف فیہ منیں ، اور اگران دوا توی میں جو برس بات کا اندازہ کس طرح گا با جائے کہ نلاں داننے کا رکیارڈی تقربم کے عرجب تجوامی است کا اندازہ کس طرح گا با جائے کہ نلاں داننے کا دیارڈی تقربم کے عرجب تجوامی است کا اندازہ کس طرح مغلی میں مشکل ہے کہ اس کے ذہن میں کون سی تقربم کئی ، گویا آدئی طور پر جو مختلف فنیہ اور ایات تھیں ، وہ اس لنطریک کی برولت رقز قلبی است کیا دوق نظرا کر ہی ہیں اور تفق علیہ اندازہ منتلی کیا جائے۔ اور پر جو مختلف فنیہ "دولیات کی دولت رقز قلبی ایک جائے۔ اندازہ منتلی کیا جائے۔

اس سلسلے میں مبراطرانیہ کارسب ذیل ہے ،۔

ا - ابن اسمٰق اوروا قدى كى مختلف فيه مردايات كے علاوہ عام روائبوں ميں عبى عبد عبد دو تقويمي كار فرمائى نظراً تى ہے۔ اس طرح تقريبًا 19 ، ٢٠ وافغات كازمانه باكسانى منعين كيا جاسكتا ہے ۔

۲ - کمئی وا نغاًت الیعے ملتے ہیں ہی سے موسم الماش کر نا ممکن ہیں ، ان موسموں کی وساطنت سے بیجے ناریح معلوم کی باسکتے ہےادر بتہ علایا جاسکتا ہے کر رواہ کے ذہن میں مئی تعزیم تنی یا بدنی ۔

۳ - کچیوا نغان ایسے میں بن کی نا رنجیں عسری تاریخ یا علم سنیت کی شادت کے در لیے متعین کی حالیتی میں مثلاً کمریاکے تقل یا چاندگر من دعیرہ کی نوقیت و میرہ -

٢ - اسىطرح بست سے وانعات كاز ماند جومندرجر بالا وانعات كےمتصل ظهور مي آتے تھے ہنود مخرد منتبين مرجائے گا۔

۵ - " رسخ دایام کی مطالفت اور عدم مطالفت کی شها دنتی تھی افا دمیت سے خالی نہیں گران کو زیا دہ اممیت بہنیں دی جا کئی ۔ مدر بر میں سبتہ در کر بنامہ ناسم سند سات سبتہ میں سرون ساتھ کی شہادتا ہے۔

٧ - سب سے آخریں کے خاص فاریخی رہ جا آ ہے میں برعمل کرنا صروری ہے۔

تونین اختلافات کا واقعانی ترتیب براتر ان ترمین اختلافات کا اثر ظامر ہے کہ کتب برت کی واقعاتی ترتیب پر ناگراید تو بینی اختلافات کا واقعانی ترتیب براتر این میں براتر این میں کہ اندائی مصنفین سرت کے بیاں برتر نیبی اختلافا

آتنی کنژ<u>ت سیمر</u> در مبی کرجبرت مهرتی سیم دوربعین او قات نوخو دان مصنفین کی روایات کامیحیمفد**م ک**ینا د شوار مومانا ہے ۔ ان کرزت سیمر در مبی کرجبرت مهرتی سیم دوربعین او قات نوخو دان مصنفین کی روایات کامیحیمفد**م ک**ینا د شوار مومانا ہے ۔

مثال کے طور پروافدی اور ابن سعد نے صفر سکا ہے وووا نعات برای صراحت بیان کئے ہیں ، کدیہ ہجرت سے ہوئیا۔ بعد طہور میں آئے تھے اس ہیں سے ایک بہرمونہ "اور دومر آ رجیع "کاوا تھ ہے ۔ بعد طہور میں آئے تھے اس ہیں سے ایک بہرمونہ "اور دومر آ رجیع "کاوا تھ ہے ۔

مرمونے واقع کومتقدم فرار دیاہے ایس افع کا آصل سب کوسفر سائلہ بیس منوعا مرکارٹیس مدینے آیااور پینیاسلام کومشورہ دیا کا اطراب سندیس کیلینن

له داندی/س



رور کے جوہی دار میاب نے تعلیم اور مبلغین کی ایک بھاری جاعت رواز کردی ایروگ جب بنوعام کی بینین میں بینی توسید کے سی تعلیم و افتار ہیں بینی توسید کے معن وافزی ابن اسمان کے نزد بک مجمی یہ و اقعد رہیں کا سے ، لیکن رجیع سے تقریباً تین ماہ بعد کا و افقار بہیں کا سے ، لیکن رجیع سے تقریباً تین ماہ بعد کا و افقار بہیں کا ایسے افزاد کر این یہ مسلم اس کے ساتھ کی ایسے افزاد کر این یہ جو تعلیم ساتھ کی ایسے افزاد کر این یہ جو تعلیم ساتھ کی ایسے افزاد کر ایک کے میراہ کردیئے گئے ۔ یہ وگ جب بغولیمیان کی بینیوں میں بہنی ، قو میریانوں نے دھو کا کیا اور تفریم کی اور تفریم کی اور تبدین و شر کو گرفتار کر کے تھے اور ترین کے دوال کردیا۔

میریانوں نے مہانوں سے دھو کا کیا اور تفریم گیا سب کو تنل کر ڈالا صرف مبیب بن عدی اور زیدین و شر کو گرفتار کر کے گئے اور ترین کے دوالر کردیا۔

وا قدی اورابی معدود توں نے صراحت کی ہے کہ خبیب کو فراتی نے فرزاً قتل نہیں کیا اور براس وقت تک ان کی قیدمیں کے جب بک سے جرام میلیند وجن میں خول ریزیاں ممنوع تقیبی ہرگز درگئے ۔ واقدی کے الفاظ بر ہمی ...... منا انسان الله نظام المحسوام ..... الحسوام ... اور تقریباً ہمی لفظ ابن سعد نے اختیار کئے ہمیں " حتی متوجت الاشہر الحرص جوب ہی برحوام میلینے فتم ہوگئے آفرنش نے خبیب کو تنعیم میں ہے جاکر قتل کر ویا اور رسولی ہے دی ۔

موال بیراً ہوتا ہے کہ اگر واقعی ختبیب کو صفر سکے نہ ہیں روائے کیا گیا تھا ، اورود حاتے ہی گرفتا دہ مرکئے تھے ، تو ان مرزخوں کے نزدیک انفضائے اشہر حرم "سے کیامرائیے ؟ کیونکہ صفر کے بعد ترجب " تک کوئی موام مہینہ منہیں آنا بھیر دجب بھی تہا مہید ہے اور اشہر حرم " کی مشرطہ بوری کرنے کے بیے کچہ اور حرام مہینے درکار میں ، جس سے یہ تنیجہ نکان ہے کہ اگری تفضیلات بیجے میں تو خبیب سکانے میں مثل منہیں مہوئے ۔ ملکہ محرم سے پختم ہونے کے بعد قتل کئے گئے اور دبویے ایک سال قرابی کی قید میں سے جو نہا بہت بعیدا زخیاس بات ہے۔

ا ماقدی ۱۳۳۷، ابن سعد ۱ رسی بیزد کینے البدایہ ۱۹۲۷ ، طبر ۱۹۳۷، ۱۳۳ می دکھنے ابن مبتام ۱۹۳۸ ؟ عد واقدی ۱۳۷۷، ابن سعد ۱۲۷۳ مید واقدی ۱۳۸۷ هداین سعد ۱۲۸۲ می ابن مبتام ۱۲۸۷ - کد خود واقدی کے بیان میں اتفاقاً اس ولیقعد وکا ذکر آگیا ہے ، وکھنے ۱۳۸۸ ؛



مچواس غلطی کی منام پر در سری غلطی به سمو کی کرامنوں نے اس واقعہ کو حادثت<sup>اء</sup> میزینومة س**ے منتقدم** قرار صے حرباجس کی مبنیا وی وجہ بہی دونق<sub>ق</sub> بمی کا دخروائی کنتی ۔

رمزىدنغفىيان كے ليے دكھيے مقال جارم وانغراميع "اور مادن بيرمعون)

ای اور این سعد نے واقع رجیح اور بر موسکے متاب ہے کہ واقدی اور این سعد نے واقع رجیح اور بر موسکے متابی جو ایک اور این سعد نے واقع رجیح اور بر موسکے متابی ہے کہ برت میں ہے اور این ہم ہیں یہ الفاظ استعال کئے گئے ہیں علی داس ست و گذیبی تی ہوا " بجرت سے بیا عام طور پر تنام غز وان و مرا یا کے سلسلے ہیں ان خوں نے اس فار کے اصل ما خذوں ہیں بھی میں الفاظ استعال موسکے کشے اور اصل کتنے میبنے بعد بیش میں الفاظ وا تعلی کرنے میں بھی میں طرفیز اختیار کیا تفاکہ خلاں واقع ہجرت سے کتنے موسے بعد کا سے الکی حفیقت یہ ہے کہ یہ اسلام میں میں طرفیز اختیار کیا تفاکہ خلاں واقع ہجرت سے کتنے موسے بعد کا سے ایک محضوص طرفیز اختیار کیا جا گئی اور اس سعد کے محضوص طرفیز ان قریت سے نعلق و کے میں اصل دوائتوں معنی یہ بیان کہ میں بدائی کہ میں بات کہ کہ میں تابی کہ میں بات کہ کہ میں تابی کہ میں مورضین ہوئی کر کسی فدیم سے فیلی دو مرب مورضین ہوئی کر کسی فدیم سے فیلی دو مرب مورضین ہوئی کر کسی فدیم سے فیلی دو مرب مورضین ہوئی کر کسی فدیم سے نیا کہ خوال کا الگ انداز ہوتا ہے مثلاً ہور کے فید عزود کی موافع ہوئی واقع ہی تو این کے تعمیدی حبوں کا الگ انداز ہوتا ہے مثلاً ہور کے فید عزود کی میں میں اسلام کی تناب کی تناب کی تابی کو تابی کو تابی کو تابی کو تابیاں کو تابی کی تابی کر تابی کی تابی کو کی کا انگ انداز ہوتا ہے مثلاً ہور کے فید عزود کی کیا کہ میں کی تابی کی تابی کی تابی کی تابی کی تابی کی تابی کیا کہ کیا کہ کیا تابی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا تابی کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ

بنوسلیم کا متبدالیاں کی ہیں :-«جب رسول اللہ ( رہ بسیے) نیٹر لعبت لا تے توصوت سات را نتی نیام فرائے یا ہے تھے کہ نبوسلیم پر بذات ِ خاص تشکر شی : ت

فرمانی طیمی*،* 

یااس کے بعد عزود سوان کے تمہیدی الفاظ بر ہیں:-

«لبدا ذال ذی الحجہ کے مهیبذ میں الوسفیان بن حرب کا عزوہ سولی ہے اوراس جے کا انتظام مشرکوں کے اکثر من نقائی" من نقائی"

عزدهٔ ذی امر کا نفارت اس طرح کراتے ہیں :-

" نورجب رسول التُدعز ومَ سولين سے والين تشريف لائے فوذی الحجر کے باق مينے يا اس کے لگ بھگ مرسينے بي فايم فرمايا ، اس کے بعد غطفان پر فوج کشی کی اور سي عزوة وی امر شخصی ا

نظ سرہے کواصل روائینوں میں اگروہی الفاظ ہوتنے جو وا قدی با ابن سعدنے بیان کئے ہیں تواہن اسحٰن کاطرز بیان بھی ظا سرہے کواصل روائینوں میں اگروہی الفاظ ہوتنے جو وا قدی با ابن سعدنے بیان کئے ہیں تواہن اسحٰن کاطرز بیان بھی

بالکل ولبیامی بااس کے مگ بھگ سونا۔

کے واقدی رس رابی سعد ۱/ ۳۹ کے ابن مثام ۱/۲۸ سے ابن مثام ۱۲/۲۸ کی ابن شام ۲۸/۲۸ کی ابن شام ۲۸/۲۰ نیزور کھیے البدا بروالنہا بر ۱۲/۲ ا

مسال اس طرح ابن استی کے ان تمبیدی حملوں کا تعلق جی اصل دوایات سے کہ بنیں ، مکہ خفیفتاً یہ خاص ابن اسلی کا طرز توقیت سے ،اس سیصے ان دولوں اتمہ میرین کے مخصوص اندا زیبان اورطر نہ توقیت سے مہیں اس مغا بطے ہیں دیڑنا چاہئے ، کمان کے اصل ماخذوں میں اس فیم کی عبارتیں موجود تضیں بااصل روا قاسیرت کا بہی طرز توقیت " تھا ، مکیہ لیفین کے ساتھ کہا جاسکیا ہے کہ بیصرت ان کی ذاتی منہ اور دوتقو نمی کار فرما کی کامنطفیٰ نتنجہ سے ۔

وافعے کی میچے نوعیت سی کے لیے بیاں غزوہ " بررموعد" اور عزوہ فاست الرفاع " کے توقیتی اختلافات اورخاص طور بر ترتیب برغور فرائیتے ، ابن اپنی اوروا فلدی کے مکاتب نار بخ میں یہ اختلات مدلوں سے جبلا آ رہاہے کہ ان میں کون سا واقعہ مقدم ہے اور کون سامو متر ، بنچانچ ہور خبین کا ایک گروہ جران اسٹی کا ہم نولیے ۔ مزوۃ فان الرفاع " کومقدم ہمجنا ہے اور واقدی کے ہم خیال علمار عزوۃ بدرموعد کو ، میکن اس برسب کا اتعاق ہے کہ یہ وونوں واقعات عزوۃ ہونے فاجور میں آئے گئے۔

میری دائے میں اس اختلات کی مبلا دی وجہ صرت یہ ہے کہ ابن اسلی کو بدر موعد" کی متی نا دیخ لعین" متنعبان "پہنچ کتی، اور غزوۂ ذات الرتاع کی مدنی لعین جما وی" بخلات اس کے وافذی کو" بدرموعد" کی مدنی تاریخ لیبتی" ڈیفندہ "پہنچ تھی اور والے الزاع" کی میں لعین محرم ہے۔"

> ن بنونصبر غزد کا بنونصبر ربیع الاقل

غزدهٔ مؤنفنبر ربیع الاوّل



عزوة بدرموع غزوهٔ ذات الرّفارع ۱*۱ رحما دی ا*لا د کی

(٣)

غزورة ذات الر'فاع غزوهٔ بدر موعب ارمحرم ارشعبان

أب عزوة ذات الرفاع "كورموعة كے لبداس بيع طبنب في سكتے كواس طرح يه واقعه غزوة منرنصيرسے المينے لعِدما پڑے گا، اور ایک سال کی مشرط ٹوط جائے گا درمیں غزوہ ذات الرفاع کوبدر موعدسے اس لیے مفدم ننیس کرسکتا کہ مبرے درن میں اس کی ماریخ تحرم سے سا کہ ایسا محرم عرغزوہ مزلفنیرسے ہرصورت بعدمیں آیا تھا۔

بعینہ یہی مثال ابن المن اور واقدی کی ترتیب کی ہے جس سے بربات واضح مرجاتی ہے کہ می تقویم کے فراموش سربانے کے بعد ہیں۔ عیرسنسل ا مدعیر مرابط نا ریخی یادہ انتئیں علار آ دیج کوعیں وات کے پاس بجزاس کے رورکوئی حیا رہ مزیقا کہ ودعمن اپنی فاج

اور حسابات کی رفشنی میں ان وافعات کو تر نتیب دیں۔

ماہدی گزشتہ کے بعدم اس نتیجے پر بہنچ میکے میں کرسیت کے استبائی ماخذ ووقسم کی وستا ویزوں پر ویر بن مشتق نتے ہیں ہیں ایک پر بنی تقریم کا کا رضراک متی امدود سری پر بدنی کی .

» وو دستاویزون سے تفظ سے بیفلط فہی میدا مرسکنی ہے کومبیرٹ کے انتدائی مافذھرت دوا فرا دینے جہوں نے فردعمد رسالت میں ندوین میرست کا کام ختر کرلیا تھا ، لکین میں بسمجناموں کربیر عیال یہ تر آدیجی اعتبار سے صحیح سے اور ندوانفاتی شہا دنیں ا*س کا ساتھ دہتی ہیں* ۔

اس میں کوئی شک منبیں کر عهدر مسالت کی بهت سی محمد ابی یا د داشتوں کا نذکرہ اور اتن آار بیخ میں منا ہے۔ ان کوموجودہ اصطلاح ميركسي تقل لامرتب كذاب كا نام منبس د بإحاسكاً - اس ليد كميري وانست مي ال محتومات كامفعند تصنيعت " ما تقا، بلك محف مجى عزوديات كے ليه ايب فنم كے نوط تف، جواشاعت كى غرض سے صبط بخرير ميں منبس آتے تف، نام اننى بات كى قدرىفىي كے ساتھ كى ماكتى بىنے كە تضبى يادواشتى كاسها رائى كەمنىددى جابىنى روتىنى بىيان كى تفبى اورىعى حالىزلىن

www.KitaboSunnat.com

ا ام زس بر مرز لو رفا مرز در زاد الار صعب المهدى كي تواکه کي سرعت المهدى كي تواکه کي سرعت المه است کي تواکه کي کي تواکه کي کي تواکه کي تواکه کي تواکه کي تواکه کي تواکه کي کي تواکه کي کي کي

ا مام ذهری کے زملنے میں بزید بن ابی جبیب کمصری کی جو کتاب کی تنی نا اس سے مستقت کا نام اس کتاب کے مکتشف تک کو شطام ہوسکا اس جیسم یہ خیاس نوکر سکتے ہیں کوعد رسالت میں شغرق واقعات کی نجی یا دواکشتیں صنیفونتحر برمیں آ دی صنبی، ایکن ال یا دواکٹنوں کو تاریخی نربتیب دینا صرمت نذوین سبرت کا کام نشا بن کو مبرت کچی قعلود مربیدسے کام جنا پڑا سڑگا ۔

توتینی نفظ نفاسے ان بارد اشن یارت و زرن کو اگر سپر دوسی قسمر ل برتشیر کیا جائٹنا سے کین اگر دافغه نولس ایک سے زیار ہ نسلم کر لیے عہائیں کو ظامر ہے کو ایک ہے مافعہ کے متعلق یہ انتہائی باد داشتیں متعدد سرنا حیاستیں ، جن ہی کی مفضل سرسکتی میں اور کی مجمل ، حیالتی کتب سبرت کی مختاط ورق مگر دانی سے ہمیں اس کا پورا لپر دانہ از دم قالسے۔

" رسول الله يحضين ك ون ٥ رد والحر كوشك ."

ظام ہے کہ اس روایت کا اگر ایک ہے وا وی مونا تو ابن آئی نے جی میں نفضیل مباین کی موتی ، اس طرح فتح بخرے و افعہ کو لیجئے ، ابن آئی کے بہاں ابس و انفعے کے متعلق "ون "کی کوئی صراحت بنیں لمتی ،صرف ۱۰ رضان

ن کرن میں مونا ہے کہ واقدی کے بیش نظر عود سا و مزیقی اس میں پوری صراحت موجود تھی۔ ندکو رہے ہے لیکن معلوم مونا ہے کہ واقدی کے بیش نظر عود سا و مزیقی اس میں پوری صراحت موجود تھی۔

" ا در رسول التعاجبا رشني ك دن ١٠ ردمنان كو شكل "

غورفرمائے کراگر بنفسبل اب اس کی نظرسے مبی گردتی باان کی کسی سندنے اس کو بیان کیا ہونا تو وہ اس کو کبوں قبول مذکرتے ؟

مدرجہ بالا شانوں سے یہ بات صا مت موجاتی ہے کہ روایات سیرت کے انبراکی رکیار ڈسبیشنر متفزق اومزتشر سے ، جیسے جیسے مدانوں بین تصنیف و تالبیف کا شرق اور شعور پیدا مو تاگی ، ویلیے ولیے ان کی علمی پایس نے گم شدہ ذخا ترکے سمنے لاش کر لیے چانچ ہم وکھیتے ہم کہ اب اسمی کے لبدا بن مہنام اور وافذی کے لبدا بن سعد کے بیہاں مزید معلومات کا خزارہ برا ہم برھنا دیا۔

له طری ۱۹۷۸ که دا قدی ۱۸۲ م ۱۸۲ که این مثام ۱۸۲۸ که این معد ۲/۹۹

اس سلط بین میں اس سلط بین سب سے زیادہ جرت انگیز کام دہ ہے جرا من حبیب لمنونی رصلا کمی گئی کما بالمجر" میں نا این جیسٹ کی دوریر این سر

سرحيدًا رُحُجُرٌ ميرت كاكناب سنيس، مكه بعض بهت مهي معنيد، عمده اور گوناگون معلومات كا ايب حيرثانساكشكول يسيحس مين پیتم براسلام کے عز وات و سرایا کی بھی ایک مفصل فہرست واوعلیدہ علیمدہ بالوں میں دی گئی ہے۔

"عزوات التبي مي عنوان سے سو بالے سے - أس من بنيس وافعات كى نر نزب وا د برست دى كى سے دان وافعات میں کم از کم ۲۷ کی تعضیلی مار محینی درج میں ، باتی جی واقعات کے صرف میلینے متعین کئے گئے میں

مرایا کے ذبل میں صوت ایک مرج دلعین مرب غالب بن عبرالله اللینی کی لوری ناریخی صراحت طبی سینے عبانی سرا یا کی حرت مجمل فہرست کتاب میں شامل کو گئی ہے جس میں اکثر وا فعات کے مسینے بھی نامز وہنیں!س سے بنتیج بھلا ہے کم عالبًا ابن جبیب کو ان دانغات کی بوری توهنی صراحتیں مل سی تنیس-

ميرت هيد كابن حبسيب كي فنرست عزوات مي حرقواريني ملى بي وه ودمرى ميرة يا تاريخ كي كالول سع كعينيت اوركميت وولول میں زائد میں۔ ابن الحق توجز بہت متعقم میں ، مناخ بن میں امن کیٹر تک کے بہاں اتنی صراحتیں نا پدیں جب کے سامنے اسلات کا مہت مڑا وْجِرُوْ معلومات مِوج وَنَهَا عِنِائِ كَاللَّهِ لِحُرْكَ الْبُرِيلِ، وْالْكُرْحِيدِ التَّدْكُورِ فِوط كَلْهَا مِرَّا.

می کماب الجرمي تمام کنبِ مفازی کے مفالیے میں لیع*ن غ*زوات کی ناز بخوں میں اختلات ہے ،منتبہ رہنے آ اس صورت بير دكيفا يرسيم كرمها يسع ليب ابن حبرب كى به ناريخ تفصيلات كهان بهت فابل تبول بي- ؟

ابن حبیب و و مرکی تیبیت این حبیب تمیری صدی هجری کے نصف اول کے مصنف میں ایر واقدی اور ابن مثارت ابن حبیب و و مرکی تیبیت التربیب العهدا و را بن سعد المترنی دستان کے معاصر تقے، اس اعتبار سے ان کا شادشتان مين مراسيد فغربيًا ٨٦ كنامين تصييف إلى اليف كين حن من سعدان كاكتاب المحر محوا يك خاص ورجهُ امتنا زحاس مع التي نديم خطبیب لعنسداهی ،اور یا نوت حملی و عیزه نے ان کی تصنیفات کا تذکره کیا ہے ادرالبرونی اورا صفعانی و عیرو نے ان سے انناد كيا يجيم اس اعتبال سے يركها توننا بد مناط مو گاكرغز داست وسرا ياك تا دينيں بيان كرنے بيں اس فاصل مصنف نے احتياط سے كام منبيرابا ، جربهي بروافعه سے كرمبيران كى ابتدا كى سنديا ما فيدا صكى كاكوئى علم سنيں ، اورجه بيا كم فواكٹر حميدالله نے كلماہے ، عام طور بركسى مبرت بإمغا ذى ك كمّا ب ميرابن حبيب حبيبي ناديخي تعضيلات نظر منهن آتي ، گوياس لناظ سے ابن حبيب "منفرد" بي، ہاں طبری کے بیاں کچے وانعات کی 'ناریخیس وسی ملی ہیں ، حوا بن جدیب نے بیان کخصیں ، ا دراس سے یہ اندازہ کیا جا سکنا ہے کہ بإنوطبری نے یہ نادیخیں خود ابن حبیب سے لی بہی باان د ونوں کا کوتی مشرک ما خذتھا ہو اُرج سہا ہے سامنے منبس ، میرانجال ہے

ع ابن جبيب / ١١٤ عه ابن جبيب / ١١ كله ابن ندېم نېرمت /١٠١ هـ مخطيب لغدادي /٢ ك و تجيئه ابن حبيب ر 111 ع وكيمية أثار ، كذب لاغان ١١١٩ ي له يا قرت ١/١٧٨



ابن اسلی اور ابن مبتنام کا بیان سے کہ مدر کے بعد مدینے پہنچتے ہی بیعیٰ اِسلام نے بینکی ایک ہفتے آ رام فرط یا بعرگا ، کم بنز سلیم اور عطفان کے احتباع کی اطلاع مدسینے بینچی کیے سب کو مش کر آئ پی نز سکیم کی طرمت بڑھے اور قرقر قالکدر" بھیا پہنچ ' اس غزوے کی مار کے اور دن کسی قدیم بیرن نگار کے بیاں محفوظ منیں ، گران حبیب کا بیان ہے :-" قرقر قالکدر کی جانب حجہ کیم شوال کو کوچ فرط بیان "

طری نے اس سے جی زیادہ وضاحت کے سابھ بیان کمیاہے کہ :-

مَّ بني مَن عَلَيْهِ عَلَى مُعَامِرهِ كِيْنَيْدِ كِي وَن يرصِفرُ وكما هِهِ" مَّ بني مَن عَلَيْهَاعِ كا مُحامِرهِ كِيْنَيْدِ كِي وَن يرصِفرُ وكما هِهِ"

ابن حبیب نے لفظ سکیع (سان) اور طبری نے " تسَّع» دنی استعال کیا ہے ، اس لیے براضاً ان بنطام برجینیس خطّی کی مجہ سے تم امرکا ۔ ورد جہاں بہک ما خذکا تعلیٰ سے ، و ، غالباً مشترک تھا ۔

اس مشترک دسادینی سب سے ٹری شہا دست سرتہ فالب بنی عسب داللہ اللبینی ہے حوطری کے لفول اسی سے مبلکہ عبن اُس زیانے کا دانعہ ہے جب پیغرارسلام سز سلیم پر حملہ آ وریخنے ،اس وافعے کی توقیت یہ تو اب ایکن اورای شاہ نے کی سبے ادریہ وا قدی اور ابن سعد نے ، گین ابن حبیب تصفیمیں کہ:

" بنی دصلوی نے غالب بن عبر الله الله بنی کو کیشنبے سے دن ۱ رشوال کو روا مذکمیا نوان کی منوسلیم سے مند بھر ہوئی مند بعیر مرکی اور دبگے سوئی . اور میر لوگ میفضے کے دن سبب کوشوال سے ۱۴ ون با تی منف الم المندیت کے ساخد والیں سریے ہے۔ "

طری کے بہاں می بعینہ میں او بی تفصیلات کیا ضافے کے سانھ ملی میں ، وہ تکھتے میں کہ :-

لے اب سٹ م ۱/۲ م کے ابن جیب روا سے طبری ۲۹۸/۲ سمے ما قدی رورو ۱۰ ابن سعد ۶ / ۱۹ هے ابن حبیب ۱۱۱ کے طب





ا و برک شاول سے پنہ پیجا تھا سے کوان عزروات و سرایا کی آور برائی میں معرف و حالی میں ابن سبیب کے سامنے جود تساویزیتی وہ کم سے کوطبری کرز ما یہ بحک متداول رہی اور قابل استنا تسمجیں جاتی تنی ، اور سرجند کد ابن سبیب کی طرح طبری نے مجمی اس مند کی کوئی او فی آفتان دی منہیں کی ہے بلک سرطگر ''وقت ال کوف کھنے "کہ کرنظراندا زکر ویاسے نام اس سے انکار سنیں کیا جائ کہ برون اورزانی اسم منزور تنی ، کی طبری جیسے متا طرفزرخ نے اس کو قابل نشاس مجا۔

الابطرع مرانبائش ادر و، نندی کی دننا دیمزوں کے علاوہ کیسے نیسری خمنی دستا دیزسے رونشناس ہوستے ہیں۔ بیماں جب انتی بات واضح کر دنیا چاستها ہموں کو اگریہ ابن جبیب ، ابن اسحلٰ کے مقابلے میں واقدی سے زیادہ نزیبلے لعہد تنے ا کیکی مجبر "میں جونار سخییں کمبی موہ زیادہ نز ابن اسمئی کی تا دیمنوں کورا کیسے طرح نفلسیل مزید یا تھا دکھی حاسکتی ہیں ، وافلدی کی منفزد "ناریخوں میں سے ابن حبیب نے کسی ایک نا دیمنے کو قبل نہیں کیا۔ سے بیج

#### (4)

لے طبی ۲ ر ۲۹۹ ۔ سے بیاں ہے بات بیان کر دنیا مناسب معلی سزنا سے کدائی حبیب کی خبرست فردات کنابتی سہر دا غلاط ک بنا م بر مرکز کارم و بن کر رد گئی سے ماس کی چندمثنا لیں اس مغلب میں بیش کی حائیں گی ۔





ا کابنی سبوا و روسری فرم کی علطیال سے روایات و ، ب ، ج ، ۵ کرسب سے شا دخل ہے ، جرابن آئی ، واقدی ابن بیب اور دوسر متقدین کی انداعلی تغییں ، اس سے یہ رحمد کا سب سے شا دخل ہے ، جرابن آئی ، واقدی ابن بیب اور دوسر متقدین کی انداعلی تغییں ، اس سے یہ رحمد کا سب سے شا دخل ہے ، جرابن آئی ، واقدی ابن بیب اور دوسر متقدین کی انداعلی تغییں ، اور ان میں کنا بتی سبونه بیغی فلطیاں با تفقیمی اغلاط کا کو کو حقل نہیں ہے بیال اس بات کو دکھنا۔ ہے کہ کیا یہ وشا و بین اصل صورت میں ہم کہ بینی میں ، یان پر احتداد زمان کے ازات بیمی علوم ہوتے میں ۔ اس بات کو دکھنا۔ ہے کہ کیا یہ وشا و بین احتیان میں اگر چھھ بین نقل کا خاص طور سے لھا ظرکھا جاتا تھا ، شاگر وان خاص جب این شوخ میں ، یادو اس تندم کے ، باوجود یہ باوجود کی اس کے میں میں کہ اور اس تندم کے ، باوجود یہ میں اور اس تندم کی مارور نقل کی خلایاں الیبی مذخصین جو انسانی فطریت سے باہر میں ۔ اور اسا تذہ سے آن کی مرو یات لیتے تو اپنے میکٹو بات کو اُن کے سامنے بڑھ کوشنا نے ناکہ امکانی فلطیوں کار اسند مندم ہو کے ، باوجود اس کے کنا بتی سبوادر نقل در نقل کی فلدیاں الیبی مذخصین جو انسانی فطریت سے باہر میں ۔ اور اس کے کنا بتی سبوادر نقل در نقل کی فلدیاں الیبی مذخصین جو انسانی فطریت سے باہر میں ۔ اور اس کے کنا بتی سبوادر نقل در نقل کی فلدیاں الیبی مذخصین جو انسانی فطریت سے باہر میں ۔

بائل اور قرآن سے زیادہ سے کا بت کافی شائد دنیا کی کسی کتا ب کو ماصل نہیں، لکین ان بی می اختلافاتِ قرآن موج بی سو الدامتہ کتا بتی اختلافات کا نیتیج میں۔ اس صورت میں بربات بالکل خارج از قیاس سے کدروایات سیرت میں مواد آن کا تفعیٰ ایآم شہوسے سویا دومری اصناف روائنت سے، اس ضم کے اختلافات یا فاسلیاں موجود نہیں۔

یآر تهور سے مویا دومری اصناف رواست سے اس سم مے اسلامات یہ سین میں ہے۔ یار تہور سے مویا دومری اصناف روایت کا تعلق چیکہ مبتیز سمایات اور ریابنی جدے اس لیے لیکن اس کے ماخذ میں ایک شیفت ہے کہ تاریخی روایات کا تعلق چیکہ مبتیز سمایات اور ریابنی جدے اس لیے

ان کی فلطیاں آسانی میں ہوسی آجاتی ہی اوران کی سے معدد وہدم سے کی تمیز حسابی قاءروں سے کن سے۔ روایات میرت پر خور کہتے تواندازہ ہوتا۔ ہے کہ توقیتی اعتبار سے ان میں اگر ادمیں فلطیاں مہی تو بیشیز رود می شمر کی آتا ہی ہو اور آئندیں اغلاط ما آتا تی سہو بیشیز اس منوف کے ہمیں کم ششتر کہ الاسم میمیز ں کے ذیل میں می تبران کی ہے احقیالی سے بیز منقا مات پر ۱۱ آل ایٹ آخر تروی سے اور آمز شد وقل سالم میں کی ویٹی کے میں کی مشترین معدد شدور اس کی کیا ہے اور کھنیں ، وقعی



اکیہ دوعگرالیا بھی نہواہے کرکن لفظ تھے سے رہ گباہے اور کھے شاہب البی ہی ہیں جن کے منعلی معلوم ہوناہے کہ انبدائی مصنّفیلی کوئی مخطوط مبجعے طور بربٹرہ یہ سکے مختے اور حنبنا پڑ مصکے وہی دری کر رہ یا گیا ، کچے غلطیاب نسائل اور لیے برواہی کانتیج بن معلوم ہوتی ہیں ۔ مبر صال تفریباً تمام فرم کی غلطیاں البی میں جونفنی درنقل کا قدرتی متیج ہیں ، میں بیال سب سے سبے البی مثالیں ہیں کڑا میں مبور بینے اللاقرل اور رہیج الا حزیاجا دمی الاولی اور حجاوی الاحریا کے ذیل میں سبوئی ہمیں اور حق کونا فلین مالید کی عدم توجہی کانتیج قرار

ائن سنام کے موجور انسیاں میں ابن المخن سے بردد اُسٹ ملتی ہے :-

۔ اس کے بعدرسُول اللہ اللہ الله والی صبیف بن فراش کے ارا دسے سے تکھے ، بیاں کہ کم بواط بینے حورصویٰ کے قریب ہے، بعدا زال مدینے والیں آئے اورائ ا کی منہیں ہو کی اررآئ نے رہیے الاَّحر کا لبنتیہ حصر اور جا دی الاولی سے کی عصنے مرینے میں فیام فرمایا ۔

اسی روایت کوابن میمید نے سلمد کی وساطنت سے ابن اسکی سے لیا تھا جس گڑطبری"نے لیول نقل کیا ہے : -"اس کے دبندرسول النگر رہیج الآخر "کے تبدیلنے میں قرلین کے ا رافعے سے نکلے ، بیال تک کہ مجواط " بینچے' میں کرتے تاہم کے دبندرسول النگر میں میں میں اس کر اس کے اس الحالہ بہندر میں قران کردیں فروہ جوالاً خرکے

حور منوی کے قریب ہے ، فبدازاں مکسینے والی آئے اور اٹوائی منیں ہوئی اور آئی ہے دہیج الآخرنے بقیہ ستے اور عبادی الاولی کے کچے سطتے مدینے ہیں قیام فرما یا ہے۔ بھیہ ستے اور عبادی الاولی کے کچے سطتے مدینے ہیں قیام فرما یا ہے۔

ظام ہے کہ ان دونوں رواً توں میں صوف رہیج الا آول اور رہیج الا خرکا فرق ہے ،جس سے بہتہ جینا ہے کہ طبری کے پیش نظر جو لننے تفااس میں بہائے" رہیج الا قال "کے" رہیج الا آخر" مرتوم تھا ، سیرت ابن آخی کے فارسی ترجیح کا جو مخطوط میرے بیش نظرے اس میں میں اس غروے کو " رہیج الا قال "کا ظام رکیا گیا ہے جس کے بیعنی ' بی کہ خود ابن آسٹی کے مختلف لینوں میں سے کسی نسخے میں رہیج الاقرال تفاا ورکسی میں رہیج الا قر۔

وا فذی دور ابن سعد کے موحود انہ خوں میں اس واقعے کی ناریخ ربیع الاقول بیان کی گئی ہے، مکین فدمار میں ابن عبیب کے بیال اس غزوہ کی مازیخ ربیع الاً خرچی لمنی ہے ،حس کی دحہ سے برکہا وشوا سبے کہ اس واقعہ کی روایات کے اصل مافذول میں رائج اللہ زکور تھا ، یا ربیع الاً خز ،میری رلئے میں دبیع الاً خرکولوں ترجیح دی حابستی ہے کہ روابیت کے آخری حصتے میں بھیدر بیع الاً خرک

الفا ظواسنعال ہوئے ہیں ہجن سے گھان مونا ہے کہ امن اسمی نے رواٹھی کی ناریخ بھی ربیع الاُخر ہی بیان کی ہوگی۔ ربیع کے ذبل میں اوّل واَخرکی غلطیاں کئی اور مقامات پرتھبی ملتی ہمیں ، مثلاً غزوہ " دومۃ الحجندل" کے متعلیٰ امن اسمی اور دا تدی کے موجود ہنسخوں میں ربیع الاوّل کی نا دریخ ملتی ہے لئے لکین ابن کمیٹر کے سامنے جووا قادی کا نسخہ نفا ، اس میں "ربیع الاّخر" مذکورتھا'

له ابن سیّام ۲/۲۲ - که طری ۲/۲۲ که مخطوط ورق ۲۳۸ رمنالاتبریری دام پور/منبر ۱۸۸۸ فارسی نکه دا فذی ۴۳ ا ابن معد ۳/۲ هه ابن جبیب را ۱۱ یک کنه ابن شام دا فذی ۴/۶ ک



"اوروا فذی کا بیان ہے کہ آنخصرے کا دومۃ الحبندل کی طرف خروج " ربیع الاَحْر" بی نتوا '' ای طرح مر" یَرُ عکا شد بن محصن کے ذہل میں دانڈی کے موجودہ نسنوں میں دہیتے الاَحْر مذکور ہے ، سکین طبری کے بیاں ندہ

وقعہ سرتی محد بہسلمہ (ذی نصب کے ذیل بن طبری کے بہاں ربیع الاول کما ہے دیکی واقدی کے بہاں ربیع الاحر، سرتیر خالد بن ورپرکے منتلق (حربنی عبدالمدان کی طرف بھیجا گیا تھا)طبری کی ترجیجی دلتے یہ ہے کو واقعہ ربیع الاحرکامے ہجب کہ خود ان

کے سامنے رہیع الاقرل کے الفاظ بھی موجود سختے ، خیا نجیب النہ کے ذیل میں مرقوم ہے :-" تو اُن نحفہ ہے کے خالد بن ولید کو رہیع الآخر میں روایہ کیا ، اور کمہاجا ناہے کم ربیع الاقرامی اور کچودگ جا دی الاولی میں تباتے ہیں۔"

گر اِطری کے زمانے ہیں بھی دبیع الاقل اور ربیع الآخر کا اختلات پدا ہوج کا تقا اور کچرنسٹوں ہیں '' اوّل '' تفا ، کِھ

دلحیب بات برے کرکتابت سر دو مختلف مستقبن کی کتا بور کامختاج نیں ہے ، ملکر آے ایک بی مستقف کی کتاب میں اكك بئ سلوك بعد كمن بني مهر الاحظ فرماسكنة مي ينيا نني ابن حبريب كيدم وو فضخ مي حي كوظو اكم طهيد الله ف الجرمط كياسي، عزوة منولفينر کے ذیل میں مندرج ذیل عمارت لمنی سے:

صاوراً تخضرت کی سیشند کے دن ۱۲ر بیع الاً حرکوان کی بینی میزنفنبر کی طرف نکلے اور ۵ر ربیع الاً خر کووالی*ں ہوسے ک*یے

مروہ ہیں ہے۔ گدیا ۱۲ر بیع الآخر کو بنی نصبیر کی طرف کو چ کیا گیا اور اسی مبینے کی ۵ زنار بخ کو دالبی مہدتی ، بیفلطی آنتی موثی تنی کہ ڈواکٹر حمیدالٹرنے اس کی نصبح کر کے بحائے ربیع الآخر کے ۱۲ر دبیع الا ڈل لکھ دیا ، سکین کمی مقامات تھے بھی الیبے رہ گئے بوس وز فابلِ تنظر م، رحن کومیں ایھی میش کروں گا)،

دیں رہی چیروں میں اقبل داخرکے ذیل میں بعینہ میں کمیفدیت حیا دملی کے سیسلے میں بھی ملی ہے ، ابن سعد نے سریتی زیدین حادثہ کی فاریخ بال كرنے بوت ككھاسىي :-

" اور به داند ملال حيا دي الاخرى كا سميم.

مینی ار بخ وا قدی کے موحود دلینتوں میں ہے، کیان این کمیٹر کے سامنے جو وافدی کانسخہ تھا اس میں اس مرتبہ کی فا دیکا

هے وا فذی / ۵ ککے طبری / کے واقتی / ۵ ستے طیری 🖊 له البداير والنهايع مهر ۹۴ <u>شه</u> واقتری ، ار ۱۹۵ عے ابن مبیب /۱۱۳ ی طبری ۳/۱۵۱



مستنهل حبارى الأولى "مزكور- ب و-

"ا وروس على عبدان سے نداس مرتبائ مدیدی حارث کا طروح بال جادی الاولی کا وافعہ سے گا اللهر سے دیدان الدت کی کتابتی شہوست ذیار بجنتیت منبی رکفتا ، بالکل البی سی علطیاں این صبیع بہاں میں معود میں النہائی طرق آنا ذات العشروس فیل میں ذکو ہے۔

"اورغزور ذات اعشره كرم دى الاولى كا وافعه سے .... اور آئندائت بادى الاخرى كے آئمدن باتى سف كرواليں سوئے تلو" ا

گویا کیم جادی الاولی کو پینمبراسلام اس عزوہ کے لیے نطلے تنے امر ۲۱ یا ۲۲ رحمادی الاُحریٰ کک مدینے سے بام رہے ، دلعینی تفزیبًا ایک ماہ ۲۱ روز) لیکن دومری ہی سطرسے میمعلوم مؤنا ہے کہ اس سے مبدت چہلے بعنی ۱۲ رحبا دی الاُسْری کو مجب کر نہ بن جا برخبری نے مدینے کی چراگا ، برحملہ کیا تھا تو اسخصار سے مدینچہ میں برہود سننے ،ادراآ پیٹے نے کرز کا بیجیا بدر کا کمیا تھا ،سپانچ بدر اولا کے مدینے کی چراگا ، مبرس نے حز ناریخ بدان کی سے وہ یہ ہے ۔۔

بەرادلىٰ كے سلسلے میں خودا بن ملبب نے جو ناریخ بیان كى سے و د بہ سے ، \_ (اور بدرا دلی كے ليبے) دوسٹ نب ون ۱۲ جا دى الاخرى كو نسكے يہ

اِس سےمعوم ہونا ہے کوغروی فات انعشرہ کی دالہی کی ناریخ ابن حبیب نے بجائے 17 رہا دی الاُخریٰ کے ۲۲ر جمادی الاول کھی ہوگی ،کیزمَر اُنٹی موٹی سابی غلطی کم از کم این جبیب جیسے مصنف کے قلم سے ممکن منبیں ۔

بادی اوری سی بود بیرورد می وی سابی سی مرارم اب بیب بیت مست می برد بین بین می کتابی المعادی می بود بین بین کمسے کم ایک شال البی می مال البی می مالیا تفظ مشرین " «عشره " بن گیا ہے ۔ دا قدی کی کتاب المغازی بین قبل کعدب بن الثرن

کی این مهار ربیع الاقل بیان کی گئے ہے۔

وانزی نے یصرامین بھی کی ہے کہ اس نار بخ آنخسنرت گرینے ہی ہیں موجود تھے بھی بکین حیّد ہی سطروں کے بعد عزوۃ فی لم کے ذیب میں مرینول وافدی اسی میبیند کا دافعہ ہے مسندرجہ فیل الفاظ لمننے میں ا۔ "دسول النّدائی پنے شنبہ کے ون ۱۲ر مبیح الا دّل کو ذی امر کے لیسے شکھے "

گویاکعہ بن اشرف کے نتل سے دوروز پہلے ۱۱ر رہیج الاقرال کو آمیج مقام فری امر کی طرف کوچ فرما چکے تھے ، ظام ہے کر برینلس ہے من کتا ہی ہو ۔ سے اوروا تدی نے شاید لشنی عشرہ کے بجائے ۲۷ر تخریر کیا ہوگا، اس ملیے کہ از دوئے حساب الآلائ ویٹر نے نے اون مینی نہیں (آ) بلد ۱۱ رمی کو ٹیر فاسے معلوم میز فاسے کہ میفلس میں بہت فذیم سے عاس لیے کہ واقدی کے مشاگر د ناس ابن سعد نے جب اس رواسیت کو لیا تو ۱۲ روبیع الاقرامی ورج کہا ۔

کے الدار والنہا ہے مرسم کے ابن جبیب روا کے ابن جبیب روا کے واقدی رمما ہے واقدی کرما ہے واقدی کرما کے واقدی کرما کے واقدی رس ک



اب جیب کے دیا میں القباس اب جیب کے بیاں ایک بہت دلیس کتا ہی سہد عزد دُم سوین کے دیا میں نظرا تا ہے جس کی ال میں ووٹین میں القباس و جبورمیری کتاب کی غلطی سے ظاہر میوئی ۔ روی میں میں است سے است کی علطی سے ظاہر میوئی ۔

ر مجر" میں اس غرف کی تاریخ اس طرح لکھی ہے :-نَخَرَجَ السَنَّبِيُّ صَلِّى اللهُ عَليهُ لِيمِ الاحد لسبع مضين بقين من ذى

الحجة ودَجع علب له لنان بقين من ذي المحجة " سریاً تحضرت عزوه سوی کے لیے ۲۲ کو سکلے اور ۲۱ کو مراجعت فرا مہوتے ، او اکٹر ممیداللہ کی رائے اس فلطی کے شکن یہ ہے ، کہ غالبًا اصل عبارت اوں موگی جد

" خَرَجَ لِسْمَان بِقَدِين ورجع لِسبع بقينًا"

لكِن بي في جو لوف ليا يضا ،اس مين وولول حكر لفظ " بفين كي اس طرح لكوما تفاكد اس كوملس في مفلين يرضنا ولم ، اوراس میں وہ کا نبی سفم نظرمہ آبامس کی طرف ڈاکٹر حمیداللہ نے توجِّ ولائ تنی اگریا بیت اَن غلطی میری غلط لواہی سے فود تجوو دُور معولگی میرا خال ہے کہ اصل نفوں میں میں وونوں مگر کھنگے گئے گھر مصلین میں مرکا میں کو ندیم نا قول نے کفین پڑھ کر درج کتاب کرویا۔ بفلطی مین فدیم نخوں کی معلوم مونی سے اور اس کا الزام اس حبیب یا ابن حبیب کے نا قلین کو منیں و باجامکنا ، ملکم عالباً برانفاظ ابن عبیب کے اصل ما خذوں میں موجود منفے حوطری اور ابن حبیب کی مشترک دستاویز کہی جاسکتی ہے، اس لیے کوطبری کے

بهال بنی تفور ی قطع برید کے ساتھ اس غزوے کے منعلق ایک روابیت بیمبی موحود ہے:-بہال بنی تفور ی قطع برید کے سات ان بنیں کہ دار فرد الحجر کی سات را نبی باتی تنبیر کہ شکر کشی فرمانی میں میں ما

الىامعام سۆئاسے كى بىلى نەرداىي كاتفرى حزولىنى رجع علىلىمان لىقىبى د دى الحب اسى سابى غلطى كى بىش نىلاترك كرديا "بيعالمبني"كي بجائے" سبع مضين" براكب قبابس ميعي سے كدوومرے موّر خبن مثلاً وا فدى اور ابن سعد كے بيال اسى عزف ك

"اریخ تض خلوق" نذکورمو لک ہے عربسیع ضبین "سے قربیب نرہے ، اور موسکتا ہے ، کر رادی کے نزد کیا۔ بہی تا دی نہو۔ "اریخ تض خلوق" نذکورمو لک ہے عربسیع ضبین "سے قربیب نرہے ، مخطوطات کی نقل درنقل میں سقوط الفاظ کی خلط ایاں اتنی عام میں کہ ان بیر کی کہنا تحدیل حاصل سے عام سنوطِ الفاظ کی مثالیں المدر پر بفلطباں شکل سے گرفت میں آتی ہیں، انکین تاریخیں کا مسلہ چرکھ سابی مسلہ ہے ۔ اس لیے جلد

سجه من آحا باسم حنيائي غزوهُ لواط سمي منغن اس قسم ك أيك غلطي الحنظر مود.

ہے۔ " (اکففر عنی) دوشننہ کے دن ۱۲ ربیع الآخر کو شکلے ، لعدا زاں ووشننہ کے دن ۲۰ رربیع الاً خرکو داہیں موسے " و این جریب کی موجوده عبارت لیل ہے :-مور سناہے کہ کسی معیاط ناقل کے نکرسے" نشلات عشرة خلون "کی بھائے" نشلات خلون "کے الفاظ نکل گئے اورلفظ عشرة

ك ابن جبب / الاسماء البيئاً من طبري عرو ٢٩٩ كله وا قدى (١٨٢٠ ١٨٢٠ ) ابن سعد ١٠ مُسطلان في الله على ابن جبب / وال



محصفے سے رہ گیاہے کیزکدا زروتے حماب جسکسی تیبینے کی ۲۰ رکو دوسٹ نبہ ہوگا تو اس سے پہلے سفنوں ہیں صوف ۱۱ را در ۱ زماد بخ کو دوشنبہ موسکناہے واس مبار پرظام رہے کہ بیاں صوف بہی فٹایس کیا مباسکے گاکدر دابیت ہیں گٹلاٹ عشرۃ خلون ٹدکورتھا۔

اس وافغه کی فارن کے کے ذیل میں ابکب دوسری غلطی بیر ہی معلوم موتی ہے کہ موجودہ کتا لوک میں بجائے "ربیج الآخر"اس کی فاہیخ مربیع الاقل" درج موکسی سیم حس سکے خلاف منعندہ فرائن میں جو مقالہ جہارم میں میں کئے گئے میں ۔

اس سلط بین بسب سے ولم بیپ کنا بتی میں جو صرت البسعید فکرری کی ایک دوابیت میں نظرا آباہے ۔ ابن ایکی اور دومرے برنگال ف (سولئے وافلی اور ابن سعد کے) عزوہ خیر کی فاریخ محرم سے نہ بیاب کی ہے۔ مرد وافلہ می اور ابن سعد نے اسے جادی الاولی سٹ کا وافقہ ظام کیا ہے ، مکبن اس کے ساتھ میں ابن سعد نے البسعید فدری کی ایک دوابیت بھی نفل کی ہے ہو حسب فیل ہے "بیان کیا کہ میم رسول النگر کے ہم او چغیر کے سیے ۸ ردمعنان کو نکلے اور بہت سے لوگوں کے رونے نفے " فدیم میریت نگاروں میں سے کسی ایک نے بھی عزوہ خیر کو دمعنان میں ظام رسیں کیا ہے ، بلکہ بخاری میں نویرہ دہے کرم من دوع خدے لینی میر راور فرج کا دم معنان میں مہوئے ہے ، اس بنام پر البسعید فکدری کی دوابیت کی عجب ہیں معلوم موتی ہے۔

مُنین کو اُکرچ بنجطی کی منبا مربر خیر پرمها جاسکنا سمبر، لین میسمجنا مهدن کراس دوابیت کے بعق دوسرے الفاظ پڑھنے اور سمجنے بیر میمی کمیس اورغلطی مهدئی سمبر، اس کیے کرغز و کا حتین بھی ۱۸ رمصنان کا وا نعر مندن بلکدننا پر آخر رمصنان با مثوال کا واقعہ سہر ر اسی طرح مغز و کہ خندتی اور مبر قرلیظہ کی نا رینیس ہیں ، من کی انبدائی وشاویزوں میں بچوالیسی غلطیاں نظراً تی بہی جن کی تصبیحے

ای طرف فرد این علطبان نظرانی به اور بر حرفیطه می ما دیمین بهی به جن کی اسدانی دساویزون بین فیهالین علطبان نظرانی بهی بهن کی تصبیح فی افزونت نشکل سے ،خندت کی تفصیل قاریخ این حبیب نے بین بیان کی سیم اور وا فذی نے بھی ،اور دولوں کے بیاب ایک بی نموند کی غلطبان بهی بجن سے بیا ندازہ موسے بیز بنین رنها کریتے ماریخیں جب امتدائی یا وواشنوں سے نقل می گئی تقایم نوو و فا فلین نے اُن کی غلطبان بهی بجن سے بیا ندازہ موسے بیز بنین خواہ ابتدائی یا دواشنوں کی بین طی رجہ سے خواہ سرّوات کے نفض کی بنیا و پر تعلیا فلط نفل می موجہ سے خواہ سرّوات کے نفض کی بنیا و پر تعلیا فلط نفل میں بینیا و پر تعلیا فلط نفل میں میں بینیا و پر تعلیا فلط نفل میں میں بینیا و پر تعلیا فلط نفل میں بینیا و پر تعلیا فلط نفل میں میں بینیا و پر تعلیا فلط نفل میں میں بینیا و پر تعلیا فلط نفل میں میں بینیا و پر تعلیا فلط نفل میں بینیا و پر تعلیا و پر تعلیا

ابن مبیب نے عزود مختری کی مان کے اس طرح بیان کی ہے: مرکر آنخصرت پنجب شنب کے وق ۱ رشوال کو شکلے اور سفیت کے وق کیم ذلفینیدہ کو بیلا ای ختم ہوئی ہے

له اب سعد ۱/۸ - یک نسطلان موام بر ۱۷۳ سته اب جبیب ۱۱۳/



عام قرى توريك مرجب أربعين انوال سطنه كونها رشنبه أناسيع عب كيمعنى بيمونني مهي كه نيشنبه سي مكن سبع ، لكن دواست كا وومرا حقد مين الور پرغلط آل متواسع ، اس بيه كه بسب ارشال كوينشين موگانونيم د نفيعده كوسفيته مكن نهيل بكرجها رشيبه موما جا ہے ۔ اس طرے واقدی اور ابن سندکی ناریخیں نبی علط معلوم موتی باب ابن سعد کا میان سے: -

«ا در رسول اللَّهُ و دُستنب کے دن ۸٫ ذلفتیدہ کو شکلے اور مشکین نے سپدرہ رانتی محاصرہ کیا اور رسول الله ا

بارشب كومبك ولفعده كى سات رانني بانى تقبي والين فشراعيث لاستعلى

اؤن توبیر و اقعہ د لفیعدہ کا منیں، ملکہ اس سے متقدم میلنے لعین شوال کا ہے بھی برمزیمی قرائن موجود میں، دومر سے یر کہ بانسزش اگر اس کو ذلفیغدہ کا وانعد تسلیم کی جملا جائے ، اور رہی مان الاجا ہے کہ مرر ذلفیغدہ کو روسٹ نبیکا ون تھا ، تو اس سے بندرہ دن کے بعد ۲۲ رز لفیعدہ کو بھرووشنبر ہی کادن می شکر حیارشنبر کا ،الیا معام مؤنا سے کہ واقدی اور اب سعد کے

بال عزوة فندن ادر عزوة مو قرلطه كي نارسيسي مخلوط موكنني تفلي بہر مورت ان عز وات کی تاریخیں مزاب صبیب کے بیاں طھیک ہیں اور شابن سعدا ورواقدی کے بہاں ،از دینے صاب

صحيح من اوريتي نبيل كها حاسكا كران كالأبيت يكب اوركمان غلطى موتى فقى -

سيرت كى ألدِن مي بعض علطيال السبي هي موجد مبي وعف مولف ين ما بعد كي تسائل اور عدم أوجبي كانتنج قرار دى حاسكتى میں ، مثلاً دیار کریں نے غزیرہ نبرلیبان سے متعلی ابن ایکی کی طرف برروایت منسرب کی ہے کران کی رائے ہیں یہ وَافْد سُعْمِانِ بن ل بنا تنا، حالا نکراب مبشام نے ابن استی سے بوروایت بیان کی ہے، اس میں صاف طور پر اس واقعہ کو حما دی الا دلیٰ ظامر کیاہے طبری نے ابن حمید سے جدد ابیت بیان کی سے اس میں جی حجا دی الاولی میں درج سے بی کر سبرت ابن اسٹی کے فالک ترجه میں شعبان منیں ملکہ حبادی میں ہے۔ علادہ ازیں عام طور برنمام تولفین مالعدنے ابن اسی سے حرواتیں بیان کی میں۔ ترجمہ میں شعبان منیں ملکہ حبادی میں ہے۔ علادہ ازیں عام طور برنمام تولفین مالعدنے ابن اسی سے حرواتیں بیان کی می دەسب كىسب حادى الاولى كى يىن -

سوال بدا مرة ماسيم وما ركري كومير به شعبان كي دوايت كهان سع ملى ؟ ميرا فا في خيال سع كم يسهوكما بت يا خود مُولِعت كى عدم لُوجَّبى كانتيم سے -

زىر نظر مقالەمىرى كىڭ جل انتصاد "كاستىدودى سىم كۈنىڭ ئىقالول سى سونظرىيە ئىچا يى جاچچا سى كودا فعات بىيت بېرىظىنى كوما مەردى نىڭ اگ

له اب سعد ۱ / ۱۸ سه دیارکری ۲/۵ کک طبری ، ذکرغزو، مبرلحبان سك ابن سنام ذكر مزدة بنولعيان ه مخطوط رام لور ١٨٨٨ ٤

The state of the s

مسلماؤں کے اسلام کی اور کی گا و ماکش گائی ہے اور تعب مزما ہے گئنتی کی نیڈ نارنجوں کے علادہ سرب کی سب سیجی ناست ہوئی ہیں۔ سلماؤں کے اسلام کے اسلام کا برائج البسالیہ مثال کا رہا ہر سیٹیں پرچرت واسٹھا ہے ہی ہتر آئے واقعات نکہ دوا دھنی تحتی ہے ، ہزائج زمانے میں ہر واقعات فلمبنہ کئے جا لیے سینے ، ونیا اس دونیا بجی شوسے خال نئی کہ تھید کئے سے بھوٹے واقعات مک کوئوقت کیا جائے ہے۔ بھرنفریٹا بھی نفریس بھی جو دہ موسال سے بہ ناریخیں ملی حالم بی اکر ہی ہیں ، ان ہیں ہیں تاریخیں ہی جومندا ولدا سولوں پر سیسے نامیت منہیں ہوئی تفنیں جی پراعشراصلت کئے ، بانے بیتے ہی کو خلط خرادویا بیا ما تھا ہیں مدار نے اسلام کی ویا نت کو انت دند یہ تاکہ باتی ادفی اکتر بربرنت کے اصلین بھنم بر فرادد کھا جائے سینانچ ہیائی بیک محفوظ ہیں۔

کیرسلسا کی مسلم میں نسطوں کے جیفا ، وجومیری مهدی ہے بامرتھا) اس لیے یں نے بیرمنامسی مجھا کہ مرسال کا کم سے کا ک واقعہ مجنسیٹ اکٹے کر دیاجا تھا ورمانی ورفقات کا خصاریان کے متعلیٰ اشا ہے بیٹ کردن آکہ آبار کین کو اس نظریتے کو پر کھنے کا پر اموقع ملے میں بیر جاشنام میں کہ کناب شاکع ہونے سے پہلے ، بیٹنا رزیا وہ سے زیادہ صادت جو جائے ۔

( عنوى )

گذشتنمباحدت مصیم اس نتیجه پریمنی میکیمی کودانهات سیرت پر دود ستادین کادفرمانی مدرجانم موجود بیسیس کے عبت دانعاتی توقیت اور زنینیب خاص طور برمنا ترمه کی اور عقت و معلیل کے اکثر عصیے منقطع مبر مگئے ہو اور نی واقعات کی تفسیم کے لیے سسب سے عزودی شے بینے ، مدی و حرصز دریت ان کا دان واقعات کوا ذمر نوم تب کر کے بیٹی کیا جائے ۔

النانی تاریخ بونکر سروانف کی ما دمی قرحبی عام تی ہے اس سلیفام سے کہم پیغیر اسلام کے عالات زندگی کو باقد لگانے کے اس دننت بھ میا زندیں جسب کے ان کی ماوی توجیات مہانے ساھنے مذہوں اور ہم ان کی روشتی ہی اس مظیم ترین انسان " کے ایک ایک میک بھر ایک میک کو مذیر کھ میکیں۔

ظامرے کہ یہ کام ایک علیمدہ قرصت اور کھرنے مقد مات کے بعیر ممکن بنب -

متی عہد کا بہ توقیق فضال نقا دان ناریخ کے لیے ایک نیا داوی کار پیش کرناہے ، کیزیکہ قدرتی طور پر بیروالی سامنے ؟ نا ہے کہ اس ففدان کا بنیا دی سیسب کیا ہے ؟ اور کیا وجہ ہے کہ ناریخ اسلام میں جب کہ مدن عہد کے میر شے سیس چوٹے واقعات ہی، مرقت کینسکتے ہیں متی وقور کے کسی ٹرسے سے ٹرسے اوراس سے اہم واقعے کی ناریخ بنیں لمن ؟ بیرال حفنیقٹ بست زیادہ توت کامناج سے مناس طور پر ناریخ اسلام کے دوا کیٹے انزبالی سند" علما سکے لیے ہو کھیڈ اسادی روایات کے تخریری و ریکا رڈول کے قائل نہیں۔

الن بي سع به طاگروه اليك فقا والي فارنخ كار بهجن كوشت به به اربيار و زاخ ما بعدى جدارى سه زبادة منظر بند منيس ركه اس الدمنا يلي مي دومرا كروه اليليخوش فنم الها مح اسلام كاست بي محربان بي اس فنم كي خامتر و ايار المرا عرب خرم مرلى ها فنك فانتيج فنس اورش كو موني ميرن . في سواسون يُره زيسال البدر بال ايكاروكو بالناوع الا توا .



دل منر کرا بالانقدان در قدر کمیر کرا

مند کر و بالانفقان دو توں کمیں کو بیک دفنت وعوت نکر دنیا ہے اور دریا فت کر نا ہے کہ ; میں نازوں سینز میں میں میں میں میں میں میں میں اور بیٹن پیش میں اس میں ہوتا ہے گئے ہوتا ہے گئے ہوتا ہے کہ بیٹ

ری اگریز قتینی و احتیانی فی الحقیفت مورضین اسلام کی حبلسا ڈی تھیں تو کیا دہہہے کہ ہی جبلسا زی می عہد کے وا تعات میں نظر نہیں آتی ؟ سامنے کی بات سے کرع لوگ برنی عہد کے منطق اس فعل کے مرتحب ہوسکتے تھے وہ می دورکوکس طرح نشہ: کپڑ لیتے ؟ دہب، اسی طرح علمائے اسلام سے سوال کیا جاسمنا ہے کہ اگریز تو نعنی صرفتین میں ذبانی روایات، یا صحار اور تابعین کے عجیب وغرب حافظے کا بینچہ تفنیں تو ہی معجز ملی وا قعات کے فیل میں کبوں ناکام رائم ؟ اوران میں بیصر تعنین کیوں موجود نہیں؟ ومی صحابی، ومی عرب حافظ ، ومی احکام اوروا فعات سے لگن، گوان واقعات کی توقیت مفقد د

ظامر سے کوئی وہدکا بہ توقیتی نظان مدنی عہد ہیں ایک خاص مادی "نبدیلی کا بنہ ونیا ہے اورا نوا زہ ہونا ہے کہ ہجرت کے فرراً لعِداسلائی تنظیم میں کوئی نہ کوئی "مبنا دی نزنی "منرور ہوئی تنی '۔۔ ایک البی نزنی جو سی وور میں موجو دیننی اور صرف مدسینے جا کمر پیدا ہوئی ۔

میری دائے میں بیزتی مریفے کی شری ریاست پراسلام کے سیاسی اقتداد کی صورت بی بیلی باررونا مہلک جو بہت حبدا کی باضا الله عملت یا بازا عدہ سعد نیست بیلی بارونا مہلک جو بہت حبدا کی باضا الله عملت یا بازا عدہ سعد نیست میں ایک مردویات کے ایست کی مردویات کے ایست کی مردویات کے ایست کی مردویات کے اور میں میں اکثر دسیشین حرمت البیعہ واقعات کی قارمینیں ملی میں بی بی کا نعمق سیاسی مبالت سے داخلات کی قارمینیں ملی میں بیلی بی کا نعمق سیاسی مبالت سیدی ا

سیاسی افتدار میجے منی بین آریخ گر" ہوتا ہے ، وہ نہ صرف قوس کی تادیخ پدیاکر تاہے بکدان کی زندگی میں وہ مبلیماس مبی پدیا کر نامپاجا تاہے جن کا من وکر کو خررت پڑتی ہے ، خاص طور پر اس صورت میں جبکہ اس افتدا رک بیشت پر ایک ترق بپندمقصلا اور آگے شرصانے والی ناریخ کا رفر مامپنی ہے ۔

لفلاس میں وجہ ہے کہ مدنی عبر کی ناریخ ، توخیتی اعتبار سیے جب درجہ مالا مال ہے ، ممکی عہد اسی نسبت سے بہی دا من نظر آنا ہے ، البی صورت میں ظلام سے کہ ہم مینیہ اِسِلام کی زندگ سے ابندائی تربی شمال سے حالات توخیق نفضہ بلات سے ساتھ واشنے طوز م منبس بیکھ سکتنے ، ملکہ اس دور کے داونتوات کا عرف تنخیبی اندازہ لگا با جا آتا ہے۔

اس کانب کامرصوع می نکه پینم راسلام کمی سیرت منیں ، ملکو وافغات سیرت میں جو بطام رُوقیتی تصاوات نظراً تے ہیں ، ان کا اکبیصل پیش کرنا ہے ، اس ملیے میں نے صوت المیے وا تعاست سے مجمعت کی سے بن کی 'ناریخیں واضح طور پرمنعین می اور حرم کی آغزیم فراموش کر ویئے کی ویرسے مشت ہم ہی جاتی تھیں ، بیٹا ارسینی وافع ہم سے مشروح ہمونی میں اوراً خربک سلسل کی واتی نزی اس لیے ایں نے آتا ہے کہ اس مستے کی انبرا واقعہ ہم بیٹ سے ہی کی ہے۔

اس تعقی بینهم واندارند در بحزالیه ما فنامت کے جوابید دو مرسے سے مغلق میں) علیجده علیموه مزانات کے سنت بیش کے کئے گئے ہیں گران کی امین نام کننسیلات مجبولہ دی گئی میں جن کا تعلق برا وراست یا بالواسطہ تو تبریت سے نہ تھا تاہم اس نم کی نفسیلاً کو برقرار رکھا گیا۔ بہرجن کو الرا وسینے سے وافعات کی ناریخی نوعیت ختم مرجاتی ر



مستور میں اس است کو اس است کا خیال رکھا گیا ہے کہ ان کا معر لی نغر من مختفرالفا ظ بی کوا مربا جائے اور کہ ہی مزورت ہیں آئ ہے کر واقعاتی نشکسل برفزار رکھنے کے لیے کسی فذریف ہیں سے بھی کام لیا گیا ہے جتی الوسع اس بات کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ ایک واقعے

سے دوسرسے وا فقہ کا جو ناریخی تعلق سے وہ واضح مونا چلا حائے الکر فارتین کو وا فغانی ترتبب کے سیمجے بیں وشواری م ہو۔ کتب سیرت بیں بعض وافغات اس مدرج مختلف الترقیب نظرات میں کد بظام ایک ایک دو دوسال کا فرق محسوس مونا سے ۱۰ دران کی نسبت علما تاریخ کی اُرا بھی منفنا ونظراتی ہیں ، اقل تو بیشیر ایسے وافغات میں خود دو تقویمی نظریہ توازن پیداکر دنیا ہے ، ایکین اگر میں مزید تشریک کی صرورت محسوس مون سے تو دو می کردی گئی ہے۔

تقریباً سوسواتنا حید طبحہ مراسے واقعات میں سے جرمیرت کی مختلف کتا بیں میں موفت نظرا کتے ہیں نی الحال کی کم سروا واقعات الخاب کر کے میز کے کئے استہمی ناکران براس تحدید نظر بینے "کا گزماکش کی جاسکے ، باتی واقعات کو اس لیے منبیں حیوٹرا گیا سے کہ وہ اس نظریہ کے خلاف شہادت دینے بلکھرٹ اس لیے ترک کردیئے گئے ہی کہ ما آندان پر دو تقویمی کا رفرمائی کا بہتہ نہیں حیلا ، یا یمنتین نہیں مرسکاکروہ کس نفریم کے مطابق دیکا وڈ کئے گئے تھے۔

تام دا نعات سندار بیش کئے جارسے می ادر مرسند کا ایک علیحدہ چارہ ہے جو کتی اور مدنی دونوں تغریب لا مشتر سے ، بہ چارط اس طرح مبائے میں کا می "اور مرن " تغریب کو بہلر یہ بہلر دکھ کو ان کے درمیان جائیں ( ۱۱۱۱ کیلیڈردکھ مشتر سے ، بہ چارط اس طرح مبائے میں دیا جائے ، اور دریا خت کیا جائے کہ کون سائٹی " بہید کن مرن " کین میں کا داختے مہان دونوں میں جو تفاوت جا تھا ، دوبا نکل داختے مہان جا جائے کہ کون سائٹی میں داختات کے عنوا نات سے مطابی سوگا ، اور یہ دونوں میں میں اس کی میں ماری خرج میں اور مرنی دونوں تغریب کور مردا نعے کی توظیق از کہش میں پوری سولست سے ، اگر کسی دافعے کا ریکار و مرکز کے دونوں حاس اس کی میں نشان دسی کردی گئی ہے۔

کچه دا نغان الیه بھی نلاش کتے گئے ہم اور کئے جا ایہ میں بھن کی قاریحیں اور دونوں نقو نمیں پر پوری منیں اُ نزتنی ٹاکہ اندازہ لگا با جاسکے کہ ان کا تناسب کیا ہے ،اور کہا دیجہ سے کہ پیغلط ناست ہورہی ہیں۔

بحیقیت عجری اس مابت کی ہوری کوسٹسٹن کی گئی ہے کہ قا رتین کے میٹی نظراس مشادکے عملہ بہاراً عبا بھی سسے ایک تابل قبول اوپن مزنب ہوسکے ۔

وا فذی اور ابن سعد کے بہاں وہ نیں تھیں طرحے ہے وافغات کے سند فظام غلط معوم مونے ہیں ، جن پر مزیر تنتی کی مزورت ہے ، ان وافغات کو میں نے فالحال ترک کر دیا ہے۔

#### 4.1

نوطے: ان حدولوں میں دامنی حانب می تقویم ہے ، بائیں حانب موجود است اور ہجری میدنے میں ، درمیان میں جولمین تاریخیں درج کی گئی میں تاکہ وریافت کیا جائے کے کون سامپیز کس اور بح و درم کو مشروع ہور اعقاد



|                   |                                      |                                            | *4.                        |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| مَد تی ہجری       | جولين ماريخ أيام<br>ومسطنينياله      | معتی                                       |                            |
| ربيع الاول        | ۳ استمبر <u>المال</u> ات.<br>دوشکنیه | محسترم                                     |                            |
| ربيع الآخر        | ۱۳راکو بر<br>چهادست منبه             | معنب                                       |                            |
| جما وى الاولئ     | ۱۱ رنومبر<br>پنجست بنب               | ربيع الاوّل -                              | ۱۲ ربیع الاول دوشنبه بهجرت |
| حبا دى الأخرى     | ااروسمبر<br>سنسننه                   | د بيع الأخر                                |                            |
| رجب               | ۹ رحوری سطال به .<br>بحث نب          | جا دی الا دلی                              |                            |
| شعبان             | ۸ رفزوری<br>سرسسشه نبه               | جمادی الاً خرِی                            |                            |
| دمفنسيان          | ور مارزج<br>چهارسشه نبه              | رىجىب                                      |                            |
| نثنوال            | ۸ را پريل<br>جمعب                    | تثعبان                                     |                            |
| ۇلىق <u>ىي</u> دە | ۷ مِنی<br>سنب                        | معنسان                                     |                            |
| ذه الححب          | ۲ رجون<br>دوست شد                    | نترال                                      |                            |
| عرم سيد           | ھ ر بحرلائی<br>سەسىشىنب              | و يقعب ره                                  |                            |
| مستسر             | ۴ راگست<br>پنجست نبر                 | ذ والححب                                   |                            |
| دبيع الاوّل       | ۲ر <i>س</i> تنبر<br>جعب              | ذوالححبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                            |
|                   |                                      | ئى                                         |                            |



## ہمجرت ربیع الاوِّل سسکنہ

بروا خدر خالبًا) سني شبه كيم ربيع الاقل سله كاسيه ، كرمر داران فربش في سنة كيم وارالندوة (SENATE HOUSE) بي نام شر فامشر كاديك احلاس طلب كيا فاكراسلام اور داعي اسلام كيم متعلن أخرى او قطعي فيصله كيا حاسك .

کچولگوں نے یرائے بیش کی کر واعی اسلام کو با بر زنجر کرکے جس دوام کی میزادی جائے ۔اس کے مقابل میں دومری دلئے بریخی کو محض جلاوطنی کافی سبع ،ایک تبیری رائے بیٹی کر اس محضرت کو تنل کر دیا جائے ہے اس کا بیش کرنے والا الوجل تھا ،ج قرلش بی بڑے اٹر درسوٹ کا ماک تھا ، اہل مبلس نے اسی دلئے سے اتفاق کرلیا۔

نبائی زندگی میں ایک انسان کی جان ہ خوداس کی سنیں ، ملکواس کے تبییے کی مقدّس امانت بھی جاتی تنی ،خطرہ یہ تھا کواس صورت میں نصرت سنوہاش، ملکرتمام سنو عبد مناف ، ایک مرجا میں گے ، اور میر خانہ جنگ کا مرکز بن جائے گا ، آخر طویل محت ومباسٹ کے لبعد اس پر آنفان سرگیا کہ سرخاندان سے ایک ایک فروش کیا جائے اور ان منتخب اشخاص کی لوری جمعیت تنال کی ذمر داد میجہ ہے۔

بینم اسلام کودارالندوه کے اجلاس کی نیبت اورارادے کاعلم سول ، تو آب نے دوہری سے اتامت گا ہ خالی کردی ، حضرت عاکمتُ بن خرمانی میں کہ ہ۔

> سم دو ہرکوالبرکر صلے گھر بیٹی سے کہ کسی نے اُن سے کہا کہ رسول اللہ جہرے برمقنع ڈائے شراف لانے میں ، حالانکہ معمولاً آج اس وقت کیمی تمثر لیف نہ لاتے جھ

آپ نے آنے ہے صرت الر برشسے شخلے میں بات بیمیت کی ،اور ہجرت کا رادہ فلام فروایا ، اورہ ور اُرفاقت کے لیے تنارم سکتے ۔ تنارم و گئے ۔

ابن اُسخَن کے بیان کے موجب اُنخفرت اور الوکرش و واں اسی وفن عنبی در دار سے سے ٹکل کیکے۔ ( فی جامن خدخه لابی سبکر فی ظری سبعین ہے) اور غارِ تُورمیں بیاہ کی م جرمتے سے خرب ہیں ہے۔

نه ۱۲۴/۲ ، ابن سعد ۱۵۳/۱ ، ابن سعد ۱۵۳/۱ ، ابن سعد ۱۸۳/۱ ، ابن سعد ۱۸۳/۱ ، ابن سعد ۱۸۳/۱ ، ابن سعد ۱۸۳/۱ ، ابن سعام ۱۸۳/۱ ، ابن سبتام ۱۲۹/۲ ، طبری ۲ رویم ۲ کله ابن سعد ۱۸۳/۱ شهر نجاری ۱۳۹/۱ شهری ۱۲۹/۲ شهری ۱۲۹/۲ شهر ۱۲۹/۲ شهری ۱۲۹/۲ شهر ۱۲۹/۲ شهری ۱۲۹/۲ شهری ۲۴/۱/۲ شهری ۲۴/۲/۲ شهری ۲۹/۲ شهری ۲۴/۲/۲ شهری ۲۴/۲ شهری ۲۴/۲/۲ شهری ۲۴/۲ شهری ۲۴/۲/۲ شهری ۲۴/۲/۲ شهری ۲۴/۲/۲ شهری ۲۴/۲ شهری ۲۴/۲/۲ شهری ۲۴/۲/۲ شهری ۲۴/۲/۲ شهری ۲۴/۲/۲ شهری ۲۴/۲/۲ شهری ۲۴/۲/۲ شهری ۲۴/۲ شهری ۲۴/۲/۲ شهری ۲۴/۲/۲ شهری ۲۴/۲/۲ شهری ۲۴/۲ شهری ۲۴/۲/۲ شهری ۲۴/۲ شهری ۲۴



دھر قریش نے رات میں مکان کا محاصرہ کرلیا ، اور آ ہے کی موجودگی کا بیتین کرنے کے لیے اندر جھانک کر دیجھا نولیسترخالی مد تھا ہیں ہو کو معادر تہرا کہ انتخارے کی مگر صنرت علی خابستہ پر سونے رہے ہیاں سے یہ لوگ دوٹر سے ہمرئے الو کریٹے کھر گئے ، وہ بھی نسطے آدیفین ممرکیا کہ دونوں ہم بیت کر گئے ہمچہ نکہ ابھی وقت کم گزرا تھا اور گھان مفاکر دونوں کے کے قرب و عوار میں گرفغا رکتے مباسکیں گے ، اس لیے فرراً نشوا اُونوں کے افغام کا اشتہار عباری میٹموا، اور لوگ تلاش میں کی کھڑسے میں ہوئے۔

پینم اسلام اور البرکریم تمن شباین روز عاد تور " بین رہے مرروز عبداللدین ابی کرآنے اورا بل محد کی جنری بہنجا نے استی کم البرکرونے کے کھرسے کھانا تھی آنا ، غار تورین اس سردوزہ قیام کی نظام دووجہیں معلوم موتی ہیں ۔

اولًا یک ، رات کی ناری کی کم مرحائے تاکہ جاندنی میں صفر آسان دور زیادہ سے زیادہ فاصلے کے مم سکے، دوم یک قریش مے امکانی تفاقب کاخطرہ باتی مزرجے۔

ارباب سیرت کھنے می کر نینیراسلام دوشنے کی داستیں ما زم دمیز ہوئے تھے۔

طبری کا بیان ہے ،۔

تنام متقدمین کاوس پرانفاق سے که آنخصرت ۱۲ ربیع الاقل سلندکو دوشنیے کے دن واروِ قبا ہوتے تھے۔ این النی کا بیابی سے ا-

"رسُول التُكَرَّمْدِ بيني ١٢ ربيع الادِّل كو دوشِنع كروز تسترلِف لائے جبكه دو بهر موسي الله اور سُورج سمت الراسس پرتھا ؟ سُورج سمت الراسس پرتھا ؟

سورج مت مرار داندی فرماتے ہیں :-

ہے۔ " رسول الله م ووشنے كے ون ١٢ر ربيح الا وّل كور بينے يہي يہي ال

ابن معدك نزديك به ناريخ بحمع عليه سي

سعد مربب يا و من سيه مهم الله من مياني تواكي دد شنج كه دن ۱۲ روبيع الاقل كورين بهني ا درياريخ مجتنع عليه " "ادراً مخصرت في فيرجب كمرسع مجرت فرما في تواكي دد شنج كه دن ۱۲ روبيع الاقل كورين بهني ا درياريخ مجتنع عليه "

که این سعد ار ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، که این مثام ۲ / ۱۲۹ سفه این مثام ۲ / ۱۳۰ ، این سعد از ۱۹۰ - که این مثام ۲ / ۰ که این مثام ۲ / ۰ که این مثام ۲ / ۰ که واقدی ۲ / ۲ شده این سعد ۲ / ۲ که واقدی ۲ ۲ شده این سعد ۲ / ۲ که واقدی ۲ ۲ شده این سعد ۲ / ۲ که

جنانچ مسودی مغدسی ،طبری وغیرو تمام طرح شرے مصنفین نے اس کواختیا رکباہے ،حن کو اکثر مستشر تبین اورعلمائے لورکیا جنانچ مسودی ،مغدسی ،طبری وغیرو تمام طرح شرح مصنفین نے اس کواختیا رکباہے ،حن کو اکثر مستشر تبین اورعلمائے لورکی اس سے انکار: کرسکے اشیع اکا برمعی اسی کوتسلیم کرتے میں -

سے ۱۱؍ رہیج الا وّل کے دوشنبہ مکی ہنیں ،خالص قمری لغزیم کی حدول کےمطابق دوشننے کا دن صرف ۸؍ ردبیع الاوّل کوٹیڈنا ہے،اس لیے آج کل مین نار بخ مفنول سرتی جا رسی ہے۔

مُربِ نظرية نقويم كم موحب ١٢ ربيح الاق لسلمة كووشنه مي كا دن تفا مكي نكراس سال مكي ماه ربيع الاقل كى ببل نار بخ بنجة نبه الرؤم برسط للد بحد مطالق متى بحس كي حماب سد ١٦ رد بيع الأول كو موضية كا دن اور مولين GULIAN تابيخ ۲۲ رومبر ۲۳ نه موما حیاستے جوروایات کے علین مطابق ہے۔

بیاں مجے پرسیوال PERCVAL کے نظریہ کے متعن میں کے حرض کرنا ہے ہم کو بیش نظر دکھ کرسرولم میرسف اپنی گراں ندر کتاب مجمعی سے، کیونکراس نظریہ کے برجب جی ۱۲ ربیح الاقول سلسنہ کو دو شنبہ کا دن چر فاسے اور وحرکا مونا سے کر شابیر بنظريه جيح سے إكبين جبيباكر كهاجا بجباسے اس ميںسب سے ٹرى خامى برسے كراس نظربيسے وافغات بسيرت كے موسم إلكل أسلط أمو حاتے ہیں ، اس وا فعرکو دیکھنے کر برمیر کے نز دیک ما جون سائل کا سیقے بعنی انتائی موسم گرماکا ، کیکی تمام محتب سرت بی بردوا بہت مان کے کہ بجربت کی شب صفرت علیظ استحضرت کے ابتر ہر خودا مخصرت کی اُونی چا در زبگر د<sub>)</sub> او ڑھ کرسوئے تھے گھے اس دواہت کومبر نے بھی پوری آب و ناب سے بیان کیاہے ، حالا کرماہ جن میں محت کا موسم اس بات کی احبا نست منیں و نیا کہ کوئی شخص معولاً اُونی بھیے بإجا درا وٹرھ کرسوسکے، دوایات سے بھی نامبت ہوناہے کہ آسخفرت مدینے ہیں داخل سوئے نونصل خرلیب سمبٹی جارہی منی،گومبری والندت میں موسم آخری سو حبلا تھا۔ دالندت میں موسم آخری سو حبلا تھا۔

> لا الدوال دري م / ١٥٤١ كم طرى ٢ / ٢٥٨ ك النبسه والامترات ر٢٣٣

MENTO GOMN P - MUIR LIFE TOV, ANDRAIS - THE MAN AND HIS at FAITH P. 5 - MOHAMED THE PROPHET OF ALLAH P. 61 H. G. WELLS - OUT LINE P. 600 4 MARGOLIOUTU RISE 471 هه كبنى الراب تماريخ ، له IT WAS MONDAY JUNE 28 A D 622 - MUIR - LIFE 168 هه ميرت النبي الريم

شه ابن سشام ۱۲۷/۱، ابن سعد ۱۷۲۱، طبری ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳۰ سله مجادی میں سے کرجب دسول الدُّه مدسینے بہینے توعید اللّه ب سلام ابك نغلتنان مي نصل خرلين في رسم تق ، " و هدو في النخل لا هدله بيخترت و هده "باب مجرة الني ، نيزديكيتے اين سعدا / ١٦٠ ع

ADD T Change Frings

مول منجر المربع الاقرل فيا منبر آمري ماري

۱۱رد بیج الاقرل فل میں آمری مادیخ سے ،جوحوالی مدینہ میں ابکہ جوٹی سی بنی متنی ،بہاں الفسار کے کئی خاندان آباد سے ،جن میں غالباً سب سے ممناز عمر وہن عوف کا خاندان نقا ،اس خاندان کے رئیس کھنڈم ہن مدم سننے ،جومہا جربن کی پہلے سے میز بابی کر سبے تھنے ، آکھنر سام بھی بہیں مفتیر موسے ہے۔

مر صرف می بین سیم م سے۔ " قبا " میں اگر جرات کی اقامت نفر بیاً دو سفتے رکپودہ رائیں اربع عشک رلیا گئے " رہی ، جیساکدانس بن مالک کی روایت

سے نابت ہے، دلعین تقریباً ۲۵ ر ۲۹۸ رمیح الا ول کمب ایکن معلم ہوماً ہے کہ اس عرصے بین آپ شہر آتے حالے رہے ، چانچ الا ول کمب ایکن معلم ہوماً ہے کہ اس عرصے بین آپ شہر آتے حالے رہے ، چانچ الا ول کو جمعہ کے ول آپ اللہ اللہ علیہ نوسا الم سے محقے میں دیا۔

مرسینے میں جب تعیمِسِی کا انتظام متروع مُوا، لوا کنھنرے الوالورٹ کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ جہاں نقر براً مات میپنے تیام فرایا۔ وَبل مِن ان واقعات کی تادیجرٰں مردوبارہ نظرہ الئے ا

۱- غارثور کوروزگی جعد ۱ ردیج الاق ل مطابق ۱ ارزم رساله ۶ ۷- غاربی سدروزه نیام ۳- نیابی آیر ۳- نیابی آیر ۳- مدینه بمی غاز حمید جمع ۱۹ ردیج الاقل ۱ ۲۲ ر نوم رساله ۴ ۳- مدینه بمی غاز حمید جمع ۱۹ ردیج الاقل ۱ ۲۲ روم رساله ۱ و شخیر ۱۳۵ روسی مرساله ۱ مرسم رساله ۱ م

مولانا شلی فرمات میں کہ جودہ ون کے بعد حمد کو آگ شہر کی طرف تنزلیت فرما میک نے "لکین میجے روایات سے ثابت سو ناسے کہ نبا میں آنحصرت کا کا ورود ووشنے کو سُوا تھا ، توج دہ دن کے بعد بندر حویں دن بھیر دوسٹنیم میں موگا، رکہ مجد، علادہ ازی مولانا

نے بعقربی سے ایک زائیے بھی نقل کیا ہے ، مجمعی طرح سے بنہیں ،اگریہ ہی فرض کردیا جائے کہ وردد قبا کی میجے تاریخ - بارستہ ہے جس کو مولانا نے اختیا رکیا ہے ، نوجی یہ زائی تھیک ننیس مبطق ، کیو کہ ، برستر کوسورج برج بہزان کے فریب سوتا سے ۔ زکر بُرج مرطان ہیں ،جیسا کہ اس زائی میں دکھایا گیا ہے ۔

#### سلنسنه

اصل کمناب میں اگر جے اس سسنہ کے مندر جونیل وا تعات پر نفصیلی بحث کی گئی ہے گر ٹر ہان میں صرصن عزرہ فات العثیرہ اور الجارکی تفصیلات پر عور کیا جائے گا ، باتی وا تعات کی تو نیت صرت مجلاً میٹی کی ما رہی ہے۔

ا - صوم عائقور البین کیا جا جا کہ سینہ اسلام نے مدینے ہی کا کا عاشورے کے روزے کا حکم دیا تھا، یہ واقع بالبدامیت ا - صوم عائقور اسلید کا سیم سلید کا بنیں ، کیدنکہ آپ نے دبیع الاقل سلید میں ہجرت فرمائی متی اور آپ کی ہجرت

سله اب ستام ۱۷ طبری ۱/ عده بخاری میں النس بن مالک سے دوایت ہے۔ عله اب ستام ۱/ کا متام ۱/ کا متام ۱/ کا متابی ۱/ ۲۷۵ ا



من ماشددا محرمستدنی آیا تفارفیدی تفصیلات کے لیے مکھئے بران مرحولان سکالند)

٢-٢- عزوة ذات العثيره عزوة الوا

ابن ایخی کے بیان سے معاوم ہوتا ہے کہ بیدوا نعد بیا وی الاخری سیان کے سے میں اور انعد بیا وی الاخری سیان کی سے ا ۲ - غزوہ طلب کرزیم جا برقم رمی ابن جبیب نے اس کی ما دین الاحری سیان کی ہے ، بخلات اس کے داندی اور ابن معد کے نزدیک بیرواندر بیج الاقرار سیان کا سے ، دونقوی جدول کی مروسے بید در نوں میلنے متباول ہی اس لیے ان روا بات میں تضا و منہیں رہنا ،ابن حبیب نے اس کی مار بریخ میان کرتے مہدئے تبایا ہے کہ ۱۲ رحمادی کو ووکشنبه تفاحراً کرچ حمانی روسے ا کولی اے ، گرے ایک ول کافرق ، قابل لحاظ منس

اس عزود برجانے کی ناریخ ابن مبیب کے موجودہ نسخے میں الدر بیع الآخرارم دوشند نظر آنی ہے مگر ساتھ ہی ماریخ مراجب معرفی الواط الدوسٹ شنبہ ۲۰ ربیع الاً خربیان کی گئی ہے۔ یہ دونون ناریخیس آپس میں مطالفت نئیس کر تیں ادرائیا معلم مؤما ہے کہ

نّار بیج روانگی بجائے ۳ رکے ۱۲ رکھ ۲۰ رکوجیب دوشنبہ مرکا تواس سے پہلے صرف ۷ را در ۱۱ رکو دوشنبہ ممکن ہے۔ ارد کھیئے مر ہاں سنمبر 

امام زبری نے اس واقعے کی ناریخ جما دئ بان کی ہے گرعام ردایات میں شعبان ملتی ہے۔ اس واقعے پریھی وانع کی سیلم کارفرمائی کا اس کسس موماً ہے جہانچرسٹ نہ میں محق جادئ مدنی شعبان کا متباول مدید نضا۔

بردا نفدئ رجب كامعلوم مرتاج كيونكرير روايات سے نابت سے كائراش كے نزويك برحوام مبينه تھا ، عب بن جھش كى خلاف درزى پراصول نے سخت احتجاج كيا تھا -

٠ - غروه ببنع البحريد واقد من الريخ بيخب ندر رشعبان سلسة بباين كى منع ، حربالكل صيحة ابت موقى سے اورلقين سے كها ماتا ٨ - غروه ببنع الله عند من اقد من اقد من اقد من الدولت منها تقا، درمقا مار كيجية مربان منى /٢٨١)

و منوغفارا ورائم سع معامرا مرت عظ دمی تنوی کیا ہے کدان معامرات کے لیے بیغیر اِسلام سر شنند ہم ارشعبان کوعائد م مرت عظ دمی موجب محارف اللہ میں میں اسلام سے ماور پر ربکارڈ لقینا می ہے پر دمغالم کھے بربان مئ /۲۸۲)

اس عزوے کی شہور آل بخ اگر جمعہ ۱۷ رمضان ہے گرسیرت کی سب سے بڑی سندعوہ بن زہیرنے اس کارتخ رغر و و بنتھ اور رمضان میں بیاب کی ہے و در ترمنتور ۱۲ / ۱۸) حسابی فاعدسے سے دمضان کی بیلی اگر جہ جمعہ کوتفی، لیکی الیا مور مزاے کردوا ق سے نزویک جمعوات کی بہل تسلیم کی مفی مجس کے اعتبار سے 14 رمضان کومی جمعہ پڑ ا سے، روایات سے اس مزوے کامرائم گرم تابت مو باہے۔ یو کو می تقویم کے بوجب رمصنان سلسنہ حبان سکتال نیسے مطابق تھا،اس ملیے یہ دیکارڈ بھی متی معلیم مولا ہے۔ رمفاط کیے مربان می کر ۲۲۹)





ابن الن کی روایت سے معلوم ہزناہے کو اس مہم کا تعنی شوال سستا نہ سے نشا، گروا قدی نے اس کی فاریخ میرستانہ السخر و میرسلیم ابیان کی ہے ، دو تقریمی فظریہ سے دانشا دکھیتہ دُور میرجا آلہے۔

اس واقعے کی تفسیلات سے نا بت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ شدید ہوسم گر ما کا تفاء می حدول تقویم کی دُوسے شوال سننہ الم میرتا ہے ہوئی میں میرکا کا روا معلوم میونا ہے۔

اس واقعے کی تفسیلات ہے ، اس لیے بیرسی ربا روا معلوم میونا ہے۔ درمقا بلہ کھیتے بر بان می رابان کا کا در کے پرعز دہ مرتبہ غالب بن عبداللہ اسس واقعے کی نا ربخ پرعز دہ مرتبہ غالب بن عبداللہ اسس واقعے کی نا ربخ پرعز دہ مرتبہ غالب بن عبداللہ ا

اس عزوم بوقی می اس عزوم کی ناد بخ وا قدی نے مہند نصف شوال بیان کی ہے ، سی تقریم کے بمرحب ۱۲ ریادا شوال اس اس م ۱۲ - عزوم بنوفی می اس میں کا دن پڑتا ہے میں سے نابت ہو نا سے کہ یہ کی دبکار و تھا ، ابن حبیب نے اس کی تاریخ کے مشتب اس کی سے بہت کے اس کی تاریخ سے ، بیتا دیخ مکر فی معلوم سوتی ہے ، اس واقع پر بھی اس دان در کردن کا در بات کے در بات کا دولفوي كارفروان كالرمحوس موماسيد

ی میں ہے۔ اور ایس کے اس کی ماریخ آخر صفر بیان کی ہے جو غالباً مدنی روایت ہے رعلیا کے شید کی ذوالحجر الحجر الح 10- نکاح مصنرت فاطممہ الرمتنق ہیں جرئ ریجارہ معدم سخناہے جو عدولِ تطبیق کو دیجھنے سے اندازہ سوناہے کا انتظا

اس كا دىكار دادى معوم سونام بركوكد مكى دبيع الاقل ستاند موسم سرايس ساين د

اس دا نقعی ترخیت برهمی دو تفزیم کارشد مائی کا اثر ماضح طور برمحسوس سخناسیم کیول کر ۱۸ مفروهٔ دواهم ابن اسخن می هراست سے اس کی ناریخ آخر فردالیجست نابت مهدتی سیم سبب که داخدی کے نزویک پر ربیح الاقل متبادل نزویک پر دالیج اور ربیح الاقل متبادل مندان و متبادل مندون متبادل مندون متبادل مندون متبادل مندون متبادل مندون من

ا دوایت شید کی نائید موجاتی ہے اور روایات کا اختلات بھی اس سے و دوسوسکنا ہے ۔



| ٠ | ٣ | 6 | 1 |
|---|---|---|---|
| ~ |   | _ |   |

|                                                                                        | رنی ہجری   | بولين                              | مگی        |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Port of the second                                                                     | ربيخ       | ۲ راکو برس <u>۱۲۳</u> نه<br>بجنشنه | محرم       | ار بحرم ستند يوم عاشوراً                                                                     |
| زرهٔ ذات العثيره بهلامفروه<br>روايت منجاری رزيد بن ارتم)                               | جادئ ب     | ۳۱ راکمة بر<br>دوسششه              | صفر        | غز دو الوا پهلاغزده برايت اين ايخي<br>د دادنسدي وغيرو                                        |
| رهٔ هطلب کوزین حامر فهری ، مروایت<br>ن اسلی ، مروایت این عبیب<br>ارجا دی الامری ، سست  | جا دئ ا    | ۳۰ رنومبر<br>پهارسشنې              | ربيع       | غزدهٔ طلب کرزی جابر خری<br>بردایت دافتری و این صعد                                           |
| <u>×</u>                                                                               | رجب        | ۲۹ روسمبر<br>پنجست ننډ             | ربيع       | غزدهٔ لواط - دالمپی دوسشنبر<br>۲۰ روبیع الأخر، ابن جلیب                                      |
| نخویر قب <sub>ه</sub> - (عام دوایت)                                                    | مثعبان     | ۲۸ رحبودی سنگایی ندم<br>سنشند      | جمادي      | تحول فبله مروا ترسن زمري                                                                     |
|                                                                                        | رمضان      | ۲۷ فرنسد وری<br>پیمشنه             | جادئ       | ×                                                                                            |
| •                                                                                      | شوال       | مع ر مارچ<br>سرسشنب                | رجب        | سرئيعبدالنثرين عمسشس                                                                         |
| N                                                                                      | ولقيعده    | ۲۵ را پریل<br>چارسشنب              | سُعيان     | عزده بنين شخين نبرا رشعبان عنوالي هيئ<br>بزعف را دراسلم سيمعا بره سرشنب<br>مجار شعبان سستسنز |
|                                                                                        | ذوالحج     | ۲۵ رمئی<br>جعسب                    | دمصان      | الرحیان میزوهٔ بررهبه ۱۷ ردمنان سیل ند<br>بردایت عام تن رمبع وعروه بن زمیر                   |
| ا مغزمهٔ میوسلیم ،<br>مروایت دافدی واین سعد                                            | محرم سلانه | ۲۲رجرن<br>بجسنششیر                 | <i></i>    | اریوزهٔ مؤسلیر روایت ای آگئ ۲۰ - تمثل<br>الاعقک به دائیت دادندی مویسرتهٔ خالب                |
| ارغزرهٔ مغرّه میناع براینه ای جیب کینشد<br>پرسنه روزیکاح حضرت فاطر پرواریت طری         | صفر        | ۲۲ جولائی<br>سنتنب                 | ذ لفيعده   | عدالدُرْق بِن ابن جيسِن م غزوة مؤتمدِها رُّ<br>ربره ابيت م اندى ۲۰ پرشوال مهضست<br>          |
| ا تمنی کعب بینا شرف ۱۴ ربیع الاقل برات<br>واقدی ۲۰۱۰ غز وهٔ ووامر برما تسنب<br>وافت دی | ربيخ       | ۲۷ راگست<br>چهارسشسنبه             | ب ذوالحجبر | این و صرت ما طراع عزده سمانی کیشند<br>در دو کلی دابی استی داندی )                            |
| ال ن الله الإنتاري سرفي ورنكية                                                         |            |                                    |            | ٢ يغزوهُ دُوامر برقوايت ابن النحق                                                            |

اے احد من ایک من اوران می کھا ہے کہ بیودیوں کوروزہ دارد کی کرموم کے روزے کا خیال آبا۔ ورز قربش بھی محرم کا روزہ رکھا کونے نے ماس سے خود یا کھتا علیہ جاتا ہے کہ دمیز آگر نے کلینڈرسے سابقہ بڑر ہاتھا۔ ابتدائر رمعتان خالباً مئی کلینڈری سے موقا رہاتھا ، اور ہمینڈ مرسم گرما میں آ قاتھا۔ (نماز)



لوسط ، ۔ ١ ربون ٢٢٢٠ يركوبچار شينے كے دن جائدگرسن ہواتھا ، بعين سدشنيے كى بچردس اورجبارشينے كى بورن ماشى تى-

## غزوة ذات العَثيَره غزوة الدا ،ودّان

جادی الاولی وصف رست نه مطب ابن اکنو برسط ۲۳

تفزیباً خام الم میرکا انفاق ہے کرسب سے ہیلی میم جس میں پیغیب اِسلام منبغرنیفلیس مثر کیا سے مفزوہ الوائسے <sup>کے ج</sup>سس کو روز کرند ندر میں دور اور ایک زیران میں اور میشامی این میست ریان حسیب راد وطور کرد و فرور انسان ایس کی لعد مما

«غزوهٔ دوّان» بھی کفتے ہی ہتقدمین میں ابن اسکی ، واقدی ، ابن مہنام ، ابن سعد ، ابنِ جبیب اور طبری و غیرو نے اوراس کے لبد جملہ مناخرین نے سلسلہ غزوات کی اتبدا سامی عزفے سے کی سے۔

اس پریسی سب کا آنفان ہے کرغز دو الواصفر سیار کا وافعہ ہے عکومترے موام ہے میں تو بیال بک ہے کہ اسی صغریں نے جداد کر اواز نند دی سی سی

قدانے جہادک اجازت دی متی ہے۔ علمائے سیرت کے اس متعفۃ خیال کامقا لبر سجاری کی کتاب المغازی سے کیاجائے تراکیب تناقص نظر آنا ہے ، اس لیم کامام مجادگا

نے سدید غزوات کی ابتداء غزوۃ عیثرہ سے کی ہے اور دلبی میں زیدین ادفریخ کی بیرموایت میشیں کی ہے ،-« زیدین ادفر سے دریافیت کیا گیا کہ رسول الٹیوٹے کتنی لڑائیاں لڑیں ؟ تواضوں نے عواب ویا کہ انہیں ،ان سے درجیا گیا کہ تم کتنی لڑائیوں میں شرکیب منے ؟ فرما باستروا ہیں ، معجدات سے کہا گیا کہ سب سے مہلا غزوہ

اور پڑوسی نبائل سے چنرسکل سے معام ہے کرنے سے بیے بھی کھڑے ہوئے تنے رج مدینے کی معاشی صرور بات کے لیے بے مد صروری ننے) نوغزوہ ذات العیث واسی صفر سلنہ میں سونا جا ہتے، اس لیے کرصزت زبیری شہا دت الیشے تعص کی شہاوت ہے جو منجلہ واسے ءاتگہر میں رسول الند کے رفیق کارا در ساتھی رہ کھیے تنے۔ اس کے مذالے کم سے بادر اسلی اور وازی وعز ہے کا اس را آفان مدکر یہ واقعہ دلیسن بذورہ کوٹ وں صفر سے الے نکا بہوں، ملک

اس کے مفلیلے میں ابن اسمی اور ماقدی وعنہ و کا اس پراتعاق ہے کہ یہ ماقعہ دلیبی عزوہ عُشیرہ صفرسیل مذکا نہیں، ملکہ جا وی الاولی سیل نظر اسلامی عام طور پر یہ مہم عزوہ "الوائرست ومڈھائی مہینے لیدکی نسلیم کی جاتی ہے۔

سے کربعف نے بعدت اور سرا با کوہمی غزوات بیں شامل کر دبا کیے ۔ بعض نے ابیبا شہر کیا ۔ ہے وکھیے ابن مشلم ۱۲۹۶ ، واقعی رس ۱ ابن سعد ۲۲۲ ، طری ۲ ۲۲۰ ، ابن صبیب / ۱۱۱ ، البرابر ۳ ۱۲۹ س ، عیون الاکار ۲۲۲ رسوال المسلمة المسلمة

ر المستلسة كى در تقريمي مدون برنظ فوالئ قومكي صفر كے مقليط بين مدنى عبادى الاولى نظراك كا عبى كم بيعنى بهي كلت مي دونوں مينين ايك سائق چل سبع سف مئ تقريم كے مرجب اُسى مينينے كا نام صفر "تھا جوعام قمرى اعتبال سے عبادى الاولى كم لا ما تھا، اس طرح دونوں واقع ايك بى ماہ سے تعلق ركھتے ہيں۔

سیت نگادول نیم و ابوا انوشی اس لید مقدم فرارد باکدروا بات سی موجب به واقع مصفر " نام کے میبنے لاتھا ، جوجا وی سے پیلے آتا ہے ، اس کے مقابلے میں ذات العشیرہ کو تمبراغ زوہ صف اس لیے تسلیم باگیا ، کہ افرد و کے روا بات بی جادی الاولی "کا وافی الاولی الاولی تکا و افی الدی ہے ہوں البیامور موزا ہے کہ بینے اسلام مسینے جان البیامور موزا ہے کہ بینے اسلام مسینے جان البیامور موزا ہے کہ بینے اسلام مسینے جان البیامور موزا ہے کہ موزا ہے کہ موزا رک بندی سے معام ہے کے تقرب نی تاریخ آب مہال الدی موزا راس نا الدی میں مخت بینا کھے آب مہال جو کا موزا راس نا المدین میں محت موزا ہے اس موزا راس نا المدین میں موزا ہے ۔ اس موزا راس نا المدین میں موزا راس نا موزا راس نا

" اوراس مبن منز مدلمج اوران كيے خلفاً بنرصفرہ سے معامرہ كبابية "

گریاندائی معاہرہ مزید لیج سے شہرا نھا ،اوراس کے ذیل ہیں بومد لیج کے ملیف منوضمرہ سے بھی معاہرہ کیا گیاہیکین " عزدہ الوائم کے ذیل میں جمعاہرہ مذکور ہے اس میں صرف بنوضم و کا ذکر ہے ، منوید لیج کا نہیں -

«سواس فربي مي آنخصرت ني في بنومنمره "سع معامره كيا ورحم شخص سعد بدمعا مره كميا وه مخشى ب عمرونفا حراس زمامة من منومنره "كاميد وارتفا -"

ابی جبیب نے سمی صرف منوصفرہ کا فکر کیاہے ، اور سندرلیج کی طرف کوئی اشارہ نہیں۔

"سر" بنوسزہ سے معامرہ کمیا در اُن کے بیب ایک نخر پر کھی اور "ووّان " اور الجا " بک نشر لیٹ نے گئے ۔" سریہ یہ معلن یہ من کم عزی معشرہ شکہ وزرادہ آپ الوا " نشر لیٹ کئے عاس کے بھے اگرائٹ الوا " بھے نشر لیٹ ہے۔

اس کے صاف معنیٰ یہ ہمی کہ عزوہ عثیرہ کے فرراً لبعد آپ البا " تشریف نے کاس کے لیے اگراک الب الب البید تشریف میات اور سبز صنرہ سے معامدے کی کئیل مہر جکی ہوتی فر مجرعز وہ عثیرہ میں اس کے اعا وہ کی صرورت بنیں تنی بیاں یہ بات می جمدا ہل سر کے زرد یک ان ووفر مہر ل میں فرج کے علم وا دھڑہ ہن عید المطلب عظے جس سے بہنینج کمان سے کہ ایک ہی فوج ان دوفول مقا مات ہم ہینی عنی جس کا بہلام حث عثیرہ " نفا اور دومرا" البا "

سله ابن شام ۱۲۲۲ ، ابن سعد ۱۲ مطری ۱۲ و ۲۵ د میرو که ابن مشام ۱۲۹۷ ، ابن سعد ۱۲ ۵ - طبری ۱۲ ، ۳ و ابن مشام ابر ۲۲۱ ، ابن سعد ۲۲ ، ۳ و ابن مشام ۱۲۱/۲ د میرود ۲۲ د میرود) که ابن جبیب ۱۲۱ و که طبری ۱۲ (۲۱ میرود)



ذات العنير كامل د فرع يبنيع سے تربيب ہے مكرسيت نگاراس كر تعلل ينبع " مى قرار دينے ميں ، حب كے بيمعنى ميں كريہ فوج " بينج" مو تى

اب اسی کی روایت سے موجب عشیرہ سے والیبی کی تاریخ استدائی جا دی الاخری سید سے " وجا دی الاول اور کیروائیں جادی الاخری محمد تیام فرها با اس محابعد مدینے تشریفِ لائے کے

مر نادیج الاعشیروس مدینے بہنے مانے کی معلوم ہونی ہے رکیزی اس سے کچہ می دن کے لعد ۱۲ رجا دی الاخری کوغزد و کرزی ما بفری پش آیا تھا۔ ابن اس کا بیان ہے۔

"اور آنخفرت نے نے" غزد و عشیرہ "سے والیبی پر مدینے میں سبت ظور ی النبی فلیم فرما باتھا ہن کی نعدادوس کسسینی ، کر کرزین ما برفیری ف مين كرياكاه برمها به مارا .»

ں پر اہ پہتے ہاں۔ اور لبغول ابن صبیب کرز کے جلے کی ناریخ الرجمادی الاخری ۔ اس لیے آتخسزت کو عشرہ سے جادی الاخری کے انبدائی سیفیٹ میں مدینے

- سيخ ما نا جا - سيئي -

ابن سعد کے بیان کے موجب عزوہ وات العثیرہ "کامقصد الوسفیان کے ان تحارتی کاروال پرجیاب ما دنا تھا ، ح ملتے سے شام کو مال تجارت میے جانا تھا اور بردی فافلہ تھا یجر کی دالیں پر دعفان سست نیں در کی مشورات ای مرتی تھی میرسیزے کی سب سے بڑی سدعردہ بن زمیر کی شهادت اس محافلات معيضة عروه كينيد بي كدارسفيان كافا فاسكت سه اس ونست رواية مرّوا تفا ، حبب سريّة عبدالله بن جحسش بي اب حفزة تن ا موچکا تھا ،اورمسلان قرمین کا قافل کو سے سے میروا تعرب سلند کا سبداوراس سے معلوم مرنا ہے کرمز و بیروکانل ابسمان کے مانے ک وكيوسيال سعد ونفاء

|                                         | مدني | جولين                        | مكيّ  |                                                                                                 |
|-----------------------------------------|------|------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | ربيخ | ۱۳ وسمب رسمال بذ<br>جمعی رسم | (3)   | ·                                                                                               |
| ا-مریه زیربی حارثه قرده بروایت          | جادی | ۱۹ نومس                      | صفر   |                                                                                                 |
| دا نذگی و این مید<br>۲-نکاح حنرت امکلؤم | جادئ | ۱۱ر تو سبب<br>دوکش نبه       | ربيغ. | ار مریه زیدین حارثه ، فرتستروه<br>بریست چلاماه لبند مروایت این ایخن<br>۲ مرکدارج حفارت ام کلوشم |

یے ان سعد 🖊 👛 طبری ۲/۲۲ له دان شام ۱ م ۱ ۱۳۹۸ عد این مشام ۲ / ۱۲۵۱ که ابن حبیب ر الا



ارسري عبدالتربن أنبس

۲ عزوة احد ۳ وجمرار الاسد -(بردابت عبدالحبيدان حجفر)

ارحادثهٔ رجیع بردایت داندی

وابن سعسد دعيره

| 144 | A Change Editor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | No. of the last of |
|     | ocher-softwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|   |               |                                      |                        | E CHOSE                                                                          |
|---|---------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|   | ىدنى          | جولسين ا                             | مكتى                   | A lacker                                                                         |
|   | رىجب          | ۸ار دسمب<br>سه ست ننه                | ربيع                   | 7                                                                                |
|   | شعبان         | ۱۶ حبزری <i>مشکا</i> لند:<br>پیخب شد | جا دی                  | 11/1:6                                                                           |
|   | دمعثان        | ۱۵۱رنسوری<br>جعیب                    | جادئ                   | غروهٔ بحران                                                                      |
|   | نشوآل         | ۷۱٫ مارچ<br>کیمی شنبه                | رىجب                   |                                                                                  |
|   | ذلفعده        | ۱۵راپریل<br>دوست نید                 | شعبان                  |                                                                                  |
|   | ذوالحجبه      | ۱۵ مِی<br>چهارسسنشنب                 | دمضان                  |                                                                                  |
|   | محرّم<br>ساست | ۱۳ریجان<br>پنجبششنب                  | شوّال                  | ا يغزوهَ احداا بشوال ستك بيت منه<br>٣ - غزوهُ عمرا مرالاسب<br>٣ - د فدعين و فاره |
|   | صفر           | ۱۳ رجولائی<br>سنشستید                | <b>ذ</b> لق <i>عده</i> | ار حادثاً ربیع بردابیت<br>این اسی دنیره                                          |
| ل | رببعالاة      | الراگست<br>کیشنب                     | ذوالحجبر               |                                                                                  |

## سر ۱۹۰۳

اس نہ کے مندرجہ ذیل سات وا تعات پر بحث کی کئی ہے ، جن میں سے عزوۃ احداور همرا سالاسد کی پوری بحث بہاں پیش کی جا رہی ہے ۔ اپیش کی جا رہ ہے ۔ اپی ہے ۔ اپیش کی جا رہ ہے ۔ اپی ہے ۔ اپیش کی جا رہ ہے ۔ اپیش کی جا رہ ہے ۔ اپیش کی جا رہ ہے ۔ اپیش



To the state of th

معبى دوننقر بم كار فرمائى محوس سونى سبع يخبالني عبد ولم تنقو بم مين ربيع الأولى ستاند متى ، مجادى الاخرى مدنى كرمطاين سبع دوامايت سع تابت سونا سبع كديد دا فند مؤمم سرما دشتا كانفار حدول سع اندازه سوناسي كد ربيع الأول ستاند فوم وسم يركم لله مسع طابن تفا-

اس واقعی کروانیت به سیم کانوم کی دوایت به سیم که حضرت عثمان است ان کا شکاح دمیج الاقل سند می می دوایت به سیم که حضرت عثمان است ان کا شکاح دمیج الاقل سند می می می می می می بیش کی دوسری با در نظام کانوم که دونی معلم مهوتی ، گلان مالب سیم که داندی کو اس نکاح کی دوخت نفت دواین می نظیری خاطرا تفول سن نکاح اور رخصتی دونول می نظیری میدند می نظراد دیا -

اس غزوے کی ناریخ رہیع الاخری اورجا دی سلمنہ بیان کی جاتی ہے جو غالباً عنی تاریخ ہے ، کنابیں اس معرفوہ کچران کے رہے ، کنابیں اس معرفوہ کچران کے رہے ، کنابیں اس

اس پربیری مجت صفر پر باطان مقدم استال استفاده می براد مقدم و می استفاده می استفاده می براد مقدم و می استفاده و

معرکه است. اورغزوهٔ حُمرا مالاسب. شوّال ریخی ست. نه یخرم رمدنی ست.

اُور پگزر جیا ہے اس خدر کے بدرسلمانوں نے قریش محد کی عربخارتی ناکر بندی کی تھی ، دواس قدر کامیاب تھی کہ تقدار ہے ہی عرصہ



یں الی متح کوشام اور دومری شال مبدرگام مل کی منجارسند سے ہاتھ وھونا پڑے تھے ،عران سے مجی تجارت خطرے میں بڑجی منی ادرا کیے جارت سے لدا مُوانا فو زیدین حارث سے لشکر کا ہون بن میکاتھا۔

اس تخارتی با بالفاظر دیگیافتضادی ناگربندی کا اثرابی محتر پر تباه کس برناچا بیئے جس سے حیٹ کا سے بجر اس کے کوئی جارہ در تھا ، کد یا تو وہ اسلامی تخریک کے سامنے سے تنیار ڈال دیں ، اور اگر بر مُکن مذہبر تو بھر سلمانوں کے مرکز پر السی صرب لگائیں جس سے اس فلاد ناکہ دنیا کا حال ٹوٹ جائے ۔ چناننی سم دکھیتے ہیں کہ ذیر بن حارث کے باتھوں لگتے کے حیز دسی یا و لیدن فریش نے ایک صنبوط فرج فرامم کرلی جس نے شوال سے ندیس مدینے کا محاصو کرلیا۔

ارباب مریختین کاس ناگه بندی کو قرائے کے بیے قریش نے غزدہ بدر کے بعد ہی سے تیا رہاں مثروع کر دی تفہر کے بیات کچہ بعیداز قباس نہیں ،اس لیے کومسلانوں کے بہم وہاؤنے ،اُن کی شال شخارت کو بالکل مغلوج کر رکھا تھا ، تکین اس کا فرری ببب واقعہ فزدہ کے غم وغصے کومونا چاہئے جس میں تفزیاً ایک لاکھ کی جاندی گھے جکی تھی ۔

برحال شوال سید مین فریش کی فرجیں میں محتر کے قرب وجوار کے قبائل اور خاص طور برا حابیق شامل سے بی بیتی ہے۔ انہیں قاس شان وشوکت سے کہ ان کے ہمراہ لات و عُرِی اکی مُور تبیاں شبی ہے جن کے جلومی سوا داود پیا ہے و صفا کوچ کر سے نے۔ معرکہ اُصد سے جندروز پہلے سیغیر اِسلام کے چیا عباس بن عبدالمطلب نے ایک خفیہ بخریر کے ذرابعداس اشکر کمشی کی اطلاع آ تحفیظ کے پاس جبے دی تھی ہے جو غالبًا مشروع شوال سید نہ کو مدینے بہنے گئی تھی ، چہا دشنہ کے کے باس جبے عظم میں اور ان عقبیت ، جب مدینے کے جنز ب میں چاکھ "وادی عقبیت " بین ذوالحلیف کے مقام پر پہنچ جبی تفییں ، جب کا فاصلہ مدینے سے صرف دمیل ہے ، مدینے کے جنز ب میں چاکھ اُل میں بینچا اور ان کا شاکر عکم کا طاق کی کرشت ہے اس لیے قریش نے آحد کی بہاڑی کے دامن کو میدان کارزار تخریز کیا ، اوران کا شاکر عکم کا طاق میں بینچا اور وہی خیرز ن ہو گیا ۔

ا ابن سعد ۱۹۸۱، نیزد کیجیئه واقدی ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، که طری ۱۷، البدایه ۱۰/۱، شه ایک دادی نے کا دزاراً حد کا فقت کینیج مرت ابن سعد ۱۳۸۱، نیزد کیجیئه و اللات والعدی " دطری ۱۳/۱) جس سعد نینج نمکنا می کلات عزی البان کیا می کلات عزی کا مرتال قرین این ساخت کے مین البان ۱۲/۱ سال ۱۹۸۱ سال ۱۲/۱ سال ۱۹۹۱ سال ۱۲/۱ سال ۱۹۸۱ سال ۱۲ سال ۱۲/۱ سال ۱۲ سال ۱۲/۱ سال ۱۲ سال ۱۳ سال ۱۲ سال ۱۳ سال ۱۲ سال ۱۳ سال ۱۲ سال ۱۳ سال ۱۳



قرن نے نشکان برباجی ہور بے بدل یا اور شہداری لا شول کا مُشارکر ڈالا کے معلوم بنونا ہے کہ نیج مندی کے نیے بیں برنتا دیرواران قرنس اسی
"ا دیب کوکان مجھ نے اور ان کی فرجیں والی ہونے گئیں۔ قریش کے شکر کا طراحصہ غالبًا والی ہو کہا تھا کو مسالا دِقر بین کو اکنے خرت کے جیجے و
سمامت ہم نے کی اطلاع ملی ہجی پرسال آئندہ ہو کیک بافتہ ست آزمائی کا چینچ ہے کریہ آخری دست بھی والی ہوگیا ؟
دومرے وان کیفنے کوعل العبرے ایک برن شخص بیخ برائی کے فقام علی برقریش کا ان کو اللہ مورالی سے اور البرسفیان
عروہ محمرام الک کے خوا ہش ہے کہ او معودی کا مرانی کو شنخ بیں تبدیل کر دیا جائے ہے واقدی نے اس واقعے کی لوری تعسیل میان کی ہے اور عبد الحمد بی بیعتر کی ہر روایت من وعن درج کی ہے ،

سب مرک مینی میں سینی کے دات آئی تو عروب عوف المرنی ، رسول اللہ کے دروا رہے برطانر سب محضے بیجب آئی سب تے اور بال خاذان دے کر دروا زے پر میٹھے آنخفرت کی آ مدکا انتظار کر سب مخفے بیجب آئی سب ترشیف لائے تومز نی آنخفرت کے پاس ماکر کھڑے مہدئے اور بولے یا دسول اللہ میں لینے باہر شرای تعفرت کے بیس میا کہ کھڑے مہد آن سخے ہیں نے بولی ان میں کھرسے والی آ را می اور اُن کے موستول کی سال اور اُن کی بائیں سنوں ، تو میں اُن سے پاس بہنچا اور میں نے ابوسفیان اور اُن کے موستول کی بات چیت بنی ، وہ کہنے کہ مہر نے کی مذکب نے بیس میں اور تر نے وہمن کی شوکت و قوت تو در می ہے کہا ہے کہ بار در اُن کے موستول کی بات چیت بنی ، وہ کہنے تھے کہ مہر نے کی مذکب اور مدخوان می آمیدانکا در مرد اُن ایس پر آنخفرت نے نو جو دائیں جا کر در اُن تھا ، اس پر آنخفرت کے اور مدخوان می آمیدانکا در کر در اُن تھا ، اس پر آنخفرت کے اور مدخوان میں مومز نی نے کہی تھیں ، ان و دنوں نے کہا کہ قشمی کے اور اُن میں میلئے ، وریہ وریہ وریہ اور عبال دعیال پر آئیویں گے "

معاب یں ہے۔ دریہ رہے ۔ اور کے ایک بہت بہت ہے۔ یہ ایک کا کہ دو اور کوں میں شمن کے تعاقب کے لیے جانے مازکے لیے جانے مازکے لیے جانے مازکے لیے جانے مازکے لیے اور کا کہ اور کی انتخاب کے لیے جانے مازکے لیے جانے مازکے لیے باتھ میں اور کی اسلام بھیرا تو لوگ کی اسلام بھیرا تو لوگ کی اسلام بھیرا تو لوگ کی مازکے لیے جانے کی مازکے لیے باتھ کی جانے کے باتھ کی مازکے لیے باتھ کی مازکے کی مازکے لیے باتھ کی مازکے کے باتھ کی مازکے کے باتھ کی مازکے کے باتھ کی مازکے کی مازکے کی مازکے کے باتھ کی کے باتھ کی کے باتھ کی مازکے کے باتھ کی مازکے کے باتھ کی کے

کا علان کر دیں " راام

میان کیا ماناسے کو اقوالے ون آپ نے دینے میں مبیح کی تو وشمنوں سے تعاقب کا مکم ویا۔اس پرسلان با وجووز خول کے سکل فیر سکے ۔ "

پر سمان ہا و برور وں سے من پہسے۔ مورضین کہتنے میں کہ استحفرت اس حرکو پاکر قریش کے تعاقب میں مقام محراء الاس بھک تشریف کے گئے جہال نبن روز قیا ک مرضی کہتے میں کہ استحفرت اس حرکے چاک میں اس میں استحاد میں اس میں مقام محراء الاس بھی تشریف کے گئے جہال نبن روز قیا

فرمایا بہی وجہے کہ اس وافعہ کو فرزہ حمراً الآسد کا نام دیا گیا ہے۔ فرمایا بہی وجہے کہ اس وابت سے اندازہ سرقا ہے کاس کے داوئ اقل کے ذہن بی معرکہ احداد رغز وہ حمرار الاسد کی ایج وقوع وافلی کی اس دوابیت سے اندازہ سرقا ہے کاس کے داوئ اقل کے ذہن بی معرکہ احداد رغز وہ حمرار الاسد کی ایک وقوع

وافدی کی اس دوایت سے ایدارہ مہوما سے واس کے داوی اس کے راوی اس کے مالا کد بل استثناء تمام علماءِ اسلام کا اتفاق سے کم عجم کا میدنہ تھا جیساکہ سلسا کا دہ فی السم میسے الفاظ سے فام سے ، حالا کد بل استثناء تمام علماءِ اسلام کا اتفاق سے کہ محرم کا میدنہ تھا جیساکہ سلسا کا دہ فی السم میسے دائیں۔

ے این شیام ۱۰۱۳ - المبری ۱۰۱۳ ، ۲۵ - کله این شیام ۱۰۰۱ - طری ۱۲۲۷ رسته داندی ۱۲۷۷ - میمه واقدی ۱۸۲۷ ، ۱۳۱۷ ،

هد این سشام سارد ۱۰ ، طبری سار ۲۸ ، این خلدون ۲ رید و



بر دوں غزو سے شوال سسے نہ بھے وا تعاست میں ، چنائنے خو دوا فتری نے بھی اس کو شؤال ہی کے ذبل میں بیان کیاہیے ج بیسوال کی غزو تواصر محرم کا دا قعہ تھا ، باشوال کا ؟ میری ووفق می حبول سے حل سرحاً ناسے برستینہ کی صبرول تفویم میں کی شوال

یسوال میزود واصفر مرکا دافعہ تھا ، باسوال کا ؟ میری دونقر می جدال سے حل سرما باسیے بیست نہ کی صبر وار تقویم میں می سوال مطابق ۱۱ رجون سفتانی: کامنوازی مدنی میدین محرم سے جس سے یہ بات سے مرمانی ہے، کر بیا ختنا من روایین محصل و ولقو برکا زرائی کا نتیج سے ۔ نیزید کو شوال کے منعنی میروا کتیں مئی ہیں ، وہ می تقریم کے مرسب ریکا بٹوک گئی تفنی اس مونیال کی تصدیق موسی شارات سے بھی ہرتی سے ، روایا سن تا تی ہی کرغز دہ احدا ورجمراء الاسلام مرسم میں مرئے ، اس میں تا زہ کھوری میل کی تقدیم ، خیالی

اس مفام برنشکرنے نین دن فیام کیا اور نا زہ کھی وں پربسری ،ایک باافراط فصل پرجس کو اُسی دفت کُینا گیا تھا۔

عزرہ حمرامالاسدسے والی کے کچریم ون لبدایک جان شار صحابی کی بیرہ نے حن کے شوہراسی عزدہ اُحدیم شہد ہوئے سے آر کہ حمراس عزدہ اُحدیم میں دعوت کی توسلیر وار ورختوں کے نیچے چیڑکا و کرکے فرش بچھایا گیا ، اور کھانے کے ابنے بار کی بھی ایک ایک ایک میں دعوت کی توسلیر کے لبد نازہ اور نور کو رس کھی اور کے سامنے بیش ہوا۔ روابیت میں بریمی صراحت ہے کہ یہ کھی رہی فصل کے سامنے بیش ہوا۔ روابیت میں بریمی صراحت ہے کہ یہ کھی رہی فصل کے سامنے بیاں سے کھی می لیعد کھی میں انتقالیہ

ای مرطے کے بعد مہیں اس غزد سے کی تاریخوں پر نظر لحالنا چا ہتے ، ابن کنٹر کا بیان ہے ، -" آحد کا وافغہ ستایہ بی مُوا ، ص کو زہری ، قیا دہ ، موسی بن عفنہ ، محدن اسلی ا ورمالک نے بیان کیا ہے اِبن اسلیٰ کا قرل نصف شراک کا ہے ، قیا دہ کا بیان ہے کہ ہے واقعہ ہفتے کے دن الرشوال ستامہ کا ہے ۔ الک کے

ر ما دول سے موجب بیدون کے انبدا کی ہے کا وانعہ سینے '' نول کے موجب بیدون کے انبدا کی ہے کا وانعہ سینے '' اِن مار بینوں میں قسطلانی نے تنا وہ کی 'نار بیخ کوشفق علیہ قرار دیا ہے، اوراگر سے باقی ٹاریخیں ہی مباین کی ہیں انکیج ب

له دانتری /ر194 -

۲ے

AT THIS SPOT THE FORCE SPENT THREE DAYS AND REGALED THEM-SELVES WITH "FRESH" DATE A PLENTIFULL HARVEST OF WHICH HAD JUST BEEN GATHERED (MUIR - LIFE 267)

4/ البداير م 1810 - 267, 273 من Muia Life 252 من

سكه والقدى/الاج





« شوال سنة من سفقے كے ون لا شوال برسب كا آلفان ہے ، اور معن لوگ كہتے ميں ، اور شوال اور مض کے نز دیک نصفت شوال مفی<sup>ین</sup>

ابى سىيدالناس ئىسى عيون الاترى بى اب عائدكى سندسى جومشى درسىت نىكادى ، ١١ راد ، كا بيان كىسىم د

« عز دَهُ أُمدِ ابن عِا مَذِ كَ مُزْدِيكِ شُوال سِيْلِ مَذْ بِي سِفْقِ كِيهِ الرَّمَادِ بِحَ كُوسُّوا كُفَالِي تعجب بیسے کہ دبار کمری نے خوابن ایمن سے ایک روابیت ۱۱ رشوال کی نفل کی ہے <sup>تاہ</sup>ے اگری<sup>ت بی</sup>مرایا جائے کہ اس میں خود دبارک<sup>و</sup>

كى غلطى يا ميكول سيك كووض منين سے ، أو بينا حيات سيكان أسحن كے لعبن نسون ميں بير ما دينج بيمي موجو دلفى جواب منين ملتى-

مخلات اس کے وا تدی نے اس کی نار بخ سفنہ ، بیٹوال اور این اسلی نے بروایت مشہور سفنہ نصف شوال بیان کہ مشج میس سے یہ نتیجہ نکالا حاکتا ہے کہ بیغنے کے وی پرسب کا آنفا ت ہے۔ تیمین ٹارمخیں میرکسی غلط نہمی کے باعث انتخالات ہوگیا ہے۔ ان میں سی سے تدیم روابت فنا دو کی سے بع اارشوال کی سے اور غالباً بین میرے سے کمبز کمر کی شوال کی بہلی ناریخ کوموجود و حساب کے مطابق سیج بنسته تفاران اعتبارے ارتار بے کوسفند سونا جا سے لیکن جلیاکہ بان کیا جا جا ہے ،حالی روبت اور دافعی روبت میں ایک دن کا فرق کوئی ایمیت

ىنىيىركىنا -اب رسی دا نذی اوراین النی کامشهر ماریخ نواس کے غلط موجا لے کےمنفل میراگلان بیسے کراس کی ٹری وج فاللّ غز وہ حمرارالاسدكا نارىجى اختلاط سے كيزگدان دونوں واقعات ميں عرف ايك دن كا آگا بيجيا سے يغيز بير كدغزة وهمرارالاسدايك و بلي غزوه تھا ،اس ليے ا بندا أني دستا دېږدن ميں ان دونون کا تذکره سامخه سامخه سما مبرگ اورموسک سيے که ان دونون انمر مبرت کی غلطانهی کا باعث بن گياسو -غز وهٔ حمرام الاسدمي أنحضرت كے مه دن صرف كئے تھے ،اگر اآبا ربح ميں به دن جڑد بئے مائيں توابن اسحیٰ كی ۵رناریخ اَحالی ہے

اور اگر کم کرنیئے جائیں تروا فدی کی برماریخ بنت ہے۔

بهرصورت میری دایم میں ابن الحق اور وا تذی دونوں کی ناریخیس غلط میں ، اور ان کوصرت اس صورت میں جیجے قرار دبا جاسکنا ہے، جب برقرص كرايا جائے كدغز وكا الحديثي شوال كانهيں، عكر مدني شوال كاوا نفه سے يمكن اس معروضے كونسليم كے كى بقل مركو كى وجەنئىس

له مایب ار ۱۱۷ •

سله عبون الأثر ١/١ -

سے ناریخ الخمیں اروا ۲

سله واندی ۱۹۸۱ - نیزدنجیک اب معد ۲۰/۲ -هه ابن شام ۱۹/۳ - نیز دیکی طبری ۱۱/۱۱ -



| •  | ۵ | 6 | 8 |
|----|---|---|---|
| _^ |   | _ |   |

|                                                           | مدنی     | سولبن                     | مرکنی                   |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| غزمه دومة الجبن ل<br>برواببت دافذی                        | ربيع     | استمبرهاك.                | مخرم                    | ا- مربد البسسلم - نج نوم<br>۲ - عزده دونة الجذل عجم م<br>۲ - عرواييت الي ميليب |
|                                                           | جما دی   | ۹ راکو بر - جهادست نب     | صفر                     | م رحادث ببرمود<br>—————————                                                    |
|                                                           | جادی     | ۸رنومب<br>جمعه            | ربيع                    | م یغزهٔ مختصیر سشنبه ۱۲ ردبیط<br>بردایت این حبیب                               |
|                                                           | ريجب     | ى روسمب<br>شننه           | ربيع                    |                                                                                |
|                                                           | شعبان    | ۱ رجزدی کلاک نه<br>دوسشنب | جادی                    |                                                                                |
| ۵ - تتل الورا فع سسلام<br>بن الج الحفينيّ                 | ديمصنان  | ۴ دمندوری<br>سرسشنب       | جادئ                    | ۵ - نمتل ابورا خ سسام<br>بن ابی الحفیتق                                        |
|                                                           | شوال     | ۹ر مار دی<br>پنجشنبه      | رجب                     |                                                                                |
| ۲- غزمهٔ بدر موعد بروایت واندی<br>بیم و بیننده را بن سعد) | ذلفبعده  | ۲ راپریل<br>جعب           | شعبان                   | ۷ به غزدهٔ در موعمب د ٬<br>بردایت ابن اسخی<br>پنجشنبه یکم شعبان راین صبیب )    |
|                                                           | ذدالحجبر | ۲ رمنی ،<br>کیشنب         | دممشان                  |                                                                                |
|                                                           | محرم صنه | ۲ ر جون<br>دوممشنب        | نثوال                   | ·                                                                              |
|                                                           | مىنر     | ۲رجولائی<br>چها دست نبر   | ذ لفعده                 |                                                                                |
|                                                           | ربيع     | ۱۳رجولائی<br>پنجسشنب      | دُوالحجِ <sub>م</sub> ِ |                                                                                |
| م<br>عزوه دومة الحبيث دل<br>بروايت واقدي                  | ربيع     | ۳۰ راگست<br>شنب           | نسی                     | ج غزوهٔ دومترالجندل يم عم                                                      |





اس سنك مندرج ذبل طي دافنات كوم تفلكًا بالكياس،

المرسرت الدرسرت الدرام مخروم الونغروة وقد وثمة المحتدل المرسرت بيان كرت بي كرموم سك ندي الخصرت الدالك الميت بيان كا كساخة تناكر مرس الدرام مخروم الونغروة وقد وثمة المحتدل المرس الما تناكر المعرب الما تناكر الما المالي كما والمالي المراكز الموندل كا دبل سرير تناج سف ذكا واقع بيان كياجا ماسي كراس بي اس كروج وبان كت كت بن ، اورظام كما كياسي كم غالبًا غزوة وومة الجندل كانتلى بم سلم نسسه تقا-

ابن کنی اورداندی دونون تنق می کرید دا تعد مفرستاند کا ہے دمیری دائے بین یصفر می تقا ،ادرحاد شُریج ع ۳ سحا و تنه بیم معوم اسے تعزیباً چارما ، لعد کا دا تعد ہے ، حبیبا کر ابن اسلحق کا خیال ہے ۔ رید ہر

اس واندگی ناریخ ابن صبیب نے سشنبر ۱۷ رربیج الا قدام میک نی ہے جو بحق تقریم کے حماب سے معمر میں تقریم کے حماب سے معمر میں تقریم کے معاب سے معمر میں تقریم کے اعتبار سے یہ ناریخ غلط ہے۔

اس سے سلسلہ میں علمائے تا دیخ مختلف اوائے ہی کہ بیکس سند کا دا قدیدے بیعض اس کو جا دی الاخری ه يسل الوراقع است. كا بليسن سناسة كا اورليس درصنان سك ندكا وا تعة قرار وسيت بس، ان مختلف ناريخول مي وو تعق عي

حدول توازن پداکر دیتی ہے، کتاب بی اس پرلوری محث ہے۔

اس پرلاری بحث بران میں شائع مورسی ہے۔ ۲ سفز وہ بدرموعمسی ا

## غزوة بدرموعب شعبان كسنة والقعد المتعن

، ایم میں میدان برر کی طرف شریعے ، خریش بھی کپر رسے سا زوسا ان کے ساتھ نکلے اور طہران کک بیننچے ہماں کے کمران کی ہمنوں نے داب دے دیا اور موسم کی ناموا نفت کی وجسے والی جلے گئے۔

اس عزوه کو بدر وعیب رکانام اسی جیلین کی وجہسے دیا گیاہتے ، مکی سبے کہ اس مہم کی صرف بہی دج ہو ۔ مگرمیس مجتنا ہو ل کم

کے ابن ہشام ۳ ر ۲۲۰ ، طبری ۳ ر ۲۱ یا ك ابن شم ١ /٢٠٠ ، ابن سعد ١ م - ابن سيداناس ٢ / ٧ ٥



ىمى مەنى تتارى*ت كەفروغ اورقرىش كى تتار*تى ناكەنى*دى كىمصلحت كومې*ت ب<sup>ېرا</sup>دخل تقا ـ

ابن المئ سف اس غزف سعه ببلے غزوۃ ذات الرقارع كا وكركيا سے الم لکی واقدی کی ترتی<mark>ک کے بہر</mark>یب غزوہ ڈانٹ الرفاع میرمتوعدسے لعبد کا واقعہ سے ، اورسی مثبال *ورسنٹ سے ، این اسی نے بردموع*د

کی ماریخ ماین کرنے سوئے لکھاسے:

«بعدا ذان دسول السُّرم شعبان کے میلینے میں ابسمنیان کے دعدسے موجب ملک ۔ "

ابن حبیب نے زیادہ حراحت کے سابخذ، ون اور مار بخ عبی بیان کی سبے:

وه اور مینجیشنے کے دن مُستنہل شعبان کونیکے ،اور حیار شنبہ کے دن ۲۰رکو والیں نشرایف لا کے لگے۔ "

اس كے مقابلے ميں واقدى اور اين سعدكا بيان بالكل صُراستے مطبقات ميں سے :

" رسول التُدَوِّف مرسُوعد كے ليياث كِينَي فرما كي ، اور مديد رقباً ل سے مُعداً كام غزوه سبع اور بديلال ولقيده رىچى ذلىقىغدە ) كا دا قغەسىھے - "

گوبا بجزیلاندی پہلی فارز کے سکے ابن اسحٰق اور واقذی کے مکانٹ میں کوئی مشترک ناریجی تصور منہیں یکی حقیقت برہے کم اس عزرہ کی بھی دو اُسبندائی وستا ویزیں الگ الگ محسوں مونی ہی جن میں سسے ایک میکی تقویم کے بموسب بھی اور دومری مرنی کے با میری سکان کی حدول تقویم میری سنعبان کامتبادل مرفی سینه دلفینعده سے ، سسے اس خبال کی تصدیق مون سے اور تیجہ الكناسية كريد ووفول وسنا ويزي الك الك ديكار وكاك تنبي،

بیہاں ربات خاص طور پر قابل محاظ سے کہ دونوں وسسٹنا ویزوں میں نا ریخ دوانٹی جاندکی مہلی تاریخ بیان کی گئ سے جس کے معنی یہ بن کرایک راوی کے نزد بک بہ وا نعہ کی شعبان کا نفا، تو دوسرے کی نظریں کی زفاعی کی ذیفندہ کا ج

ابن حبیب نے اس غزدے کی ناریخ روانگی پنجشنبهٔ مشتهل شعبان ا ورواسی کی نا'ریخ چبا رشنبه ۲۰ رشعبان بیان کی سہے ، وسنفيلة كى بجرى نفزيم كے مطابن بال ديفعده سك نه كى روست تھيك سيخشينے كو موتى سى، عورداميت كے عين مطابن سے -

|                                                                      | حدثي  | ري ا                                        | مسكيّ | 1                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| ا غزوهٔ دات الرفاع براست ابن المحق<br>ارتبادی للاولی بروایت ابن حبیب | جا دی | ۲۶ میرستمبرک <sup>۱</sup> ۲۲ شد<br>پیمسشدند | محرم  | ا ـ غزدهٔ ذات الرت ع<br>- ارمحرم بردامیت دا قدی |

که این شام ۱۳ رسیار ۲ و مانتری ر این سعد ۱ را ۲ م ، ۲ م ، مستودی اکتنبیم بر ۲ م م ۲۸۸ م سله ابن شام ۱۲۰٫۳ ، نیز دکھنے طبری ۱۲٫۳ ، ابن سستیراناس ر ۵۳ سمت ابن حبیب ۱۳۱۱ همه ابن سعدر ۲۲/۲ - نیزدنگیتے وامدی/



|                                                                                             | مدنی           | جولين                              | كلي ا                 | •                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| ۶ - چا ندگرس                                                                                | جا دئ          | ۱۸راکة بر<br>کشینه                 | صقر                   | ::                                                 |
| ×                                                                                           | ريجب           | ۲۹ ر نومسب<br>چها دسششنب           | ربيخ                  | 7                                                  |
| ۲ غزوهٔ مبزمصطلی متبغته نیم شعبان<br>روایت ابن حبیب ، برداییت مسعودی<br>اورتسطلانی ۲ رشعبان | شعبان ا        | ۲۹ رسمب<br>جعب                     | ربيغ                  |                                                    |
| م - دہل مقنا کی حیلی دشاو پر<br>''نار بخ آ اور دن غلط                                       | دمضان          | ۲۲ر جنوری س <u>ع ۲۲ ن</u><br>ست نب | جا دی                 |                                                    |
| ۵ - غز دهٔ خندن پنجبشنب<br>۱ رشوال زائن مبیب)                                               | شوّال          | ۲۳ رفسند وری<br>دوسشنب             | جادئ                  |                                                    |
| ۲ ۔غزفهٔ مبزقرلفیسه<br>۲۵ ردن محاصرہ                                                        | <i>ذلفينده</i> | ۲۴ را دچ<br>سيپنښ                  | ניجب                  |                                                    |
| ۷- مز فرانظر سے والین ،<br>دوشند م رزوالح ابن عبیب                                          | ذ والتحبر      | ۲۳ را پریل<br>پنجششنب              | شعبان                 |                                                    |
|                                                                                             | مخملنثه        | ۲۳ رمنی<br>سشسنب                   | دمعثان                | م - المرمقناكي حبل وسستنا ويز<br>م تاريخ اورون غلط |
|                                                                                             | صفر            | ۲۲ ربون<br>دوسشنی                  | شوّال                 |                                                    |
|                                                                                             | ربيغ           | ۱۱ رجولانی<br>سهسششنب              | ذلفعده                |                                                    |
|                                                                                             | ربيح           | ۲۰ راگست<br>پنجبشنب                | زو <sup>الحج</sup> به |                                                    |



اس سند كے مندرجہ ذہل وا تعان سے مجسٹ كى كئى ہے : اس پر بردی میشان است از فاع | اس پر بردی مجن ثر بان میں شائع مبر دمی ہے۔

٢- جاند گرس صعنم مورضين بيان كينيس كرجادى الاخرى سكندس مديني كے اند را كيب جاندگر من و كيما كيا تھا ، از رئے صاب ٩ نوم ركتا لا كواكيب جاندگر من مُوا تقا ، موردنی جا دی الاخری سع مطابق مومات مومات -

سر عِرْ وَهُ مِرْ مِصطلَق السعِ فِي كَصَعَلَقَ علمام مِن اختلان كريك مَدُكا وا تعديم بالله مُكا بحرزت عائش كالي سر عِمْرُ وَهُ مِرْ مِصطلَق إروايت سے اندازہ ہن ناہے كريغزوة خندق سے پيلے كا وا تعریفا ،اس كی ناریخ سفتہ كیشعبان دربالاً

اب مبیب) اور بروایت مسعودی ارشعبان ببایت کی جانی ہے۔ مفتر ارشعبان سے منسے تھیک تھیک مطابق مونا ہے۔

م ما المرضاكي جائي الما وبر المراحميد الله المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المركان المراح نه می تقوم پر پوری اُ ترنی ہے نه مدنی پر ر

ان دا تعات کی میمیخ ناریخیں محفوظ نہیں اور اندازہ سوما ہے کہ امترائی دساویزوں میں اور اندازہ سوما ہے کہ امترائی دساویزوں میں اور کا عفر وہ ختر فراہم کے استان میں مان پر پرری مجت ہے۔ سنیز ملاحظہ فرطیتے

# غزوهٔ ذات الرّف ع

محرم سهمه يرحبادي الاولى سهمة

تت البرانع سلام بن الى حتيق كے ذہل بس گذر حيكا سے كر سنونفنير نے مدسينے سے تكلنے كے لعد گو يا بٹرا أمطا يا تفاكر اسلامى تحريك كأكليت استيصال كرديا عبائے كا ، چانج الفين كى كوست شون كافينج تفاكدادا خرسك مذمين تيبرا در مدينے كے قرب وجواد كے قباكل متخدمونا متروع ہوئے اور قربین بوسیاسی اعتبا ہے لبتر مرگ پرآ بھے تھے ،مہودی سیمائی سے بھر زندہ مونے گئے ہیں سے نیننج ہیں سے کا دہ مشہور معركه سراء الموغزة وخذى كم نام سعمشور ميمكي اسى عند مي جنگ نندق سے حبدماه بيلے دوغزوے اورس كے تقے العين غزوة ندات الرقاع ا ورغز وهٔ منومصطلن بالمركبيع ، يهي اسى ميرو دى تخريك كالمتيج معلوم مهت مي -

غز دُهٔ ذانت الرقاع کے تنل بیصراحت ملتی سے کہ برا قدام بنوغطفان اور منوغطفان کی دوسری شاموں بعنی متومحارب منوتسلیر اورا مارد غروك فلان تفاج ميوديان بزنفنيرك بهتري ووست في ادرخيرك بالكلمتنفس مبتع تف وخراً في مقى كربيا ننائل



مدینے پر مملے کی تنارباں کرسے ہیں جس پر سینیراسلام نے اخین شند کردینے کے لیے خودان کے مساکن کک کوچ فروایا ،ابن سعد کا بیان ہے کہ: "سواس تحضرت کے اصحاب نے اطلاع دی کرمیزا نمالہ اور ثعلبہ اپنے لیے جماعتیں فرانم کر رہیے ہیں .....

سوآت بيكم " ك

ہ ابن سعدنے اسی غرف کا مدینہ جا دی الا ول سیک نہ مباین کہا ہے ، لینی نفر وُہ مبز نصنبہ سے صرف ڈوٹیرہ کا العد جلیبا کرعبارت

ذیل سے پتہ فیلنا ہے ا معلمدا ذال أتحصرت مديني مين غزركم بنونصنيرك لعدحو ربيع الاخرى اورحبا وى الاولى كانتدائي حق كادا نعب، مقيم مع ،اس كے بعد نجد بربنى محارب ادر بنى تعليك ارا ديسے ك كركنى فرائى، ج غطفان كىشاخيى مى<sup>كە يە</sup>

ابن صبیب نے اس عزوے کی نار برنح اور دن زیادہ فعیل سے عین کیا ہے۔ ری است میں است کے دن اوجادی الا دائی کو سکے اور اسی عینے میں جہار شنبے کے دن والس تشریف لائے ؟ اور آن محضرت مدشنبے کے دن اوجادی الا دائی کو سکے اور اسی عینے میں جہار شنبے کے دن والس تشریف لائے ؟ بخلات اس کے واقدی اور ابن سعد نے اس کو مرم دے نہ کا واقعہ قرار دیا ہے جبیبا کطبقات میں ہے: مدرسول السّرس کی ذات الرقاع پر لشکر کشی محرم میں موٹی اور آج منفتے کی رات میں ۱۰ رمحرم کو نکھے " موام بمي اس اختلاف كى صدائ با ذكشت المحظم مو:

"اس امر میں اختلات ہے کہ یہ وا تعرکب کا ہے ، ابن اسحی کے نز دیک غز وہ سونصنیر کے لبعد سکے کے رہیح الآخرا درجا دی الا ولی کے کیے جصتے ہیں ہوا ،ادرا بن سعدا درا بن حبان کی رائے ہیں گوم مصنه كادا فعرسي يا

اس ا نبدائی اختلات کانتیجریه تیواکد بعن علماست اکس کو غزوهٔ میز فرانید در سیست) سے بھی بعد میں عگروی: "ادر الرمعشر كاخيال ہے كرير بنو فرليك كيد كا وا تعد ہے "

ظاہرہے کہ یہ جملہ اختلا فات اس دسا ویزی اختلا ن کا نتیجہ میں جرمیرے کے انبدائی مدّ دمین کو می تضیں جیانچیان سعد ادرابن حبّان کی روابیت کے موحب میری مرتبر عدول میں می محرم کو دیجیتے تو اس کا متوازی مدنی مهیبنہ حمیا دی اللّاخری نظراً ماہے ،

جر دو اوں دستاویزوں کے بالکل مطابق ہے ،اورجس کی منیا دیر ابن اسٹی کی نمرتیبی غلطی زیادہ واضح سرحاتی ہے۔ اس سلید بیرسب سے زبادہ ہالی لحاظ برامرسے کہ دونوں وشا دیزوں ہی ہر دانعہ ار فادین کا بیان کمیا گیاہے، جس سے اندازہ سزماہے کہ ایک رادی کے نزد کیے یہ حبادی کی ۱۰ رفار سخ تنی اور دومرے کے نز مکیے محرم کی۔!

کلے ابن سعد ۲/ غزوہ ك ابي سعد ٢ ر ٢٨ - كه ابي مثام ٢ ٢٢٦ - نيز وكفيت اب سيتدالناس ٢ ٢٥ ٥ <u>س</u>ے ا*بن مبیب ۱۱۳* 



انتی خدو پردیزه ۲ دردر مشکلند این کیخ ۷- سری کرزی جا برنهری الی عُرنینی بردامیت واقت دی ۳ رغزدهٔ حدیلید، دو آگی دوشنب

كيم ولقعده بردابت ابسعد

میں ہے۔ میں میں میں بار میں دی کو دوسٹ نیہ مباین کیا ہے ، وطنفیاڈی تقویم کے بوجب حمادی کی پہلی ناریخ کو پیشنہ تھا ، (مطابق ۱۸ سنم لالگ یہ ) اس حماب سے دوشنبہ و رحبا دی کو مہزا حیا ہے جہ کیکن یہ ایک روزہ اختلات نا فالجی التفات ہے ۔

المان عماب سے دوسید و رحما دی و موادی و موادی ایک دروره اسلات در براستان سے ایک ایک میں ایک ان کی ہے جس ابن سعد کے موجود اپنے اس می موم کی دسوی تا دریج کوایم اسبان ماتا ہے ، الیا معام موتا ہے کہ یفلطی کسی ابتدائی ناقل کی ہے جس نے نسنے کی خراب کے باعث ، یا پرخطی کی درجہ سے " (نسنین "کے دندانوں کو" س"کے دندانے سمبر کر سبت پڑھ لیا ، درندا زروئے حساب ارکو مفت کسی طرح ممکن منیں -

### ربي عين

| <u></u> .                             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جو لين                                |                                                                                                                                                                                                                      | *                                                                                                                                                                                       |
| البشرستان ،                           | مراكب ند                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
| ۱۸راکة بر<br>بخسشنب                   | تنى                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
| ۱۱ر زمسر<br>دوسشنه                    | مفر                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
| ۱۱رسمسبسد<br>چها دسشسنی               | ربيخ                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
| ۱۲/مغزری <i>شمالا</i> ند<br>بیخبیشسنه | ريخ                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
| ۱۳رفزودی مشکلاندهٔ<br>مسسنشنب         | جاوی                                                                                                                                                                                                                 | بَلَنْ ضرو پرویز -<br>بروایت دانشسدی<br>سسیششنبر ۱۰ حاوی                                                                                                                                |
| ۱۳ ر مارچ<br>نیمنشسنبر                | جادئ                                                                                                                                                                                                                 | بورسری کو زن جابرفنهسری<br>بردایت ابن اسخی                                                                                                                                              |
|                                       | ارسترستال نه و جمعه به اراکو بر ایک به اراکو بر ایک به از و مسب به از و مسب به از و مسب به از و مسب به از موری مشالدند بیخب شنبه ۱۲ رفودی مشالدند بیخب شنب ۱۲ رفودی مشالدند بیخب شنب ۱۲ رفودی مشالدند مست نب از مارچ | مارتر علانه و<br>معد المرتر بر<br>المن براكة بر<br>معفر الإرتر بسر<br>معفر الإرتر بسر<br>دو شنبه الإرتر بسر<br>ربيع بهارشنبه بهارشنبه<br>ربيع بهار بخدی شالان<br>جادی سالان<br>جادی سنب |

لے ابن سعد ۱/۱۳ -



| ·                            |
|------------------------------|
|                              |
|                              |
| ,                            |
| عزدهٔ ذی قرد<br>بردایت بخاری |
|                              |

نوبطے: يا تھيا دوكبيسالوں ميں لوندك ميني أخرسال مي فرھائے گئے تھے ، ان سالوں ميں شروع ميں بڑھائے گئے

سر ۲۰۹

اس سند کے مندرجہ ذیل وا نفات سے مجت کی گئی ہے:

ا قارخمرو برفيم المستع ما بليد المرانين وري محث المنظفرات -

اس دا تعری دو تقریمی دو تقریمی کار فرمانی محسوس بر تی سے راس کی ایک تاریخ جا دی الانوی الاسلام مربیر کرز بن جا برقم بری جاتی ہے ، دوسری شوال سلامذ، عبد دل سلام کی سے اندازہ سرتا ہے کوشوال للنہ

مدنی کا اِحتنام جا دی لاخری کی کی ابتدایکے مطابق تھا۔ مع سِفارت وحب بن خلیفة الکلی اس کی تاریخ در پی مستقین کے بیاں معی محفرظ سے حررداً بنی تاریخ سے مطالقت کرتی ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



#### حمادي الاولى سكنه = دلقعده سكم

ہجرت کے بعد قرلین اور اسلام کی حتنی جنگیں موئی تقنیں ،ان ہیں ہے نہ تک حلے کی بہل ہمیشہ قرلین کے ہاتھ میں رہی ب مدینے پر بہلاحملہ حما وی سائے ندنی میں گرزین جابر نے کیا تھا،اس کے بعد ذوالجر سائے۔ ہیں حو البرسفیان نے مدینے پر
سے کوغ ذو کا سولین کتنے ہیں ، بھرسٹ نامیر کو احد ہوا ،جس بیں لبظام مسلمانوں کوشکست ہوئی ،اس کے لورسک مند میں
البرسفیان کے جیلیج کی بیش ونست ہیں بدر موعد کا عزوہ میرا سے میں قرائی کے سب سے بڑے حلے کوخند تی سے ذرابعہ دوکا گیا ، میں
البرسفیان کے جیلیج کی بیش ونست ہیں بدر موعد کا عزوہ میرا سے میں قرائی کے سب سے بڑے حلے کوخند تی سے ذرابعہ دوکا گیا ، میں
میں تریش اور ان کے اسحاد وال کی برری طافت نے کام کیا تھا ،کسکی کامیابی مزمنے کی دھر سے سمیں بہت ہوکر دوگئیں ،خود اعتمادی

اورسا کوختم ہرجائے قریجہ کے بنیں ہوتا ، جائے پینے اِسلام نے اسی قوت پٹیس گوئی فرمائی تھتی کر قریش کا بیر آخری حملہ تھا جو سو حکالیہ اب برنسم کی ہوں سلمانوں کے اخذیس تھی، جنائج سے اپنے سے مرسم بہا رہیں برفیصلہ کیا گیا کہ قبلہ اسلام بعینی کیعیے کی ذیارت سر سرسرسرس سرسرسرس سے معرف نے معرف اللہ میں اسلام میں میں ایک میں ایک میں میں میں میں میں میں اسلام میں میں ایک

ک جائے ، جو سنوز مشرکین کہ کے تقریب بن تھا ، یہ افذام ظاہر سے کہ حتینا سیاسی مصالح بہدنی تھا ، اس سے کہیں زبادہ حرات مندلنہ نھا ،اس بیے کہ عین اس زمانے ہیں ہے کہے کے اندر فیرسے عرب کے مشرکین کا احتماع سونا تھا مٹھی تھرسلمانوں کی میڈیسٹ می کیا تھی۔؟

بیے کر عین اس زمانے میں جب کے کے امد تو چھے عرب سے سرمین 18 بھائے وہ علی ہی جرمارے کا یہ یہ ہے ہی ، ب قریش کوجب استحصرت کی آمد کا علم موان فرچراغ یا ہر گئے ، لبے دین مسلما اوں کو حج بسیت اللّٰد کی اصابرت ان کے سیاسی مفاو

فریس وجب الحفارات می ایمان عمره می دواج ادر دستورکے مطابق کسی و زیارت بسیت اللہ سے روکنے کائی نار کھتے ہے۔ کے خلات تنی ،ادراگر حیایام جج ادرا تام عمره میں وہ رواج ادر دستورکے مطابق کسی و زیارت بسیت اللہ سے روکنے کائن نار کھتے ہے۔ لیکن اریخ بتال سے کرمسلانوں کو روکنے سے میں منبوط وجی دستے مقرد کئے گئے ہے جمنوں نے شام راہمی بند کو دیں ، یسی دھ بنتی کر انخفارے

سین اری بن سب می میدی میری میران ایرانی ایرانی ایر دیا کو میا کو میرانی کی غرمن حبگ بندی مکر محصن عمره سبخ می این می عفر نے عام راسته ترک کرے محمد میدیکا راستدا منایار کیا آء اور اعلان کر دیا کو مسلمالون کی غرمن حبگ بندی مکردی و می عثمان کو شیخ جسیجا ناکدوه اکا برقراش کو مرطرح مطنن کردین -

گراس کوکوئی مفید ننیج نه نکلا اور قریش اینی مهط پراڑ سے سبے ، دربی ا ننا ریبخراً ڈگئی کرصفرت عثمان کو اہلِ محد نے قبل کر ڈالا حس کوئن کررشول آندونے سے بہتلے کا ادادہ کر لیا اور وہ شدہ پر رسعیت لدنیا نشر دع کی حس کو ناریخ کی زبان میں سبعیت رصوال کہا

حضرت عثمان کی شاوت کی خراگر چ غلط تفی ، تام اس بعیت سے شریے دوررس نما نجے نکلے اور قرایش ایک البی صلح لیر

MAGRO LIOUTII 3450 MAY/105/100

سے طری ۱۲/۳ عد طری ۱۲/۳ ک

355-cr/ 465 a "



مبان کا جانا سے کو گفت وشید کے لبدایک سلخام مرتب نموا ہم میں فرلفین نے دمن سال تک ایک وومرے پر جملہ نہ کرنے کی گارنٹی دی کی عمرے کے متعنی بسطے نمواکر سال آئیدہ اپنی ایتا میں مسلمان زیادت ہیت المٹر کے لیے آسکیں گئے اور مرت تبین وان میں مناسک اواکر کے والیس جلے جائیں گئے محدود وجومیں اسلحہ الدنے کا اجازت نہ ہوگی اون شراکط کے معالم تبعین دومری مشرطین معی تقین ، جن میں سب سے اہم شرط بیقی کہ قبائل عرب میں ہم نظیب کور اختیاد مہاکا کہ خواہ وہ سمانوں کے وفاق میں وافل ہو، یا قراش کے ساتھ ہے کہ اس ان اس کے ایک مقلم منی برسطے کہ فرافین کے جملے معالم و نیائل کے حقوق ترسی وہی ہموں کے جواصل فران کے مقلے۔

ابن اکنی اوروا قدی دو لوز متنفق میں کو استحضرت اس عمرے کے لیے و لفندر سالسند میں عازم می سیسے تنے بر ابن اکنی کا بیان سے کم

> "اور آنحفرت فی لفعده بن ممرے کی نیت سے نکلے ،ارا آئی کا ادا دہ نہ تھا ۔" وانڈی فرمانے میں :

"اس کے لید آتخفرت نے ذلفیندہ بن عرو صدیمہ فرطایا " ابن سعد نے مدینے سے دوانگی کاون اور تاریخ بھی منتین کی۔

ابن سعدنے مدینے سے روائی کادن اور تاریخ بھی منعین کی سے ، " اور آج اس کے الله ورکشت نبک دن کیم والفتدہ کوروان موئے "،

دستنفیلڈ کی تفزیم کے بہوجیب بیم ذلقیعدہ کو کیٹنہ پڑ ناسیے ، گریہ ایک روزہ تفا وٹ کوئی ایم بیت نہیں رکھتا ، ابن حبیب نے بیم ذلقیعدہ کو پخبش منہ بیابی کیا ہے ہے جواز روئے صاب غلط ہے ۔

محدثین کویمی اس سے الفاق ہے کہ یہ واقعہ ذلقعدہ سلنہ کا سے ، گرمحدثین اورسیرت نگاروں کی اس ہم آ پڑگی کے

باويو وكتب سيرت بم بعف روايات البي متى بي ،جن مع حيند در حيد ماريخي شكوك بيدا موت مي .

طری نے ایران قدیم کے ذہر میں عرم کے والدسے مکھا سے ،-

"سوالٹرنے کسریٰ کو ہلاک کمیا ،اور اس کی خررسول النہ مسکے پاس صدیبیہ کے زمانے ہیں بہنچی تو خود سرین سے سے میں مراس میں میں ہے ہیں۔

ٱسْخِفْرِتُ اورآپ كے جملے ساتفى مسردر مرك يا

گویکے کمرئی کا قتل اورصلح تکریبیرا بکیسی زطانے ک باننی ختیں ، کیکن مورضین اسلام کے نز دبک کسری کا قتل متعفظ ور بیجادی الاول کا خقتہ سے سابن خلدون کا بیان ہے کہ آئے منسرے کو اس قتل کی اطلاح لبھرا حت کیم و کاربخ فرر اُ بذر لیے دحی میر کئی کنی ڈ





«اوروی آل کراسٹر نے کسری پراس کے بیٹے شیرو یہ کومستط کرو با اور اس نے ملال رائٹ اور ملال میسینے میں اس کو فقل کر والا لینی ۱۰ رجا دی سکے شھر کو او

دا قدی نے اس سے بھی زیادہ مراحت کے ساتھ کسریٰ کے قبل کی فاریخ بیان کی ہے ، فرماتے ہیں :-"شیرویہ نے اپنے باپ کسریٰ کوسہ شنبے کی رات ہیں ارجها دی الا دلی سے مذکو قبل کیا ، جبکہ چھ گھنٹے " محکہ تقدیق

روں دونوں روائروں میں سے بنظر البدا س سر کتاب معلم مہنا ہے ، کیو کھ جب اس فتل کی اطلاع صلح حدید ہے موقع پرسانسند میں کتے بہنچ کی تننی ، تو چرست بندے کوئی معنی نہیں رہنے ، البند جا دی الاولی اور و لقیعدہ بیں جو فرق ہے ،اس پرغور کرنا

مرودی ہے : اگر دانتی سان مستقبن کے بیاں کسری کے تنل کی ما ربخ فرضی نہیں اور بروا تعد جماوی الاول سند کا سے جبیا کردافتری ا تمام مستقبن بیان کرتے میں تو میر صلح صدید اس عجا وی الاولی میں یااس کے منصل سونا حیا ہے ۔ ورزیرا ننا پڑے گاکری اطلاع تقریماً چرسات ماہ لجد کے سپنی تفتی اور صلح حدید اور کسری کا تعمل مم فرما نہ وافعات تنہیں ، حالا تکرتما م مورضی اسلام یہی تسلیم کرتے ہے ۔ کرسے میں دور

ادِند نے دلائلِ نَبَّرت بی کھا ہے کر وموں کے إنفول ابرانیوں کو اسی نسانے بی شکست ہوئی تفی جس زمانے بیں صلح حد بدید کا دافعہ بین یا تفایقے ورطبی سے نبغل جب اس شکست کی اطلاع حد بدید بہنچ تو تمام سلمانوں بی ایک میٹرت کی اطلاع حد بدید بہنچ تو تمام سلمانوں بی ایک میٹرت کی امر دوڑ گئی تابعہ بی تابعہ بی تو تمام سلمانوں بی ایک اور دوڑ گئی تابعہ بی تابعہ بی تابعہ بی تو تمام سلمانوں بی ایک میٹرت کی امر دوڑ گئی تابعہ بی تابعہ بی تو تمام سلمانوں بی ایک اور دوڑ گئی تابعہ بی تابعہ بیابی تابعہ بی ت

اس سے ثابت موناہے کہ علمام نار سخ سکے نرکر کہ بردونوں وا تعات بالکل فریب لعبر ہی اوران میں جیرسات ماہ کا گبعد منہیں ، ان تاریخی شہاد آلدل سے میشی نظر ہمیں سے سند کی دولغو نمی حدول کا امتحان لینا چاہئے کہ اس سلسلہ ہیں وہ کیا رہنمائی کرسکتی سعیے ؟

سلائن کی مَدول سے اندازہ مو تاہے کہ سی جا دی الاول کا منبا ول قری مہین شوال سلانہ تھا ہیں کے بعد ذلفیعدہ آنا ہے ، بینی وسی ذلفیعدہ مدنی جس میں تمام سیرت نگارول کے نزد کی صلح حد بلبیہ موئی تھی ، اس طرح دونوں وافغات بالکل سم عهدم وطلقہ میں اور کسریٰ کا وافعہ قسل جو نینیوا میں جا دی الاولی کے میلیفے میں سُوا تھا ، اس کی اطلاع جما دی الاحزی کے اوال میں محتے بینیا اہلک ندر تی بات ہے۔

، اس تفرین شهادت سے بینتیج نمکناہے کہ کسریٰ کے نقل کی روابیت بخی تغریم کے ممرحب ریکا روک گئی تھی اور صلح حد مبدیکا



ایم ایم این الله مطال جلاا راسے -

مناسب معلوم ہونا ہے کرمہاں واقعت کی سیان کردہ تاریخ تنل پریمی ایک نظافر ال لی حائے ، جربیس مُورِضین کے سیے باعث شک اورموجبِ طنگر رہ چی سہے ۔ تاکہ یہ اندازہ سم سکے کواس روامیت کوئی کوئن تاریخی اِ فا دین سے یا بنہیں ؟

ا خاکر حمید التر کے نزدیک واقدی کی بر روابت غلط سے ، خیائی وہ کھتے ہیں : "اگر واقدی کی برووبت کہ بیقل ارجا دی الا ول کو مکوا ، صحیح بھی مان لیا جائے نومنعدد علمی بیچیدگیاں بیدا موجاتی ہی اور پرویزے قبل کی نار بی ایران اور روی فرائع سے متعبن سے ، اسے نظر الذا ذکر نا آسان منبی " معادت سلامیم

سله وبار كري في المستراوكان كي نعداد عدا بيان كي سبه رويار كري ۱۲ (۱۱ P. 302, MARGOLIOUTH - RISE 36) سله وبار كري في مقتول شنه إو كان كي نعداد عدا بيان كي سبه رويار كري ۱۲/۲) سنه 315 . CIBBON - DECLINE - VOL III P. 315 هه معارت سناهمة في دوواد ا دارة معارت اسلاميد اجلاس دوم سنستاه في عند را دانگريزي صفته



لا یا تفاجس کا بیّم جے سے کوئی تغلق مذیں تھا ،سوال پیدامزنا سے کہ مدنی ذلیقندہ میں قبائل عرب کا بہاں احتماع کید حواب سی دو تفویمی مدول سے گ ۔

مینا بخیراً سے دیجینے سے بتہ جانا ہے کرسانسہ میں مرنی ولیفعدہ کامنیا دل مئتی مہینہ جا دی اللا خری تھا ، میں کے لعدر سب کا مقّرس مبیہ شروع سن اسے جریمی تقریم کے موجب "عرب یا حج اصعر" کا مخصوص مہید شارہ مرما تھا اور ایآم حام بت میں اس دبیلنے بربھی ولیساسی احتماع اور ہماہمی سو ٹی تفی جبسی ذوالجہ کے مفدّس میلینے میں فرق صرف یہ نفتا کہ رمصب کے فریصنے کوجے اعفر باعره كها بنانا تفات المرو ذوالحيك فرلينه كرج اكبر مكرايام ج يبني ذوالحير مين عرادِن ك نزديك عمره" نطعاً ممزع تقاليه اور اں کر ٹرا گناہ سمجھنے سکتے ،حتی کرسٹ نہ کہ بنیج تقریم کے بعد ہی وحجۃ الدواع کے موقع بر) جب آنحضرت منے جج کے ساتھ عرے کا حکم دیا توخودمداؤں بریہ بات گراں گزری تنی کیے اس بیے یہ بات قابلِ خیاس شیس کہ خاص الّیام ج میں آتیا نے عمرے کا اعلان فرما بالبهوم بالنفوص اس حالت بين كدآب بصلح أتشنى اوركيرامن طربيني بركير مراسم اواكرما جا سنت ليف -

ً دواً بان سے 'مامبت مناہے کہ استحفرت' حدید بریر کے موقع پرعمرے ہی کے بیے قنڈلیٹ لاتے تھے ،ا ودعوسے میں کا احرام با فدھا مضا ، یک کوئی نیبت مزمنی ،اس بات کی تصدین مزیر صنرت عبداللد مناب عرف کی مندرجه فیل معایت سے بھی مونی کے ہے ،ر ‹‹انِعْرِرِنِنے روامیت ہے اُن سے دریافت کیا گیا کہ اُنٹھنزٹ نے کننے عربے فرمائے ؟ جواب دباجار ' بى يى ساك رحب ك مين بي نفا (احد الحدث في رجب سوال كرف والاكتها ب كاس ك بعدمي فصرت عاكشهض دريافت كيكرك أم المرمنين إكباك في في سف مشاكر البعبدالرطن رعدالله بعسكم كياكت مي؟ بب في كما ده كن بي رسول الله في حج عمر ع كمة ال بي الك

رحبب میں تھا ، وہ برکس ، کرالب عبدالرحمل برخدا رحم کر سے ، آنخضرت سنے کوئی عوالینیں کیا ،جس میفود عبدالله موجود فرمول ، اور المخضرة في رجب مي كوكي عرو منيس كيافي"

عبدالتّٰدن عرش کے اس میان سے بربات صاف برحانی سے کہ ان سے نز دیک آنخضرت مسنے کم ایک عمرہ ربعب میں کیاتھا، حب بب بغزل مصرت عاكنته يم عدد التدهي شركيب فف ، ادران كوشا بدعبني كامرننه حاصل لفا -

جبیا کہ آبان کیا ماچکا ہے ، روابات سے استحفرے مے کل حارجرے نابت مہدتنے ہیں۔ بن میں ایک تو بہی عمرہ صدیبہہے ، دوسراعمرة القصنا جومطنیک اخیس اتیم میرسے نہ میں ادا فرما یا تھا تمبیرا فتنج مکہ کے لبدعمرٌ وحبرا نہ کے نام سے شورسے جوشففہ طور پر

له طبي ١٥٤/ - كله ... بل اللعدرة شهورا بع من الاشهرالحرم هُورجب آكسبرالاشهرالحرم في الحرمة " نيزديجيَّة طرى ١٥٧/٣ كما ابن عبكس كينة مي " كا نداميرون ان العسسرة فى اشْه والحيح من المخوالفي يُ الادخ." ر بخاری د ج ب الجج ، سنسبیر د کیلیتے بہنی ،سنن ، ۴ ر ۳۴۵ ( باب لعمرہ ) سیمک منجاری حجہ الوداع . ﴿ هـ منجاری تجریدالوالبلعمود نيز د تجيئے طبري ۳ / ۲ وا ك



المال المال

ظاہر ہے کہ ان حیاروں عمروں میں دبھرے لینی عراہ حجوارہ اور عمرہ حجۃ الوراع تورجب میں مونہیں سکتے ،اس سے یا تو عرتہ محد بدر حجب میں موگا یا عمرۃ الفضاجس کے لیے اُنصرت حسبِ معامرہ ٹھیک اُن سی ایّام میں عازم محمد سوکے کتے ،جس میں عہام خد بدر انضا-

میری دائے میں عمرہ کھرلیب نورسب شروع میر نے سے بکے دن پہلے کا واقعہ ہے ، مکین عمرۃ الففناء طیک رجب میں اواکیا گیا تنا رصورت عالمتُ منز نے ہواس کے دسبب میں موسف سے انکا رکیا ہے ، اس کی وسب میں اور مدنی لقویم کا فرق معوم مونا ہے جو کھ امغول نے نظا مذار فرما دیا۔

کی بینی بد بعن المائے تاریخ کا بیان ہے کہ ملح تحدید بیک سال ایک سُورج گری بھی ہوا تھا انگرافیوں ۔ ہے کہ اس کا بیٹ معنوظ مندیں ، الکراس دواست کی جا بیخ کی جاسکتی، البترا تنا اندازہ صرور ہوتا ہے کہ ۔ ہے کہ اس کا بیٹرین شایددا قعرُ حدید ہے بعد مؤاتھا ، کنگھم ۔ CUNNIGHAM ۔ نے اراپریل شاکلہ کو ایک شررج گرین کا بیٹر دیا ہے ۔ مگر معلوم ندیس کہ بیر حازیں نظر آسکتا تھا با بندیں ، علماتے مہیں سند عور فرمائیں ؟

#### (9) : ^'4

|                                                            | مرنی   | بولىن                           | مگی           |                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| غزوه چغیر برواییت وافدی<br>۳- سریر زیدین حارثه بجاند حیمنی | مجادی  | ۲ راکن برسمناک نه<br>پنجسش نب   | سے نہ<br>مخرس | ارغز و ٔ نیر بردایت ابن اسلی<br>۲ ـ دادی احتــــزی |
|                                                            | ربر    | ۴ رونمىسىر<br>جمعە              | صفر           |                                                    |
|                                                            | شىيان  | ۴ ریم<br>بختانیه                | ربيع-         |                                                    |
|                                                            | دمعنان | ۲ رمبغاری ملئلانه<br>دومسنشسنید | برين          |                                                    |
|                                                            | شوال   | یم فردری<br>چهارسی نیه          | جمادئ         |                                                    |



|                   | مدني                | جبولبين              | مكيّ   |
|-------------------|---------------------|----------------------|--------|
| عمرة الغضا        | ذلفنده              | ٢رماريح ، پيخېٽ منب  | جمادئ  |
| دوشنبه 1 ر ذلففده | دُوالحِ <b>ج</b> ِّ | ا را پرین به شنید    | درحبي  |
|                   | مرتبثنه             | نيم رمنی، دوست نب    | شميان  |
|                   | صغر                 | ۳۱ دمتی ، چپا رسٹ ښه | دممضان |
|                   | ربيع                | ۲۹ رعون پنجبششنب     | شوال   |
|                   | ربيع                | ۲۹ رجولائی بمستشنب   | ذلفغده |
| ا بنزدهٔ بوت      | جادي                | ۲۷ راگست ، کیشنبر    | ذوالحج |

#### سڪئٽ

ا مغز وهُ ميمبر مران مي اس كي توقيت بر مؤركيا جار إسع .

بحانب حملی : اس وانعے کے تعلق وا قدی اور ابن سعد کا بیان ہے کہ بیجا دی الاخری سائنہ کا دائع ۲ سمر سیر زبد من حارث میں اس کا تعلق کے شعب کی تامین اس کے دعوہ بیان کئے گئے ہیں۔

سر رحمرة القطفا السر كم منعق بيان كما ما ما سيم كم يه و يقنده سك نه كادا نعرب ابن مبيب نے اس كا قاريخ روا كى دوشنبه سر رحمرة القطفا الار دليفنده سك، بيان كى سيجس بين عرف ايك روز كا فرق محيق موتا ہے ، كيزكو موكى عراحت كے اعتبار سے يرايّم كرما كا وقت تقاء مدنى تقويم كم بموجب جادى الا وال اگست ستر بر الم لا يغرب مطابق موتا ہے۔

غزوهٔ حیب

محرم سنعنه عجادي سنسه

صلع تحدید بیک بعد قربین کانتنه تواس حد کک وب گیانها ، بین میروی سا زمشیس برا برجاری تغیبی ، مربیغسے چلا وطنی کے بعد سزنعنبر کے بیرولیوں کی بڑی تعدا واگرچیتام پلی گئی تفی ، تعکین تنام مربر را وروہ خاندان خیبر ہی ہیں رہ پٹرے سے رخبال سے ان کی نعتہ پردازہاں مہنوزماری نفیم، جنگ بن ذکی کا باعث مینی دوسک نے بنونفیر نفے بہنوں نے ایک طرح اس پوری مہم کا القدام کی بھا کہ اوراسلام کے خلاف مزمروٹ بنوغ طفان اور منوسلیم کو قربش کے دوش بدوش لاکھڑا کیا تھا ، کیکر دومرسے تناکل عرب میں بھی ایک حرکت بیدا کر دی تھی۔ منوغ طفان حوان کے ٹرپانے امتحا دی تھے ، ان کے امثا ایسے سے مسلسل مسلل اوں کے خلاف افدام کرتے رہیںے منتے ، چنائنچ بعز دہ خیرسے صرحت تہیں دن پہلے غطفا نمیل نے مدینے کی حراگا ہ برجملہ کیا تھا تیں

علادہ ازیں سیاسی طور برعرب کی بیچوٹی جیوٹی آ زادشہری ممکنیں CITY STATES مربھری سلطنت کے قیام کوالیت بیں اکیدسٹک گرال کا محمر کھنی تغییر جن کو آہستہ آسینہ بیٹا دینا صروری تھا ،اگر دیجھا جائے تواس سی عرب کی تدیم اور دائی لامرنت اور آ زادی فوختہ مہتی تھی ،اسین اس سے ساتھ ایک عظیم بین الاقوامی مملکت کا تصویر بھی پیدا ہوتا تھا ،جو اسلام کی ان تام مساعی کا الغام تھا ، اس کا بدسی تبرت بر ہے کہ محول ہی بینچر ارسلام کو قرلیش سے تعوثری سی فرصت مل ، اسلام کی فرت عمل کا رُخ جنوب سے شمال کو مہر گیا ، اس کا بیلا ظہر عزور مؤرد موروا دی القری کی صورت بیس ہم دیکھتے ہیں اور وو مرامونہ اور تیک کی مہات کا شکل بیں جوروم کی عظیم لطنت کے خلاف ، تبدائی افترا مات کے جاسکتے ہیں اور جہال سے زوالی دوم کی واشان کی انبدار مہتی ہے۔

ہرصال آخرسائنہ یا ابتدلے سکے نہ ہم عین اس ونست ہی مہیر دایوں کے انتخادی بوغطفان نے مدینے کی واج پرحملہ کیا تھا، مسمان فرجسی مخیبر کے لیے تیار کھڑی تھیں ۔

غزده خیرکی تاریخو سی به دبیای اختلات سے حبیبا دو مرسے عزووں کے ذیل میں آپ چرھ بھے ہیں اور حرفظ می طور پر دو دت دبیزی کارفر مائی کا نیتج ہے ، اہم مالک کے نزدیک بیوا تعد آخر سالت یکا ہے ، جس کی تاثید میں ابن حزم کا قول فلنا ہے ۔ ابن اسکن نے اس کو محرم بعبتی مثروع سے ندکا واقعہ قرار دیا ہے ۔ لکین ظاہر ہے کہ بیاختلاف کوئی خاص اسم بیت منبی رکھتا ، کیونکہ جس واقعہ کی انتظام آخر سالت نہیں ہوئی ہو، وہ سے نہ کے آغاز تک هاری روسکتا ہے، چہانچ طرتی نے اس عزوہ کا تذکرہ کیا توان الفاظ میں ،۔

سبعدا ذال آئفرت آخرسال نائی مینی مینی مینی بین خوم کے بنتہ میبینے بین خیر بر فرج کئی کے لیے نکھے " جزنبا ہرا ہا مالک اور ابن آغن کی تصریحات کا آمیزہ معلوم ہوتے ہیں ، ہمر حال اس سے بنتیج مبر و دیکانا ہے کہ اس خرف کی انداً

سالند میں سہرگئ تھی حی کی کمیں ابن اسٹی کے قرل کے ہموجب محرم ملک صغر سے نہ میں ہم کی ، اس خیال کی تصدیق کہ اس میم کا آغاز ذوائج میں مہرگیا تھا ، بخاری کی قصریت امام مالک ، ابن حزم ، ابن اسٹی اور
میں ہم گیا تھا ، بخاری کی قصریحات سے بھی مہدتی ہے ، جس کو میں ابھی پیش کروں گا ، ہمرصورت امام مالک ، ابن حزم ، ابن اسٹی اور
ان کے بعد ان کے جبار متعلقی کے نیز دوائی عزدہ تو خرا کو زماند آخر مسللت بیا دائل سے شرع بالفاظ و میگر ذوائج سلندیا محرم سے نہ بیا میں یہ مہم میزوع مہولی تھی ، مجال من اس کے واقدی اور ابن سعد نے بیصراست کی سے کریے واقد جمادی الاول کے تک کا سے گو باکستہ امام مالک اور

له طری ۱۳۸۳- این مثم ۱۲۰۳ ، البدایه ۲۰۱۷ که طری ۱۲۷ سه دیکیت نباری باب غزده وی قرد می این مثام ۱۳۲۷ همه طبی ۱۹۲۴ که واقدی ۲۷ -



داندی کے نزدیک عزدة بینم اصلی صدیبید نظریم اُجھاہ لبد کا دافقہ ہے ، ج آارینی طور پر درسن معلوم مزماہے ، مجلات اس کے ابن اُمٹن کے نز دیک یہ دافعہ صُدیع بیسے صرف اکیک یا فویڈھ ما ہ لبد کا سے ،جس کی موجہ بجزاس کے اور کھر منبس کہ ان کواس غزف کی کارنے " محرّم سک نہ پنچی بنتی مصدیب بین ہے ہوئے نہ کا وا نعہ ہے ، اس نباً براصملا ان کو بہی نینچ نکا نیا تھا ، حالا نکہ دو لقو بی نعت کھ لظر سے دافدی ا در ابن اُمٹن کی ردائشوں رابعن محرم اور جما دلی میں کوئی فرق یا کبد منہیں۔

صدول اُنوتیم پرنظر ڈاکنے سے پنہ مپکنا ہے کہ سات نہیں تکی د الحج اُدر مدنی جمادی الاقل دولوں ساتھ ساتھ چل سے تنے ، اور اِن دولوں کی ابتداء استہر شکلتہ کو ہوئی تھتی ، اس سناء پران دولوں ائم سمیرے کی دستا دیزیں ایک ہی ذیانے کی طون اشارہ کر رہی ہیں ؟ عبد داخذی کے میان سے ابن اسمی کی اُنٹی تائیبر بنبیں موتی حبنی امام ماکک کے اس خیال کی تعدیق ہوتی ہے کہ یہ داقعہ آخر سات کا سے ہے۔ اُدر کرکڈر جہا ہے کہ حذواب اسمی سے نیزدہ دی فروکور مجا دی الاولی کا واقعہ میان کیا ہے ہیں کے متعلق بخاری کی صراحت یہ ہے۔

«بيرۇرە عزود سے جوخيبر سے نين دن بيلے استحضرت كى أونليوں كو كوشنے كے سلسله بين سُوا تعالميه »

ریویاابن این کی طومت سے وا فدی کی ایک طرح تا تید سے ، کدخز دہ تغییر کا نعل بھی حجا دی سے تھا بقطیم تظراس سے فرد درسمی اور وافغاتی شہا دنیں بھی وس باست سکے متن میں مہیں کر غز درہ نیبرسلیح کد بیمبہ بر ذ لیفتدہ مطالبت مار بھے ،اپریل ) سے بہت لعبد کا واقعہ ہے۔

تفریباً تام سرت کی تابوں میں میرو آئیس مرجو دہیں کوئے خیرے لدسلما لوں کے افقہ ہزار ایم من خشک کھوری دفائر گھے

عقد علادہ ازی آنحفرت نے مفرت سند صفیہ سے نکاح فرمایا قاس کی دعوت ولیدیں عاصری کے سلمنے خشک کھوری دتمی گھی اور پنیر
پیش کیاگیا ، چنہ کی سب سے تبین اور لذیذ پیدا وار بہم کھی رہی تقییر جن کو گھی اور بنیرے ساتھ ایک چرط سے کے وستر خوال پر ڈال ویاگیا

مقاادر لوگ سرم کو کھا اسے تفیدا میں سے قدرتی طور پر بیخیال پیدا مہما ہے کہ نسنے خیر کے ذما نے میں کھیروں کی فصل تنی اور بیم بوہ

ہرا فراط وستیاب موسک تھا ، حجا زمیں خشک کھیورکا موسم ستہ و اکتوبر ہے ، موسک نہ میں محق محرم اور مدنی حیا ویکا مطابق تھا ،

چنکران کھیروں نفتر رہنیں کیا جا اس کے بیٹر کیا گیا تھا جو صوت خشک کھیروں وں کے ساتھ کھایا جا ناہے ، اس بنا سر بران کو نا زہ ، فورس
یاگر کھیری تفتر رہنیں کیا جا سکا ۔

ابن النی کی اس بات کو اگرمان ایا جائے کرغز دہ خیبر صلح صدید پر سے منتصل سُوا تھا ، تو یہ وعوتِ ولیمیر مئی جون میں مونا جاہیے'' جزنا زہ اور گذر کھیجر وں کا زمانہ مونا ہے ، علامہ اذبی اس موز ہے میں مرحیہ می خلیفۃ السکلبی کی موجو دگی ثابت سے حین کو آنخصرت نے اپرلی شکل نہ میں تبھر کے پاس مفادت پر جیجا تھا ، جہاں وہ کچہ عرصے قیصر کے انتظار میں سے اور حب تجیھرسے کُلا قامت ہوگئ تو والیں آئے '

له یا شاره ، به غزرهٔ بزلحیان کافرت جواصل تنب می صواحت کے ساتھ کھا گیا۔ سته بخاری باب غزوهٔ ذی قرد رسته این شام ۲۹۶۳۰ طرن ۲۰ ساتھ 378 مالا MENIR Lill خرن ۲۰ ساتھ



### مر، في

| مدنی      | يولين                                          | ملحق         |                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| جادئ      | ۲۹ رستمبرالثلاب<br>سسسیشنب                     | مؤم مثنه     |                                                                              |
| دىچىپ     | ۲۵ راکوژ پر<br>چهارسسنشند                      | صفر          |                                                                              |
| نتعباك    | ۲۲ رؤمسب<br>جمعہ                               | :بع-         |                                                                              |
| دمعنان    | ۲۲۷ <b>، ک</b> سسبر<br>شنب                     | ر بین        | · .                                                                          |
| نشوال     | ۲۲ رجوزی سنتان نه<br>د و سستنسنبه              | جمادي        |                                                                              |
| ولفيعده   | ۲۰ رفردری<br>سیمسشنب                           | جا دی        | ارمرپرعسسعرو بن عاص<br>د ایت سلاسل                                           |
| ذ والحجبر | ۲۳ ر مارچ<br>پنچنښنب                           | دجب          |                                                                              |
| محرم سك   | ۲۰ را بریل<br>مجعب                             | شعبان        |                                                                              |
| صفر       | ۲۰ رمئی<br>پیشنب                               | ئە<br>دىمنان | ۱ کیج مگر روانگرچها رنشد ۱۰ ردستان<br>(داین سعد)<br>رفیخ ممکر جمعه ۲۰ رومضان |
| ربيط      | ۸۱ رجون<br>دوسشسنه                             | شوال         | ۳ یغزوهٔ حنین مشنبه ۷ رشوال<br>مه یغزوهٔ طالبک                               |
| ر بیخ     | ۱۸ رىجالائى<br>چهادسشىنب                       | ذ لقعده      | عمة الجبرِّامة "نارينين غلط                                                  |
| .ماری     | ۱۷ راگست<br>پنجشنب                             | فروالجبر     |                                                                              |
|           | 127/16/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/ |              | لے نتوبے کی رین کے بیدندہ                                                    |

لے نتح محرکے ذمانے کک رمعنان مرمم گرما ہی میں اً رہا تھا ، لین کی تعریم کے مطابق تھا۔



#### : 9.1

كتاب مي شنك كم مندرج ذيل وا تعات بيش كم كف محتمة بي :-

اس سریر کے متاب کہ یہ جا دی الاخسدی سے منعن یرصرات بلت ہے کہ یہ جا دی الاخسدی سے منعنی یرصرات بلت ہے کہ یہ جا دی الاخسدی سے اس منعنی یرصوری علاقے کی طرف روانہ کیا گیا تھا ہم سے یہ دوری کا سوتا ہے کہ یہ سریر غزوہ موند سے اور انہ کیا گیا تھا ہم سے کہ یہ سریر غزوہ موند سے اقریباً جہرا ہ اجد مئی جا دی الاخری میں روانہ کیا تھا ،کیز کہ اس مریر کے زانے میں اس بلاک سردی تھی کہ ایک بار عمرو بن عاص مبیح کوعنل مک نہ کرسکے تھے ، میتی جادی الاخری فروری سالانہ کو شروع سراتھا۔

اس تفعیل بحث مُرَّان میں طاحظہ ہو۔ ۲۔ مستحد مستحد اس تیفعیل بحث مُرَّان میں طاحظہ ہو۔

م يغزوة طالعت إيرواند تحنين كي فراً لبدكام. م يغزوة طالعت إيرواند تحنين كي تاريخ من المراجة تاريخ المراجة المراجة المراجة المراجة المراجة المراجة المراجة

ابن سعد نے اس واقعے کی جواریخ بیان ک ہے دہ ندئی تقدیم پر لوری اُٹر تی ہے ند مکدنی پر میعلوم مہماہے کہ

عمرہ چیران اِن مرضین اِسلام کو کہ بینے نت دھو کا ہوا ہے ۔ کتاب میں اس پر بحث کی گئی ہے ۔

و ب س

مرج محم

درمفنان سشدنه محتی )

فیج خیر اورانفنام فدک و وا دی الفری کے بعد اسلامی رواست کی سیاسی برتری کے آٹا رواضخ موسیکے سفتے اوراس کے ما دی اورروحانی اثرات کا یہ عالم نفاکة قبیر وکسری کی مسرحدین خطرے میں پڑکی تفنیں، گر دو پیش کے تقریبًا تمام قبائل فی اسلامی فوقیت نسلیم کولی متنی اورخود کو اسلامی و ناق میں وافل موسنے چلے جا رہے تھے بھو وقریش کاسمجھ وارطبقہ اگل باسلام تھا بینانچیخالدین ولیدا ورعروی عاص جیسے شمشیران اور مدتر بربینے بہنچے چکے تقے۔

محتے کی نیم ذہبی پھوست "روز مروز ماک بنروال بھی ،اور اہلِ مکة سنوٹ ، مادیسی اور ندندندب کی او تینوں میں معبنا سفتے جس کومسلما فعد کی گئیر میں مہم اور اہلے ہوں کو مسلما فعدی دہر ہے ہے۔ آکھیں دکھے رہم تضیں، اور یہ بات پیر سے لفتین سکے ساتھ کی جاسکتی سبے کو اگر سرے ہی مسلمان فرجیں سکتے میں واضل نہ موحایتی ، فوصلہ یا بدر مرا اہل سکتے طالف والوں کی طرح خود درخو اسسٹ الفتام میٹر کرنے ، جنھوں نے سال شدیس مجنوشی اپنی فسمتوں کو اسلام کے حوالے کرویا تھا ، ہرطال موضیق

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن <u>مکتبہ</u>



فتح کو گی خود حربان کرتے میں، دہ پیسے : در ایس مالس میں میں تارید :

معامرہ مدیدیں گوسے تمام فباکی عرب کو یہ اختیار سے ویا گیا تھا کہ وہ حب بہذا اسلامی و فاق " بیں وا ظل ہوجا بکی یا قریش کے مساعظ رہی ، جس سے نتیجے میں بنوخز بیر مسلا لوں کے ساتھ اور مبنو کرنے قرنش کی دوسنے کو ترجیجے دی تنی ، ان و دون قبائل بیں پُرانی ویمنی چی از بہت کی دوستے کے عرص کے دیسے کہا تھی ہمنی چی اسلامی حبول کی دوبر سے کہا عرص کے سلیے وکہ کئی تھی ، صلح تکر بعیہ کے بعد حب کچے امن ہُوا اور مست سے قریش میں یہ بیٹھنی بھرا ہمری اور حبکر شروع مو کئے ، جس میں قریش نے اسلا اور حبی سا زوسا مان دے کر بنو کم کی حماسین کی اور مبست سے قریش فرجوانوں نے رضا کا رائے ہوئے ہیں۔ اس لیے حد بعیہ کا فرجوانوں نے رضا کا رائے دی سے معام ہم اور تعمل میں تع

معامدة محد ميدي مشكست غالبًا اوألل رمضان سن ندبي موئى عنى ، جينا ني سورة مراً أن كى ابتدائى آيات مين اس كى صدائ المشت

موحجودسے : ر

"اعلان براً ہ سے ،الٹدادراس کے دسول کی طرف سے ان دوگوں کے لیے بن کے ساتھ تم نے معابدہ کیا تھا، سوچار میسنے ملک بیں اور اللّٰد منکرول کی تفای سوچار میسنے ملک بیں بور اللّٰد منکرول کورسواکر تا مینے "

عداراسلام میں اختلات سے کہ برج ر میلینے کون سے مہیں ، کیکن گھان غالب برسے کر بہاں درصنان مشد سے لے کر فدہ الحجیث ند بھک کا ذمان مرا دسے ، اس بیے کہ اس سال جی با دعود اسلامی استنبلا سے شرکین می کی زیر ٹرگزانی مکوا تقاادراس مین م تمام مراسم ادا سرتے تنے ، جو پہلے سے چلے آرسے تنے ، مشرکین کا یہ آخری جی تھا ۔ اس کے لعد بھیرا تفیں بیا جا زت دمتی کہ دہ والل سرمر موسکیں۔

۔۔۔ "اور بے شکے شرک ناپاک میں ، تو یہ لوگ اپنے اس سال کے لیٹر سجد حرام کے اندر ما میں ،

اس آبت بین الفاظ" آبنیاس ال کے بعد ( لَعَدُدُّعَا سِهِمَ هَدُدُا) خاص طور پر نابل کی اظ میں جن سے اندازہ ہونا سے کہ یہ مہلت سال روال کے اختیام کک کے لیے تقی، مکتے پر فرج کشی درمینان میں ہوئی تقی اور اس رمصنان سے چارہ وبعد سال ختا ہور ہاتھا ، اس لیے میشکر صاحت ہوجانا ہے کہ مندر رحبہ بالا آبیت بیں جوجادہ ماہ کی احبازت مذکور ہے اس سے کون سا زمان مراد سے نیز پر کر محتے پر حملہ " می سرمضان میں سرکوا نشا۔

لے طبی ۱۱/۱۱- ابن شام ۲۲/۱۷ نیز دکھتے ابن سعدم ۱۹۷۷ میں ابن مہنام ۲۸/۲ - ابن سعدم ۱۹۷۷ میں ۲۰۱۱ میرا گان سے کریداً یات فتح مرتز سے پہلے نازل موجی تقبیر جن میں معامدہ عدیم بھی شکست کا اعلان تھا، کیؤکواس معامدے کو توڑے بعثیر تھے کے فلات کسی تسم کی توجی کا دروائی ممکن دہتی - علی و : ۲۹ ع



ن رسون نمبر برست نکاروں کا بیان سے کردارور

میبرست ننگاردن کا بیان سیح که ۱۰ رومضان سشدند کوجبکه مرمسلما ن سپاسی رو زه دارتها ،مسلما نون کی تقریبًا ونل مزا د فوج سکلی اورعا زم متحد نموئی ،ابن آمنی کا بیان سیصے ،

" اور آنخفرے ، اردمفنان کوشکلے ، نوآمیا کاروزہ تھا ، اورآج کے سانھ سب سانفیوں کے روزے تھے ، بہاں کک کہ کدید سینچے ، جعسفان اورؒ اُمبی سکے درمیان سیلے یہ

یہ فوج جب شکے ہیں داخل ہونے والی تل توسکتے کے تُرسیں الج سفیان نے جعلی طور پراس دفن پو سے نتہ رکے واحد مربرا ہ ننے ، اسائی کفون کے سلمنے مرتسلیم خم کو دیا ک<sup>ی</sup> وراس طرح بلاکسی با صالبل مزاحمت کے مشرکین عرب کا پرمدب سے ٹڑا فلومسخر موکیا ک<sup>یے</sup> فوجوں کے داخلے سے چیلے اعلان کر دیا گیا تھا کہ جڑنخص حرم ہیں واخل مع جا سے یا الجرمیفیاں کے تھرنیا ہ لئے ہا یخودا سینے تھرکا

دروا زہ بندکر کے ، اس کوائن سے عیا

کمی شخص پریہ پابندی 'خطی کر فرراً بدیل خرمب کرسے ،صفوان بن اُمُیّر کے سامنے جوالوسے بابی کے وزیر کامر تنہ رکھتے نئے ،جب اسلام پیش کیا گیا تو اُمھول نے خور وکرکے لیے مہلمت مانگی ،آپ نے خرایا ،" جاراً ہ " لبنی دہی لوسے سال رواں کی مہنت جرسب کو دی گئی تھی ۔

کیے کے اندرجوا قالی تھے، نکال دیتے گئے۔ باہر جور ۳۷ مور نیاں تقیں، آذر ڈالی گئیلی کین یادجوداس کے کعبے کی آولیت اور ج کا انتظام حسب اعلان بمشرکسی کے اتھ میں بجنسہ رہی ،خیائنچ مورخین کہنے میں کہ اس سال جی ٹیرانے مرامم میں کے ساتھ اوا بھا،طری میں ہے :

"اوراس سال عج ان مراسم برسواس برسوب كرتے بيلے أئے تھے "



معلوم موماً سے کہ بہ آخری موسم جے تھا ،جس میں منوفقیم کے سردار نے مفام حجر پر کھڑسے ہو کر اعلانؒ نسی ممیا اوراک نے دالے محرم کے بعدصفراد دمحرم کے درمیان ایک بنی کامیبند برهاکر پُران رسموں کو آخری بارا داکیا تھا ، امن آئتی، واقدی، اور دومسرے صنفین اس عزوه برروانگی کی ماریخ ۱۰ ردمضان سشدند بیان کرنے میں ، اب ایمن کابیان

ادیرگذرہے سے :

ابن سعد کے ببان کے ہموجب اس روزچہا رکشندینا، طبقات ہیں۔ ہے: "اور رسول اللہ چہارشند کے دن ومل ارمصنان کو عصر کے لید روانہ سوئے ۔"

وسطنفبلڈ کی تمری نفز ہم کے بموجب ۱۰ رمعنمان سشبہ کو بحائے جیار نشینے کے دوشنہ آنا ہے ، حور وایات سے مطالفت منبس كرّا بهب سے نتیج بحل سبے كرير دمصنان قمری منبس تھا ، مليد بخي دمصنان منا ، جنالخيد مئي دمصنان كيٽ نير امري سالند كوشروع ہوا تفاجی محتصاب سے اکوسیشنبرا ناہے ،گریا ایک دن کا فرق سے قابل لحاظ سنیں ، یرمد بنے سے روانگی کی ناریخ تفی ،گران معد

التسخيرِكُم كي ماريخ مجي ساين كي سبح وي تقويم كا عنبا برسع قطعًا صبح ح البئت مونى ب معالمات مي ب ، «ا در محمّ جمعے کے دن ۲۰ رومصان کو فنح ہوا ، اور رمول النّد انے دباں بندرہ دن فنام فرماً یا 🗝

ابن الحق في سيمي ماديخ ساب كى سيمكراس مين جمد كا دن خركور بنين بيم صورت بيا رابيخ قطعًا درمست سعيم كيوبك بم رمضان كوكيشنيسوگا، تو٢٠ كروجه من البقيتي سے ١١س برا سااصافه اور كيج ،كه ابن سعدو عبره نه مكتر بن منام كي مرّت بندره دن بیان کی ہے جس کے حمای سے آنخفرن کے کر ۲ رشوال مفتے کے دن غزد و معنین کے لیے تکانا جا سے ، چنانچ پرکوفیین نے حنین کو

ردائی کی ماریخ ہیں بیان کی سیکے اس سے اتدازہ سرتاہے کہ یہ جملہ تاریخیں پوری احتیاط کے معالمتہ محفوظ جی آتی میں اورمب کی سبب ملى نفتويم كما عتبالسع ديجارتك كمئ من ،اب يمين اس غزف كيديم برنظر والنا جاسية .

روابات سے ابن مونا ہے کوسلمان فرجیں جب مدینے سے کلی تقیں ، توروزہ دار تقیب، اور آ تحضرت نے مقام کدیدیا تدرير بي بيني كرافطا دفرايا تها ،اس كم كطيم عنى بيري كمسلمان سي دمني طدر برمبندز بحيّ لقو بم دائج عنى ، ادراس كيمطابن فرأمقٍ غرم یا انجام پلینے تنفے ، اس نباً پرمیرسے نز دیکہ میتور (mula) اور دوسرسے مستنشر فین کا بی خبال درسرت نہیں کہ عدر رسالہ ہے ہیں دوسان کا مہیبة محسشه مرسم مراسی میں آتا تھا۔ جس کی تا تیبر میں ان کے پاس کوئی دستاویزی شہاوت بنیں ، بخلات اس کے کنٹ سیرے احادیث

له ابن سعد ۱/ ۱۵۰ - ته ابن سعد ۱/ ۹۹ ، نیز د کیک دیا د کری ۱/ ۱۸ سے ابن شام ۱/ ۸۰ سیمه ابن سعد ۱۲۱ ، هده میودکی ال

عا رہت ملاحظ مود :۔ IT WAS WINTER WHEN THE FAST WAS ORDAINED AND MOHAMMED PROBABLY THEN CONTEMPLATED ITS BEMG ABUAYS KEPT IN THE SAME SEASON IN WHICH CASE THE PROHIBTION TO EAT OR DRINK DURING THE DAY WOULD NOT EVEN FOR A MONTH, HAVE INVOLVED ANY EXTREME HARDSHIP. IN COURSE OF TIME, HOWEVER, 



"رسول الله" نما زِمغرب سے پہلے" رطب" رابعتی فرس کھجووں) سے افطار فرط تے تھے، اگر رُطب ہ دلتیں قد بھر تمر" رلینی خشک کھجووں ) سے ،ادر اگر بھی میتسر نہ ہوتیں توصون پانی کے کھونٹوں سے ہ اِس روایت سے نامیت ہوتا سے کرعہ رسالت میں رمصنان "ایسے ایّام میں آنا جس میں تا زہ کھوری درطب ، پلھاتی

تعتیں، دیک اگریہ مذعبتی، بھرخشک کھجول یا بانی پر اکتفافرائے۔
ادیگر دیا ہے کہ مجازیں رطب کا نیا ہہ جون، جولائی سے، اس نا ر پر ہوبات پر سے و توق سے کہی جائلی ہے کہ موخان کے مینیا کہ و بیٹیز انفیں آیا میں آتے ، اور اگر حیکی میں مینی فصل کچنے میں دیر موتی تراس و نست تراسے افطار فر النے ۔

اور مینیا کہ و بیٹیز انفیں آیا میں آتے ، اور اگر حیکی میں مینی سے ، چنانچ ایک اور روایت طاحظ مہر ، الجود روا رفرانے میں :

اور مینیا کا آیا می کواسے نعلی ازرائے روایات در میں سے ، چنانچ ایک اور روایت طاحظ میر ، الجود روا رفرانے میں :

مرم کری کے دوم میں نبی علیہ اسٹ کا میں میں میں میں میں میں ہے ، جن میں ہے بی علیا اللہ ما اور ابن وج

معادم منیں کہ یکس سفر افقہ سے بہر جال خاص نتخ محمد کا موسم مندرجہ ذیل ددایات سے پوری طرح ساننے آ جا آتا ہے، جا برفز سے ایک ردایت یوں سیمے :

"رسول الدوم ومعنان كے ميينے بي ايك موفرماد ہے سنے كدآ ہے كے سائنيوں بي ايك شخص برروزه كوال الدوم ومعنان كے ميينے بي ايك موفرمارى ايك ورضت كے ينجي روك دى اور آنحفر سے كو اور آنحفر سے كو اور آنحفر سے كو اور آنكون سے كو اور آنكے من كا اطلاع كى ، آئے نے اس كوا فطار كا محكم و يا ، اور آئك برنن منگايا جس كو النے واقع و آئے ہے كہ اور آئك برنن منگايا جس كو النے واقع ہے ہے ہے ہے۔
اس كى اطلاع كى ، آئے ہے ہے ہے ہے۔

دىقەما ئى*يۇنىتەمغىنىر -* 19)

BY THE INTRODUCTION OF THE LUNAR YEAR, RAMADAN GRADULY SHIFTED TILL IT REACHED THE SUMMER SEASON: AND THEN THE PROHIBITION TO TASTE WATER FROM MORNING TILL EVENING BECAME A BURDIN HEAVY TO BEAR" MUIR LIFE 1929 193.

تیورکی اس دلت کوئپھنے اور طاحظ فروائیے کوئی تنویم کی گھندگی کے باعث کس درجہ فالم آنادی نمائی کا لیے جاسکتے ہیں۔ لے مستدرک اکم الم ۲۳۲۷ کے بخادی کتاب للصوم۔ سے مستدرک الم ۳۳۳۷ نیز و کیھیئے مسند ۵/۳۲۹ ؛



روا تورها م کدید کامعلم موناسی حسن کے منعل ابن عباس کی روایت اس طرح سے ، فرماتے ہیں کہ : " رسول اللہ تنج کرکے سال رمضان کے تبدینے میں شکلے تو آپ کا روز ہ تھا ، جب کدید مہینچ تولوگ آپ کے گرد جمع موسکتے ،آپ نے ایک مرتن لیا اوراس سے پانی پیایے تاکی لوگھی،انطار کریس ۔ موطامیں اسی واقعہ کواس طرح بیان کیا گیاسے ،۔

بعق صحائب سے روابیت ہے کہ جس سال محق فتح ہوا ، تو آپ نے اس سفر کے بلیے لوگوں کو سکم دیاکد فرزہ نہ در کھیں اور فر مایاکہ وشمن کے مقابلہ میں توی دمو ، گر آئے فرند روزہ رکھا ، الد کر سے کہ بی بیش میں مشخص سف مجھ سے بر روابیت بیان کی اُس فی نیا یا کہ بی نے شول المدید کو عرج " میں و کھیا کہ آپ بیاس یا گری کی وجہ سے مرد بر پانی بہا ہے تھے ، اس کے بعد رسمل المدید سے کہا گیا کہ آپ کے روزے کی وجہ سے بہت سے آ دمیوں نے روزے رکھ لیے میں ، توجب آپ ش کدبہ " پہنچے تو آپ نے ایک مرتبی کا ایک مرتبی کے ایک مرتبی کا اور پانی بیا ، اس پراور لوگوں نے بھی روزے کھول لیکھیں اور پانی بیا ، اس پراور لوگوں نے بھی روزے کھول لیکھیں

معلوم سزناسے کریا پوری روابیت الو کمری عبدالرحلی نے مشہور صحابی الومریرہ شسے لی تنی جو اس سفر میں بذا نہ سپیز اِسلام ا کے ممرکاب نف کمیز کو مستدرک میں اس دوابیت کا مندرجہ فریل کموٹرا اسفیس کی سندسے بیان کیا گیاہے : ۔ " میں نے دسمل العند کوعرج میں دکھیا کہ آپ گرمی کی دھرسے اپنے مسریر بانی بہار سے تھے ،کیونکہ آپ ِ

ان نمار دوایات سے بیابت صاحت موجانی سے که زحرت موہدرسالت میں ما و رمصنان ہمیں شہرسم گر ما میں آ نا مکہ نوخ محمقاً مھی شدید گرمائی زمانے سے نفا ۔

ان رسی شها دار کوسائند رکه کرجب م رستندیاله کی تقریم برنظرا النتے میں تو فصلی اعتبار سے بعد المشرقین نظرا آسے کیو کو ان کی تقریم کے عموج بر معنان سشمة وسمبراور جنوری کا متوا دی مہیسہ نقا ، یہاں یہ او دعرض کر دوں کہ منصرت وسلنفیلڈ بکہ میور کا زاویۃ نظر میں بہت بیتنی کرمولائی کے جب اس غرف کا تذکرہ کیا تو اُن کو بھی جل عنوان سے فتح محمد دمعنان سشنہ مطابق حقیری

ظام رسیے کہ ان تمام غلیارں کی بنیادی وجہ صرمت ایک آور دہ یہ کیمود طینِ اسلام عرصۂ درار سے مکی ّ لفو بم راموش کر چکے تنصے ۔

اس مدیدنظرید تقریم کے موجب رمعنسان سشمہ مئی جون سنطانہ سے مطابی نزماسے۔

له ابن سعد ۱۰۰/ مله مرطار صاحبًا وفي المصبّيام في السفور من مستدرك ١٣٢/١



#### م الم

|                                               | مدني     | جولين.                 | مسكنى                |                                                              |
|-----------------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                               | جمادی    | ۱۵ستبرستگ<br>سنسنب     | مخرم                 |                                                              |
|                                               | ريجب     | ۱۳ راکو بر<br>کیشنه    | محرم<br>نسی<br>صفر   |                                                              |
| `                                             | نثعيان   | ۱۳ رومبر<br>سننشنب     | صفر                  |                                                              |
|                                               | دمصان    | ۱۲ روسمب<br>پهارسشنه   | ربيل                 |                                                              |
|                                               | شوال     | الارحنوري سلطالسه      | رببغ                 | مربعلقمة بن مجرز                                             |
|                                               | ذلقعده   | ۹ رمنسدوری<br>مسشنبه   | جمادی                |                                                              |
| ج البكر، اعسلان برأت<br>فرمِن ع ، تنبيخ تعزيم | ذوالحجب  | اارمارچ<br>دوست نبیر   | جما دئ               |                                                              |
|                                               | محرمنكنه | ۹راپریل<br>سیشینه      | رحبب                 | عزوهٔ تبرک<br>تاریخ دوانگی دوشنبه اردسیب<br>بروابیت این مبیب |
|                                               | صفر      | ۹ رمئی<br>پنجش نبر     | شعيال                |                                                              |
|                                               | ربيع     | ے رحجان<br>جمعیسہ      | دممثنان              | والىپى از تېوك                                               |
|                                               | ربيغ     | ۷ربولان<br>کیشنب       | شوال                 | دالیبی از تبوک<br>بر دابیت این حبیب                          |
|                                               | جادی     | ۵ راگست<br>دوستنب      | ذ لقيعده             |                                                              |
|                                               | جمارئ    | ۲۲ رستمبر<br>چهارسشنید | قوالحجيم<br>و الحجيم |                                                              |



#### 1.19

مك له كه محصرت بين وافعات برنام الهايكباب عزد ذيل مي ويته عابقه مي:

ارمرب علقم بن مجرز الرسيك منفق واصيلتى سے كديد رہ الا خرساف خاد اقد مقار دوائتى تعزيجات سے بتہ عبنا ہے ، كمر ا اسمرب علقم بن مجرز الرسيك ووران ميں سياسي تا پنے كے ليے الاؤ لگا ليت ، جس سے يہ نتيج نكلتا ہے كہ يہ داقد موہم ا كا تقا ، يہ نار يخ مئ معلم موق ہے ، كيونكر دبيح الا فرسساف (مدن) جلان سست للنه سے مطابان موتا ہے ، اس كے مقابلے بن مئ دبيح الآخرا اجزري سالان كو مردوع مردانقا۔

بین مرکز الو مکر اس دانعے کی ناریخ ذلیفعدہ سک نبان کی جاتی ہے جس سے بددھر کا ہم ناہے کہ بیغز وہ تبوک کے بعد کا دانوہے، اس کے الو مکر اس دونقر کی نفظ منظر سے برجی غز وہ تبوک سے مرف ایک ماہ جہا تھا ، حینا نمجے سورہ مرا ہ بیں اس دانعے کا تذکوہ بعنی اعلان برای ، غزدہ تبوک کے وکرسے پہلے سہے ۔ علا دوا زیں عکر مرف صاحت طور بربیان کیا ہے کہ صنرت البربر عبر اس تے سے داہی اس تے سے داہی اسکے تو مینی براسلام غزدہ تبوک کے لیے نتکلے منظے۔

. معرفه مبول اس رتعفیلی بحث بران من الاحظام ر ا معرفه مبول ا

## غزوهٔ تبوک رجب میسطنه

عزوهٔ مونه میں رُومریں اورغشا نیول کی مشتر کہ نوح ب نے مسلمالوں کو جو نقصان بہنچا یا تھا ، وہ اگر جہ کم نہ تھا ہمکی 'رُومی عقاب'' کی دُور میں نظر سے سے المقطوب کے انقلابی تموج کو بغور در کہیے رہی تھیں ، اور عنیر مطابی تقیبی ، چنانجے مدسینے میں برابراس قسم کی جنریں آر مہی تقیبی کہشمالی بڑوسی کسی بڑے جملے کی تباری میں مصروت میں ،خو دنسیصر کے متعلیٰ کہا جا آیا سے کہ وہ اس وقت جمع یا دُشت میں موجود تھا۔

محنین کے مالی غنیریت کامیجے معرف برتھا کہ اس کو مُر نُرطور پرشالی وَثَمَن کے خلاف مرُف کر دیا جائے حس کے لیے ایک بڑی فرج درکاریخی ، اس لیے غالبًا مدبینے آتنے ہی ،آنخصرت کا مدب سے مہلاکام برتھا کہ عام حیند سے کے اعلان کے مانھ دوست اور اوْمعا برقبائل سے دِشاکاروں کی مِعرِقی شروغ کروی حاتے ۔

ابن اسلی ادروا قدی کا بیان سب که اس چند سے بی صنرت عثمان نے ایک براد انٹر فیال مع اس تجارتی مال کے جشام

له عزرة حنين ،اس غزيد مصمرت أحماه بيليكا وا تعسب



اه المراضية المراضية المنظمة المنطقة المنطقة المراضية ال اس سے مردومرے لوگوں کے عطیات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

قبائل عرب نے علی آج کے معانظ بورا تعاول کیا اور اس کشرت سے شرکت کی درخوات میں مکبر کر باربرداری کا قر ذکر کیا ہؤد قبائل عرب نے علی آج کے اور اور اس کی اور اس کشرت سے شرکت کی درخوات میں آئی کہ باربرداری کا قر ذکر کیا ہؤد سپا مېرن كوسواريان دىيانمكى ئەتھائىتى كەنتركانكە نام كىك درج فېرسىت نەسوسكىگە

مُوضِين كَنِيم بِي كُواسِ كَ مُحْمِوعي تعداد تمين بَيْزار تَحْتَى ،جن مِي ومن مِزار كُدول سَار في كر وسنة عقر ورتعدا والني تري تقى كەغالبًامرزىمن عرب نے اتنى عظيم فرج يېلےندوكيي تقى ،عزر كيجئے كەمدان بدرىمي مىلان كى تقدادلگ بھگ تىن سوتقى بىك

اس سے مرتب الیصے چے سال بعد سوگنی ہوگئی ، بعین نتیں ہزار۔

اسرااس كريميذين محومت ربيذني مرحدي قبال ك ول جيت لين كي ليرعم وين عاص كى مركروگى مي جومهم وا ى بنى ، وەسېمە دىرە كامياب بننى اورمعلوم سو ئاسىم كوايك پانچوال كالم ان قبال ميں بھى مرتب بيوپ كانتيا ، حيانخو بم وكلينے ميں ، كم المخفزة عبد نبرك بينني الورُفك فرج كأنام ونشان كك مذنفا ،اس تبارير التضريع تبوك بي مي زُكِ كلي اور ميهي سفيلف مقامات پرچو کے راب وستے دوان فرمائے بچرسب کامیاب موستے بہور کی سب سے اسم ندرگاہ اس زمانے میں امیلہ رعقب تنی ساس بذرگاہ کے ماکم نے معابر سے کے ذراید اسلامی دواست مشرکدر (COMMON WEALTH))سے والبتگی حاصل کرلی -

خالدین دلید نیے و دمیزالعبذل عاکم آگیدرکوج و ہاں کا فرما نزوا تھا۔گر فنا رکیا ور مینیر اِسلام کیے تصنور میں بیشیں کر دیا۔ اس طرح بورے شال عرب نے بیلی باراسلامی تفون کی جسک اپنی آنکھوں سے دیکھیل -

اس عزو ہے کہ ناریخ روانگی منتفظ طور پر رحب السندا و روالہی رصفان باشقال سائسۃ بیان کی حاتی ہے اور اگر جہ ای ایمن او<sup>ر</sup> دا قدی کے بہاں کھے زیادہ تاریخی صراحت منیں ،لکین ابن حبیب کے ماخذنے اس کو بقید ویم وقاریخ بیان کیا ہے ، «ادراً تخفرت اس کے لیدوو تنینے کے دن کی رسب کو سکھے اور آخر شوال میں والس مو نے میں \*\*

وستنفيله كى تقويم كى مرجب بررجب اكتو مروز مركامتوا ذى مهينة تفا الينى موسم مراكح آغاز كاذما ماحب كصاب سے

ناه الله ۱۹ الله ۱۸ الودمولانات بل کابھی مہی خال ہے۔ پنانچ میورنے اکٹو براو دمولاناشلی کے ترجب ف ندمطابی زمبر والبي عبوري مين موماً عاسيَّة -

له ابن معد ۱۱۹/۱ که فرآن سیمه بخاری میرکعب بن ماکسے دوایت سے جواس غزیے میں شرکی ندموسکے تھے کہ . والمسالمون مع رسول الله كثير ولا يجمه حكتاب حافظ " كله يتخيز تقورًام الذا ميزمعوم بونام - هه الاسم / 119 كط MUTR LIFE P. 441, 44 كه الإسمار 119 من الإسمار 119 من الإسمار 119 من الإسمار 119 من الإسمار 119

MUIR LIFE P. 439 ناه ميزة البني السهود ك

ر المراح التراع دوائلی فراردی سبے، اس کے مقابلے میں سیرت کی عملہ رو آمینی اس مات کے تن میں مہیں کہ اس عز درے کا مرسم گرم نھا بکو بن مالک کینے ہیں :۔

.. "اور رسول النُّرِّ نے بیلشکر کمنی سخت گرمی کے زمانے میں کی تھی ۔"

اورآ گے جل کرمزیدنش ندیمی اس طرح کرتے ہیں :۔

رد برغزوه اس وفت مهوا ،جب بھیل اجھے مہوحانے میں م

ابن آلحق نے زمری دعیرہ کی سندسے اس کے مہمی نفینے کی تعدیر اس طرح کھینی سے ،۔

«ادریه لوگوں کی نشگارتنی اور ُنشک مسالی کا زیامہ نضا او رشد میدگرمی پٹر رہی تنی بینب کہ مجیل خوش آ مند موجیتے

یں اور اوگ اپنے باغوں اور سایہ کولیٹ دکرتے میں ا

قطع نظران روایات کے خو فرآن مجبیہ نے منافقین کے برالفاظ لفل کئے ہوگی اِ ۔ "گرمی میں یہ شکو "

جس کاحزاب بید دیا گیا که :۔

د جهتم کی آگ سب سے زیا ده گرم سے "

ان قام میمی شها دنوں سے نتیج بحلیا ہے کہ یرمہم اومر، دیمبرا ورحنودی کے مہینیاں کی مرکز ندینی، بلکوالیسے موسم کی بینی جس بوہیل ا بھے مرحانے ہیں ، گرمی میں تیزی اور شدت آ مانی سے ، کو ئیں علیہ گلتی ہیں اور درختوں کے سائے ماعث نسکین مرحاتے ہیں ، غردة بوك كے رجب كو مذكورة مؤم كے مطابي مونا جائے .

میری حبرولوں کو رکھنے سے پنر حیلنا سے کواس سال متی رحب ۸ مارپل ،متی سسند کے متوازی تھا جوروائتی موسم سے

عين مطالن سبے۔

ابن صبیب نے اس غرفے کی مادیخ روائی دوشنبہ کم رسب بیان کی سے ، جانغولمی صاب سے باکل ٹھیک معلوم سوتی ہے، کیونکا زرد کے ساب می رحب سیست نب کو شروع مور اسے ،اور دوشنے کی جاندرات تھی ، گر مجھے بہاں برعون کر ما عروت ہے کریه ایک نارزخ نتین مبراً از فرج کی بیک وقت روانگی کی منین موسکتی ، بکداس کے انبرائی وسنوں کی موگی ، اس خیال کی تصدین امبینک ا ورموام بسب کی اس دوایت سعیرتی سیع جس میں تبایا گیاسیے کہ ایم حزوج پنجشنبہ کا دن تھا ،جس سے اندازہ مہرّاسیے کہ مختلف وسنتے آگے " پیچیے دوار موتے دسینتے تنے ، آحزیہ میں واضح کرنا سے کہ جج البر کمریں جمیرے خیال کے مطابق اس سے ٹھیکٹ میلینے بي مَهُ اتفا ، حاجيانِ مربينك تغدا دكا وتناكم مهزما بنيزاس مين بجز الدِ كبره اورعلي شك كسى ادر برئ شخصيّت كا نظرمه أنا ،شايراس وجه سيفنا كراً تخفرت من ابني رفقاء كے اسى غزور تبوك كى تياديوں ميں صروف عظے -

العابن منهام ١٧٧١، كه ابن منهام ٧ ر١١١ كه ابن منهام ١٥٩١ كله لانسنودا في الحي هه ما دحه منع إست دحراً -



| Che       | ange Ex      |
|-----------|--------------|
| 60        | <b>16</b>    |
|           | STREET.      |
| WILL CHOK | -software.co |
| *cker     | -softwa      |

|                                                                         |                       |                                          |                  | dcker-softwa                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | مدنی                  | عيسوي ارتخ و لوم                         | ملتى             |                                                                                             |
|                                                                         | ربجب                  | ۱۰ کزبرس <u>ا۳۷ .</u><br>پنجست نب        | مح م مسئلية      |                                                                                             |
|                                                                         | تشعبان                | ۲ر زمیسه<br>سشنی                         | صفر              |                                                                                             |
| ا مربیعلی بن ابی طالب دیمن                                              | رمعنان                | يم سمب<br>پيشنب                          | ربع              |                                                                                             |
|                                                                         | نشوال                 | ۱۳۱ دیمسب<br>رست نب                      | ربيغ             | ۲- سریه خالد بن ولسب بمن -<br>۳- وقات الراسم بن رسول النثر<br>۴ سورج گرین ۱۲ بیخوری سیست به |
| ۵ چیز الوداع کے لیبے روائگ<br>سشنبر۲۵ رفز تبعدہ                         | والفعده               | ۶۹ حبزری س <u>سسال بن</u><br>چهارسشه نبه | جادئ             |                                                                                             |
| پايچېة الوداع<br>                                                       | ذ والحجّ <sub>ب</sub> | ۲۸ رفسسدوری<br>جمعه                      | جما دئ           |                                                                                             |
| •                                                                       | محرم السن             | ۲۹ر مارچ<br>پیششنب                       | رجب              |                                                                                             |
| ۷- دوشند ۴۸ رصفر جها دروم کی تباری<br>کاسم -                            | صفر                   | ۲۸ را پریل<br>سرسنستنب                   | شعيان            |                                                                                             |
| ۸- آمزی خطبه مبنته ۱ ربهی الاوّل سنند<br>۹ - دسطت ۱۲ ربهی الاوّل دوسشت. | ر بیع                 | ۲۷ رمثی<br>چادسشنب<br>ج)                 | دمصناك           |                                                                                             |
|                                                                         | ر بیع                 | ۲۷ ریجان<br>جمنبر                        | شوّال            |                                                                                             |
|                                                                         | مجاد ی                | ۲۵ رحولال<br>سيشنب                       | ذلقعده           |                                                                                             |
|                                                                         | جادئ                  | ۲۲۷راگسست<br>دوست منب                    | ذوالح <u>ج</u> ة |                                                                                             |
| · <del>-</del>                                                          |                       |                                          |                  |                                                                                             |





#### سزا، لا

يسال ميرت رسول الله كا فتنامى باب سے ،اس ميں مندرج ذيل دا فعات بيش كي كئے مي :

متب سرت على من الحق طالب المسيرة مين ان دونول واقعات كى نارتجنين على ده على و بيان كى ممى بين جن مين بعد المشرقين معرب على من الحق طالب المسيد من من على المسيد على المسيد المسيد المسيد الما المسيد المسيد

ہ ابیت دی گئی تھیں ، ان ہیں اس باست کوصا ون کر دیا گیا تھا کہ اگر اس کی طاقات حضرت علی شنسے مہوجائے تو وہ پوری فوج کہ اناز انغیب سونپ میں ، اس سے یہ نتیج بھی سے کہ یہ دو نول واقعے تفریبًا ہم زماد سننے ، حیا کیجہ می تقریم کے ہموجب ربیع الاسخر سنالہہ کا آغاز مدنی رمصان کے اختیام پرم دراسے اور عمیں ہونا سے کہ مرتبے خالدین ولید کا دیجا رومی تقریم کے ہموجب متوا تھا اور خات

امیر کے سریہ کامدنی کلینڈر کے مطابق۔ معمد میں وہ میں ایسی ایر اس میں میں سرین برنے میں ایسی میں ایسی میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں ا

۳ - وفات ابراسم اورسورج گرمن و اس کی ناریوں پرکناب میں پری بحث ہے۔ ۲ - حجیة الوداع :-

۵ معبش اسامه، اور رحلت بسُول النَّهُ .-

## مجُست الوَداع

## ذوالحجبسنك ندمدني

نتے مکہ کے بعد جے کا اندام مشرکین می ہے ہاتھ ہیں بر قرار رکھا گیا تھا، ووسرے سال ذلیقعدہ قمری میں عزوہ تبوک کے انتظامات وربیش سنتے ، جرجے سے زیادہ صروری مسلم تھا، اس لیے بیغیر اسلام نے حضرت الجد کر اللہ کا اعلان صروری تھا، تما مند ہم اس بنا بر ہر انھی ارکان تھے کی تغلیم باتی تھی، قبا لی عرب کو اسلام کی دو صحیحا نا تھی ، کھومت اللہ کا اعلان صروری تھا ، تما مند ہم معاضر نیست و نالجد کر نا تھے ، عوز لوں ، غلاموں اور لیے ما بیمقر وصنوں کے ساتھ رحم و افسا ن کی تغلیم اور ان کی وادر سی المائی ناتا بنا بریں قمری ذلیفعدہ سلامت میں آب نے خود بچے کا اوا وہ فروایا ، جس کو حجۃ الود اع کہا جا آس ہے ، اس کی تفضیلات تمام سیت کی کتا بول میں ملتی ہیں ، اس لیے میں ہیاں صرف و اقعہ کا وہ صروری حقہ جس کا تعلق نقر ہم سے سے بیش کروں گا۔

ابن سعد کا بیان ہے کہ آنمون سے ۲۵ رو لیفعدہ کو سیفت کے ون مدسینے سے روانہ مورکے تھے۔ و مشتنی پارٹ کی کتابی سے دوائی مطابق ہے۔

بہتی تا در سے کو حجہا رشد نیز دار دیا ہے ، جس کی روست ۲۵ رکو تھیک سیفت ہی آنا سے جوروایت کے مین مطابق ہے۔

کے این سعدہ / ۱۲۲۰ ؛



دور دوشنه کے دن مرانظران میں تھے کوسُورج سرن میں غروب مُوالے، اب عام رہ اور جابر کا کی روایت کی مطابق یہ ذوالتجرکی م ریار سخ تھی، حامر فن خروالتے میں ، « ٱنحصرت م رو والحبر تشريف لا تع<sup>ليه أَ</sup>

عبدالٰین عابرہ کا بیان سیے ۔۔ « اور آنخصرت نے جے کی تہدین فرمائی ، قواکب مر دوالحج کونشرلیف لائے۔

گریا دوسشندم رِ و اَلْجِرِ کے مطابق تھا ، وسٹنفیلڈ کی تغزیم کے بموجب اگرچہ بیر دونوں بیا نات صیحیے ہیں، کیونکہ از رہے حاب ذوالحبِّرِ اللهِ بَهِ مَا رَبِحَ كُوحِمِهِ تِهَا ، اس ليد دوشنه كو ذوالحبِّرُي م رمّاديخ من سِرْناها سِيْدَ ، كين دوايات سيناب سوّناس ِ که اس بهال چے جمعہ کو مئوا تھا ، لعینی جمعہ کے دن و رار سن تھنی ہجس کی رُوسے دوشنبہ کو بحائے جار کے بایخ تا پیخ سونا چاہئے؛ اُن کے پیمٹی ہی کرمج معظمیں ذوالحج کا جابنہ ۲۹ کو تسلیم کے مجائے حمد کے پیجٹینے کی پہلی ماریخ فرار دی گئی منی اور جج استحساب سے اواکیا گیا تھا ، براکیے ون کافرق الیانیں حقری میٹول میں نیا یاکوئی اہمیت رکھتا موا

مجَة الوداع كى مادىجى عظمت اوراسمتيت كى أئيية داراً كركن شف سے نو وه أنخصر في كا خطبهُ رج سے بيش كا ايك ايك فط على ال کونئی روشنی اور منیا در کسب حیات و تباسعے ۱۰ س کے حبنہ جستہ محرولا سے کتب میرت واحا دمیث میں موحود مہی جن میں سے مجھے عرف ایک

حصتے کا بہاں تذکرہ کر ناہیے ہجس کا تعلق تینیخ تقریم سے تھا۔

مَّى َنَقَرِيمِ جِ اجِ ام رَبِسَىٰ كَا مِرْجِبْ حَدِبُ كَى كَنَى اگر يَبِسِكْ خَدِي يَرَانِهِ قَرَآن مَسْوِحَ مِم يَكِينَ آبِ لَے اجِهَ اس خطيم من اس كا وْكُر فروايا ؛ اور ان النومان مداسستند ادكه بيدة يوم خلق الله السيَّ الموات والأرض "

فرانے کے بعد ارشا و فرمایا ،-

"سال سے بارہ میبنے میں جن میں جار میبنے قابل احترام میں ، تین متواتر مہینے ، ذلفتدہ ، ذوالحجراد دومرم ادر روتھار حب مفر ، سوجادی اور ننعبان کے درمیان میں سے فی

إس انتبائي جبله يعيّي ان السزمان فسد اسسند ، اد "كأمفهم بالعمم سيحياما باسيم كداس سال قري همي دونون نغزيين اكيسى نقط پرجيع سوكسي تفيين، اور ذوالحر كامهينه دولون حسالون سيساكيك بي زمان مين ابرا تفا ، كين حبيباك تحرير كيا

له ابن سد۲/۱۲۱۰ که ابن سود ۱۲۹/۱ که ابیناً کله مولانا جررضاخان صاحب بربلی شفیری کوعلم نجم می کافی دسترس ظی، اس بت كوندركي بے كريخ مى حساب كى رُوسى و ركو جد منيں پرنا، گران كا خيال يه سے كراس سال الله نغال كى قدرت كا طريع كان ميم ، كم بے فاعدہ دیت موتی مود اکرمینی إسلام کا برج مجمعہ عقرم ون میں موسکے ،میری دلتے میں بیاں یہ سے کمی طرح منامسبنیں کو کو ترمینوں میں دوریت فرکا انحصاد محصن تسلیم اور عدم تسلیم پرہے۔ ہے بخاری تخرید کتاب برالعلق -





نقشہ تغزیم کوسامنے رکھ کرتمری محرم کو ملاحظ فرما تیجہ ، جواس سال ۲۹ رمادی لینی اعتدال رسیبی سے مدین تسل مشروع مور اہے ، بربا است کہ تنزیم کوسامنے رکھ کرتمری محرم کو ملاحظ فرما تیجہ ، جواس سال ۲۹ رمادی لینی اعتدال رسیبی سے رسال کا آغاز کرتے تئے جس مقریح کہ دواج مہدوستان میں آئی نغتطر سے مشروع ہو تا تھا ، کا رواج مہدوستان میں آئی نغتطر سے مشروع ہو تا تھا ، اور تاری باب یہ سے کہ تقریم فرد میں داخل مہدا کا آغاز اعتدال رسیبی سے کیا جاتا تھا مجاکہ سررج کرج حمل میں داخل مہدتا ) کیونکہ عمود بسی جنیال نظاکہ آخر نبیشس عالم اعتدال رسیبی میں موئی تھی۔ ابن قبلیہ کا میان سے :

## جَيْشِ ٱسامَداً وررحلت ِسُول النَّرصتّی السُّد علیہوستّم ربیع الا وّل سالہ نہ مدنی

دین سال کی بے اندازہ جبانی اور ذہبی کش محل کے بعد سپنے باسلام اپنے فرع انسانی کے بیے اگرچہا کیے نئی زمین اور نئے اُسمان کی نغیر کردی تتی جس کے سائیس پردا عالم انسانیت سماسکتا تھا ، کمین اس کی دعوت پر ابھی صرف جزیرہ مُائے عرب نے لیک کہا تھا ، اس کی وجہ یہ بھی کریر دعوت و منیا کے کا فون کٹ پہنی بر تھتی ، لکین میر کام کے بیے کچے وقت کی صرورت مہتی ہے ۔ یہ سے سے کہ اس وین سال میں اسلامی نخو کیک نے جرمقبولیت حاصل کی تھی وہ صرف جزیرہ نما تک محدود تھی گریت بول عاکم میں الیا یہ نتھا جو دو مروں کو متا تر یہ کر سے مصحوا کے میر وقرق میں ایک نئی چمک ، نئی دکک اور نئی گئن اور ترشپ پیدا موگئی تھی بوست کو نظران ہی تھی۔

نتے خبر کے بعدا سلامی ریاست کی سرحدیں وُسابکی سب سے فطیم طافت لعبتی باز نطبنی شہنشا سربت سے حافی ظیس ہم نے اہمی حال سی میں ناچ کیانی کو پارہ پارہ کرکے وُسابک و دوبارہ اپنی عظمت کا یقین ولایا تھا ، اس سلطنت کے کرنا وصرا رکیسانی سمدر کے حدید

ك التقتيب كذا بالإنوام/19 ؛ تمه

w.KitaboSunnat. ر الرخائر و کھے رہے تھے، چانچ سانسنہ کے اواخر میں خوو نیے اور قبیر کی پروروہ مصروشام کی ریامتیں اسلام پہنا و آن کو ہا ر اس کے دحم و کوتسیم کر حکی تخییں -

مع<sub>وم</sub> ہوتا ہے کہ اسلام کا اثر بڑی مُرمِست سے شفال کا طرف بڑھ دیا تھا ، کیؤ کم مسستید <u>طبقے</u> کی عقلیں صرف اس دقع مقل ہرتی ہیں ، مبب کوئی عظیم خطرہ سر پرمنڈ للہ نے گئتا ہے سے سے نہ کی امتدام میں حارث میں عمیر کو نسل کر کے جو اسلامی سفا رت پر دباقاً كت بوئه تف اورس في من مروه بن عمر كور زمعان كوسولى مص كرجفول في إعلان اسلام كر ديا تفا ، مُومى كاربردا ذان يومت نے کسی التھے ند ترکا نبوت نئیں دیا تھا ، اوران سنسسیدوں سے خون سے خود ابھوک نے وہ شامرا ہ تعمیر کر وی تھی ، جس پر اسلای د جیں باکسانی کامزن میرسکتی تغیبی بنا ربریں سے مذہبی غز دہ مونۃ اورسے بینہ میں غز دہ تنموک وولوں مہوں کو رُومیوں کی اِسی بے عقلی کا نتیج قرار دیاجاسکتاہے.

سنان كيوسم بهاد كا براحصة اكرية الفرام ج رحجة الدواع) مي صرف مهو چكانفا ، گرمسلمان فرمبين تيار كھڑى تھيں كم جہا دروم پرجانے کا محرکس و قست مذاسعے ہمپنائچیم و تکھنے میں کہ اسس سے دومبی میصفے لعداس کی تیاری کا بگل سے گیا۔ ابن سعد كا بايل سے كرصفر الله نركے آخرى منفظ ميں دوشتنے كے دن الخصرت في مسلمانون كو حكم وياكر جها وروم پر

طانے کی نیادی کریں ۔

دو كهنة بهي كم حبب و وشعنه كا ون آيا ، او رصفر كى حا رراتيں ما فى تقيس ، قد المخضرة كانے جا دروم كى تيارى كا حكو ديا -"

معلوم سوتا ہے کہ اس روایت کے راوی اول کے ذمین میں ووشینے کی عور تاریخ بھی ، کیکن وسٹنفیلٹر (WUSTENFELDS) کی تقویم کے بموجب دوشلنبہ ۱۸ رکو میر آسیے ،

اس سے صرف ایک دن بھے بعنی چہارٹ منبک روز کیا بک میمغیر اِسلام کی طبیعت ناسا د مہونا مشروع ہوئی ، ر

ابن سعدكا بيان سيهكد:

«سبوب چپار شینه کا دن آیا تو بخارا ور در دِمبرکی انتدار مهمنی -» ر

ابن سعد کے روا چاکے نز ویک پر جہارشنبہ ۲۹ صِفرکو پڑنا تھا۔ "كنيد بي كرجها رشيني كرون صفرى ودرائي انى تقيل كدأم المرمنسين ميرفين كم مكان بي

گر جدیاکہ کہا جا چکا سبے، دوشننے کی ۲۸ را رسنے تھی، اس سیے جہار شننے کی بحائے ۲۹ رکے ۳۰ رمونا جا سبتے ریز فالگادادی ی صابی علط ہے ، ہر حال تمام رفقاء تیارلیں میں مصروت مو گئے اور تجرف میں فوج اکٹھی مونا متروع مو گئی۔ جو غالبًا عہد رسالت

له این سعد ۲/۱۳۹ که الینا سله این سعد ۱۳۹/۳

و پھر او تھا ،اس ملیے بیکمکن مذتھاکہ اس پردگرام کوکسی طویل عرصے کے لیے طنزی کرکے فرج کو چھٹی دیے دی جائے ، جنامخ آنکھزی

منے دومرے ہی دن لین پیجشنے کے روز خود اپنے دست مگارک سے ایک پرجم تیار کیا اور اسامری زید کے مبرد کرکے قیادت اُن کے انھیں کیے دی ، طبقات ہی ہے ،۔

« بعدا ذال جب بخبشنه کی صبح مهرتی، نوخود آنخصرت نے اپنے دست مبادک سے اسا مرکے لیے

وسننفيلاكي مبدول كے بموجب برسخب نبد ارد بيت الا قال كو پٹر ناسبے ، كىكن اگر بنسلىم كرلىبا حليتے كد دبيع الا قال كا چاند كائ ٢٠ ك ٢٠ كوئيَّوا تفاء يا الم مديد اس كو و كيد مذ تصفي قر پنجشنه كى يهلّ ما دريح موكى عرد ايت كے عين مطابق ہے۔

دومرسے پنجشنے یعنی مرربیح الاقل سلانہ دمطابی ہم رحجان سلطانہ کو آئپ کی طبیعیت زیادہ ناساز ہوگئی ، نواکپ نے ایک تخریر لکھنا جائبی ،کبکین ہمادی کی نشدت تھی ،اور بیرکام نہ ہوسکا ، اس عرصے ہیں طبیعت کھیں گیزنی کمیں نبیعانتی .

تهام الى سيرت متفن ميں كداسامركى نامزولى بر وگوں ميں دليبى مى مرگوست الى شروع موگئى تقيي جبيان كے باپ كى مواری پر اور کھنے کالول نے پھر بہی کہنا مشروع کر ویا تھا کہ اکا برصحابی مرح دگی بیں ایک وعمر شخص کو اُتنی اسم فرق كى فياوت مناسس منيس ، توكب اسى ميارى كى حاكت من سعد تشريف لائے اور خطب ويا بجر كا خلاصربر سبع :

" لوگر! اسام کے کشکر کو پڑھاؤ ؟ اور اس میں حاکر ملو ، اگر تم اس کے امیر سرنے بر اعتراض کرنے ہوانداس سے بہلے تم نے اس کے باپ کی امادت پر بھی اعتراض کیا تھا اور بیشک اُسامر مرطرے سرواری کے لائن سے ،اور اس کا باپ بھی لائن تھا ہے »

یر دا نعم دین ربیع الا ول رمطابق ۱ رحوب سلتك نه كاسب ، حبب كدمرض اینی لودى شدت بر نف ، انخصرت كي و این منفی کم برنشکر حیلدانه عبدردانه مهر، چنا نخیاسی نا رسی کواکر صحابه انخفرت سیدرخصیت مهوکر میرمن "کوروایه موسکئے جهال شر پٹراتھا، ابن سعد کا بیان ہے ،

> د اوربہ وا قعرسفتے کے دن ۱۱ ربیع الاقل کاسپے کہ بومسلمان اُسامہ کے ساتھ حالے والے عَفْ ، أن تحفرت سي يخفست موسي هي "

> > ك ابن سعد ۲ / ۱۳۹۸

لے منجین هرمن حمالی صورت کے لیے محرم کر اصرلاً ٣٠ رون کا اورصفر کو ٢٩ رکاشار کرنے میں ۔

سے ابن سعد ۲۹/۳ ،

سے ابن سعد سر اہم

هه ابن سعد۲/۱۳۱



ن رسولٌ مبر بسر اس روامت بسر ثامن و

"اس روابیت سے ٹابیت می الاقل کا چاند بجائے ہے کہ سفتے کے دن دینی ارجون سلالنہ کو ربیع الاقل کی آئائی کا میں ، اور ربیع الاقل کا چاند بجائے ہوم رکا تسلیم کیا گیا تھا ، کہتے میں کہ اس روزمرن میں اور ترتی ہو گئی ، اور آئے خورت بے بہتی موسکتے ، بیشنیٹ کے دن مرض پوری شدت پر تھا ، دوشنی کے دن صبح کو طبیعیت تدریب درست ہو گئی ، آب نے خود کا پردہ اُ کھا کر دکھا ، تو لوگ نماز فجر میں مشتول سے رو کھی نیز ورسم مرسم ہوجا کی ، آب نے نے اشار سے سے روکا ، یہ بام را اناچاہے ہیں ، قریب تھا کو صفیل ورسم مرسم ہوجا کیں ، آب نے اشار سے سے روکا ، یہ جمال افرس کی آخری دن چرط خانگیا ، حالت جمال افرس کی آخری دن چرط خانگیا ، حالت بی مجوب جن دن چرط خانگیا ، حالت بی گڑتی گئی ، بار با رم میں آنا اور بار با رغشی طاری ہوجاتی ، آخر کا درفیق اعلیٰ سے ملے کا وقت انگیا ، مب مبادک بے تو توگوں نے برالفاظ سے ب

یا ہے۔ اور اور اس اللہ کا ایک استان کی دوشنہ کے وہ دو پہرکے لعد کا ہے دلین ۸ رعون سلتانی کا ، کہ اُسام کا پرجم جوجرت بہر پنج بچاتھا ، والپ آیا اور آسنا مَر نبوت پرنصرب کر دیا گیا ۔

" صَلَيُ اعْلَيْ وَسَلِيًّا "

## رحلت رسول السيب ركي توقيتي عرفل

| بولين                               | ىرنى                              | وافعات سر                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ۲۵ دمتی س <u>۳۳</u> ش<br>۲۹ دمتی در | ۲۸ رصفر سلانده ، دوسشنه<br>۲۹ رسم | جها در مدم کی شب اری کا سخم |

#### www.KitaboSunnat.com





| جولبن                                 | مدنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| جو                                    | مدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دانعات                 |
| ۲۷ رمتی ۲۳۴ ش                         | ٣٠ رصفر النشر ، چادسشنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • علالت کی انتدار ہے   |
| ۲۸ کی س                               | ع ربيع المناب ال | • پرخپ مازی            |
| " " Jr4                               | بر را را عجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ۳٫٫٫۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| اس متی ،                              | الإرارات المحتنيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ·                      |
| نجم حون 🖟                             | ۵٫٫٫٫ دوسشنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| <i>" " "</i>                          | ۲ سرشنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| 11 11/11                              | عرور و جارت نب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| " "Y"                                 | ۸٫ ۱۱ ۱۱ اینجث نبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • دانغهٔ فرطاسس        |
| 1 11 /0                               | ۹ ر د د م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| 111                                   | ا ار ر ر سفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • آخری خطیب            |
| ٤ رج ن سلتال ن                        | اار 🛚 🖟 🚽 کیشنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • مرض کی انتهائی شدت - |
| م رجون سلسل ندم                       | ١٢ ربيع الالآل <i>مسلك هم</i> ، ووثنينبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | و رحلت                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |

لے روایت میں ۲۹ زاد بخ ہے جو دادی کی حسابی غلطی معلوم موتی ہے۔

کے وسٹنٹنیدکے صاب سے یہ مینجٹ نے وام رکا جاند مان کر) ۲ روپیے الاقل کو پٹر آ ہے ، لکین اگر ، ۱۳ رکا جاندہ ان ایا جائے ، با بر فرض کر دیا جائے کر اہلِ بدید ۲۹ رکا چاندہ کیے نہ سکے سختہ نہ سی طعیک بہلی قاریخ ہوگی ، جورہ ایات کے عین مطابق ہ سے بعض ور پی مصنفین مثلاً مارگولتھ ، ایکا ، جی ، ویلز ، ۱۱ (۱۱ ۱۱ وعیزہ نے آماریخ مصلت ، رجون قرار دی ہے جہائی خلط سے ، کیونکہ دوسٹ نہ بر کو نہیں بلکہ ۸ رجون کو پٹر آسہے ۔





# ألرسالأث التبوتير

بعنى

رسول اكرم فخرعالم وأدم مصطفى احميتني صلى التعليم الروهم

\_

منتب محنوبات فرامین کا ار<sup>د</sup> ؤ متن

مع ترجمه ومختصب رحواشي

تحقيق

وكتور نبثار جسمه الفاروقي

أمُستاذ مُثارِك

في اللُّغة العُربتيّة المُعَاصِرَةِ بجامعترِ ولهي ، الهست.

+19AY/014.4



محتوب البيه

فهرسس

۱ ۲ - بنی قنان بن تعلبه ۲ ۲ . عبدلَغُوث بن وُعله ۱ و بن الحارث ۲۰ - يزيد بن المحلّ ۲۵ - قبس بن الحصين ۲۹ - بنی قنان بن بزید ، ۲ - عاصم بن الحارث ۲۸ - بنومعلورین جرُول <sub>79 -</sub>عامرين الأسود ابن عامرين مُجرين . ٣ - بنی جُرین طائی ا ما - سبىمعن طاقى بربین اسب موس خیاده بن الازدی بهع رشعد بكزيم ۳۵ - بنی زُرعهٔ اورتجهینه کے بنی الرّ ثبعہ ۴۷ - بنی جُعیل ۳۰ - الأسلم الخزاعي برمو - عوسجد بن حرطه الجهني وم بنی سٹنج ، بم \_ بني الجُرْمُزُ بن ربيعه

١- النَّجاشي كمكس حبشه ۲ رقیصر روم ۳ کمسری بن برمز شاه ایران م مقوقس والي مسكندريه ۵- الحارث بن ابن شمرالغشاني ۷ - بروزة بن على الحنفى محرر ريامه ، رجيفراورعَبْدبن العُلندى ۸ - المنذربن ساوی البدی گرزنجرین ٩- ابل بجر ١٠ - ايل تمين اا - الجليمين ١٢ - جُبُلة بن الأبيمُ ۱۳ - فری النگلاع ۱۲ - ایل نجران ۱۵- رمبعیرین وی مرحب ١٩- بنولغم ١٤ - خالد بن ضا دالازوى ۱۸ - څرو بن حرَّم ١٩ رخصين بن أوسس الأسلى ٢٠- يزيدين الطَّفَيل



، ٧ - جبل تهامه کے گروہ بند مر بو ۔ سبی غادیا

> ۹۹ - بنی عربض ٠ ٤ - بني زُمِير بن أُقيش

۱ » - ابوظی*یا*ن الازدی ۲۷ - هبیب بن مُروا بغامری

س، ر الوليدين جا پر

۵۷ - فروة بن عمرو الجُذامي

4 2 - بجرين والل ، ، . السُّعيرين عدّاً ۵۰ ر الحارث بن عبد کلال ونعيم بن عبد کلال والتعال

24 ر عبدالقيس ٠ ٨ - اقيال حضرموت

١ ٨ - نُفَاتُه بن فروة ۲ ۸ - مطرّف بن الکابن

۸۳ - نهشل بن مالک ىم مر بنوتقتيف

۵ ۸ - سعیدین شفیان المعلی ۸۷ - عتبه بن فرقد

> ، ٨ - سلمة بن مالك ۸ ۸ - بنی جباب کلی

۹ ۸ - مهري بن الابيض

۱ ۹ - شمامه والحرّان

۹۴ - بارق الازدى

١٧ - بلال بن الحارث المرزقي سه بريل دلبسر وسروات بني عرو بهم - إلعداً بن خالدبن موذة

هه به مُسَلِمة الكَذّاب بوبىم به سسلته بن مالک

، به التبامسس بن مرداس انشلمی پر ہم یہ حوزہ بن تبشیراتشکمی و ہم ۔ الآجت . ۵ - داشدېن عبدانسلی

> ۱ ۵ ر حرم بن عبدعوف ۲ ۵ - الزبرين العوّام سه و نعيم بن مسعود

یم ۵ - حمیل بن رزام العدوی ه ۵ - حصين بن نضلة الأسسدى ۲ ۵ - بنی غفار

۵ ۵ - بنی ضمرة بن بحر م ٥ - الهلال صاحب البحرين

و ۵ - مُأسيبخت بن عبدالله ٠ ٧ - أبل سجر ۱۱ - المنذربن سباوي

> ۲۲ - المنذربن سساوي ۳۷ مه العلاين الحضري س ١ - ضغاطرالأسقف

۵۷ - بنی جنسریپوومقنا ۷ ۷ - مُحِنّد بن رُوبترا ورسروات ابل ایله



Y-A \_\_\_\_\_\_

92 - اہل أورج 94 - اہل جربا و آورج 94 - اہل مقنا

مو ۹ - وانگ بن مُجر ۱۹ ۹ - ابل نجران ۱۹۵ - انگیدر ۱۲ ۹ - نیکنه بن روبت





رسول الله صلى المتعليد وسلّم كے خطوط اور دستنا ويزات جواب كم منلف مصادر سے ہميں ملتى ہيں أن كى تعداد دُھا ئى سَو (٢٥٠) سے زیادہ ہادراُن کا متن حوالتی کے ساتھ" الوّائق السیاسیة میں پک جاملاً ہے دنیا کے تمام بانیا ن مذاہب میں پر انتیاز بھی فخر موجو وات صلی استرعلیہ وسلم ہی کو حاصل ہے کہ آپ کے مکتوبات کی کم از کم جا راصلیں وریافت ہو چکی ہیں۔ ہارے قدیم مورزے تھی معین خطوط کو ان کی اصلی شکل ہیں ویکھنے کی شہادت دیتے ہیں۔ایک خط اسپین سے عیسا تی با دشا ہوں کے قبضے میں تھا - ایک اورخط کے دیمینے کامال ابن فقل اللہ العری نے کتاب مسالک الابصار میں مکھا ہے -رسول الشّصلي الشّعليدولم كالبك اصل كمثوب اسكاط لينظ كے ايك مستشرق ( B.M. DUNLOP ) سساكن برا کڈ کرک کوفلسطین کے ایک پاوری سے ملا نتھا ، اس کا عکس پیلے جزئل آف رائل ایشیا ٹک سوسائٹی لندن (جنوری ، ہم ۶۱۹) میں شائع ہوا۔ اس خط کی جوروایات دوسری کما بوں میں ( مثلاً الطبری ، ابن القتیم ، قسطلانی اورفلقشندی ) میں لمتی ہیں اُن میں بعض الغاظ کم دبیش میں راسس کی مقعان مین شراکتر محد حمید اللہ نے اپنے فاضلان مضمون میں کی ہے ۔ اس خطر کے جواب میں نجاشی کا کم جبشہ نے جو خط بھیا تھا وہ ہی ابن استی اور طبری وغیرہ کے ہاں مفوظ ہے۔ نجاشی کے نام رسالت آب کے کتوب گرامی کے بارے میں ڈاکٹر محد عمیدامتر کتے ہیں:

" البی عال میں عبشی اطالوی حبگ کی ابتدا میں اخبار و سنے ﴿ سِمِدم نے مصر کے اخبار البلاغ سے اور اس نے

ادبس آبا کے اخبار برنانِ اسلام سے نقل کر کے ) پرخرشائع کی تھی کدنجاشی نے اپنے خوالے سے آ ں حفرت

نعدم روایات میں بھی ہی ماتا ہے کو نجاشی نے اس خط کو ہاتھی وانت کے ایک ڈینے میں ٹھریند کرکے ایک کیز کو وے ویا تھا کوہ کے

صلّى الله عليه وسلّم كا ينطرواب كم عفوظ هيه الكال كرمسلما نو ل كحاليك وفد كو وكلايا " كلّه

له و كيد محد حبيد الله ، رسول اكرم كى سياسى زندگى ص ١٢٩ - ١٣٠

کے ایضاً ص اموا

E List Colored Formation

11. Jis the state of the state

محفوظ کرنے کیے ڈنلاپ نے اس اصلی کمترب کی کمیفیت تفصیل سے کھی ہے۔ یہ اکتربر ۱۹۳۸ بیں دمشق میں کسی شخص نے مبشر کے ایک پادری سے خرید اتھا اور برٹش میوزیم وغیرہ کے ما ہرین نے اسس کی جا پنج کرلی تھی ۔ اُن صفرت میں الشّعلیہ دستم کے وہ اورخلوط بھلِی صدی میں دریا فت بُرکتے ہتے۔ یہ خطوط مقوقت والی اسکندریہ اور المنبذرین ساوی کے ناتم ہیں۔

وُاکْرُمُمدَ عَبِيدا مِدْنِ فِي مَنْ مَعْرَبِ نبوى بنام هرقل عَى اصل وانسسيى رساله ARAB/CA (4) ين ست تَع

حرایا تھا ۔

المنذر بن ساوی گرز بجرین کے نام رسول امتّرصتی امتّر علیہ وستم کا نامرمبارک دمشق کے قُرِ تَلی خاندان میں محفوظ ہے اور اس کی عبارت اس مّن کے مطابق ہے جو صبح الاعشی ، زاد المعاد اور مواہب اللّه تبیر علیہ بوں میں مثما ہے۔ پیکمتوب ، ا ۱۹ میں خواجر کمال الدین نے بحثیر نزود دیکھا نتھا اور رسالہ اسلامک ربیویو ووکنگ ( ۱۷ و ۱۷) میں اسس پرمضمون بھی مکھا تھا۔ مستشرق فلائشر ( ۸ کا ۲۰۱۸ کی کومشش کی تھی گراب یہ تسلیم کیا جائی کے کے اسس خط کا اصلی ہونا شک وشبہ سے بالا ترہے ،

عیسا فی مستشرقین اپنی بدنیتی سے تھمی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول امد صلی امد علیہ وسلم صرف و برای دربیان بلیغ کرتے رہے اور اضوق دوسے مکو ل بین بلینی وفو و بھیج ہی نہیں ، کبھی اِن واقعات کی تاریخوں پرشہمان اُلاوکرتے ہیں کہ بھی فام پرج دریافت شدہ اصلی خطوط کو جلی بتا تے ہیں اور برسب و سی حرکتیں ہیں جو عبساتی اور ہیو دی علااً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگ ہیں ہی کرتے دہے سے بہان کے کہ اپنی نرہبی کتا ہوں میں تحریف کرنے سے بھی باز نہیں آئے اور مقصد حرف یہ کہ آپ سے وعولی رسالت کو

له فجعله في مُتَّق من عامِ وخُمَّ عليه و دُ فَعه إلى جاريته ومَكمو:

FARURI (N.A.): EARLY MUSLIM HISTORIOGRAPHY DELHY 1978, P. 212.

ىك اس خوا كا مكس بېلى بار جرمن رساله 🕝 🗷 کا ۸ ما ۶ مير چيپا تھا .

سے طبقات ابن سعد ۱۳۹۳/ میں ہے :

من سهل مونى عُتيبه أنه كان نصوانياً من أهل مولس وانه كان يبيّاً في حجواً مّه وعمّه ، وأنه كان يقوا الانجيل ، قال ؛ فأخذت مصحفاً بعتى فقرأته حقى مرّت بي ورقة فأنكرت كما بتها حين مرّت بي ومُسِمّتها بيدى ، قال ، فنظرت فاذا فصول الورقة ملصى بغوا به قال ؛ ففتقتها فوجدت فيها نعت محمّد ، صلّى الله عليه وسلّم ، أنه لا قيصر ولا طويل ، أبيض ، ذوضفيرين ، بين كمفيه خاتم ، يكثر الاحتباء ولايقبل الصدقة ويركب الحمار والبعسيو ويحتلب الشاة ويلبس قبيصاً موقوعاً ومن فعل ذلك فقط بُوئ من المكبروهو يفعل ذلك وهو من دريّه اسمعيل إسمه أحمد ، قال سهل ، فلمّا انتهيت الى هذا من ذكر محمد صلى الله عليه وسلّم جاءً عتى فلمّا رأى الورقة وقرأتها ، فقلت فيها نعت الشّبى صلّى الله عليه وسلّم ، احمد ، فقال ، إنت في المُصفى ير )



. معلی - کیچلی صدی میں جیب رسول الشصلی المشعلید و ملّم کے ثلبن خطوط الہی اصلی حالت میں وستسیاب ہوئے اور ان کے پریے باعکس بھی بختف رسالوں میں شائع ہوئے نب بھی ان مستشرق علمانے اپنا ہے ۔ وھرمی کا مسلک نہیں حیور ااور اِنمنیں م مجملاتے رہے بیکن اب در بوں کی دولت نے یامشرق وسطیٰ کی سیاست نے معیا رعلم وعقیق کو بھی متاثر کیا ہے۔ چنانچہ عارسال عبل دائر ك حواسي ايك خير ان الفاظيس شائع بهو كي تقى-

(بقيرهاست يمنفي گزشته)

لعرياً تِ بعدُ ـُ

( ترجم إسهل مولى عُتيب روايت ب كروه عيسان تقريس ك إسف دون ميس دوره متيم سقاس ليا بنال اورجي كى ا منوش میں پرورش پارہے تتے اور وہ انجیل پڑھا کرتے تھے ۔ کہا : ایک ون میں نے اپنے ٹیا کی انجیل اٹھائی اور اسے پڑھنے نگاحتی کہ ایک ورق پر بنيا ترفي اس كالها وشعبيب (بديورس) كلي ميسنداس ورق كويا تعول سيريكوا ،اب بوديكوا ترده ورق لدي سيريكا ويد كف تعاميل نے اُسے عالمہ وکیا تو دیکھا کہ اصفحریر رسول الدصلی الشیعلیہ وسلم کی صفت مکمی ہوئی ہے کہ ان کا قدمیا نہ ہوگا ، رنگ گورا ، وگلیسوٹوں ولیے ، کندھوں کے درمیان مُرِنوِّت ، بہت باجیا ، صدقہ قبول نہیں کریں گے ، گدھے اور گھوڑنے کی سواری بے تعلقف کریں گئے ، بکری دوہ لیں گے ، پویند گی قمیص بین لیں گئا درجوا بیساکر تا ہے وہ تکتر سے پاک ہوتا ہے اور وہ تضرت اساعیل کی اولا دیس ہوں گئے ، ان کا نام احمد ہوگا ۔ سہیل کتے ہیں حب میں حضرت موصلی استعلیدہ سلم کے ذکر میں میان تک بہنچا تومیرے بچا اُ گئے اضوں نے وہ ورقر بھٹا ہوا دیکھا تو مجھے مارا اور کہا کر تو سنے کیوں اسے اُدھیڑاا درکیوں پڑھا ؛ میں نے کہا کراکس ہیں رسول السُّرصلی اسُّرعلیہ والم کیصفت سے ۔چیا نے کہا کر یہ نبی امھی ظاہر نہیں ہوئے ہیں -) LETTER BY MOHAMMAD

FOUND GENUINE

AMMAN, APRIL 12 (RUTER).

A LETTER WRITTEN BY PROPHET MOHAMMAD TO A SEVENTH BYZANTINE LEADER, HANDED DOWN TO JORDAN'S KING HUSSEIN BY HIS GRANDFATHER, HAS BEEN DECLARED GENUINE BY EXPERTS IN LONDON, THE KING ANNOUNCED.

. THE LETTER, WRITTEN IN THE PROPHET'S OWN HAND ON GHAZELLE hide, called on Emperor Hereculius to embrace Islam.

THE KING SAID ON TELEVISION LAST NIGHT THAT IT WAS EXAMINED BY THE DEPARTMENT OF ORIENTAL MANUSCRIPTS AT LIBRARY IN LONDON AND DECLARED GENUINE. ( باقی رصفحرا بندو)



یدرسول امد مسلی امد علیہ و تم کا وہی مکتوب گرامی ( بنام ہرقل ) ہے جس کے بیمستشرق کینا نی ( مولف و ایت اسلا) کے نے اوّل تو یہ زور دلگایا تھا کہ اکس سفارت جسیج جانے کے واقعے ہی کو ہرے سے بنیا و ثابت کرے ، بیراس خط کے اسلی ہونے پر شک وسٹ بہ کا افہارکیا تھا ۔ گر" جادو وہ جسر جڑھ کر بوسے" وہی برٹش میوزیم ، اور وہی اس سے " ماہرین" جو مکتوب بنام" نجاشی" کوکسی قوی او قطعی ولیل کے بغیر جبلی قرار دے رہے تھے ، وہ اب ہرقل عظیم روم کے نام ور یا فت سٹ رہ مکتوب نبوی کے اصلی ہونے کی تصدیق کر رہے ہیں ۔

اسلام اور پینیر اسلام کے خلاف اگر ایخیں کوئی ضعیف ترین یا جعلی عبارت بھی ملتی ہے تو اگسے نوب بڑھا پیڑھا کر اور اہمیت دے کرمیش کرتے ہیں ، میکن جس چرہے تاریخ اسلام کے راویوں کی تصدیق و تا تید ہوتی ہوا س میں طرح طرح سے شہات پیدا کرنا اِن کا خاص مشغلہ ہے ۔

۔ رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط و فرامین کومحفوظ کرنے کا دیما ن اسلامی تا رینے کے راویوں میں شروع ہی ہے رہا اس کے لیے یہاں عرف چذروالے بطور نمونہ میش کرنا کا فی ہوگا ؛

ا - رسول امنه صتی امنه علیه وسلم نے جری بن الا بہین کوجو دست اوپز لکھ کر دی تھی اس کے بارے میں ابنِ سعد کہنا ہے: فکت ابده عدند هدم الی الیوم ( آپ کا خطائن لوگوں کے پاکسس آئے کہ موجود ہے) ۲ ۔ نجاشی باوشاہ حبشر نے رسول امنه صلی امنه علیہ وسلم کے دونوں خطوط کو احتیاط سے محفوط کرادیا تھا۔

د بقیر*حارت چهفی گزشت* 

THE LETTER WILL BE KEPT AT AL-HASHEMIYAH PALACE NEAR AMMAN UNTIL A SPECIAL MOSQUE IS BUILT WHERE THE FAITH FUL WILL BE ALLOWED TO SEE IT BY THEMSELVES.

KING HUSSEIN'S FAMILY IS DECENDED FROM THE PROPHET.

(INDIAN Express, New DELHI. APRIL 13, 1977) کے اس سے بارے میں تفصیل دیمیھو :محدجمیداللہ بہ رسولِ اکریم کی سبیاسی زندگی "وادالات عنت کراچی ۶۱۷۸۰ ملے طبیقات ابن سعد الم ۴۵۹



ودعا بحق من عام فجعل فيه كسابى سرسول الله صبقي الله عليه وسسلمه وقال, لن تزال الحبشـــة بخيرماكان هذان انكتابان يينأنظهرهاكي

اس نے ہاتھی وانت کا ایک صند وقی طلب کیا اس میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے رونوں خطوط سکھ اور کها کرحب کمک په دو زن مقدمس خطوط حبشه میں

محفوظ رہیں گے یہ مک خیریت سے رہے گا۔

م - بشام بن محمدانسا تب انکلبی کی روایت ہے کو اُس سے بنر مُجرّے ایک شخص نے بیا ن کیا کہ الولیدین جابر بن ظالم بن حارثد بن عبّاب بن ابی حارثہ بن مُحدّی بن تُدوُل بن مُجرّ ( قببلیہ بنوسطَ ) رسول الشّصلی الشّعلیہ وسلم کی خدمت میں گئے تقے مہاں اسلام قبول كيا وررسول المدصلي المشعلية وسلم ف أتخيي ايك خط مكوكروبا .

و چلین ہیں اُن کے خاندان والوں کے پاکسس هوعند أكهله بالجبلين لي

ہ ۔ انسکیرین عداء کورسول المتصلی المتعلیہ وستم نے جودستاویز لکھر دی تھی وہ اس کے بیٹے نے ابنِ سعد کے سلسلهٔ رواة میریمیٰی بن سلمان کو دکھا ٹی تھی -

عبدالله بن يحيلي بن سَلمان قال : أمرا ني ابنُ لِسُعَير بن عدّاء كَمَّاباً من مرسول الله صلى الله

۵ - الواقدى كابيان ك كرأس سے إلى دومذك ايك شخص ف أسے رسول الله صلى الله عليه وسلم كا وه خط وكها يا جر أكيدركو كلهاكيا تفايس نے اُسے پڑھاا در اُسے نقل مجى كرايا ؟

كُعِدَ شَيْ شَيِيحَ مِن أَهِلَ دومة أَن مرسول اللَّهُ صَلَّكُ عَلِيهِ شِسَلَّمَ كِتَبِ لاَكِيدِ دِهَٰ ذَا الكِتَابِ وجاء نى

بالكتاب فقرأت و أخذت منه نسخته "ك

9 ۔ الواقدی نے رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلّم کا وہ مکتوب مبارک بھی دیکھا تھا جواّپ نے اہلِ اوْرح کے نام کھا تھا۔ معرفین دیں تاریخ کا مند سے بازانی اللہ تھے " ' ونسخت كتاب أهل أذمرح فإذا فيه ....

، بشام بن محد بن السائب الكلى كو بنى عُقيَل كے ايك فردنے اپنى قوم كے برائے بوڑھوں كے والے بتايا كم بنى عُقَيل كا وندك و كمُطرِ ون بن عبدالله وفيره رسول الله على ولله عليه وسلم كي خدمت مين بارياب بُوث تص - أن صفرت ن مُرخ قرِ ایک توریک و رکھا ف کو دی تھی اور یہ تحریرُ طرف سے پاکس بھی جس کی رُوسے اس قبیلے سے افراد کو العقیق میں

> له ایشاً ۱/۲۰۰ سك الطبقات الكبير الر۴۴

له طبقات ابن سعد ا/۲۹۵ و ۲۲۰/۱ تك ايضاً ١/٢٨٢ هه ایضاً ۱/۰ ۲۹



اسی طرح الرقاد بن عُروبن ربیعیر کو آپ نے الفلج میں جاگیردی تقی اور اس کے سیے ایک دستیا ویز لکمی تقی جرا تعلی ک وفت مک اُن لوگوں کے پاکس محفوظ تھی یقہ 9- بهشام بن محدّ بن الساسّب كلبي كهمّا بيم كم رسول اللّه على الله عليه وسلّم نفيس بن سلم كويو منط لكها تها اس كيقل

میں نے عاصل کی تھی ۔

ممتب سرسول الله صلى الله عليه وسلم لقيس بن سلمة كتاماً نسختُ له "

117

۱۰۱۶ رسول الشه صلی الله علیه وسلم نے جب قیصر روم کے نام خطاکھا تو اصحاب نے کہا کہ جب خطر پر قبر شرہ او اُست بر (ایر ان بادشاہ) نہیں پڑھتے، تیب آپ نے چاندی کی انگوشی ہنوا ٹی جو بہنیوی شمل کی تھی اکسس میں اوپر الله درمیان میں سرسول اور نیم کی سطرمیں محسد کی ہوا تھا۔ آپ خطوط وفرا مین پریمی مُهر لگایا کرتے ستھے۔ ایک روایت برجی ہے کم یہ انگشتری سعید بن العاص مبشرسے كندہ كراكر لائے تھے۔

رسول السِّصلى السُّرعليه وسلّم كے بعد برائششرى خلفائے رائندین كے باس مخوظ رہى - برحفرن عثمان غنى أن كے باتھ اربیں سے گُنوئیں میں گرگئی تھی اُسخوں نے اِسے تلاش کرانے میں بہت مبالغہ کیا۔ نبکن نہیں ملی۔ ہم خوا بھوں نے اس کنوٹیں ہی کو

اا۔ ہما ۔ رہیع الاوّل سٹنٹہ کو کعب بن الاشرف یہو دی سے قبل سے بعد رسول اللّه صلی اللّه علیموسلم نے یہو و سے جومعا ہدہ کمیا تھا وہ کاغذ بعد کوحفرت علی کے پاکس محفوظ تھا ہے

وكان ذلك المكتاب مع على دضى الله عنيه بعد -

ان چندمثا لوں سے برٹا بت ہرجا یا ہے کہ رسول استّرصلی استّرعلیہ وسلم سے مکتوبا منت اور فرامین کوفینو فاریکنے کا ابتدا ا ہمام کیا گیا ۔ ڈیرٹر میزار برس کے تاریخی انعلابات کے باوجو دائے بھی آپ کے جار مکتوب اپنی اور یحنل عالمت میں دستیاب ہیں۔ متفرق کتب تاریخ وسیرق کے علاوہ کمتر بات وفرامین نبوی سے متعلق جرستقل کیا بیں الیف ہوئیں اوراب دستیاب ہیں ان ين چند په بين :

ا - اعلام السائلين عن كمتب سيتدا لموسلين (عوبي) : رسول الشَّصلي الشُّعليه وسلم كي كمتويا شدكا يمجب موعه ابن لمولون نے مرتب کیا تھا ا در دمشق سے شا کے ہوا۔

٢- صبح الاعشى (عربي) القلقشندي كالرششم

له اللبقات الكبير ١١٢/١ ك ايضاً ١٣٠١/١ ت ایش اردی س اس کی تفصیل کے ملیم مرامضمون ابن سعد اور طبقات ابن سعد العظر بر \_ هه الطبقات الكبير ۲/۳۱-۳۷



سم السواهب اللدنية (حلددوم) مولفه القسطلاني

۵ - رسالات نبویه (اردو) مولفر عبدالمنعم خان - دتی پزشنگ درکس دلی و ۱۳۳۹

۲ بلاغ مبين (اردو) مولفه محد حفظ الرحمل سيوباروي - ندوة المصنفين ولي

(مطبوعه خاجرلیس ولی) ۱ - مکتوبات نبوی (اردوع سیدمجوب رضوی

ا داره اسلامیات لا بور ۸، ۱۹۹

مر الوثائق السياسييه في العهد النبوي والغيلافة الراشدة (عوبي) مولفه *وْالْرِحْمَرِمِيدابِسُّ* 

یر کتاب عهد نبوی کی دستاویزوں کے عربی تن رمش کے سب اور ۱۹ میں مہلی بار مصر سے شائع ہوئی۔ بھرانس کے متعدد ایڈ نیٹن نکل چکے میں۔اردو میں اس کا ترجمہ مسیباسی وثیقہ جات "کے نام سے مجلس ترقی اوب لا ہور نے

چھایا ہے۔

( **m** )

جیباکہ ہے نہ ابدأ میں اشارہ کیا رسول الدُصلی الدُعلیہ وسلم کے (۵۰ ہوسے زاید) مما تیب اور و ثالَق مختصاور میں طبح ہیں اور کیب جاسب سے زیاوہ وُاکٹر محمد محیدالمندکی قابلِ قدر کتاب الوتائق السیاسیدہ میں ویے گئے ہیں۔ ہم یہاں خاص طور پرنقوش کے سیرۃ نمبر کے لیے ان میں سے بعض اہم خطوط اور دستا ویزوں کا انتخاب کرکے اُن کا ممّن ورج کر دیا ہے۔ بمیشۃ ممتون طبقات ابن سعد کے حوالے سے ورج ہوئے میں۔ یہاں اِن خطوط اور وستا ویزوں کے اردو ترجہ سے متعانی سی ورد باتیں عرض کرنا خروری ہیں۔ ''سیاسی وثیقہ جاسے'' کے نام سے جوار و و ترجہ ان دستا ویزوں کا مجلس ترقی اوب لا ہورسے شاکع ہوا ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر محمد عیدا میڈ تھتے ہیں :

" اس کاار و و ترعبرسیاسی و ثیقه جات سے نام سے کسی صاحب نے مجھے مستودہ بتائے بغیر طباعت اوّل کی اسائسس پرچیا پا ہے۔ بقسمتی سے اصل کی ساری خصوصیتیں ( ماکفذ ، اسٹ ریبر وغیر ) حذف کر دی گئی ہیں۔ ترجمے کی صحت کا بھی میں ذمروار نہیں ہوں۔"

( رسول اکرم می کسسیاسی زندگی ص ۳۱۱ )

دوسری تماب سیدمجرب رضوی کی موتفر مکتو بات نبوی بوپ کے دید بندسے پھرادارہ اسلامیات لا ہور سے چھی ہے اس میں تو بی بنن نہیں ہے حرف ترجمہ دیا گیا ہے میں نے اسس ترجمہ کا نتن سے مقابلہ کیا تو مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا بڑتا ہے کہ ترجمہ اکثر ناقص ادر معضم مواقع برگراہ کن ہے اکس پر ہرگز اعتماد نہیں کیا جا سکتا ۔ اس لیے میں نے از سر نو ترجم کرنے کا درادہ کیا لیکن میکلاسیکی عربی ایک فاص انداز واسلوب کی ہے ادر معاملہ ایک السی عظیم شخصیت سے



تسبت کا ہے کہ نزجم ممکل امتیا طاور صحت کے ساتھ ہونا چاہیے اس کے لیے جو وقت درکارتھا وہ میرے پاس نہیں تھا اس کے لیے میں جی یہ دعوٰی نہیں کوسکنا کم بہاں جو ترجمہ دیا گیا ہے وہ ہرطرے قا بل استشناد ہے ، لیکن اتنا کہنے کی جراً ہے کرسکتا ہوں کر ذکر رہ بالا وو نوں ترجموں سے قدرسے بہتر اور زیا دہ صبح ہوگا۔

نثأر احسبيد فاروقي

نیم ربیج اثنا نی ۱۴۰۶ هد شعبه عربی ولم ریز نیورسشی ولمی



# الرِّمالاتُ النَّبَوِيَّهِ

رسول امد صلی امد علیہ وسلم حب ذی الحجہ سلیم میں حدید پتر سے والبس ہوئے تو آپ نے پڑوی ملکوں کے پٹے باد شاہر سے نام خطوط کھوا نے۔ اصحاب نے موض کیا کہ یا رسول امد اللہ علیہ وسلم میں میں میں میں اللہ علیہ وسلم سے اللہ علیہ وسلم سے اللہ علیہ وسلم نے اسی دن چاندی کا تھا اور اسس پر تمین سطوں میں محدرسول اللہ اس طرح مکھوالیا :



پیوخطوط کے آخریں ہیں مُہرلگا ئی اور ایک ہی ون میں چُھ قاصدوں کو چُھ خط وے کڑھنگف سمتوں میں روانہ کیا۔ یہ ابتدائے محرم سکے پیم کا واقعہ ہے ۔

ا ن فاصدوں میںسب وُہ تتھے جُو اُکسس کلک کی زبان سے بھی واقعت نتھے جہاں رسول انڈھلی انڈھلیہ وسلم کا کا مرمہارک کے رجا رہے تتے کیے

ت رہا ہے۔ ا۔ النجاسی کے نام ا۔ النجاسی کے نام قرآن نٹریدنی آیات بیش کی تعیں۔

مُوکُ النّجاشی نے صفورؓ کا نامرُ مبارک وصول کر کے آئکھوں سے سکایا اوراز راہِ انترام اپنے تخت سے اُترکر زمین پر بیٹر گیا۔ پھروہ ایمان سے آیا اور تق کی شہادت وی اور کہا گرکھھے ان کی خدمت میں جاخر ہونے کی استعلاعت ہوتی نو سرور ندموس ہوتا ۔

بھراس نے دسول الله صلى الله عليه وسلم كو اپنا جواب مكھاجس ميں صفر گركى رسالت كى تصديق كى اور مجفر بن ابى طالب ك

له ابن سعد المدم

ک کنا سیدالوق ۲/۲ ۲۰ م ۲۰ م ۲۰ ساریخ الطبری ۱۰/۰۰ س



بالتديرات اسسلام كاافهاركيا.

تعفرت ابدہ ری کہتے ہیں کہ جب نجاشی کے انتقال کی فیری فریول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اپر رشح و گڑن کیا اورائسس کی غائبانہ نماز خیازہ جا رکھیے ہیں کہ جب نجاشی کے ساتھ بڑھی تھی مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ یہ دُوسر انجاشی تھا جس کی نماز پڑھی تھی۔
دُوسر بے خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے النجاشی کو عکم دیا تھا کہ ام جیسبہ بنت ابی سفیان سے آپ کا عقد کرئے۔
ام جیس اپنے شوہر عُبید اللہ بن مُحش الأسدی کے ہمراہ عبشہ کو ہجرت کرکئی تھیں ان کا شوہر و یا سجا کر عیسا ٹی ہوگیا تھا اور مرکیا تھا۔
اس خط میں آس صفرت نے یہ بھی تھم ویا کہ جا صحاب ہجرت کرکے و یا س گئے ہیں اٹھیں سوار کراکروایس بھیج و سے ۔ النجاشی نے مونوں احدام کی تھیل کی ۔ اُم جیسبہ بنت ابی سفیان سے چارسو وینار مہرکے عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کراویا اور سلمان اللہ کو سفر کی تیاری کے بیے نمام خوری سامان و سے کردوکشتیوں میں سوار کرا ویا ۔ ان سے ساتھ عُرو بن اُمیّد الفتمری بھی ستھ ۔
دوسفر کی تیاری کے بیے نمام خوری سامان و سے کردوکشتیوں میں سوار کرا ویا ۔ ان سے ساتھ عُرو بن اُمیّد الفتمری بھی ستھ ۔
در تیا جا ہو کہ اورائی کا برای ہے۔

بھراس نے ہاتی وانت کا ایک و بہ طلب کیا اور اکسس میں رسول اپٹر صلی المدّعلیہ وسلم کے دونو ن خطوط حفاظت سے رکھ دیے اور یہ کا کر جب یہ بردونوں خطوط ہارے ورمیان رہیں گے حبشہ تمام ہ فات سے محفوظ رہے گا۔ النجاسی کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محتوب الطبری ، ابن القیم ، قسطلانی اور القلقت ندی نے اپنی تما بوں میں محفوظ کیا ہے ۔ متن میں بعض الفاظ کم و مبین ہیں۔ اسس کی بحث و اکٹر حمید اللہ کی کتاب سول اکرم کی سیاسی زندگ میں سلے گا ۔ یہ اصل خط وریافت ہو جی اس سے مطابق صحیح متن یہ ہے :

#### بسعرالله الوحئن الوحبيم

من محمد سول الله الى النّجاشى عظيم الحبث و سلام على من اتّبع الهدى امّا بعد فأنّى أحمد اليك الله الذى لا إلله والعلك العُدّوس السّلام المؤمن المهيمن وأشهد أنّ عيسلى بن مريور و و الله و و العلك العالم ألم مريو البتول الطّيّبة الحصينت فحملت بعيسلى من دوحه ونعنه كما خلق آدم بيده و إنّى أدعوك إلى الله وحده لاشريك له والموالاة على طاعته وان تستبعنى وتوقس بالنّذى جاءنى ، فانى سرسول الله و إنى أدعوك وجنودك إلى الله عزوجل وقد بلّغت ونعمت فاقبل ونصيحتى و السّلام على من

[ نيز ملبقات ابن سعد ۱۵/۱۵]

لے اس خطیب معبف الفاظ کا اطاغ بیب ہے اس کی مجٹ محد حمد اللہ کی تناب ٌ رسول اکرم کی سیاسی زندگی " ص ۱۳۹ - ۱۳۹ پر ملے گی۔

المعادده المعادد المع

ترجمہ: [محدرسول اللہ کی طون سے النجاشی فلیم عبشہ کے نام ۔سلام ہوائس برجم ہایت کی بروی کرے ۔ امّا بعد
میں تھارے سامنے اس اللہ کی حمد و نشا کرتا ہول جس کے سواکوئی معبود نہیں وہ مک ، تقدوس ، سلام ، مومن
اور مہین ہے ۔ اور میں گواہی ویتا ہول کہ عبیٰی بن مربم روح اللہ ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جسے اللہ نے بائ عقت مربم براتھا کیا تو وہ اللہ کی روح اور اس کے نفخ سے عیسیٰی سے حاملہ ہوئیں ، جیسے اللہ نے اور کو این با تھ سے
میم براتھا کیا تو وہ اللہ کی روح اور اس کے نفخ سے عیسیٰی سے حاملہ ہوئیں ، جیسے اللہ نے اور اس کی طوف اگر تم میری
بیدا کیا اور بین تصیس اللہ وحد ہ لائٹر کہ ب کی طوف بلاتا ہوں اور اسس کی طاعت پر دوستی کی طوف اگر تم میری
پیروی کرو گے اور بیرے پینام پر بھین کرو گے تو میں اللہ کا رسول ہوں تعمیں اور تھیا رہے لیک و قبول کرو اور
عرف بلانا ہوں میں نے تھیں پینام ہینچا ویا اور تھا ری خیر خواہی کردی ہے بیں میکن خیر خواہی کو قبول کرو اور
سلام ہواکس برج مواہت کی پروی کرے ۔ ا

إلى محمد سرسول الله من المنتجاشي سلامٌ عليك يانبي الله ورحمة الله وبركاته الذي لا راله الأهوال في هدا في الاسلام أمّا بعن فقد بلغتي كتابك ياس سول الله في سما ذكرت من أمرعيلي فوّس المتماء والاس في إنّ عيلي عليه المثلام ما نراد على ما ذكرت ثقرُ وفاً وإنّه كما قُلتَ وقد عن فنا ما بعثت له إلينا وقدم ابنُ عمّك وأصحابُه واشهد انلك سول الله وقد بايعت ابن عمّك وأسلمت على يديه لله سرب العالمين وقد بعثت باسول الله والله بني وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله فافي أشهد أن ما تقول حق والسلام عليك وسحمة الله وبركاته - [الوفا ٢/٤٢٥]

ترجمہ : [ محدرسول اللہ کے نام نجاشی کی طوت ۔ اے نبی اللہ الآب پرسلام اور اللہ کی رحمیں اور رکات ہوں اللہ کی جب سوا کوئی معرونہیں اور جس نے مجھے اسلام کی طرف ہوائیت وی ہے۔ امّا بعد لے رسول اللہ اللہ کا خطر میرے یا س ہنچا آپ نے جعیلی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تو اسمان اور زمین کے رب کی قسم عیلی علیہ السلام نے بھی اُس پر ذرّہ مجر زباوہ نہیں کیا اور وہ ایسے ہی ہیں جرا پ نے فرایا ایپ نے جو دعوست علیہ السلام نے بھی اُس پر ذرّہ مجر زباوہ نہیں کیا اور وہ ایسے ہی ہیں جرا پ نے اور میں گواہی ویتا ہوں کہ جو بہ اسلام کے دسول ہیں۔ میں نے آپ کی بیعیت کی اور ایپ کے چازا و بھائی کے یا تھر پر بعیت کی المدرالبالین کے واسلے۔ میں آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں اور ایپ کے دیں تو میں خود بھی صافر ہوسکتا ہوں میں گواہی ویتا ہوں کی میں تو میں خود بھی صافر ہوسکتا ہوں میں گواہی ویتا ہوں کی ویتا ہوں اور ایپ کے دیں تو میں خود بھی صافر ہوسکتا ہوں میں گواہی ویتا ہوں کو ایس اور ایپ کے دیں تو میں خود بھی صافر ہوسکتا ہوں میں گواہی ویتا ہوں کو ایس ویتا ہوں کو ایس کی میں تو میں خود بھی صافر ہوسکتا ہوں اور ایس کے دیں تو میں خود بھی صافر ہوسکتا ہوں اور ایس کے دیں تو میں خود بھی صافر ہوسکتا ہوں میں گواہی ویتا ہوں کو ایس کو دیت ہوں کو دیت کو میں خود بھی صافر ہوسکتا ہوں کی گور کی دیتا ہوں کو ایس کی کے دیں تو میں خود بھی صافر ہوسکتا ہوں کی گور کی خود کی کور کور کی کی کے دیں تو میں خود کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کی کیا کور کی کی کی کی کور کی کور کیا کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کیا کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کیا کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کور کیا کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کو

مورخین کتے ہیں کہ النجاشی مسلما ن ہوگیا تھااوراس کے انتقال کی خربلی تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے انسس کی غانبا نے غاز جنازہ تھی پڑھی تھی۔ آپٹ نے نجاشی کو ایک اورخط کچھ تھفوں کے ساتھ بھجا تھاجس کا تمن ابن اسٹی کے حوالے سے بہتی وغیرہ نے



بسعدالله الرحلن الرحيم -

هذاكتاب من محمد إلتسبى إلى النجاشي الأصح عظيم الحبشة رسلامٌ على من اتّبعالهُدًى وأمن بالله ودسولسه و أشهدأن لا إله الّا الله وحسدهُ لا شريك لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا و أت محمّداً عبدة ومرسوله و أدعسوك يدعاية الاسلام فاتى أنارسوله فأسلم تُسْلَمه بيا أهسل الكتباب تعالوا إلى كلهسة سِواءٍ سِيننا و بينكم ألَّا نعبـ لَمْ إلَّا الله و لِا نُشْرِكَ بِه شَيِئًا ولا يَتَّخذَ بعضنا بعضبَ ام باباً مِّن دون الله فانت توتسوا فقولوااشهده واباتا مسلمون فاكسنت أبيت فعليك إنسم النصارى من قومك

منظ بنغير محمدً كاحبشيوں كيروار نجاشي اصح ك ام ب سلامتی استفس کے لیے ہے جو راو ہاریت کی بیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پرایان لا ئے - میں افرار کر ہا ہوں کرسوائے اللہ سے کوئی معبو د نہیں ، وہ اکیلا ہے ، اس کا کو ٹی شر کینہیں اس کی ندبیوی سے نربخت<sub>ہ</sub>۔ اور پریجی کو محمد اسسی کا بندہ اور رسول ہے - میں بھے اسلام کے مبلا و سے کی طرف دعوت دیتا ہوں کیؤکر میں اُس کا رسول ہو<sup>.</sup> اسلام لا، توسلامت رسبے گا۔ اے اہلِ تناب إ أو ایک ایسی بات پرم قرحی سرجامیں جر ہارے درمیا ن منترک ہے وہ یرکہ ہم اللہ کے سواکسی کی لوجا زگری، کسی کواکس کا شرکیب نه تاشوا نیں اور ہم میں کوئی ایس ہی میں سے کسی کو املہ کے سوامعبرو نہ بنا ئے اگرو المیٹ جائیں توکد دوکر ہم تومسلان ہیں اوراگرتم انکار کرو کے ترتمام نصرانی قرم کا و بال

اسی طرح رمول المیصلی الشعلیدوسلم نے وَثَقِیرِ بن مُلیفه العلبی کو ( جوان جھ نیا صدوں میں سے ۲ قیصرروم کے نام ایک تھے قیمرروم کی طرف اپنے نامر مبارک کے ساتھ جیجا اور کھ دیا کہ پینظ بھڑی کے ساتھ جیجا اور کھ دیا کہ پینظ بھڑی کے ساتھ جیجا اور کھ دیا کہ پینظ بھڑی کے ساتھ جیجا اور کھ میں اور کھ میں کا میں میں اور کا میں میں اور کی میں کا میں میں اور کی میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں میں کا میں میں کے ایک میں کا میں میں کا میں میں کے اور کی میں کی میں کا میں میں کے اور کی میں کے اور کی میں کے اس کے ایک میں کی میں کی میں کا میں کے اس کی میں کی کے اس کے اور کی میں کے اس کی میں کا میں کی میں کے ایک میں کی میں کی کے اس کے ایک میں کی کے اس کی میں کی میں کی کے ایک میں کی کے اس کی کی میں کے اور کی میں کی کے ایک میں کے ایک میں کی کے ایک میں کی کے ایک میں کی کے ایک میں کی کے اس کی کے ایک میں کے ایک میں کے ایک میں کی کے ایک میں کے ایک میں کے ایک میں کی کرد ایک کے ایک میں کے ایک کی کے ایک کی کے ایک کے کہ کے لیے کہ کے ایک کے لیک کے لیک کے ایک کی کے لیک کے لیک کے لیک کے لیک کے لیک کے لیک کے ایک کے لیک کی کرد کے لیک دے دین ماکدوہ اِسے قیصرروم کے پاس بھجا د سے ماس زمانے میں قیصر شہر تھی میں تنا ۔ والی بھرای نے وہ خط وہا کجوا دیا۔

ك رسول اكرم كى سىياسى زندگى ص١٣٠ - ١١١١

لله بُصرِي شام مين مشق سے اعمال ميں سے ہے۔[معجم البلدان ا/امهم طبع بيروت دارصادر] سله مهم ومنق اورحلب مے درمیان نصف را میراقع ہے۔

[معجمالبلان ۴/۲/۲ - ۱۳۰۳ ]

تمحاری گردن پررہے گا۔

ے ہے جونے ہے۔ بیاح ہی رہ سے یں وہ ہی ہدیار وہ میں اپنی بارگاہ تیمرنے آن حزیث کا نامٹر مبارک پڑھا اور روم سے بڑے امرام جواس سے ہم کا ب سے اخیس خمص میں اپنی بارگاہ رہے کا دیکی ا

میں باریاب کیا اور کہا : میں باریاب کیا اور کہا : میں ایسان میں ایسان کی کہا تھے اور اس کی ہے ہوتا کا ترکہا را مک تیمارے لیے باقی رہے اور تم اسس کی پروی کرتے ہو

اے اہلِ روم اِلیا تم رک دولان چاہے ہو مالا عام است کا است است کا ہے۔ جوعیلی بن مریم نے کہا ہے ؟ اس میلی بن مریم نے کہا ہے ؟

رومیوں نے کہا ؛ جہا ں پناہ اِ دہ کیا ہے ؟ بادشاہ ؛ کیاتم اُسِ بَیِّ عربی کی پیروی کرو کے ؟

بادتیاہ : لیام اس بوعرب ن پیروی روسے ؟ اس پروہ سب وحتی گدھوں کی طرح بدک سے اور رینگنے نگے ، اُنھوں نے صلیبیں بلندرلیں یعب ھرقل نے اُن کی بیعالت دیکھی تواُن کے اسلام لانے سے مایوں ہوگیا اوراُسے اُن کے سامنے اپنی جان اور اپنی سلطنت خطرے میں دکھا کی وینے نگی۔ اس نے

اِن اُمراء کواطمیناُن دلا یااورکہا: " میں نے جوکھ تم سے کہا وہ صرف تمعاری آزمائش کے بیے تھا۔ میں یہ دیکھناچا ہتا تھا کہ تم اپنے دبن ہیں کتنے پیچے ہو۔ : نریں : تمدر سال ایس احد ایس جاستا تھا۔"

خِانچِدیں نے تعییں دیسا ہی پایاجیسا میں جا ہتا تھا۔' یئن کروہ سب امراسجیسے میں گریڑے ۔

بسم الله الزملن الرحيم

مِنْ محمد عبد الله ورسوله إلى هِرَقُل عظيم الرَّوم سلامٌ على من اتبع الهَدَى، امّن الله الله على من اتبع الهدلى، امّن الله الله وعد فاتى أدعوك بدعايت الاسلام أسلوتشلم يؤتك الله أجرك مرَّتَ بنِ فان تسوليت فعليك إلى الادبسبيسين، وكا أهمُل الكتاب تعا لوُ الله كَالِمَة سواعٍ بيننا وبينكم الانعب إلا الله ولا نُشُرك به شيئًا ولا يتخلّ بعضًا بعضًا أمر باباً مِن دُون الله فات توقوا فقولوا أشهد وا بأنا مسلمون " (كماب الوفا ٢/١٢٠ - الجامع الصيح للخارى) توقوا الله عن مواسس كرسول محدك طوف سد مرقل با وشاه روم كي طوف سلام مواسس بر

له بادشاه روم كامستقرآج كل استنبول كهلانا ميه - [معم البلدان ۱۳۸۸] كه المياء بيت المقدس ديروشلم ) كا قديم نام - ولمياه كمعنى بي بيت الله-[معم البلدان ۱۹۳۱ - ۲۹۳] كه طبقات ا/ ۹۵۱ - تناب الوفا لابن الجوزى ۱۷۰/ ۵۳۰ - ۳۳۰ محدجميد المند: رسول اكرم كى سياسى زندگى ص ۱۷۳ - ۱۵۰



جو ہدائیت کی بیروی کرے۔ امّا بعد بیرتم بیں اسلام لانے کی دعوت دیتا ہوں اسلام ہے آوُ توسلا مست رہو گے اللہ تھیں دوگنا اجر مطافرائے گا اور اگر روگرد انی کرو کے تواریب یوں کا گناہ جی تمھار سے سر ہوگا ا بے اہل کتا ہا اس کلہ کی طرف ایجا وجو ہما رہے اور تمھاکہ دیجا مشترک سے کریم اللہ کے سواکسی کی عیاد

ا سے ابلِ تما ہب اس کلمہ کی طرف آجا وجو ہما رہے اور محمالاً دیبامشتر کے ہے تمہم اللہ کے سوائسی کی عباد ہے۔ نہیں کریں گئے تھی چنر کو انسس کا شرکیب نہیں تظہرا بنیں گے اور ہم میں سسے کچھ لوگ اللہ کے سوا دوسسروں کو اختیا رنہیں کریں گئے ، اگر وُ ، کپٹ جائیں تو تم کہ دبنا کہ گواہ رہوم مسلمان میں۔]

ما - رساری بن مرمز کے نا صلی الله علیہ وسلم نے ایک خیدا مشری مُذافر بن فیس السّمی بھی تھے اغیب رسول الله ما - رسسری بن مرمز کے نا صلی الله علیہ وسلم نے ایک خط دے کراران کے شہنشاہ کسری سے پاکس بھیجا تھا ادراس

خط می*ں کسر</mark>ی کو*امسلام کی وعوت وی تھی<sup>ا ہ</sup>ے

عبدا مندافتہ کا بیان ہے کومیں نے اُسے رسول الشصلی الشعلیہ وسلم کا نامیربارک دیا وہ اسے پڑھ کرسنایا گیا۔ پھراُس نے اُسے (پڑھنے والے کے ہاتھ سے) لے کر پھاڑ دیا جب رسول امڈ صلی امڈ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات بیان ہوئی تو اُٹے نے فرایا کہ :

> اَللَّهُمْ مُزَدِّقٌ مُلكُهُ ﴿ ا بِ اللَّهُ ! اس مِ ملكُ مُومِعِي ماره ماره كرو بِ ) نَهِمَ مَا عِنْهُ هِدِيدِ مَنْ كُلُ أَوْ الْمُ مِي كَامِ مِيدِ مِنْ السِّيدِ مِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ

تحرنی نے یمین میں اپنے گرز با وان کو کھا کہ وہ اپنے پاکس سے دو تگڑے کا دمی استخص (رسول امد صلی الشعلیہ وَ کلی کے پاکس جا زمیں بھیج وسے تاکہ وہ اسے گرفنار کر کے میرے پاس سے آئیں۔ بنیائجہ با وان خاپنے قہراتنے کو اور ایک اور شخص کو میجا ان کے نام با ثبر یہ اور خرخس بنائے جائے جائے ہیں۔ اِن دونوں کے ساتھ ایک خطابھی دیا۔ یہ مینڈ اکسے اور با وان کا خطار سول الشصلی الشعلیہ وکسلم کی خدمت میں میش کیا ، اسے دیکھ کر اک حضرت مسکرائے اور اُن دونوں کے اسلام لانے کی دعوت دی ۔ اُس وقت اُن دونوں پر لرزہ طاری تھا۔ رسول ادیڈ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا :

ر با مساق من المستقبي المستقبين المستقبل المستق

کیا ہے

يددونوں اسكے دن أتے - أن حضرت صلى الله عليه وسلم ف فرمايا :

ك الوفايا حوال المصطفى ۴/ ۲۳۷ ... مع

تلقمتم البلدان ۵/۲۲۲ - ۱۲۲۸

سے داخل خارج کا انچاری یا شیکس کلکڑ، اِس کا نام الطبری اور کتاب الوفایی با تویهٔ بتایا گیا ہے۔ معی طبقات الر ۲۷۰ سمسرلی بن مرمز کے بلیے دیکھو الطبری ۲۰۰۲ - ۲۰۰۸

La Control of the Con

أَبْلِغَا صَاحِبَكُما اَنَّ مَا بِنْ قَدَ قَسَلَ مِ سَبَهُ كِسُرِى فِي هِ ذِهِ اللَّسْكَةِ لِسَبُعِ سَاعَاتٍ مَضَتْ مِنْهَا -

نم دونوں اپنے آقا کک پر پنجا م بہنچا دو کہ میرے رب نے اُس کے خدا وند کسڑی کو آج راست سات گھڑی گئے ہلاک کر دیا ہے۔

اور یشک کی رات تھی جا دی الاولی کی دسویں یا تیرھویں تا ریخ اور سکتھ ﴿ شکالیم ﴾ ۔ اور آن حضرت صلی الله علیه ا \*\* استان منال

وسلم نے فرایا ،

ادرامتُد تبارک و تعالیٰ نظمی مربس کے بیٹے ب<u>تبرؤیہ</u> کومسلّط کردیا جس نے اسے قبل کروہا ۔

وَأُنَّ الله تبارك وتعالى سلَّطَ عليه ابْنَهُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُنْهُ اللهُ الله

برس كرده دونوں باذان كے پاكس آئے وہ اسلام كے آيا اور دوسرے ابنائے فارس بھى جو يمن ميں تھے مسلان بوگئے اور دوسرے ابنائے فارس بھى جو يمن ميں تھے مسلان برگے اور دوسرے ابنائے فارس بھى جو يمن ميں ا

بسعدالله الرحلن الرحسيك

مِن محمد عبد الله و مرسوله إلى كسوى عظيم فارس سلام على من التيع الهدأى و أن و امن بالله و مرسوله و شهد أن لا إلله إلاّ الله وحدة لا شريك له و أن محمدًا عبدة ورسوله - ادعوك يدعاية الله فانتى انا مرسول الله إلى النّاس كافّة لأنذر من كان حيّا و يحتى القول على الكافرين أسلو تسلوفان ابيته فانسما

عليك إثم المجوس ـ

الله (رسول

ترجر : [املہ مے بندے اور رسول کی طرف سے کسر کی عظیم فارسس کے نام سلام ہواس برجو ہوات کی بیروی کرے اور اللہ اور اس سے رسول بر ایمان لایا اور جس نے گوا ہی دی کر اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اکسس کا کوئی شرکے بنیں اور محداس کے بندے اور رسول ہیں ۔ میں تمصیں اللہ کی وعوت

لے یہاں بفظ آبناء استعال ہواہے۔ یہ ان لوگوں سے لیے آیا ہے جرفارسی نسل سے تھے اور اہلِ جبشہ کو وہاں سے محالے کے بعد مین میں آباد ہو گئے تھے۔ میرومفازی کے مشہور داوی و مہب بن مُنبتر اِبِفیں آبناء میں سے تھے مان کے والداسلام لائے سے اور یہ آبناء اسی واقعہ کے بعد مسلمان ہرئے تھے۔

لا برتن اصل کے عکس سے لیا گیا ہے اور نہایت خفیف فرق کے ساتھ وہی ہے جو کتا ب الوفاء ( ۲/۲) میں ملتا ہے۔ الطبری ۱۷/۰: ۹ میں اسس کا متن قدر سے مختلف ہے ۔



کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں اللہ کا رسول ہُرں جے تمام انسا نوں کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ میں زندوں کو ( آخرت سے ) ڈراوَں اور یہ بات کا فروں پر بہت گراں ہے تم اسلام قبول کروسلامت رہو گے اوراگر سرکشی کروگے نوسارے آتش پرستوں کا عذا ب تمنا ری گرون پر ہوگا۔]

اور مدیمتی این آثر ذی قدہ سکتے میں رسول الشی ملیہ والم نے ما لیس ان ابی بکتی المجی میں مقوقس کے ما کی کر جو اُن چو فا صدوں میں سے ایک سے ) قبطیوں کے مرداد اور اسکندرلیے کے والی مقوقس کے پاکس صیبا اسے اسلام لانے کی دعوت دی تھی اور اکس کے نام ایک خطاتح ریوفر یا یا جب اُ سے رسول الشی الشی ملیہ وسلم کا

کے پائٹس چیجا اسے اسلام لانے کی وفوت وی می اور وہ س کے مہریت سے دریا ہوئیں۔ خطا مہنچا یا گیا ، اس نے پڑھااور کو ٹی کلمۂ خیر کہا اور خط کو لے کرایک یا بھی وانت کے ڈبٹے میں رکھ کر اسے سریند کیا اور اپنی کینز کے سیروکرویا مگرایمان منیں لایا اور رسول استیصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا :

میں جانتا تھا کدایک تبی کی اُ مدا بھی یا تی ہے مگر میں سمجھا تھا کدوہ شام میں ظہور کرے گا میں نے اپ کے قاصد کا اکرام کیا ہے اور اسس کے ہماہ اپ کے لیے دوالیسی با ندیا یہ جسے را ہوں جنیں قبطیوں میں مماز مقام حاصل ہے ۔ میں نے آپ کے لیے کچے لباسس اور ایک نچر بھی بطور مریسی کا

جس پرآپ سواری فره میں -

قَلْ عَلِمْتُ أَنَّ نَبِيناً مَثَلْ بَنَى وَكُنْتُ أَ ظُرُنُ اَنَّهُ يَخْرُبُمُ إِالْشَامِ وَ شَلُ اَكُرُمْتُ دَسُوْلكَ وَ بَعَثْتُ إِلِيكَ بِجَامِر يَسَيُنِ لَهُمَا مَسَكَانَ فِى الْقِبْطِ عَظِيمٌ وَقَدْ أَهْدَ يَسْتُ لَكَ كَشُورٌةٌ وَ بَعْلَةً يَوْكُهُما كَ

ابن الجوزى كابيان سب كرمقوقس نے جار باندياں بديد ير صبحي تھيں۔

ك معج البلدان ا/١٨٢ - ١٨٩ ، الطيرى ١٠/٨٠ ، الوفا باحوال المصلفي ١٠١١ -

یک این سعد اگر ۲۹۰

تله ان دوکنیزوں میں ایک اُم المرمنین تحفرت ماریر قبطیہ رعنی استرعنها تحلیں ، جن کے بطن مبارک سے تحفرت ابراہیم بن محمد بن عبدائد پیدا جو شے اور سولہ ماه کی عربی انتقال فرما گئے ۔ ان کے انتقال سنے رسول اللہ علیہ وسلم بہت ومگیر ہوئے ستے اور فرمایا تنا: "ما قدالعین تلد مع والقلب جیمن ولا نقول الا ما پیرضی س تبنا و ما تا بضوا قلگ

يا إبراهيم لمحن ونون " ( الوفا ٢/١ م ٥)

د وسری حفرت ماریدی بهن حفرت سیرین قبطیتیسی حغین دسول انته حلیه وسلم نے حفرت حمّان بن ثابت رضی انته عند کو مرحمت فرمایا تھا۔ سکے یہ نچر سنید دنگ کا تھا اور اُس وقت کم عرب میں اس سے سوا کوئی نچر نہیں آیا تھا۔ اس کا نام تولڈ کی تھا ( ابن سعد ۱/۲۱) ۔ یہ امیر معاویہ سے زمانے کم موجود تھا (کتاب الوفا ۲/۱۱)



1774 - Libit in in the state of the state of

ب ریار در ما سرک ما کرید ضَنَّ الْخَبِیْثُ بِمُلْکِم وَ لَا بَعَا مَ بِمُلْکِم - فبیث نے اپنی حکومت کی دجے اپنا وامن بھایا (او فا ۱/ ۱۱) ادراس کے مک کورہنا نہیں ہے -

حاطب بن ابی المبترکتے ہیں کدائس نے ہاری خوب فاطرمدارات کی باریاب ہونے سے لیے ہیں ائس سے ڈیوڑھی پر

زیادہ انتظار کرنا نہیں بڑتا تھا گھرمیں اس کے پاکسس پانچے دن سے زیادہ نہیں رہا۔ مقوقس کے نام اس نطاکی اصل دریا فت ہونگی ہے ،جس کا تمن ہے ہے :

بسعدالله الرحن الرحب بعر

مِن محمّد عب لو الله و مرسوله إلى متعوقس عظيم القِبْط سلامٌ على من اتبع الهُ ل ى امّا بعد : فإنّى أدعوك بدعاية والإسلام فأسلم تشلم يُو تِك اللهُ اجرك مسرّ شين فان تولّيت فعليك الله القبط يا اهل الكتاب تعا كوا إلى كلمة سواء بسيننا و ببيت كم الآ نعب ألا الله ولا نُشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أم با باً من دون الله فان توتوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون لي

الله الله المعالم

(نيزمواهب اللدنيه ١٠/١٠٠)

ترجہ: (محداللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے مقوق عظیم قبط کے نام۔ سلام ہو اسس پر جو ہاست کی پروی کرے۔ امّا بعد: میں تبھیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لے آؤسلامت رہو گے اور اللہ تمھیں دوگا اجروے گا اور اگر دوگردانی کروگے توقیلیوں کا عذاب تھا ری گردن پر ہوگا۔ لے اہلِ کا اس کلہ کی طوف آؤج ہا رہ اور تمھارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی کی پُوجا نہیں کریں گے وار ان کا شرکے کی کو جا رہ اور ترمیا رہ میں سے کچھ لوگ کچھ لوگوں کو اللہ کے رابر بنا تیں گے۔ اگروہ مورگردانی میں توتم گواہی دو کہ ہم سلمان میں ]

رسول التصلی الله علیه وسلم نے شجاع بن وُ نہب الا سدی کو ( ہوچة قاصدوں میں سے ایک بیں ) الحارث بن ابی شمر

۵۔الحارث بن ابی مشبر الغتانی کے مام

لے اس خطا کا عکس ایک تفصیلی بیان سے ساتھ فرنچ مستشرق REIN A UD نے جزال ایشیا کمک (۲۱۵ ۱۹۱۷) میں شائع کرایا تھا-اس صفهرن کی تخدیص ڈاکٹر محد همیداللہ نے وی ہے (رسول اکرم کی سیاسی زندگ ص ۱۵۰ و بعد) اصل مکتوب سلطان عبدالمجید والی ترکی نے تین سو اشر فوں میں خرید کراپنے محل بیرم محفوظ کریا تھا اور یا اب ترکی کے توپ کا پی میوزیم میں رکھ ویا گیا ہے ۔



المجال ا

اَلْغَنَّ تَنْ كَمِياسُ مِيعِا اُس كَ نام ايك مُتوب مبارك ديا اور اُسے قبولِ اسلام كى دعوت دى ۔

شجا<del>ح</del> نے کہا جب بیں اُس کے پاکس پنچا توہ وہشتی کے خلت ان بیں تھا اور قیم کو اپنا مہمان بنانے کے انتظا ماست میں مشغول تھا ہو تھی سے ایلیا ( بیٹ المقدس ) کیا ہوا تھا' میں دویا تین دن کک اس کی ڈیوڑھی پر کھرا رہا بھر اِکس کے حاجب سے کہا :

> ' میں رسول السرا اللہ مسلومی کا فاصلہ ہوں جھے اُس سے پاس میجا گیا ہے۔'' حاجب نے کہا :

" تم اس سے ملاقات نہیں كرسكتے بكر فلان فلاں دن حبب وہ برآ مدہوكا "

اُس حاجب نے ،جس کا نام مُری نقا اوروہ رومی نقا، مجرسے رسول الله صلی الله علیہ وَم کے بارب میں سوالات کر نے نظروع کیے میں نے اسے رسول الله صلی الله علیہ وسل کا نام مُری نقا اور وہ بارے میں بنایا، اور یہ بنایا کہ وہ کسے دیوں ویتے ہیں ، نو وہ مجھل کیاحتی کر میں صفات اُس میں وکیے ہیں ، میں میں کی میں کی میں اس برایمان لاآ ایموں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس کی دہ مجھل میں کہ دہ مجھل میں کا در اس کی تصدیق کرتا ہوں گرمجھ الحارث سے ڈر ہے کہ وہ مجھل میں کردے گا۔

اس نے میری بہت فاطر دارات کی اور بہت اکرام کیا۔ ایک دن الحارت براکد ہوا، مسند پر اکر بیٹیا اور تاج اس کے رپر ا رکھا گیا۔ اس وقت مجھے باریاب کیا گیا۔ میں نے اسے رسول الشصلی الشطیہ وسلم کا نام مبارک دیا۔ اس نے پڑھا اور بھینک دیا۔ بھر یولا: مجسے میرا ملک کون بھین سکتا ہے ہیں اکس کی طرف جا و کا کا اگر وہ مین میں بھی ہے تو وہیں بہنچوں گا۔ اسی طرح وہ اپنے جانے کا وقت متعین کرتا رہا ، بھرا کی گھڑ مے دیا کھوڑوں کے نعل باندھ جائیں۔ بھر کہا ، اپنے آقا سے کہ دینا ہو بھرتم نے دیکھا ہے ۔ " بھر قیم کوخلا تھا اُسے میرے آنے کے بارے میں اور اپنے جواب سے متعلق آگاہ کیا۔ قیم نے اسے جواب میں بھیا :

" تم انسس کی طرف مت جاو ، اسے نظر انداز کر دو اور محبست ایلیا میں آ کر طو<sup>ا</sup>

حبب قيصركا جواب آيا تومجھے بھر بلايا اور كها :

متم كب تك البين مروارك بإس جان كاداده ركفته برب

میں نے کہا ؛ کل پھرائس نے میرے لیے نٹومثقال سونے کا حکم جا ری کیا اور پھر مجھے مُری طا اس نے میرے لیے زا وِ راہ اور لباس کا حکم دیا اور کہا :

> "رسول الشصلي الشعليه وتم سي ميراسلام كننا" بس حب أن حضرت كي ضومت مين أيا اور آت كو أكاه كيا توفر مايا .

> > لے تخاب الوفا با وال المصطفیٰ لابن الجوزی ۲/ ۷۳۷ - ۷۳۰ کلے میچمالبلدان ۲/۲ ۳/۱ ۲۰۰۰



حببیں نے مری کاسلام وض کیا اور اس سے بارے میں آ س صفرت کو بتایا تو فرایا:

صَدَ قَ َ - ( اُسُ نے سِج کہا ) العارف بن اقی شمر نے عام الفتح ہیں انتقال کیا <sup>لیے</sup>

مر من عما لحرق اور رسول الله صلى الله عليه و تم في سكينط بن عرّو العامري كو ( جو أن في قاصدون مين سے ايک مين) الد بمو قرق بن كى القى مَهوزة بن على تنفى گورزيما مرك باس وعوت اسلام و ينے كے ليے هيجا اور ايک ضل بھى ويا - به وہاں پنچے اور بارياب ہوئے - اس في رسول الله صلى الله عليه وسلم كاخط پڑھا اور اُسے اِس طرح رُوّكيا بھے رُوّكرنا بھى نہيں كه سكتے اور رسول الله ماكونكا :

سٹی ہی اچی بات ہے جس کی طرف آپ ہیں دعوت دے رہے ہیں۔ میں اپنی قوم کا شاعرا ورخطیب ہوں رعوب میرے مزیر سے مرعوب ہیں مجھے آپ کوئی عهدہ وے دیجے تومیں آپ کا بیرکو ہوجا توں ''

قبضے میں ہے وُہ مجمی کیا۔ قبضے میں ہے وُہ مجمی کیا۔

حب آپ عام الفتے ہے والیں ہوئے نوجر بل علیہ السلام آئے اور اُ مفوں نے آپ کو بتایا کہ وہ مرح کا ہے۔

رسول الشمال الشعلیہ وستی مربح وین العاص کو ذی قعدہ سٹ میں بیجیفر اور عبد بن کے حکیفر کو عبد کردی تعدہ سٹ میں بیجیفر اور عبد بن کے حکیفر کو عبد کردی کی الحج کمسکری الحج کمسکری کی ہوئے ہا ہے۔ یہ دونوں قبیلہ از وسے تھے، اور یہ دونوں لینے باپ جکیفر بن الجائدی کی وفات سے بعد مشتر کی طور پر عمران ہوئے تھے۔ ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی۔ عروک یا تھ ان دونوں کے اسلام کی دعوت دی۔ عروک یا تھ ان دونوں کے ایک خطاجی ادر اسے سربند کردیا۔

عرد نے بیان کیا ،حب میں عُمان کہنچا تو میں نے عبد سے طنے کا ارا دہ کیا وہ ان دونوں میں سب سے زیا وہ بُر د بار اور اچھے اخلاق والا تھا۔

له ابن سعد ا/ ۲۹۱ - كتاب الوفا ۲/۱۳۷

ته بُجُر بروزن خبر معمم البُلدان ۵/۱۹۹۳ - الوفا باحوال مصطفیٰ ۱/۷۹۰ - تاریخ الطبری ۱۲۳۲ - ۱۳۵۵ تله بُکر بروزن خبر معمر البُلدان ۵/۱۳۹۸ - ۱۳۵۸ تله الطبری سار ۱۹ میس نام عباد دیاگیا ہے - مستنب الوفا باحوال المصطفیٰ لابن الجوزی الجزُ اللّٰ فی ص ۲۱



میں نے کہا ؛'میں رسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم کا قاصد ہوں جسے تھارے پاس اور تمعا رے جھائی کے پاس تھیجا گیا ہے' ی انس نے کہا ؛'میرا بھائی عربیں محبہ سے بڑااور ملک میں زیاوہ حقدار ہے بین تمعیب اس کے پانسس بہنچا دوں گا تاکوہ تھارا کے''

بیں پیندروز اسٹ کی ڈیوڑھی پرانتظاریں رہا بھراس نے بھے بلایا ، میں بینچاا ورسربند نظا حواسلے کیا ۔ اسس نے مفاف کی تُعرِوُڑی اور خط کو آخر تک بڑھا ، پیرا پنے بھا ٹی کی طرف بڑھا ویا ۔ اُس نے بھی اُسی طرح آخر تک پڑھا ، البتہیں نے اُس کے بھا تی کو اُس سے زیادہ زم دل پایا ۔ کئے سکا :

" أج تو مجھے حیوار دو اکل میرے پاکس آؤ۔"

انتطح ون ميں گيا ، بولا :

" تم نے جو مجھے دعوت دی ہے اس برمئی نے سوچ بجا رکیا ،اگرجر کھے میرے پا س ہے وہ میرکسی ٹنحص کے توالے کردُوں تو گریا میں عرب کاسب سے کمزور آ دمی ہوں 'اِ

ميں نے كها؛ تومين كل جا ريا ہوں ؛

حب اسے میرے جانے کا بھین ہوگیا تو صبح ہونے پر اس نے مجھ طلب کیا۔ یں آیا تو اس نے اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کیا ادر نبی صلی احد علیہ کیا اور اگر کئی اور نبی کیا اور اگر کئی اور اگر کئی اور نبی کیا اور اگر کئی اور اگر کئی اور نبی کیا اور اگر کئی تا میری خالفت کی تومیری مدویر آماوہ ہوا۔ چنانچہ میں نے وہاں کے مالداروں سے ذکوۃ وصول کی اور فقر أبیر تقسیم کردی۔ بیس اسس قبت مک وہا مقیم رہا جب رسول الشیم کی الشیم اللہ الرحساس الرحساس المرحساس الرحساس المرحساس المرح

مَنْ محمدٍ سرسول الله إلى جيفروعبدا بنى الجلندى السّلام على من اتّبع الهُسُدى المّابعد فا فى أدعوكها بدعايت الاسلام أسلها تسلها فا فى سرسول الله الى النّاس كاخّنةً لأنذس من كان حيًّا ويحقّ القول على الكافرين وأنكما إن أقرس تما بالاسلام وليسّكها وإن أبَيْنُهَا أن تقوّ الله الاسلام فان مُلكهُ من ركّل وخيلى تحلّ بساحت كما وتطهر نبوّق على ملكا ـ

وَكَتِّ أَبِى بِن كَعِبِ - اللَّهِ الْمُعَالَ اللَّهِ الْمُعَلِّلُ مِعْلِمُ الْمُعِلْلُ عُمِيلُ

ترجمہ: [اللیک رسول محدی طرف سے الجلندی کے دونوں بیٹوں جیفراورعبد کی طرف سلام ہواسس پر بو

له اس خط کامتن اتعلقظ ندی، قسطلانی و غیر کے بال ملتا ہے ۔ اور م نے ڈاکٹر محد حمید اللّٰہ کی تناب "رسول اکرم کی سیاسی زندگی " (ص ۲۲ س) سے لیا ہے۔



ایت کی بروی کرتا ہے اما بعد میں تم دونوں کو اسسلام کی دعوت دیتا ہوں ، اسلام لے آؤ سلامت رہو گے کیونکرمین تمام انسانوں کی طرف انڈ کا رسول ہوں تاکرسب زندوں کود آخرت سے محدائوں اور یہ بات كافرون كوبهت بى ناگوار جوتى ہے۔ تم دونوں اگر بسلام كا اقرار كر نوك تو مي تھيں ( بيرستور) والى بنائے رکھوں کا اور نافرہانی کروگے نوتمھارا ملک یا نفوں سے جانے والا ہے میبرے گھوڑ ہے تمھارے صحن کو

روندیں سے اورمیری نبوت تھا رے ملک پرغالب ہوکر رہے گی ۔] اسی طرح رسول الشصلی الشیعلیدوسلم نے جِعران سے واپس استے ہوئے العلاس بن ای طرن رسون، ساوی العبدی الحفرمی کوایرانی حکومت کرور المنزر بن ساوی العبدی کے پاس بروی میں میں العبدی میں العبدی

است اسلام کی وعرت دی اور ایک خطابی :

#### بسدائله الرحس الرحسيير

مِن محمدالنسبى مرسول الله إلى المُستندِد بن ساوكى - سلامٌ عليك فانى احمدُ إليك الله الذى لا إله الآهو ، امّا بعد ، فان كتابك جاء في ورُسُّك و إنَّم من صَلَّى صلاتَت ا وأكل ذبيحت نا واستقبل قَبِلتنا فاتَّهُ مُسْلَمِهُ ، له ما للمسلمين وعليه ما على لمسلمين ومن أبي فعليه ا لجزُّية ـ

### [الطبرى ٢٩/٣ طبع مصرتحقيق ابوالفضل ابرابيم]

تربم، والمحدنبي رسول الله كي جانب سے المنذربن ساوى سے نام وسلام عليك - مين تم سے اُس الله كي حمدو ثنا بیان کرتا ہُر ں حب کے سواکوئی اور معبود نہیں ۔ امّا بعد تمھار انحط اور تمھار سے قاصد آئے۔ جس نے ہاری نماز رسی اور ہمارا ذہبی کھایا اور ہمارے قبلے کی طرف رُخ کیا وہ مسلمان ہے اور ایس سے وہی حقق وفراتص مي حرمسلما بول كريس، اوجس ف انكاركيا أسعجزير دينا بوكا] اس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو جواب ميں اپنے اسلام لانے اور رسالت كى تصديق كرنے كا حال كھا: وإنى قَدْ قَرَائتُ كِتَابِكَ عَلَى أهسب سي في في السي الماري بيل على الماري بيل على الماري ال ان میں کچھ الیسے میں تبغوں نے اسلام کو لیسند کیا' هَجَو فَمِنْهُمُ مَنْ آحَبَّ الْإسْسِلاَمَ وَ

ك الل الحديث إستجميا درعين بيزريرا وررام پرتشديد كے ساتھ بير حضاميں اورا بل الأوب عين ساكن اور رائت فيت كے ساتھ (جغرائن) معم البلدان ۱۴۴/۲ (دارصادر - بیروت) ے منجم البلدان ا/ ۲۲۹ - ۲۸۹ m

اَعْجَبَةَ وَ دَخَلَ فِيهُ وَ مِنْهُمُ مَسَنَّ `

اس سے محبّت کی اوراس میں داخل ہو گئے اور کھھ



كَرِهَـٰهُ و بأَرْضى مجُوس ويهُود فأحــــدِثْ إلىّ فِي ذٰلِكَ أَحْوَكَ -

ایسے تھے تعبیں یہ ناگوار ہوا ۔میری سرز میں میں مجرسس اور نہودی تھی میں۔ ان کے یا رہے میں آب اپناسم مجے مکھ کر بھیئے۔

اسس ير رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحرير فرما يا :

ٱتَّكَ مَهْمَا تُصَّلِحْ فَكَنُ نَعْرِلَكَ عَنْ عَمَلِكَ وَمَنْ أَقَامَ عَلَى يَهُوْدِ بِيَّتِيِّ أَوْ مَاجُوْسِيِّتَةٍ

[ تم حب كم شحيك شيك دمو كے ہم تمعيں گورزی سے معزول منیں كریں گے ۔ اور جو بيو دیت یا مجرسیت

یرقایم رہنا جا ہے گا اس پر جزیہ عا 'مد ہوگا ]

م اسی طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہجرے مجرسیوں کو خط نکھا اور اسلام کی دعوت دی اللہ می معرت دی اللہ می اللہ بچر کے نام انگروہ انکارکریں تواُن سے جزیہ رہا جائے اور ان کی عور توں سے نکاح نرکیا جائے اور ان کا ذبیحہ نہ کھا یاجا تے۔

اور رسول الشعل الشعليه وسلم نے العلام بن الحضري كے ساتھ ابو ہر رية كوميجانتا اور وصيّت فوائي تھي كروہ مُوثرالذكر کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔

فرانفن صد فات ؛ ادر سول التّرصلي الشعليه وسلم نه العلام بن الحفري كو اونسوّ ل ، كايول ، بكريول ، سجلول اور دوسرے اموال کے بارسے میں ( زکوۃ کی شرح کے ) والصُن تکھ کر دیبے تھے بیچانچہ العلاء نے وہ خط بوگوں کو پڑھ کر سُنابا اوران سے صدقات وصول کیے۔

م رسول استان سکے میں میں استان میں استان میں سے ایک خطائک انتخاص میں استیں شرائع اسلام میں سکے میں میں استان اسلام میں دروں اور اموال میں زکوٰۃ کی شرح بتا ٹی تھی اور یہ وصیت کی تھی كراً پ كے اصحاب اور قاصدوں كے ساتھ اچھا برنا وكياجائے ۔ اہلِ تين كى طرف آپ نے حفرت معاقب بن جبل اور مالک بن مُرارة كوا پنا قاصد بنا كرهيجا تها -السس خطيب يرهي اطلاع دى تقى كر أن كا ( اہل مين كا ) قاصد مبنيا اور جو كجيد أن وگو ں كى طر سے اس نے بہنیا یا دہ تھی تکھا تھا۔

امس سے علاوہ رسول الشصلي الله عليه وآلم وسلم في متعدد مين والوں كے نام خطوط ۱۱ - اہلِ ممین کے ما ایسال فرمائے جن میں سے چند برہیں : ۱۱ - اہلِ مین کے ما

ا - الحارث بن عيدگُلال ٢ - شرك بن عبد كلا ل ٣ - تعيم بن عبدِ گلال



م - نعان *قبل ذی پز*ن ۵۔ مُعَافِرُكُ

۲ سه نبمدان که

، - زُرع ذِي رُعَين \_\_\_\_\_ يتمير كايهلااسلام لاف والاتفاءاس ف ابل تمير كوسكم ديا كمصدقد ( زكوة) اور

جزیر جمع کریں، اوریسب مُعاذبن جبل اور مالک بن مُرارة کو دے دیں ۔اور مکم دیا کر ان دونوں (قاصدوں) مے ساتھ اچھا برتا و کریں۔ مانک بن مرارۃ رسو ل المتصلی الشرعلبہ وسلم کی طرف ان کے اسلام لاننے اور طاعت کرنے کی علامت کے طور پر

ا بل مین کے فاصد تھے ۔ چانچدان کی طرف رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے تحریر فرمایا کہ : أَتَّ مَا لِكُ بِن مُرَاسَةً قَدُ بَكُعَ الْخَبِو وحفِظُ الغَيْبَ يَسُ مَلَ بَرُمُ مِلْ نَجْرِبِنِي وكاورغيب كم هافت كه-اسی طرح رسول الدسمید و م سے ساں ۔ ۱۲ - بَشَبِکر بن الکَثِیمُ میتے ہوئے ایک خطائح ریز مایا ۔ وہ اسلام لایا اور اپنے اسلام لانے کی خرخط کے جواب پر سرمین میں الفلات کے زمانہ خلافت میں کیک اسی طرح رسول المتصلی الله علیه وسلم في عسان سے باوشاہ جبلة بن الأثيم كو دعوت إسلام

میں آن حفرت کو بھی دی آپ کے لیے کچے مدایا تھیج اور را برسلمان رہا یہا ت کے رصفرت عربن الخطاب کے زمان خلافت میل یک دن <del>دمنین</del> کے بازار میں مُزینِد کے ایک شخص نے امس کو اپنے یا وی سے ردند دیّا۔ وہ <del>مزنی</del> اس کے ادپرگرا تو اس نے ایک

تھیر رسید کردیا۔ اسے پکڑ کر ابوعب بدو بن الجر آج کے پاکس لایا گیا۔ وگوں نے کہا کہ اس تفص کو جبلہ نے تھیر مارا ہے۔ ابوعبيد أن كها: تواس كے بھي تھيٹر لگاؤ ۔

پوگوں نے کہا : کمااسے قتل ندکھاجا ئے گا ؟

کها و نهیں۔

کہا : کہا اکس کے ہا تھ تھی نہ کا ٹے جاتیں گئے ہ

له مُعَافِرِ بِمِن *کالی*تقبیلہ ہے۔ مجم البلدان ۵/۵۵۱ على معجم البلدان ٥/٠ الم - ١٠١٧م

ت ایضاً ۲/۲

لکے یہاں غیب سے مراد پیغام رافی ہے۔

ا بوفا لابن الجوزي ٢/ ٣٩ ٢ هے انصبقات الکیسر

لے دُورری اورزیا دہمشہورروایت یہ ہے کہ جے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اس کا لباس کسی شخص سے بُروں تلے آگیا جو بنوفر ارة كا أدمى تھا يحبك نے اس سے ايك تھيڑرسيدكر دياجس سے اس كى ناك كابا نسد ٹيڑھا ہر گيا - ابن الجوزى نے اس داستال كو" المنظم" مير تفصيل سے مكھا ہے -



کہا: نہیں ، اللہ کا حکم قصاص کے لیے ہے ۔

بلہ نے کہا : اے یو الی تواکیک گفوار کے برابر ہواجا رہا ہوں ۔ یہ تومبت ہی بُرا نہ مہت<del>ے</del>!

بھروہ نصرانی ہوگیا اور اپنی قوم میں واکس حیلا گیا، بہاں مکم وہ بھاگ کر ملک روم میں قسطنطنی حلا آیا ۔ حب یہ بات مفرت عرفاروق كسيني ترامين بهت بى ناگوار بُونى اورامخول في حسّان بن تابت سے كها أابوالوليد إكياتم في

بھی سنا ہے کہ تمعارا دوست تجلہ بن الکھم مزید ہو کرنصرافی ہو گیا ہے !' حتیان نے کہا بڑا تا مذہبا وا تا السیسیں مما جعون ، ایساکیوں ہوا ؟

كهاكمة المزينه محالك شخص في اس وتحقيظ ما رويا تها "

برس كرستان نے كها " تب نواس نے محصيك بى كها "

يدس كر تصرت عريز أسطے اور اپناكوڑاس نبھالا اور حسّان كے كوڑے لكائے . سار فری النگلاع بسول الله علیه وستم نے جریر بن عبد الله النجلی کو زی النگلاع بن ناکور بن عبدیب بن مامک ۱۳ و کی النگلاع بن حتان بن تبتح اور ذی عمرو سے پائس جیجا- ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی اور پیرهدفاروتی میں اپنے آٹھ سوغلاموں کے ساتھ اسلام لے آئے تھے۔ اسی طرح فرکیب بنت ابرہد بن الصباح جو ذی التکلاع کی ہوی تھی وه بھی اسلام لائی تھی گرمب رسول النّصلی اللّعلیہ وسلم کی وفات ہُوٹی تراس وقت کک جربیاً تھیں لوگو ں کے پاستھے۔

ذی عمرو نے اُنھیں وفات کی اندوہ ناک خبرسنائی تھی اور جریر مدیننہ کی طرف روانر ہوئے تھے۔ نجران سے ایک وفدرسول امتیصلی الشعلیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا۔ اس کا سرراہ و بب تھا ، اورعبدالمسی اور ابوعارشہ یاوری تھا رسول استاصلی استاعلیہ وسلم نے

ان سے مباملہ کرنے کا ارادہ کیا گر اُنھوں نے مصالحت کرلی تھی اس پر اُن حضرت نے پیٹط لکھ ویا تھا۔ اس معاہدے کو حفرت الوكريش نريمي باقى ركھا كر عرفاروق شنے ان كوحلا وطن كرديا نتما اور ان كى عبا كداوخريد لى تقى -

یسول استرصتی استرعلیہ وستم نے بنوالحارث بن کعب کے یا دری اور نجران کے یا دربوں ، کا ہنوں ، ان کے پر ڈوں اور را ہبوں کے نام تحرمیہ فرمایا تھا:

أنّ لهم على ما تحت إيديُّهم من قليّ لِ وكثيْرٍ من بيعهم وصلواتهم ورهبانيتهم وجوام الله و م سوله ولا يغيَّرَ أَسقف عن أسقفيت ه وُ لاَ م اهْبُ عن رهبانية

ك اس نے عدرِ جا ہلیت میں خدا تی كا دعرٰی كر ركھا تھا اور منزار وں انسا ن اسے سجدہ كيا كرتے نتھے عددِ فارو تی میں اسلام لانے کے بعد بہت ساوہ زندگی گزاری - (محتاب الوفا ۲/۲۰۷۰) ے معجم البکدان ۵/۲۹۲-۲۷۰



ولاكاهنُّ عن كها نَتِهِ ولا يُغيِّرُحتُ من حقوقهم ولا سلَّطا نهم ولا شيُّ حَمَّا كا نوا عليه ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غيرمثقلين بظُلْم ولاظالمين له

يخط المغره بن شعبه نے لکھا نھا۔

اسی طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ربیعہ بن ذی مرحب الحفرمی ، ان کے بھاتیوں اور چیاوں کو نکھا کہ حضرموت میں ان سے اموال، عطایا ، غلام ، گنومتر، ۱۵- رببعد بن ذی مرحب درخت، یانی ، سواریاں ، کھیتیاں سب اُن کے ہیں آفدیہ مال سب آلَ <del>زی مرحُب</del> کا ہے۔ یہ معاہدہ م<del>عا وی</del>ہ بن

ا في سفيان نے لکھا تھا:

أَنَّ لَهُمْ آمْرِوَالُهُمْ وَ نَخَلِلُهُمْ وَمِن قَيْقَهُمْ وَآباس هُمْ وَشَجَوَهُمْ وَمَيَاهِهُم وسواقِيهم وَنَبْتُهُمْ وَشَراجِعَهُم بِحَضَرِمَوْتَ وَكُلُّ مَالٍ لاّ لِهِ فِي مَرْحَبُ وَ اَتَّ كُلَّ مَ هُنٍ إِنَّ مُ ضِهِمٌ يُخْسَبُ تَسُرُهُ وَ سِدْدُهُ وَفَضْبُهُ مِنْ مِ هَنِهِ النَّذِي هُسُو فِيْهِ وَأَنَّ كُلَّ مَا كَانَ فِي ثَمَاسِ هِمْ مِن خَيْرِ فَانَّهُ لَا يَسْأُ لُكُ أَخَلُ عَسَّهُ وَ أَنَّ اللَّهَ وَسَمْ اللَّهِ بُرَاء مِنْهُ وَانَّ نَصْرِ آلَ ذِي مَوْحَبْ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسلمين وَأَنَّ أَمْ ضَهُمْ بَرِيَّةً مِّنَ الْجَوْرِ وَأَنَّ أَهُوالَهُمْ وَٱنْفُسَهُمْ وَمَا فَرَحا سُطِ الْمِلْكِ الَّذِي كَان يسيلُ إِلَى آلِ قَيْسُ وَ آتَ اللَّهُ وَمَ سُوْلُهُ جَاْمٌ عَلَى لَا لِكَ -ترجمہ : [ ان كے اموال ، نخلت ان ، غلام ، كنوئي، ورخت ، پانى كے وخيرے ، كھيتياں اور ا دنٹ جرحفرموت میں میں سب ان کے رہیں گے ، یہ سب آل ذی مرحب کا مال ہوگا ۔ ان کی زمین میں جو گروی رکھی ہوئی میں اورسس کا بھل ، مکڑی ، گھاس وغیرہ اس سے بیں جب کے پاس وہ سے اوراس کے سارے عیل میں - اس میں کوئی وعوٰی نہیں کرے گا اور الله اور اس کا رسول است بری ہوں گے ۔ آلِ ذی مرحب پر واحب ہوگا کم مسلما نوں کی مدوکریں ، ادران کاعلاقہ ظلم سے پاک رہے گا دران مے جان ومال بھی اُسی طرح اُن سے علاقے کی وہ باڑھ جو آلقیس تک حیل گئی ہے اور

الله اور اس ك رسول اس كم محا فظ ميس]

بهو م المركزة اداكى، خدا دررسول كاحصه اداكيا ، مشركوں سے علحد كى اختيا ركى، وہ الله اور السس كے

کے کمبقات ا/۲۷۷



رسول محصلی المشعلیہ وسلم سے ذقبی میں اور مامون میں ۔ اور جو اپنے دین سے پھرگیا تو امتّداور رسول اس سے بری الذرہیں ۔ اور جب مسلم ہونے کی شہادت سے بری الذرہیں ۔ اور جب مسلم نونے کا اور وہ النّداور اس سے رسول کے ذرّ میں محفوظ رہے گا۔ یہ شاویز عبداللّذین زیدنے مکھی : عبداللّذین زیدنے مکھی :

مَنَ أَسْلَم مِنْ حدس مِنْ لَخْم وَ أَقَامَ الصَّلُوةَ وَ انْ الذَّكُوةَ وَ أَعْطَ حَظَّ اللهِ وَحَظَّ مَسُولِه وَفَامَ قَالسُّنُوكِيْنَ فَاتَهُ أَمِنَ بِذِهَةِ اللهِ وَفِهَةِ مَنْ الدَّكُوةَ وَ أَعْطَ حَظَّ اللهِ وَفِينِه فَانَّ فِهَةَ اللهِ وَفِيمَةُ مُحَمَّمُ لِمَسُولِهِ مِنْ لُهُ بِرِيمَةٌ وَمَنْ شَهِدَ مُسْلَم باسلامه فا سَنْ أَمِنَ بِذَهَةِ مُحَمَّدٍ وَإِنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينِ فِي

[ لخر کے خاندان حدسس کے بوگ جو ایمان لائیں ، نماز پڑھیں ، زکرہ دیں ، اللہ اور اس کے رسول کا حصہ او اکریں مشرکوں سے قطع تعلق کرلیں وہ اللہ اور اس کے رسول محد کے ذمّر المان میں رہیں گے جواپنے وین سے بیم جاگا اس سے اشدادراس سے رسول کا ذمّر بھی اُسٹھ جا کے گا اور جرگوا ہی و سے کسی سلمان کے اسسلام کو اسے سبی امان ہے اور وہ سلمانوں میں شمار کیا جائے گا]

رسول امناً المتعليه وتقل من المتعليه وتقر المتعليه وتقر المن المراكد وي المان المراكد كرويا و است المراكد كرويا و است المراكد كرويا و است المراكد كرويا و است المراكد كرويا و المراكد كرويا و

ائن لَهُ مَا أَسلَمَ عَلَيْدِ مِنْ أَرْضِهِ عَلَى أَنْ يُومِنَ بِاللّهِ وَلاَيُسْرِكَ بِهِ شِيئًا ويشهد أَنَّ مُحمّدًا عَبْثُ وَ وَسَعُومَ شَهْرُ مَ مَضَان ويحج البيت عَبْثُ وَ وَسَعُومَ شَهْرُ مَ مَضَان ويحج البيت ولا يأوى مُحْدِثًا وَلاَ يَرْتَابَ وعَلَى أَن يَنْصَحَ لللهِ وَلِرَسُولِهِ وعَلَى أَنْ يَنْحَبُّ أَجِبَّاءَ اللّهِ وَيَبْغُضَ أَعْدَاءَ اللّهِ وَعَلَى أَنْ يَنْحَبُ أَجِبًاءَ اللّهِ وَيَبْغُضَ أَعْدَاءَ اللّهِ وَعَلَى مُحَمَّدٍ النّبِي أَنْ يَتَنْفَهُ مِمَّا يَمْنَعُ مِنْ هُ نَفْسَهُ وَمَا لَهُ وَ أَهْلَهُ وَأَنْ الْخَالِدَ الْآئِدِي وَقِي اللّهُ وَيْ بَعْدَاءً اللّهِ وَفِي اللّهِ وَفِي اللّهُ وَوَهَمَةً مُحَمَّدٍ النّبِي إِنْ وَفَي بِعِدَا أَنْ

[اسلام لاتے وقت و کچی علاقدان کا تھا، اُن کا رہے گا بشر طبیکہ وہ اللّٰہ یہان لا میں اس کا شرکیک کسی کو نہ کھرائیں اور گواہی دیں کہ کھر اس کے بندے اور رسول ہیں اور بشرطیکہ وہ نماز پڑھیں، زکوۃ دیں، رمضان کے روزے رکھیں، ج کریں اور کو ئی بدعت نرکیں، شک میں نہ پڑیں اور اللّٰہ اور اکسس کے رسول کی خیرخواہی کریں اور اللّٰہ کے دوست اور اللّٰہ کے وشمنوں کو اپنا وشمن تھیں اور محدنی اللّٰہ یہ شرط ہے کہ وہ جس بات سے نود کو روکتے ہیں اس سے اُنھیں روکیں جسے اپنے مال اور عیال کے لیے اچھا نہیں سمجھنے

له اللبقات الکیزی ا/ ۲۹۹-۲۹۰ که ایضاً ۱/ ۲۹۰

آ سے اُن کے لیے بھی اچھانہ تھجیں اورخالدالاز دی اگر ان مثر اِلط کی بھا آوری کریں تو املہ اور اس کے رسول مستقطع کے ذمرین رمیں گے ]

۱۰ عمرو من حرم میں شریعیت سے قرانین اور ٹیکس کی شرعیں اور تعزیب کی طرف تھیجا تو ایک دست اویز لکھ کردی جس ۱۸ - عمرو من حرم میں شریعیت سے قرانین اور ٹیکس کی شرعیں اور تعزیریات سے قرانین سمجا نے تقے۔ یہ دست اویز بھی

اُ بُنَّ نِے تکمی تھی لیہ

کھی تھی کیا۔ اس طرح آپ نے تمیم الداری سے بھائی نعیم بن اوسس کو کھوکر دیا کہ شام سے علاقہ جربی اور عکینون کے سب دیہات ،

اسی طرح آپ سے بیم الداری سے بھاتی تعیم بن اوسس تونگھر دیا کرشام سے علاقر چربی اور عینوئن سے سب دیہات ، میدان ، بپاڑ ، یا نی ، کھیتیاں ، گھوڑے اور گائیں اُن کی ہیں اور اُن سے بعد اُن کے اخلاف کی ۔ اس میں ووسرا کوٹی وعوٰی نہیں کرسکتا اور خااس میں زور زبروستی سے گھس سکتا ہے ۔ جو کوئی ظلم کرے اور ان سے زور زبروستی سے کچھ جھین سے ، اس پر اسٹرکی ، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے ۔ یہ وستا ویز صفرت علی شنے کھی تھی :

أَنَّ لَهُ يَحِبْرَى وعَيْنُونَ بِالشَّامِ قَرْيَتُهَا حُكَمَّها سَهْلُها وَجَبَلُها وماءُها وَحَرْثُها وَ أَبْنَاطُهُسَا و بَقَرُهَا وَلِعَقَيِهِ مِنْ بَعُدِهِ لا يَحَاقُّهُ فِيهَا أَحَدُ ولا يَلِجُهُ عَلَيْهِمْ بِظُلْدٍ وَمَنْ ظَلَمهُم و أُخَذَ مِنْهم شَيئًا فانَّ عَلَيْهِ لَعَسْنَةَ اللّٰهِ وَالسلاسُ كَلَةٍ وَالنَّاسِ ابْحَمَعِيْنَ - ( الطبقات 1/192)

یت وقت میں میں حمری اور عینون کے دونوں گاؤں سالم، اس کے میدان، پہاڑ، کھیتی، مریشی سب ترجمہ : [ ملک شام میں حمری اور عینون کے دونوں گاؤں سالم، اس کے میدان، پہاڑ، کھیتی، مریشی سب اُن کے اوراُن کے بعد اخلاف کے رہیں گے ا ن پر کوئی ظلم نہیں کرے گا اور اس جایدا و پر دعویدا رنہیں

ہوگا اور جوالیا کرے اس پر اللہ کی، فرسشتوں اور تمام انسا نوں کی لعنت ہے ؟ ہوگا اور جوالیا کرے اس پر اللہ کی، فرسشتوں اور تمام انسا نوں کی لعنت ہے ؟

9 - حُصَبِين بن **اوسس الاسلمي** رسول الشّصلي الشّعليه وسلم منه ُ حُصَيَيْن بن اوس الاسلمي کو لکھا که اُسفير الفُرُغَيْنَ و 19 - حُصَبِين بن **اوسس الاسلمي** <del>زات اعشاش کے علاقے دیے جاتے ہیں</del> ان پر دوسر اکوئی وعویدار زہو پہ دستا ویز بھی علی ُ بن آبی طالب نے تکھی ہے۔

ا در نبی قریق بن عبدالله بن این نجیج النّبهٔ آنی کو دیجا که انتقیس المظلّة کاپورا علاقه ویا جا تا ہے اس کی سب زین ، پانی ، میدان ، پہاڑ اور چرا گاہ جس میں وہ اپنے مولیثی پرِ ائیں۔ یہ دستاویز معاویہ نے نکھی ۔

آپ نے بنی الضباب کو بو بنی الحارث بن کعب میں سے تھے کو مکھا کرا تھیں سند ہو اور اس کا او پری علافت میں ویا جا تا ہے حب کک یہ نماز پڑھتے رہیں، زکوۃ ویتے رہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہیں اور مشرکین سے علاہ رہیں

کے طبقات ا/ ۲۷۷ بردستا ویز عروبن حزم کے پوت الوبکر بن حمد بن حزم کے پاکس محفوظ تھی۔ کلے عَیْسُنُون عبرا فی لفظ ہے۔ پرمیت المقدس کے پاس ایک گاؤں ہے، مصرسے جج کے ملیے اگنے والوں کے راستے میں پڑتا تھا دمعجم البلدان ۴/۰/۱۰) کلے طبقات ۱/ ۲۶۷



ن المنام المناسبين المناس

أَنَّ لَهُمْ سَارِيَةِ وَمَ افِعُهَا لا يَحَاتُّهُمْ فِيهَا أَحَدُ مَّا أَ قَامُوا الصَّلَوْةَ وَاتُوا الزَّكِ

اللهُ وَسُ سُولُهُ وَ فَاسَ قُول لَهُ مُرْكِيْن .

رسول الشصل المتعليه وسلم ن بزيدين الطفيل الحارثي كم المفتّر كاعلاقه وبينته برُو ئ كلما كره وجب يك نماز پڑھیں، زکوۃ دیں اورمشرکین سے جنگ کریں اس علاتے پر کونی دوسرا دعویدار نہ ہو۔ یہ دستا ویز ہمیرین انصلیت سے بھی :

أَنَّ لَهُ الْمُضَّدَّةُ كُلَّهَا لا يُحَاقُّه فِيهَا آحَهُ ۖ مَا أَقَامَ الصَّلاةَ و أَنَّى الزَّكَاةَ و حاس ب المستوكين- (طيفات ا/ ٢٩٨)

اورآپ نے بنی منا ن بن تعلیم اورآپ نے بنی قنان بن تعلیم (من بنی الحارث ) کو کھاکہ اُن کے لیے نجس کا علاقہ ہے ا اس بنی منا ن بن تعلیم اوران کے جان وہال کو اہان دی جاتی ہے (طبقات ا/ ۲۹۸)۔ یہ وستاویز المغبرة ني منحقي -

أَنَّ لَهُمُّ مُجَمَّا وَأُنَّهِم إ مِنوُنَ عَلَى آمُوَ الهم وأَنْفُسِهِمْ \_ ا در عبدلیغرث بن وعلمه الحارثی کو الارقم بن ابی الارقم المخ ومی سید تکھوا کر دیا ،

أَنَّ لَهُ مَا ٱسْلِمَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرَضِهَا وَ أَشْيَائِها يعني مَخْلِها مَــُا ٱ قَامَرَ الصَّلاةَ ۚ وَ ا فَيَ الزَّصِحَاةَ وَٱعْطَى خُمْسَ الْمُغَانِمِهِ فِي الْغَزْوِ وَلَاعْشُر وَلاَ حَشْو وصَتْ تَبِعَ مِنْ قُوْمِهِ ـ

[ المغين جوچيزي دى گئى ہيں ، زمين اور انسس كے متعلقات لينى نخلستان دغيرو ، وہ حبب يهك نما ز پر هیں ، زکات دیں اور مال عنبیت میں سے خمس اوا کریں وہ اُن کی ہیں اُن سے عُشر ( سگان ) نہیں لیاجائے گا، انھیں اوراُن کے بعد آنے والوں کو بے وخل بھی نہیں کیا جائے گا ]

س نے بنی زیا و بن الحارث الحارثی کو جمّالی اور اَ ذنبه کا علاقرویا اور لکھا کہ وہ جب تک ۲۲- زبیا د بن الحارث نما زیر طعیں اور زکوۃ دیتے رہیں اور مشرکوں سے جنگ کریں ' امان میں رہیں گے۔ یہ کاغذ المُن اللِّي طالب نے تکھا تھا <sup>یک</sup>

ک جَمَاء مین سے مین میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی جو العقیق سے جرف کی طرف جاتے ہوئے رائے میں آتی ہے معجم البلدان

ه الطبقات الكبرلي الر٢٩٨



174\_

ا در رسول المتدصلي المترعليه وألم وستم ني بزيد بن المُحِلَّ الحارثي كو لكها: أَنَّ لَهُمْ نَمَوةً وَمُسَاقِيهِا وَوَادِي الرَّحْمَلِي مِنْ بَكِيْنِ غَابَتِهَا وَأَنَّهُ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَنِي مَالِك وَعَقَبَة لا يُغْزَوْنَ وَلاَ يُحْشَرُونَ -

يە دىستاوىز المغيرە بن شعبە نے تكھى تھى-

اسی طرح آپ نے قبیس بن الحصین کو ذی النّصّة کاعلاقہ دیاجو اُن کے خاندان اور بنوالحارث ۲۵ - قبیس بن اُسک اور بنونهد کے پاس امانت رہے گا اور وہ اللّہ اور اس کے رسول کے ذمّر دہیں گے نہ اُنھیں بے دخل کیا جائے گا اور نہ ان سے سگان لیا جائے گاحب تک وہ نما زیڑھیں ، زگوہ دیں اورمشرکوں سےعلیمدہ رہیں اورلینے اسلام کی گواہی دیتے رہیں اور ان کے اموال میں مسلمانوں کاحتی ہے ۔

لِقَيْسُ بِنِ الحُصَيْنِ ذِي الْغُصَّةَ أَمَا سَةً كِبَنِي أَبِسِيهِ بِنِي الْحَارِّ مِثْ وَكِبَسِي نَهْد اَتَ لَهُمُ ۚ ذِ مَسْتَهُ اللهِ وَ ذِمَّةَ رَسُوْلِهِ لَا يُحْشَرُونَ ولايُعْشَرُونَ مَا آقامُواالصَّلاةَ وَالْوَالزَّكَاةَ وَفَاسَ قُواالْسُشُوكِينَ وَ

أَشْهَدُ وْاعَلَىٰ إِسْلاَ مِهِمْ وَأَنَّ فِي أُمْوَ الِهِمْ حَقّاً لِّلْمُسلمين -

رسول المتصلى الشّعليه وَسلم نف بني قنان بن يزيد الحارثي كو مِذْ وَيْ اوراس كِنْ عُلْستهان ۲۷- تبی فعان بن بندید عطافرائ اور تکها کرجب بنگ ده نماز برهین، زَکَوَة دین اورمشرکین سے علیده رئین اور

راسته مُیرامن رکھیں اور اپنے اسلام کی گواہی ویتے رہیں یہ ان کی جاگیر ہے گی۔

أنَّ لهم مِذْوَدًا و سُوَاقِيكُ مَا أَقَامُواالصَّلاةَ وَ إِنْوَاالزِكَاةَ وَفَاسُ قُواالِمَشْرِكِين و أَمنسوا

السّبيّل وأشهدوا على اسلامهم - (الطبقات ا/ ٢٦٨ - ٢٦٩)

آپ نے عاصم بن الحارث آپ نے عاصم بن الحارث الحارقی کو الارقم سے تکھواکردیا:
۲۷ - عاصم بن الححارث آپ کے نجمة منْ سراکس لا یحاقه فیہا اُحد -

رسول الشصلى الشعليه وسلم في بنى معلويه بن برُول ( قبيله بني سط ) ميس سے أن رسول کی اطاعت کریں اور ما لیغنیت میں سے اعتُد اور اس سے رسول کاخمَس ادا کریں اورمشرکوں سے علیٰدہ رہیں اوراسلام پرشہا دنندویں اُنھیں املتہ اور انسس کے رسول کی ا مان حاصل ہوگی اور حب میر وہ انسلام لائے ہیں وہ ان کی اور ان کے مریشیوں کی رہائیش کے لیے ہے۔ یہ دشا ویز ا<del>گزیر بن العوّام نے مک</del>ھی ۔

د الطبقات الر٢٧٩)

على معجم البلدان 4/. 9 ل بزونهد عنوالحارث محصلبفون من سے تنے۔ (طبقات ا/ ۲۶۸)



HAN Signature of the second state of the secon

امرین الاسود این عامرین جوین الطّاتی عامرین الطّاتی عامرین الاسود این عامرین جرین الطّانی کے نام رسول الله علیه وسلم نے المغیرہ بن شعبہ سے

تكھوایا

أنَّ له ولقومه طيٌّ ما أسلموا عليه من بلادهم ومياههم ما أقامو االصلاة و أتو ا

الزكات وفاس قوا المشركين - (الطبقات ا/ ٢٩٩)

[ علاقه طی ان سے اوران کی قوم کے لیے ہے حب کک وہ اپنے شہروں اور اپنے یا نیوں میں اسلام کے

ساتھ رمیں ، نماز قایم کریں ، زگوۃ دیں اورمشر کوں سے علیوہ رمیں ]

. سو - بری بحوین طاقی کے نام بوایان لائے کے خاندان بنی بڑین کے اُن لوگوں کے نام بوایان لائے اور رسول بھی بھی بی بھی بھی بیائے کے خاندان بنی بڑین کے اُن لوگوں کے نام بوایان لائے کی افلا عت بحرت درہے ، اللہ اور نبی کا حقد الم اُن نبیت سے اواکرتے رہے اور اسلام پر گواہی دیتے رہے ، یہ مکھا کہ انفی اسٹہ اور اُن کے پانی (کے ذخیرے ) ان کے بیں ۔ انفیل اسٹہ اور اُن کے پانی (کے ذخیرے ) ان کے بیں ۔ اُن لھم اُس صفحہ و میا معہم و مما اُسلموا علیہ و غذہ و الفتم من و رائم المبیدة ۔ یہ منظم میں المغیرة بن شعیر نے دیکھا ۔

اس - بنى معن طائى أب في من من على شاخ بنى معن كونكها كرمالت اسلام من جوعلاقد اور يا فى كے جوذ فيرك اس - بنى معن طائى ان كے بارس ميں اوران كے موليتى جمال كر چوت ہوئے جائيں وُر ان كا بوگا حب يك

وہ نماز پڑھیں ، ذکوۃ دیں ءاللّٰہ اور انسس کے رسول کی اطاعت کریں اور مشرکوں سے علیدہ رمیں اور اپنے اسلام کی گواہی دیتے رہیں اور راستے پُر امن رکھیں - یہ العلامین الحفرمی نے کھیا اور اس پراپنی گواہی ثبت کی۔

۳۷-بنی اسد کے جم

## بهم الله الرحلن الوحيم

مِنْ مُحَمَّد النّبى إلى بنى أسُد ، سلامٌ عليكم فإنّى أحْمدُ إليث كو الله الله الآه الآه و الله الآه و الله الآ هوَ - أمّا بعد فلا تقرّبُنَ مياءً طَيّ و أصفهم فا تما لا تَحلُّ لكم مباهمُ و لا يُلْجِنَّ أَمْ ضَهم إلّا مُن أوْ لَجُوا و فِرَمّةُ مُحمَّد بَرِيكُ في مِّن عَصَاءٌ وَلْيُقُمُ تَفْسَاعَ ابْنُ عَمْدوٍ.

لله عَد وة "الغنم سے مرادیہ ہے کم مولیتی مین کو ترف جاتے ہیں اور شام کو والیں آتے ہیں جمال کک وہ جائیں اور اُن کے پیچے جتنی زمین رہ جاتے وہ سب اس خاندان کی میک شمار ہوگی۔



کونئی کی طرف سے بنوا سد کے نام ،سلامطلیم - میں اُسس اللّہ کی حمد و شناکرتا ہوں جس سے سوا کوئی معبود نہیں ہے ۔ امّا بعد ، وہ (قبیلہ بنی ) طَیّ کے پانی اور زمینوں کی طرف نہ جائز بندیں ہیں ، نہ اُن کی زمینوں میں داخل ہوں ، مگروہ جو داخل کیے جائیں اور جو اسس میں روگوہ انی کرے وہ محمد (صلی اللّه علیہ وسلم ) اُس کے ذمّہ سے بری ہیں اور قضاعی ابن عُرُو د زمان سے ) روگوہ انی کرے وہ محمد (صلی اللّه علیہ وسلم ) اُس کے ذمّہ سے بری ہیں اور قضاعی ابن عُرُو

اس سے نگراں ہوں گے ] تفناعی بن نگرو قبیلہ بنی نفررۃ کے فرد تھے اور بنواسد کے علاقے ہیں عامل سمتے ۔ ببخط خالد بن سعید نے مکھا۔ رسول الله علیہ وسلم نے ایک خطابہ اس کی پروی عوم و جنا و قو الاکردی کریں اُن کے نام ککھا کہ جب بک وہ نماز قایم کریں، ذکوۃ او اکریں، الله اور رسول کی اطاعت کریں، مغانم میں سے اللہ کا خمس اور رسول کا حقتہ اوا کرنے رہیں، مشرکوں سے ملی وہ رہیں، وہ اللہ اور محمد بن عبد اللہ کے ذمتہ میں رہیں گے ۔

یہ خط آبی نے تکھا۔ (الطبقات ا/۲۰۰) میں نے تھا مرکے سُعد مُنزیم اور مُغذام کے نام ایک ہی خط مکھا جس بیں انغیبی صدقے کے احکام مہما ۔ سُعد مُنکم میں تعلیم کیے اور حکم دیا کہ وہ صدقہ (زکوۃ) اور تُمس اپنے دو قاصدوں اُبی اور عنبسہ کو یا جسے وہ دونوں مامور کریں اُسے اداکریں ۔

سے بنی ڈرعہ اورجہ بینہ کے بنی الربعة کے نا کہ بنی الربعة کے نا کہ بنی ڈرعۃ اورجہ بینہ کے مال کی مان موں کے بنی ڈرعۃ اورجہ بینہ کے مال کی مان موں کے بنی ڈرعۃ اورجہ بینہ کے بنی الربعۃ کے نا کی موں کہ اس کے خلاف مدویے گی ابتر طیکہ وہ جنگ ان سے جنگ کرے گا اس کے خلاف مدویے گی ابتر طیکہ وہ جنگ ان سے جنگ کرے گا اس کے خلاف مدویے گی ابتر طیکہ وہ جنگ ان سے جن جو نیک اور پر ہیزگا رہوں وہی معاملہ ہو گا جو شہر پر سے جن جو نیک اور پر ہیزگا رہوں وہی معاملہ ہو گا جو شہر پر سے جن جو نیک اور پر ہیزگا رہوں وہی معاملہ ہو گا جو شہر پر سے جن جو نیک اور پر ہیزگا رہوں وہی معاملہ ہو گا جو شہر پر سے جن کے ساتھ ہو گا۔

أنهم أمنون على أنفسهم وأموا له هروأنّ له هرا لتّصرعلْ من ظلمهم أو حاس بهسعد إِلّا في الدّين والأهل؛ ولأهل باديّتهم من برّ منْه هرواتّقيّ ما له حاضرتهم و الله المستعان - ( الطبقات ا/۲۰۰)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بنی تجنیل کے نام تکھا کہ: و عا ۔ بنی جنیل کے نام لهم مشل الذی علیه مشل الذی علیہ مسل

لہ پرك كامعاروں ميں ہے مجميند بيروى قبيلة تھا - يرميندسے . مابل كے فاصله پر منبوع كے قريب آباد تھا -



اس دستنا ویز پر البیّاس من عبد المطلب ،علی بن ابی طالب ، عمّان بن عفّان ادر ابوسفیان بن حرب نے گوا ہی شبت کی ۔ شبت کی ۔

ع ندان بنی خزاعه که اور این من المان بنی خزاعه که که ان افراد کے لیے جو ایمان لائے رسول الله صلی الله علیه وآله والم الم

من أمن منهم وأقام الصلاة و التي النهاة و ناصح في دين الله أن لهم النصوعلى من دي و ناصح في دين الله أن لهم النصوعلى من دي من دو هي من دي من الله عليه وسلّم و عليهم نصر النبي صلّى الله عليه وسلّم و الاهل باديتهم من المرون حيث كا نوار ( الطبقات ا/ ٢٠١) من لا من المرمى في علما اوراس برايني كوابي ثبت كي .

٣٨ - عُوسَجَة بن مُرَمَلة الجُهُني

يُسمر الله الرحمن المرّحسيم هذا ما أعطى الرّسول عَوسَجَدَة ابنَ حَرِمَلَةُ الجُهنى من ذى المَروَ قِ أعطاه مابين بَلكَثَةَ

له ابن سود کتا ہے کواس دستا ویزیر بنی میدمناف کوگواه اس لیے بنا یا گیا کہ بنی جُمیل اُن کے صلفاً سے ۔ لا یُحشدون سے مراد میسے کہ پانی کے ایک فیصلی کے جاسی گے۔ اور لا یُعشرون سے مراد ہے کہ سال میں ایک ارسے زیاوہ مُشرنہیں لیاجا کے گا ان اہم سعایة نصر میں سعاییہ سے مراد صدقات (زکوة وغیرہ) ہیں ۔ کے دھم جم بظلمد ، ای کی سحد کرنا ظلم کے ساتھ ۔

اللہ دھم جم بظلمد ، ای کی سحد کرنا ظلم کے ساتھ ۔

سے أهل بالديتهم ، اس فبيله كے وه لوك جو محواييں رستے ہيں (بترو) \_

م أهل حاضرتهم، اس فبيك ك شهر مي بين وال افراد .

شہ بلکشت (بروزن زمزمہ) طبقات کے مطبوعہ نسخہ میں سنین سے ہے رئیکن یہ طباعست کی غلطی معلوم ہوتی ہے ۔ بلکشہ (بروزن زمزمہ) طبقات) ہوناچا ہیے۔ فی المروة کے پاس ہی جگرہے اور اس کی جمع بلاکت بھی مستعل ہے۔ وکی موجم البکدان ا/ ۲۰۸ -



إِلَى المصنعة إِلى الجفَلاتِ الى الجُرُّخَ جَبَلِ القبلةِ لا بُحاثٌ ه أحدٌ و من حاقَّهُ فَ لَا حَقَّ له وحقّه حَوَّثُ.۔

[به رسول اللّه (صلی اللّه علیه وسلم ) نے مروہ والے عوسجہ بن حُرملہ حبنی کو بلکٹنر سے مضنعہ ( گرو ھی) اور جفلات سے حبل القبلہ سے تمنوئیں تک کا علاقہ عطا کیا ہے اسس میں کوئی دوسرا دعویدار نہ ہو گا جو کوئی دعو ہی کرے گا

اس کا کوئی متی نه ہوگا اور اِن کا حق ستیا سمجھا جا ئے گا ؟ اسس رعقبہ نے گواہی کھی اور انھوں نے سی کتا بت کی ۔

سن الشخ الله الله الله عليه وسلم نے جمینہ کے سنی شنخ کو تکھا: سنی سنج منگ بسم الله الرحسلن الرحبيم

هذا ما أعطى محمد النبيّ (صلى الله عليه وسلَّمِ) بني شَنْخٍ مِن جُهَيْنَةَ أعطاهم ماخَطُّوا مِن صُفَيْتَةً وما حَرِثُوا ومن حاقَّهُمُ فلاحقُّ لَهُ وحقَّهُم حتَّ-

یہ العلام بن عقبہ نے لکھا اور گواہی ثبت کی -

رسول الشصلي الشعليه وسلم نے بنی الجوم بن رسیجہ کو، جو بنو جھینہ کی ایک شاخ ہیں ، کھاکہ ور اپنے علاقوں میں امان سے رہیں گے اور اسلام لانے کے وقت جو بچھ

اُن کے پاکس تھا وہ اُن کا رہے گا۔

يه دستاويز المغيرة في تعلمبندك ٠

ام - عمرو بن معبد المجمنى كرايسول الله صلى الله عليه وسلم في عُروبن معبد الجهني الدرجيكية كى شاخ بنى الحرُقة ادر بنى الجرُرُزُ امم - عمرو بن معبد المجمنى كرايمان لاف دايون كو كلما جزنماز قايم كرين ، زكرة دي ، الله ادراس كرسول كى ا لما عن كرين اورا لغنيت مين سے الله كافمس اور رسول كا حصد ادا كرين اورجو اپنے اسلام كى شها دت دے اور مشركوت علی رہے وہ اینداور اسس سے رسول کی امان میں رہے گا اور جس مسلمان پر کوئی قرض ہو گا وہ سیت المال سے اواکیا جائے گا اور جو رہن کا سُو و ہوگا باطل قرار ویاجا ئے گا ۔ان کا صدقہ ( زکاۃ ) پھلوں میں وسواں حصّہ ہوگا اور جوان کے ساتھ ل حیلئے گا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا جا ئے گا۔

الم من الحارث المرفى أن له المنخل وجزّعة شطره ذا لهزارع والنخسل، و أنّ له مااصلح به الزرع من قدس وانّ له المضَّة والجبزع والغَيلة إن كان صادقًا -

ل جد تدیم تعم میں توئی سے لیے آتا ہے معج البلدان ١١٣/٢



ابن سعد کہنا ہے:

جزعَّة سے مراوح ایداو ہے۔

بروں سے مراد ہے اس جانب کی۔ جیسے قرآن کریم میں ہے فوّل آ وَجْمَلَی شطو المسجد

العوام یعنی مس*بد حرام کی طرف ہ* پیتر ولیث ایسا سرے مان

غَدّ س مولسین با سواری کے جا نور ۔

اور مَضَّه ایک جگر کا نام ہے۔

امّا بعد فاق الرَّشْم ما لكم ولم راسَم واست بنى عَمُو إِنَّ أكومُ آهل بِهَامةٌ على وأقربُهُم مَرَحِماً مِنَى الم ومن تبعكو من المُطَلِّبِينَ، امّا بعد فاقى قد أخذت لهن هاجرمنكو مشل ما أخذت له الفسى ولوها جرباً منه إلّاساكن مكّة إلاّ مُعتمراً أو حاجًا فاتى لو أضع فيكومنذ سالمتُ وأسّكو غيرُ تعالفين مِنْ فِبَهِ ولا مُحصوبين ، امّا بعدُ فاته قد أسلو عَلْقَمةُ بنُ عُلاثةً وابْت هوذةٌ وها جرا وبا يَعا على من تَبِعهم من عِكْمة وأنّ بعضا من بعض فى الحلال والحوام وأتى و الله ماكذ بشككو وليجبننكو م بتكرمة وأنّ بعضا من بعض فى الحلال والحوام وأتى و الله ماكذ بشككو وليجبننكو م بتكرد (الطبيعات المرام)

امس خطیں توپ نے سلام نہیں لکھا تھا کیونکہ بیخط سسلام نازل ہونے سے پہلے تھیجا گیا تھا۔

مهم - العدّار بن فالدبن مبوذه بيردون كوجرفاندان عامرين عكرست تنع - ايك خط فالدبن سيد سيكوديا

اوران کو وُہ علاقہ عطا فرمایا جو المصباعہ سے الزَّتِجَ اور لوابتہ انخِ آر کے درمیان ہے۔ ( الطبقات ا/۲۰۳)

آپ نے <u>مسیلتہ الگذاب کے طرف بھی ایک نامزبادک جیما اور اُسے</u> اسلام قبول کرنے کا مسیلتہ الگذاب وہ سیلتہ نے اس خط کا بواب بھی دیا تھا

<u>لے علقہ بن علاثہ بنءوت بن الاحوص بن جعفر بن کلاب</u>

ك يرالعدار بن خالد وغروب خالدين موذة خاندان بني قروبن ربعيه بن عامر بن معصعه سعين

بن فهرادر کیم بن مُرّة اور استدبن عبدالعزّی کی طرف اشارہ ہے۔ ملکہ اللبقات کےمطبوع نسخہ میں الزّتّے (حامے مهلدسے) ہے کیجن جیم سے درست ہے۔ (معجم البُلدان ۳/۳)



بانث بياجائ ررسول المدصلي المدعليد وسلم في فرايا:

> أُلِعِنُوهُ لَعِنَهُ اللهِ-اوربېږواب نکھوايا :

بلغنى الكتَّابِكُ الكذب والافْترَاء على الله و إنَّ الامرض لله يومر تنها من يشآء من عب ا د ة

والعاقبية للمتقين والسلام على من اتبع المهدى له

ان كائق صحيح مجها حيا ئے گا۔

یه - العباسس بن مراس المی عطا فرمایا- به دستها ویز العلام بن مرداس اللی کو کلها اور مذفق کا علاقه است بن مراس المی عطا فرمایا- به دستها ویز العلام بن عقبه نه کله کار اس پراینی گوایی ثبت کی -(الطبقات الر۲۰۳)

مرسم - مهو ذه بن مبكيشة براعلاقه عطافر ايا - ( الطبقات ١/٣٠١) برسم - مهو ذه بن مبكيشة كو الجفر ك اطرات كا

۹ م- الأنجب كے نام الأرقم نے نكي كا يك فرد الأجب كو آپ نے فالس عطا فرمايا ، اوريہ خط

ایک اسل است رہی عبد اللی کو آپ نے عَلْو تَیْنِ سِهم ( دُوتیر پر تاب فیصله ) ایک عبد اللی عبد اللی کو آپ نے عَلْو تَیْنِ سِهم ( دُوتیر پر تاب فیصله ) ایک عبد اللی علی علی عبد اللی علی علی دعوی کا فاصله ) رُباطٌ میں علی فرمایک اس پر اور کوئی دعوٰی

كرك توباطل بهوكايد دشاويز خالدين سعيد ف تكمى .

بنی منظیم کے فرد سرام بن مبدعوت کوشواق اور اذا ما کا علاقہ عطا فرمایا - یہ بھی خالدین سعید ا ۵ - حُراً بن عبدعوف نے کھا۔

له تاریخ الطبری میں اس کا ننن قدر محتلف سے -

ك الجفو زاع مين مين ايك مقام ب - دمعم البلان طبع بروت ١٢٩١/١ سله دهاط مم سعتين ميل كا فاصله مدينه ك داست يرسي تني سعداور بني مسروح كاعلاقه تفا يمع بالبكدان ١٠٠/ طبع بروت -

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



نقوش، رسول تمبر ـ

بسيرالله الرحلن الرحيم

بست المربر بن العقوم عنداكتاب من محمد تركسول الله للزبير بن العقام أ في أعطيت

شُوانَ آعلاه واسفِلهُ لا يَحاتُه فيه أحدُ -

پروسننا ویز علی بن آبی طالب نے تکھی ۔

بسعوالله الرحلن الرحبيم

هذا ما حالف علب لُعيم بنُ مسعود بن سُخيلةَ الأُشْجَعَ حالفه عسلى

النَّصْرِ والنصيحة ومأكان أحدٌ مكانَه ما بلَّ بحرٌ صوفةٌ ﴿ اللَّبِمَّا سَهُ ١٠٣/)

برخط معی حفرت علی بن ابی طالب نے مکھا۔

آب نے جمیل بن رزام العدوی کو الرَّمدا عطافرمایا اوراس کے لیے دستاویز م ۵ - جمیل بن رِزام العدوی کوری شکانب علی بن ابی طالب سے ۔

آپ نے مصین بن نصلة الاسدى كو المغيره بن شعبه سے مكسواكروشاويز وى كدارائم اوركسة أن كا سبح اس يركو فى دعوى كرس نز باطل بوكا -۵ ۵ - محصين بن نضلة الأس

ا کے نے بنی غفار کو لکھ کر دیا کہ وہ مسلمانوں ہیں سے ہیں اور حقوق و فرائض میں جومع ملم اپ ہے بی میں عفار کے نام مسلائوں کے ساتھ ہو گاوہ ان کے ساتھ ہو گاور اللہ کے نبی نے ان کی جان و مال کواللہ اللہ کا در اللہ کے نبی نے ان کی جان و مال کواللہ اللہ کے نبی نے ان کی جان و مال کواللہ اللہ کے نبی نے ان کی جان و مال کواللہ اللہ کے نبی کے ان کی جان کی ج

اورانس سے رسول سے ذمتر ہیں لیے۔ اگر کو ٹی ان پرظلم کرے گا تو اُنھیں مدد دی جائے گی اور حب نبی انھیں مدد کے لیے بلائیں

تووہ لبنیک کمیں گے اوران پر نبی کی امداو (واحب) ہوگی مگریم کوئی دین میں جنگ کرے۔ أنهم من المسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وأن النسبى عقد لهم

ذمة الله و ذمة سرسوله على اموا لهم وأنفسهم ولهمالمصوعلى من بدأهم بانظلم'

وأن النبى اذا دعاهم لينصوه أجابوه وعليهم نصره الأمن حادب في الدين

ما بلَّ بحر صوفة وأن هذا (كلّاب لا يجول دون ما ثم - (اللِّمات ٢٠٣/١)

ہ بنی ضعرہ بن مجر کو گئاں پر عملد کرے گا توان کی مدد کی جائے گئا اور ان پر بھی واحب ہے کہ نبی کی مدد کریں بشر طیکہ وہ اللہ کے وین سے بیے جگ کریں اور جب نبی ان کو بلائیں تو لبیک کہیں ' اس سے سینے وہ اللہ اور اسس سے رسول سے ذمر میں ہیں اوران میں سے جونیک اور پر بہنے گار میں ان کے سیامے مدد ہوگی۔

لے ارام محدادرمدینے درمیان بھاڑی۔ (معم البگدان ۵۲/۱)



۲۳۵ ------

خيرٌ لك والسّلام على من ا تبع النّه لذي - ( الطبّعات ا/٢٠٥)

تم صلے بیند ہو، میں نم سے اُس اللہ کی حمد و ثما کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ، جس کا کوئی شرکی نہیں اور تمصیں اللہ واحد کی طرف بلاتا ہوں ، ایمان لاؤ ، اللہ کی اطاعت کرو اور جاعت میں واخل ہوجاؤ توبیقمارے لیے بہتر سے اور جم پلہت کی بروی کرے ایس پرسلام ہو۔

رسول الشمار من عبد الله وسلم من التيمن بن عبد الله على والمن على وسلم من السيخت بن عبد الله على الله على الله على الله على وعلى الله على وعلى الله على وعلى الله والمن الله والمن الله والمن الله والمن الله والمن الله والمن الله والله والمن والمن الله والمن والمنه والمنه والمنه والمن والمنه و

۲۰ - اہل بجڑے نام

ا مّابعد فا فَى أُوصِيكُم بالله و بالنَّهُ و بالنَّفُسِكُم أَلّا تضلُّوا بعدَ أَنْ هُدِيْتُمُ ولا تغوُوا بعدَ أَنْ مُ سِرَدُ تُم ولا تغوُوا بعدَ أَنْ مُ سِرَدُ مَ مَ اللّه مَا سَرَهُم ولو أُخَّب مُ شِيدتُم و اللّه ما سَرَه مرولو أُخَّب مُن اللّه على مناهِدِ كَم الله على مناهِدِ كَم الله على كَم الله على خَالِم الله على كَم الله على خَالَتُ مَا فَاللّه على مناهِدِ كَم الله على كر الله من يُحسِنُ منكم فائذُ قد أنا في الله على حَلَيْ الله على كر الله من يُحسِنُ منكم

کے ایشاً ۵/ ۳۹۳

لىمعج البُكدان ا/ ٣٣٦

که بچر ( بروزن سفر) معجم اکبلدان ۱۹۳/۵ ت

TChange Ento

نقوش، رسولٌ فمبر \_\_\_\_\_\_ ۴۴۶

لا أحملُ عليه ذنَّبَ المُسَىمُ فاذا جاء كم أمَرائى فأطبعوهم وانْصروهم على امرالله وفَى الله وفَى الله وفَى الله وفَق الله والله وفق الله والله و

( الطبقات ا/ ۲۰۵ -۲۰۲ )

ال - المندر بن ساوى كريخط و مرايط الله عليه وسلم ف المندر بن ساوى گورز تجرين كے باسس العلائب الحصر مى الله بن الله على على عملك الما بعد فاقى مراسل قد حمد وك و إنك مهما تُصْلِحُ أَصْلِحُ إِلَيْك و أُ تَبُكَ على عملك و تنصح لله ولرسوله والسلام عليك .

خطاکا پورا تمن برسے:

بسعدالله الوحلن التحسيم

۲۲ - المنذربن ساؤى كے نام دوسرا خط

أما بعد فاتَّى " لل بعثْتُ اليكَ فتك امنة و أبا هويرة كَادْفكم إليهما ما اجتمع عندك

له امندر بن ساوی ، ایران کی ساسانی مکومت کی طرف سے بحرین کا گورزنی ، اسس کے نام رسول الشعل الد علیہ وسلم کا یہ اصل کمتوب ۱۴۰۵ هر ۱۶۰۸ هر (۱۶۰۸ میروز) بین ایک فرانسیسی سیاح کو مقرک ایک قبیلی سیاسی سیاح کو ملاتفا اور اسے سلطان عبد لمجید و الی ترکی نے خرید توسطنطنیہ میں محفوظ کر ویا ہے ۔ یہ باریک سب بی ماٹل کی ل برجوری شنائی سے کھا بوا ہے اور اس کے عکس متعدد بارشائع ہو بی ہے ہیں (کمتریات نبوی ۱۹۲۱) تناب الوق اور اس کے عکس متعدد بارشائع ہو بی اصل کا عکس بیلی بارچرمن مجتبہ کا مراب کا مراب کی مراب کا مراب کی مراب نبوی کا اصل کا عکس بیلی بارچرمن مجتبہ کا مراب کی مرا



من جزية أسمضك والسلام - ( الطبقات ١/٢٠١)

بیں نے قدامہ اور اَبُر ہر رہے کو تمعارے پانس میجا ہے ، اپنے علاقے کا جوٹیکس ( جزیر ) جمع ہوگیا ہو وہ ان دونوں عمر الے کر دو۔ مراب کر دو۔

يرخط اُ بَيْ سَے مَكَى -

## ٣٧ - العلاّ بن الحضرمي

امًا بعد فاتى قد بعثت إلى المسندِ رِ بن سَاوَى من يَقْبِضُ منه ما اجتمع عنده مست المجزية فَعَجَّلُهُ بها و ٱبعث معها ما اجتمع عند ك من الصدقة والعثودِ والسلام - المجزية فَعَجَّلُهُ بها و ٱبعث معها ما اجتمع عند ك من الصدقة والعثودِ والسلام - المجزية بعَرِيّة فَعَجَلُهُ بها و ٱبعث معها ما اجتمع عند ك من الصدقة والعثودِ والسلام - المجزية فعربية فعربية

[میں نے المنذربن سَاوُی کے پاکسس ابک فاصد بھیجا ہے کہ اس نے ہو کچے ہونیہ جمعے کر لیا ہودہ اس سے سوالے کر دیے ، تم اُسے عجلت پر آمادہ کروا در تمعارے پاس ہو صد قد ( ذکوۃ ) اور عُشر ( نگان ) جمع ہو گیا ہو دہ بھی ہونی تشکیس کے ساتھ ہی دوانہ کر دو۔ والسلام ] بہ خط بھی اُ ذُیج نے کھا نظا۔

## م 4 - ضغاطرالاسق*ت کے ہم*

 ALL LOW CONTROL OF THE PARTY OF

تا مولاً نبر <del>- - - ۲</del>۲۸

۲۵ - بنی ځننبه میود مقنا

رسول السُّصلى السُّعليه وسمِّ مِنْ مَعَنَّا كَيْ يهوديوں كونكھا ، مَقَنَّا أَلِيرَ كَرْبِب واقع ہے اُكمّا بعد - فقد نُزَل علىّ أُيّتشكُّ واجعين إِلَىٰ قريَبت كومن ذ ا

[ تمارے قاصد ، تمارے گا قوں کی طون ایس جاتے ہوئے ہوے لے حب تمیں برایہ خط بینچے تو تمسین الن سے اور تم اللہ الداس کے رسول کے ذمریس ہو اور اللہ کا رسول تمارے عیوب اور تمام گناہوں کی بردہ پشی کرنے والا ہے تمعین خدا اور اس کے رسول کا ذرحاصل ہے کوئی تم برخلم و زیاد تی تمیں کرے گا رسول اللہ تمارے کی اور رسول اللہ کے بھار کر اللہ تمارے بیل اور رسول اللہ کے بھار اور اللہ اور سارے غلام اور مولیتی اور ہتھیا رہیں گر تو کچے اللہ کے رسول تمھیں معاف کر دیں (وہ تمھارا ہے) امرال اور سارے غلام اور مولیتی اور ہتھیا رہیں گر تو کچے اللہ کے رسول تمھیں معاف کر دیں (وہ تمھارا ہے) یا دو تھا کہ کان دیگے اور کہ بی تھارے کے بعد سے تم اپنے تخلی اور اسوت اُس کے بعد تم ہڑ کیک اور کھاری اور ایک کان دیگے اور کھاری اور ایک کانا ہوا سوت اُس کے بعد تم ہڑ کیک اور تماری خطیوں سے درگر کریں گے و تمار مرکزی کو رسول اللہ تمعارے باعز تن افراد کا اکرام کریں گے اور تمماری غلطیوں سے درگر کریں گے ۔ تمام مومنوں اور سلموں میں سے جو اہل مقا سے طے وہ ان کے ساتھ بعلائی سے میں ایس کے لیے گرا ہوگا ۔ تمام مومنوں اور سلموں گا یہ گرا ہوگا ۔ تمام مومنوں اور سلموں کے بیے گرا ہوگا ۔ تمام رسے امیر تم میں سے ہم مفروں کے دو السلام ]

لمصمجم البلدان ۵/ ۱۷۸

سله أيتنكوليني شراسلكوتمهارسة فاصد ( ٢٠٤/١)

كه حلقه : گري جسامان اور بخياروغيره بول .

مل مقع حنیں یانی میں بہاکران ریبعظ سے اور مجیلیوں کا شکار کرتے تھے۔



# ۶۶ - مُبِحَنَّه بن مُروبة اور*مواتِ ابلِ أ*َيْلِهُ كَعِينَام

سِلْمُرُ أَنتهِ وَانَى أَحمدُ إِلْيكُو اللهُ الّذِى لا إِلَهُ إِلاّهُو فَا فَلْهِكُو أَكُن لاَ قَاتِلَكُوحتَى أَكْتِبِ

إلينكُ مَا أَمْلِمٌ أَوْ أَعْطِ الْجِزيةَ وَأَطَعَ اللهُ وَمَسُوله وَمُسُلَ مَسُوله و أَكُومْهُمُ و أَكُمْهُمُ كَسُونَا عَبِيرَتَ عُسُلَةً عَبِرَتَ عُسُوله و أَكُومُهُمُ و أَكُمْهُمُ كَسُونَا وَمَسُوله و اللهِ وَيَمسَعُ عَنكُوكُم وَقدعُلُمُ اللهِ اللهِ وَيَه عَلَمُ كُلّ حَقّ كَان للعرب اللهِ وَيَه اللهُ وَمَن اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَيَمسَعُ عَنكُوكُم حَقّ كَان للعرب والعجم إلاَحق الله وحق مرسوله و إلى مردد ته تهم ولوتُوجِهم لا أخذُ مثكُوشِياً حتى اللهوا والعجم إلاَحق الله وكُمُنه وحق مرسوله و إلى مردد تها من الله وكُمنه ومن والله وكمن الله وكمن الله وكمن الله وكمن الله والمن المن المنهم والمن الله والمن المنهم والمن المنهم والمن المنهم المناه والمن المنه والمن المنه والمن المنهم المناه والمناه والمن المنهم المناه والمن المنه والمن المنه والمن المنهم المناه والمناه والمناه والمن المنهم المناه والمناه والمن المنهم المناه والمناه والمن المنه والمناه والمن المنه والمناه والم

# علا - جبلِ نهامه کے گروہ بند<sup>و</sup>ں کے نام

### بسعرالله الرحسيير

هذاكماً بُ من محمد النبى سولِ الله لعبادِ الله العثقاء إنهم إن امنوا وأقامو االصلوة وانوا الزكاة فعدهم حُرَّ ومولاهم محمد ومنكان منهم من تبيلة لمريرة إليها وماكان فيهم من دم أصابوه أو ما لي أخذُوه فهو لهم وماكان لهم من ديْنٍ في النَّاسِ مُ دَ إليهم و لا ظلم عليهم ولاعدوان ومات بهم على ذلك دمّة الله و دمّة محمد والسلام عليهم.

( اللبقات ا/ ۲۷۸ )

کہ ایلہ بجزفلزم کے ساحل پرواقع ہے۔ بہ مجازی آخری صداور شام کی ابتدائی سرصد پر ہے۔ یہاں یہو دیوں کی آبا وی تقی جی کے بارے میں قرآن میں ہے کہ اضوں نے سبت سے ون مجلی کا شکار کیا اور ان کی صورتیں منخ ہوگئیں۔ (معجم البلدان ا/۲۹۲) کلہ منفقاً ، یہ بھی آیلہ کے قریب یہودیوں کی سبتی تھی۔ (معجم البلدان ۵/ ۱۹۸) سے معجم البلدان ۲ / ۴۳/۲



[بین طرحمد نبی رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی جانب سے الله کے آزاد بندوں کی طرف ہے کہ وہ اگرا عان لائیں ، نماز پڑھیں ، زکوۃ اداکریں تو اُن کے فلام آزاد جیں اور اُن کے مولا تحمد رصلی الله علیہ وسلم ) ہوں گا اگر ان میں سے کوئی و وسرے قبیلے کا (مولا) ہوگا تو اُسے اُدھرو ایس نہیں کیاجا ئے گا اگر اضوں نے کوئی فون بہرگا یا کوئی اُل ایا ہوگا تو وہ ان کا سمجہ جا ئے گا اور لوگوں میں ان کا جوقر ض ہوگا وہ انھیں ولا یا جا سے گا اور پرکوئی نظم اور زیا وقی نہیں ہوگا وہ انھیں ولا یا جا سے گا ان پرسموئی نظم اور زیا وتی نہیں ہوگی اور وہ اسلم کے اور محمد کے ذمر میں ہوں کے والسلام علیکم ]

م 4 ۔ بنی غادیا کھے نام

### بسعر الله الوحلن الرحسيم

هذا كمّابُ من محمد مرسول الله لبنى غاديّا أنّ لهم الذّمّة وعليهم الجزية ولاعداءَ ولاجلاء والتّبالُ من محمد مرسول الله لبنى غاديّا أنّ لهم الذّمّة وعليهم الجزية ولاعداء ولاجلاء والتّبالُ مندّ والتّبار شدّ والله الله عليه وسلم الأطلب بنى غاديا كونام كه وه ومّى بي إوران يرجزيه به اوران سعة نبنك كرباسة كربا عاسة كار اوريم عام ه ميشرك يورب كرا

په دستناویز فا لد بن سعید نے کھی۔

## ۶۹- بنی عربض<sup>نگ</sup> کے نام

بسم الله الرحلن الموحسيم

هدذاكتاب من محمد مرسول الله لبنى عربض طُعمة أين مرسول الله عَشَرة أوسُق شعيراً في كَلَ عام لحيب لا يظلمون شيئاً - في كُلّ عام لحيب لا يظلمون شيئاً - في كُلّ عام لحيب لا يظلمون شيئاً - [ يخط محدرسول الله كى طرف سے بنى عربين كے بيے ہے كروه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كو برفصل بيں وسس وستى كجور برسال وين ربي كا ور اُن يكسى طرح كاظم نهيں كيا جا الله على الله

کے بنی غاویا یہووی قبیلے تھا۔ اللیال مد کو النہار سند کُور بی محاورہ ہے جس کامفہوم یہ ہے کہ میل و نہار کی تبدیلی کا اسس پر سموئی اثر نہیں ہوگا۔

سى بنى عربيق تھى ميودى سے -



المجال ا

و سبی رہیر و تکمین البیس ابنوسعد کہتا ہے کہ ہم سے اساعیل بن ابراہیم الاسدی بن مکینیاً نے الجویری اور انھوں کے میں تماکر ایک بتروایتے ہا تندیس تیڑے کا ایک کرا لیے ہوئے آیا اور کئے لگا؛ تم میں پڑھنا کون جانتا ہے؟ میں سنے کہا ؛ میں جانتا ہوں۔ انسس نے کہا؛ تو اسے پڑھویدرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وہم) نے تجھے کھیرویا ہے۔ اس میں تکھا تھا ؛

بسر الله الوطئ الوحيم

من معمد النّبى لبنى نُرُهَبِرِبِ أُقِينٍ ثِي مَن عُكُلِ أَنَهُم إِنَّ شَهِدُوا أَن لا الله الآالله و أَنَّ محمدًا سُّ سُولُ ( الله وفاس تواالمستنركين وأُقرَّوا بالخُمسِ فى الغنائهم وسهم النبى وصُفِيَتِهِ فانَّهِم ( منون بأُ مان الله ومرسوله -

د بیمونی کی طرف سے بنی زئیر بن اقتین کے نام ہے جو تفکل کا ایک قبیلہ ہے کہ اگردہ کامر شہاد سے
لا الله الآ امللہ معجد رسول امللہ پڑھیں اور مشرکوں سے علحدہ رہیں اور اپنے مولیت یوں مین مُس کا اور
دسول کے بصفے داداکرنے ) کا اقرار کریں تو انعیس اللہ اور اسس کے دسول کی اماں صاصل ہوگی ]
دسول کے بصفے داداکرنے کہا !' کیاتم نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سُنا ہے ؟ ہمیں جی سنا دّ'اس نے
دوگوں میں سے کسی نے اُس بروسے کہا !' کیاتم نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سُنا ہے ؟ ہمیں جی سنا دّ'اس نے

كه : إن - وكون نفكه : تو پيريم سعيمي بيان كرو ، الله تم پررم كرك ينبيم ف أسع يركف سُنا : مَن سَرَّه أن يذهب كشير من و حَوِالم حَسَّدُ رِفليصم شهوا لصَّبُر و ثلاثة أبّامٍ من

[ جویر پیندگرتا ہو کہ اس کے بینے کی علن کا بڑا حقد وُور ہوجائے تو اُسے چا ہیے کہ ما و رمضان کے روزے رکھے اور ہر ماہ نین ون روزے سے رہے ]

پرکسی نے پوچھا ؛ کیا پرحدیث تم نے رسول الله علی الله علیہ وسلم سیسنی ہے ؟ مرکب میں میں تا ہے ۔

اس نے کہا ، میں جیتا ہوں تھیں ینوف ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے بھُوٹی عدیث منسوب نر کر دوں ، تو خدا کی قسم اب آج کوئی ادرحدیث تھیں نہیں سے اوک کا ۔

سه الطبقات الكبير الروح

DE Change Editorial Cha

YO Y

ر بہر، مجذب بن کعب اُئے ۔ ان کے بعد جالیں اُدمیوں کو لے کر الحکم بن مُغفّل اُئے تب رسول اسدُّ علیہ وسل نے ابز قبیان کوخط مکھا ۔ بدا بو خلبیان صحابی نے ادر اضوں نے حفرت عمر بن الخطاب کا زمانہ بھی یا یا نھا .

ابن سعدن خطا کا تمن نہیں دیا ہے کے

م بع رحبیب بن عمر و جس کا نام مبیب بن عُروتها ، رسول الشعلیہ وسلم کی ضرمت میں آیا تر آپ نے اسے رخط کا کورونا :

هذا كمّا بُ من محمد مرسول الله لحبيب ابن عَمرواً خي بني أجاع ولمن أَسْلَم من قومسه و أَقَام الصّلاة و اقتى الزكاة أنّ له ماللهٔ وماءة ، ما عليه حاضره و با ديّه على ذا لك عهد الله و قِرَمَتُهُ مرسولِهِ - (الطبقات ١/ ٢٨٠)

ہم بن محد بن السائب العلق في نے بيان كيا كو طَيّ كے قبيلد بني مُجَرِّ كا ايك شخص رسول الدُّصليٰ للَّهُ اللهُ على اللهُ صلى للهُ على معد بن السائب العلق في بيان كيا كو طَيّ كے قبيلد بنی مجرِّ كا ايك شخص رسول الدُّصل الله عليه وَاللهِ بن طالم بن طار ثر بن عمّا ب بن الله عليه وَاللهِ بن عُرِّ تنا وہ اسلام لا با اور اُسے رسول الدُّصل الدُّعليه وَالمّ نے ايك خط كوكر ديا جو الجق كك

اً س کے خاندان میں علاقہ جلین میٹ مرع و ہے۔

ابر معشر، یزیدین رومان ، محد بن کعب القراطی اور ابن شہا ہ الزائم ہری وغیرہ

م اس معان بن عمر و بن فربط می روایت ہے کہ رسول الدّ صلی اللّه علیہ وسمّ نے سِمعان بن عمر و ابنِ قُرُیط بن

عُبیدین ابی بکربن کلاب کو عبداللہ بن عُوسِجرا لٹرنی کے ساتھ خلامیجا - ببخطچرٹے پر کھنا ہوا تھا اور انھوں نے اس سے اپنے ڈول میں بیوند لگا بیا تھا ۔اس بلیے انھیں بنوالرّاقع کہا ہا نے لگا - بعدیں شمعان سوگٹے تھے۔رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاحر ہوئے تھے کیے

حبب العُرِنی نے ڈول میں ہوند لگایا تو اسس کی مبٹی نے کہا ، مجھے ابسا لگنا ہے کہتم پر کو ٹی بلاناز ل ہو گی کمؤنکمہ نمھا رہے پاس سیندالعرب کا خطا کیا اور تم نے اسس کی یہ ندر کی کہ ڈول میں جیکیا لیا ۔

یکھ زمانے کے بعدرسول امتُرصلی التُرعلیہ وسلم کے لشکر کا گزراس کے علاقے سے بوا اور انسس کا تمام مال واسباب ضبط کرلیا ۔ تب یہ حافر ضدمت ہوئے اور اسلام لے آئے۔ رسول امتُرصلی التُرعلیہ وسلم نے تقتیم ہونے سے بیلے ہی سبار ا مالِغنیت واپس کرا دیا۔

> که الطبقات الر۲۸۰ که الطبقات الر۲۸۰

له انطبقات ا/ ۲۸۰۰ سمه معجم البلدان ۱۰۲/۲

م حفرت فروۃ بن عرُو الجذائی عُمّان پر البلقاء کے علاقے میں رومیوں کھی۔ کے ناکا گررز سنے ۔ ایک روایت میں مُعان جبی ہے ۔ یرمسلمان ہو گئے اور

لاً ، . فروة بن عُرُو الجُدُامِيُّ . ا منوں نے دسول الشرصلي الشعليه وسلم كوخط كيركرايك قاصد كے إلى ترجيجا حس كا نام مسعود بن سعد نها اور بدايا ميں ايك سفيد نْچِرِ ، ابب گھوڑا، ابب گدھا ، کچے باریک کیڑے اور زرا ر لباسس عیجا - رسول استُصلی استُطیرونلم نے انھیں لکھا :

من محمد مرسول الله إلى فرُوءٌ بن عمر و - امّا بعد فقد قدمَ عليسنا م سولُك وبسكُّم مسا أُمُ سلتَ به وحبَّرَ عمَّا فِبَكَكُمُ وأَتا نابا سلامك وأنَّ الله هذاك بهُدا هُ إن اصلحت و أَطَعْتَ اللهُ ورسوله و أقَمَّتَ الصَّلَوةَ و النبت الزَّكاة ــ

[ تحدرسول الله (صلى الله عليه وسلم) كى طرف ست فروة بن عُرُوك الم - امَّ بعد منهما را قاصداً يا اور كجه تم في جیجا نھا وہ پہنچا یا اور تمعار ہے احوال سے مطلع کیا اور تمعار ہے اسسلام لانے کی خبر مینچا ٹی - امتر نے تمهیں اپنی ہدایت سے نوازا ہے اگر تم امن پیندر ہو، الشّاور رسول کی فرماں بر واری کرو ، نما ز یر ٔ سخته ر بهواور زگوهٔ و یت ر بهو]

پھرآپ نے حضرت بلال محم وہا تو انھوں نے فاصد<del>یسعود بن سعد</del> کو بارہ ادقیہ بیاندی عطاکی رحب ر<mark>ومی با دشاہ کو فروۃ</mark> کے مسلان ہر نے کا عال معلوم ہوا تواس نے اخییں اپنے در با رمیں طلب کیا اور کہا : اگرتم اپنے 3 پرانے) دین پر واپس ہوجاؤ ترہم تمھیں (گورنری می<sub>رے)</sub> بحال کر دیں گئے ۔انھوں نے کہا : می<del>ں تحد</del> (صلی السّطیبہ وسلم ) کا دین نہیں تھپوڑوں گا ۔تم مباسنتے ہو کر حذرت عیلی نے اُن کے آنے کی بشارت وی تھی کیکن تم اپنے مک کوبجا نے کی خاطر نہیں مان رہے مبور تب باوشاہ دمی نے اخیں قید کردیا ، بیر فیدنیلنے سے نکال کرفتل کیا اور سُولی پر لشکا ویا یکھ

تنادہ نے بی سکدوس کے ایک شخص سے حوالے سے روابیت کیا مم 4 - كرين والل مح نام رسول الشصلي الشعليه والم الم بالكرين وألل كو لكها:

أُمَّا بعد - فأُسْلِمُوا تَسَتْ لَمُوَّا-

[ تم اسلام فبول كراد نو بي ما و كي ا

اُسے کوٹی خط کا پڑھنے والا نہبں ملا۔ آخر بنی ضُبُعیعَۃ بن رسبعہ کا ایک شخص آیا اور اس نے خط پڑھا ان لوگوں کا نام بنی السکاتب پڑگیا تھا اور ر<del>سول امن</del>ہ کا میخط ہے کر <del>ظبیان بن مرثد السدوسی آئے ستھ</del>ے <sup>پی</sup>

> ستماب الوفاء لابن الجوزي ٢/٠٨ ٤ - ١ م ٤ معجم البكدان مراره ١ ك الطبقات ا/۲۸۱ ل الطبقات الربه



م عبدالله بن على الله بن مي الله بن مي بن سلمان نے كها كم السّعير بن عُدّاد كى اولا دميں سے ايک نے مجھے ميں عداء كے فام رسول الله صلى الله عليہ وستم كا يرخط دكھايا :

من محسقد مرسول الله إلى المستُعير بن عَدَّاء أَنَّى فَدَّأَخْفَرْتُكَ الرَّحيع وجعلتُ لك فضل بنى السّبيل ـ ( الطبقا*ت ١/ ٢٨٢* )

ابن شهاب الزّبري كى روايت سے كدرسول الله عليه وطم نے عزوہ تبوك سے كدرسول الله عليه وطم نے عزوہ تبوك سے الحارث ، مَسوح اورنَيْم كو تكوا ؛

سِلْمُ أَنْهُمُ مَا اهنتُم بِاللَّهِ وَمُ سُولِهِ وَأَنَّ اللَّهُ وَحَدُهُ لا شَرِيكِ له بُعَثُ مُوسَى بآيا ت، و خذته من ما اهنتُم باللَّهِ وَمُ سُولِهِ وَأَنَّ اللَّهُ وَحَدُهُ لا شَرِيكِ له بُعَثُ مُوسَى بآيا تُم وَ

خلق عينى كلما شهر - "فالمت اليهودُ عُزَينُ ابنُ اللهِ وقالت النصامَ ى اللهُ ثَا لِمُستُ... ثلاثَيْنِ عبسى ابنُ اللهِ - (الطِيقات ١/٢٨٢)

المزمری نے کہاکہ پیخط د سے کر آپ نے بیاش بن ابی رہیتہ المخز دحی کوجیجا ادراُن سے فروایا' حب تم اُن سے علا تے ہم ہنچونو رات کو دلستی میں واخل نہ ہونا ، انتظار کو نا کیسجو سرہ اٹر بھرخویں یا کہ ھادن سرہ انا اور دو کھند رڑھنا' ارٹیا

بین پنچ نر رات کو (کبتی میں) واخل نہ ہونا ، انتظار کرنا کرمیع ہوجائے بھر نوب پاک صاف ہوجانا اور دو رکعتیں پڑھنا' اللہ سے پناہ مانگنا اور قبولیت وکا میا بی کی وُعاکرنا بھر میار پنے طاپنے واہنے ہا تھ میں لینا اور اپنے واہنے ہا تھ سے ان کے واہنے ہاتھ میں دینا تو وہ اسے قبول کرلیں گے۔ بھراکپ نے بہ پڑھا ،

لريكن الذين كفروا من أهل اكتباب والمشركين منفقين فاذا فرغت منها فقل أمست محمد وأنا أول المؤمنين -

پھروہ جو بھی دلیل لائیں گے باطل ہوجائے گا اور جو بھی روشن کنا ب بیش کریں گے اس کا نور زائل ہوجائے گا ، وہ تمحارے سامنے ( اپنی کنا ب ) پڑھیں گے ۔ اگر عبی زبان ہیں کچھ پڑھیں نو کہنا کہ اکس کا ترجم کر و 'اور کہنا کہ میرے بیا اللہ کا فی ہے اسی برمیں ایمان لایا ہُوں اور جو کچھ اکس نے نازل کیا ہے ، اور شجھ اس نے حکم ویا ہے کہ نمحارے ساتھ عدل کروں ۔ اللہ ہما زائم حاراب ہے ، ہما رے اعمال ہمارے بیان ورنمازے اعمال تحارے اور تمحارے ورئیان کوئی خجت نہیں ہے ۔ اللہ ہما رے ایمال ہمارے بیا ورنمان کی خوت نہیں ہے ۔ اللہ ہما رہے ۔ بیا رہے ایمال ہما رہے ۔ بیا ورئیان ایمان ہیں کہ جب ورمیان اتفاق پیدا کرسکتا ہے اور اسی کی طرف ہم سب کوجانا ہے ۔ بیا اگر اللہ ورئی خوت کی تمین تو ان سے بوجیا کہ وہ تین کڑھ یاں کہاں ہیں کہ جب وہ لائی جاتی ہیں تو یہ لوگ اسے ہم وہ کرتے ہیں ۔ یہ جو دیکھنے ورخت کی تمین میں جب اور ایمال کی اور اسے بھو منظے میں تو یہ لوگ کے وہ کرا یاں نکالیں اور انحول نے بیل خور ران ( نرکل ) معلوم ہوتی ہے اور کا کی والی مولی سام کی سی ہے ۔ ان وگوں نے وہ کرٹریاں نکالیں اور انحول نے اسے جلاویا ۔

له الحارث بن عبدُ كلال ، نُعُيم بن عبدُ كُلال اور النَّحان وَى رُعَين ، ہدان اور مُعا فرے قَيل ( نواب ) تھے۔

ویکھے، ایک پر دہ اٹھایا اور بیچ کے دروازے میں و اخل ہوا تو اُس گھرے بڑے کرے میں مجھے پرلوگ لل سکنے میں نے کہ اسم میں رسول الشّرصلی الشّعلیہ وسلم کا قاصد ہوں، اور جیسے رسول الشّرصلی الشّعلیہ وسلم نے ہدایا سند دی تھیں اسی طرح ہیں نے علی کیا بینانچے وہ لوگمسلمان ہو گئے۔

محدین اسلی کی دوایت بے کدرسول الله صلی الله علیه وستم نے الوکی تمیر کو بین خط کھا نھا:

بسعرالله الوحمل الوحسيم

من محمد سرسول الله الى الحادث بن عبد كلال و نُعَيَم بن عبد كلال و النّعان فسبب لِ ذي سُ عَين وهسمدان و عَجافَى، إمّا بعد فاتّى أحمد البيكو الله الذي لا إله الآهسو فاتّه وقع البينا سرسولكوفا فلاّ من اسمض المهوم فلقينا بالمدينة فبلّغ ما أس سلتم و أبنا ن باسلامكو وقتلكم المشركين و إن الله تعالى فندهدا كو بهد اينه إن اصلحتم واطعستم الله وسوله وافتتم الصّلة وأتسيتم الزكاة و اعطيتم من المغانم فحكس الله وخمس نبيت و من على يهود يته ونصوا نبتته فات صفيته وماكتب الله على المؤمنين من الصدقة ومن كان على يهود يته ونصوا نبتته فات لا يُغيّر عنها وعليه الجزيد - (مناب الوفا ٢/٣١٧)

الزبرى ہى كى روايت بے كم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے عبدالقيس كو

ہ ، ۔ عبدالقنس کے نام

من محمد مرسول الله إلى الأكبر بن عبد القيس أنهم أمنون بامان الله وا ما ت مرسوله على ماأحد ثوا فى الجاهلية من القُحرَم وعليهم الوفاء بما عاهد وا ولهم أن لا يُحبَسُوا عن طويق الهيرة ولا يُمنعوا صَوبَ القَطْوولا يُحرَمُوا حريم الشِّما يعند يلوغه والعكاء بن الحضرمى أمين سرسول الله على برّها و بحرها وحاضوها وسرايا ها وما خوج منها وأهل البحرين خُفراؤه من الفَّديم وأعوائه على الظالوو أنصاس ه فى المملاحِم عليهم بذلك عَهد الله ومبثات دلا يُبكّد لوا تولاً ولا يُريد وا فُرقة ولهم على جُسند المسلمين الشّركة في الفي والعدل في العكم والقصد في المستيرة حكم لا تبديل له في الفريقين كليها والله وسوله يشهد عليهم - (الطبقات المهم)

[ معددسول الله كى طرف سے الكبرىن عبدالقيس كى طرف - انھيں الله اورائس كے رسول كى الان حاصل الله اور معالم الله عندانيا ما الله الله الله عنديا لميت ميںكيں اور عرمعا مرہ انھوں نے كيا سب أسس



ر آگر ہا اُن پر واحب ہے۔ ان کے غلّہ اورخوراک کے رانتے منہیں روکے جائیں گے اور پیملوں کے بیب جائے پر اُنجیں روکا نہیں جائے گا۔ العلاُ بن عفری رسول اللہ کے ایمین ہیں جونشکی اورسمندر ،حبگل اور بستی اور اس کی کل پیدا وار سے نگراں ہیں بجرین سے بانشندے مزطلم سے ان کی بیناہ میں ہیں اور خلا لموں سے لرٹنے میں اُن کے مدوکار ہوں گے اور میدان جنگ میں اُن کی پشت پنا ہی کریں گئے۔ اس سے بلیے ان کا عمدُ میاق الله سے بداسس میں کوئی نظ تبدیل نرس اور اس سے علیدگی زچا ہیں مسلمانوں کے نشکر میں وہ مال عنیت کے شرکیے ہوں گے اور حکم میں انصاف کریں گے اور سیزہ پسندیدہ رکھیں گے۔ انسس حکم میں وونوں فرلقوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے ۔اسلہ اور اسس کا رسول ( اس معاہد سے بد ) اُن سے دمیان

مرر اقبال حضرموت كے نام رسول الله عليه وسلم خصورت كافيال اور برك وكوں مو بجى مدا اقبال حضرموت كو بلك اور ربية و مراد ربية و

نحجرت مل ہیں کیے

رسول الشصتى الشُّعليه وستم نے نُفاتْد بن فروۃ الدَّلَى كلک السماوۃ كومبى خط لكھا-راويوں كا بيان ہے كرآپ نے قبيله عُذَرہ كوعسيب لينى كھجوركى شاخ يريكھا ہوا ۱ ۸ - نَفَاتُه بن فروة كَ نَا

خط بھیجا جے بنی عذرہ کا ایک شخص کے رکیا ورو بن مردانس نے جرقبیلہ بنی سعد ہزیم کا ایک فردتھا اس شاخ کو توڑ دیا تھا۔ بعدمیں وومسلمان ہوااورزیدبن حارثہ کے ساتھ غزوۃ وادی انفری یا غزوۃ القرُدّۃ میں شہید ہوا۔

آتِ في مور الكامن الكامن البامل هذا كناب من محمد وسول الله بمطروب بن الكامن الكامن الكامن الكامن الكامن ولعن سكنَ جيشةٌ من باهِكَة أنَّ مَنْ ٱحيا أمرضاً مواتاً بيضاءَ فيها مُسْنَاخُ الأنعامِ ومُوَاحُحُ فهى لَه وعليهم في كُلِّ ثلاثينَ من البقر فا مِرضٌ و في كُلِّ أس بعين من الغَنَمُ عَتُودٌ و فحب ك تحسين من الإبل تما غية أصيَّة وليس للمصدَّق أن يُصَدِّد فَها إلَّا في صَراعِهَا وهم امنون بأمان الله - (الطبقات ١٨٨١)

[ محدرسول الله كى طرف سے مطرّف بن الكابن كے نام اور بالله بي سے جو بھي اسس علاقے بي رسب كم

كه إقيال - تبيل ربر وزن فيل كريم ميم ميم بني امراً اور تساسي خاندان كافراد -تله ابن سعدنے ان بیں سے سی خطاکا تمن نہیں دیا ہے۔ (الطبقات ا/۳۸۲) سے الطبقات الربم پر ہو



جور ٹی بنج زمین کو قابلِ کاشت بنائے گاحب میں مریشیوں کے لیے چراگاہ اور میدان بھی ہوں تو وہ زمین اُسی کی ہوگی سان لوگوں پنرینٹ گایوں میں سے ایک پوری گا ئے ادر جالیس بمربوں پر ایک بمری پچاسس اونٹوں پرایک پور ااونٹ بلور زکو ہ واحب ہوگا ،اور زکوۃ دبینے والاان کی زکوۃ چراگاہوں میں ہی اواکرے گا اور انھیں اللہ کی امان حاصل ہوگی ]

س م - نَهْ شل بن مالك الوائلي بالم ك نه خشان بن عفان في مالك كورسول الله صلى الله عليه وسلم في تحرير فرمايا؟ يه

باسدك اللهم هذا كمّا بُ من محمد مرسول الله كنَهُ شَكِ بن مالكِ و من مَعَهُ من بنى واسُلِ لَمُن أَسْلَمَ وَ أَقَامَ الصّلاةَ و أَقَامَ اللهُ ومرسوله و أَعْطَى من الْعَكَمَ مَمُ اللهُ ومرسوله و أَعْطَى من الْعَكَمَ مَعُمُ اللهُ ومرسوله و أَعْلَى من الْعَكَمَ مَعُمُ اللهُ وسَهُم النبيقِ واشهد على اسلامه و فاس ق المشركين فائه آمن با مان الله و بي إلى و محمد من من الظّلُوكُلِه و أنّ لهم أنْ لا يُحشروا و لا يُعشروا وعاملهم من أَنْفُهِم - ( الطبقات ا مسم )

[ا ب الله تیرب نام سے - بیخط محدرسول الله کا ب نهشل بن مالک اور اس کے سانفیوں کے نام جو قبید بنی واُئل سے اسلام لا ئے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں ، زکرہ دیتے ہیں ، الله اور اس کے رسول کی فرمان بر آری کرنے ہیں اور اپنے غلیمت میں سے اللہ کا نمس اور رسول الله کا حصّہ اوا کرتے ہیں اور جو اپنے اسلام پر گواہی دیں ، مشرکوں سے الگ تھلگ رہیں ، انھیں اللہ کی امان عاصل ہے اور محکہ (صلی اللہ علیم وسلم ) انھیں ہر ظلم سے بچائیں گے اور اُنھیں زمین سے بے وضل نہیں کیاجا کے گا نران کے مشر ( لگان ) لیاجا کے گا اور اُن کا عال اُنھیں ہیں سے مقرد کیاجا کے گا۔

ی ی ی سر بر براست و اسول الله صلی الله علیه وسلّم نے بنوٹھیف کو تھا کہ وہ الله اور اسس سے رسول محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بنا محمد بن محمد بنا محمد

هذا كَمَا بُ مَن محمد مرسول الله إلى المؤمنين ، وان عضاة وَيَّ وصيدَه لا يُعْضَدُ وَمَ مِن محمد بنِ عبد اللهِ فمن وُجِدَ يفعل ذاك فانه يُوخَذُ فَيْسُرِلْغ النبي وهذا أص النبي محمد بنِ عبد اللهِ مرسول الله - (الطقات ا/٢٨٥)

رسول الشياس من الربيان الربيال كالمربي الشيار الشيار الشيار الشيار المربي المرب

YAA



للذا ما أعلى م سول الله صلّى الله عليه وسلّه سعيد بن سُفيانَ الرّعلى أعطاهُ نخسلَ السُّوافِيّة وقَصَرِها لا يُحاتَّكُ فيها أَحَدٌ ومن حاقّهُ فلاحنَّ له وحقَّهُ حَقَيْرُ

(الطبقات ا/ ۲۸۵)

[ اس دستاویز کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن سفیان الرعلی کو سوار قیمہ کا پُو را نحکت ان عطافرا یا ہے اس میں اور کوئی دعویدار ہو گا نو اسس کا دعولی یا طل ہوگا ] صورہ کے میک عقبہ بن فرقد کے نام یہ دستاویز معاویہ نے بھی ؛

م مسطميم من فرق مهذا ما أعطى النسبي صلى الله عليه وسلم ، عُنْبَه بن فَرَقد ، أعطى الله عليه وسلم ، عُنْبَه بن فَرَقد ، أعطى الله و موضِعَ دَادِ بمكة بَبْنِيها مِمّا يكى المرَدَةَ فلا بُعاتُه فيها أحدُ ومن حاقّه فا نّه لا حتّى له و حقّه حقّه حقّه عن الم ١٥٥٥

[ اس وستنا ویز کے ذریعہ نبی ملی الشرطیہ وسلم نے عتبہ بن فرقد کو کمتہ میں ایک گھر کی جگہ وی جبے کہ وہ مُروہ کے آگے تعبیر کرلسی، اکسس میں کوئی اور وعولی کرسے تو باطل سمجا جا گئے گا ]

السلمي من الكوالسلمي من الكوالسلمي التلمي كورسول الشُّصلي التُعليدوسمّ نيدوستاويز كه كورعطا فرائي المسلمي المراكس يومل بن ابي طالب بن ابي بلتع ني المراكس يومل بن ابي طالب المراكب بن ابي بلتع ني المراكس يومل بن ابي طالب بن ابي بلتع ني المراكس عن المراكس يومل بن ابي طالب بن ابي بلتع المراكس عن المراكس عن المراكس المراكس يومل بن المراكس المرا

هذا ما أعطى مرسول الله ، صلى الله عليه وسلق ، سَلَمَة بْنَ مالك السّلمى ، أعطاهُ ما بين ذات الحناظى إلى ذات الأساود ، لا يُحاقه فيها أحَدُّ- ( الطبقات ١/٥٥/)

[ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکمہ بن مالک اسلمی کو ذات العناظی سے ذات الاسا و و کک کا ورمیانی علاقر عطافر مایا ہے امسس میں اور کوئی وعرای کرے تو باطل ہوگا]

هذا كتاب من محمد النبي مرسول الله لبنى خباب و مدر النبي مرسول الله لبنى خباب و أحد فهم و من ظاهرهم على إقام الصلاة و إيت عمد الزكاة والتمسيّك بالايمان والوفاء بالعهد وعليهم في الها ملة الرّاعية في كلّخمس ستاةً عير دات عوار و الحمولة الما ترة لهم لاغيدة والسّقي الرّواء والعِذي من الأم ض يقيمة الأمين وظيفة لا يُزاد عليهم -

شهد سعد بن عبادة وعبد الله بن أُنكين و دِحية بن خليفة ا لكلبي ـ

( الطبقات ا/۲۸۹)

[ یخط محمدنی رسول الله کی طرف سے بنی خیاب اور ان محملیفوں کے بیدے سے اور ان کے لیے ج نماز تا مرف ، زکوہ ویٹ ، ایمان پر تنمقیم رہنے اور جد کو پُوراکر نے میں اُن کے معاون ہول میرولیے کے



ا تھ اوربنیر جو واہنے کے بہانوروں میں انھیں ہر بانچ کر بوں پر ایک بکری زکرۃ میں دینا ہو گاجی بیس کوئی عیب نہ ہ عیب نہ ہو ۔ باربڑاری کے جانور 'جن سے اون آناری جائے اور جو بیکا رہوں ، وہ اُن کے ہوں گے۔ آبیاشی کی زمینی اور وسٹ کل اوربارش سے سیراب ہونے والی زمینوں کا لگان امین مقرر کرسے گا ہو اُن پر زیادہ نہیں کیا جائے گا۔

گواه سعدبن عباده وعبدالله بن أئيس اور وحيه بن خليفة التكلبي ]

129

### ۹ ۸ - مُهْرَى بن الأَبْبَضِ

و من فی مسلم من المور ا

هذا كتاب من محتدم سول الله لخنعَمَ من حاضِر بهيْنَهُ وباديتها أنَّ كُل وَمِيد أَحَبْتُهُوهُ في الجاهلية فهوعت كوموضوعٌ ومن أُسَّلَمَ منكوطوعًا أوكُوهاً في يَدِهِ حَرْشَكَ من خباسٍ أو عَزَائَ تَسْقِيبِ السّماءُ أو يوويه اللّتَى فزكا عمامةٌ في غير أن مَةٍ والاحطمةٍ فله نـتُوهُ وأَحْدُلُه وعليهم في كُلِّ سَيْحِ الْعُشُرُ وكُلِّ غوبٍ نصف الْعُسَثْرِ-

( الطبقات الر٢٨٢)

[ محدرسول الله كاخط بختم كے ليے ، ان كے صحرا ميں رہنے والوں اوربستيوں ميں رہنے والوں كھيے،

له ينط ابن سعد كرا ني كم معفوظ تنها · (الطبقات ا/ ٣٥٩)



آمغرں نے زمانہ جاہلیت میں جونوُن کیا ہوائسس کا قصاص اٹھایا جاتا ہے اور اُن میں سے جونوشی سے یا با دِ لِنِخواستہ ایمان لائے ہیں اُن میں جن کے ہاتھ میں کھیتی ہے ، آبیاشی کی ہویا اُسمان سے سیراب ہونے والی اورجو قحط سالی یا اکتش زنی کے دنوں کے سوا بھری پڑی رہتی ہو اس کی پیداوار ان کے فیصے اور اُنھیں ہرسیراب زمین کی پیڈوارسے دسواں حصّہ اور کم سیراب زمینوں کی پیڈوار پر مبیرواں حصہ دینا ہرگا ۔]

أو میم الته والحقال اور الحقال کے وفرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کی خدمت میں باریاب ہوئے تو میم اللہ والحقال کے درستاویز ثابت بن قبیس بن شماس سے مکھواکر دی اور اس پرگواہی سعد بن

فیادة اورمحدبن سلمة نے شبت کی

هذاكتاب من محمد سول الله لبادية الاشياف ونان لة الأجواب مدّا حان تُ صُحارَ ليسَ عليهم فى النّخل خِواصٌ ولامِكيالٌ مُطبّق ُ حتى يوضع فى الفنداء وعليهم فى كُلّ عَشَرَةٍ وَ السِرَ عليهم فى النّخل خِواصٌ ولامِكيالٌ مُطبّق ُ حتى يوضع فى الفنداء وعليهم فى كُلّ عَشَرَةٍ وَ السِرَ عليهم فى كُلّ عَشَرَةٍ وَ السَّمَ وَاللّهُ مَا اللّهُ ١٨٧)

### ۹۲ - بارق الازدى

هذا كَابُ مَن مُحَمِّدِ دسولِ الله لبادقِ أن لا تُجَذَّ ثِنائهُمُ وأن لا تُرْغَى بلادُهم ف مُربَعِ ولامِمِيثِيفٍ إلاّ بسَالَةٍ من بابرق ومن مرَّ بهم من السلمين في عَرَكِ أُو جدَّ بِ فَ فَسَله ضيافَةُ ثَلَا ثَةٍ أَيَّامٍ فَاذَا أَينَعَت ثِمامِهم فلا بُنِ السَّبِيلِ اللّقَاطُ يوسعُ بطنَه من غير أن يقتثم يه (الطبقات ا/٢٨٧)

یخط ا بی بن کعب نے مکھا اور اسس پر گواہی ابد عبیدہ بن الجراح اور صنیفۃ بن الیمان نے ثبت کی ۔ [ پرخط محدر سول امد کی طرف سے بارتی کے لیے ہے کہ اُن سے پھلوں کو ( مبلدی) منہیں توڑا جائے گا اور

الممجم البلدان س/ mam

لله عُوك = أونوں كوچارہ كانے كے ليے جوڑوينا، خاص طور سے حنفل سے حكى ميں -سله جَدْب = وہ زمين جماں برنے كے ليے كھامس نہ ہو-سله يقتشمه = ساتھ ميں ( بہت ساسامان وغيرہ) ليے جانا -



The state of the s

اُن کے علاقوں میں موسم بہاریا جاڑوں میں جا فرر نہیں جوائے جا میں گے مگر بارق سے پُوچھ کر-اور سلانوں میں سے جو کوئی ان کے علاقے میں اونٹوں کی پواگاہ یا بے جا رے والی زمین سے گزرے گاتو یہ اسس کی تین دن تک معان نوازی کریں گے اور جب ان کے جل کیک جائیں تو اُس میں سے گرمے پڑے کے لوسافروں کے بہوں گے جننا بھی ان کے بیٹ میں سائیں ، مگر وہ ساتھ نہیں سے جائیں گے ]

ما ۹ - و اکل بن حجر کے نام کی حرب اپنی بیتی کی طرف جائے گئے تو اُنھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم سے ما ۹ - و اکل بن حجر کے نام کھ دوکر وہ نماز قایم کریں ، زکرہ دیں اور چرنے والے جانوروں پر صدقہ ( زکاۃ ) اواکریں فرایا عباھلہ کر اِقیال ( امراً ) کے نام کھ دوکر وہ نماز قایم کریں ، زکرہ دیں اور چرنے والے جانوروں پر صدقہ ( زکاۃ ) اواکریں اور اِس میں خلاط ورائط ، جائب اور سخت اور سخت اور سے سے کہ مسلمانوں کے کشکر کی مدوکریں اور ہردستل پر ایک بارشتر ( زکاۃ ) ہوگا۔ جو د ابنا مال ) جہائے گا وہ سوونور ( کے حکم میں ) ہوگا۔

واَلَ نَهُ كَهَاكَدِ بِارْسُولَ اللّهُ إِمَا بِلِيَدَ مِينَ مِيرِنِ بِالسَّمِيَّى اَسَ كَ لِيَهِ مِي فَرَانَ كَلُودَ يَكِيْ - اَبِ آخَ بِهِ تَحْرِيرُ وَالْمَا : هذا كمّا بَثَ مِن معمدِ النبى لوا مُل بن حُجوِقَيْلِ حضرموتَ و ذالك أنّك أسْلمتَ وجعلتُ لك صا فى يَد يكَ من الأم ضين والحُصونِ وإنّه يُوخَذ منك من كُلِّ عَشَرَةٍ واحِدُ ينظر فَحَ ذالك ذوا عدَّ لِي وجعلتُ لك أن لا تُظْلَر فِيها عا قامُ الدَّينُ والنَّبِيَّ والمَوَّ منون عليهِ أَنْ لا تُظْلَر فِيها عا قامُ الدَّينُ والنَّبِيَّ والمَوَّ منون علهِ إِ

آ پہ خط محرنبی کی طرف سے حضرمرت کے امیر واگل بن مُجرِک نام ہے ۔ پچونکہ تم مسلمان ہو گئے ہوئیں نے تمحادی زمینیں اور فلعے تمھارے بیے کرو یے ہیں اور تم سے ( ہرسال ) وسواں حصّہ لیاجا سے کا اور دو اہلِ عدل س کا فیصلہ کریں گے اور ابسا ( انتظام ) کیاجا ئے گا کہ اِکس ( نعیتنِ لگان ) میں تم پرظلم نہ ہوجب کے وین تعایم ہے اورنبی اور مومنین ہیں وہ تمھارے مدوگار ہوں گئے ؟

بعض را ویوں نے بیر کہا ہے کہ الاشعن کِندی دغیرہ نے حضرموت میں وائل بن مُجُرِ سے جا نداد سے معاطع میں کچھ جھڑاکیا اُسٹوں نے بیر کھا اسٹر علیہ والہ وسلم نے بیر محکم اسٹر علیہ والہ وسلم نے بیر دستا ویز کھی ۔ دستا ویز کھی ۔

که وراط = وهو کا وهری ای کا فی کرنا که کرنا

لے خِلاط ﷺ واپنے مال کو دوسرے کے مال میں طائا سے جُلْب ﷺ قیمت گھانا

۾ ڪڻه ڪرنا

ته الطبقات ا/۲۸۷



# سم ۹ ۔ اہلِ نجران کے نام

هذاكنابُ من محمد النبى مرسول الله لاهل نجوان أنته كان له عليم حكمه في كي شكرة مفراء أو بيضاء أو سوداء أو رقيق فافضك على المفن حكمة كالم على ألفن حكمة حكم الأواقى في كل الأواقى في كل صفيه ألفن حكمة أوقية فها نرادست حكل الخواج أو نقضت على الأواقى فبالحساب وما قبضوا من مُروع أو حَيْل أو بركاب أو عرض أُخِذ منهم فبالحساب وعلى نعران متواة مُسكى عشوين يومًا فدون ذالك ولا تُحبّسُ عُرضٍ أُخِذ منهم فبالحساب وعلى نعران متواة مُسكى عشوين يومًا فدون ذالك ولا تُحبّسُ مُسكى عشوين يومًا وثلاثين بعيراً إذا كان باليمن مُسكى عشوين بومًا فدون ذالك ولا تُحبّسُ مُسكى عشوين يومًا وثلاثين بعيراً إذا كان باليمن مُسكى حتى يؤدّوه مُسكى مثنا أعام وا دُسكهم ومن الله عن مُرا أعلى مثنا أعام وا دُسكهم وصلواتهم لا يغيرُ واأسقفاً عن أسقي فيتهم و ملتهم و من مرهبا نيتته ولا واقفاً عن وَقفا نيت ته وكت ما نحت أيديهم من قليل أو كشيرٍ وليس مربًا ولا دَمَ جاهلية و من سأل منهم حقًا فبكيتهم التصف غير ظالمين ولام فلومين لنجوان وعلى ما من عليهم غير مُثقلبن بظلو أخذ وعلى ما في هذي الصحيفة جوارا الله وذمة النسبى أبداً حتى يا قى الله باحرة إن نصَموا وأصلوا وأصلكو افي عليهم غير مُثقلبن بظلم.

[ یرخط محدر سول الله نبی کی طرف سے اللی نجران کے لیے ہے، اُن پراگرچہ نبی کا حکم ہے اور وہ سونے جا اُدی
اور لوسنے (اسلی ) یا غلاموں ہیں سے (اپنا حسّہ ) سے سکتے ہیں ، مگر اُنھوں نے سب اُن کے لیے
چھوڑ دیا اور خراج میں ایج اوقیہ د قبیت ، سے وو ہزار صحّے د لیاسس ) سالانہ مقر رکر دیے ۔ ان ہیں سے
ایک ہزار شحقہ رجب سے میعنے میں اور ایک ہزار صفر کے میعنے میں دیے جائیں گے ، ہر صوّ ایک اوقیہ د قبیت )
کا ہرگا - اگر کوئی مُلّم کم یا زیادہ قبیت کا ہرگا اسس کا صاب لیکا لیاجا ئے گا ۔ اگر و مُلّوں کے بدلے زرہ بحر
یا گھوڑ سے یا سواری کے جانور دیں گے تو وہ بھی صاب میں لگا لیے جائیں گے ۔ اہل نجان پر لازم ہے
یا گھوڑ سے یا سواری کے جانور دیں گے تو وہ بھی صاب میں لگا لیے جائیں گے ۔ اہل نجان پر لازم ہے
نیا وہ محمر سے کا رندوں کو سیس دی یا کچھ زیادہ مخبر اُنیں ، اور د لگان دینے کے لیے ) اُنھیں ایک میلئے
زیادہ مخبر نے برمجو رندگریں ۔ اگر مین سے جنگ ہوتو وہ ، ہو زرہ بحتر ، ، ہو گھوڑ سے اور ، ہو اونٹ عاریۃ
ویں گے ۔ اگر جنگ میں کچھ زریوں ، اونٹ یا گھوڑ سے ضا کے ہوجا مُن توان کے ضامن ہارے کا رفیے
ہوں گے بہان کی کروہ د اُن کا بدلہ ) اوائی دیں ۔ اہل نجوان آور اُن کے سا تھیوں کے لیے استہ اور محبر ہوں گے بہان کی کروہ د اُن کا بدلہ ) اوائی دیں ۔ اہل نجوان آور اُن کے سا تھیوں کے لیے استہ اور محبر ہوں گے بہان کی کروہ د اُن کا بدلہ ) اوائر دیں ۔ اہل نجوان آور اُن کے سا تھیوں کے لیے استہ اور محبر ہوں گے بہان کی کروہ د اُن کا بدلہ ) اوائر دیں ۔ اہل نجوان آور اُن کے سا تھیوں کے لیے استہ اور محبر ہوں گے بہان کی کروہ د اُن کا بدلہ ) اور کروں ۔ اہل نجوان آور اُن کے سا تھیوں کے لیے استہ اور مور



رسول الله کا ذمرہے۔ اُن کی جانیں ، ملت (ندہہ) ، اُن کی زمین ، اموال ، اُن کے خاسُ افراد، موجود افراد، موجود افراد، ان کے کا دندے ، اُن کی نمازیں اسب کی ضانت ہے ، ۔ اُن کے کسی پادری کو تبدیل نمیں کیا جائے گا ذکسی را بہ کو اسس کی رہانیت سے برطان کیا جائے گا ذکسی واقعت کو اسس کی دخنا نیت سے برطاف کیا جائے گا جو بھر او بائداد ، بھیل یاکٹیراُن کے قبضے ہیں ہے وہ ان کی رہے گی ۔ کوئی شود نہ برگا اور زمانہ جا ہمیت سے کسی خون کا نصاص بھی نہ ہوگا اور زمانہ جا ہمیت سے کسی کا تو اُن کے درمیان البید انساف کرنے والے درسلمان فاضی ) ہوں گے جو نہ ظالم ہوں اور زلام کرنے دیں ۔ اور جس نے (اسلام سے ظہور سے بیلے ) کچھ شود کھا یا ہواکس سے میں بری الذمہ ہوں ، تم ہیں سے کسی کا مواخذہ دو سرے کے ظلم کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ اس معاجرے میں بوکھی طا ہر کرف سے بیل کا کہ الله اپنا تھم ظلم ہرف کے ایس اس کے لیے اللہ اور اس کے نبی کا ذرتہ ہے بیما ن کہ کہ الله اپنا تھم ظلم ہرف حسب بیک برخیر خواہ دہیں ، آگیس میں ا من وسلامتی سے دمیں اور ظلم سے مجبور تہ کرو یہ جائیں ۔ آ

امس معامد بے پر ابوسفیان بن حرب ، غبلان بن عرو ، ما مک بن عوف النفری ، الأقرع بن حابس اورالمستورو بن عرو أنتو بلّی اور المغره بن شعید و عامر مولی ابو کمرے گوا بی شیت کی ب<sup>ك</sup>

ریٹے سے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے معربی عرا الاسلی الواقدی سے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے 90 - اکیپکر کر پیخط کھا نشا۔ راوی نے وہ خط بھی دکھا یا در الواقدی نے اس کی نقل صاصل کی۔

### بسم الله الزحلب الرحسيم

هذا كمّابٌ من محتد مرسول الله لِأكبَّدِ دَحين أَجاب إلى الاسلام وخَلَعُ أَلاَ ندادُ والأُصنام مع خالد يُنِ الولميْد سِيعتِ الله فى دُومة الجنْدَ لِ وأكنا فها أنَّ لن الضّاحيّة من الضّحْلِ و البُوْرُ والمعامِى وأغفال الأممضِ والْحُلْقَةَ والسَّلَاحَ والحافِرُ والْحِصْنَ ولكم الضّامسنة

ك الطبقات الرعم ١ - ٢٨٠

له أكيدر دُومة الجندل كا اميرتها راس مقام كي اليه ديكيهي:

معم البگدان ۱/ ۱۸ م - آکید رعیسائی تھا اور ندکورہ بالا نر اتعلیہ رسول الشھلی الله علیہ وسلم نے اسس سے صلح کی تھی۔

یکن بعدکو اسس نے مشکنی کی تو آسے تھڑت عرفارونی شنے جلاولن کردیا تھا ۔ ندکورہ بالاخط کی تشریح یا قرت نے کی سے ؛

المقاحی ، البارز بعنی نمایاں ۔ المقب کی کم پانی والے تالاب ۔ المبود ، وہ زمین جس میں کچے بیدا وار نر ہوتی ہو ،

افقادہ اراضی ۔ المعامی ، وُہ رافقادہ اور بیکارز بین ۔ اغفال ، جہاں کچے آثار نر ہوں ۔ حلقہ ، زدییں ۔ حافق ، گھڑت کو خیرہ باربداری اور سواری کے جانور ۔ حصوب سے مراد وو متر البحندل کا قلعہ ۔ الضاحة ، وہ مصور تخلت مان جو قلعہ وُم متر البندل کے اندر ہے ۔ المعین ، بارہ میں جاری رہنے والایانی ۔



الرق مر المراجعة المر

من النّخْلِ والمعينُ من المعمود و بعد المخَسُّ لا تُعُدُّلُ ساير حنتُ كُرُ ولا تُعَدُّ فا م دشكر ولا يُحْظَوُ عليك النّباتُ ولا يُوخَذُ مِسْكُر إلاَّ عُشُّرُ النَّباتِ ، يقيمون الصّلاة ، لوَقْرَس و تؤتون الزكاة بحقّها ، عليكم بذالك العهد والبيثانُ و لكم بذالك الصّدقُ والوفاءُ -

(الطبقات ١/ ٢٨٨ - ٢٨٩)

[ پہتر رِمحدرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی طرف سے آگیندر کے نام ہے جب کہ اسس نے خالد بن ولیسیٹ اللہ کے سامنے دُومۃ البندل میں اسلام قبول کیا ہے اور مُتوں کی بُوجا چوڑ دی ہے۔ ہمارے بینے الاب کا طراف کی زمینیں ،غیر مزروعداور افقاوہ زمینیں ، ہتھیار کے ونیرے اور قلعے ، چویا سے اور تممارے سیے نکستان اور چشنے میں بخمس سے بعد تممارے مرفینے یوں بڑیکس نہیں ہوگا اور ( زکوۃ کا صاب کرنے کے بید) اِلّا وُ تَا جَا وَروں کو وور سے ریوڑ میں شار نہیں کیاجا ئے گا۔ تممارے سلے چواگا ہوں میں باڑھ نہیں کیا جو گا فور کی وور سے ریوڑ میں شار نہیں کیاجا ئے گا۔ تممارے سلے چواگا ہوں میں باڑھ نہیں کیا خور کی بیادار کے وسویں چتے ( عشر ) کے علاوہ کی نہیں بیا جا گا گی اور تم سے بُرانے درخوں کی پیادار کے وسویں چتے ( عشر ) کے علاوہ کی نہیں بیاجا ئے گا ، بشر طیکہ تم نماز اس کے مقررہ اوقات میں پڑھتے رہواور زکوۃ اس سے صاب سے اداکرتے رہو ۔ اس پر تم سے بیعمدو میٹاق ہوا ہے اور تممارے بیے اسس کی با بندی صدق ول سے کر نا واحد ہے ۔

اس دستناویزیرانشرادرتمام حاخرالوقت مسلما نون کوگواه بنا یا گیا .

ور ، جب و مراد من المراد الله المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المرد

### بسعرالله الرحئن الرحسيم

هذا أَ مَنَة أَمن الله و محمد النبي سرسول الله إليُّ حَنَة أَن مَ وَبَهُ وَ أَهلِ أَسِيلَة لَكُونُهُم وسَيَّاس تهم في البرّوالبحرِلهم في مّة الله و دَمّة محمّد مرسول الله ولسمن كان معهم من أهدل الشام و أهدل البيهن وأهدل البحر و من أحدث حدَثاً فا سنة لا يَحُولُ مَا لُهُ دونَ نفسه و أنّه طيّبة لمن أخذه من النّاس و اننه لا يحللُ أنت بيّمنعُوا مَاءً يَرُدونه ولا طريقاً يُريدونه من برّوبحرٍ ، هذا كمّا بُ جُهيم بن الصّلاب



و شُرَحبِيْلَ بنِ حسنَةً باذنِ مرسول الله - ( الطبق*ات ١/٩٩*) (بد امن نامدالله ادرامس كے نبی محدرسول الله (على الله عليه وسلم) كى طرف سير يحتر بن رُوبة اورا مل أكم کے لیے سے ۔ اُن کی شنیاں اور سواریاں ، نشکی اور سمند ر میں ، الشداور اس سے رسول محد رصلی الشرعليم وسلم) کے ذمّہ میں میں اور اُن سے سا تزیجہ شامی ، کمینی ، البحر و السے ہیں د اُن کے لیے بھی برامان سبے ) جو کوئی نمی باننه كريه گاوه اينه مال كواپيندسوا و دسرون كونمتفل منهير كرسه كا - بان جركيجه وه لوگون سيدليس وه حائز ہو گا اور اُنھیں بیجائز نہیں ہے کہ جس یا فی پر وُہ آتریں اسس سے دوسروں کو روکیں یا خشکی اور تری سے جس رانے پر وُہ ہوں د اس میں ٹوٹ مارکریں ) - ببرتحریر جہم بن انقبلت اور <del>شرعبیل بن ح</del>ننہ کی ہے جو انھو <del>ن</del>ے

رسول الله صلى الله عليه وسلم معظم سيكسى بها

ا را قدی نے عاصم بن عربن قنا دہ کی روایت سے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن جا بر نے اپنے باپ ( جا بر )سے روایت کیا کرا تھوں نے پچنٹہ بن رُو بَرُکود بکیا تھا جب وہ رسول الشھیلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو ایک سونے کی صلیب اس کے ما ننے پر بندهی ہوئی تھی اس نے حبب رسول است<sup>ص</sup>لی الله علیہ وسلم کر و یکھا تر اُسے چھیا لیا اور اپنے سر *کو کھیکا*لیا ۔ رسول اللہ صتى الشعليه وستم في أسع اشاره كياكه إينا سراوير المحاوّ - بيمرأب في اس سيضلى كرلى اور است ايك يميني جاور اورهائي -اورحکم دیا کراسے بال اُس کے یا س طہرا یا جائے ۔ راوی نے کہا کہ میں نے اکبدر کو بھی دیکھا تھا حب اسے خالد بن الولسيط بے كرائے تھے اسس كي مرحى سونے كى سليب تنى اور رائيمى لباسس يہنے بوك تھا۔

ا لوا قدى نے اس خط كى نقل بھي صاصل كى تقى جو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ع 9 - اہل ا فراح کے فام الوا عدی ہے۔ اس ماری میردی تھے۔ اہل افراح کے لیے تکھوایا تھا۔ یہ لوگ میردی تھے۔

بسرابله الرحلت الوحسيم

هذاكناب من محمدٍ النسبى لأهسل أ ذرُّح أنهم ا منون بأمان الله ومحمد و أتَّ عليهم ما ئَةَ دينا بِي فَى كُلِّ مُرجبٍ وَافْيــةٌ طَيَّىٰبَةٌ وَاللَّهُ كَفْيِـلُّ عَلِيهِم بِالنَّصـــح و ا لاحسان للمسلمين و من لجاءً بالبهم من المسلمين من المدخافةِ والتَّعْزيرِ إِ ذَاخَتُو ا على المسلمين وهم امنون حتَّى يُحَدِّثُ إليهم محمَّدُ عَبل خروجه -[ یہ تحریم محدنبی جلی اللّه علیہ وسلم ) کی اہل ا ذرج کے لیے ہے کہ وہ اللّٰہ اور محد ( صلی اللّٰہ علیہ وسلم )

کی امان میں ہیں اور ان پر لازم ہوگا کہ وہ ننٹو وینا ر سالانہ ( جزیہ ) ہررحب سے میبنے میں پورا پورا

سله أيله -معجم البلدان ۲۹۲/۱

ملے افرائع ندریع کی جمع ہے۔ یہ اطراف نشام میں ایک بستی کا نام ہے۔ یمعاہدہ مصریم میں ہواتھا معجم البلدان الر ۱۳۰



۱۳۶۳ میرون به ایند ان کا کفسل هو کا راس خد خوا سی

واکریں - ادلیٰ ان کا کفیل ہوگا۔ اس خیرخوا ہی اورنیکی کے لیے جو وہ مسلما نوں کے ساتھ کریں گے اورمسلما نوں کے سا میں سے جس کی بناہ میں وُہ جا مَیں کسی خوف سے یا تعزیب خرست تو مسلما نوں کو جا ہیے کہ انھیں امان دیں بیمان مک کہ اُن کے خود والیس جانے سے پہلے رسول استد صلی اللّٰ علیہ وسلم خود کچھ ارشا دفرما کمیں ] بیرمعا مرہ المقدسی کے زمانے مک محفوظ نھا اس کا بیان ہے کہ یہ کھال پر کھا ہوا تھا۔

م ۹ - اہل بر با و اور ع کے نام اللہ اللہ علیہ وسل اللہ علیہ وسل اور اذر ع کے بیودیوں کو یہ اسل بر با و اور اور ع

هذا كتابُ من محمّد النبي لاهل جوبا و أُ ذرُّحُ أُ نَهَمُ أَمنُونَ با مانِ الله و أمان محمّدٍ وأنّ عليهم ما نُهة دبناسٍ في كُلِّ سرجبٍ وافتيّةٌ طيّبةٌ والله كفيل عليهم -

د الطبقات ۱/۹۰)

[ بیتحربر محدنبی (صلی الشعلیه وسلم) کی ا<del>بلِ جربا</del> و اُنورُج کے لیے ہے کدوہ الله اور محمد (صلی الشعلیہ وسلم) کی امان میں ہیں اور اتفیس ہرسال ماہ رحب میں ننٹو دینار (جزیبر) سونے کے سکتے پورے دینا ہوں گے اور الله ان کا کفیل ہے]

رسول الله على الله على الله عليه و المراقة على الله عليه و المراقة الله عليه و المراقة عليه و الله على الله و المان محمد و أن عليهم سُ الله على الله و المان محمد و ان عليهم سُ الله على الله و المان محمد و الله على الله

[اُنخیں اللہ اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امان ہے اور اُنخیں کیس میں ایک چوتھائی ( کا تا ہُوا سُرت ) اور ایک چوتھائی بھیل دینا ہوں گے ]

له جربا = أ ذرُح مے پاس بى ايك بستى ہے۔ برجى شام كاعلاقہ ہے اور كم ميں فتح ہوا تھا۔ معم البلدان ١٠/١١ لله حقنا = معم البكدان ٥/١٠٨





مقیقت توجید اور مقیقت وی

مولانا امبن است صلاحی شنخ الهندمولانا محمودسن





# حقیق فر میر مولینا امین احسن اصلای

توحید کے دلائل برغور کرفےسے بیلے جندا مور کو بطور مقدمہ سلمنے رکھنا منابت صروری ہے :۔

بیر حال صرف فرآن کے ابندائی مخاطبوں ہی کا ہنیں تھا بکہ جیسا کہ ہم نے سحقیقنتِ شرک بیب ہیان کیا ہے ، نیا کی ندیم قوموں میں قدا کا انکار بہت کم با یا جا ناہے۔ ماضی کی تمام فوموں ہی کسی نرکسی نوعیّت سے ایک معبود کا نصر ترمونو درمونو درہونو درہونی با سن ہے کہ اس نصور کے اروگر د بیسے او با مرکا حصار ہے کہ نہ نواس سے اس کا ننا ت کے معرّ کے حل کرسف کے بیے کوئی روشی حاصل ہوتی ندایمان وعمل صالحے کی نبیا دیں استوار ہونیں تاہم ہے تھیفنت ہے کہ خدا کا انکار بھر بدا ہمنے کا انکا رہے صرف عہد جام کی پیلادار ہے۔ اس طرح کی سوف طا بہت اگر تاریخ بیر کھی خام ہر بھی ہوئی ہے تو وہ صرف ایک جھید شے سے حلف ہے اندر محد د دری سے۔ ایک باضا بطردین کی حیثیت اس منے صرف اس زمانہیں حاصل کی ہے۔

بی دجہ کے کو تا اور کی است اور میں کے باب میں ہما دیے کا بیان کے طریقہ برا اثبات باری سے اپنی فران کا طرز است لال سے بعیدادر کلام وُرثر کی معلوم کا ما زمین کا ما کہ ما اور دور کا مرکز کی معسومیات سے محروم ہوجاتا اور دہ محکمت بالغہ جس مف دوں اور دور نا بیا کہ بالجل بیدا کردی ، ایک خشک و بے الزند کا ماند



المجام ا

مدل کی شکل اختبار کرلیتی اور کلام کا بڑا حصّه بالسک بے موقع اور بے صرورت ہوجانا مکہ قرآن نے اپنے منحا طبول کی وسینیت سے مجمعیت سے ان برحجتت نائم کی اوران کی رایوں اور اُن کے عقا ندمیں جفلطی اور کجی تنی وہ ان کے سامنے کھول کے رکھردی کہ یا نروہ عیجے اور صربح منی کوقبول کریس اورا گراس سے انکار کریں تو ہوے وھری اور حمیت جا ہلیت کے سوا ان کے لیے کوتی اور جائے بناہ باتی تر

بيكن جُونكه الومهيت كالمسئلة نهابيت اسم ہے ، به مركز دين اورمبدأ ا بمان ہے ، جب بك برمرا يا تقدنه آحبات اس فت يك مذاس كائنات كإمعة صل موسكتا، منرآ دى كاكونى قدم آگے بٹرھ سكتا - مزحن و باطل اور برتوا تم سكھ اصول قائم ہوسكتے ہیں ، نیز ۔ فران مبدا کیک ہری ہدایت کا صبح هذہ ہے کسی خاص قوم یا کسی خاص جدر کے ساتھ محضیص نہیں ہے۔ اس کونٹی نوع آدم کی نمام گراہیدں کا نیا مت تک کے بیے علاج کرنا ہے ، اس ولجہ سے اس نے اس باب میں ایک ایساجامع اسلوب بیان اختیار فر الباجس سے ایک طرف اللہ تغالیٰ کا تمام صفات کمال مثلاً خلق ، رحمت ،علم ، قدرت ،عدل اور حکمت وعبرہ سفت صف فرا باجس سے ایک طرف اللہ تغالیٰ کا تمام صفات کمال مثلاً خلق ، رحمت ،علم ، قدرت ،عدل اور حکمت وعبرہ سفت صف بونا نَّا بنت بهونا كدان لوگوں برچبت پُوری بوسکے بوکسی ندکسی نوعیت سے کسی معبود كاعقبیدہ نور کھتے ہیں ليکن اس كي هينتی صفا کے نصور سے فاصر ہیں اور دوسری طرف ان لوگوں رہے جنت فائم ہوسکے ہوسرے سے خداکے و تو دہی کے فائل نہوں۔ بیں فرآن میں الوہ بیت کا بھوئی ، مخاطب کے اعتبار سے میں مختلف شکلوں میں منودار مؤاسمے۔ ایک شکل وہ ہے جوخالص منكرين كے يصحبت ہے۔ان كے يعيے جابجا توحيد كى نقر برا بيسے جامع اسلوب بن برئو كى ہے كراس سے خدا كا بنات بھى ہو تا ہے اوراس کی مکیتائی بھی تابست ہوتی ہے۔ دوسری شکل ان لوگوں کے بیے اختیار کی گئی ہے ہوفُدا کوتو ما نہتے ہیں لیکن اُس کےصفات ٹے سی تصوّد میں پھٹک گئے ہیں-ان کے سامنے فُداکے صفات ٹِسُنی سیننصف ہونے برتھ برگی کی ہے۔ تبسر ب وه لوگ مین جو خُدا كوصفات كمال سيمتصف نومانية بېرىكين سائفى تجيض نننا فقن اعمال ومعتقدات من گرفتاري ان کے سامنے ان باتوں کی تردید کی گئی ہے جوانھوں نے 'اپنے افرادسے بالکل مختلف اپنے اندرجے کرلی ہیں ۔ استدلال كالدكوره بالا دومتمول كم مخاطب بالعموم بني أسماعيل مبي مهر جنيدوه خدا كم منكرنه تنظ ليكن خدا كي صفات كم با میں ان کا ذہن نہا ببت المجھا ہوا تھا۔ اس وجہسے فرآ ن <sup>ا</sup>نے ان کے سامنے نوحید کی تقریراس طرح **فرما نی کہ وجو دِماری کے باب بڑی** ان کو یقین دبھیرے حاصل ہو سکے اوراس کیصفات کے نصور میں بھی اُن کے ذہن کی ساری اُلھنیں دُور ہوما میس یُجنا بخیران کو مخاب كركية وّان نے جو كئير كهاہيے وہ قبيا من تك كے ليے ان تمام گروہوں بريحبّت ہے۔ جو مُنكر دملحد مبي يا خدا كى صفات كے ماب بيں ان کے دماغ میں انھینیں ہیں۔استدلال کی میسری فتم کے مخاطب اصلاً بنی اسرائیل میں جرنور بیت اور انجیل ہیا تیان کے مدعی منظمیکن اینے مسلات کے بالکل خلاف اینوں نے بہت ساری باتیں مان رکھی تھیں۔ان رسیس نزجے سے دلیل فائم کی گئی ہے وہ فیامت بک کے لیے ان نمام گروہوں رچیت ہے جوخدا کی صفاست اور ان کے بواز مرکے باب میں کسی عملی واعتقا دی تناقض میں مبتلا ہوں ۔ تعیض مقا ما شندمیں اس طرح کے اشدلال کے مخاطب بنی شمعیل بھی میں نیکن اس کی ایک خاص حد ہے جس کی خیس انشارا مراهر آگے آتے گی۔

DE Change Editor

دوسری کودلائل آفاق سے۔بیسب ملاکر قرآنی استدلال کی بین شہرے ہوئیں :۔

۱- دہ استدلال جو مخالف کے افرارات واحترافات، بیب بنی ہے۔ اس کے کئی بیلوبیں مثلاً ہوتو میں کسی الا کو مانتی ہیں ان کے بیے لازم ہے کہ ان تمام صفتوں اور باتوں کو مانیں ہوران صفتوں کے لیے لازم ہے کہ ان صفات سے مانتی ہیں ان کے بیے لازم ہے کہ ان صفتوں کو بی مانیں ہوران صفتوں کے لوازم ہیں سے ہیں۔ نیز ان صفات سے ان کی تیز بہر کریں ہوران صفات سے ان کی تیز بہر کریں ہوران صفات سے اور موقوی میں اور مفتوں کے لیا ایسے بیچھے کوئی تاریخ دھنی ان کا بھی افراد کریں۔ نیز ہو فویس کوئی آسمانی صحیف دھتی ہیں، یا ابینے بیچھے کوئی تاریخ دھنی میں بایا بی موسائٹی کے اندر نیکی اور بدی کا کوئی اخلاقی ضا بطر کھنی ہیں، ان کے بیضر دری ہے کہ ان کی بنیادی صداقتوں سے ۱۰ ان کے معروف مسلمات سے اوران کے بدیمی ضطفی نتا ہے سے گریز نہ کریں۔ ابسا کرنا اپنے سام کروہ مقدمہ سے دارا ورخود لینے ممنوسے بینے آپ کو کھٹلا ناہے۔

م ۔ دوسری ضم دلائل آذاق کی ہے۔ اس کے بھی مختلف بہگو ہیں مسب سے پہلے وہ نوانین ہیں جن کا اس کائنا ن ہیں ہر آن مثنا ہد ہمور ہا ہے اور جن سے ایک خُدا کی ادراس کی ان نما مصفتوں کی شہادت مل رہی ہے جو فراک نے خَدا کے سے سے سامے سیان کی ہیں جھروہ نوانین ہیں جو اس کا تنات کے وافعات وجوادث اور نوموں کے عووج وزوال ہیں کا رفرا نظراً تے ہیں اور جو در حقیقیت انہی صفات کے مظاہر ہم جن سے خالق کا تنات متصف ہے ۔

سا - تیسری ننم دَلاتل انفنس کی ہے - ان کا ماخذ در حقیقت ننود انسان کانفنس ہے اور اس سے ہاری مُرا دوہ فطری د حدان داذعان ہے جو فاطرائسمالت دالارض فے نفوس کے اندرود لیست فرمایا ہے - اس کے بعض ہمید بالکل واضح ہیں ادر ہم ہرا بران کا احساس کرتے ہیں اور نجھ الیسے ہیں جو غافل و ملیدانسا نوں کی تھا ہوں سے بھی کہی اوجل ہوجاتے ہر لیکن فدرت مختلف آزمائشیں بھیج بھیج کران نیز متر کرنی رہنی ہے -

فران نے ابیتے اسدلال کے ان بیتوں ما خدوں کی تو دنصرز کے کی ہے:

سَنُوبَهِمُ الْلِتَنَافِى الْأَفَانِ وَفِيَ اَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمُ اَنَّهُ الْحَقُّ ، اَوَلَوْ يَكُفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْحٌ شَهِيْدُ هَ الْوَ إِنَّهُ مُرْفِيْ صِوْبَةٍ مِنْ لِقَاءِ دَبِّهِمْ اَلَاَ

ہم ان کواپنی دنسیس کائنا نندیں اور نوو ان کے اندا دکھائیں گئے میمان کک کدان بہاشکارا ہوجائے کمر دہی جی ہے ، کما نیرے بیور د کار کے بیے یہ بات

د جهی سهے ، کبا بیرسے برورد کارسے سیے یہ بات کانی نہیں ہے کہ دہ ہر جیز برجاھزہے۔ اگاہ! دہ لینے



رب سے ملنے کے ہارہ ہیں شک میں ہیں آگاہ اوہ ہرخبر کا اصا طرکتے ہوئے ہیے۔

(حمراليجله-۲۵۰۰۵)

إس كيت بين دعوئ دوثي جذا اورنيبا مست سبع - اس بريبيلے ولائل آ فاق كا حالمه ديا بيع - بھر ولائل أنفس كا ذكر فرما يا سيے پھر الله تغالى كي صفات سي استندلال كباب يحن كايا نومخاطب كوا فرارسيديا الصفات كالفرار بي بريصفتين ميني ب

اس سے زیادہ داضح مثال سورہ ذاربات میں ہے: ۔

وَفِي الْاَرْضِ المِنْ لِلْمُوْقِئِينَ وَرَفْ ٱنْفَشِيحُمْ ٱحسَٰلاَ أَنبْصِمُ وْنَ وَفِي ٱلسَّمَاءِ ِرِذْ عَتُكُمْ وَمِسَا تُوْعَبُ ذُوْنَ - فَوَدَتِ

استَمَاءَ وَالْاَرْضِ إِنَّهُ لَحَنَيٌّ مِّشْلَ

مَا ٱتَّكُثرَ تَنْطِفُونَ ـ

اورزبین میں نشا نبال بس فینین کرنے والول کے لیے اور نود تمضار ب نعنوس كاندريهي البس ، كبالخفين و کھائی نہیں دہتی ہیں اور اُسمان ہیں مخفا ری روزی سہے اوس وه چېزېمې دس کې تمقيس دهمکې سنانۍ حاربې سے بس اسما وزمین کے دب کی سم برات دا قع مرکرسے کی بالکل سی طرح مبطرح تمارف الصابك بات كوبول دنيا-

بها رهبی دعویٰ جزا در مزاکا و فوع ہے۔ ان آبات سے اُد پر اسی دعوسے بہا سان وزمین کی شہاد تدیں بیش کی ہیں جن سے نهابت داضح طور بربتا سبت بونا ہے کداس کائنا سن کے فاطری لیب ندیہ ہیں ہوسکتی کددہ اس ونیا کو بدا کر سے بوئنی تھوڑوے اس کائنا سے کے سنن و نوانبین اوراس کی نا ریخی سرگزشتیں اور ان کے احوال وننا کتے اس باٹ کی پیٹھاوت دے سہے ہیں کم بدله کا ابک دن حنرور کسفے والاسپے جس دن بدکا را بنی ٹرائیوں کا بدلہ ہایئیں گے ا درنیکو کامٹ ں کوان کی نیکبیوں کا صلہ ملے گا۔ پھر ابک جامع مات فرمائی کہ اسمان وربین اور نہارے نفوس کے اندراس کی دلیلیں توجُود ہیں ۔ یہ آغانی وانفنسی دلائل کی **طرن ا**شار ہ ہے۔اس کے بعد آسمان وزمین کے رہ کی تسم بطور شہا دین کھائی ا دراصل دعوی براینی ربوسیت سے استدلال کیا ۔

يدووشا بس بم نے قرآن مجيد سے عصل أبدوكه است كے يہے بيان كى ميں كمفران سنے استدلال كى منيا دين ووبيان فرط دى بن بانى رېمى بە بان كىران نېنېرل ماخذوں سے فرآن نے اېپنے بنيا دى دعا دى ، نوحيۇ رسالت اورمعاد بركس كس طرح استدلا كباب تواس ففصيس بيض علي آئے گي بها بهارا مقصور بالاجمال فرآني استدلال كي اساسات كي طرف انساره كرنا تفاء

ليكن بهارسے اس مبان سيكسى كويرغلط فهمى ندم و كريم سنے حب طرح فراك كے استدلال كوعلى الله علىده تسموهي بانت ديليه اسى طرح فران بي أن كابيان هي الك الكب يعليهم

طرح أب من وكلها كرفياطب كے اعتبار سے فرا ن محصط فيات دلال اور اس كى اسام باستدلال بن تبديليا ب بُوتى بين - اس طح مخاطب كمحافقلاف بهي كى وجرسے اس محے بيان كى بلاغتوں كے نقاضے ہى بدلتے رہنے ہں۔ كہيں مرت مخاطب كے سلمات سے حجت بیش کی گئی ہے۔ کہیں ولائل انفس ندکور بُریے ہیں کہیں آ فا ن کامشا ہدہ کرایا گیا ہے۔ کہیں ان میں سے دو کو جمع کوٹیا گیا ہے۔کہبن بینوں کو بکیجا کرد باگیا ہے۔اس طرح اصل دعویٰ بیں بھی اشتراک واقیفرا د ہے ۔کہیں صرف نوحید براسندلال ہے کہیں

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

A CONTROL OF THE PARTY OF THE P

صرف معادیہ، کہیں ان ہیں سے دوج مع کر دیئے گئے ہیں اور کہیں تدنیوں کا اجتماع ہے۔ ان ہیں فرق وا تنیا زکرنا ایک نافد بصیرکا كام ہے۔ بيرز آن بن استدلال كاطر نقة بالكل فطرى تے اس دجر سے بولوگ استدلال و نظر تے صرف مصنوعى طريقوں بى كے عادى ہیں وہ فرا فی استلال کی صل فوّت کو سمجھنے سنے فاصررہ جانبے ہیں اور طرح کی غلط نہمبوں اور مدگما نبول ہیں تباہ وحالے ہی معض بے نبر سیمجنے ہیں کہ ذہرب کی نمام غبار بحکم ہیرہے جو بات دی سے معلوم ہو گئی وہتی ہے ،اس کی کوئی دیل ہو<sup>ا</sup> نه ہو۔ قلاشبہ اہل ایمان کے بیے اللہ اور رسُول کافراد بنا ہی دنیل ہے دبین مذمہب مومنوں کے اندر نہیں منکروں کے اندرا یا ہے کہ ان كميد بيد الله ورسول كا فرما ناكوئي دليل نهين بوسكنا يجب ك اس فرمان كي نبادكسي عشوس عقلي و فطري خبيفت برنه بويجنا كي قرآن نے جبیبا کداُ دیرواضح ہوجیکا ہے عالم انفس اور عالم آفاق کو بطورِ ما خذا استدلال کے سنعال کیا ہے اور مہراب بیں لینے دعاوی کی مطابقت آفاق وانفش کے قوانین و مُنٹن سے دکھائی ہے اور بار باریہ بات واضح کی ہیے کرجن با توں کی منہادت کائنا شکے ہرگوشہ سے مل رہی میں اورانسانی فطرت جن خفائق ریگواہی دے رہی ہے۔ قرآن انہی خفائق کا داعی ہے بیس نها بیت ضرُوری ہے كردين كے اساسى مسائل سيمنعلق فراك كے ان دلائل كوسمجنے كى كوشنٹش كى جائے نا كەنتەبعىيت اورعالم اُ فاق اورعالم انفنس كى بابهي موافقت محاسرا يسيفقا ببهول ادرجولوك فرآن كي عقليت كي طرف سے بدگمان بين ان كي لمركماني رفع ہو۔ اس منفدمه مین نبیهه ان امور براس بیسے ضروری تفی کر جو لوگ قرآن کے اوّ لین مخاطبوں کی مختلف مجاعنوں اوراُن کی صل وحالات سے انھی طرح واقف نہیں ہیں، یا فراُن کے طرزِات لال ہی مغاطب کاجس فدرِ لعاظ کیا کیا ہے۔ اس کی انتہت سے بے خبر ہیں یا ان اساسات کو نہنیں جانتے جن ریر قرآن کا استدلال مبنی ہے۔وہ تھے ہیں کہ فرآن کا ساما استدلال ظبی اورالزافی مہما اس كوفلسفيا ندبريانيات سے كوئى تعلّق نہيں جيميسلمانون بسسے جو يوگ بونانى علوم سے منا تروم عوب بُروئے وہ آئ سوغِطن کی وجہ سے فرآن سے محروم رہبے۔ وہ یا نو فرآن کی طرف آئے نہیں اور اگر آئے نواس معدن کو (العیا ذباللہ) مزملہ مجدکر آئے بهما ں ان کوصرف الزامی اورخطیبا ندانداز کی دبیلوں کی نو نعے تھی ، بر ہانیا ت کے جواہر ریزوں کی اُمپیرٹیبس تفی۔ قرآن کی نسبہ ایسی ید کمانی میں اس زمانہ کے وہ سلمان بھی جنیلا ہیں جو حدید فلسفہ و سائنس سے مرعوب ہیں۔ ان کو عام طور پر بیرو میں ہے کہ فرآن مجبہ بی خفلیت صرف تتوسط ورجر مك دماغول كواميل كرسكتي مي منواص اورعفال سك مبلغ ادراك سيداس كا استندلال العباذ بالشرفروترب ان بوگوں کی غلط فغمی کی وجرز بادہ تربیبہ کے کہ وہ نہ تو قرآنی استدلال کی اساسات سے وانف میں اور نراس بات سے وافعیلی كم مخاطب كے اعتبار سے بداستدلال كن گوناگون شكور اين مودار پئواسے يهاس رسالديں جاہتے ہيں كەتوحىد سيمنعلق قرآني وسندلال کی وضاحت کرین ناکه دبن کی حجتّت واضح ہو۔

> اس رسالدین مباحث کی ترتیب مندرجه ذبل ہے: -توجید کے عمومی دلائل

(۱) دلائلِ اً فاق (۲) دلائلِ انْفش



' نوحبد کے خصوصی دلائک دس دلائل بلجا ظامسلانت مخاطب

رم) بجھیی فضلوں کا خُلاصہ

(a) عفیدهٔ نوحبد کے اثرات فرداور حاصت بیر۔

y) محفیٰدهٔ نوحید کی اسمیت دین میں ۔

بررسالہ نُوِنکہ" حقیقت تُرک" کا تُمتہ ہے اس وجہ سے اس کے مطالعہ سے پہلے اس کا مطالع ضروری ہے۔
اس رسالہ کی صلی تفصود صرف توجید کے دلائل کی توضیح ہے۔ بفتیہ مباحث ہواس باب سے تعلق بین وضاحت کے ساتھ محتبقت تُرک بین بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تغالی سے دُعا ہے کہ جہ با نین فلم سے تی تھی ہیں اُن کو دلول ہیں جگہ دسے اور جمال کہیں کوئی نغر مثن ہوئی ہے اس کے انٹر سے تو فرما دہے ۔

## توجید کے عمومی د لائل

برُدنیا جوہماری آنکھوں کے سامنے جیبی جُوئی ہے ، مختلف بہلووں سے نصرف ایک علت العلل برسکہ ایک علت العلل برسکہ و ولائل افاق ایک ایسے معبود خفیقی برشا ہدہے جو تمام صفات کمال سے منصف ہے اوراس شہاوت کی بنیا دلیسے امور بہت جس کا ہم خارج میں شابدہ کرتے ہیں اور جن کے بارہ میں ہما ری عقل اور ہماری فطرت ہمیں مجبود کرتی ہے کہ ہم ان کو کسی ایسی ذات کی طرف میشوب کریں جو ان کی مصدر ہوسکے ۔ ان امور کو قرآن کی زبان ہیں آیات اللہ سے نعیم کیا گیا ہے۔ ہم اس فصل ہیں بقدر ضرورت ان کی نشرے کریں گے ۔

براهى خيرد بركت والاسه التدجو مهترين ببداكين

تبارك الله احس الخالقين

والاسبے ر

ی صرف اسی بات کا احساس منیں ہونا کہ اس کا ٹنا ن کا ایک خالق ، DE - SIGNER) ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کریے احساس ہیدا ہونا ہے کہ وہ بعنزین خالق ہے یحبیر خیرو برکت ہے۔ اس نے جوچیز ہی بنائی ہے وہ کمالی ندرت، کمال صنعت اوركمالِ خير وبركت كالمونسه - أكَّرِي أحسنَ كُلَّ شَكَ مَ حَلَقَكَم صلى في جرير بهي بنائي خوب بنائي -

ظل ہرسہے کر وینیا ایپنے بقل کے لیے ان نمام ذیکا رنگ سے سُن آرائیول کی مختاج مذبقتی یمکن نھا کہ بر ذمین ہوتی لیکن اس بیں پاغ وهجبن، ببنشبیب و فراز ،بیوا دِی وکهسا رنه هوتنه مِمکن تها که به آسان هونا نگر بیننارس کی پزم آرائبا ں ، شفق کی حلوه کاریاں اوزوس توزح کی دنگاذگیبا ں نہوتیں ، ممکن نفا کہ برفصنا ہوتی لیکن اس ہیں نسبیم کے جھوشکے اور چیٹریوں کیے چھچے نہ ہونے ۔ لیکن ایسا نہیں بڑا مبکتریم دیجھتے ہیں کہ بیرُدنیا ان نمام علووں سے معمور ہے مسوال بیر ہے کہ ایسا کیوں ہے ، قرآن کہنا ہے کہ براس لیے ہے کہ انسا<sup>ن</sup> كيص باطن كوبيدا ركرفسها وراس بير يصيرت بيدا بوكرابسي حبين وحميل أدنيا مبنيركسي خالن كع وجدوب نهيس آسكتي اوروه خالن صروف خالق ہی نہیں ہے بلکہ کما ل فدرت ، کما ل صنعت وحکمت اور کمالِ خبرو ہر کمت کی صفات سے تنصیف ہے۔

كيا الفول ف ابنے أدبر آسمان كومبيں ديكھا كيسا ہم ف أس كو كلند كبا ادرسجايا ادركهبس اس مي دراونهبر اورزمین کوسم سفے بجیا یا اوراس میں لنگرانداز کردیتے ببالاادر أكائين اس بين مرضم كي نوش منظر جيزس يعبير ادرباد دبانى بدياكرنے كے ليے مرمنوجر بهرنے والے مندے کے دلیں۔

أَضَلَوْ يَنْظُورُ إِلَى السَّمَاءَ نُوتَهُ مُرْكِبُهَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهُا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوحٍ \_ وَ الْأَكُمْ صَلَى وْمُهَا وَالْفَيْنَا فِيْهَا رُوَّاسِي ءَٱشْتَنَا بِيْهَامِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بَهِيْجٍ تَبْصِرُةً ۗ وَّ ذِ كُولَى لِكُلِّ عَنَهِدٍ مُعْرِنيْبٍ ـ

بیمکن بنیں سبے کہ کوئی شخص اسمان وزمین کے انجلووں کو دیکیھے اور بُوں ہی گزرجائے۔ اگرا تکھیں کھکی ہوئی ہوں نواس وُنیا کا مشاہدہ خود بجود انسان بین خُدا اوراس کی صفات بِحُسنیٰ کا بفین پیدا کرداسہے۔ اسی ختیفت کی طرف سور ہ واقعہ کی اس ابت بس اشاره فرما باست :

> اَهَدَءَيْهُمُ النَّاكَ إِلَّا كُلِّي تُوْدُوْنَ ءَاسْنَهُمْ ٱنْشَاكْتُومْنْجَكَكَفّاً ٱحْبَحُنْ ٱلْمُنْشِئُونَ مخَثُ صُجُكُنْهُا شَنْكِرَةٌ كَرَمَّتَاعًا لِلْمُقْوِيْنَ

بعلاد كهونواس آك كويس كوسلكات بيو كيا تمرف أك کے درخت کو اگا یا ہے یا ہماس کو اگانے والے ہیں؟ بم سنے اس کوبنیا پاسہے یا و دکانی اور فائدہ اکھانے کی چىزمسا فروں كے ہيے -

البين كالمخرى حصة مضص صبيت كصراغة لائق تؤخر جداس سي نابن برقاس كداس ونياكي جربي صرف بهاري كسى مادی حزورت ہی کونمبیں کو را کرنٹی مبکران ہیں سے ہرا کیک تخلیق میں حسن و توبرونی اور کما ل صنعت کی ایسی منود سے کہ وہ آ ہےسے ' آہب ایک اعلیٰ اور برتر حقیقت برا بیان لاسنے کے بینے ننبہ بھی کرتی ہیں اور بیننبہ کرنامحض ان کاعنمنی مقصد نہیں ہے بلکہ اُن کا اسلی وظيفه بهي جيجا إلج آبنيب نذكوه كالفظ مماع كعلفط برمقدم بصحب سعدداضع بوناسه كدان كاصلى مقصد بادد باني

مری این این این کا ایک فرید خرید فائدہ ہے جن لوگوں کی حس باطن بدار ہونی ہے ای اشیا رکا ہی پہلوسب سے زیادہ روش نظراً ناہے دیکر جن کی نظرت مسخ ہونے تی ہے اور لطن و فرج کی لذات کے سواجن کے مسامنے کوئی اور اعلیٰ مقصد نہیں رہ جا ناان کا ایکھیز جو رہنوں اور در بہنوں سے مستح ہونے کے باوجود اسی حقیقات کو دیکھنے سے فاصر رہ جاتی ہم جو فی الحقیقات ہر شئے کے اندر سب سے زیادہ اجری ہوئی ہے کچنا بخہ قرآن نے بیسے لوگوں کو چوبا بوں سے نشبیہ دی ہے اور ان کی نسبت فرمایا ہے کہ ان کے کان ہیں بین سنتے نہیں ایکھیں ہم لیکن ویکھتے نہیں ، دل ہم لیکن مجھتے نہیں ۔

ين بين الكي الميسة المحالات الميسة المحاوير المرتب الميسة العللى شها وت بنيس ويت بلكه ايك البين حالى المهاوت ويت بني ويت بلك ويت الكي الميسة المحالات المحالات المين المحتمد المح

ظاہر ہے یہ صرف خلق نہیں ملکہ کما لِ خلق اور کما لِ فدرت ہے۔ صرف بخب شنا نہیں ملکہ کمرم مخب ش اور دیمت وعنا بت

كے ساتھ بخشند ہے مرف ذندہ ركھتا نہيں ہے بكد اس طرح بإلىا سے يوكما ل ربُوسبت وير درد كارى كى شان ہے-

www.KitaboSunnat.com

144 — پرند کی در باد در باد

نوان کا یہ بیوصرف ہم ضدیں ہی میں نہیں باتے بلکہ اس کا تمنا نسکے نظام برغور کرنے سے معلوم ہونا ہے کہ اس ایک ہم گرزوافق وسمان گاری ہے۔ ہر جیز ابنی ہنی کے بقا اور ابنے وجود کی نشو و نما کے لیے اس بات کی مختاج ہے کہ بیر بیرا کا رضانہ اس کے لیے مرگر م کارسہے فیمیوں کا ایک بچودا وجود میں آکر اس وقت تک ابنے کمال کو نہیں بہنے سکتا جب کہ اس کا تنا نہ کے تما م عناصر اس کی پرورش و نگر کہ داشت میں اپنا ابنا حصتہ بچورا نہ کریں ۔ زمین اس کے لیے گہوار د نہباکر ابراس کے بیے دوری اس کو گھنڈ کی بہنچا ہے ، ہوائیں اس کو لوریاں دیں ،جب ابراس کے بیے دوری اس کو گھنڈ کی بہنچا ہے ، ہوائیں اس کو لوریاں دیں ،جب یہ بہن جا کر گہیوں کا ایک وانہ کھیت سے حومی تک بہنچا ہے اور بی حال اس و نیا کی ایک ایک ویک چیز کا ہے۔

اب سوال بہ ہے کہ کیا اس کائنات کا ارتقاراً ہے سے آب ہور ہا ہے یا اس کے بیچے ایک وترمیتی (۸۱۱۷۵) ہے ہوان تمام اجز ائے مختلفہ کے اندر نوافق وسا زگاری بیدا کرتی ہے اوران کو پردان جڑھاتی ہے ؟ اگر برفرض می کر بیا جائے کریدُ دنیا ایک انفانی وانعہ ( ACCID ENT ) ہے۔ آب سے آپ دجود میں اگئی اوراس کے مختلف اجزا کا ارتقاء ہی آپ سے آپ ہور ہاہے، تو کیا اس کے اجز ائے مختلفہ کے اندر نوافق وسازگاری کا پیدا ہوجانا ہی ایک لم انفاقی مور می ما نسل ایک لمحر کے بیے بھی یہ باور کرسکنا ہے کہ ہوا ، یانی ، اگ ،متی ، دریا ، ہبا ٹر، شورج ،جاند، ہبزندو برند سب ا انفاقی حوادث کے طور برخلور میں ائے ، ہرایک کا بطور خود از نقائی ابکوا ، بھر بالکل اِنفاق سے ان ہیں برحیرت انگر نوافق سیا پرکیا ۔ اور بھر بالمکل انفاق ہی سے بہسب انسان کے بلے نہیں مسکتی ہے ۔ کے حیرت انگر انفاقات کوایک کمی کیے بھی نسیا کم کسکتی ہے ۔

یرصورت حال اس امرکا نها بہت قری تبوت ہے کہ اس کا ننات کے بیچیے ایک کیم وقوی الادہ ہے جاس کو دجوری برا ہے اورجو علم وقدرت اور دلوبہت وحکمت کی نما مصفات سے تنعمال کرنا ہے وہی ہے جو اپنے علم دحکمت سے اس کے اجزائے فنتھت بہیں دبط وانفعال بیدا کرتا اورا ان کوصالح مفاصد کے لیے انتعمال کرنا ہے اور ساتھ ہی اس امر کی بھی شہاوت مل رہی ہے کرآسمان سے کر زمین نک اور زمین و اسمان کے درمیان صرت ایک ہی ہے بر مالک و تنصرت ہے کوئی ووسل المادہ اس کا نزیک میں ہے ۔ اگر آسمان و زمین کے الگ الگ ناظم و متربہ و تنے با بہت سے ادادہ دن کی کا دفرائی ہوتی ، یا خیرونتر اور درون طلمت کے الگ الگ الگ ناخلے و متربہ و تنے با بہت سے ادادہ دن کی کا دفرائی ہوتی ، یا خیرونتر اور درون طلمت کے الگ الگ الگ ناخل و متربہ و تنے با بہت سے ادادہ دن کی کا دفرائی ہوتی ، یا خیرونتر اور دورون کی است نوائن اور دلط نہ و نابو ہم اس و نابا ہو نامی میں بیان فرایا ہے و کرنیا کے ہرگوٹ میں شاہدہ کور ہے ہیں ، قرآن سے اس دلیل کو منتمان اسلوبوں اورط لقیوں سے مختلف مقا مات میں بیان فرایا ہے مم بھورمتال عرف جندا بات بیش کرنے براکتھا کریں گے ۔

يددليل نهاييت اختضار كه ساخه سُورة ذاربايت بين ان الفاظ مين بيان مُوفَى سبعه :-

اور ہم سے ہرجیز میں سے بیدا کیے جوڑے ناکتم باددیا حاصل کر دیس الشر کی طرف بھا گو میں بختا ہے سکیے اس کی طرف سے کھکل ہوا ڈرانے والا ہوں اور النہ کے ساتھ کسی دوسر سے معبود کوشر مکیے مت بناؤ میں نہاد کیے اس کی طرف سے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔

وَمِنْ كُلِّ شَيْئٌ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُوْ تَذَكَّكُوُوْنَ فَفِرُّوْ إِلَىٰ اللَّهِ إِنِّ لَكُوْ تَذَكَّ كَذِيرٌ شِيبِنْ ءَوَلَا يَجْعَلُوا مَسَعَ اللهِ اللهُ اللهُ الخَسَرَ إِنِّ لَكُوْرَ مِنْنَهُ مَنْذِيرٌ مُتَبِينٌ - (١٩٩-١٥)



اسے اوگو! ابنے اس مالک کی بیروی کروجس نے تم ببدا كياسه اوران كوهي جرتم سے مہلے تھے تا كداس عذاب سيعمفوظ دمويص سنعتمها كسيسي زمين كو بحيونا بنابا ورأسمان كوهجبن اورانادا أسمان س يانى ادراس سع ببداكت عبل عفارى روزى كي مين الله كانثر بكيب ندمظه اؤ درانحا ليكه تم حبا نتنته برر

بِي بِنْكَ النَّهُ سُ اعْبُدُ وَا رَبِّجُو الَّذِي خَلَفَّكُوْ وَالَّذِن**ِينَ** مِنْ قَبْلِيكُمْ لَعَسَّكُمُ تَتَقَوَّوَ الَّذِي بَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِدَاشًّا ݣَالسَّمَاءَ بِنَاءً قَيْ اَسْزَلَ مِنَ السَّمَآءِمَاءً فَأَخْرَجَ بِهُمِنَ النُّهُرَ اتِ رِزْقًا لَّكُوْذَ لَكَخُوْلَا لَكُوْذً لَكَخُلُوا لِلْهِ أَنْكُ أَدًا قَرْآتُ ثُمْرَ تَعْلَمُونَ - (آيت س)

يبغى جوا منسان اببنى ددنول آنحھوں سسے دیجیر ریاسہے کہ زمین داسمان اس نوافق وہے اُسٹگی کے ساتھ اس کی خدمت میں مرگرم ہیں ، زمین اس کے بیے مبنر کی طرح کھیج ٹہوئی اوراً سمان شا میا نربن کرا میں ریننا ہؤا ہے ، بھیراً سمان سیے یا فی بیرسننا ہے اور زمین استے ا بینے میل بیدا کرتی ہے اورو کھیال نسان کے لیے لذت اور بفائے زندگی کا دسیار بنتے ہیں ، وہ انسان یہ کیسے نصور کرنا ہے کہ آسمان کے و بزنا الكَّب مِن اورز بين سِك وبذنا الكَ بن ، بارش كوني لا ناسب اورهيل كوني بيدا كرياسب - ان اهندا داورعنا صرفتا غذي بيساز كاري زوج وفت میمکن ہے جب ان سب کوایک ہی کار فرما اور مدتر فوت، ،حکمت و در گمت کے سانند ،ایک خاص مفصد کے لیے نصرت میں لٹ

میں دلیل ذراا ور بھیلا دُکے ساتھ دوسری حبکہ میان ہُوئی ہے۔ إِنَّ كُثُرُ اللَّهُ قَاحِنٌ لِلْإِللَّهَ اللَّهُ وَالْوَحْنُ

الرَّحِيْمُ إِنَّ فِي حَكْقِ السَّلْواتِ وَالْأَوْنِ وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِوَ الْفُلْكِ الَّتِي تجشرى في البخشريما يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا

ٱخْذَلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَمَاّ غِمِنْ مَنَّا عِلَى اللَّهُ مِن مَنَّا عِلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن بِ والْاَدَامِينَ بَعِنَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ

كُلِّ دَآبَةٍ وَّتَصْرِيْهِنِ الرِّيَاجِ وَالسَّحَابِ الْكُخَّرِّ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَالِيِّ لِمُنَّـوْمِر

يَّنْتِلُونَ -

سورة تحليب اس سے زبار و افقصيل كرا تھا اس كائنان ، كى مم امنكى كو واضح فرما باسسے :-وَاللَّهُ ٱ نُذَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَمَّاءً فَاحْيَا

بِ الْوَرْصَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَةً يِّفَوْمِرِثَيْشَمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْفَامِر

اورخها رامعبودا كرائي المبعب بنيس بهي كوتي معبود مكروه رحمن ادر رحيم، أسمانون اور زمين كي خلفنت، روز وشب کی آمدد شد؛ اورکشنی میں جو لوگوں کے لیے سمندر میں افع بشيري كم يحر حلبني مسها اوراس بإني مين جوالته في أسان سے آبارا ا دراس سے زمین کواس کے مردہ ہوجانے کے بعد زنده كبا اوراس بسرطرح كيما ندار بعبلات ادر ہواؤں کی گردش میں اور با دلوں ہیں ہجو آسمان وزبین کے درمیان سخر ہیں، ولیلیں ہیں (نز حید کی) ہجھنے والو

ادرامنر این آنارا آسمان سے بانی اوراس سے زندہ کیا زبین کواس کے مرحاف کے بعد۔ مے تمک اس کے اندرایک دلیل ہے ان لوگوں کے لیے پوشنیں ۔ اور



تھادے یہ چہا ہوں کے اندر جھی فورکر نے کی مگہتے، ہم نم کو بلانے ہیں ان چروں کے اندر سے جو ان کے بیٹوں کے اندر سے جو ان کے بیٹوں کے اندر سے جو ان کے بیٹے والوں کے لیے مہاریت نوشگوار، اور کھجورا ورانگور کے بیٹوں سے نم نیار کرنے ہور نشہ اور انجھی دوزی، بلے شک اس کے اندرا کی ایس جور نشہ اور انجھی دوزی، بلے شک اس کے اندرا کی ایس میں اور تیرے رہ نسب شہد کی کھی کو میٹوں پر چراف کی کر بنا بہاڑ کے اندر چینے اور درخوں ہیں اور ان ہی جن کو تیٹوں پر چراف ایس جو سے اندوا ہوں جن کو گھرلی ہوئی وا ہوں جی اطاعت کے ساتھ کے کھی ہے۔ اس کے کھرلی ہوئی وا ہوں جی اطاعت کے ساتھ کے کھی ہے۔ اس کے بیٹوں پر جو بیل کو کو کی کہ بنا ہے ان دوگوں کے ساتھ کے کھی جو خور کریں۔

کے لیے خور کورکریں۔

لَّهِ بَرُوَةٌ مَ نَسْقِي كُورُقِمَّا فِي يُكُونِهِ مِينَ بَ بَنِ خَدُنِ وَ وَ مِرْلَبَ مَاخَالِطًا أَشَا يَعَا الْسَشِّرِبِينَ ٥ وَمِنْ شَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الْاعْنَابِ تَتَّخِذُ مُونَ صِنْهُ سُكُرًا وَ رِدْنَا حَسَنًا وَ إِنَّ فِي لَا لِلَّهُ لَا يَنَةً لِقَوْمِ رَعَيْقِرُونَ وَا وَعِلَ رَبُّكَ إِلَى النَّعْلِ أَنِ الْحَيْرِيُنُونَ الْحِبَالِ بُهُونَ كُلِّ الشَّرَاتِ فَاسُكِي سُبِلَ رَبِيْقُونَ ثُمَّ كُلُى مِنْ كُلِّ الشَّرَاتِ فَاسُكِي سُبِلَ رَبِيْقُ الْحَالِ بُعَنْ مُحْمِنَ الشَّعْرَوَقِ مَا يَعْرِفُونَ الْوَائِ مُعْمَدُ مُعْمِنَ مُعْلَى إِلَيْنَاسِ إِنَّ فِي وَلِيكَ الْوَائِ مُعْمَدِهِ فِي فَقَاعَ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي وَلِيكَ الْوَائِ مُعْمَدِهِ فِي فَقَاعَ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي وَلِيكَ



اور دونون دریا ک<sup>ی</sup>ها <sub>ن</sub>ههین بن ایکسنتیرس ادری<u>ن</u> ومَا يَسْتُوى الْبَحْلِ نِ هِلْدَ اعْلَابُ کے بیے نوٹ گوارہے اور دوسرا کھا ری اور کڑوں فُسَرَاتٌ سَائِعٌ شَرَابَهُ وَهَلَذَا مِلْحٌ اورتم دونوں سے نازہ گوشت كمانے ہواد كينے ٱجَاجُ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِثًا محصيب زلوز كالنع بوادرتم ويحت بوشتبول كوان وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةٌ ٱلْلِمُسُوْنَهَا وَتَرَى مِن بِهِا رُنِّي مِونَى عليني مِن ناكمة م الله كافضل للاش ركيكم الفُلْكَ مِنْدِهِ صَوَاخِرَ لِتَسْتَعُوا مِنْ ضَلِهِ اورتا کماس کی شکر گزاری کرور داخل کرتا ہے مات کودن وَلَعَلَكُمُ تَشْكُرُوْنَ كِيوْلِجُ النَّيْلَ فِي النَّهَارِ ببن ادرون كوران مين اورسنح كباسي سُورج ادرها ندكو أ و يُولِعُ النَّهُ ارْفِي الَّيْل وَسَغَّرَ النَّاسَ مرامک ایک وقت مقرر تک کے بیے حیات ہے وَالْفَتْمَ كُلِّ يَجَبُ وِي لِدَحَبُ لِمُسَّمَى وَلِكُمُ اللَّهُ وَتَكِدُ لَهُ الْمُصْلَكَ - (فاطر-١٢-١١)

سا- صند سے ضد کا وجود بر بر بروشاداب درخت سے جنگاریاں جرق ہیں -

تَجَعَىٰ لَكُوُّرُمِّنَ النَّجِّرِ الْكَخْصَرِ فَادًا اورمربرزدرخت سِيمَهَادے لِيصَ آگ بنائی۔ موت سے زندگی پیدا ہونی ہے اور زندگی سے موت -

نکالنے دالاسے نه نده کو مُرده سے اورمُرده کوزند ہے وہی النّرہے تم کماں بھٹے جانے ہو۔

يُغْدِرُجَ الْيَّ مِنَ الْمُلِبَّتِ وَعُنْدِجُ الْهَبِبَّتِ مِنَ الْجَيِّ ذَٰ لِكُوُّ اللهُ قَالَيُّ تُوْفَكُوْنَ (اَفَامِ 97) A Little Bullet Bullet

حول تمبر — ۱۸۷

معلات وسے کہ اس کی اونی خلاف ورزی کا بھی ہم تصور نہیں کرسکتے۔ بہاں آگر بالکن وقرف جا تا ہے۔ کیا یہ اس امر کا نہا ہن واضی ہوتے ہواں درجہ اس کی اونی خلاف ورزی کا بھی ہم تصور نہیں کرسکتے۔ بہاں آگر بالکن وقرف جا تا ہے۔ کیا یہ اس امر کا نہا ہن واضی نہیت نہیں ہے کہ کوئی ہستے کہ کوئی ہستی ان نما مضوا بعط سے بالا ترہی ہے جو ان سب ہرا ہی تدرین کا ملہ سے تصرف کرتی رہتی ہے اورا صداً سے اضداد کو وجود ہیں لاتی اوران کو اپنی مخلوقات کے بید نافی ہائی ہے ہولوگ اس کا گنا ت کو محض علیت و معلول کے انتہا ہم سے اضداد کو وجود ہیں لاتی اوران کو اپنی مخلوقات کے بید اللہ ہم ہونے کی کہا تو جہد کرتے ہیں اوراسی روشنی ہیں اس کی تو جمہد کرتا ہا ہے ہیں۔ وہ موت سے زندگی اور زندگی سے موت کے بید اللہ ہونے کی کہا تو جہد کریں گئے ہو اور ہرے بھرے ورخت سے ترفانازہ کھیلوں کی جگر آگ کے نشرار سے جھڑنے کی کہا تعلیل کرہتے ہوئے کی کہا تعلیل کرہتے کہا علی مضابط رہی جا ہم اس کی تعلیل کرہتے کہا علی افرار کرنا ایک ایسی ہندی کا افرار کرنا ہوئی اس کا مام ضابط رہی جا ہم ومتصرف سے۔

اورزین میں باس باس کے ٹکڑے ہیں اورا نگورکے باغ ہیں، کمینتیاں ہی اور کھجو ہیں اکرے اور دوہرے ایک ہی بانی سے سیراب ہوتے ہیں ناہم کھیل ہیں ہم ایک کو دوسرے ہر ٹرھا دیتے ہیں سے منتب اس میں نشانیاں ہی سمجھنے والوں کے لیے۔ وَ فِي الْاَرْضِ فَطَعٌ هَنَّ بَحُوِمِ النَّ وَّ جَنَّتُ مِّنْ اَعْنَابِ وَّ زَلْعٌ وَّ غَيْنِلُ صِنْوَانُ وَغَارِهُ صِنْوَانِ بَيَّمْ فَى بِهَا عِرْقَاحِبِ لِوَلُعُنَاتُ مِ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِ الدُّكُلِ لَمْ إِنَّ فِي الْمِلْاَ. لَا بِنِ لِفَوْرَ مِّرِعِيْ وَلُوْنَ . (معدس)

بین شن شنخص بین عقل ہوگی لاز ماً اس سے اس کو تنبه ہوگا اور وہ ہرجید کے رنگ اور اس کے علیوں اور علیول کے انکوعات برخور کی سے میں گانو اس تنجہ بر بہنچ گاکہ کوئی خانق سے جو کمال حکمت و تدریت اور کمال رحمت کے ساتھ تفصر ف فرمار ہے اور ساتھ ہی رہنج بین کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ اور الم بہونے والے چوک اور ساتھ ہی رہنج بین کے درخوں سے میراب ہونے والے چوک اور ایک ہی بانی سے میراب ہونے والے چوک اور ایک ہی خاند نہیں کے درخوں سے برسا رسے تنوعات ہم و میکھتے ہیں اور اس کو یانی اور زمین کے اختلاف کا تنجو نہیں فرار دینے



نواس کامنات کی اس گوناگونی کو الاسے نعد و کی دلیل کمیوں ظهرائیں ؟ نیز بدبات ھی اس برداضخ ہوئی کہ برسارے نیوعان بیدائش کے کسی اندھے ہرسے ضابط کے کرشکے نہیں ہیں ملکہ کوئی علیم فاریز سہتی ہے جو ہر بچیز کو البینے اندازہ کے ساتھ وجود میں لانی ہے اور اپنی چھت کے مطابق اس میں کمیشنی کرتی رہنی ہے۔

نوحید کی بیروسیل ، اجال نخصیل کی مختلف شکلوں ہیں ، فرآن مجبیدیں ساین مگوئی ہے بیم عرب جسنرن ، ابرا ہیم علیاسلام کی ہ سمجت کو پیمان نفس کرنے میں جو اعفوں نے اپنی فزم کے سامنے مینیش کی اورا براہم پیشن مجارلہ کی بہنری نصویر ہے ۔

ج ، اس کورار سفے ڈھانک ایا-اس سفے ایک شامت کودکھیا، کہا بیمبرارب سبے جب وہ غروب ہوگیا، کہا

تورها، می بیرارب سے بیب وہ طوب ہو ہیا میں بین غروب ہوسنے والول کہ دوست نہیں رکھتا ہوجہ اِند کوحیکنا دیکھیا، کہا یہ میرا رب سہے بحب ڈوب گیا، بوظ

اگرمیرے بردردگارنے بمبری دہمبری مذفرمائی تو لازماً میں بھٹے دیگن میں سے ہوجا دُ ں کا ۔ بھرجب سورج کو حیکما ہمُوا کھا فَكَمَّا جَنَّ عَلَيْثُ وا لَيْلُ دَا كُوْكَبُّا قَالَ الْمَلَا دَيِّنَ فَكَمَّا اَفَلَ قَالَ لَا اُحِبُّ الْافِئِينَ ه فَلَمَّا دَلَا الْفَتَهَ دَبَ وَغًا قَالَ حَلْ ذَا دَبِي فَكَا اَ فَلَ ثَالَ لَ كُوْنَنَّ لَحَد بَهِ بِي فِي دَبِّي لَا كُوْنَنَّ مِنَ الْفَوْمِ الْمَثَّ لِيْنَ هُ فَلَمَّا لَآ الشَّمْنَ مِنَ الْفَوْمِ الْمَثَّ لِيْنَ هُ فَلَمَّا لَآ الشَّمْنَ مِنَ الْفَوْمِ الْمَثَلَ الْمِنْ الْمَارِقِيْ هُلِي الْمَالَ الشَّمْنَ مِنَ الْفَوْمِ الْمَثْلُ الْمِنْ الْمَارُقِيْ هُلِي الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُولَلْكًا



کها برمبرارب سبعے - بیرٹراہیجے پیجیب وہ کھی ڈ وے گیا کہا۔ لیے بمیری قوم کے لوگو! میں ان چیز وں سے ہری ہ<sup>وں</sup> جن كوتم خدا كانتر كي عظرات بو، بي نے اينا رُخ مكيه ہوکراس دات کی طرف پھراحیں نے اسمانوں اورزین

ٱفَاكَ ۚ قَالَ يَشَرُمِ لِنِيۡ بَرِينَ مُرِكَىٰ مِّمَّمَا نَشَرُكُونَ إنِيْ وَجَهْتُ وَجَهِيَ لِلَّذِي نَطَرَ التَّمَوِّتِ وَالْدَرْضَ حِنِيْفًا رُكَما ٱ كَامِنَ إِلْمُشْرِكِينَ واتعام ٢٧-٨١)

کو بیدا کیاہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اسی طرح نصداکے وجود اور اس کی توصید کی ایک بست بری شا دت و منکم اور

ہمدگیرتدبرونظام ہے جس کا ۱۰س کائنات کے ہرگوشر بیں ہمشاہدہ کرنے میں ۔ ایک طرف نوسم دیکھنے ہیں کہ یہ دنیا مختلف و نول کی ایک رزم گاہ ہے۔ ووسری طرف یمثنا ہدہ کر لتے ہیں کمرا ن . نوائے مختلفہ کے اس نصا دم سے اندر منصرت یہ کہ تمام تھجہ ٹی ٹریم مخلوفات فائم وبا فی ہن بلکہ اپنی صلاحیت واستعداد کے اعتبار سے بالی بیول دسی ہیں۔ ایک طرف برحال ہے کہ معلوم ہذبا ہے کہ اس کا کنات کی ہز فرن شتر ہے جہار کی طرح اپنے رُخ برٹرھنی جلی عارسی ہے ، نیروہ کسی نظام خاہر کی بابند معلوم ہوائی نیکسی برنز قوت کی محکوم دمطیع ، کیکن چردفعت ہم دکھتے ہیں کہ کوئی مخنی اقتدان کی باگ موارکراس کو ایک سمت سے دوسری سمت پرلگادیتا ہے کینٹی بارسم دیکھ چکے ہیں کہ عبض بڑے بڑے اجمام ساديكسى خاص رُخ بربرُه صبله اوراكروه اسى رُخ بربرهت چياجات نولازم ها كهمارے كرَّه زيين سيخ كراجات اور يركره ذين باش باش ہو کے رہ جاتا یُجنا بخیہ اس طرح کے مشاہدات کی بنار بڑھی کمیمی ماہرین فلکیبات نے بیراعلان **ھبی کر دیا** کہ فلاں مدت کے فار . برزمبن فلان ځرم سادی <u>سنے</u> نکراجائے گی سکن حب وہتعبین دنت آیا دفعتهٔ اس جرم نے ابناژخ اس طرح بدل دیا گویا کست<mark>ی ا</mark> نے مرکب کی باگ موڑ دی ا در دہ عظیم خطوح ہماری اس ڈینیا کے بالکل مرمریم گیا تھا بھا کیا یک دفع ہوگیا ہے

تنی خبرگرم کہ غالب کے اُڑیں گئے بُر زے و مجھنے ہم کھی گئے گئے ہے ہیڈاتش نہ ہوڑا

غورکر و ، بر لاکب کون ہے ہون ہے جو فویٰ اور عناصراوراجرام واجبام کی باگیں تفامے ہوئے ہے ہجس مذلک جا ہتا ہے ان کو دھکیلتا ہے اور بھرخوال جا ہتا ہے روک لیتا ہے اوراس کے ابعدوہ ایک ایخ بڑھنے کی حراً ت نہیں کرسکتے کیا یر عض اتنات سے میا بداندهی بهری فوتول کی اپنی صواب دیدسے سب مجھ بر رہا ہے میا عقل مبشری اور فلدی انسانی کو ای جوا بات سنتشفی وطمانبیت مل مکنی سے به فرآن اس کا بیجواب و تباہے کر ۱ ن ۱ مله بهست السه طومتِ والاد ص ان تزولا ولئن ندالت ان امسكهمائمن احدمن بعدة استه كان حليماغفودا ( الشراسانوں اورزبين كوتھامے ہؤئے ہے کہ اپنی حکمہ سے ٹل نرجا نئب اورا گروہ ٹل حائیب نو کوئی اس کے بعدان کا تھا منے والانہیں ہے شک وہ نہا ہے جلیم اور پختنے و، لا ہے) اور کون ہے جواس جواب کی سجائی کا ایکار کرسکتا ہے ہ

یہ وہ تدبیر و نظام ہے جو س مادی ڈبنیا کھے نولی ا درعنا صرکے درمیان ہم دیجھتے ہیں۔اس سے آگے بڑھ کرا گرہم اس



اُن مَشَابِدات کے بعد کون ہے جو ایک طحر کے بلے بھی ہر با در کرسکے کہ دُینا آپ سے آپ وجود میں آئی اور نوو بؤو قائم ہے یا ہر گمان کرسکے کر پیخنف فوٹی اور بینا صرکی ایک رزم گاہ ہے اور بر فوٹی اور عنا صرکسی بالانز طاقت کے زیز بھی نہیں میں و یا برخیال کرسکے کہ اس بالانز قونت کی حاکمیت عقیم سبھے و یا بیرسوچ سکے کہ اس دُنباکواس کے بدیا کرنے والے نے بید با کرکے اندھے جینے کے طرح جیوڑ و یا ہے۔ اس کے اور کوئی بالانز اخلاقی اصول کا رفرانہیں ہے۔

اس عالم کا بحرد نیام بی اس بات کا نشا برہے کہ اس کا میں اس عالم کا بحرد نیام بی اس بات کا نشا برہے کہ اس کا اس بھر سے میں ہور تیام بی اس بھر سے بیم ابنی اجتماعی زندگی بن کسی سیاستی نظیم کا نصور اس وفت نک بنیں کرسکتے جب نک حاکمیت کوئسی ایک خاص مرکمہ بین مزکر نہ کریں۔ حاکمیت کوئسی ایک خاص مرکمہ بین مزکر نہ کریں۔ حاکمیت کوئسی سے ساتھ کو ایک دسید کو ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک دسید کو ایک دسید کو ایک دسید کو ایک نظر کرد کے دسید کو کہ دسید کرتے ہوئی کہ دسید کو کہ دسید کو کہ دسید کرتے کہ دسید کرتے کہ دسید کرتے کہ کوئسی بات کوئسی کوئسی بات کوئسی بات کوئسی کوئسی بات کوئسی کوئسی بات کوئسی بات کوئسی بات کوئسی کوئسی بات کوئسی کوئسی بات کوئسی کوئسی کوئسی کوئسی کوئسی بات کوئسی کر کوئسی بات کوئسی کوئسی بات کوئسی ک

عقیده کرآسان وزمین کے معبود الگ الگ بین یا پیضیفت کرا بک ہی ہے ہو آسمانوں کا بھی فعا ہے اور زمین و بھی میں اس کا نمات سے اس بات کی کر دوشتی اور فطرت کے افک الگ اللہ بیا بیا اس بات کی کر دوشتی اور فائد اللہ اللہ بیا بیا اس بات کی کر دوشتی اور فائد اللہ بیا اس بات کی کر دوشتی اور فائد بیات نظر آئی ہے کہ اس سارے نظام کا ناظم و مدتر صرف النّد واحد و فہا رہے و اگر مہی بات صحصہ تو بہ شہراز کا ہم کہوں بنہ بی جو با ان عور شہراز کا ہم کہوں بنہ بی جواتا و عور شراک موالات بعور نہیں جو کہوں بنہ بی جو اس کا ناظم و مدتر صرف النّد و اصد و فہا د ہے و اگر مہی بات صحصہ تو بہ شہراز کا ہم کہوں بنہ بی جو اس کا ناظم و مدتر صرف النّد و اللہ کر تھے ہوں اس میں اللہ کر تھے ہوں اللہ کر تھے ہیں۔ اگر آسمان و زبین میں اللہ کے سوالہ اللہ کر تھے ہوں کے اللہ کر تھے ہیں۔ اگر آسمان و زبین میں اللہ کے سوالہ اللہ کر تھے ہوں کا مالک باک ہے ان جزیوں سے جو یہ بیان کہ تی جو اللہ کو تھی اللہ کر تھے ہیں۔ اگر آسمان و زبین میں اللہ کے سوالہ اللہ کر تھے ہیں۔ اگر آسمان و زبین میں اللہ کے سیالہ کر تھے الگر اللہ کہ تو ہوں ہے دوس کے اللہ کر تھے کہ کہ کہ کہوں کے اللہ کر تھے ہیں۔ اگر آسمان و زبین میں اللہ کے سیالہ کر تھے اللہ کر تھے کہوں کے اللہ کر تھے کہوں کر تو میں کہوں کے دوسری حکم کر فرایا ہے:

کہ دو اگراس کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے جدیبا کریہ کتے ہیں تو وہ عرش ولے سے منازعت کی راہ ڈھونگر دویاک اور برتر ہے ان چرزوں سے جویہ کتے ہیں

قُل لَّوْ كَانَ مَعَةَ الهِ قَهُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَّا لَا بَهُ فُوا إِلَى قِي الْعَرْشِ سَبِثِ لَا -سُبْحَنْكَةُ وَنَعَاكِعَ الْعَقُولُونَ عُلُوا كَبِيرًا -سُبْحَنْكَةُ وَنَعَاكِعَ الْيَقُولُونَ عُلُوا كَبِيرًا -(بني الرئيل ٢٧-٢٢)

کی طرف ان لفظور میں اشارہ کیا ہے:۔

بعن قوموں کو خوالے کی اور نس اور خی کا علیہ کرنیا میں نٹر و باطل کے وجود سے بیش آبا ہے ۔ان کی نظر باطل کے جھاگ برجم کئی اور اس جھاگ کے بنچ جو تی کا مکھن تھا وہ ان کو نظر نہ اسکا ۔ بتیجہ برہ کا کہ وہ با نوسر سے کہ جھاگ برجم کئی اور اس جھاگ کے بنچ جو تی کا مکھن تھا وہ ان کو نظر نہ اسکا ۔ بتیجہ برہ کا کہ وہ با نوسر سے کہ جھاگ برجم کئی اور اس جھاگ کے بنچ جو تی کا مکھن تھا وہ ان کو نظر نہ اسکا ۔ بیٹر اور نہ اس کو بریا کہ کہ وہ بری کے مصاب بریک و نہ اسکا کہ بروگئیں ۔ بیا بانا تو بہ مانا کہ برونیا کہ ان اور آفتوں کا تما شا دکھ سبت بیں با چربے کہا کہ نجرو نئر اور نور وظلمت کے الگ الگ فٹر اکھ شاکہ الگ فٹر اکٹر نیز اس وہ باکہ اسکا وہ بیٹر ہوگئی کہ وجہ سے بھو گئی ۔ نہ الفوں نے اس و نبا کے اصلی نوج سے بھو گئی ۔ نہ الفوں نے اس و نبا کے اصلی نوج ساتھ تھا کہ اسکا تھا ہوگیا نا اور نہ تی وباطل کی اس اور ش کے اندر حق کے ظلم کا مثنا بدہ کیا ۔ فران نے ان نما مراد ہام کی نہا ہے۔ تھا میں نوج سے بہم اجال کے ساتھ تعین خطان کی طرف اشارہ کہنا جا جتے ہیں ۔ قرآن نے اس و نبا کے اصلی مزاج ساتھ تو دیں ہے۔ بیم اجال کے ساتھ تعین خفائن کی طرف اشارہ کہنا جا جتے ہیں ۔ قرآن نے اس و نبا کے اصلی مزاج ساتھ ترد یہ کی جب سے میں اجال کے ساتھ تعین خفائن کی طرف اشارہ کہنا جا جتے ہیں ۔ قرآن نے اس و نبا کے اصلی مزاج ساتھ ترد یہ کی جب سے دیں ایک اسکا وہ تک کے اسکا کی نہا ہوں کو اسکا کی تھا کہ اسکا کہنا ہو کہنا ہوں کے اسکا کی تھا کہ کا میں اور نسکا کی تھا کہ کا ساتھ تعین خوائن کی طرف اشارہ کہنا جا جتے ہیں ۔ قرآن نے اس و نبا کے اصلی مزاج



بعد لرها فاحمَلُ السَّمَآءِ مَآءَ فَكَالَتُ اوْدِيةً بِعَدَّ لَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَكَالَتُ اوْدِيةً بِعَدَّ لَوَهَا فَاحْمَلُ السَّيْلُ ثَرَبُلُا وَمَا يُوْمِدُ وَنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ الْبَغَآءَ مِلْيَةٍ وَمَمَّا يُوْمِدُ مَنَاجٍ وَبَهَ مَا مُنْفَعُ النَّاسُ وَلَمَا اللَّهُ النَّاسُ فَيَ ذَهِبُ جَفَاءً و إَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَ الْاَيْفَعُ النَّاسُ فَيَ الْالدَّ يَسِّدُ اللَّهُ المُثَالِقَ يَعْرِبُ اللَّهُ المُثَالِ فَيَمْدُنُ فِي الْاَيْفَعُ النَّاسُ فَيَمَدُنُ فِي الْاَرْصَالُ لَلْكَ يَعْرِبُ اللَّهُ المُثَالِ فَيَعَمَّدُ فِي الْاَرْصَالُ لَاكَ يَعْرِبُ اللَّهُ المُثَالُ فَيَعَمَّدُ فِي الْاَرْصَالُ لَاكَ يَعْرِبُ اللَّهُ المُثَالُ فَيَعْمَدُ فِي الْاَرْصَالُ اللَّهُ المُثَالُ اللَّالَ يَعْرَبُ اللَّهُ المُثَالُ اللَّهُ المُثَالُ اللَّهُ المُثَالُ اللَّالَ اللَّهُ المُثَالُ اللَّهُ المُثَالُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ المُثَالُ اللَّهُ المُثَالُ اللَّهُ المُثَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ال

المندف أسمان سے بانی أمادا - بس وادیاں ایک نداده کے سا فقہ بہ نکلیں ، بس سیلاب کے اوپر جھاگ کور آئی اورامی طرح کی جھاگ اس جاندی ہی بہتی ہوتی ہے جس کو آگریں کچھلاتے ہیں نہور بنا نے کے بلتے یا کوئی اور سامال اسی طرح المندی اور باطل کو کرانا ہے توجا گ اڑھانا اسی طرح الدی کو کرانا ہے نوجا گ اڑھانا ہے یا تی جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے وہ زیب بیں المندمشلیں بیان کرنا ہے۔

ودعد عا

اور ہم نے نہیں بنایا اسمان وز بین کو اور تو کھیدان کے در میان ہے کھیں بنایا اسمان وز بین کو اور تو کھیدان ہا تا ہے۔

تو اسپنے باس ہی سے بنانے اگر ہم بیر کوسنے والے ہی ہو کہ کہ بیری کو باطل ہو مارتے ہیں تو اس کا بھیجا لکال لیب ہے اور باطل دفعی تا بود ہو جا آ ہے اور نھا دے گئے ہو کہا کہ سیسے ہوتم میاین کو تے ہو کہا

وَمَا خَلَقَنَا استَّمَا مَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنِهُمُا لَعْبِينَ \* نَوْارَوْ نَا اَنْ نَّتَخِلَ لَهْوًا لَا يَخْبَلُنَ كَا كُونَا إِنْ كُنَّا لِعِينِينَه لَا يَخْبُرُونُ مِنْ إِلْحَقَ عَلَى (لْبَاطِلِ فَيْلُمَعُكُ فِلْ فَقُوْدُ هُونَ الْحِقَ وَلَكُومُ الْوَيْلُ مِنَّ انْصِفُونَ فإذَا هُمُوذَا هِنَ وَلَكُومُ الْوَيْلُ مِنَّ انْصِفُونَ (انبيام - ١٧ - ١٨)

اس وُ بنیا کھے اندر سے مصامئب واکل مہیں وہ اس امر کی ولیل نہیں ہیں کہ بیر وُنیا مختلف کلزاج ویو تاؤں کی رزم کا ہسے

بی حال گناہوں اور معاصی کا ہے۔ بی خدا کی منبدت کے خنت ہیں اوراللہ نفائی کی ہمن بڑی خمت ہوا سان برہوئی اسے بیہ ہما کہ اختیار ، بیاس کے ظلال ہیں سے ہیں ۔ اللہ نفائی نے انسان کونکی و بری کر بربان دسے کراس کا امتخان کیا ہے۔ بیہ ہما مقتنی ہوا کہ انسان کونی المجلم آ فادی ختی جائے۔ اس آ فادی و وجہ سے انسان نجی اور بری دونوں کی را ہیں اختیار کرسک ہے بہلی راہ اکنی فطرت کی دوجہ سے انسان نجی اور اس برجینا اللہ تعالی کو نہایت نامید ہے ورمری وہ فطرت اور خداسے بغاوت ہے دراس برجینا اللہ تعالی کو نہایت نامید ہے کہ کورہ ہوتے ہے۔ بیٹر کو اس معلم سے کہ کورہ ہوتا ہے۔ کہ کا اس میں بہر کہ کہ اس معلم سے کہ خت ہودہ اس کو بہدند ہی ہو۔ دہ آنما م حجب سے ایک اس میں داخل ہوتے ہیں ۔ اس خبر ہویا نزگل اللہ ہی کی جا نہ سے کے خت ہوتی وگوں کو ڈھیل وگوں کو ڈھیل وگوں کو ڈھیل وگوں کو ڈھیل کی انسارا لیڈ اینے وائرہ سے باہم نہیں ہے۔ نوجہ میں داخل ہوتے ہے۔ نہ اختیا میطانی کا یخان ورن کے درمیان بیسا و نفصیل اس کی انشارا لیڈ اینے حلی ہیں آئے گی۔

ادبر کی تفصیل سے یہ بات نابت بڑی کہ اس کا ننان بین شرمحض کا وجود نہیں ہے ینٹر حق کے خلاال کی حیثیت سے یا یاجا نا ہے اور حق ہی کی فعدمت کے بیے ہیں لاز گا اس کا کتان کا خال حق ہے اور حق کو دوست رکھنا ہے ۔ نیز بہیں ہے بیات جی کہ سے آب کی آئی کہ نیر ونٹر، نور فلمت ، دارحسن دمصیبت ، نیکی ویدی اور کون وضاد کے الگ الگ آئی کو نیان ہیں ہیں۔ ایک ہی توانمیں ہیں۔ ایک ہی توانمیں ہیں۔ ایک ہی جیس کے بخت نصرف بیرساراکا رضا نیمیل رہا ہے ۔

 موسود المده الفاسكة بين واسندلال كم صنوعي طريقول كي نو گر بوكر استنباط واستن ج اور عبرت و تنبه كاوه فطرى جو بركونه بين بول محواله النادول بين محفوظ رئتا سيسيد و فطرى سادگي برخائم يخي بين بول عندان فومول بي محفوظ رئتا سيسيد و فطرى سادگي برخائم يخي بين الراس اعتبار سين ما فروس بي بين در بين محبول كن به بيت و كافس شخاول ان از دول بين در بين كي بين مجر سيست المحل محال و فرق كن بول بي بي بير هرك تبين مجر سيست محلام بالمنظ بين بير محمد المناز و المين بي بير هرك تبين مجر سيست المحل بي المحسب محفظ بيرا محتل المن المحسب بيرا محتل المناز و المين بيرا بيرا محمد المين المحسب بيرا محتل المين المحسب بيرا بيرا محتل المين المين المين المحسب بيرا بيرا محتل المين المين المحسب بيرا بيرا محتل المين المحتل المين المحتل المين ا

یرا شارات فران کے نمام بنیادی مسائل توجید، رسالت ،معاد کے سلسلہ بین نمایاں کئے گئے ہیں یہاں سب کی مسائل کا موقع نہیں سے ہم صوف توحید سے تعلق ایک اشارہ کی توضیح کریں گئے ناکرد وسرے اشارات بیغور کرنے کے لیے نمورز کا کام دے ہے۔

مسورة رعدمين فرما بايسے:-

دُرْضِ اورالله بِی کومبعده کرتے ہیں جو آسمانوں میں جیں اور جو اُرْضِ میں اور جو آران کے ساتے صبح د وَ وَ رَبِين مِیں مِی ماضی نوشی اور مجبوراً اور ان کے ساتے صبح د مِتِ وَ شَام - بِرِجِيو کون سبعے آسسمانوں اور زبین کاوت،

وَلِلَهِ يَسْجُدُّ مَنَ فَى السَّمَا وَتِ وَالارْضِ طَوْعًا وَّ كَثْرُهًا وَظِ اللَّهُ ثَرْبِالْغُلُورِ وَ الْاَصَالِ ٥ تُعَلَّمَنَ رَّبُ السَّمَا وَتِوَ الْاَدْضِ قُبِلِ اللَّهُ -

سطَوْعًا وَ هَكَرْهًا "كامطلب بيب كرجرابين اندروني داعبيس خداكوسجده كرن مِي ده نو كرتے ہي بريكن جو

ے اس کا نن ت کے اشارات صنیفت کی کوئ حدنیں ہے جس طی ہم عیسائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گرجوں کی ہرجیزیں اپنے منیا دی عقا کہ کا مظاہر میں کے اس کا ننات کے اشارات صنیف منیا دی عقا کہ کا مظاہر میں کہتے ہیں شلا اگر سنیٹ بین نظرے تو عارت کے ایک کوشے سے شند ننایاں ہوگی بہاں نک کوفر نیچر کی تنم کی ہم جو جیزیں ہوں گی سب مشات ہوں گی میز اقلمان انظم اور میں وسط نک سے شکر ہوگے۔ اس کا طابحہ اس کا نمات کی ہرجے بین نوجیدا ورمعا دکے تھائن کا مظام فرایا ہے اور جس کو شریع انسان تدرّ کی نظر اللہ ہے۔ اور جس کو شریع انسان تدرّ کی نظر اللہ دویں سے اس کو نوجیدا ورمعا کی کوئی نہ کوئی دہیں کا قدر است موذب کو گار میکن فافل افسان است دلائل کے با وجود ضاکی توصیدا ورجز اسے بی میک عابات کے موقع فی اللہ موالایات

نفرش کی نفرش کی نفر سے خدا کے آگے نہیں جھکتے اُ نفیس مجبوداً مجمکنا پڑ ناہے اور اس کے بعد اِس مجبوداً نہ سبحدہ کی نفرح فراہوں میں مجملات کے اندوشا ہدہ کہ اندوشا ہدہ کے سامے جبیح دشام خدا کا سبحدہ بحا لانے ہیں اور میرایک انسی حقیقات ہے جب کا بنرخص اسپنے وجود کے اندوشا ہدہ کر دیا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل برہے کہ ہرجیز کا سامیہ آفتا ہے کے زوال کے ساتھ آفتا ہے کہ انکل مخالف سمت بین دیں روالا طرح مجمکنا نئروع ہونا ہے جس طرح ایک دکوع کرنے والا خدا کے آگے جھکنا ہے اور غروب آفنا ہے مساتھ برسا براس طح زمین برجیرہا آ ہے جس طرح ایک ونٹروٹ کرنے والا اہنے معبود کے سلمنے ڈنڈوٹ کرنا ہے یا ایک ساجد خدا کے حضور سعبوہ کرنا ہے اور بھر ایک سنب ذندہ وارکی طرح واٹ بھراسی حالت بیں بڑا رہنا ہے۔ بھر جب جسے ہوتی ہے تو یہ سا بربندر رہے سُورے کی بالا محالت میں آگیا ہوا ور بھر نمورے کے زمال کے ساتھ اسی دکوع اور بے دکا و در آ جانا ہے جو اُور بدندکور ہوئا۔

يبى دلبل سبيعين كوفراك سف دورري حكركسي فلد مختلف الفاظ بين فرا بالسبيع :-

اَ وَ لَمَرْ يَرُوْا إِلَىٰ مَلَخَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْئَ اللَّهُ مِنْ شَيْئَ اللَّهُ مِنْ شَيْئَ اللَّهُ مِن سَيَاكُ مِن اللهِ مَعَان اللهُ اللهِ مَعَان اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَن الْبَيْرِ مِنْ وَاللَّهُ مَا كُلُي اللهُ عَن اللهُ عَن الْبَيْرِ مِنْ اللهُ اللهُ عَن الْبَيْرِ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ ال

لِّنْكُ وَهُ هُودًا خِسْرُونَ (العل - ٢٨) كُرْنَا بِتُوااللَّدُ لَو اوروه اس كَهِ ٱكَ وَلِيلِ بِي -



بر — بالموسود الموسود الموسود

ا زنفنش و نگار در و د بوازشکسند آثار پربراست صناد پرعجس را

## نوجيد كي لأنل انفنس مين

انسان پیے فالہ ربنظرڈالنا ہے۔ پھرجب عقل دنمبز بیر پنجگی سیا ہوتی ہے ، ابنے باطن کی طرف متوجہ ہوئاہے۔ اننے باس محض متوجہ ہونے کی حذا کک موخر ہے ورنہ درخفیقت باطن ہی ہے جواس کے سامنے فالم رکھی بے نقاب کر لہے۔ اننے دون تک بہت باطن سے بے برداتی کا سبب بینہ بن ہونا کہ انسان کا باطن اس سے بُہت دُور ہے ۔ نہبں۔ بلکہ یہ بے بردائی اس کے عابیت توب کی وجہ سے ہوتی ہے ۔ اس کے معنی یہ بہن کہ دلائل آفاق کی نبیا و درخفیقت الفنی دلائل ہی بہت ہے۔ اس کے معنی یہ بہن کہ دلائل آفاق کی نبیا و درخفیقت الفنی دلائل ہی بہت ہے۔ اس کے معنی یہ بہن کہ دلائل آفاق کی نبیا و درخفیقت الفنی دلائل ہی بہت ہے۔ اس کے معنی یہ بہن کہ دلائل آب نواق کی نبیا درخفیقت الفنی دلائل ہی بہت ہے۔ اس کے اس کے دلائل آب نواق کی نبیا و درخفیقت الفنی دلائل میں ہوئے و باران و بہائم کے لیے یہ تمام عالم بندہ و نا دسپے اسی طرح انسان سے لیے بی تمام عالم بالکل بے فا بہت ادر بی بی اس کے دلائل سے فا بہت ادر بی بی اس کے دلائل ہی بیت اس کے بیا یہ اس کے بیا ہے۔ اس کے بیا یہ بیت اسی بیت الم بالکل بے فا بہت ادر بیا ہے۔ بیت اور ذران نہ ان کوچو با بوں سے بھی نبیا دہ بی بیت کا م بالکل بے فا بیت اور ذران نہ ان کوچو با بوں سے بھی نبیا دہ بی بیا ہے۔

ا کہ ہم اس باطن کی طرف منوجہ ہونے ہی جس کے دلائل ہم سے فریب نر بھی ہیںا ورواضح نر بھی و دلنتا ہی ہی ہیں کو در کھ بھی ہجن کی طرف فران جکیمے نے ان الفاظ بیس نوجہر ولائی ہے :

ا رف رون میں سے مصرف میں میں میں ہوئی۔ وَ فِي أَكُا رُحْنِي اللّٰهِ لِلْمُ وَفِينِينَ وَفِي ٱلْفَلِيكُوْ اور زمين ميں نشانياں ہيں بقين كرنے والول كے ليے اَ مَسَكُلُ تُنْبُهِمُ وَنَ - اور خود تھا رسے نفوس كے اندر ہمى كہاتم نہيں ديكھے -

اس آبیت کا اسلوب ، بول رہاہے کہ عالم نفن کے دلائن قربب، نرجی ہیں اور واضح نر بھی کیجنا کہٰد اللہ تعالیٰ نے بجب کا اظهار فرمایا ہے کہ اس فرب اوراس وضاحت کے با وجود وہ انسان کو نظر کیوں مہنیں آسنے! ان سارے دلائل کا احاطانسا کے بیٹے شکل ہے۔ ہم صرف بعض ایسی دہبلوں کی طرف اشارہ کریں گے جو قرآن مجبد ہیں میان ہوئی میں منابیت واضح ہیں ۔

توحید کے نفسی دلائل ہی سب سے پہلی دمیل وہ ہے جس کی تشریح ہم نے دسالہ مخبیقت شرک ' ادر سے کہ مرفطرت کی آخری دوفصلوں ہیں کی ہے لینی انسانی نفس کے اندر ایک منتم تحقیقی کا نشور سے نبادہ ذیر م ادر سے زیادہ واضح ہے۔ دہاں ہم نے سائنس کے علمار کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ انسان کے اندر سب سے زیادہ ان رست سے زیادہ ان کرتے ہوئی تا

قدیم جذبہ نوٹ کا جذبہ ہے جو کا مُنات کے مُظاہرے پیا ہوا اور جرابی ہے ان کی عبادت کا تصریح ا-اور بدلائی ثابت کیا ہے کہ نوٹ کا حذبہ اس ب کومشوزم ہے کہ اس سے بہلے زندگی اور اساب وزندگی کے فعمت ہونے کا شعود انسان میں موجود موجب تک زندگی کے فیمت ہونے کا احساس زمو منع اونعمت کا شعر اسان مین منعلی کسی اندیت کا احساس بالکل بے معنی ہے اور نعت کا شعر دایک منع کے منعور کو مسئلزم ہے اور نعمی کا شعر اونعمت کا شعر والف و حادت کی بیدادارہ اور شمت کا شعر اونعمت کا شعر السان مین می گئی گراری کا جذبہ وتھ ربیا گڑا ہے بہ جذبہ توجود ہے۔ ہم جن جا نوٹ کی بیدادارہ اور شمی محضر اجنما کی ونمد کی زندگی کے مخلفات کا نیجہ ہے جوانات نکسیس بہ جذبہ توجود ہے۔ ہم جن جا تھے گھڑ تی بالسخت ہیں اس کے اندر بھی اپنی آئکھوں سے اپنی سبیاس گزاری اور ممنونیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہی جذب بہتر سے بہتر سے بہتر نے بہتر کا اظہار کرتے ہیں۔ بہتی جذب بہتر سے بہتر کا برحال ہے کہ جس بیانہ شان کے اندر بوجود ہے جس کو ہم دو مرسے انفظوں ہن عدل سے تعبیر کرتے ہیں۔ بہت جس انسان کا برحال ہے کہ جس بیانہ شان کے اور اس کے بیے نا پا جا نا ہے اس بیانہ سے وہ وہ دو مرس کے بیے نا پنا ہے اور اس جند برعول کا نفاضا کی خوال کا برحال ہے کہ جا ہو تھوں کا برحال ہے کہ جا ہو تھوں کا نفاضا کی خوال کو برحال کو برحال ہوں ہو ہو کہ بیاد کو اس کو خوال کو برحال کے بیانہ کا خوال کو برحال کے بیانہ کی میں ہوئے کہ سب سے بھوا عدل نوجید ہے اور کی بالمی کا خوال کو جا ہے۔ اس کو خوال کو برحال کے بیانہ کی میں ہوئے کہ سب سے بھوا عدل نوجید ہے اور بسے اور خوال کو جا دور کر سے انداز کی ہوئے کہ سب سے بھوا عدل نوجید ہے اور برحال کو برحال کو برحال کو برحال کو جا ہوئے کہ سب سے بھوا عدل نوجید ہے اور برحال کو خوال کو تو برحال کو خوال کو تو برحال کو خوال کو تو برحال کا میں برحال کو برحال کو خوال کو تو برحال کو تو برحال کو تو کہ کے کہ سب سے بھوا عدل نوجید ہے اور برحال کا میں برحال کو تو کو کہ کرتے ہوئی کو تو کر سے بھوا عدل کو خوال کو تو کہ کرتے ہوئی کو تو کو کرنے کہ کرتے کہ کو کرنے کا کہ کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کو کرتے کو کرتے کہ کرتے کہ کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے کو کرتے کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے کرتے ہوئی کرتے کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے کرتے ہوئی کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے

اس عدل كوفران ف انسانی فطرت كے عمد سے تعبیر كيا ہے :

ادریاد کروجب بیا تھارسے مردد دگارسفینی ادم بعنی ان کی بینی ان کی اولادکو اوران کوگواه فیران کوگواه فیران کوگواه فیران کوگواه فیران کوگواه بین بین کی اور کارتهیں ہیں بی بین کی ایک کار تم می است بین کی کری می است بین کے دن به نز کروکر وقات سے بین خریجے کے دن به نز کروکر وقات سے بین خریجے کے

رَاذَ آخَدُ رَبُّكَ مِن بَيْ الدَّمَ مِنْ طُهُوَّا المَّمَ مِنْ طُهُوَّا المَّمَ مِنْ طُهُوَّا المَّمَ عَلَى المَسْسِفِرَ المُسْسِفِرَ السَّمَ عَلَى المَسْسِفِرَ السَّمَ عَلَى المَسْسِفِرَ السَّمِلَ المَسْسِفِرَ المَسْسِفِرَ المَسْسِفِ النَّا المَسْسِفِ النَّا المَسْسِفِ النَّا المَسْسِفِقُ المَسْسِفِقُ النَّا المَسْسِفِقُ النَّا المَسْسِفِقُ النَّا المَسْسَفِقُ النَّا المَسْسُفِقُ المَسْسُفِقُ النَّا المَسْسُفِقُ النَّا المَسْسُفِقُ النَّا المَسْسُفِقُ النَّا المَسْسُفِقُ المَسْسُفِقُ المَّا المَسْسُفِقِ النَّهُ المَسْسُفِقُ المَّالِقُ المَسْسُفِقُ المَّالِقُ المُسْسَفِقُ المَّالِقُ المَسْسُفِقُ المَّالِقُ المُسْسِفِقُ المَّاسِقُ المُسْسِفِقُ المُسْسِفُولُ المُسْسِفِقُ المُسْسِفِقُ المُسْسِقِيقُ المُسْسِفِقُ المُسْسِفِقُ المُسْسِفِقُ المُسْسِفِقُ المُسْسِقِيقُ المُسْسِفِقُ المُسْسِفِقِ المُسْسِفِقُ المُسْسِفِقُ المُسْسِفِقِ المُسْسِفِقُ المُسْسِفِقُ المُسْسِفِقِ المُسْسِفِقِ المُسْسِفِقِ المُسْسِفِقِ المُسْسِفِقِ المُسْسِفِقِ المُسْسِفِقِ المُسْسِقِيقِ المُسْسِفِقِ المُسْسِفِيقِ المُسْسِفِيقِ المُسْسِفِيقِ المُسْسِفِقِ المُسْسِفِيقِ المُسْسِفِقِ المُسْسِفِقِ المُسْسِقِيقِ المُسْسِفِقِ المُسْسِفِقِ المُسْسِقِيقِ المُسْسِقِيقِ المُسْسِقِ المُسْسِقِيقِ المُسْسِقِيقُ المُسْسِقِيقِ المُسْسِقِ المُس

اس مد کی حقیقت برہم نے "حقیقت شرک" کی آخری تصل میں ابک مختفر نقر کر لکھی ہے جس کے بعض حِصّے ہم بہاں

نقل کرتے ہیں ؛۔ سال

بعن وگ اس براعزاض کرتے ہیں کر کیامعلوم اس نیم کا کوئی عمد برواسے یہ بی نو نداس الکسٹ برو جگوں کی کوئی خرب نے اس برای الکسٹ برو جگوں کی کوئی خرب نے داس کر اس کی اہمیت اس بھر کوئی خرب نے داس کی اہمیت اس بھر کہ نیامت کے دن برجد بہر شکل ہرائین اوم برججت ہوگا لیکن جر سنسے کہ لوگوں کو کیا بات ہمیں معلوم سے اوا کیک ایک خفیر لوندی شکل میں ماں کے بریاب میں بڑتا ہے ۔ ماں منین معلوم کتے معنا جھیل کراور کھنے دکھ اعماکر نوا جیسے اس کو بہیلے کے اعد ہی یالتی ہے ۔ ابنے گوشت و نون سے اس کی برویش کرتی ہے جھراب نے جمال کرا دریکھیل کرا کہ مصنعت گوشت کی صورت میں اس کھنتی ہے ۔ پھراہ ہے جمال کرویش کرتی ہے ۔ پھراہ ہے جمال کرویش کرتی ہے ۔ پھراہ ہے جمال کے ایک میں ماس کھنتی ہے ۔ پھراہ ہے جمال کرویش کرتی ہے ۔ پھراہ ہے جمال کی بازی کھیل کرا کی مصنعت گوشت کی صورت میں اس کھنتی ہے ۔ پھراہ ہے جمال



"اسى بنباد برا بک انسان اس عورت کے بید نان دفعقہ اور حفاظمت حومت کا بنی تسبیم کرنا ہے جس سے وہ تشمیع ہوتا ہے۔ اسی بنیاد برا برائی سی برائی برائی سی برائی برا



ملكيت كامالك ابك بيني كإباب، إبك بيرى كامنومر، إبك لطنت كامترى بيد مكن حب للطنت مےمطالبات کا وقت آئے نو کمددے کہیں اس شم کی کوئی ذمّہ دا ری سیلیم نمیں کرتا ہیں۔ نے ارتشم کے باراً کھانے اوراس تنم کی حوکھم میں پڑنے کا کہجی افرار نہیں کیا تھا ، ترکیا اس کا بواب صحیح ہوگا ، بیری کھے گی کہ بر عدر فلط ہے جس دن تو نے میری حرمت برا زادانہ نصرت کیا اور میں نے اپنا جسم بنرے سپردکیا اسی دن توسف ان ساری زمردادیوں کے ملیے مجھ سے ایک بیٹائی علیظ "کیا ہے ا در زبا نِ خَلَقَ بِيهِ ى كوبرين اورسنو هركوليتم اوركمينه فزار دسے گی۔ بہی مزا ایک فبسیار ایسے بزدل اور حق ناسسناس فرد کو د سے گا۔ بہی مزا ایک موسیلی ایسے نا دہند شری کر اور ایک حکومت لینے نمك حمام بانشند سے كو دسے گی اوزنما مرد نیا اس بمز اكو بالحل حائز اور واحيى فرار دسے گی مجبونگہ مېر حق کے ساکھ فرض کا لزوم اس فدر مربہی ہے کہ اسمان کا سُورج بھی اننا بدہبی ہمبیں ہے۔ بہان نک کم اسی استخفاق اور ذمتر داری کے فطری اور بھرگیزا نون کی نیا رہا ہے گھر کی ملی ہون مُرغی اور سما سے تھان ہر بند سے ہوئے گائے اور گھوڑ ہے ، ہمارے حمین میں اُسکی موسے ھُول اور ہا رہے باغ میں مگے ہوئے ورخت کے بھی ہم بیصقون ہیں ادرہم نہا بت لیم آدی ہوں گے اگران کا انکارکردیں بہت مُرغی کے اندے اور مُجِیزے کھانے ہیں لازم ہے کہ بتیوں اور کتوں سے اس کی حفاظت کر ہیں۔ بہتھ میں کائے کا دُود ہر بیلنے ہیں اور حس کھوٹر نے برسراد ہوتے ہیں ہم برحی ہے کہ ہم ان کے گھاس اور دانے کے تقبیل ہوں ہم حب پودے کے بھیو ل سے عطر مثنا ماور حس درخت کے بھیل سے لذّت اندوزاور نوش کام ہدنے ہیں ہم پر دا جب ہے کمان کو پنجیس ا گوٹریں ، کھاد دیں اور سردی کی فوں اور لوکی معیستوں سے بچائیں ایم ان کے حقوق کا انکار نہیں کیکھنے ہم نے حس دن ان کے وجود سے کسی نسم کی لذّن وراحت حاصل کی المبی دن ان کے حقوق کا افرارکیا ہے۔ میم استحقاق اور ذمتر داری کا دہ جمد سہے جو ہزیا فع اور منتفع میں انٹوروا فع ہوجا ناہے اور انسان كى فطرت اورد مناكم معروت مي اس سع زباده كوئى جيز الهم اورداحب الاحترام منيس؟ اب فور کرد کرحب ہم کو ماں باب کے حفوق سے انگار نہیں ہے نو ان سے کہیں بڑھ کرانگا حق ہے جس نے ماں باب کو ملی بیدا کیا جب ہما اے لیے بوی کے حقوق سے الکاری کوئی گنجائش نہیں ہے نواس کے بی سے کیسے انکار ممکن ہے جس نے مرد کوسکیسٹ کے لیے بورت کو دہو دمختا۔ حب ہم خاندان اورتببیله، با دشاہ ادرسلطنت کاسی ملنہے ہیں اوراس کو ایک معاہدہ عمرانی کا درجہ دینے ہیں تو وہ حس نے خاندان اور فب<sub>یا یہ</sub> کو وجو دمخشا ہجس نے با دشاہ اور معلمات کی مثیرادہ بندیکھیلے انسانی فطرت کے اندیجصبعیت کی جب بیدگی ادراجتماعیت بیندی کی بیرستگی بحنی، ان سے کہبس بڑھ کم



، سبات کا حفدار ہے کہ ہم اس کے جہدر پوہیت کا افراد کریں ۔جب ہم مزی ا در بلی ٹک کا حق مانتظیمیں ا در کا نے اور گھوڑے ٹک سے ایک خاموش معاہدة استحقاق و ذمترد ادی کا اعتراف کہتے ہیں تواخر اس کے عہد سے ہیں کہوں اُنکا دہوجی نے گلتے 'گھوٹرے ، دشت وجین ، دریا اور پھاڑ ، سُولرج ادر چہا ہوا اور پانی ، آگ اور مٹی سب کو وجود بختا اور سب کو ہماری ہستی سمے فیام کے لیے سازگار اور نفع درساں بنایا۔"

سی ترصی جائیہ۔ اس نظریسے بربات نابت بھوئی کم عدل انسان کی فطرن سبے ادراس فطرت کا نقاضا بہہے کہ انسان اپنے تم کے حقوٰیٰ کا اقرار کرے اور منتم کا سب سے برطاحت یہ ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے اوراس سکر گزاری برکسی اور کو شرکیب نہ کیاجائے۔ بہی حقیقت ہے جو بعض احا دبت بیں بوں وارد بھوئی ہے کہ بندہ برخدا کا سب سے بڑاستی بہ ہے کہسی کواس کا ساتھی نہ عالم ائے۔ بہی دلیل ہے جو حصرت ابرا بہی علیارات لام نے بیابی فرمائی ہے۔

اور ساؤان کوابراہیم کی سرگر شت جب اُس کے اپنے باب سے ادراین قرم سے کہا یہ تم ہوگ کی سرچیز کی بُرجا کررہے ہوا ہو ہے ہم بتوں کو برحتے ہیں ادر برابر بہتے رہیں گے۔ بوجیا کیا یہ کم کو سفتے ہیں جب تم ہیں کا مقت اُن کو کیا رقے ہیں یہ بولے بلکہ ہم کو کیا دقے ہیں یہ بولے بلکہ ہم کو کیا دفا کو ایسے بی کرتے با باہے کہا ذرا کو سب بیرے دشمن ہیں ہوگے عالم کا درجی بیدا کیا ربھر ہا اس بی بیار ہوتا ہو ادرج بھے کھلاتا اور باتا باہے ادرج بھی مارے کا اورجی سے مجھے تو تع ہے کہ حزا کے دو ہم کے

وَا ثَنْكُ عَلَيْهِ مِنْ الْبِوَاهِيْمَ وَا فَقَالَ لِابِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ وَ وَالُوا لَا بِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ وَ وَالُوا لَا بَيْهُ مُونَ وَ الْوَالُونَ فَالُوا لَا يَشْعُونَ كُوا وَ تَلْكُونَ وَ قَالُوا بَلْ وَجُلْنَا لَهُ الْمُعُونَ وَ وَالْوَا بَلْ وَجُلْنَا لَا يَعْفَلُونَ وَ قَالُوا بَلْ وَجُلْنَا اللَّهُ عَلَيْوَنَ وَ قَالُوا بَلْ وَجُلْنَا اللَّهُ عَلَيْوَنَ وَ قَالُوا بَلْ وَجُلْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَقَالُوا بَلْ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَقَالُوا بَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَقَالُوا بَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُعْلِقُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

یعن ایر منعم بتی جس نے پیماکیا اور پدیا کر کے یونن نہیں جھیوڑویا بلکہ ہم کوفطرت کی اور پھرالها م کی بدانیں بخشیں جس نے ہمیں کھلا با اور بلایا ، حس نے مہیں ہمیاری کے بعضوت بخشی، جو بہیں موت دبنی سے ادر بھرہمار سے اعمال کا بدلہ دسین ہمیں زندہ کرے گی اور حس کے دجم و کرم سے تو قع ہے کہ اس کا معاملہ آخرت بیں بھی ہما رسے ساتھ اچھا ہوگا، بلا شہاس با



کی تشتی سے کہ اس کی بندگی کی جائے۔اس کی شہادت اور دلیل ہما رہے یا س موجود ہے ۔ہمارا فطری عدل نفاضا کرنا ہے کہ ہم نتم کے احسان کا حق اس کی نشکر گذاری کی صورت میں ادا کر ہی اور اسی عدل ہی کا تقاضا ہے کہ جو حق اللہ نغانی کا ہے بے دلیل اس ایں دوسروں کو تشریک نزهٹر اینیں ۔ برصد درجہ کی نا الفسافی اور نہا بیٹ کھکلا ہو اظلی عظیمے ہے۔

اس کے بعدا گرکوئی شخص اس حل کواس وجہ سے نہیں نبول کرنا کہ عمکن سبے اس کے عقل وہواس اسے دھو کا دے ۔ اسے بہوں تو یہ نابیت برنر بی نشم کی سونسطا میت سبے سب شبرانسا ن کے حواس علطی کرجانے بیں لیکن و خلطی ہی کرنے کھے



تہیں سے ہیں۔ بے تنک ہماری خاک میں نائج لکا النے ہیں چرک ہی جاتی ہے۔ دیکن بقینا گوہ انسان کو فریب دینے برما مور نہیں ہے۔ بہ مجھے ہے کہ ادسانوں کی داور ان کے فیصلوں ہیں نہا بیت شدیدا خلا فاست ہیں میکن ان کے اندرا تفاق کے جو بہلو ہیں ان کونظاندا کر وینا بدا ہمت کا انکار ہے۔ یہ انسان کی فطرت کے بالک خلاف ہے۔ در ایک معنوعی حاسب ہے بہنا خلف انسان سے اختیار کی ہے۔ ورزاس کی زندگی کا ایک ایک فطرت کے بالک خلاف ہے۔ دو لفین پر بجو رہے اور اس کی زندگی کا ایک ایک فطرت کے بالمحل خلاف ہے۔ دو لفین پر بجو رہے اور در اس کی زندگی کا ایک ایک فیل اس کے نقین کا نشا ہر ہے۔ دو لفین پر بجو رہے اور در اس کے ایک فدم بی نہیں ہیں ہو سے اپنے اندرا درا ہے با ہر سے بار رہی ہے اور اس کے نمام نقینوں ہی سب سے بڑا بھیں اس ہمنی کا نقین ہے جو رہ اور اس کے نظر انداز کی پر راضی ہو سکے۔ الآئکہ دہ ابنی فطرت کو منج کرڈا ہے۔ بیس خدا کے دح دا دراس کے نمام خال مالک کوئی خلال مناسب سے کمام سے نمام کا انسان کوئوئی حل انسان کوئوئی حل انسان کوئوئی حل منسل کے بیے برناممکن ہے کہ دوران کی براضی ہو سے کہ اس کے بغیراس کا مناسب کے معمد کا اورض دائی ہمنے کا انسان کوئوئی حل سے نبار سے نصف نہ دوران کی میں ایک کوئی جو دا دراس کے بین کا انسان کوئوئی حل سے نبار کی کم میں کوئوئی ہیں۔ اس کے بینے کسی اورضی وقتی کی ہوئی ہیں ہو کہ کوئی دہل کی میں میں کہ کوئی دہل کی سے دورش ہو۔ بہاں خود دو کوئی اس فدر روشن ہیں۔ کہ کہ کوئی دہل اس کوئی دہل کی دہل کوئی سے دہل دورش ہونی ہوئی ہوئی دہل کوئی دہل کوئی دہل کوئی دہل کوئی سے دہل کوئی سے دہل کوئی سے دہل کوئی دہل کوئی دہل کوئی دہل کوئی دہل کا کہ کوئی دہل کوئی دہل کوئی سے دہل کوئی سے دوشن ہور دہل کوئی سے دہل کوئی سے دوشن ہور دہل کوئی سے دوشن ہور دہل کوئی سے دہل کوئی سے دہل کوئی سے دہل کوئی دہل کوئی دہل کوئی دہل کی دہل کوئی سے دہل کوئی سے دوشن ہور دہل کوئی دہل کوئی سے دہل کوئی سے دوشن ہور دہل کوئی دہل کوئی دہل کی دہل کی دہل کوئی سے دوشن ہور دہل کوئی دہل کوئی دہل کوئی سے دہل کوئی سے دہل کوئی دہل کوئی دہل کوئی دہل کوئی دہل کوئی کوئی دہل کوئ

بیں ایک خداکو باننا ہوتما م کمال سے نضعت ہے انسان کی فطرت ہے بیہی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے کچے اور خدا بنا لئے ہیں تو پیضلا بت اور گراہی ہے کیونکر ایک خداکو مان لینے کے بعد فطرت کا تقاضا پُرا ہوجا ناہے۔ اب اس سے کسی زائد سنے کو باننا ایک امروافعی پہایک بالکن غیر غزوری اصافہ ہے اور پکھکی ہوئی صلا است ہے۔ فکہ اُخرا کیفت کی اُلے آ اسی وجرسے فرائن نے جگر حگر فرایا ہے کہ جولوگ خدا کے ساتھ کسی اور کونٹر کیک کونے ہیں۔ ان کے باس کوئی وہیل نہیں ہے بینی ایک خداکو ماننا تو اس بیے صروری ہے کہ فطرت انسانی اس کے بغیر شفی نہیں پاسکتی اور اس کی شہادت انسان کے اندرا ور با ہوجؤ ہے دیکن اس کے ساتھ دوسروں کو خدائی ہیں شر کیک کرنا ایک بائٹل ہے شوت بات ہے۔

بِس الله با دشاہ تقبقی بلند و برتر ہے۔ نہیں کوئی معبود مگر وہ باعظمت عرش کا مالک ہے اور جو اللہ کے سافد کسی دوسر ہے معبود کو میکا رسے گاجی کے بیاس کے کوئی ڈیل نہیں تواس کا حصاب اس کے رب کے پاک ہے۔ کا ذفال نہیں یا ئیں گئے۔

فَتَعَاكَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ، لَا إِلهَ إِلاَّهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ، لَا إِلهَ إِلاَّهُ وَرَبُ الْحَرَثِ وَمَن يَدْنَعُ مَعَ اللهِ الْحَدِر لَا بُرْهَان لَهُ بِهِ اللهِ السَّالَة بِهِ فَإِنتُما حِمَا بُهُ عِنْ لَا رُبِهِ النَّهُ لَا يُعْزَلِعُ فَانتُما حِمَا بُهُ عِنْ لَا رَبِهِ إِنَّهُ لَا يُعْزَلِعُ الْمَاسِ السَّالِ الْعَلَيْ اللهِ الْعَلَيْدُ وَلَا مِن السَّالِ الْعَلْمُ اللهِ السَّالِ اللهِ اللهِ المَّالِينَ اللهِ اللهُ ا

یعنی ایک فنداکی نشیادت توانسان اسینی اندراورباسرسے بار اسید اس بیدا سن کوماننا تفل و فطرت کا تفاصل بی کیمان کے علادہ اگر کسی اور کو بھی وہ فالی بین نثر یک بھر آما ہے جس کی کوئی ولیل نہیں ہے تو بیانسان کی برمختی ہے۔ اس آبیت سے معلوم ہوا کہ ایک مشرک سے مقابلہ میں ایک موحد کا کام پینیں ہے کہ وہ خدا کا اثبات کر سے بانشر کا سکے ابطال ہرد لائل فائم کرسے کیونکونشر



آبک نعدا کونو ہرحال مانتا ہی ہے، یہ جیز نو مشرک و موحد کے درمیان مشترک ہے، بانی سپے مشرکام وانداد حواس نے ہے۔ جی ہیں فرض کر دیکھے ہیں نو بہلے ان کے بٹوٹ کے دلائل کی حزورت ہے شکر ان کی تردید کے دلائل کی- ان کی تردید کھیے تو ہر دلیل کانی ہے کمران کاکوئی مثوبت موجود نہیں ہے۔

توحید کی ایک بہت بڑی فنسی دلیل فطرتِ انسانی کاعلوہے۔انسان بالطع ف واطاحمت ادربندگی وعلامی سے نفرن کرناہے اور سروری وسرفرازی کاخانمند ہے۔ دہ جن وفت اپنی تو توں اور فابلینوں کے کرشعے دیجتا ہے تو محسوس کرنا ہے کہ اس پوری کا مُنات بَبِ ایک وجودهی نهب ہے جو اس کی تمسری کرسکے -اس احساس برنزی کی ایک مہدت بڑی نفنسبیاتی و مجربیہ ہے کو اُنزن الحنوالا اورخداکا خلیفہ ہے اور فطرتاً اس امتر فیبت اوراس خلافت کا احساس ہے کراس کو نیا بیں آیا ہے اگراس منصب کے انگ ے اس ب*ی مرطبندی و مرتزی کا احساس منردد لعیت کیا گیا ہ*ترا نو وہ لقیناً اس منصب کی دمیّردار کی<sub>د</sub> ن کونسنھال سکتا ہے جشیفت نہا ۔ عده طرهبرز إنَّا عَوَضْنَا الدَّمَا حَدْ عَلَى السَّمُونِ الابة بي بيانٍ بُونَى بيدى بيان اس كَانفصبلات بي حليف كالنائمين ہے۔ بہی احساس ہے جس کی دجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بسا اوفائٹ خدائی کے دعورے کربٹھیں ہے کہی اَ فَا كَتُبْكُو الْاعْلَى بَكِار ٱلْسَاْسِيم كِيمِي أَخَا ٱحْيَ وَاكْمِيْتُ ( مِن زنده كُرنا هون اورمِي مازنا هون) كى ريومنت كا اظهار كرناسيم كيمي ابينة آب كونوس كى كُرْنون كامالك اورخشكي وترى كاسلطان سجصے لكنا ہے اور مبندہ كى جگه طابغوت بن كرخدا كى زمين بيں ابنا فافون اور انياز ان علاقے لگناه به این اس احساس برنزی کے ساتھ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیساری نومنی اور فابلیتنین بیجینے بڑھلیے کی دو نانوانیوں کے درمیا ن گری بُوئی میں تواسے ناجار ضدائی کا تخت جھوڑ کریندگی کی صف میں آکھڑا ہونا بڑ ناہے اوراپنی اس بیشانی کوج کسی کے آگے بھکنانہیں جا ہتی و ابک ایسی طاقت کے آگے جھکانا پڑنا ہے جڑنما مرفوی اور فابلیبتو ل کامیرح تبیمرا ورنمام آسمان وزمین کی مالک دید تربیس سے خطا ہرہے کریہ فروننی امنسا ن اس بیے نہیں اختبار کرنا کر اس اب بالطبع کنتری کا احساس یاکسی کو خدا بزائے کا شنوق ہے اس میں اصل ولوکہ توخُدا بننے کے بیے ہے لیکن حبب وہ ابینے وصلوں کی ملبند برواز بوں کے سابھ اپنی فو آؤں ا ور . فاملینوں کی نا ر**سائبوں کو دیکھناسیے تو ناجاراسے** ایک اُن دیکھی ہستی کے سلمنے اسپنے ٹبین ڈوال دینا بڑنا ہے۔ ایسا کرنے پر النهان مضطر ہے۔ اگروہ اس سے بچ سکتانولفینا اس کی بہی خواہش ہوتی کہوہ اس سے ابینے آب کو بجا ہے جائے سکین وہ عجرب ہے کہ ایک بالاتر مہنی کا افراد کرسے میں کی فدرت کا الرسے یہ سارا کا رضانہ دجود میں آیا اورش کی حکمت و ندبیرسے یہ سارا نظامی جبل رہاہہے۔ بیر کم بفین اورعلوء کا واعببرانشان میں انناسھن*ٹ و شدید س*ہے کہ بسیااؤفان بیکسی *طرح بھی اعز ا*قٹ میں برراضی نہیں ه زما حصزت ابرامهیم لمپالت لا مرادرایک با د شاه کا مها ظره موردهٔ بقره میں مذکور سیسے جرمدعی تھا که" میں زندہ کرتا ہوں اورمیں ارا ہوں'' اس سے ہیں پی رب موں صنبت المہیم سنے برکہ کرکہ'' السّرس کے کمشرق سنسے طلوع کرنا ہے نم اسسے مغرب سے طلوع کرم و'' اسکے

عجزكو بالكلب نقاب كرديا اوروه اس معارصه سع مركا لبكام و كه ردگيا، مين كم نفسس كانتبطان اتنا مكتش ہے كمر لاَجواب مهوكمه

بھی وہ خداسکے افرار پر راضی نہ ہموا لیکن جن کی عفل دُرسست اور فطرت سلیم ہونی ہے وہ ایسے علومه اور لینے ضعصے ہونوں کے نواز ں کھ



Y9A - Consorrance Contraction of the Consorrance Consorrance

ترا معنی اوران کا معلم و مدتر مستی کے اکٹے تھاک کراپنے ضعف کی تلافی اوراپنی ناتوانی کا علاج پالینے ہیں اور ان کا تعلیہ معلیٰ مربوط آہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص کسی اور است نا نہر کھیکتا ہے نواس کی مثال اس دنی اسلام گلاگر کی ہے جو ایک دروازہ سے اپنی تمام ما بحتاج یا لینے کے با وجود در درصد استے سوال بلند کرنا بھرنا ہے اور اس کی طبیعت کی دنا رئیس صد کو بہنچ گئی ہے کہ بسیا اوقات ا بہنے سے نہادہ ذلیل اور بے بس محتابوں کے آگے کا خطر بھیلا دبینے میں بھی اس کو کوئی شرم نہیں لائٹی ہوتی۔

ظاہرہے کہ برحالت انسان کی ملی نطرت ہنیں بلکہ فطرت کا بگاڑ ہے جس طرح گداگروں کی گرت کے باوجود ہم نفین مصنع میں کرانسان کی اسلی نظرت خود داری اورغ نفیض ہے اسی طرح مشرکوں کی گزت کے بادجودا نسانی نظرت کا میں نظرت کا میں نفیضا توجید ہے۔ ایک عورت ابینے آب کو ایک مرد کے حوالماس لیے کرنی ہے کردہ ابینے اندرایک خلاصوں کرتی ہے جوابات فلا میں ہے جوابات خلاکو بھر لینے کے بادجود دو مروں سے آنشنائی کرتی ہے توام کی قوامیت کے بغیر نہیں بھرسکتا۔ اب اگر کوئی عورت الیسی ہے جواس خلاکو بھر لینے کے بادجود دو مروں سے آنشنائی کرتی بھرتی ہے تو دوجھینال سیے جس سے بایا جو ہر حقات ادرجال نجرت بالکل کھودیا ہے۔

پس جُرِخص خدا کو مانتا ہے مداس کی بینے نہیں مانتا کہ اسے خدا بنائے کا سوق ہے ملکہ اس بینے مانتہ ہے کہ اسے خدائی احتیاری حیث میں جو ایک خدا کی مانتہ ہے کہ اسے خدائی احتیاری حیث میں کررہا ہے ہوا کی انتہاں خدائی احتیاری حیث اس سے برکتا ہے کہ اس ایک کے موا کی اور کھی ہیں جو بندگی میں مستقی برکتا ہے کہ اس ایک کے موا کی کی اور کھی ہیں جائے ایک خدا بس ہے۔ اگر تقیس دو مرب سے برکتا نوں برجی بیشانی رکھنے کی نمٹ تا ہے تو نم بیز دکتر کے ادا کہ دو مرب برکتا ہے میں معادن رکھو ہے

يخمل اصعبابى ولعريج باواوجدى

وللناس اشجان ولى شجن وحدى

امنسانی فطرت کی اسی بلندی کی طرف حصنرت بوسف علبالسّلام سے اپنی اس نفر ریمیں ارشاء فرمایا ہے۔ جوالهوں سے

ابنے فیدفانے سابھیوں کے سامنے کی سے :

وا تَبَعْثُ مِلَةً البَاءِ ثَالِبُلاهِمُ مَا كَانَ لَنَا وَلِهُمُ وَلِيَعْفُونِ وَمَا كَانَ لَنَا اللهِ مِنْ نَشَى مَا كَانَ لَنَا اللهِ مِنْ نَشَى مَا كَانَ لَنَا اللهِ مِنْ نَشَى مَا طَاللهِ مِنْ نَشَى مَا طَالِكُ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْسُلُ وَعَلَى النَّاسِ وَلَا يَقَ النَّاسِ وَلَا يَتَ اللهُ عَلَى النَّاسِ وَلَا يَقَ المَّارِيَ اللهُ عَلَى النَّاسِ وَلَا يَشَارِي اللهُ اللهُ عَلَى النَّاسِ وَلَا يَشَارِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّاسِ وَلَا يَتَ اللهُ اللهُ عَلَى النَّاسِ وَلَا يَتَعَلَى النَّاسِ وَلَا يَسْتُلُونَ وَ وَلَيْسَارِي اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ ا

الله الواحِدُ الْقَهَا رُط مَا تَعْدُ لُونَ مِنْ

ادرسی نے بیروی ابینے بزرگوں ابراسی المخی، المخی، المخی، ادر بعقوب کے مذہب کی بہارے بیے زیبانہیں کہ بہارت بید زیبانہیں کہ بہا دید کا دیکا اللہ کا بہالے کے ادر بیا وروگوں براحسان ہے لیکن اکثر لوگ، اس کا شکر منہیں کرنے ۔ اے بیرے فیدخا نے کھا تھیں الک دب بہتر ہیں بالیک کی اللہ بہت ہیں بالیک کی اللہ بہت ہیں بالیک کی اللہ ویس رکھنے والا ہے یہ بین نم ویتے اللہ ویس رکھنے والا ہے یہ بین نم ویتے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



Y99 - - id Conange To the party of the consolvance of the consolvance

ہو اس کے سوا مگر کھی ناموں کوج ند نے اور تھار کیا پ دادانے رکھ لیے ہیں۔ خدانے ان کی کوئی دلیل نہیں آبادی ہے۔ نہیں ہے اختیار مگر اللہ کے ہاتھ میں اس نے حکم دیا ہے کہ نبندگی کرو مگراس کی میںی فطری دہے ہے مگر اکر نہنں جانتے ہے وَوْنِهِ إِلَّا اَشْمَاءً سَمَّيْتَهُمُوْهَا اَنْتُوْ وَ الْبَاقُ كُمُمَ عَمَّا اَنْزُلَ اللهُ بِعَامِنْ سُلُطِي إِنِ الْحُسَكُمُ إِلَّا لِللهِ ، اَصَرَا لَا نَعْبُلُ وَاللَّا إِنِّالُهُ وَذِلِكَ الرِّيْنُ الْقَرِّيْمُ وَللْكِنَّ اَكُنَّرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ (يرسف ٢٠٠٠)

انسانی نظرننے کے اسی علو کی بنا بہر موحد دمنٹرک کی ایک تمثیل بھی بیان ہوئی ہے جس کامنٹا یہ ہے کہ انسان باطبع توجید کولپ ندکر ناہے نہ کہ نٹرک کو ۔

المندشال بیان کرناہے ایک شخص (غلام) کی جبیں بهت سے جبگڑنے ولیے آفامٹر کیے ہیں اور ایک شخص (غلام) کی جوسموجا ایک ہی شخص (آقا) کا ہے کیا دونوں کی شال ایک ہوسکتی ہے ہشکما لٹر کے لیے بلکا کثران میں سے نہیں جانتے ۔ ضُرَبَ اللهُ مَشَلاً رَّجُ لاَّ فِيْهِ شُرَكَاءُ مُنَشَا كِسُوْنَ وَرَجُ لاَّسَلَمَّا لِلْرَجُ لِهَلْ يَسْنَوِيَا نِ مَشَلاً الْحَسَمْ لُ لِلْهِ لِلْاَكْرَةُ هُمْ لَا يَبْلَمُوْنَ -

(دمر ۱۹-۱۲)

بعنی بُهت سے مختلف المزاج اور مختلف الاغراض آفاد کی مُفلامی کواپنی پیندسے کون گوادا کرسکتا ہے ؟ نوجب کو نَفلا اس وَلّت بِرِداعنی بنیں ہوتا ، تو بھیرانسان میر کیوں گوا داکر تاہے کہ ایک خدا کے ساتھ ا بہنے جی سے دوسرے بہت سے مداؤں کہ مشرکی کربیتا ہے ؟ کیا ایک آفا کے غلام اور بُہت سے آٹا وُں کے غلام کا حال کیساں ہوگا ۽ ظاہر ہے کہ ایسانہیں ہے اسکے





بعد فطرت انسانی کی صدائے حال بنائی کہ الحداللہ یعنی شکرکا سزا وا مصرف اللہ ہی ہے ۔کوتی اوراس کے ساتھ نشر کہنہ ہے امنیا ن کے اسی علومے فیطرت کو مخاطب کر کے سوال کہا گہاہے۔

يى علونى سبح بى كوانسان تركيب كوده بونى بى كود بين الدود في الله كالمان الله كالمان الله كالمان الله كالمان الله كالمن الله كالمن الله كالمن الله كالنه كال

ا در دُوسری عبگه اس مصر رباده واضح تفظون میں فرمایا:

اَكُهْ تَوَانَ الله كَينَ جُنُ كُ هُ مَنْ فِي السَّمَاٰ وَ كَيابَي عَيَى الله كَينَ عَيَى الله كَينَ عَيْ الله كَينَ عَيْ الله كَينَ عَيْ الله كَينَ عَنْ الله كَينَ عَنْ الله كَينَ عَنْ الله كَينَ الله كَينَ الله كَيْ الله كَيْ الله كَيْ الله كَيْ الله كَالله كَيْ عَلَيْ الله كَالله كَاله كَالله كَاله كَالله كَاله كَالله كَالله كَالله كَالله كَالله كَالله كَالله كَالله كَالله

اس آبین بین انسان کی جس فرتت کی طرف اشار جهده و ه بیسه کنما مراشیائے کائنات صرف الله واحد کوسی و کنی بهب اور با وجود کیرا لند تعالی نے ان ساری چیزوں کو انسان کی خدیمت گزاری اور نفع رسانی بیس سرگرم کر رکھاہے لیکن ان میسے کوئی چیز بھی بیزنگ گوارا نہیں کرتی کر ، نسان کی بندگی کرسے - البند انسان سہے کران ساری چیزوں پر نفیبلیت رکھنے اوران کامخذم موسنے کے باوجووان میں سے اکثر چیزوں کا پرشار بنا ترواسے -

سم - انسان کا صعف افتفارانسان کا صعف و افتفارانسان کا صعف و افتفارانسان کی صفت کا ایک بهت برانسان کا صعف افتفارانسان کی صفت کا ایک بهت برانسان کا صفحت کا ایک بهت برانسان کا ایک بهت برانسان کا میک بهت براندر کفتاہے۔ وہ اپنی ان تو توں کی بدولت زبین کے مدفون خزائے انگوالیت ہے۔ فضاؤن بی اپنا تخت حکومت بجهان دوڑا ناہے سیکن ان سب کے اپنا تخت حکومت بجهان دوڑا ناہے سیکن ان سب کے باوج دوہ اپنی نا تو انی کوجا نتا ہے۔ اسے معلوم ہے کروہ نو کی نہیں ہے کیونکدوہ علانیہ و کیجنا ہے کہ جن قو توں اور قابلینوں کے فریعہ سے وہ برسادے تصرفات کر رہا ہے۔ ان بی سے کسی فا بلیت کو بھی وہ وجود میں نہیں لا باہے اور مرج بردن پر وہ تھے اور نہیں کے بناتے ہوئے وہ نسل کی بارند کی بناتے ہوئے وہ نسل کی بارند کی بناتے ہوئے وہ نسل کی بارند کی بناتے ہوئے اور کیم کریا بند کی بارند کی بناتے ہوئے اور کیم کریا بند کی بیا بند کی بارند کی بناتے ہوئے اور کیم کریا بند کی بیا بند کی بارند کی بناتے ہوئے اور کیم کریا بند کی کریا بند کی کریا بند کی بیا بند کی بیا بند کی بیا بیان کو سی کے اختیاد میں جو کہو ہے وہ بس اتنا ہے کہ کو کششش کریکے ان کے تو انہیں کو سی کے اور کیم کریا بند کی بیا ہی کو کریا بند کی کو کریا ہوئی کریا بند کی کو کریا ہوئی کریا ہوئی کو کریا ہوئی کریا ہوئی کریا ہوئی کریا ہوئی کو کریا کریا ہوئی کریا ہو

کے نوانین کے مطابق ان سے کام ہے اور فائدہ اُٹھائے اور یہ تنتے بھی۔ بس ایک مدت ہی تاک ہے جس کے بدائے۔ کے بعد دہ لاکھ جا ہے لیکن ان ہیں سے کسی چیز سے ایک بل کے لیے بھی کوئی فائذہ نہیں اُٹھاسکتا۔ بہ چیز انسان ہیں فطری طور پر ایک اُن دیکھی ہنتی کی احتیاج ہیدا کرتی ہے جس نے اس کواوران ساری چیزوں کو دجود بخشا ہے اور جس کے جاری کیے ہوئے قوالی کے مطابق پیکارخانہ حلی رہا ہے۔ انسان کا بہی ضعف وافتقا سے جس کی وجہ سے فرمایا گیا ہے۔ اَ فَنْکُمُ الْفَظَرَ اَعْرافَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اور دوسری حبّہ فرمایا ہے۔ اَ فَاللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اور دوسری حبّہ فرمایا ہے ؛ وَاللّٰہ اللّٰہِ وَالْہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰ

ہو عاقل ہیں وہ زندگی کے ہردورا وراس کے ہرنیتریں اپنی اختیاج کو محسوس کرنے داہتے ہیں اور کھی خداسے تغنی اور بعد پردانہیں ہوتے بلکہ ان بنیمتوں کی فرادانی حین فدر بڑھتی جاتی ہے نام ہیں کہ بہترین مثال حضرت داور دست بھان ، ذوالقرنین اور فاراتی اعظم ہیں کین جو کم ظرف اور بلید ہوتے ہیں وہ بسااہ فات ابینے اردگر و مثال حضرت کی فرادانی ، خدم وحشم کی کمرنت اور طافت و فرت کے کرشے دیکھ کر بسے خود ہوجا تے ہیں اور لینے آپ کو خدائی ہیں ترک سی خوال ان ، خدم وحشم کی کمرنت اور طافت و فرون را لمان ، فارون اور البلہ ب و نویرہ کے نام بیش کیے گئے ہیں جو اس جمکے فرون را ہا مان ، فارون اور البلہ ب و نویرہ کے نام بیش کیے گئے ہیں جو اس جمکے فرون را ہا مان ، فرون را در البلہ ب و نویرہ کے نام بیش کیے گئے ہیں جو اس جمکے فرون را در اور البرد ہوں کے ائمة صفلا الت ہیں ۔

جن ہوگوں براس طرح کی خبرگی طاری ہوتی ہے ان کے لیے قرآن نے حکر حکر انسان کے فطری معقف وانتقا رکو خلف منتیکوں سے واضح فرما باہے کہ انسان کی خبرگی طاری ہوتی ہے۔ ان کے لیے تقالت و بے برقوائی کا اظہار کرسے میکن اس کی زندگی میں بار ہا ہے حالات بدین ہے تعالیٰ میں جواس کی ہے بھی اور نا توائی کا راز کھول ہی ویتے ہیں اور اس و فنت اس کے مُند سے وہ چیج نکل ہی برقی ہے ہواس کی فطرت کی کیکا رہے ۔ اس حالت میں اس کے نام ان کا راز کھول ہی ویتے ہیں اور اس کے لاؤلشکر یا اس کے فیبی نثر کا و وانداؤ مسب اس کا ساتھ چیوڑو بہتے ہیں اور صرف ایک ہی فوات کے رہتی ہے جس کا وامن رحمت اس کو بناہ ویتا ہے ۔ بدولیل فرانی بیر محمد میں مختلف اسلوبوں سے بیان مُروئی ہے۔ ہم صرف جند مثالوں ہواکتھا کریں گے۔ فرما یا ہے : و

میچیوکون نم کو مجات دیبا سیختنی ادر نری کی.

تاریحیوں سے تم اس کو کیار نے ہوگر گرشائے ہوئے
اگراس نے ہم کورہائی دی۔ اس انت سے تو ہم شکر گزاروں میں سے مہاں کے کہ دواللہ کا سے جو ہم کو جات دیبا ہے اس سے اور ہم تعیب سے
بھرتم اس کا ساتھی عقمرانے ہو۔

تَلْ مَنْ يُغِيِّنَ كُرُّمِِّنَ ظُلُمُنْ الْنَبِرِ وَالْخِو تَلْ عُوْنَ الْاَسْ تُعَادِّكُوْنَ نَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ مِنْ هانِ لا لَكُ يُغِيِّنَ كُمُ مِنْ الشَّكِرِيْنَ قُلِ اللَّهُ يُغِيِّنِ كُمُ مِنْ هَا وَمِنْ كُلِّ كُرْبٍ مُنَّقَدًا نَدُّمُ تُشْرِكُوْنَ ٥ راتعام - ١٢- ١٢٠)

## www.KitaboSunnat.com

وى سبي جونم كوحيلانا سبي خشكى اورترى مين بهان بنك كرحيب نم بهرست بركشتى بي اورشتيا ن ان كويسك هُوَالَّذِي كُيُهِ يَرِّكُونَ فِي الْمَرِّ وَالْبَحْسِرِ حَتَى إِذَّ اكْتُستُوفِ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ

دُوسِري حُكِّه فرمايا :-



POP Change Soll of the Control of th

سازگار ہوا سے علی ہیں اور دہ کمن ہوتے ہیں تند ہوا آئی ہے اور ہوجیں ان پر ہرطرف سے گھیرے ڈائتی ہیں اور وہ خیال کرنے مگتے ہیں کہ اب ہلاک ہوئے بچارتے ہیں المنڈ کو اس کے بیے اطاعت کو حاصل کرتے ہیں تے کہ اگر نوسے ہم کواس آفت نجات دی تو ہم شکر گزاروں ہیں سے ہوں گے بیں جب ان کو سجا سے دیے دی دفعتہ وہ زہین ہیں مرکنٹی کرنے کے بغیر کسی متی کے۔

بِهِ دَبِرِيْحِ طَيِّبَةِ وَفَرِ وَحُوْا بِهَا جَآءَتُهَا دِيْحُ عَلَصِفَ وَجَآءَ هُمُ الْمَوْحُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظَنَّوْا آنَّهُ مُ الْمِيْطَ بِهِ وَحُوُّا الله عَنْلِصِینَ لَهُ الدِّیْنَ اَبِنُ اجْتُنَدَا مِنْ هَلَا مِنْ هَلَا مُوْكِنَ مِنَ الشَّحِوِیْنَ مَنْلَمَّا اَجُلَامُهُ وَلَنَكُونَ مِنَ الشَّحِوِیْنَ مِنَ الدَّرَمْنِ بِنَ بَرِا لَحَاقِ الْمُدَافِلَةُ الْمُدَافِدَ الْمُدَافِدَ الْمُدَافِدَ الْمُدَافِيةِ الْمُدَافِدَ الْمُدَافِدَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الْمُدَافِقِ الْمُدَافِقَ الْمُدَافِقَ الْمُدَافِقَ الْمُدَافِقَ الْمُدَافِقَ الْمُدَافِقَ الْمُدَافِقَ الْمُدَافِقَ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ الْمُدَافِقَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(پیکس ۲۲-۲۲)

اس نفصین سے مفصور یہ و کھانا ہے کہ انسان کے اندرافتقار و اختیاج کا احساس بالکن فطری ہے اور یہ انتقارات کے دریافتقارات کو دو و مسئور میں مسئور میں مسئور کی است کی است کی میں مسئور است کو دو و مسئور کی است کی میں مسئور کی است کو میں انامیت ، خود مری ، رعوضت اور بینی و استکبار کے مشرک میں مبتلانہ ہو ، لیکن وہ اکٹر خدا کی نعمتیں یا کہ لمپنے صنعت و احتیاج کو میرک کو جاتا ہے ۔ لیکن بس میکول جاتا ہے ، اس کی فطرت بدل نہیں جاتی گو میرک کی ایسی صیب تا ہے جو اس کے فریب اطبینان کی مبنیا دوں کو متز لزل کر دبتی ہے ، اس کی و بی مرک کی فطرت بھر جاگ اٹھی ہے اور وہ خُدا کی طرف بھا گاتا ہے ادراس کے سواس کو کھیول جاتا ہے ۔

www.KitaboSunnat.com

المرس برکن سے رکن سے ملاہے ) کے گھنڈ میں خدا کو نگھول گئے سے بینے میں اپنی خدا تی ہے عکم کاٹر دیئے گئے جن کو اپنی نذر بروں اور اپنے انتوکا مان براننا کا زختا کہ خدا کے نام برینسنے سے کے دور سے ملاہے اپنی نذر بروں اور اپنے انتوکا مان براننا کا زختا کہ خدا کے نام برینسنے سے کے دور سے ملاہے اپنی نذر بروں اور اپنے انتوکا مان براننا کا زختا کہ خدا کے نام برینسنے سے کے دور سے ملک کاٹر دیئے گئے جن کو اپنی نذر بروں اور اپنے انتوکا مان براننا کا زختا کہ خدا کے نام برینسنے سے کے دور سے ملک کاٹر دیئے گئے جن کو اپنی نذر بروں اور اپنے انتوکا مان براننا کا زختا کہ خدا کے نام برینسنے کئے کاٹر دیئے گئے جن کو اپنی نذر بروں اور اپنے انتوکا مان براننا کا زختا کہ خدا کے نام برینسنے کئے گئے کہ دور سے ملک کے دور سے دور

کی ذہب ہیں اپنی خدا تی کے عَلَم کا ڈریئی کھنے جن کو اپنی نذہبروں اور اسپنے اسٹوکا مانٹ پر اثنا نا زکھا کہ خدا کے نام پریہستے تھے گئے ہم دہجور سبے ہیں کہ ان کی ندہبروں کی ناکامی اور ان کے اسٹوکا مانٹ کے بود سے بن نے ان برانسان کی ہے بسی کا راز کھول دیا ہے اور دو خدا کا نام لیننے لگے ہیں ۔

ولعل الله يجسلات بعيل ذلك أصرار

## توحبد کے خصوصی دلائل دلائل بلحاظ مسلمات مخاطب

ادبری دونصلوں ہیں ہم نے الوسیت اور نوجہ کی وہ دلیلیں بیان کی ہیں۔ جن کی جننیت عام دلائل کی ہے۔ ان کی اساس اس کا گنا نہ کے فوالمیس وینن اور نوطرت انسانی کے اوعانات وسلمات پرہے۔ اس وجہ سے ہر جنیہ ان کے مخاطب اول عرب ہیں بیکن ان کی حجبت نما مبنی آدم ہو، بلا انتیا زعرب وعجم اور بلا کھا ظرکا فروموں ، بکیساں اورعام ہے۔ بی جو ہے کا گنا مہر کے مہناں اور با کھا طرب میں بیکن ان کی حجب نہ کہ کہ مہنا ویلی ہوں اور البینے کان بہر سے کہ لے ہوں ، ایسے لوگوں کو و نبا کی کوئی چیز ہماری ہوں اور البینے کان بہر سے کہ لے ہوں ، ایسے لوگوں کو و نبا کی کوئی چیز ہمی کان ہیں ہوسے۔ اس کی حینیت خصوصی لائل کی ہوں اور البینے کان بہر سے کہ لے ہوں ، ایسے لوگوں کو و نبا کی کوئی چیز ہمی کان ہیں ہوں ہوں اور البینے کان بہر سے کہ لے ہوں ، ایسے لوگوں کو و نبا کی کوئی چیز ہمی کان ہیں ہوں ہوں اور اسینے کان بہر سے کہ لے میں اور اس کی حینیت خصوصی لائل کی ہوں ہوں اور اسینے کان بہر سے کہ لے میں اور اس کی حینیت خصوصی لائل کی ہوں ہوں کو نبا ہوں کہ اس میں اس ساس بران کے مفاطب جن مجمون میں ہوں کو نبا ہوں کہ بران ہوں کہ میں کہ ہوں کو بران کی اس میں اس ساس استدلال ہے بران ہوں ہوں کو بہران میں ہوں کو بران کے سار سے جن ہوت و سے میں واسلے میں میں کو بین موالے کی ہونے کے میں اس کی تعریب ہوتھی موسے۔ اس کو جی مدل و میرین کرنے پر وفت ضائع کہا جائے جو حرایت کے میں واسلے کے میں اور ہوتھی کو بران کے سار سے میں جو رہین ہوتے ہوتے ہوتے کے میں اور و بران کے میاد اس کی نواز کے میں اور وہری کو برخوال کی ایک خوال کی بران ہوتے ہوتے کی کوئنسش کریں گے۔ اس میں کو میں کو کوئنسش کریں گے۔ اس کو میں کوئنسش کریں گے۔

اس بان بن فران فے عربوں برسب سے بڑی حجن بنائم کی ہے کجن کو خداکا نشر کیا عمرانے ہوان کے بینخمارے پاس کوئی دیل نہیں ہے خدا كاسوال نوخارج ازبحث ہے كيونكراسے تونم مانتے ہى ہوا دراس كى شہا دے '' فانى دانفس سے هي مل رہى ہے ليكن اس كے سوا جن وزم نے خدائی میں شرکب بنا رکھاہیں۔ ان کی دسکی لانا محفا رافرض ہے۔ بغیر دلیل کے کسی معمولی بات کو بھی ما نداانسان کی نظرت كي خلاف بيه يجرجانبله ممي كوخدا كا دست وباز و قرار دبينا يس اس كي اگر توني عفلي دنبيل بيت نو اس كومليش كرو ا درا گركوني تعلی دلیل ہے توا**س** کوسامنے لاؤ۔ رہی یہ با*ٹ کرنم نے اپنے بزرگوں کو*ان کی پیمنش کریتے دیکھاہے نویز کوئی سند نہیں اتن براس وعوب كے نبوت كے ليے مجروب بات كافى تهيں ہوسكتى ۔

ا ورحوالله کے ساتھ کسی دوسرے معبود کولیا زاہے حب كى اس كے ياس كوئى دليل نهيں ہے نواس كا حساب اس کے دیب کے پاس ہے۔ تم ننیں رُبطت اس کے سوا مگر جندنا موں کو ج نم نے اور متما زے باب دادانے مشرابے ہیں خدانے ان کی کوئی دلبل نہیں آناری ہے۔

كيابم فى كوئى دلىل أما رى سب جرشهادت دك رسی بهزان مبیزوں کی حن کو وہ خدا کا ساجی عشر انتہا

علبالت لامكي تعليم ہے۔ فرآن نے اس كابہ واب دبا كہ بيرا لندنغا لى بريمبنا نَ ہے۔ خد انفے تھی ننرک کاحکم نہيں د با ہے۔ اگر تم اس دعوس مين سيخ بوزاس سع ييك كدنى كناب لا و باكوئى السي سندسش كروس كى نبياد علم مربعه كهرد درا د كبير تو ان كوعن كونم خدا كمصوابكا رفي برو مجصے و کھاؤ کیا چرہے زمین کی جوالفوں نے بنائے ہ

باکیا جبزہے جس میں اسمانوں میں ان کا ساجھاہے، مبرسے باس اس سے بیلے کی کوئی کمناب لاؤ ما کوئی

اورعلمى سند اگرتم ابنے دعوے میں سبخ ہو۔ رسی بربات کرینهارے باب، ابراہیم کی تعلیمہ نوبہ ہی بالکل جھوٹ اورافتراسے - ابراہیم کی زندگی کا ایک ما با<sup>ل</sup>

وَمَنْ بَيَلْاعُ مَنعَ اللّهِ اللّهُ الخَوَلَا كُبُرُهَا ۖ كَهُ بِهِ فَإِنتَّمَا حِسَا بُهُ عِنْدَ رَبِّهِ م

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُوْبِهِ إِلَّا ٱسْمَاءً سَمَّيْتُ مُوْهَا أَنْ لُثُوْ وَابِلُو كُمُ مِنْ اَنْزَلَ اللَّهُ بِهَامِنْ سُـُكُطُنَ -

آهُ آ نُـزَلْنَا عَلَيْهِ هِرْسُلْطَا نَا فَهُ وَيَتَكَلَّهُ

بِمَا كَانُوْا بِهِ كَيْشُرْكِنُوْنَ - (الرم) ا بل وب اس كے جواب میں بركنتے كہا رسے مزركوں سے جونئرك اختياركيا وہ خدا كے حكم سے كيا اور ہي حضرت أبرام

> فَكُنْ أَرَاكِ ثُمْ مِنَا تَكْمُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ٱرُوْنِيْ مَا ذَ اخَلَقُوْ امِنَ الْاَرْضِ اَ هُ لَكُمْر شِرْك في السَّملوتِ إِنْ تُوْنِي بِجِنْدِمِتِنَ قَبْلِ هِلْ فَا اَوْ اَسْتَرَةٍ مِنْ عِلْمِ اِنْ كُنْتُهُ طبدوتين - (الانفان - م)

کارنامر تو ہجرت کا وافعہ سے کہ انھوں نے اللہ واحد کے بیے اسپنے خاندان و وطن سب کو تھیوڑ دیا اور پہرت کے وفت انھو<del>ن</del>

www.KitaboSunnat.com

المرائی مرک مبر کرد این علی کی کا اعلان کیا اور برات کا جو یا د کا رکلم کها آج نک ان کی ذرتیت کی ایک شاخ بی المحلی کی کا اعلان کیا اور برات کا جو یا د کا رکلم کها آج نک ان کی ذرتیت کی ایک شاخ بی المحلی کی کا اعلان کیا اور برات کا جو یا د کا رکلم کها آج نک ان کی ذرتیت کی ایک شاخ بی محلیل موجود سے میں اس میں میں اس کی دوایت موجود سے میں اس موجود سے میں موجود سے میں اس موجود سے میں اس موجود سے موجود سے میں اس موجود سے موجود سے

اوركنتے ہیں اگرا للہ جا بہنا ہم ان كو نر يُوجيتى ا ن كو اس كاعلم نهيس المعنى المكل كم نبرحلا استرب كيا سم سفاس بين ان كوئوتى كناب دى سيط کی ده اپنے یا س سندر کھتے ہیں ملکہ دہ کہنے ہیں کرم د بننا اُوَامِدُ وَ کَواکِدِ وَحَمْدِ بِإِلْهِ بِ وَرَمْ اِنْكُمُ طُلِقَدِ بِرُاوِيابِ مِن أَبِي حَمْدُ بَمِنْ تَمْسِتُ بِعِلِيكِي مِنْ مِن كُونَى مِوشِياد كرستْ مَا لَا فَهِسِس بَعِيمِا مكر وبال محنوشالون ف كهاكريم في البين بزركول ایک دھڑسے پر یا باہے اور مہم ان ہی کے نفشن تدم کی بیروی کریں گئے۔ کہا کیا اگرچیدیں اس سے زبادہ بدایت کی چرسے کرآیا ہوں جس پرتم سے اپنے بزرگوں کو یا باہے ، بوسے سوتم دے کر بھیے گئے ہو ہم اس کے منکریں - بس ہم نے ان سے انتقام لیابی ويحبر والراكا انجام كسيابوا اورما دكروجب ا برابهیم نے اپنے با ب سے ادراینی فرمسے کہا میں بر بمول ال چیزوں سے کونم کویشنے ہومگراس سے ف محصیداکیا بس وه میری درسری فرملنے کا ادرہم اس اعلانِ برارت كوابب ياد كار كلمه بنا بااس كي دتيب ين ما كروه رؤع كري -

وَ قَالُوْا لَوْ شَآءُ الْتَرْحُمِلُ مَاعَبَلْ لَهُمْ مَالَهُ وَبِنَالِكَ مِنْ عِلْوِانِ هُوْ إِلَّا يَخْرُصُونَ - آهُا تَبْنَاهُمُوْكِ نَبْأُمِينَ قَيْلِم فَهُ مُربِم مُسْتَمْسِكُونَ كِلْ قَالُوْاإِنَّا وَحَبِدُ نَاالِبَ عَنَاعَلِي أُمَّتَهِ وَإِنَّاعَلَىٰ الشَّرِهِ وَمُهَمَّنَّهُ وَنَ وَكُنَ الِكَ مَا ٱمْ سَلْنَاصِنْ قَبْلِكَ فِى حَسَرْبِيَ فِيصِّنْ نَّذِبْ رِالِاَّ خَالَ مُسْنَرَفُوْهَا إِنَّا وَجَنَّا 'الْبَاعَ مَاعَلِي ٱمَّتَ فِي وَانَّلَعَكِ النَّرِهِ وَمُحْفَتَلُهُ كَا قَالَ اَ وَ لَوْجِئْتُكُو بِأَهْدُ لِيَاهُ لَا يُ مِمَّا وَحَدَّتُهُ عَلَيْهِ إلْبَاءَ كُعُرْفًا لُوْ إلِنَّا بِمَا ٱلْسِلْتُوْ بِهِ كَانِئُرُوْنَ ، نَا أَنْتَقَمْنَا مِنْهُوْفِنَانُظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلمُمْكَذِّ بِبِينَ إِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِاَبِيْهِ وَ وَهُوْ مِهِ إِنَّانِيْ بَرَّاءً حِمَّا تَشَكُدُونَ إِلَّالَّذِي مَطَرَ فِي مَنَّاتَهُ سَيَهْ رِيْنِ وَحَعَلَهَا كُلِمَةً بَافِيّةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ كِيْرْجِعُوْنَ -

( ۲۸-۲۰)

نقر تی میر سیسی اورع اور سیسی می از میر سیسی می می می میرکیا اورا الله تعالی نے ان پر میست کردی اورع اور سے تو دوایا ت کے دفتر سے مرسے سے بیرمرگز مثنت ہی مگم کردی اوراس کے بالسجل برعکس ایسی روایات گڑ کے کھڑی کردیں جن روایا ت کیے دفتر سے مرسے سے بیرمرگز مثنت ہی مگم کردی اوراس کے بالسجل برعکس ایسی روایات گڑ کے کھڑی کردیں جن

عوں کے ان اویا م کی نرد بدمیں قرآن فے جگہ حکر حضرت ابراہی علیالسلام کے مختلف وافعات زندگی کا منبر خانکعبہ کی جمیراد ژففسہ نعمبر کی ابندائی تاریخ کا اور تمام انبیار کرام کی دعوت کے مشترک مقصود کا حوالہ دباہے کہ ان میں سے کوئی چیزھی ایسی نمیں سے حض سے مخفار سے اس دعو ہے کی نائیڈ نکلتی ہو کہ خدافے شرک دبت رہتی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی کے اصام کوجانے کا ذریعیا نبیار ہیں اورا نبیار کی دعوتیں انگھے جیفوں میں موجود ہیں۔ ان میں سے کسی کی دعوت کو بھی تم شرک کی حابیت ہیں بیش نہیں کرسکتے۔ انبیار کی نار دیخ کا مدون مسوایہ فرآن کے دعوے کی تصدیق کر رہا ہے اور جہاں کہ بیں اس نار سے نی کوئی با سطائی

م الوازم سیات بلال خصفتوں کو اسد الم خصوص کا دوسرا بہلویہ سے کماہل وب خدا کی جن صفتوں کو تسلیم کرتے کا مطالبہ کیا ۔ بدلوازم دوطرح کے ہیں ۔ ایک دوسما ت جو ان مان برکی صفات کی نفی لازم آئی ہے۔ دوسمات جو ان مان برکی صفات کی نفی لازم آئی ہے۔ دوسم سے دوسم سے

اہلی عرب کے متعلق بیربات معلوم ہے کہ دہ منرص نے خدا کے وجود کے قائل تھے بلکہ اُسمانوں اور زمین کاخالی، ردزی رساں، نوئی اور فابلینوں کا بخشنے والا یموت اور زندگی کا مالک ادر مدتر امر خدا ہی کو مانسنے تھے کیکن رب بعبی مالک وحاکم خدا کے سوااوروں کو بھی فرار دیستے تھتے ۔ قرآن نے ان سے مطالبہ کیا کہ جس کے لئے یہ ساری صفتیں نسلیم کرتے ہولازم کر رب بھی اسی کومانو ۔

بیس دہی افتر تھا داختہ فی دب بھی ہے۔ بیس حق کے بعد نہیں ہے مگر گراہی ۔ نو کہا ں بھٹکے جانے ہیں۔ فَنَا لِكُمُّ اللَّهُ رَبُّكُمُّ الْحَقَّ فَمَا ذَا بَعْثَ ذَا لَحَقِّ إِلَّا الْمَسْلِلُ مَسَانَّةُ تَقْرَفُوْنَ - (يِن ٢٣)

یعنی بیرساری با نیس مان لیسنے کے بعد تو بہ لازم ہے کہ مالک وصاکم اور آمرد ناہی اسی کوما نو۔ اس حق کے بعد بوزنابت سہتے۔ اگر کسی اور کو بھی مانسنے ہوجس کا کوئی نئون نہیں ہے نو بیھی صفلالت و گراہی ہے بُینا بخد سورہ اعوا ف میں فرما یا کہ حس خالتی ارض وسما مانسنے ہو لازم ہے کہ اسی کور مبیحا ما نو۔ اس کے سواکسی اور کو مالک وصاکم نہ نبا و یہ جو خالی ہے امر دھکم کا بھی اسی کو بہنچتا ہے۔

اَللَّهُ دَبُّكُمُ اللهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمُواتِ بِفَتُكُ تَهَارا مالك ووالسُّرجِ مِن مَا ساؤن





ا درزمین کو بنایا ۰۰۰ ، آگاه اسی کے لیے لق

. اَلا لَهُ الْعَلْقُ وَالْاَمْتُ وَ \_

بھی الٹرکوآسمان وزمین کاخالتی ما**سنتے ہ**و اسی کورسے بھی مانو۔ بہنہیں ہو*سکتا کرخالق کو*ئی ہوا دررہ کوئی بن جاتے۔ جس نے خلن کمباہیے امراسی کا حق ہے حبب ایک جزیرہ کا انکشا ٹ کرنے والاادرایک جیز کا ایجاد کرنے والامحض لینے کشف اليجادكي مرولت ببرحق مكتاسهم كماسكي ملكتيت اوراس برتصرف كاحتى است ماصل موتو خدا تكے اس بن سي كيوں انكار كرتے ہو وراً تحالیکداس کاحق کشف دا بجادسے بدرجها زیارہ نے ۔

اسى طرح خانن كے بیسے صفنت علم كولازم فرار دیا بعنی حیں ذات كواسان وزبین كا خالن ما نتے ہولازم ہے كداس كے علم كومجيط كل ما نو- أَلَد بَعِثْلَمُ مِن خَلَقَ (كُياه منبل عِلسْف كَاحِس نَصْلَت كِيا)

اسی طرح ببرلازم ہے کہ حس خدا کوخلق وند ہر مرز فادرما ناہے۔ تما م نفع د صرراسی کے اختیار میں بلیم کیا جائے۔ وَ إِنْ يَتَمْسَسُكَ اللَّهُ بِعُلْرٍ حَلَلَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّاهُمَّوْ ، وَإِنْ يَمْسَسُكَ لِبَحَدْدِ وَهُوَ عَلى كُلِ سَبْحٌ فَدَلِ يُورِ (اولاً كُمْ المتركسي نفضان بي مكرشت نواس كونهين دُوركرسكنا مكروبي ادراكرنم كوكوني بصلاقي ببنجائ تووه سرحيز ريزفا درسهي

اسی طرح تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے بڑی فرار دیا گیا ہوا او ہمیت کے منا نی ہیں یا جن کونسلیم کرتے ا ن صفات کی نفی لازم آقی تقی جن کوابل عرب خدا کے بینے بیم کرتے تھے۔ یہ باب نہا بہت وسیع ہے اوراس بر ایک حذیات ہم رماله هنيقت تتركين محث كريجيك بيريها بصرف اشاره براكتفاكر تهيير-

اس سلسد میں اُصولی بات بیزفرمائی کداللہ تعالیٰ مکے بیے صرف اجھے صفی بین میزا دار میں۔ کوئی بڑی صفت الوسہیت کے تصرّ کے منافی ہے۔ اس کا کنا ننہ کامعم حل ہی ایک ابسی ذات کو ملنے سے ہوتا ہے یو نما م صفات جال وکمال کی حامع ہے۔ اگر اس كے ساخذ كوئى البيى صقت لكا دى جائے ہو حمال دكمال كے منافى ہو توبيط نندہ معمد پيرمنمر بن كے روجانا ہے اوراس كائنات، بي وبخطمت بعرطاري بوجانى سبع يحس سع خدا كصيح تصور سن لكالانفاء

امدالله كمصبلي المجيي كمصفتين بس نواهير صفتور مصے است بکارد اوران لوگوں کو چھوٹر دھی اس کا ساتا کے باب میں کج ردی انتظیار کرنے ہیں وہ اینے کیے کا

الَّذِيْنَ يُلْحِدُ كُوْنَ فِي آسْمَا َيْهِ مِسَعُجْزَوْنَ مَاكَانُوْاكِعْهَلُوْنَ ـ

وَلِلَّهِ الْاَسْمَا فِي الْحُسْنَىٰ فَا دْعُوْمٌ بِهَا وَذَرُوْا

بدلہ یا ہنگے۔

اس ذبل میں سیسے زبادہ اہمیتت شرکا و منتفعا مرکے اعتقا د کو حاصل ہیں۔ اس عذبیہ میسے فہ اِکی تمام اِ صوبی صفات کی نفی مہو حاتی ہے ۔ذرَّان سفے ان کے ان ننافضات کونہا بین تفصیبل کے ساتھ بیان کمیاہے مثلاً یہ کہ شفعاء کو دربیتہ تقرب بنا ہے۔ لازم آ ناسبے كه خُدا كاعلم مجيط منبي سے كيونكه اكراس كاعلم محيط سب نو ريشفعا ماس كے علم بير كيا اصا فركر بي كي علم کے غلاف محض ان کی سفارٹس کی بنا ہے، لوگوں کونیکو کا را درید کا رہم رائے گا نواس سے اس کے عدل جکمت کی فنی لازم آئی ہے



اگر بیٹیال ہے کداس کی عنا بین حاصل کرنے کے لیتے نہاعمل داطاعت کا فی نہیں سبے ملکہ کیا دسیار بھی ناگز برہتے نواس سے نبر کے ساتھ اس کی قرست ،اس کی رحمت عام ، اوراس کے غفور و کریم ہونے کی نفی ہوتی سبے اور برا کیب مدترین سوء ظن ہے ہی ایک بندہ اسپنے پردرد کا دیکے تنعلق مبتالا ہوسکتا ہے ۔

على بذاالفياس كمى كوخدائى كے انتظام ميں ساتھى ھٹمرا نا يا نوخدا كے كمال فدرت كى نفى ہے يا كمال خبرت كى كہونكہ كسى الم كى مصتد دارى دې خداگوالاكرسكتا ہے جس كے بلعے آسان وزمين كاسنبھالنامشكل ہو۔ يا بھيرد ، ليے غيرت ہو كمراسے اپنے صدو دوخلو<sup>ق</sup> كى مصتد دارى دې خداگوالاكرسكتا ہے جس كى اوقتا ہيں ، يا دين بن كانفيتر ان نفام عبد ہيں ، نبذا لفس سے مالكل ماك ہے ۔ فران

میں دورروں کی مداخلت شعے کوئی ننگ ندلاحق ہواورا لوہیت کانصرّران نمام عیوب ونقائص سے بالکل پاک ہے۔ نذاً ن فی جگہ حکہ عرب کوان ننا فضات کی طرف نوبتہ ولائی ہے اوران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اللہ نعالیٰ کے لیے کوئی اسے صفت نہ مانیں ہو خُدائی کے برزمفہ وم سے بے جوڑیا جس سے ان صفات کی نفی لاذم آنی ہے جن کو وُہدیم کر جکے میں۔

تران بوس سند برور المجدیدی برالزامی اور تنزمین بهلو بالکل سانفرسائفه نمایا ن بهوت بین اور اندا نوکلام عمومًا مجاو له کا تنبیس ملکدا بیکستی نیفت کے بیان کا ہونا سنے کمیونکد ایک امر کے افرار کے ساتفداس کے لوازم کا افرار اور اس کے اصنداد کا انکار ایک امر بریس سبے سب مصرف وہی لوگ گریز کرسکتے میں جو مبت دھرم ہوں۔

مندر سرذيل آيات بإند كوره بالامبيلوست غوركرنا جاميت .-

قَابِنُوْنَ ٥ بَدِيثُةُ السَّصَوْتِ وَالْاَرْضِ طُ وَ سب الى كَفُوا بْرُدَارِبِين ، مومبه اسمانول ورَبِ الله و إِذَا قَضَلَى اَحْدُدًا فَإِنَّمَا بَقَوُلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنَ كَا اور حب كسى امركا فيصله كرتا ہے تو وہ كسا ہے كرم ( دفری علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی

بیاں مشبحہ نیکے اور دوباک ہے) کا نفظ ایک دبیل کے طور پر آیا ہے۔ اس کا مطلب برہے کہ خدا کے لیے اولاد کا منو الر الرہیت کے نفسو کے منافی ہے۔ الرہیت کا نفسو مقتفی ہے کہ وہ ہرطرح کی احتیاج اور بزرم کے کفو و براوری کی سبت سے ارفع منزہ ہو۔ وہ آسان و زبین کا موجد ہو، ان کو عدم سے وجود میں لایا ہو اور اس کی قدرت کا ملہ کا بیحال ہو کہ جب جا ہے مجود لینے کم سے جس جبز کو مجلسے وجود میں لاوے۔ ایک آمین ہی وات خدا ہو کتی ہے اور تم کو خُدا کے لیے ان صفات سے آنکار نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ تم بعض البیص فتیں بھی مان لیستے ہو جو ان سے بالمکل متنا قض ہیں، نبونہ تومفہ وم الوہ میت کے نشایا ب شان

کبلن ان کے ساتھ کم مجلس ابھی صبیب کا مان کیلیے ہو جوران کھنے ہیں۔ ہیں ادر نہ تھاری مانی ہموئی صفیقوں کے ساتھ وہ کو ئی مطابقت رکھتی ہیں۔

دوہری حَکَدِفرُوَایا ہِے :-قَالُوَا اثْخَنَٰذَ اللّٰهُ ۖ وَلَدًا سُبُحُنَٰكُ ﴿ اَلْغَنَى ۖ لَكُ مَا فِي السَّعَلَٰوْتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ إِثْ

کتے ہیں المند کے اولاد ہے۔ وہ پاک ہے، وہ تعنی سے، اور اللہ ہے، وہ تعنی سے، اور کی اس الوں ہیں اور اللہ اللہ ال



عِنْدَ کُثَرُمِّنْ سُلْطَانِ بِهِلْنَا ط عِنْدَ کُثَرُمِّنْ سُلْطَانِ بِهِلْنَا ط (بِونَنْ - ۲۸)

.

( چی میری) ایک جگراد تان داصنام کیضعف و بے جارگی کی طوف اشار در کرے فرمایا کم الامہیت کے نصور کی بیرانتها کی تحقیر ہے کہ بیسے بے بس دیوروں کو اس خدا کا دست و باز و فرار دوجس کو تو ی وعزیز مانتے ہوا ورجس کی فوت وعق ت

كَى سُبِ سِے بَرِّى شَهَادت بِيكامُنَات ہے -يُا يُنِّهَا النَّاسُ صَبِّرِ بِهَ مَثَلُ فَا شِيَّعُوْ الدَّطِ

ؽٳڽۿٵٳٮڹ؈ۻڔؽڡۘؗۘٮڽٷڛۺۼۅٳڮ ٳڽۧٵڲٞۮؚؿڹؘؾؘۮۼۘۉ؈ڡٛۮۉڽٵڵڷؗڮڮ ؠۜۻؙٛڲؾؙؙۉٳڎؙۘۘۘٵؚؠڲڐۘڮۅٳڿۺؘۼٷٳڮڎ ؿۺڲڹۿٷٳڮ؞ؖٵڣۺؽڠٞڰۮۺۺڞؘڣڬۉڰ

بِسلبُهُ هُواللهِ بِ نَسِينَهُ لا بِسَعَطِى الْرَّ مِنْ هُ صَنَّحَفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ مَا تَدَوُّ وَاللَّهُ كَنَّ تَذَوْلِ إِنَّ اللَّهُ لَقَوِيٌّ

عَنِوْشِوْ (الح ٢٠-١٧)

ا بكَ جامع مثال ملاحظه بهوس بن نوحبه كى مختلف الزامى ، ننزمهى ، آفاتى اونِفنى دلبليس ابك ہى سلسلەم

بيان بُونی ہيں :۔

ا ورجن لوگوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا بھے ہیں کتے ہیں ہم ان کو نہیں بُوجے ہیں مگراس بھے کہ کم پنچ بلائد کا فرن سے ہیں کے درجا اللہ ان کے درمیان فیصلہ کوے کا اس جیز کے بارے میں حس میں چھ جگوٹ

وركم المين بي سے منہيں سے تفاق ياس اس كى

اے روگو ایک مثل مبان کی جاتی ہے اس کوغورسے

سُنو، مُدا کے سواجن کونم بکا سنے ہو وہ ایک مجتمی بھی

بنين بناسكة - اكر درسب اس كم اليه الكف مرحان

ادراكه يمقى انسسے كوئى جز يجيبن سے جلنے نواس

اس كو دانس نهبي ك سكنة مطالب اورمطلوب ولون

نا نوال! انفول نے اللّٰه کی تقبقی قدر نہیں بھیا نی بینیک

الشرقرت دالاا در فالب ہے۔

رہے ہیں۔ اللہ تنہیں راہ یا ب کرے گا ان کو جھوتے اور نائسکرے ہیں۔ اگر اللہ عابتا کہ ابینے لیے اولاد بنائے تو اپنی خلون میں سے متحب کرلیا ہو جا ہتا

وه پاک سے، ده نوایک بی الله سے سب کوفا کویں رکھنے والا - اس نے اسا نوں اور زبین کو سپدا کیا ہے

غایت کے ساتھ، ڈھائکنا ہے رات کو دن براور دن کورات براور سُورج اور جاند کو سنخ کمیا ہے ' ہرا۔

منعیتن وفت کے لیے حیت اسے ۔ آگاہ! دہ غالبالہ

بمر\_\_\_\_\_ باس

ADD A Change Enlog

بخشنة والاسبع يفركوبيدإكيا ابك جان سبع بيراس كي جنس سے بنائی اس کی جردوا در آبادیں بھا رہے لیے جِويا بو مايسك ألم سنب بيداكرمات في كوتفاري مادس کے بیٹوںسے بخلفت کے بعدخلفت انبر بردو کے اندر، دہمی اللہ تھارارب ہے اسی کے بیے ما دشا ہی ہے رہنیں ہے کوئی معبود مگردہ ۔ نو کہاں به فلک جانبے ہو، اگرتم نانسکری کرفیگہ تو الندنم سے بدينا سطاده و ليندندس كيلئه أشكرى ديند منس كونكا اوراكوشا كروك تواس كويسند كريد كا اوزنهي أكلف كي كوئي جا نكسي دومرى جان كالوجر، عرمها رسے رس كى طرف تعال بونناس نوتم كوخردك كالخفار كيكني ومعيو كم يعبين المست واللهندا درجب اسان كوكوني هي تكليف كيني سے دہ استے بروردكاركو كيارتا سے۔ اس کی طرف منوجه مهوکه ، بیمرجب اس کو محن دینا ہے ابنى طرف سى نعمت دە كھول جا ناسى اس كوهب كى طرف ملا رما نضا اس سے بہلے اوراللہ كا مذر كب بنا ببناہے تاکداس کے رسنے سے گراہ کرے۔ کہدوو اینے کھرکے با وجود تقور اسامتمنع ہونے توہم

لِٱلنَّوَٰ لَ لَكَحُمْ مِنَّ الْاَبْعَامِ ثَيْمًا بِنِيَةٍ الْكَاجِ وَ يَحْلُقُكُمُ فِي نُطُونِ إِلَّهُ مَا مُعَادِيًا مِمَّا مِنْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْنِ ، فِي ظُلْمُلَيْ تَكُلْتِ ثَكَلْتِ ، وللمُحُمُّ اللهُ وَتُحْمُّ الْمُلْكُ مِلْ الْمُلْكُ مِلْ لَا إَلَّهُ إِلَّاهُمُومَنَا نَى نُصْرَفُونَ ٥ إِنْ نَكُفُوهُ اخَاتَ اللّهُ عَنِيٌّ عَنكُوْدَ لَا يَرْضِ لِعِبَادِةِ الْحَصُّفُوكَ إِنْ تَشْكُرُوْا بَيُوصَّهُ ككثرَهُ لَا نَتَوْرُو الزِرَةَ ۚ وَزُرَا أَخْسَاعِهِ نُعَةً إلى مُرتِحُونُ مُسْوَجِعُكُونُ فَيُنْسَنُكُونُ بِمَا كُنْ تُمْرُ تَعْسَلُوكَ وَإِنَّهُ عَلِيمٌ \* بِنُ اَتِالصُّكُوْدِ ٥ وَإِذَا صَوَّرَ الْإِنْسَانَ صُـنَّزُ دَعَا كَرَبِّلُهُ مُنِيثًا إكبثيهم فتثبل وتجسك يلكي آندكادًا لِيَضِلَ عَرْسَبِيْلِهِ حَتُلْ ستَمَتَّعُ بِكُمُنْ دِكَ صَٰ لِيُلاَ إِنَّكُ مِنْ اَصْحٰبِ السَّاسِ ـ (زمر - ۲۰۰۳)

والوں ہیں سے ہے۔ پوشخص ان آبات پرخور وند ہر کرے گا اس کے سلمنے بالدّر بج نوحید کے انبات اور شرک کی نفی کے مندر جرذبل ہیلوا منبوسکے۔ ،

(أو) بولوگ کسی کوخلاکانٹر کہ بھرانے میں دہ جھوٹے اور نانسکر سے میں۔ ان کے باس اس بان کا کوئی نبوت نہیں ہے کہ خدانے کسی کوابنا نٹر مکب بنایا ہے۔ اگر ہے تو اس کوبیش کریں۔ اس دبیل کی خصیب فصل کے شروع بیس گزرج کی ہے۔ اعادہ کی صردرت نہیں ہے۔

رب به خیال که خدا کی بیٹیاں میں ، سواس کے ہاں مفارشی ہوں گی، بالکل باطل ہے۔خدا کے بیے اولاد کا لفو بی مرب سے خلط ہے ۔ فدا کو داحدا در فہار (فابو ۲۰۰۰ ۵۰ میں رکھنے والا) ہرنا چاہیے۔ دہ قبرم کے انہا ہے



بالأرب - اس كوبيٹوں ادرميٹيوں كى كيا صرورت - بھرستم بيسپے كما بلع ب خُدا كے ياہے بيٹيا يں مانتے تھے مالانكزور بيو سے سخت نُفرنت كرتے عظے بیش كے معنى بربس كروہ دوہرى فلطى كرر سہے عظے ۔ ایک بركر خدا كے ليے اولاد نسيلىم كررسے

سقے ۔ دوسری پر کدا دلا دہیں سے بھی خدا کے حصتہ میں وہ اولا د دبیتے تھے جیس سے خود نفرت دبیتے تفے۔

(ج) عالم کی خلفت عبث نہیں مرکوئی ملکہ ایک غاببت کے ساتھ ہوئی سبے حس کے معنی پر میں کہ جزا کا ایک ون صرور آنے والا ہے اور عدل کامل کاظهور تقینی ہے۔ اس نصور کے ما خد شفاعت کا تصور نہیں جمع ہوسکنا کہ پوکہ منتفاعت

کانفتورعالم کے بامفصد ہونے کی تفی کروبتا ہے۔ شفاعت عدل کی نفی ہے۔ ( د ) اس کے بعد دلیل توانن ادر دلیل نسخیر (جو اُوپر بهای بهر دیکی ہے) سے بنتیجه نکالا کماس کا ننات کاخالی

عز بزد مخفّار ہے یو عز بز ، بینی سب بیغالب اور سب کی رسائی سے بالاتز۔ کوئی نہیں ہے جو اس کے اون کے بغیراس کے ہاں ایک لفظ بول سکے یو منطقاً را یعنی سخینے والا اور گئا ہوں بر برجہ و داللہ اس بیے اس کے ہا کہی سفارمتنی

کی صرورت نہیں ہے۔ آدمی کا ابناعل خود مفارشی ہے۔

( 8 ) اس کے بعیخلفت اور دبوبیت کے دلائل سے اپنے علم کے احاطہ براست دلال کیا اور پھرنتجہ نکالا کہ جس نے بیدا کیا ،جس نے بیرورش کے وسائل ہمیا کئے ،جو ما وُں کے بیٹوں کے اندر، نذبرند بردوں کے بیٹھیے اپنی کا بگری کے کرشے دکھا نا ہے وہ خدا مستح<del>ق ہے ا</del>س بات کا کہ اس کورب مانو۔اسی کے اقدیم شیمان اورزمین کی بادنزاہی

سے منداس کا کوئی شرکیب ہے۔ نہونا چاہیے۔

(و) اس کے بعد فافون عدل بیان کرکے شفاعت کی ساری نوفغات کی بنیا دِ ڈھا دی کہ خدا اپنے بیڈل کی

طرف سے مذکفر کومیب ندکر تلہ ہے مذنکر کو ناہیب ند نوج شخص حاسبے اللہ نغالی کاٹ کر گزار بندہ بن کراس کی یضا اور قرب حاصل کرسے اور حوجاب ناشکری کرکے اس کے فہروغضنب میں ابینے نیکن مبتلا کرسے - ان دواوں باتوں کا خصا آدى كايشعلى بيس كوئى دوبراند نتكركو كفر بناسكتاب نه كفركو نشكر- للأتَوْدُو ايْكُهُ وَلْدَاكُ خُداي ـ

﴿ نِ ﴾ اس کے بعد اسینے احاطہ علم کو بیان کر کے نشفاعت کی صرورت کی نفی کر دی کہ دہ دلوں کے بھیا جُل

تك سے دافف ب كوئي دوسرااس كے علم مل كيا اصافركرے كا .

(ح) آخریس توجید کی وہ دلیل بیان کی ہے جو دلیل افتقار کے عنوان سے ہم دلائل انفس کے تخت بیان کر جیکے ہیں ۔ بہاں اس کے اعادہ کی صرورت نہیں ہے ۔

ان تمام لوازم اورتمام تزننز بهات کے بعد خدا کا نصور حین شکل بیں خُدا کے سامنے آیا اس کی ایک عمدہ منال آبت الگرسی ہے ؛ ۔

الله، نهیں کوئی معبود مگروہ ، زندہ سے اور قائم کھنے والا، نراس كواً ونگھ لائق ہوتی ہے نہ نونداس خیصہ

اَللّٰهُ لَا إِللَّهُ إِلَّاهُ وَالْكَهُ وَالْحَيُّ الْفَسَيُّوهُمُ لَاتَاخُذُهُ إِسِنَةٌ وَلَانَوْمُ ، لَهُ مَا



بیں ہے ہو کھے کہ اسسانوں میں ہے اور ہو کھے زمین یں ہے۔ کون ہے جو اس کے یا ں بغیراس کی اجاز کے سفارش کرسکے ۔ وہ جا نتا ہے ہو کھیران کے آگے سے ادر جو کھیران کے بیچھے ہے اور دہ اس کے علم ا بیں سے کسی جبر کا احاطہ نہیں کرسکتے گروہ حوصا ہے اس کی کرئیسی اسمانوں درزمین کومجبط سبعیا دران کی حفا اس برگراں منیں ہے اوروہ ملندو ہزرگ ہے۔

د وبری نهایت عمده اور جامع مثال سورهٔ حتنه برب اوراس می تنزیید کی حبکه اثبات کا ببلوغ الب سے وه الشرسي ، منبن كوئي معود مكروه الم على اوركك كامانف والا، وه رحمل ورحيم ب وي السّرب نهيب ہے كوئى معبود كمروه بادشاه ، باك ، مسكه، امن دسینے والا بمعیذ، غالب، عالی جناب بمتکبّر، (غیور<sub>)</sub> باکسہے اللہ ان حیز د**ں سے**جن کونٹیک عَمْرِكَ مِن وبِي اللهُ سِيضِكُ مُركِ واللا ( دُيز أَنز) وج د کجننے والا ،صورت گری کرنے والا اسی سے لیے بي سارى الي صفتين ، اسى كنسيح كمدّة بن جوجزي

کہ اللہ مرہے ، اللہ باہمرہے ، نرکسی کا باب ندكسي كابينا - اورندكوني اس كالمسرس خدا کا پہتھتوران سلان کی اساس پر آ راسستند ہو اجن کا اہلِ عرب کوا قرارتھا۔ قرآ ن نے بدکیا کرجن صفتوں کو

لهمها نوں اور زمین میں میں اوروہ غالم بھکت الاہت

ا بل حرب ما نت تنفی ان کے دازم کوهبی اُس نے اُن کے سامنے مکھ دیا کران کوهبی سلیم کرو۔ علیٰ بذا الفیباس جن ما تو<sup>ں</sup> سے انسلات یا ان کے نوازم کی ففی لازم آتی تھی،مطالبہ کیا کہ ان کا انکار کرو۔

اسى طرح الصفات كوسليم كميف سيست بمركيف والون برالله تعالى كي سوحتوق عائد بوست عقد ال كوهي ملا تركت فيرك يمرض كامطاله كماء

سورة اعواف بين بنزنا ببت كرف كے بعد كرس نے خلق كيا ہے لازمًا وہى رب ہے اورام وصكم كانتى اسى كو

فِي السَّسَلُوٰتِ وَمَا فِي الْاَدْضِ ٥ مَسَنْ دَاالَ دِى يَبَشْفَعُ حِثْكَةُ إِلاَّ مِإِذْنِهُ يَعْلَوُمِتَا بَهِنَ ٱشِهِ يُهِمُوهَ مَسَا خَلْفَهُ مُرْوَلَا يُجِرُحُلُوْنَ بِشَيْئَ مِّرْوَلَا يُجِرُحُلُوْنَ بِشَيْئَ مِنْعَلِمُ إلاّ بِسَمَا مَشَاعَةِ وَيسِعَ كُوْمِسِتُكُهُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يُبُوُّدُهُ حِفَّظُهُ مَا وَهُوَ الْعَسَلِيُّ إِلْعَسَظِيْمِ - ( بقر: ١٥٥)

هُوَاللَّهُ وَلَّذِي لَا إِللَّهَ إِلَّا هُوَعَالِمُ الْجَبْ وَ الشَّهَاءَ وَهُ هُوَ السَّرَحْبِينُ السَّرَحِيْرُهُ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآلِكَ إِلَّاهُ وَلَاَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلكُ الْمُثَكُّونُ السَّكَا مُرالْمُؤْمِنُ الْمُهَ يَمِنُ العَيزِبْرُ الْجَبَّامُ الْمُتُكَ كَبِرْ مُسْبَحْلَ اللهِ عَـمًّا بُشْرِكُونَ ٥ هُوَاللَّهُ الْخَالِتِ الْبَادِئُ الْمُصَوِّرُكُهُ الْاَسْمَاعُ الْمُسَىٰ يُسَبِّعُ لَـ لَهُ مَا فِي السَّمُوْتِ وَالْدَرُهِنِ وَهُوَ الْعَرِيْنُ الْحَكِيمُ - (حَرِيه - ١٧) امی ذیل میں موردہ اخلاص کو بھی سامنے رکھنا جا ہستے ،

قُلْهُ وَاللَّهُ أَكَدُّ ، أَللَّهُ الصَّمَدُ ، لَهُ عَلَيْد وَلَوْ يُولَدُو لَكُو كُلُو كُلُو لَكُو كُلُو اللَّهُ كُلُو كُلُو اللَّهُ كُلُو اللَّهُ كُلُو اللَّه Et Barban Barban

اسا اس سارت المعلق الموسود المعلق الموسود المعلق الموسود المعلق الموسود الموس

م نینیجزنکالاکزشمبردعلا نبرادراُمبدوہیم ہرحال میں اسی کوفیکا رنا جاہیے ہشکلوں کو اسان کونے والا ہتحطان دمصاب کا دُور کرنے والا اوراُمبدوں کو بورُرا کوسنے والا وہی ہے اُم دُعُوْلا رَبِّبِکُمْرُ نَضَیْرُعُا قَدْ خُفْیَکِ ﴿ ابِہِنے رب کو کیکارو گراگٹانے سُرو نیاوں ٹیکٹریٹر پر ریزوژ ہے دیجیوزی کا کا کہ سال دیں میرسر س

بُوئے اور بُیٹیکے ہوئے نے ) وَا ذَعُوْفَا کُھُونا کُھُونا کُھُلِہ کِا اوراسی کو بِکار دہم درعالیں ) سُورۂ بفرہ بِسِ فرمایا کہ بھِ کوخالق ملنتے ہواسی کی سندگی اوراطاعت بھی کہ د ، دور دوں کہ اس ن گی۔ اطاعت

سُورهٔ بقره بین فرمایا کمیص کوخالق ملنتے ہواسی کی بندگی اوراطاعت بھی کرد، دوسروں کواس بندگی اوراطاعت ننر کیب نیز کر و ب

يَّا يُهُا النَّاسُ اعْبُدُ وَادَ بَلَكُو الَّذِي السَّاسُ دب كى بندگى كروم ف خَلَقَكُوْ

اس بندگی کے بیے حکم عبکہ مینٹرط لگائی کہ خالص اطاعت کے سابنداس کی بندگی کرو۔ مُخلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ۔ یعنی برجا نزنہبں ہے کہ بُوجاخدا کی ہوا دراطاعت کسی اور کی۔ لاَ إلكة إِلاَّ هُوَ وَادْعُـ وَهُ مُخلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ (نہبں ہے کوئی معبود مگروہ) بیس اسی کو پکارواسی کے بہے اطاعت کوخاص کرتے ہوئے)

اسی طرح فرمایا جس رب سکے پلیے آسمان وزمین کی با دشتا ہی تا بہت سے محدد تشکیکا سر اوار صرف وہی ہے ۔ لَـهُ الْمُتْلَكُ وَلَـهُ الْحَصَمْلُ ( اسی کی با وشاہی سبے اوراسی کے لیے شکرگزاری ہے)

سورہُ بقرہ ہی میں خدا کو منع تحقیقی تا بت کرنے کے بعد فرما یا کہ اسی کو محبت تحقیقی کا مرکز ہو نا جا ہیے کہ ا گذیری اُ مَنُوا اَ شَندُ حُمَّاً لِلَّهِ - بھراسی ذیل ہیں فرما یا کہ حبب سب کچھے خدا ہی کی بخشش سے ملاہیے نوصرف خدا ہی کو ان کے حرام یا حلال کرنے کا حق حاصل ہے - دوسروں کے لیے ان کو حلال وحرام کرنے کا حق تبیلیم کرنا یا دوسروں کا ان کوحلال وحرام کرنا شرک ہے (دیکھو آیا ت ساما - ۱۹۹ یقرہ)

سورهٔ تخل (آیات ۸۷۰ و ۵) میں آسمان و زمین میں ایک ہی خدا کا تصرف نابت کونے کے بعداس کا لؤی نیمجہ بیز فرار دیا کہ خیابیّائ کی کا جھیوں ( میں مجیسے ڈرد) اور غیراللہ سے ڈرنے پرتعجب کا اظهار فرمایا ۱ فغیر الله تنتقنون (کیا اللّٰمرکے سوا دو مرد ل سے ڈریتے ہو)

سورہ انعام میں فرما یا کہ جوائشان وزمین کا فاطرہے لازم ہے کہ اسی کو یا درو ناصر مبنا یا جائے اور اپنے تیس بالکلیداسی کے حوالے کیا جائے۔

فَنُلُ اَغَنْ اللّهِ اَنْ اللّهِ اَنْ اللّهِ اَنْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

سورهٔ پولس بن الله نغالیٰ کویا وی نابت کرنے کے بعد فربایا کہ وہی اس بات کامنزادارہے کہ اس کی بروی



پچھونمقارسے سٹر کا میں سے کوئی ہے جوش کی طر ہدا بیت کرملہ سے کہ دولائوں کے لیے ہدایت کرملہ نوکیا جوش کی طرف ہدایت کرناہے زیادہ می دارہ اس بات کا کہ اس کی بردی کی جائے یا دہ جو بدایت نہیں بیڈ سکتے اللائکدان کو مدایت کی جائے ہنوکسیا فیصلہ کرتے ہو۔ قُلْ هَـُلْ مِـُلْ مِنْ شُرَكًا بِكُورَتَّنْ يَهَـُدِثَ إِلَىٰ الْحَقِقَ الْحَلِي اللهُ يَهُـُدِى لِلْحَقِّ اَحْتَى يَهُـُدِى الْمَ الْحَقِّ اَحَقَّ اَنْ يَسَّتَّبَعَ اَنْ لَا يَهُـُدِى إِلَّا اَنْ يَهُدُلُى ضَمَا لَكُثَر كَيْهَنَ لَحَيْكُمُونَ - (٣٠)

سورۂ فانخرمبی عالم کے رہبہی کامٹی بہ نبا یا کہ سٹ کراسی کے بیے ہو۔ بندگی اسی کی کی جائے ۔ استعانت ایسے ہو۔ اِیّا کے نَعِبْ بُدُ وَ اِیّا کے نَسْنَعِبْ ہَنَ ( ہم تَنِی کو کہ بیتے ہیں اور تنجبی سے مدد جاہتے ہیں)

توجید کے افسان کی فطرت ہے۔ اور اس کی فطرت ہے۔ اس کی بندگی ہجہور کرتا ہے۔ اس شعویا میں کو فرات ہے۔ اور اس کی خطرت ہے۔ اور اس کی بندگی ہجبور کرتا ہے۔ اس شعویا میں کو فران سے مہد فظرت سے تبدیکیا ہے موراس کی فرمدواری ہوا نسان برعا مذکی ہے۔ وہل بر دبیل عام دبیل کی حیثیت سے بیان ہوگی تقی اور اس کی حجمت اہل عوب اور تما م بنی آدم ہر بر بمیال تھی۔ قرآن سے اسی اصل سے بعض خاص دبیلیں ہی بیدا کسی جو کی تقی اور اس کی حجمت اہل عوب اور تما م بنی آدم ہر بر بمیال تھی۔ قرآن سے اسی اصل سے بعض خاص دبیلیں ہی بیدا کسی خدا ہی کو مانت سے اس فاقی اور مسلما سے موراس کی حدار مورات کی عدل ایندی کی بنا بران حدار بھوا دی کو مانت سے بلیا مورات کی مورات کی

ا درالله نے تم بس سے بعقی کو بعض بیر دوزی بین
فضیلت دی سے نو وہ جی فضیلت بجتی گئی ہے
ابنی روزی اپنے مملوکوں کو نہیں نے دیتے کہ اس بیل دو اللہ کی نخمت کا انگور کرتے
بیں برابر ہوجا بیس کیا دہ اللہ کی بغمت کا انگور کرتے
بیں اورا للہ نے تھا درے بیے تھا دری بس سے بیریا
بیا تیں اور اللہ نے تھا دری سے نہائے ہے بیٹے اور اللہ کی موزی دی
بیا تیں اور اللہ کے اور نام کو با کمزہ جیزوں کی دوزی دی
توکیا دہ اللہ کا اس الستے بیں اور اللہ کی نعمت کا
انگار کرتے بیں جوان کے بیے اس اور اللہ کی نعمت کا
بندگی کرتے بیں جوان کے بیے اس مان دری بین
اور امتیار مان کرتے بی جوان کے بیے اس کرو۔ اللہ مان کرنا
اور امتیار مان کرتے بی اللہ مان کی ہوئی بین بین مان بیان کرنا
سے اور نم بار بھی بی جانے کی جو سی بیز ریافتیار دری کہا

وَاللهُ فَضَّلَ بَعْصَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّوْقِ فَمَا الَّهِ فَيَ فَضِلُوْ الْبِوَآدِي وِذُ قِهِمْ عَلَى مَامَلَكُتُ الْبِيمَا فَهُمْ وَفَهُمْ وِيْفِهِ سَوَاءَ مَامَلَكُتُ اللهِ يَجْحَدُونَ وَ وَاللَّهُ عَلَى فَبْنِعْمَ فِهِ اللهِ يَجْحَدُونَ وَ وَاللَّهُ عَلَى لَكُمُومِّ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ اللهِ اللهِ مُحَدَّلًا اللهِ اللهِ اللهُ مُحَدَّلًا اللهِ اللهُ مُحَدَّلًا اللهُ اللهُ



PI 4

ادراس (آزاد) کی جس کو بھرنے ایجی دوزی نے رکھی ہے اور دہ اس ایس سے کھلے اور چھیے خوب کرتا ہے۔ کہا دہ دونوں برابر بہوں سکے جشکر اللہ منل مبان کرناہے و دہ دمیوں کی -ایک گونگاہے کسی منل مبان کرناہے و دہ دمیوں کی -ایک گونگاہے کسی چیز برزندر سن نہیں رکھنا اور وہ ابینے آفا برایک بوجھ ہے جہاں اس کو بھیجا ہے کوئی کام کھکانے بوجھ ہے نہیں دتیا کہا وہ اور وہ خص جوعدل کا تھم دیا۔ سے اور وہ بربرھے دسنہ برہے دونوں برابر ہونگے ہ

نَهُوَيَّنَفِقَ مِنْهُ سِرَّا وَّجَهْرًا ، هَلْكَيْتُونَ الْحَمْدُ لِلهِ بَلْ احْتَرَ مُعْمُرُ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ الله مَثَلاً رَّجُ لَيْ اَحَلُهُمَا وَضَرَبَ الله مَثَلاً رَّجُ لَيْ اَحَلُهُمَا مَوْلِلُهُ اَيْمَا يُوجِهِ لَهُ لَا يَأْتِ بِعَيْرِ الْمَعْلَى مَوْلِلُهُ آيْمَا يُوجِهِ لَهُ لَا يَأْتِ بِعَيْرِ الْمَعْلَى هَلَ يَسْتَنُونَى هُوَ وَمَنْ يَامُ رُبِالْعَلَٰلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ -وَهُوَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ -دافع - 11-12)

یمی اساس است الال سورهٔ نجم کی اس ایت میں ہے:

ٵڮڪؙؙۿؙٳڮڒٛڰڮٷڲڮؙٵٛڵٲٮٛؾٚؿ۬ۻؚڷٙڰ ٳۮٞٳۻۮڝڐ۫ۻؽۏؘڮ

کیا تھارے بیے نٹر کے ہیں اورالٹر کے بیے لڑکیاں میں میں دیات نہ

نو بر مرمی معبوط تی تقسیم ہے۔

تھے یا ان صفات کے بوازم کوت ہم کر منے سے گریز کرتے ہے۔ اس وجہ سے وہ عمومی دلائل کی حکم خصوصی دلائل کے مفاطب ہیں۔ ان کے سلمنے ان کے مسلمات رکھ فینے گئے ہیں اور ان سے طالبہ کیا گیا ہے کہ جربا نبس ان سے منافل مخاطب ہیں۔ ان کے سلمنے ان سے باتیں ان سے لازم آتی ہیں ان کوشیار کمریں۔ ان کے سلمنے نوحید کی ایفوں سنے مان رکھی ہیں ان کو ترک کریں اور جرباتیں ان سے لازم آتی ہیں ان کوشیار کمریں۔ ان کے سلمنے نوحید کی

الحقیں کے مان دھی ہیں ان تو رک تریں اور تو باہیں ان کے درم کی کہاں کہ کہ یہ بیاں اس کے اعادہ کی ضرورت حقیقت حب طرح بین کی گئی ہے۔ اس کی قصیبل ہم حقیقت نٹرک ہیں بیان کرچکے ہیں۔ بیاں اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے محصٰ انت دلال کی نوعیت اور اس کی اساس واضح کرنے کے لیے چند با توں کی طرف اشارہ کر دینا کانی ہوگا۔ نہیں ہے۔ ذراں نے اس سے معالیہ کما کہ آگریں بہت نہیں ہے۔ ذران نے ان سے مطالیہ کما کم آگریں با

منالاً اہل کتا ہے میاں برجیر مستم بھی کہ خدا کے سواکوئی رب نہیں ہے۔ قرآن نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگر ہوبا مانتے ہوز میسج علیہ انسلام اوراحبار ورسبان کورب ند نباؤ اور رساتھ ہی یہ امریجی واضح کردیا گیا ہے کہ کسی کے بیے امرونہی کا مانتے ہوز میسج علیہ انسلام اوراحبار ورسبان کورب ند نباؤ اور رساتھ ہی دیار سے کہ ایک میں جارح میں بین نسیدن یو

مطان می نتیام کرلینا در حقیقات اس کورب بنا بینا ہے زبان سے اس کورب کھویا نہ کہو۔ اسی طرح بہود کو اپنی نسبت یہ گمان تفاکروہ اللہ کے مجبوب اور جہتے ہیں اور مبندگی سے بچر ما فوق در جبر رکھتے ہیں قرآن نے ان کی اس نار سی جب ک تنا بھاکہ دو اللہ کے مجبوب اور جہتے ہیں اور مبندگی سے بچر ما فوق در جبر رکھتے ہیں تقرآن نے ضادا کی بندگی واطاعت

نے. ان بینا بت کردیا کمان کا بینحیال غلط ہے، ان کی نا رہنج نتنا ہدہے کہ جب کھی انہوں نے خدا کی بندگی واطاعت سے باہر قدم نکالاہے۔خدانے ان کونها بیت عبرت انگیز سزائیں دی ہیں جواس امر کا نها بہت واضح نثوت ہے کہ ان کا درجہ بشرب

بہرورم اہ ماہے عددے ای و ۱۷ ہے برط، بیر مربی کا بہب کی ہے۔ سے بھراد نیا منبس ہے نیز صفرت ابرامیم علیا اسلام کی بُوری سرگزشنت ان کوسنا کران ریضیفت واضح فرمائی کران کو صلے سے بھراد نیا منبس ہے نیز صفرت ابرامیم علیا اسلام کی بُوری سرگزشنت ان کوسنا کران ریضیفت واضح فرمائی کران کو صلا



گان جو نقرب اور ورجه حاصل ہوا وہ بندگی اوراطاعت کا تمزہ تھا نوانھی کی اولا و کوخدائی کا مقام کیسے حاصل ہوجائے گا۔

اسی طرح نصاری سنے صفرت مسے علبہ اسلام کی خارتی عادت ببدائن کو ان کی او ہمبت کے نبوت ہو بنا کہا نو کو فران نے الا ہم خارتی عادت ما بنتے ہو کی کہ نم آدم اور نیجی کی ولادت کو بھی خارتی عادت ما بنتے ہو کی ان کی الوہ ببت کے مدعی نہیں ہو۔ نیز صفرت سے علبہ اسلام اور ان کی والدہ کا کھا ناکھی ان کی بنٹر تیت کے نبوت ہو بیش کیا کہونکہ کھا ناکھا ناکھی ان کی بنٹر تیت کے نبوت ہو بیش کیا کہونکہ کھا ناکھی بہود و نصاری کے ہاں بنٹر بیت کی ایم مسلم ولیل فئی اور اسی دلیل سے حصرت سے علبہ السلام سے بادہ بی ایسے ناگرووں کی ایک غلط انہی ور کی تی جس کی فصیل کرتے ہوئی اور اسی دلیل سے حیار اسلام کی نبان سے بیا ہو میں اور نصاری میں اور نصاری نصاری نصاری نبار بیا ہو گئی ہوں کی نبان سے کہا ہو بیا اور نہاں ہے بیا ہو کہا والی ہو اور نبان سے کہا ہو بیا ہو کہا والی ہو اور نبان ہو اور نبار بین کی بنٹر تیت کے بالکل مطابق ہے۔

اور رہ نبر بر بخیابوں کے دوسرے بیا ناست نیز انجیلوں کی جس ذیابی کے بالکل مطابق ہے۔

الم مبعات سے معاری مُرادوہ سُوزیں ہیں جُو سَبِیّح " اور کیسیتی "سے شروع ہوتی ہیں۔ ان سورتوں ہیں بالعمرم استے مخن ان منافقین می طرف سے جفوں سنے مراف سے افرار اور کی تعریب کا نبوت دے ہے تھے اور مشرکت بھوں نے زبان سے افرار اور کی توجید کا کر ایا تھا مگراس کی ذمردار ہیں کو انٹھا نے بین کا نبوت دے ہے تعداد اور مشرکت بھی مرافز کی تعداد کا مسلم کی اور مشرکت بھی میں میں اور مشرکت بھی میں ہوتے کہ مکن ہے ان کی منطرت دسے ایسے میں اللہ میں میں البطر کھا جائے (بقیر موزا کیوں کو ان کی تعدیب با ہونا پڑے تو تفاضل کے صلحت بھی ہے کہ سمحدت دستی اللہ علیہ دیا تھی البطر کھا جائے (بقیر موزا کہ میں کہ معداد کا معداد کی وجہ سے لیہ ہوئا کہ اللہ علیہ دیا تھی البطر کھا جائے (بقیر موزا کہ میں کہ استحداد کی درجہ سے لیہ کہ میں کہ دور کھی کہ کو تعداد کی درجہ سے لیہ کہ دور کھی کے دور کھی کی درجہ سے لیہ کہ دور کھی کہ کو تعداد کی درجہ سے لیہ کی درجہ سے لیہ کو تعداد کی درجہ سے لیہ کی درجہ سے لیہ کو تعداد کی درجہ سے لیہ کو تعداد کی درجہ سے لیہ کو تعداد کو تعداد کی درجہ سے لیہ کی درجہ سے لیہ کے درجہ سے لیہ کی درجہ سے لیہ کی درجہ سے لیہ کو تعداد کی درجہ سے لیہ کی درجہ سے لیہ کو تعداد کی درجہ سے لیہ کی درجہ سے لیہ کو تعداد کی درجہ سے لیہ کو تعداد کی درجہ سے لیہ کر اسا کا کہ کی درجہ سے لیہ کی درجہ سے لیہ کو تعداد کی درجہ سے لیہ کر درجہ سے لیہ کر درجہ سے لیہ کر درجہ سے لیہ کر درجہ سے لیہ کی درجہ سے لیہ کر درجہ سے درجہ کر درجہ سے درجہ کر درجہ سے لیہ کر درجہ سے لیہ کر درجہ سے لیہ کر درجہ سے لیہ کر درجہ سے درجہ کر درجہ کر درجہ سے درجہ کر د





## : بجملی فصلول کافکاصه

اُوَرِی نین خصلوں میں جو بانیں سان ہُوئی ہیں ہم ان کا اجالی خُلاصہ ہی بیش کر دیتے ہیں ناکہ یہ جیلے ہُوئے رطاب مبہولیت پڑھنے والوں کی گرفت ہیں آجا نبس ۔

(ق) ان تفقیدلات سے بہتی بات بہتا بہت ہوئی کہ جو لوگ کتے ہیں ، قرآن کے استدلال کی ماری عارت الزامی او خطب باندنسم کی دلیوں بہتا فرصے اوروہ طوس عنی دفطری دلائل سے بالکل خالی ہے۔ دہ قرآن کے متعلق نہا بہت مکردہ قسم کے سونطن ہیں ۔ بلاسٹ بقرآن مجد ہم برالزامی دلائل ہیں بیکن یہ فرآنی اسدلال کی ، بک خاص قسم ہے اوراس کی ممکودہ قسم کے سونطن ہیں جو بعض جے اصولوں کو تسلیم کرتی ہیں ۔ فرآن سنے ان کے اسلان سے ان برجمیت خاتم کی ہے اور ایسلا کا ایک بالکل فطری اور عنی طریقہ ہے جو تما م بنی آدم میں بیسا مسلم ہے۔ باتی فرآن سے عام استدلال کی اساس فطرت اور کا کا ایک بالکل فطری اور عنی طریقہ ہے وقعی طریقہ ہے جو تما م بنی آدم میں بیسا مسلم ہے۔ باتی فرآن سے اور بین درجہ ہے کہ فرآن نما م بنی آدم کی بدائی کی آیا ہے۔ اور بین درجہ ہے کہ فرآن نما م بنی آدم کی بدائی کے لیے کیا تی ہے ۔

(ب) دو ری چفیفنت بینابت مونی کرفرانی استدلال مها رست کلیمین وفلاسف کے اندلال سے بالکامخدہ ہے۔
ان کی ساری کاوش کا خلاصہ زبادہ سے زیادہ صرف ایک علتہ العلل کا اثبات ہیں جس سے نہ تو اس کا کُنات کا معمہ ہی جل ہونا اور مفروہ خلا ہی بھراجس کو سرانسان اپنے اندر محسوس کرنا ہے اور جس کو بھر نے کی اس کے اندراننی شدید خوا مہش ہے کہ بسا اونات اگردہ صبح چربز ہیں بانا توکسی فیلے ہی کوششش کرنا ہے۔ اس کے بیکس فرانی استدلال سے ایک ایسے خدا کا شوت منا ہے ہو سے میں کے بیکس فرانی استدلال سے ایک ایسے خدا کا شوت منا ہے ہو مفتوں سے تصف سے جس نے اپنے ارادہ سے وُنیا کو پیدا کیا ہے اور حکمت ورحمت کے ساتھ

ربقیہ حاشبہ گزشتہ صفی ) اور بہود ومشکن سے بھی نا نا نزوڈ اجائے۔ ان ما نفین کے سامنے قرآن مجدید نے بار باریخیفت واضح فرمائی کراسمان و زبین کی ساری جیزیں خدا کی جیسے کہ تی ہیں یہ بیسے کی اصل خفیت و نڈوت اور بیسائی ( PROSTRAT ION ) جیجی سے جون کے مساعظات کو دنوان کر مسلوم کے کو میں اور مرمواس کے حکم سے اعوان منین کردہی ہیں اور اپنے عمل سے خلائی کودعوت و سے رہی ہیں کہ سب اس کی اطاعت میں سرگرم ہوں نہز کسی کو بھی بینجال نہیں کردہی ہیں اور اپنے کہ انسان کی تعداد کے مناز میں تعداد کا کا تنات خلاک کرنا جا جہتے کہ انسان کے فرانر واروں کی تعداد کا گوری سے ملکہ حقیقت حال اس کے بالکل بیکس سے بعنی ساری کا گونات خلاک مناز واروں کی تعداد کی فور نی تو میں اور ایک کرنا جا جا کہ بیت کہ انسان کی اور میں تو میں اور میں تو میں اور کرنا جا جہتے کہ وہ نی اور کرنا جا جہتے کہ دور اس کے جم رکا ب سے میں اور کو دور کرد کی کو دور میں کہ میں اس کے جم رکا ب ہے ۔



سرول نمبر بند المالية المولادين في ما سريند

وجودیں آئی اوراس سے اصطاراً فیفن یا رہی ہے۔ نیز مدیجی نہیں ہے کہ دو گریا کو فائدہ پہنچ رہاہے اسی طرح خداسے بیر گرنیا با الانظرائی تربی اوراس سے اصطاراً فیفن یا رہی ہے۔ نیز مدیجی نہیں ہے کہ دہ دُنیا کو فلن کر کے اس کے دوزمرہ معاملات سے بیچنی ہوئیا ہو، بہان کا کہ اگروہ خا سمب ہوجائے تواس کے غاسبہ وجائے سے دُنیا کو کئی نفضان نہ پہنچے جبسیا کہ بر نافی فسٹ نوائی خالی ہو تھا بائد وہ تھا بائد وہ تما معاملے ندیو فیلا مربعادی اورسلط ہیں۔ اس کا علم جز نیا سے دُنیا کو کئی نفضان نہ پہنچے جبسیا کہ بر نافی فسٹ نوائی کے تعامل میں اس کے اور سے جوانز ناہے دہ سب کوجانتا ہے۔ نفام حجر وزئر اس کے باتھ میں ہے۔ دونتی اورتار کی و فول کو نکا ناس کے باتھ میں ہے۔ اس کے اون کے بغیر نہ ایک ورق ابنی جگر سے ہل سکتا ہے نرایک بینہ اپنی شاخ سے گرسکتا ہے۔ کا نکا لیے دالا ہی ہے۔ اس کے اون کے بغیر نہ ایک ورق ابنی جگر نہ ہوگا نہ بھی وہ ہوگا۔ وہ خالی ہے، باری ہے نیزدہ سے بہراور باہم ہے ، عمرین ورتیم ہے ، عربی ورق میں ہے ، خوالی نہ بھی وہ ہوگا۔ وہ خالی ہے ، عمرین و میمن میں خفار و مستور ہے ، مولی اس کی جانب نہ کی ایک ہے۔ نموس وسلام ہے ، ملک اور دی ہے ، مونورو ووود دہے ، عالم دی وکریم ہے ، دوس سے سے نمونی وروں وسلام ہے ، ملک اور دہ ہے ، منعنورو وود دہے ، عالم دی وکریم ہے ، دوس سے سے نمونی وروں وسلام ہے ، ماک اور دہ ہے ، منعنور و وود دہے ، عالم دی وکریم ہے ، دوس سے نمونی وروں وسلام ہے ، نمونی وسلام ہے ، نمونی وروں وسلام ہے ، نمونی وروں وسلام ہے ، نمونی وسلام ہے ، نمونی وسلام ہے ، نمونی وسلام ہے ، نمونی وروں وسلام ہے ، نمونی و اس کی خالت برادری کا ہے۔

، یا بسوال کرخداکی رضی اور زندگی کمے بر تغیبہ کے بیاے اس کے اسکا حکام کے جانبے کا ذریعہ کیا ہے نا کوانسا یا سی کا نوجہ کا پُورا حق اوا کرسکے اور بجرالنڈ کی فاقت سے کو وہ نہ ہو نواس بیفھیں کے ساتھ ہم اپنے درسالہ تعفیقت رسالت ' بین بحث کریں گے۔ بہاں یہ اس موال سے نغرض کا ہموقع بہیں ہے۔ بہان کہ سے اس کا خلاصہ صرف اس فار ہے کہ کا گنات اور فطرت انسانی کی گھی بیری نہوں ہے کہ اس کا گئات کا ایک خالق ومد ترب ہے جو تمام صفاح سے اور اس تمام کا گنات بر است نوسے میں ہمارہ کا کہ اور خطاع میں ہم برواج ب سے دوہی ہما دی نمام کا گذاریوں ، تمام نیاز مند بوں اور تمام النجا کوں کا مرکز ہے۔ لاالد الاھو ولا دب سوالا۔

ك الشوس كرب رسالد ندمي اب تك لكوسكا اور ندر بظاهراس كي تو تع ب-





# توحید کے اثرات

بجیل فضلوں میں نوجید کی جو تفیقت بیش کی گئی ہے اس سے یہ بات بوری طرح واضح ہوکئی ہے کہ توحید مجرد ایک علی حقیقت نہیں ملکہ ایک نہابت اہم علی حقیقت ہے انسانی زندگی رہ منواہ انفرادی ہو باجا حتی ، اس کے نہابت گرے ا ترات مترتب ہوتے ہیں -ان ہیں سے بعض کی طرف ہم مہاں انشارہ کریں گے۔ انترات مترتب ہوتے ہیں -ان ہیں سے بعض کی طرف ہم مہاں انشارہ کریں گے۔

انفرادی زندگی براس کاسسیسسسے زیادہ نمایا ں اثر بریٹر ناہے کرہی عقیدہ انسان کو آزادی وحربت کاوہ ملند مقام تخب تا بعض كا وه انشرف المحلوفات بون كى وجد سف تن بهد فيام كاننات انسان كم يبديدا برنى بعديكن بعب بك انسان توحيد سے آئشنا نہيں ہونااس و نت بك اس كى دناء ٺ ورذالت كا بدحال ہؤنا ہے كہ ده دُنيا کی حقیر سے حقیر حیز دں سے ڈرنا اور کا نینا ہے ہو جیزیں اس کی نا بعداری اوراطاعت کے بیاہے بیدا ہُوئی ہیں دہ حودان کی تابعداری اوراطاعت کرنا ہے۔ ابنے ہی جیسے انسان کو اپنا رب اور آ فا بنا تا ہے۔ غلاموں کی طرح ان کے آگے جاتا ہے۔ ان کوان وانا ، خداوند نفست ، غومیب برور دغیرہ خطابات سے مخاطب کرنا ہے ، ان کے بیے برطرح کا امرونهی کائ تعبيلهم كرناسېھ- بها ن نك كه زندد ل سے گزرمرُدوں كى قبروں برهي اپنى درخواسيں اورالنجا ئيں مبنني كرناسپے - ان كوامورِ كائنات بین شخرف،عالم الغبب اورنا فع وهنا رسمجتناہے - با لاً سر سر <u>حیک</u>ے بیفر اور ہراُو پینے درخت کومعبو دبنا بیناہیے اور ہرگھنی جھاڑ برسنسان تفام، بربینا دربا، براونچابهاژادر بهرضرر رسان نوتن اور نفغ تنجنن طافت اس کو بندگی کی دعون دبنی سے اوران بس سے کسی کے سلمنے بھی اس کو اسپنے نفس کو ذلیل کرنے بیں کوئی خیرت نہیں لاحق ہوتی۔ وہ ایک مرتبہ اسپنے مقام عوت سے کرکہ برابر كرنابى جلاجا تلب اوراس منرف كوبالكل كهود بناسب بسرس المترنعالي فياس كوسرفراز كباغفاء بهي فليفن بيرح سورہ جے کی اس آبیت میں سان ہو تی ہے:۔

ا در ویشخص السر کا ساجھی کھم آناسہے نو گویا کردہ اسما سے گریڑا بیں اس کو حیٹیا اُجیک ہے یا ہوا اڑا لے جائے

وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَا مَنَّمَا خَرَّمِنَ السَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ َ الطَّيْرُ أَو نَهْوِى بِهِ الرِّيْجُ کسی دُور درا زگوشهس به فِي مَكَانِ سَحِيْتِي ﴿ ١ لِج - ٣١)

جن جیزوں کوا ملہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت گزاری میں لکا یا وہ اس کی خدمت گزار ہونے کے ہا وجو دبیزنگ کوارا نہیں کرتیں کہ اس کوسجدہ کریں۔ان کاسجدہ السّرنعالیٰ ہی کے بلیے سے دبیکن انسا نوں کی دنا دن کا برعالم ہے کہ اس ب كامفضود بونے كے باوجود ١٠ نيس سے مرا بك ك دركا نفش سيده اس كى بينيانى بزنبت بيے -

كيانبين دليكت كم النّد كمه ليم سي سجده كرت بس جو أسمانون اور مجرزين بين هين اورسُورج ادرجابدادرسا

اَلَهُ تَوَانَ اللهَ يَسْجُدُلُهُ مَنْ فِي الشَّلُوتِ وَمَن فِي الْاَرْحِينِ وَالنُّشَّمْسُ وَالْقَلْدُ



سر النَّخَدُّمُ وَالْحَمَالُ وَالنَّالِمُ النَّهُمُ وَالْحَمَالُ وَالنَّبَةُ مُ وَالْحَمَالُ وَالنَّبَةِ

اور بہاڑا در درخت اور جالور تبیرے انسانوں ہیں ہے بھی۔اور بہتیرے ہیں جن پراللّٰد کاعذاب واجب ہو کا ہے۔اور جس کو اللّٰہ ذہل کر دبتیا ہے اس کو کوئی ج تت وَالْعَنَّوُمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَقَابُ مَنِيْبُومِينَ النَّاسِ وَكَثِيْدُونَ عَلَيْهِ الْعَدَابُ وَمَنُ يَنْهِنِ اللَّهُ فَضَمَا لَكَ مِنْ مُمكَرِّمُ إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاعَ د (الْج - ١٨)

اس کی وجربیت کدایک موحد بر بردازگل جاناہے کددگھ ہویا سکھ، زندگی ہویا موت ، ہرا کیہ سکے آن اول جانے کا داست ہی ہویا موت ، ہرا کیہ سے آنے اول جانے کا داست ہی ہے۔ ایک ہی موجو ہی موجو ہی موجو ہی موجو ہی ہو گاہ نہیں ہے۔ ایک ہی حزید کھی اور اسی سے فرزا ہے کہ اس کا منہیں ہے۔ ایک ہی حزید کھی ہو اپنی قدرت وحکمت سے اس کا رفانہ کو جیار ہا ہے اور کمکن نہیں ہے کہ اس کی مشبقت کے خلاف اس عالم کے معاملات بیس کوئی ایک درہ برا برفل در سے سکے دوہ یہ جی جانی ہو ہو کہ کہ موجو ہو کہ کہ اس کا خالی جو کہ ہو کہ

کیا نہیں دیکھاکس طرح الندنے شن بیان کی ایک مبارک کلمر کی - وہ ایک مُبارک درخت کے مانتہ ٱلَهُ تَرَكَيْنَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةٌ طِيْبَةٌ كَنْنَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ٱصُلُهَا



سين كى حُرِّس زمين بي جي ہُوئی ہوں اور شاخیں فصنا میں جبلی ہوئ ہوں جوہلینندا نیا بھیل دیبالہے اپنے رب مے حکم سے اوراللہ مثالیں بیان کرماہے لگو تَابِتُ تَوضَرُعُهَا فِي السَّمَآءِ ٥ تَوْنِيُ أَكُلُهَا كُلَّ حِــيْنِ بِإِذْنِ رَبِّهَا مَ وَ يَضْرِرُ مِاللَّهُ الْكَمْنُالَ لِلنَّ سِ لَعَلَّكُمْ مُرْيَتَنَّ كُرُونَ .

کے لیے ناکہ وہ یا وریانی حاصل کریں۔

ابراہیم - ۴ ) سے لیے نا کہ وہ یا ودیا ہی ماصل دیں ۔ یہی لوگ ہم جن کا دماغ مصبیب وراحت ہرحال میں متوازن رہتا ہے اورسنگی د فراخی کی کوتی حالت ان کے لکے اطمینان کو در مهر بهم نتین کرتی منده ه همرانت نه ما پوس بوت، نه ده اکرشنے اور نه نخر کرنے بحس خندہ جبینی کے ساتھ وہ آرام كى گھڑیوں كا استقبال كرنے ہیں اسى شاد مانی كے ساخة اڑمائشوں اور صیببنوں كائج برقدم هې كرنے ہیں۔ يا يَتُنْهَا التَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إلى رَبِّكِ رَاحِنيَةً مَّرْحِنبَةً .

يرابك موحدكا بأطن سئي وه اسين باطن مي ما لكل كيموا ورحنيف بوجا ناسب اور بيرسي كبيبوتي اورهنيف بت اسك ظ ہرریھی طاری بوجاتی ہے۔ دہم طرح فوانین طبیعی کے آگے معاس ادرسلوب الاختیار ہوتا ہے وہی ہے نسی اور مسلوب اللختياري وه التدنعالي كاحكام وادامر كي أسك اختياركر ليتاب اورالتدنعالي في است جوآزادي محنى ب ا بنی خوشی سے اسے اللّٰدی مرضی کے مامحت کرد بتاہے بروئے اور جاند ، ابروہوا ، دریا اور بہاڑ مجبودانہ خداکی اطاعت کرتے ہیں ریر مهار دن میں بندھی بُونی اونٹلنبوں کے ماشنداپینے متعبّن راسنوں برجینے ہیں کین مومن انسان خود اسپنے ایکن ناڭون يئيل ڈال کمراس فافلەمبى شامل ہوجا ناہے اورىپى انسان كالصلى شرف ہے۔ يہى اختيارى انقباد واطاعت نوحيد كى اصلی و جہے اور جواس انقیاد میں جتنابی کامل ہے وہ اسی قدر توحید میں کامل ہے۔ راہ توحید کے سلوک کامپیلا درجہ بیہ كمرانسان اپنے نفس كى بندگى سے تھيوٹ كرابينے آب كواللّركى بندگى ميں دنيا ہے، دومرا درجر بيہ كرنوم مُلك، دطن اور نمام رسوم دفیودسے ازاد ہو کر خدا کی طرت بھا گیا ہے۔ انٹری درجہ بیہہے کہ خوشتی نوستی اس کی زندگی براللہ کے تْر**ب** ادراس كىمعىلىت كوتزجى دېنا ہے - إنَّ صَلَا قِنْ وَ مُنسُكِىٰ وَ عَنْيَا ىَ وَ مَمَا نِنْ لِلَّهِ وَبِ الْعل لَمِنْ لَاظْرِلِكَّ كَهُ وَبِنَّ كِلَكَ ٱصِرْتَ وَ آنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ .

اسی طرح توحید کا اجتماعی اٹر بھی نها بیت گراہیے ۔ انسانی معاشرت کی بنیاد کا مل عدل اور میجی مساوات برقائم ہے اور کامل عدل اور مجیم مساوات وحدیث الله و روحدیث آدم کے بغیرنا نمکن ہے۔ وینا کی موجودہ ابنری اور نیا ہی کا صالی سبب يهب كرص دفنا دسے دنيا كى سائنس نے ترقى كى سے اس دفتا دسے اس كے نمدنى شعور سے ترتى نہيں كى ہے سائنس کی نرقبوں کا نوبہ عالم ہے کدانسان نے ساری حغرافیائی حدیث یاں نوٹرڈ الیں اور اپنی ایجا دوں اوٹر شینوں کے زورسے اس دمبیع زمین کواپک مکان کے صحن کی طرح بنا دیا ہے لیکن دلوں اور د ماغوں کی تنگی کا پیرھال ہے کہ مرزوم کا خداہی اُگ سہے ادر ہرا کیب اپنا آدم تھی الگ بنلنے ہوئے ہے۔ اگراس طرح کے انسان کسی طرح اپنی حدیثد ہوں کو نوڑ کرا ہیک دور س كحصدود بير كسس جابين توان بين اس طرح كاجدال وقبة ل منوقع بيع ص كابهم آج ونيا كي نومو مين منا بده كر رسيد بيريان كي

Str A Change Edillo

ال منبر بسر لیکن ان کردن در کردن در د

مورس انسانوں کی سی ہر نیکن ان کے ال درندوں کے ہیں۔ان کو ندرت نے دریا وُں بہاڑوں ادر بینگلوں کی حد بندیوں کے قراب سے انگ انگ کر رکھا تھا لیکن سائنس نے برحدین نوڑ دیں۔اس کا نتیجر بہ ہواہے کہ ایک دوسرے بردرندوں کی طرح ٹوٹ پر سے میں ادرساری دنیا کا امن نا راج ہو گیاہے جو لوگ ان شکلات بیغورکر مسہے ہیں۔ وہ اس ننیج نک نو بہنچ گئے ہیں کہ جن اصوبوں برہا رہے موجودہ نمدّن ومعاننرت کی عمارت نا تم تننی وہ اصول موجودہ دُنیا کے بیسے نا کا فی ہیں ۔ بیجین کی ننگوٹی بُورے تعد کے انسان کے بیے نہا بیت ننگ ہے۔ اب ھزورت کے کراس کے فامت کے لحاظ سے اس کے بیتے نبا جامہ زرانٹا حائے بسل درنگ، وطن اور مرزمین کی اسان ات برجن نمدنوں کی اُنظان ہونی تنی اور جو سیاستی خطیات وجود میں اُنی تخفیس ان کے خاتمہ کا وفنت اگیا ۔ اب ونبیا کوابک نئے نظم (NEW ORD ER ) کی تلاش ہے دبکن وہ نیانظم کیا ہو ہاس وال کا کوئی صحیح حواب بنه بمنهیں دما معا سکا۔ بعض کہنے ہیں کہ اب وینا کو قومی اور ملکی حکومتوں کی حبکہ ایک عالم گلیزہ کومت ( WOALO STATE ) كى ضرورت ہے جس كى منبا دِ عالمگيرا نسانيت كے تصور پر يبكن دہ يرنهيں بنانے كہ بيرعا لمگير انسانیت کامُبادک نصوّد و جود میں کس طرح آئے جب کہ نوموں کی افرانفزی کا بہ عالم ہے کہ نہ ان ہیں خُدامشنزک ہے نہ أدم ؟ برزوم كا دعوى بيست كم أمَّا وَلاَغَيْرِيْ براكيب كاخْدا الكَسب اس كيلسل الك بهي اس كا باوا أدم الك بهيء وه ابني تهذبب مين البيض معتقدات مين البيضا خلاف مي ما لكا علي دهيه وراس عليفد كي كوز صرف باني ركه الماتي ہے ملکہ دوسروں براس کو بالجرسلط بھی کرنا جا ہتی ہے۔ ظا ہرتے ہے کد حبب نکب اِمانوں میں بیرگرہ موجود ہے ان قدموں بیں انخاد کے بیے کونی شترک سررمٹ تندموجود نہیں ہے۔ مشترک سررشند صرف ایک ہی ہوسکتا ہے کہ ایک ہی خدا کو سب اینا خدا مانیں ،اسی کے امّالے ہوئے قانون کوسب اینے لیے تشریعیت بنائیں اورایک ہی اوم کے مشترک گھرا كاسىب أبينة آب كوفرد محبس- اس اساس بربلاشبرا بك عالمكيزومبيت اورايك عالمكبرسياستي خطبمي عاركت فاغم بيسكني ہے اور دُنیا کی موجود مصیبنوں کا خاتم ہوسکتا ہے ۔ اس کے سواحتنی ندسری بھی اس شکل کوحل کرنے کی اختیا ر**ی جائیل گ**ی۔ ده رسنته میں ایک اور گرہ کا اصافہ کریں گی ، کسی شکل کوحل نہیں کریں گی ۔

بین رازہ کوفر آن سے کہ فرآن نے (سورہ نسا می نشروع میں) انسانی معاشر سے کی منبیاد دوجیزوں بیزفانم کی ہے، ندم ہب اورخا ندان ۔ پیر خدم ہب کی منبیاد نوحید بررکھی ، لیبی صرف اللہ کو رہ اورفا فون دیننے والا مانا جائے، دومرس کے بیے اس میں کسی طبح کی محتددادی نہر ہوا و رخاندان کی بنیا دو صدت ہم کے نفستر بررکھی بعنی نما م نسل انسانی ایک ہم اوم سے ہے۔
کسی کو کسی برخصنیات حاصل نہیں ہے مگر دین اورنفوی کی وجہ سے یہنی جیز نے خداوں اوراللہ وں کے تعدداور فافیل ازی ادر حکم ان کسی میں برخی جیز نے خاندان اورنسل ونسب کے سامے کھنٹروں اور حکم ان کے مدعبوں کے نزاح مسے و نیا کو نجا سن دی اور و کم میں اور ایک آدم ہے۔ بیٹے بن گئے ۔ کا سے اور کی اور جم میں کو باطل کر ویا سب کے لیے اور کی ساں عدل کو باطل کر ویا ۔ سب کے لیے کیساں ایک ہی نافون اور ایک ہی نظام ہے۔ سب کے لیے کیسا ل این ہیں کا فون اور ایک ہی نظام ہے۔ سب کے لیے کیسا ل این ہیں کا فون اور ایک ہی نظام ہے۔ بیس کے لیے کیسا کے منظن پینیاں خاتم کوئینا کے بیساں صد و جمد کا میں اس کے نفل بینیاں خاتم کوئینا



# توحيد كي الممبيت دين بي

پھیلے مباحث کوجن لوگوں نے فورسے پڑھاہے ان سے پیھنے تعفیٰ نہیں دہی کہ نظام دین ہیں توجیہ کو دہ کو کہ جگھے مباحث کو جن اور کو حاصل ہے۔ اگر دل بہایہ ہے توسا راجہم ہمایہ ہے اور کر دل تندرست ہے توسا راجہم ہمایہ ہے اور توحیہ کے نیز جانے کی جم تندرست ہے ایری دائر کہ توجیہ کے بغیراً دمی کا کوئی علی مقبول نہیں ہے اور توحیہ کے ساتھ ہم تلطی کے بختے جانے کی توقعہ ہے کہ استری مالئے تالی مثرک کومعا نہیں فرمائے گا اور اس کے سواج کی ہے ہے جائے گا ، معاف فرمائے گا ۔

توجیدی اس اہمبت کی وجربیہ کرسارے دین کی عارت نین چیزوں پر فائم ہے۔ توجید، رسالت، معاد جس کے معنی برہی کہ نوجید سارے دین کا ایک نلٹ ہے۔ بہی وجہ ہے کہ سورہ اخلاص کو جو خالص توجید کی سورہ ہے کہ سورہ اخلاص کو جو خالص توجید کی سورہ ہے کہ سند فرآن کما گیا ہے بیکن اگر مزید فرر کیجئے تومعلیم ہوگا کہ دسالت اور معادیمی توجید کے تحت کے نیے ہیں۔ رسالت کا جزو توجید ہونا بُون تا بت ہے کہ خُداہی کو شارع اور خانون ساز ما نناہی توجید کے تفضیل سے ہے دراللہ تعالی

ور وضاحت کے مافق اللہ این ابینے دسول کے ذریعہ سے بھی اسے۔اس مسکہ برہم فصل محدث اپنی کنا ب حقیقت رسالت میں اپنی اور وضاحت کے مساختہ لکا اِللہ کے ساختہ عجمہ کی کر مسؤل کا اللہ کے تعتق کی تشریح کریں گے۔ وہاں پیھتیقت کوری طرح واضح ہوجائے گی کہ انحضرت صلّی اللہ علیہ دستم کو رسُول اور زندگی کے بہندییں واجب الاطاعت ما ننا تو حید کا جزولا پیفار ہے جو شخص اللہ کو واحد کہ اسے مبکن انخصرت صلّی اللہ علیہ دستم کی مشریعیت کی بیروی سے منحون ہے وہ قطبی مشرک ہے۔ اس کو توجید سے کوئی مرد کا رنہیں ہے۔

روسری و است موریست کی وجرسے ہم و کیتے ہیں کہ و نبا ہیں جننے ابنیا و آئے سب نے اپنی وعون کا آغاز تو حید سے کیا۔ اوراس نقط پر اس طرح جے کہی حالیں اس سے بال برابر مرکنے بر راحنی نر ہوئے یخالفین ف لاکھ جا یا کہ بینی اس معالمیں نقولڑی ملا بہنت گواراکر ہے۔ و را اپنے روتی ہیں نرم ہو جائے کم ان کم ان کے بتوں کی تحقیر ہی سے باز آجائے نوا کے بڑھ کر اس سے مجدو ترکیلیں ( وَ وَ وَاکُو تُکْ هِنَ فَنِهُ مِنْ اللّٰ اللّ

اله احنوس بي كريد دما المعيمي اب كك مذكور سكا - كه ويجهو آيات ٢١- ٢٩ بني اسراميل -

و المعنى الما المام المام المام المام المام المرام المام الم الحفول من تزغیب کے بھندے ڈائے اور رسونٹ میں وہ سب کھینٹین کمیا جو کرسکتے تھے یکین اسے رام نہ کر سکے معززتی گھرلىنے بىں شادى ، دولت تىمے ڈھير، مىرورى دىروارى ، سارى ہى جيزىي بېينىي كەڭئىب يىكن ان سارى زغىبول كے جوا ب میں اُن کے سلمنے دہی نوحید کی دعوت بیش کی گئی رجیب ان ندبردن میں ناکا مرہبے تو مخالفدن نے آخری حرب اُٹھا لیا ا در میمبرا درانس کے ساتھیوں کو مجبود کردیا کہ وہ اپنے گھر کو، اپنے اغرہ کو، اپنے کھاندان کو، اپنی املاک وجائڈا دکو اور اپنے مكك ووَطِن كوهبولدوب - خداسك مبرني سف اس كونهي گوا را كرليا - فرآن بهارے سلمنے موجود سے ساس بين تمام انبيا ركام تمي ، ہجرت کی مرکزنتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان کو بڑھو۔ ہرنی کی زمان ریابنی قوم کو تھیڈنے وفت جو آخری کلمہ جاری ہوتا ہے وہ توحيد كالكمه ببوناسي ببي جزب حس كحسيب وه سب كيه كليو أناسب أورسب كوكليو أكرنهما بهي حيز ہے جس كواپني معيت مفاقت کے بیٹنٹن کرنا ہے بغور کرو۔ ایسا کبوں ہے ہے کیابات ہے کدانسان مب کھرچی وروے مگر توجید رہرون مرآن دسے ، بروس ماب سے بیلے بر، جیا نے بھینج بر، ماموں نے بھا بنے بر، بھائی نے بھائی بر نوحید کی خاطر الواز خلائ اس کے بلیے ہو بول نے منتو ہروں سے اور منوم ہر سے ہیو بوں سے حُدا تی اختیار کر پی عزیر سے عزیز قرانہوں اور محکم سے محکم روالطاب بینی حیل گئی اور ان بوگوں سکے ہاتھوں سے حیل گئی ہوا نسا نبیت کے گلِ مسرمید نتھے جو رحم ومحبت ا در اخلاص ووفا کے بنگر سکتے ، جن سے بڑھ کہ اپنی قوم سے البینے قلبلہ سے ، اپینے عزبیزوں سے اور پیرعام انسانوں سے محبت كرف وك لوگ اس زمين بربيدا بنبس بوسكنے يحضرت مرسى علبراتسلام كى توم كے كھے لوگ جب كوسا دريتى كے مْرْكُمْبِ ہوتے ہِن نووہ حکم دیتے ہیں کہ خِس نبیلہ کا مجرم ہے اسی نبیلہ کے بوگ اسے قتل کمردیں (اُ قَتَاقُ اَ اُفْسَلَکُمْ) ادر بدر کمے نبید بوں کے تعلق فارمن اعظم رضی اللہ عنہ پیشاورہ دیستے ہیں کہ بنرخص ایسے عزیز بریخو د اپنے ہا گھ سے الاصلاح الشاكير! توجيدكات يرب كرادى كالمك إلى نفاكراس كى حرمت كوبشركك فواس كا دومرا يا يقاس سے انتقام لين یں ذرہ برا بررم دمروت کو دخل نہ دیے۔





## كلهم ورفيرسي

چنتان دسرین بار فاروح پرورهاری آ چی پی چرخ نا درهٔ کارنے کیجی کیچی بزم عالم اس روسا در نظام دخه درکار دگئ میں رو

سروسامان سے سیان کرنگاہی خیرہ کرارہ کئی ہیں۔

اکین آج کی ناریخ وہ ناریخ ہے جس کے انتظاری ہیرکہن سال دمرنے کروڈوں برس ہتر کر در انتظاری ہیں ہیرکہن سال دمرنے کروڈوں برس ہتر کر دیتے یہ سیارگانِ فلک اسی دن کے شرق ہیں ازل سے حیثی براہ سے بچر خ کہن کر تھائے دران سے اسی صبح جان نواز کے لیے بیل ونہا رکی ہر ٹیس بدل رہا تھا بھارکان ق ففا و قدر کی برم آدا مایاں عنام کی حدّت طوا زیاں ، ماہ وخورست یہ کی فروع انگیزیاں ، ابر دما دکی تروستیاں ، عالم فلائ عناص کی حدّت طوا زیاں ، ماہ وخورست یہ مجر طوازی موسی ، عبان فوازی میسے ، مسب اسی لیے انفاس پاک ، تو حید ابرام ہم جمال بوسف ، مجر طوازی موسی ، عبان فوازی میسے ، مسب اسی لیے سے کہ یہ نشاع بات گراں ارزشہنشا و کوئین رصلی اللہ علیہ واکہ وستم ہم کے درما رہیں کام آئیں گی ۔

ان کی صبح وہی سیح مان زار ، دہی ساعت مالیں ، دہی دورفرخ فال سے ۔ارہا ہیں ہور سیخہ میں کہ اسلامی کے عماد کا کی صبح وہی سیخت میں کہ آج کی دات الیان کسریٰ کے ۱۲ کنگرے کر گئے ۔آ تشکدہ فارین بجو گیا۔ دریا تے سادہ نشک ہو گیا۔ لیکن سی جہ الیان کسریٰ ہنیں ۔ بکی شان عجم ، شوکت و کن ادری جی گیا۔ دریا تے سادہ نشک بو گیا۔ لیکن سے کہ الیان کسریٰ ہنی جی بیٹر آ تش کدہ کفر ،آ ذرکدہ کمری ادری جی بین کے قصر کا نے فلک بیس گری سے ۔آئش فارس ہنیں بکہ جی بیٹر اس کی شیرازہ مجوسیت کے گیا، مروم کررہ گئے ، مسنم فافوں میں فاک اُر نے کلی ۔ ثبت کدے فاک بیس لی گئے میں بار کا محمد ان میں بار آگئی ۔آ فنا بر برایت کی شعائیں مرطوف جھیل گئیں ۔افلاقی انسانی کا آ میبنہ پر فرقد کس سے میں بہار آگئی ۔آ فنا بر برایت کی شعائیں مرطوف جھیل گئیں ۔افلاقی انسانی کا آ میبنہ پر فرقد کس سے حک اُنٹھا۔

بعن تنبیم عبدالله إحجر گوشه آمنه، شاه حرم ، محمران عرب، فرما نرولت عالم ، شام نشاه کونین ا عالم زرس سع عالم امکان بین تشریف لائے رعزت وا جلال شوا - الله تقرص کے الله عکب الله عکب الله عکب الله عکب و علی الله عکب و علی الله عکب و علی الله عکر الله علی الل

رىشىبلىنغىمانى)







سبيد سليمان ندوى



مائم مقیمی صرف الله تعالیٰ ہے

### سيترسليان ندوى

قال الشرتعالي :

إن الْحُسَكُمُ لِلَّا يِلُّهِ - ( يوسف - ٨) ﴿ صَحَمَ مُسَى كَا نَهِيلِ ، كُراللَّهُ كَا ـ

آیتِ بالامیں ارشا دِ خدا وندی ہے کہ تھے کہ کسی کا نہیں ، گرانٹہ کا ہے ،اس لیے اسلام میں حاکم حقیقی صرف امتہ تعالیٰ ہے ، لیکن احکام اللی کی دوقسمیں ہیں :

ا بك تشريعي ، لعني و واحكام جوانبياً عليهم السلام مح ذريعرس نشر ليت بن كر نازل بوت بير.

دومرت كويني ، ليني ده احكام جوفطري حيثيت مي غلوقات عالم مي و دليست ركھ سنتے ہيں۔

ان دونوں قسموں کے لی ظاسے مرون اللہ تعالی ہی حاکم ہے اور اسی کا سکم جاری و ساری ہے ، دنیا میں لیسے با دست ہ مح محرر سے میں جنموں نے نمرود وفرعون بن کر دعواسے با دشاہی کیا گر اُن کو بھی کو بنی احکام اللی سے آگے سسرنگوں ہوک جان دینی پڑی اُور پرٹ بران سلاطینِ عالم کو اس لیے بیش آ تا ہے کہ وہ اپنے تنفریعی احکام وفرا بین ہے آگے جب ضلاک بندوں کو مطیع پاتے میں توغود سے نکوینی احکام کا آمر بھی اپنے کو جانے نگئے میں ، اسلام نے شک و مشبہ کے اسس رشتہ کو کا مٹ ڈالا ہے ، اس نے یہ قرار دیا ہے کہ دنیا کے سلاطین نہ تشراعی اختیار رکھتے ہیں اور نہ تکوینی ۔ زمین سے آسمان

یمک ساری بادشا ہی اونٹہ ہی کی ہے ،ا ورا مرککوینی ہو یا تشریعی اسس میں اسلہ ہی کا فیصلہ ہے۔ اس معنی کی قرآن پاک می کئی آتیں میں ،

ان الْمُعُكُمُّ إِلَّا يَلِنُهِ - ﴿ يُوسعَنْ - ﴿ ) عَكُم نهيں ، مُرَاللَّهُ كَا . اَلَا لَهُ الْمُعُكُمُ وَهُوَ اَشْرَعُ الْمُعَالِسِينَ - ﴿ لِ السَّى كَ لِيهِ حَكُم كُرِنَا سِهِ ، اورصا ؟ ﴿ انعام - › ) كرنے والول ميں سب سے تيز سے -لَهُ الْمُعْكُمُّدُ وَ إِلَيْنِهِ تُوْجَعُونَ - اسى كا حَرُكُرُنَا سِهِ اور اسى كى طوف

یہ ٹو جَعُون ۔ اسی کا حکم کرنا ہے اور اسی کی طرف رقصص ۔ ی اوٹائے جاؤ گے ۔

امریکوینی دفطری میں توانسان کی ناچاری ومجبوری ظاہر ہے وہ زمین ، اسسمان اورخاک و باو و آج اتش اور عبم وجان میں ایک ذرّہ کی کمی میشی میں نہیں کرسکتا ، نراشیا کے خواص کو بدل سکتا ہے ، نر ان کی صفات میں تغیر مرسکتا ہے اوزان کے قواعدو قوانین میں ایک ذرّہ کی کی داضافہ کرسکتا ہے ۔ خدال احکام کے آگے سب ہی سرافگندواور



10pg -'آبیا رہیں ، *حفرت ابرا ہیم کے عهد میں ایک* با دشاہ نے جب خدائی کا دعولی کیا ترا پ نے اس کو اسی دلیل سے خا موشش کر دیا ''

توالسُّرسورج كويورب سے نكا ننا ہے توتو انسس کو تحمیر سسے نکال، تو وہ کا فر لا ہوا ب فَإِنَّ اللَّهُ يُأْتِقُ بِإِللَّكُمْسِ مِنَ الْمُرْشِوقِ فَأُنْتِ بِهَامِنَ الْمُغَيِّرِ بِ فَبَهِٰتَ الَّذِي كَفْنُورُ (بقره - ١٩٧٧)

تحومت وسلطنت حرف الله تعالى كى ب ، ونيا مين سبى جولوگ جاكم كهلا نفيس، و ه حقيقت مين الله تعالى كى عطا اور

الخشش سے ہوتے ہیں :

اے اللہ إسلانت كے ماكك ، توسيركو

ٱللَّهُمُّ كَالِكَ الْمُلُكِ تُوْتِي الْسَمُلُكَ مَنْ تَشَاعُ- دا لعران - س

چا ہے سلطنت دسے۔

اس لیے را مصراب پروہی ہیں جا ہے کو احد نغالی سے احکام کوینی کی طرح اُس سے احکام تشریعی سے مجتا ہے سمجھتے ہیں اورجو یہ جانتے ہیں کران کو اللہ تعالی نے حکومت اسی لیے دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو دنیا میں اکس کی شریعت سے مطابق جا ری کریں۔ امس مقیدہ کا لازمی تعجریہ سے کریہ مانا جائے کہ احکام کے اجراءاور قو انین کے وضع کا اصلی حق عرف استر تعالی کو ہے ، البتہ اس نے اپنی شریعیت بیں احکام اور قوانین میں جو کلیات اور قواعد میان فرا دیا ہیں ، ان کے تبتیع سے اہلِ علم اورجبهدين دين في في اسطاح المرائر ميمستنبط كرسكت يين .

ان احكام الى كى سبت است ميتيت سے كران مرع على صلحتيں ہوں اور طبعى فقع وخرر پرمشمَّل مبوں ، ب مشبّر اہلِ عقل اپنى عقل وفهم سے فیصلہ کرسکتے ہیں ، کیکن شرایون میں احلام کا مدار حرف اسی حیثیت پر نہیں ہے بلکداس سے اہم حیثیت یہ ہے سر ان بیں سے کسی بانت سے سانفواللہ تعالیٰ کی رضایا عدم رضا نشا مل ہے ، یا ٹیوں کیے کیمس فعل ہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب یا عماب مرتب ہزا ہے ،اس کاحال صرف الله تعالیٰ سے ارشاد اور رسول علیہ الصّلوة والسّلام سے بیان ہی سے معلوم ہوستا ہے ، اہلِ عقل اپنی ناقص عقل سے و کھے کتے ہیں ، اگر وہ حکم المی محے مطابق نہیں ہے تو گو اسس میں کھے ظا هسدی مصلحتیں ہوں ، گر حقیقی مضلحتوں کے جاننے کے بلیے امرغائب اور ستعبل کا صبحے علم ہونا ضروری ہے ، اوریہ انس ن سے بسسے ابر کی بات ہے ، اسس بیحقیقی مسلحتیں اس محم میں میں جب كوندا ئے عالم الغیب نے نازل فرایا -

ان تمام مذكورهٔ بالاامورك لحاظ سے اسلام كاير تقيده سب كرقا نون كاحاكم اور امرونهي كا واضع حرف الشرتعالي سب قر آن پاک اورا ما دیثے صحیحہ میں اس حقیقت کو مختلف پر ابوں میں اوا کیا گیا ہے۔عام طور سے فقها نے اس پر ان ورو آیتوں استدلال كما ہے ،

مکم حرف الڈکے لیے ہے ۔ ١ - إِن الْمُحْكُمُ اللَّهِ مِلْهِ -

( انعام وپرست ۸۸ )



اللهُ لَهُ الْغَلْقُ وَالْآمُوْدِ

ا با اسی اللہ کے لیے ہے سیدا کرنا

اور عکم وینا به

د اعراف - ۲ )

یہ رونوں آیٹیں جن مزفعوں پر وارو ہیں اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اور امر نکوینیا نندا در حوادثِ عالم سے متعلق ہے بہلی آبت دوجگہ ہے : سورہ انعام اورسورہ یوسف میں۔

سورہ انعام کا موقع یہ ہے کہ کفارنب کی صافت کے ثبوت میں عذاب کا جلدمشا ہدہ چا ہے تھے، اسس کے

جواب ہیں ہے

جس چيز کاتم تقاضا کر رہے ہو، وہ ميرے پاس مَاعِنْدِي مَا شَنْتَعْجِلُوْنَ بِهُ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا يِلْهِ يَقُمُنُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَـــيْرُ

سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔

ووسری جگرسورہ یوسف میں اس موقع پرہے جب وہ اپنے ببٹیوں کو ہلایت کرتے ہیں کەمھر میں مختلف دروازوں سے داخل برنا کھی افت میں معینسو - بھر فرانے ہیں کر برتوا نسانی تدبرے ، گر ہوگا وہی برائڈ چا ہنا ہے ۔

وَمَاۤ ٱعْنِي عَنْ كُوْمِينَ اللَّهِ دِنْ شَى إِ إنِ الْحُكُمُ وَالَّا بِلَّهِ عَلَيْهِ مَ تُوكَّلُتُ وَ

عَلَيْهِ فَلْيَتُوَكِّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ـ

( نوسف 💶 🛪 )

و وسری آیت کا موقع یہ ہے :

إِنَّ مَ بَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّهُ لُوتِ

وَالْاَمُ صَ فِي مِسْتَكَةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتُوٰى عَلَى الْعَرُ شِي يُغَيِّي الْمَيْلَ النَّهَا مَ

يَكُلُبُهُ حَيْبُتُنَّا وَّالشَّمُسَ وَالْعُمَرُو النُّجُوْمُ مُسَخَّرُاتٍ بِأَمْرِهِ اللَّهِ كُ

الْخَنْنُ وَالْاَمُوْتَبَارُكَ اللَّهُ مَ مَتَ

الْعَلَيانُ ر

د اعرا مت 🛶 )

نہیں، حکم کمی کا نہیں بجر اللہ تعالیٰ کے الشّرتعاليٰ وأقعی بات تبلا دیتا ہے اور وہی

اورخدا کے حکم کو میں تم سے ٹال شیں سکتا،

یحم توبس املز ہی کا چلٹا ہے ( ہادجو واس تدبیرظا ہری کے ول سے) اس یہ مجروسا ركهتا بهو ں اوراسی پر اور بھروسا ر کھنے والو<sup>ں</sup>

كوبحروساركهنا جاسيعه

بے شک تھادارب اسلم سے جسے سب ' سمانوں اور زمین کو چی<sup>ن</sup> رو زمیں سیب دا کیا'

بحرع منس برقائم ہوا ، چھیا دینا ہے شب و ن کوابیسه طور پر که وه شب اسس و ن کو

جلدی سے کے آتی ہے ، اور سورج اور چانداوردوس سیاروں کو پیدا کیا ایسے طوریر

كرسباسي كے حكم كے تا بع بيس ، يا در كھو الله مي كے ليے خاص ہے خالق ہونااور

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ھاکم ہونا بڑی خوبوں سے سا نخد مجر س ہوئے ہیں املا تعالیٰ جوتمام عالم کے

یروردگاریل ـ

صاف ظا برہے کہ اس امرکا نعلق خلق و کوین سے ہے ، یا ں یہ ہوسکناً ہے کہ لفظ اکسر اور محکم کی لغری وسعت کی بنا برا مورتشرلعي سميسي درجبين شامل بوجائبس ميكن قرآن باك اوراحاديث بين حب دوسرك تصريحي دلائل أمس وعولى بر موجو دہیں توامس تصریح كوچيوڑ كرصرف اجمالي دليل پر قناعت كيوں كى جاست -

عبا دت محمنی عرف کسی کومعیود بنا کر پیار نے ہی کے نہیں ، بلکہ اگر کسی کو زبان سے معرود نر بھی کہا جائے اوراس کی 'فل مری پرستشش نریمی کم جائے لیکن اس سے اسحام کی مثل خدا سے بھکم کی سستقلاً ا طاعت کی جائے تو پریمی عبا و ت ہے - محفرت ارا ہم علیدالسلام کی زبان سے ادا ہونا ہے:

سشيطان کي عباوت پذکر په

لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ - ﴿ مِرْمَ ـ ٥) د *دسری مُلّدارشا دِ الهٰی ہے*:

اَنُ لَا تَعْبُدُولِ الشَّيْطَانَ ـ (ليسين ـ س) بەرمىشپىطان كىعبادت بزكرو بە

اُوپِرِی آیتوں سے واضح ہواکہ اطاعت صرف امٹرنغالیٰ کی ہے ، یہاں سوال پیا ہوتا ہے تو پیمرامسلام میں انہیسا اور

ائمرزاندا درخلفائ کی اطاعت کاحکم کیوکر میج مرسکنا ہے ، جواب برہے کربیات براسلام میں اطاعت عرف اللہ تعالیٰ کی سے ، لیکن

وُوسروں کی اطاعت احکام الٰہی کی تبلیغ ، اجراً اور تنفیذ کے سلیے عکم الٰہی کے تحت ہے ، ارشادِ اللٰہ ہے : أَطِيعُوُ اللَّهُ وَأَطِيعُوا لِنَّ سُوْلَ وَأُولِي

ا ملّه کی اطاعیت کر و اور رسول کی اوراولیالام الْدَمْيُومِينْكُوْ ـ کیا ف*اعسنت ک*رو ۔

ا ولوالا مرکی اطاعت ، خواہ اس سے مراوعلماً ہوں یا حتمام ، خدا سے حکم کے تحت اسی سے احکام کی تنفیند اور ابرأ میں ہے ، اور

رسول کی اطاعت بھی احکام الہی کی تنعیذ ہی کی خاطر ہے۔ جبیبا کہ ارشا و ہے ،

وَمَنْ يَطِيعِ الرَّسُوْلُ فَعَتُ لَ اطَاعَ الرَجِ رسول كاطاعت كرّنا ہے ،اس ف

(نساء مر) املّٰہ کی اطاعت کی ۔

اس سے پہلے اسی شورہ میں ہے:

اوريم فيكسى رسول كونهين جيجا السيكن وَمَآ ٱ رُسُلُنَا مِنْ رَّسُوْ لِ إِلَّا لِيُطُلِعَ اس لیے کہ اللہ کے اون سے اس کی اطاعت

با ذُن اللهِ -

یمود اورنصاری نے احکام الٰی کوچیوڑ کر ا بینے را ہیوں اور کا بہنوں ادر بیمیں کی اطاعت کو دین بٹارکھا تھا ، اور ان کا



mmy light with the constraints

تعم م رائے ماغوز وستنبط بکدمنتقل بحم مے طور پر بجالایا جاتا تھا ،اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو نٹرک کا ملزم قرار دیا ج اور ان سے جزیر لیننے یا تمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے ،ارشا ہے :

َ تَا تِلُواالْکَذِیْنَ لَایُوُلِمِنْوَنَ مِا لَلْهِ وَلاَ بِالْیَوْمُ اللّٰهِ وَلاَ بِالْیَوْمُ اللّٰهِ اللهِ الْاٰخِرِ وَلَا یُکِرِمُوْنَ مَا حَرَّمُ اللّٰهِ وَ تَامِت پِرایان سَیں رکھتے اور نرجس کو سَرُسُوْلُهُ وَلَا یَکِرِیْنُوْنَ وِبْنَ الْمُحَقِّ مِنَ السّٰہِ اور اس کے رسول نے حام کیا احس کو

ان آیات میل کِتاب پرالشرپرایمان تر کھنے کا جوالزام فایم کیا گیا ہے ، وواسی لحاظ سے ہے کدوہ حرف حکم اللی کے پا بند نہیں ہیں ، بلکہ یہ مرتبہ انبضوں نے خدا کے بندوں کوبھی و سے دکھا ہے ، چانچواس کے بعد اس کی تصریح ہے:

را تَخَذُ وُآا خَبَاسَ هُمُ وَسُ هُبَا نَهُ مُدَى الْمُون فَ مَدَاكُوهِو (كُوابِفَ عَالَمُون اور اَسْمَا بَا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمُنِينَ مَ ابْنَ الْهِون كورب بنا ركعا ہے ، اور مريم كے مُرْيَعَ جَوَمًا آمِدُ وَآ إِلَّا لِيَعْبُ دُوا بِيْطُمِيعَ كو ، حالا كمان كومون يه كما يُكابِ

مُرْيَعَ جَ وَمَا أُمِسِرُوْ أَ إِلَّا لِيَعْبُ دُو السَّبِيُّ مِينَ مَنِ كُو ، مالا كمران كومون يه كما يُعابَ الله الله الها قاحدًا و توبر م ه > مرايب بي معبود برق كي عباوت كرب -

عالموں اور را بہوں کورب بنانا اسی بنا پر ہے کہ وہ ان سے حکوں کو بھی ستقلاً خدا کا حکم تسلیم کرتے تھے ، کیؤکدان عالموں اور را بہوں کو یہ دعوٰی تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کوغیبی طور پر اپنے حکموں اور معاطلات سے فیصلوں سے مطلع فرماتا ہے ، اسلام نے اہلِ تما ہجو وُور بی سُورہ ہیں اسی شرک سے بازرہنے کی دعوت دی :

اَ اَهُلُ الْكِتَٰبِ تَعَالَوُ اللَّكِلِمَةِ سَوَاءِ السَّابِ والو اللَّوْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ ال

(آلعمان -2)

عبادت ذکریں ادر نہ اس کے ساتھ نسی م منٹر کیک بنائیں ادر نہم ایک خدا کو بھوڑ کر دُوس کو رب بنائیں۔

یررب بناناا طاعت ہی کی بنا پرہے۔ زندی اور سندا حدیث ہے کرجب عدی بن ماتم جو ایک عیسا فی عرب امریتے کی صفرت صلی الشعلیہ وقلم کی خدمت میں حاضر مجو سے ، اور آپ نے ان کے سامنے سورہ توبد والی آبت فرکور پڑھی ، توعدی سنے کہا ؛ "وہ ان کومبود منہیں بنانے " فرطایا ؛ کمیوں منہیں ، انحوں نے ان کے لیے حلال کو وام کو ملال کیا اور اُسخوں نے ان کے اسلام کو مانا ، یہی ان کا ان کومبود بنا تا ہے ۔ الفاظ یہ ہیں ؛ فَذَالِكَ عباد تھم ایّا ہے۔ تر فدی کی روایت میں ہے کہ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے فرما یا کد ہاں وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے ، لیکن حب وہ کسی چیز کوحلال کہتے تھے تو یہ علال مان لیتے تھے اور حب کتے سے زیرام مجالیتے ستے ، یہی زنٹرک ہے کے

اس مدبیث سیمعلوم برد اکرکسی شنه کوهلال با حرام تشهر اناکسی انسان کا کا م نهیں ، بلکه غدا کا ہے ، اور اسی کا نام وضع حکم اس کلیل و توم میں من کوشر کی علی اور کا عین مثرک ہے ،اسی طرح خدا کے علاوہ یا خدا کے عکم کے ساتھ بلا وسا طنت حکم خدا او ندی کسی دورے سے محم کی اطاعت بھی مرک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالٰی نے ان وب اور میدو منافقین کوج قانونِ اللی کی عنی سے بچنے کے لیے یا ایمان کی کمزوری کے سبب سے اپنے مقدمات میوویوں کی عدالتوں میں لے جاتے تھے ، یا ان مے فیصلہ کے لیے وی کا ہنوں کے پاس جاتے تنے زہر و تو بیخ فرمائی اوران کے اس فعل کو گھلانغاق اور شرک فرمایا ۔ بیٹانچد بعض اصولی احکام عدل و انصاب اورطراتی اطاعت احکام کے ذکر کے بعدارشاً دہے:

کیا تُرنے ان کونہیں دیکھا جرگما ن کرتے ٱلحَدُ تُرَالِكُ الَّذِينَ يَزْعُنُونَ أَنَّهُمْ الْمَنْوُا میں کروہ اسس پرجوتیری طرف آبار ایکا اور جو بِمَا ٱنْوِلَ إِلَيْكَ وَمَا ٱنْوِلَ مِنْ تَبْسِلِكَ تجدت يبط الأراكيا ، إيمان لا يك بين يُويْدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاعُونِ وه چا ہتے ہیں كرطاغوت كو اپنا حاكم بنائيں وَ قُدْ أُمِودُ أَ آنْ يَكُفُرُ وُأَ إِيهِ-حالانكهان كوحكم دياكيا بي كرده اس كوندانس-

طاغوت لغت میں مراس شے كو كتے ہيں جس كو خداتعالى كوچھو الكومعبرد بناياجائے " ك معبود مسن دون الله " اورال تغییر فشان نزول کا لحاظ کر سے کی اس سے کا ہنوں ، جا دوگروں اور کھی بہودی حاکموں کو مراد الا ہے ، اس بیدائس کا مشترک مفہم بر ہوا کہ استرتعالی کے سواجس کے احکام کو قانون کا درجہ و سے کر اطاعت کی جا تے اوراس کے مطابق فیصلہ نیا یا جائے ، وہ طاغوت ہے۔ قرآن مجبد میں بر لفظ سائٹ عبکوں پر آیا ہے ، اور سر جگر اس سے مرادساكم باطل اورمعبود باطل بياكيا ب-

توانین اللی کوچپوڑ کرکسی اور فانون کے مطابق فیصلہ کرنا اور فیصلہ چا ہنا فسنی ہے ، اور اس کا مرکب من سن

ادرالله في الراب اس ك رُو س وَمَنْ لَمُ يُحَكُّمُ بِمَا آنُولَ اللهُ فَأُولَكِكَ بوفیصله نیس کرتے وہی فاستی ہیں -هُمُ الْفَاسِعُونَ - ﴿ مُرُهُ مِهِ عَ)

ا منة تعالىٰ نے ان احکام کا دور انام حله وجه ارشاد فرمایا ہے۔ حدود وہ نشانات ہیں جہاں کک آگے بڑھے تمی انسان کو اجازت ہے اور جس سے بل بھر آ کے بڑھنے کی جراُٹ گناہ اور عصیبان ہے ، اور بیصدو و اللہ تعالیٰ ہی کے بتا تے

له ترندی تفسیر*ایت توب* 

كريك.



ہوئے ہیں ، اوران کا نزول امتُد تعالیٰ ہی ہے یہاں سے ہواہے ۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ اور نساء اور طلاق میں احکام الّی

کے بیان کے بعد ارشا و ہے :

مُلْكَ حُدُودُ اللهِ . ۲ طلاق - ۱) تِلْكَ حَدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حَدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدُّ حَدُودٌ

الله فَقَدُ ظُلُهُ نَفْسَهُ -

( طلاق - ١ )

سورهٔ نسام میں دصیت کے قواعد کی تفصیل تباکر آخر میں ارشا و ہو ناہے:

يِلْكَ حُدُ وْدُ اللَّهِ وَ مَنْ يُتَّكِيعِ اللَّهُ وَرُسُولُهُ يُّدُخِلُهُ جَنُّتٍ تَجْرِئُ مِنْ تَخْتِهَا الْاَنْهَارُ خْلِدِيْنَ فِيهُمَا وَ لَا لِكَ الْعَوْسُ الْعَظِيمُ ۗ وَ

مَنْ تَعْصِ اللهَ وَسُ سُولُهُ وَيَتَعَدُّ خُذُودُهُ يُدْخِلْهُ مَا مَّ اخَالِدٌ إِنْ فِيهَا وَلَهُ عَدَابٌ

مهن ر نساد. ۲)

به الله تعالیٰ کی صدیر میں ، اور یو استُداوراس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے ، املہ اس کو

برالله كى بنا ئى ہوئى *حديث ہيں* -

یہ املنہ کی بنائی ہوئی *مدیں ہیں ،ہو*ان حدو

ہے اُگے بڑھے کا وہ اپنے آپ پرظسلم

سبنّت میں داخل کرے گا ، مبن کے نیجے نهر سبنی ہوں گی ، اسی میں بہیشہ رہیں گے اوربربری کا مبانی ہے اور جو اللہ اور اس

کے رسول کی نا فرمانی کرے گا اور امٹر کی حدوں ہے آگے بڑھے گا ، انسس کو وہ

دوزخ میں ڈالے گاجس میں وہ بمیشر ہے گا۔ اوراس کے لیے بڑی ذلت کی سزا ہے۔

اسس البيت سے معلوم مولكه ان صدو درِعمل الله تعالى ورسول كى اطاعت اور اسس كى جزا اجنت كى نعمت سب اوران سے انخاف الشاه ررسول کی نافر افی اور اس کا میسید دوزخ کی منزااور فرتش کی مارسے اور رسول کی اطاعت ورحقیقت الشر تعالیٰ ہی کی ا طاعت ہے۔

تانون وشرع کی حفیقت تحلیل و تحریم ہی ہے ، اور یہتی حرف الله تعالیٰ کے لیے مفصوص ہے ،انسان اگر اپنی طرف سے کمی قانون کو وضع کرہے اور بلاسسندالی کسی شے کوصل یا حرام کرہے تو اسس کا نام" افترا" علی املین خدایر بھوٹ تیمت باندھنا ہے،

وَلَا تَقُوْ لُواْ لِيمَا تَصِعْتُ ٱلْسِنَتَكُمُ ٱلكَّذِبَ هٰذَ احُلَالٌ وَهٰذَ احْرَامٌ لِتَفْتُ تَرُوُا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُّ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ اللَّهِ الْكَدِّ بَ لَا لَا يُفْلِحُونَ ۖ

اورجن حیزوں کوتم اپنی زبان سے د حلال م سوام) بنانے ہو، ان کی نسبت یہ نہ کہو کہ میملال ہے اور بیرام ، تاکر تم املہ پر جُمُو<sup>ط</sup> تنهمت لگاؤ ، يه ( ونسيا مِي )



مرس المرسود ا

چندروزہ فائدہ ہے ، اور ان کے لیے وردناک عذاب ہے۔

( منحل ـ ۱۵)

اس آیت پاک میں نہ صرف یہ کہ اسس حلال وحوام کی شراحیت کوا پنے لیے مخصوص فرما یا ، بلکہ یہ مہی پیٹ گوٹی فرا دی کم جو لوگ شراحیت اللی کو چھوڑ کرنے وا بنی شراحیت بنائیں سے ، گو ان کو تقوڑے دن کا فائدہ حاصل ہوجا سے گھر وہ ان سے بیے

عذاب ہی نابت ہو گا ، منیا میں بھی اور آخرت میں مجھی -

رسول الله صلى الله عليه وستم جوشر بوبت اللى كم مظهر بتصاور بندول كواحكام اللى سن أكاه فرمات بقص ، اور اسس عشيت سن آب كا مرتم عكم اللى بع ملكن حكم الله ك بغيراكيك مرتبر آب في ايك جيز كواپند ي حرام قرارويا تو تناب إلى آيا ؛

يَدَا يُعْمَا السَّبِيُّ لِمَ مُحَدِّمُ مَّا أَحَلَّ اللهُ مُ السَّالِي اللهُ اللهُ مَا مَعْمِر اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

لَكَ ۔ وَتَوَمِّم ۔ ) حَسِ كُواللَّهُ عَتِرِب بِيهِ علال كِيا ۔ اس سے معلوم ہُوا كديہ استحقاق نبى كومبى جاصل نہيں ،حا لائكہ مترشخص كويہ حقاصل ہے كەمسى مباح تبيينز كا

استعال اپنی کسی واقی مصلحت کی بنا پرترک کردے ، گریب آن حفرت نے ایساکیا تواللہ تعالی آس حق کے استعال سے آپ کو منع فوایا ، کیونکد اگر ایسا ہونا تو اس سے دونقصان تھے ، ایک برکرنبی کا برفعل جواس کے سیے خصوص نہ ہو، اُمنٹ کے لیے سیم اللی سے تحت شرع کا تکم دیتنا ہے ، اسس فاعدہ کی بنا پر کیٹ کے اس ترک سے اُمنت ا بنے ۔ لیے بھی ایک حلال تیریسند کو

کی میں ہے۔ 'دوسرے یہ تابت ہونا کہ نبی کو بغیراز نِ اللی کے بھی حق تشریع ہے ، جو بیج نہ ہوتا ، اسی لیے نبی کی نشر بعی حقیت مرا سمجولیتی ۔ 'دوسرے یہ تابت ہونا کہ نبی کو بغیراز نِ اللی کے بھی حق تشریع ہے ، جو بیج نہ ہوتا ، اسی لیے نبیک میں میں میں میں میں اللہ کی مارند و حین نہ ہے اور میں اس کے اور میں اس کی کہ اس کو بت میں ہے :

یهی ہے کہ وہ شریعیت اللی کا مبلغ اور آفانون ربانی کا شارح اور ظهرہے۔ قرآن پاک کی اس آبت میں ہے: وَلاَ يُحَوِّدُونَ مَا حَتَّ مُ اللّٰهُ وَ اور (بہودونصاری) اسے حوام نہیں

روی اور اس کے رسول نے میں کو اللہ اور اس کے رسول نے میں کو اللہ اور اس کے رسول نے

حرام کیا ہے۔

اسس آیت میں رسول کی طرف جو تحریم کی نسبت ہے وہ اسی خیثیت سے ہے کہ وہ اسد تعالیٰ کے فرمان کے مبتنع تھے، رسول کی الما عت عین اللہ نعالیٰ کی الماعت ہے ، حس طرح احکام میں اولوا لامر کی اطاعت عین رسول کی اطاعت ہے،

کیونکہ وہ رسول ہی کے لائے ہوئے احکام کوئیش کرتے ہیں۔

ا سلام بیں علوم کی تدوین کے زمانہ میں بیمسئلہ مرحاکم سنسرع اللہ تعالیٰ ہے ، اصول کا مسئلہ بن گیا ہے ؟ چانچ علم عقاید اور اصولِ فقد کی تمایوں میں اس مسئلہ پر تجنیں موجو وہیں -

کی پیر مور بر موت سال بیات ہے۔ علم اصولِ فقہ میں بیمشلداس میتبت سے زیر سجٹ آیا ہے کہ واضعے فاقدن عرف استرتعالیٰ ہے اور اسی کے امرونہی

ر) سے بند وں نے فرض و واحبب اور سرام وعلا اکتمانا ۔

علامه آمدي المتوفى سلط لنه اليني تماب الاحكام في اصول الاحكام مين تكف جين :



سام برنگری است می در از این ا

جاننا چاہیے کہ کم دینے والا اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں ، اور کم وہی ہے جہ کا اللہ تعالی کے فیصل مندر پر مندر پر مسلم مندر کا مشکر مسلم نہیں ہے ، اور پر شرع کے ورود عقل نہیں ہے ، اور پر شرع کے ورود

اعلم انه لاحاكم سوى الله تعسالي ولاحكم الاماحكم به ويتفرع عليه الاالعقل لا يحسن ولا يقبح و لا يوجب شكر المنعم و انه لاحسكم قبل ورود الشرع ـ

( ۱۱۱۳ مصر)

سے پیطے کوئی عکم نہیں ۔ . وشار اللہ تقالیٰ سے واسی کا پیچ حکن میریاں اسر کا ڈا ذاہ

مقصودیہ ہے کہ احکام شرلیت اور قانون شرعی کا واضع صرف اللہ تعالی ہے ، اسی کا سی ہے ، اور اسی کا قانون ہے۔ اور اسی کا قانون ہے۔ اسی کا سی ہے ہوا م ، ناجائز و تفانون ہے۔ اس بنا پر شرع کے نزول سے پہلے تنہا عقل کے رُوسے کوئی سیم فرض ، واجب ، سنت ، مستحب یا سوام ، ناجائز و میکودہ کی صورت بین جس کے قائل پر تواب یا عقاب کا حکم عا پر کیا جا سیکے ، نہیں ہوسکتا ، اور نہ عقل اپنی تنہا کو تشنش سے کسی بات کو بر اعتبار تواب یا عذاب کے ایتھا یا بُرا کہ سکتی ہے ۔ عقام ابن ہمام شفی المتوفی اللہ مصر تحریر میں بھتے ہیں :
الحاکم لا خلاف فی ا ن فہ سر سب سے سے سے سے ۔ اس میں اختلاف نہیں کہ سی کی کو اواضع پروردگار عالم سے ۔ سے ۔ سے ۔

تاصی بیضاوی المتوفی شالتیم کی منهاج الاصول کی شرح میں علامہ استوی داخی کرتے ہیں :

م حُن وقع اور شے کے ایجے یا بُرے ہونے کے ایک معنی یہ ہیں کراس شے کو فطرت پسند کرتی ہے یاس سے نفرت رکھتی ہے ، بیسے ڈوبتوں کو پانی سے باہر کا انا ایجی بات ہے ، اور کو وسسہ ی یاس سے نفرت رکھتی ہے ، اور کو وسسہ ی نفقص کی ، جیسے علم ایجھا ہے اور جمل بُرا ہے ، ان دونوں معنوں کے لیا ظسے ان کے ایجے یا بُرے ہوئے کا عقل کی روسے نصیل کرا ہے ، ان دونوں معنوں کے لیا ظسے ان کے ایجے یا بُرے ہوئے کا عقل کی روسے نے معالم کرنے ہیں اختلاف نہیں ہے ، اختلاف اس میں ہے کرکسی فعل پر تواب اور کسی پر عذا ہو کے تر تب کا فیصلہ مون شرع پر موقوف نہیں ، اور اس فیصلہ میں ہے کا اللہ کے ورود کا معتزلہ کتے ہیں کہ عقل اس کا فیصلہ رسکتی ہے ، اور اس فیصلہ کے بیے کا اللہ کے ورود کا انتظار نہیں کیا جائے گا ، کیونکہ الشرقع الی پر بندوں کے مصالح اور مفاسہ کی مراعات (لیا فیصلہ نہیں کیا جائے گا ، کیونکہ الشرقع الی پر بندوں کے مصالح اور مفاسہ کی مراعات (لیا فیصلہ مضبوط اور شکم ہوجاتا ہے " (ص و و کر کرنا ) واجب ہے ، نظریون کے نزول عقل کا فیصلہ مضبوط اور شکم ہوجاتا ہے " (ص و و کرنا ) واجب ہے ، نظریون کے نزول عقل کا فیصلہ مضبوط اور شکم ہوجاتا ہے " (ص و و کرنا ) واجب ہے ، نظریون کے نزول عقل کا فیصلہ مضبوط اور شکم ہوجاتا ہے " (ص و و کرنا ) واجب ہے ، نظریون کے نزول عقل کا فیصلہ مضبوط اور شکم ہوجاتا ہے " (ص و و کرنا ) واجب ہے ، نظریون کے نزول عقل کا فیصلہ مضبوط اور شکم ہوجاتا ہے " (ص و و کرنا ) واجب ہا ، نظریون کے نزول عقل کا فیصلہ مضبوط اور شکم ہوجاتا ہے " (ص و و کرنا ) واجب ہے ، نظریون کے نزول عقل کا فیصلہ مضبوط اور شکم کے بیات کی اس کرنا کے اس کرنا کی ورن کرنا کے نوب کو نوب کی نوب کرنا کی کرنا کی اس کرنا کے دور کرنا کے دور کرنا کی کرنا کی کرنا کے دور کرنا کرنا کے دور کرنا کے د

معتزلد نے حقیقت بیں الٹی بات کہی ہے ، ہے یہ کہ شریعت کے فیصلہ سے کم کی معرفت ہرتی ہے ، اوعقل سے اس کی



سلی کیا سس وتجر بری بنا پراہل مقل کے نز دیک صنبوط اور شکم ہوجا تی ہے اور یہی اہلسنّت میں سے متاخر پر سنگ حت ہے ۔ مولانامحب اللّه بهاری المتوفی سالناتہ مسلم النّبوت میں بھتے ہیں :

بعض اہل اصول نے معتر لدی طرف جوینسبت کی ہے مروہ حاکم تا نون غفل کو سمجتے ہیں ، مولانا بحرا لعلوم نے نزرع سلم النبوت میں اسی سٹسلہ کی نثرح میں اس کی نزدید کی ہے ، فراتے ہیں :

" اس مندر جم مرف الله تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تمام اُ مّت کا اجماع ہے اور

ہارے مشایخ کی بعض تن بوں میں جو یہ مکھا ہے کہ یہ ہارے نز دیک ہے ، اور معتز لد کے نزدیہ واضع قانون وحاکم عقل ہے ، یہ غلط ہے ، کیونکہ ایسا کہنے کی جُراُت کسی البیشنحص کو نہسیں ہوسکتی جومسلان ہونے کا وعوٰی کرتا ہو ، ملام تعز لہ یہ کتے ہیں کہ مقل بعض احکام الہی محال سکتے اس بیٹ عدید بیٹ مصلحہ ماروں اور اس میں اس میں ایک مثال کے ایک مثال کے ایک معرف اس کے معرف اس میں اس میں اس میں

چاہیے شرع اس میں وار و ہویا نہ ہو ،اور یہی ہا رہے اکا برمشایخ کے نز دیک بھی ٹابت ہے۔'' تا صنی شرکا فی المتو فی صلاکا یہ کی تحقیق سے معلوم ہو ہا ہے کہ اشاعرہ اور معنز لہ کے انقلاف اور اتفاق کے موقع میں حسنب بل

رق ہے:

"اس میں کسی کا انتلاف نہیں کہ نبی کی بیشت اور اسس کی وعوت کے بینینے کے بعد حاکم قانون مرف نم میں کسی کا انتقلاف اسس زمانداور عالت سے متعلق ہے جب نبی کی بعثت ہو، یا اسس کی وعوت کسی تک نہینی ہو، تو اشاعرہ کے نز دیک اس وقت کسی حکم کا کوئی مسکلف نہیں ہے، دعوت کم تحام کا کوئی مسکلف نہیں ہے، ذکفر حوام ہے ، نہ ایمان واحب ہے ، اورم حز لدے نز دیک اس وقت کبی عقل کے روسے



سر المراكب ال

اب آخر میں ہم حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہیدرحمہ استرتعالیٰ کا وہ قولِ فیصل نقل کرتے ہیں جوان تمام مباحث کا نچوٹر

(خلاصه) ہے

"الله تعالیٰ کے سواکو ئی عاکم نہیں، اسی کے لیے ہے بید اکرنا اور حکم و بنا اور عقل وغیرہ کسی مخلوق کی بیٹ استجاب کے ساتھ جبکا کی بیٹ نہیں کہ وہ کسی حکم کو تا بت کرے ، الله تعالیٰ نے وج ب یا استجاب کے ساتھ جبکا حکم دیا وہ در حقیقت حن ( اچھا) ہے ، عام اس سے وہ لذا تہ حن ہے یا اپنے کسی دصف یا اپنے کسی دصف یا اپنے کسی دصف کی اپنے کسی منعلق کی بنا پر، اسی طرح جس سے منع فروا یا وہ تھیج ( بُراً ) ہے ، تو افعال کا حس و تنج کے ساتھ اتھا اسی کی رعا بیت کر کے اللہ تعالی کے ساتھ اتھا اس کی رعا بیت کر کے اللہ تعالی کے ساتھ الم و نہی وہ کی علی کہ دیتے ہیں ، لیکن شرع کے ورود سے پیلے کو بی علی کہ نہ تھا تو یہ ند کورہ بالاحس و حسن وقعے کو عقلی کہ دیتے ہیں ، لیکن شرع کے ورود سے پیلے کو بی علی کہ نہ تھا تو یہ ند کورہ بالاحس و

قع بندوں کے حق میں حرف شرع اللی پرهبنی این " (ص١١)

حفرت مولانا شہید کا پر رسالہ اصول فقہ در حقیقت اصول فقہ کی تہذیب ہے۔ اس بین فن سے بڑے بڑے بڑے مسلوں کو ایک ایک ایک و دو دو فقروں بیں طے فرما دیا ہے ، اُوپر کی عبارت میں صنف نے جو کچھ کہا ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ 'قانون کا واضع در حقیقت اللہ تعالیٰ ہے'، بہتی مخلوقات میں سے کسی کے لیے ٹابت نہیں ہے ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے امرونی فرایا ہے وہ تمام ترسکمت اور بندوں کی صلحت پر عبی ہے قال میں اس حکمت وصلحت کو پالینی ہے تو اسس کوعقلی بھی کہ سکتے ہیں ، ور نہ عقلی کہنے کا یہ خشا نہیں کوعقل ایس قانون کی واضع اور آ مرہے۔

است تفعیل کی فرورت اس بیے بیش آئی تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہ ہما دے ما ہر بن قانون نے شروع سے اخیر تک اس اصول کرمان لیا ہے کہ اسلام میں وضع قانون کا اختیا رصوف اسٹہ تعالیٰ کوعاصل ہے ، وہی ایک حاکم ، آمر اور واضع شرع ہے ۔

اس موقع پر لعبض صاحوں کو پر شبہ میٹی آئے گا کہ یہ قافون مشرع ترکسی قدیم زمانہ جیں ایک وقت خاص جیں ا نازل بھوا ، وہ زمانہ کی مرضرور نن اورنت سنٹے حالات کے مناسب قیامت تک کے بیائی کو کمر ہوسکتا ہے ؟ اسس کا جواب ہے ، کہ ایک بین قانون کے اصول اور کلیات ، ور دو سرے ہیں اس کے فروع اور بوٹیات ، ونیا کے ہر قانون کے اصول اور کلیات ، ویں ، ہمیشہ کیساں رہتے ہیں ، ان میں تغیر و تبدّل نہیں ہوتا ، تغیر قانون کے اصول کو بیٹ ہوں ، ہمیشہ کیساں رہتے ہیں ، ان میں تغیر و تبدّل نہیں ہوتا ، تغیر

لے تہذیب منطق میں ایک مختصر متن متنین کا نام ہے جس میں بڑے بڑے فیصلوں کوجن پر مباسف سے وفر ہیں ایک ایک فقرہ میں اداکر دیا گیا ہے -



mrs - identifications of the state of the st

تبدل اورتجد دلینی نئی نئی صورتوں کا سمیش کا ، یہ واقعات اور توادت میں ہوتا ہے ، ہوائنی کلیات کے اندر مندلیج موقے ہیں ، جیسے فن طلب جب بھی بنا ہوئین اس کے اصول و کلیات پُرائے اور غرقبدل میں ، اب ہوبھی بھاریاں ظاہر ہو تدیم اصول کے تحت ان کا بیان طب کی کتا ہوں میں موجود ہے ، مثال کے لیے یُوں جھیے کہ قبل ناسی کی مزاقصا عی ، دیت اور کفارہ وغیرہ نشرع میں مقررہ ، اب یہ بات کہ قبل پھے تیراور کموارسے ہوتا تھا اور اب بندوق سے ، مینچ سے ، دیوالورسے ، کفارہ وغیرہ نشرع میں مقررہ ، اب یہ بات کہ قبل کا تغیر نفس مسلم کی صورت میں کوئی فرق توب سے ، گولہ سے اور منسلہ کی صورت میں کوئی فرق نہیں پیدا کرتا ، کسی کی سواری سے کسی کو نقصا ن بہنچ جائے تواکس کا اصول جو اب شرع میں موجو و ہے ، پیلے میسواری جائورہ ن موٹروں ، دیلوں وغیرہ کی صورت میں معدود تھی ، اور اب ہوطرے کی گاڑیوں ، سے نکلوں ، اسکوٹروں ، موٹروں ، دیلوں وغیرہ کی صورت میں میں موجود کرتے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔

یں ہے۔ ان سے حاد ہے ہیں آجائیں یا تفقها ن سنیج جائے تو اصول کلید میں کوئی فرق نہ ہوگا۔

دُومراسنہ یہ بین آسکتا ہے کہ اگریداصول تھی ہے کہ جہد نے نے حالات کے بیش نظر لینے اجہاد سے جوحکم دیتے ہیں، کیا دہ نیاحکم منیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جہد دہ ہیں جواسکام کے اصول وفروع پر بور ی نگاہ دکھتے ہوں ، آیات واحادیث سے اسحام کے اصول کی اوران سے علل واسباب اور مصالح و مقاصد کو جانتے ہوں اوران کے مطابق نئی بیش آنے والی جزئی صور توں کا فیصلہ کرتے ہوں ، اس بنا پر ان کا اجباد اور دقیاس کسی نئے حکم کا واضع اور خرع بنیں ، بلکہ غلرہ ہے ، بلکہ مظہر ہے ، لینی دہ حکم کا اختراع نہیں کرتے بلکر یہ نظام رائے کہ کا مران کا جہا ہے ، اہل اس کے تعت اس سے کے جاس کا حکم صورت کا یہ جواب ہے ، اہل اصول کے اس مسلے کے جاس کا حکم صون مظہر ہے ، بہی معنی ہیں کہ وہ بتاتا ہے کہ یہ نیا ہزئیہ غلاں اصول کا کے سات نے حکم کا فران نے فتادئی کا بُورا دفتر مرتب کیا ہے ، جس کے مطابق مرزمانہ میں مرخودرت کا جواب دیا جاسکتا ہے اور جس پر وہ نیا سے مقائم نے فتادئی کا بُورا دفتر مرتب کیا ہے ، جس کے مطابق مرزمانہ میں مرخودرت کا جواب دیا جاسکتا ہے اور جس پر وہ نیا سے مقائم نے فتادئی کا بُورا دفتر مرتب کیا ہوئیں اور عدالتیں فایم ہوئیں اور اس میں میں میں وہ بی میں قائم ہیں۔





#### سببد سليمان ندوى

دنیا میں اس وقت و<sup>ر</sup>وقسم کی سلطنتیں ہیں ؛

ایک وہ جس میں سلطنت کو مذہب سے قطعاً علیہ وکھا گیا ، اور بد کہا گیا ہے کر جو قبصر کا ہے وہ قبصر کو دو ، اور جو خدا کتا ہے وہ خسر کا سے میں سلطنت کو مذہب سے العل امکہ ہے ، وہ خدا کو دو ۔ استعلیم میں قبصر اور خدا کہ جستیاں فرض کی گئی ہیں ، جن میں سے ایک کا عکم وُد سرے ساخلتیں تا ہم ہوئی ہیں اور اسی کی بنا پر دین و دنیا کی وہ علاہ عدیں بنا فی گئی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلطنتیں خدا پرستی ، دین داری ، صدا قت اور اخلاص نیت سے مرمنظر سے عاری اور خالی محوکر رہ گئی ہیں ۔

دُوسری قسم کی سلطنت وہ ہے جن ہیں نہ مہر کو اس سے امگ نہیں دکھا گیا ہے ، لیکن خرمب کی بطیعف و ٹازک دوج کو سلطنتی قرانین وہ مین وضوا لبل کی رسسیوں ہیں اس طرح جکڑ وہا گیا کہ ندمہب کی لطافت جاتی رہی اور رسوم و قوانین کی خشکی نے اس کی جگرسے لی ، ہیود بیٹ اور بریمنیت اس کی بہترین مثالیں ہیں ۔

و مَنْ تَيْطِعِ الرَّسُولُ فقد اطاعُ الله . من حب كُ رسولُ كالعاعث كى اسس نے

(نساء ؛ ١١) فداكي اطاعت كي -

آپ کی دفات سے بعد بیکے بعد دیگرے آپ سے جہانٹ بن اور حلفا ہوئے ، اُن میں مبی دین وو نیا کی بہی جامعیت تھی وہ جس طرح مسلمانوں کے امیروحا کم اوران کی سلطنت سے فرماں روا تھے، اسی طرح وہ دین سے بیشیوا ، اما م اور مجتمد ستھے اور ملہ انتخا The state of the s

برا تعرب العرب الع

ان کے ایکام کی تعمیل بھی عین خدا اوررسول سے ایکام کی تعمیل تھی ، اوراب بھی مسلمان با دشیا ہوں سے وہ ایکا م جوخدا اور رسول سے خطاف نے ہیں : میں اطلامت نہوں ، ہمسلمان پر ماحب تشعیل ہیں ، آن تضربت صلی الله علیہ دسلم ارسٹ و فرماتے ہیں : من اطلع احدی فقد اطاعنی و مست سمجس نے بیرسے امیرکا کہا مانا ، اسس نے

جس نے میرے امیر کا کہا مانا ، اسس نے میرا کہا مانا ۔ جس نے میرے اسپ رکی بر

عطی احیاری نقد عصانی کی

نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ سلطنت اور دین کایہ اتحاوا سلام کاسب سے بڑانصب لعین ہے ،احکام اللی کے مطابق منطنت کا جو کام مجی ایر نیاب برین نیاب سے بیا

الله تعالی کی رضاجوئی کی غرض سے کیا جائے وہ عین دین اور عبین عبا دت ہے ، بہان کمک و امراد کا اپنی رعایا کی خدت کرنا محالی اللہ کا است اور عبین اللہ کا است کرنا بھی اطاعت کرنا بھی اطاعت اور دین میں تغریق کا موں کی نیت اور غرض اور نیا کی است کو بجالا نا ہو ، غرض اسلام کی نظر میں سلطنت اور دین میں تغریق کا موں کی نوعیت سے نہیں بلکہ کا موں کی غرض و نریت ہے بئا خدا کے سیاحت اور دین میں تغریق کا موں کی نوعیت سے نہیں بلکہ کا موں کی غرض و نریت ہے فعرات سے نہیں بلکہ کا موں کی غرض و نریت ہے فعرات کے ، وہ دین ہے فعرات میں موالی کے بلیسیاست و مسلطنت سے نتیاں موالی کی مواجی اور خدا کی ناور ندی موسلے کی موسلے کے اور کی موسلے کی اور ندی کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کے اور کی موسلے کی موسلے کے تمام وادگری ، عمال کا عمل ، سپاہی کا قبال ، مجاہد کا موسلے کی اور دی ، امراء کی واجبی اطاعت ، غرض سلطنت کے تمام و دی سے شدہ میں موسلے کی اور دی ۔ شدہ میں موسلے کی اور دی ۔ شدہ میں موسلے کی اور دی ۔ شدہ میں موسلے کی اور دی موسلے کی اور دی موسلے کی اور دی سلطنت کے تمام و دی سلطنت کے تمام و دی سلطنت کے تمام و دی سلطنت کی دار دی ۔ شدہ میں موسلے کی موسلے کی دار دی ۔ شدہ میں موسلے کی دار دی ۔ شدہ میں موسلے کی دار دی ۔ شدہ میں موسلے کی موسلے کی دار دی ۔ شدہ میں موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی دین موسلے کی موسلے کی

متعلقہ شعبوں سے متعلق جمکام مجی حسب احکام اللی المبنے کے بیے کیا مبا ئے ، وہ سب دین اور اطاع نیک موجب قربت ہے، سلاطین اگراپنی معلنت اورام(اپنی امارت اوراسی طرح و مُوسری مفوضہ خدات کے ذمردار اگراپنی ذمرداریوں اور خدمتوں کو جمہ و کی میٹر میں برکسر کا مرد میں والم کا مدور میں میں میں میں سیار میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں م

چھوڑ کرشب وروزکسی گوشت میں بیٹھ کرھرف با داللی میں مصوف رمیں ،حبب بھی دہ املہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے والفن سے غاقل قرار پائیں گے ، فرائص وواجبات ومؤکدات کی بجا کوری کے بعدان کی ہمترین عبادت یہی قرار دی گئی ہے کہ دہ خلوص سے ساتھ

ا پُنے مولہ فرائفن کی بجا آوری میں معروف رہیں ۔

حضرت داؤ و کا جزفصد سورہ ھی ہیں ہے جس ہیں جند دا دخوا ہوں کا دیوار بھا ندکر حضرت داؤ دعلیہ انسلام کے عبادت خانہ میں اسلام کے عبادت خانہ ہیں داخل ہوجا ہے اسلام کے عبادت خانہ ہیں داخل ہوجا نے اسس کو ایک بہودہ کہا نی بنا دیا ہے خالانکہ وہ ان کی تنبیہ اس با ب ہیں ہے کہ نواٹض کی ادائیگی کے بعد خلیفہ کی سب سے بڑی عبادت رعا پائی خد ان کے معاملات کی دادگری اور ان سے کا موں کی گرانی ہے ، اور بہی احسامس فرض ہے جس پر حضرت واؤ دعلیالسلام کو متند کا گا ہے۔

اور داؤ دنے سمجھا کرہم نے ( لینی خدا نے) اُن کو آزمایا ہے ، تواپنے پر درد کارسے وَظَنَّ دَاؤَهُ ٱنْتَمَا فَشَنْلُهُ فَاسْتَغُفَّرَ مَهَّهُ وَخَرَّ دَاكِعًا وّانَا بَ فَغَفَرْنَا

له صحیح بخاری ، تما ب الاحکام ، ج ۲ ، ص ۱۵۷ وصیح سلم تماب الاماره ج ۲ ، ص ۲۲ مصر



اضوں نے معافی چاہی اور رکوع میں گرگئے
اور رجوع کیا ، توہم نے ان کومعاف کردیا
اوران کوہمارے ہاں قرب کا درجہ اور پیر
ان کی اچھی جگر حاصل ہے ۔اے داؤ دبا
ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنا یا تو دوگوں کے
درمیان حق کے ساتھ حکم کروا ور تو اہر شین سے
کی پروی نہ کرنا کہ وہ تم کو اسٹر کے راستہ

لَهُ ذَٰ الِكَ وَاتَ لَهُ عِنْدَ نَا لَزُلُفَىٰ وَ حُنْنَ مَا لَزُلُفَىٰ وَ حُنْنَ مَا لَزُلُفَىٰ وَ حُنْنَ مَا لَا حَعَدُ لَئَكَ خَلِيْقَةً فِي الْاَرْصِ فَاحِثُ كُوْبَيْنَ اللَّهَ وَلَا تَسَيِّعِ الْهَ وَى اللَّهُ وَى فَيْضَلَّكُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ .

وَضَلَّكُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ .

وص ٢)

ا مگ تینچے کی آیتوں سے درمیان ربطونظم سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت واؤ دعلیہ السلام سلطنت سے فرا کف اور مقدمات سے فیصلوں کوچپوژ کراپنے عباوت نیا نہ سے دروازہ کو بند کر کے نعدا کی عباوت میں مصووف رہنے بیٹے ، تو اسس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تنبید کی گئی اور بتایا گیا کہ خلیفہ کا فرصن بہے کہ حسب اصحام اللی فرا ٹمنِ خلافت کی اوائیگی میں مصنو ہے۔ جامع ترفدی اورمستدرک حاکم میں ایک صدیت ہے جو گویا اس آیت کی فضیر ہے ۔ ہم س حضرت صلی اسٹر علیہ وسلم نے

فربا باسب

بوا مام و حاکم خردرت مندوں سے اپنا دروازہ بندرلینا ہے، اللہ تعالی اسس کی خردت کے دقت اسمان کا دروازہ بند کرفےگا۔ جرتیخص مسلمانوں کے معاملہ کا دروار ہونے کے بعدان کی خورت کے وقت اوٹ میں ہوجائے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی خورت و احتیاج کے وقت اوٹ میں ہوجائےگا۔

الحاجة والخلة والمسكنة الااغلى الله المواجة والمحام ون خلته وحاجة في الريخام ٢٢٠)
من ولى من امر المسلمين شيئًا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهسم وفاقتهم احتجب الله عن وجل سوم القياسة دون خلته وفاقته وفقى المدرك عام من الموالا كام عم من و و

مامن(مامريغلنبابه دون دوك

خلفائے داشدین نے ان ایکام کی پیروی بیمان کہ کئی انھول نے ابنے اور پُرنے کی کوئی چہار دیوا دی بی اسپے بیے منہیں کھڑی کی گوئی جہار دیوا دی بی اسپے بیے منہیں کھڑی کی اور ان کے ابناز منہ اصل کرنے والے غلامون کے سوا کوئی اوط لیے چونکہ اسلام میں کسی کے مکان میں داخل ہونے کے لیے افزن کا مکم سے ،اس بلیخود کی تصفرت ملی الڈعلیہ وسلم اور غلفائے کھڑوں کے وروازوں کے روازوں کے بیر توکر متعین کر رکھے تھے ،گرعام بیک مقامات ، مساجد اور عدالت گا ہوں میں نداس اجازت کی خرورت ہے اور نہ الیسے بہرہ داروں کی ۔



com

المراق الم

اورایک صحابی نے ان کواس عکم نبوی سے باخر کیا تو انھوں نے یہ ندبیر کی کہ بھا تک پر ایک آوی کی اس غرض سے مقرر کیا کہ جو اہل جمات بہنچ تو اس کی خرورت سُن کران کومطلع کروے۔ ( ترمذی ، ابواب الاحکام ) بہنچ تو اس کی خرورت سُن کر ان کومطلع کروے۔ ( ترمذی ، ابواب الاحکام )

قز اُن پاک ہیں باربار صحام کو عدل وانصاف سے کام لینے اورا پینے ذرڈ اراز فرالصّن کی بجا اُوری کی تاکید کی گئی ہے خصویت کے ساتھ ذیل کی آیتیں اپنے معنی کے عموم کے لمانو سے فرائصنِ حکومت کی ٹوری نوضیے کرتی ہیں ۔ اَنْ تُوْ دُنُّوالْاَ صَٰنْتِ إِلَىٰ اَهْلِهَا ۖ وَ إِذَا ﴿ الْمَانْتِ وَالُولِ کِي المانتیں اِن کے والے کوٹاکو

امانت والول کی امانتیں ان کے والے کو باگرہ اورب بوگر ن میں فیصلہ کرنے دی تو انصاف مسے فیصلہ کرنے دی تو انصاف نی مسے فیصلہ کرنے دی تو انصاف نی میں بہت تو بہت کرنا ہے ، بیشک خدا سے رسول کی فرا نبرداری کرو اور جو کوئی تم بین جہت ہیں اور اگر کسی بات بین تم بین اختلاف واقع ہو تو اکس بین خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوتو اکس بین خدا اور اس کے دسول درے مکم ) کی طرف رہوئ کرو، یہ دسول (کے حکم ) کی طرف رہوئ کرو، یہ دسول (کے حکم ) کی طرف رہوئ کرو، یہ دسول (کے حکم ) کی طرف رہوئ کرو، یہ دسول (کے حکم ) کی طرف رہوئ کرو، یہ دسول (کے حکم ) کی طرف رہوئ کرو، یہ دست انجی بات سے اور اس کا کا کی جی

دنساء - م)

حُكَمْتُمْ بَيِنَ النَّاسِ أَنْ تَحُكُّمُو ْ إِبِالْعَدْ لِ

بہ آیتیں اسسلامی سلطنت سے کئیں ہے باب میں اساسی حیثیت رکھتی ہیں ، جس کی تفصیل اسپنے مقام پر اسے گئ آیت کا پہلا گئرا اپنے معنی کے لیا طسسے ابلِ تفسیر کی تصریح کے مطابق اس کا اطلاق حکام پریھی ہوتا ہے ، اور یہ بات کہ سرحاحب حق کو اس کاحق اوا کہا جائے ، امانت کا اعلی درجہ اورحکومت ، کا پہلافرض ہے ۔



t.com

المجان المجان الموتان من بالكوتان من بالكوتان

اور تول کو انصاف کے ساتھ قایم کرو،اور

انْیینُزَانَ ۔ ۱ رحمٰن ۱ ) پراورامسن معنی کی اور آبتیں امس امر کو واضع کرتی میں کر حقوق کی اوائیگی میں نیوراا نصاف برتاجائے ، اور حس بیانہ

یہ اور امس نعنی بی اور ابنیں امس امر فواع کرئی ہیں کہ صوف کی اوا میں میں پورا الصاحت برماح اسے '' اور بن پیا س تم دُوسروں کے لیے نوسلتے ہو ، اسی پیا نہ سے اپنے لیے نہی نولو۔

وَيُلُ اللَّهُ عُلِفَةِ فِي اللَّهُ الْكُتَا الْحُوا بِمِسْكُارِ بِوان تول بِي بِهِ ابِما في كُونُوالون عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَانُوْهُمُ بِيرِولوگون سِ تول كرلين تو يورا بورا

اَوُ وَرَ نُوسِمُ مِنْ مُنْسِرُونَ مَ لَيْنِ مِاورِ حِبِ الْ كُونَا بِهِ كُرِيا تُولَ كُر قَبِي دملنفنن ترگشاوی و

یہ تول میں گھٹانا اور بڑھانا انصاف کے خلاف ہے ، اورخلاف انصا*ف کرنے والا املٹد کی رحمت سے محروم رہے گا'* " میں سرمینینندونی میں میں اس میں مد

الله کی مجتت کے سنتی منصب ہے اور عدل پر ور ہی ہیں ۔ اِتّ اللّٰہ یُجب اُلْہُ تُنْسِطِینَ ۔ ۔ ۔ ۔ اور اللّٰہ تعالیٰ انصا *من کرنے والوں کو* 

> ( مائدہ ،حجرات y) پیارکرتا ہے۔ سے میں میں میں مان کے مان میں کے اس کے مان کا میں اس کے اور کے اس کے مان کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں ک

اس آبین کی دسعت میں مرطبقہ کے انصاف کرنے والے واخل ہیں ۔ اس کے رضلاف کرنے والوں کے متعلق ارشا و سیے :

و الله لا يجيبُ الظُّلِمِينَ - المراسَّنظلم كرف والول كولب ندنهين كرّنا.

ر آل عران ۲ - ۱۷) إِنَّهُ لَا يُجِبُّ الظَّالِمِينَ مِي صِلَا الْعَلَالِمِينَ مِي الْعَلَامِينَ مَيْنِ الْمَالِمِينَ مِي الْعَل

د شورٰی س )

غوبی عدد برا ہونا تواب اوراس می تصور گناه ہے اور کبن وخوبی عدد برا ہونا میں سبے کدوہ احکام اللی سے تحت اوا ہوں۔ وَ مَنْ لَمَدُ يَحْدُمُ مِيمًا ٱنْزَلَ اللهُ فَأُولَاكِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ فَالْوَلِاكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ

هُمْ الْفَاسِقُونَ - (مائده ،) مطابق عکم نیری و به نافرمان میں -احا دیث میں بھی اس کی تصریحات میں ، ارشاو ہے ،

الاایهاالناس لایقبل الله صلوة اهام الاایهاالناس لایقبل الله حکم بغیرها انزل الله درمت درک جهم ما نون آزا مها الله درمت درک جهم من و من براسس کوچور کریجه من برا لاحکام)



فیصل*یرے اس کی نماز*اللہ تعالیٰ قبول نہیں

سبب ظامرہ کرنماز بندہ کی طرف سے املہ تعالیٰ کی کامل اطاعت اور انقیا دکی تمثیل ہے ، اب ہوشخص ایک طوف اس کامل اطاعت اور انقیا د کا اظہار کرتا ہے ، اور دُوسری طرف اس کی حریج مخالفت کا مرکب ہوتا ہے ، دہ منافق م

اور اس بیداس کی نمازلینی اظهارا طاعت بارگاه اللی بی سیمعنی ہے -

اسى سلىمىي ان حديثول كو مجى بشين نظر كفاچا سيد ، جن سے يد ظام ربونا سے كر حكومت و فرا ل روا أي مجى ابك

غربهی ویفندے ، جولوگ اس فریف سے صبلیحکام الکی عمدہ برا ہوں ، ان کے لیے افزت میں رحمتِ اللی کا سایہ ہے

ا ورجو اس امتحاً ن میں بُورے ندا تریں ان کے کیے وہ سزائیں میں جو دوسری زندگی میں ان کے بیے مقرر کی گئی ہیں فرایا:

الاهام الذي على الناس سماع هسو تواه م جونوگوں پرمقرر ہے ، وہ نگراں کا پر

مسئول عن س عیت به در صحع نجاری ہے، اس سے امس کے زیر نگرانی

ج ۲، ص ۷ ه ۱۰۵، تما ب الاحکام ) بست انتخاص بحیمتعلن بازریس ہوگی۔

ا سے معلوم ہراکدامبرلورا مام بڑی درداریوں کے بوجھ کے بیچے وسیے ہوئے ہیں، اسلامی امارت وخلافت

تاج وتخت کی بهاراورعلیش وعشرت کا گلزار نہیں ، ذمردار بوں کا خار زارہے ، جواس سے بسلا مت گزرگیا ،اس کے بیے مذا کے مدید میں زکر نام روز میرف تا بکار ہی میں اور و میسالش یہ میں اور جواس بیں اُلھ کی وگیاو واس وُنیا میں تھی

دنیا کی سعادت اور نیک نامی اور اس خرت کا ابدی ارام و آسالیش ہے ، اور جوانس میں اُلچے کر رہ گیا وہ اس وُنیا ہیں بھی ذلیل و بذام ہوگا اور آخرت میں بھی رُسوا وخوار ہوگا۔

ما من عبد نیسترعیده الله م عیب نه صح بنده کو الترکشی *رعیت کانگران بنا* 

فله بحطها بنسبحة الالمديحيد اوروه أمس كي نير نواسي يُوري يُوري

دائحة الحنة - ( بخارى وسلم والبيان ) ندكرے تو وہ جنت كى بُومجى نه باشے كا۔

ت حضرت معقل من بیبیا را *یک صحابی بین ،* ان کے مرض الموت میں بھرہ کا سفاک میرعبیدانشرین زباد ان کی عیادت عنز من مرسرون اسر سر من سر میں میں میں میں میں میں اسلام اسلام میں میں از اس میں میں اس اور میں میں ان میں اس

کوآیا ، اُنھوں نے امپرکونخا طب کرکے فرما یا کہ آج میں تمعین حفرت رسول الٹیصلی الشّرعلیہ ہولم کا ایک پیغیام سنا دینا چا ہنتا ہو' اگر مجھے معلوم ہوٹا کہ میری زندگی ابھی اور با نی ہے توہیں نہ سنا تا ، ہیں سنے رسول الشّرصلی الشّرعلیہ وسلم کو پر سکتے

شناہے:

ما من عبد بسترعيه الله م عيدة بحوت حب بنده كو الشكسي رعبست كالمحمران

يوم بيوت وهوغاش لرعيـته اك حرّم الله عليـه الجنّة ـ

(مسلم انتماب الاماره)

بنائے، وہ مرتے دم اس حال میں مرے کدوہ اپنی رعیت کے ساتھ غداری

مرے کہ وہ اپنی رعبت کے ساتھ غداری کڑنا تھا توالٹداس پر عبت کو حرام کر شے گا۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ امارت و عکومت کی ذمراری اسلام کی شرفیت بیرکتنی بڑی ہے ، ایک اورصع بی بی ایک اورصع بی جن کا نام عائمذ بن عُرورضی الشرعنہ ہے ، وہ مرض المرت کا بھی انتظا رہنیں کرنے ۔عبیداللہ بن زیا دکے ور ہا رہم نود ہنچ جاتے ہیں اور اسس کو بیار سے خطاب کرکے کتے ہیں اسے بیٹے ! میں نے دسول اللہ علی اللہ علیہ وسے ہم میں فوانے سنا ہے ،

سب سے بُراراعی د امیر) وُہ ہے ہو اپنی رعیت کو توڑوا ہے . ات شرّالرّعاءالحطيمة مُـ (مسلم، تماب الاماره)

> ان میں سے ندین ۔ ریسہ برس ریس

ائنس نے کہا : ان ہم محصلی انڈیلیہ دستم کے اصحاب میں جبوسی میں ۔ فوراً بوسلے : کیا حضورصلی اللہ علیہ دستم کے اصحاب میں کوئی جبوسی بھی تھا ، بھوسی تواوروں میں نتھے ، ادر

ان کے بعدوا سے ہیں۔

حفنور ملی انڈ علیہ وسلم نے فرہا یا : ینی اسرائیل کی سیا سنت انہیباً فرہا باکرتے تھے ، ایک نبی گزرجانا ہوت تو دومرانبی اکس کا جانشیں ہوتا تھا، کیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا ، نبوت مچھ رپٹتم ہوگئی ، البتہ خلفاء ہوں گے اور ہہت ہوں گے ، انہی کے ماتھ میں اُتمت کی سیاست کی ہاگ ہوگی ۔

صحابی نے عرض کی : یا رسول اللہ ! نوجارے لیے کیا حکم ہے ؟

فرمایا: پیلے کی بیعین کرو' بچرانسس کے بعدوالے کی بچرعهد برعهدا وروں کی ، ان کاحق ان کو اوا کیا کرو -

(لعنی اپنے تی کی پرسٹش خدا پر هیوڑ دو)

فَإِنَّ اللَّهُ ۖ سَائِلُهُمْ عَنَّا السَّتُوعُاهُمْ ۗ ( صحيح بخارى )

کمبونکداللہ تعالٰی ان سے ان کے متعلق بازیریس فرمائے گاجن کی گرانی اس نے ان کے سپروفرمائی ہے ۔

حضورصلی الله علیه وسلم نے اپنی اُمت کے امراء کے مق میں یہ دعا فرمائی ہے: الله من دلی من امر امتی شدع اُ

ا ڪاملند! جو کو ئي ميري (مٽ کي کسي اندين د ايجرو سر سرک ميرين کي سو

باٹ کا (باحکومت، کے کسی حصہ کا ) جھی والی ہوادروہ ان برختی کرے تو 'نو سرید سنزیر س

بھی اس سیختی کرنا ، ادر جر ان سے مہر یا نی سے میش کرئے تو تو تو می اس

پرمهربانی فرمانا به

اللهم من ولى من امر امتى شيئًا فشق عليه ومن ولى من امر امستى شيئًا فرفق بهدر

فاس فق به ِ۔

ومستمس

رصلی الشعلیدوسلم سے ان الفاظ کی وسعت میں بادشاہ سے لئے کہ ادنیٰ افسٹریک شامل ہیں، اور ہر ایک پر

ا پنے اپنے وا زُوُ تکومت کی ومیر واری عائد ہے۔ ایک اور صدیت یاک میں اس دائرہ کی وسعت اور زیادہ بڑھ گئی ہے : بان، تمسب گران کارہو ،اورتم سب سے ابنے زیزنگرانی اشخاص ورعایا کی کابت پوچھ ہو گی تو دوگوں کا امیرنگران کا رہے اس کے زیزنگران سے متعلق ریسستش ہو گی ، اور مرو اینے گھرہ الو ل کا بگران کا رہے ادراس اس کے گھروالوں کی پرسٹش کی جائے گ اور مرت اپنے شو ہر کے گھراور ال تحوں کی گران ہے اسسے ان کے متعلق سوال ہرگا'اورغلام اپنے آق کے مال کا بگران م اسسے اس کی بابت پُوٹھا جائے گا۔ تو یا ن بهشیاد رهو ، تم سب نگران کا رمواور تم ہے اس کے زرنگران کے بابت بازریں

الاكلكوساع وكلكومستول عسن مرعيته والهجل سراع على اهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة سماعيت على بيت بعلها ووليدي وهى مسئولة عنهم والعبدراج على مال سيدة وهومستُول عنه الافكلكومهاع وكلكم مسسئول عن سم عثبته به (مسلم صحیح بنجاری )

ن اسموقع پر ایک مخصوص لفظ کی تحقیق مناسب معلوم ہو تی ہے ، جر ہماری زبان میں عام طور پر رائج ہے؛ <u>لفط رغبت</u> اوروہ رغیت ہے ، اور ذم<sup>ر</sup>اری کے لیا ٹا سے وہ اپنی حقیقت سے بائٹل خالی ہوگئی ہے ، حدیثوں میں لفظ سراعی اور سرعیت باربار استے ہیں۔ یہ الفاظ لفظ "سرعی "سے نکلے ہیں، جس کے اصل معنی جا نوروں " کے چرانے کے ہیں۔ ساعی پروایا اور ساعیت وہ سے جس کو وہ پر لئے اور جس کی وہ نگہا نی کرے۔ اس سے ظاہر سے کم کسی کی رعبت وہ ہےجس کی ترمیت ویرورش ونگرانی اورحفاظت کسی راعی و محافظ سے سپر و ہو تو درحقیقت ایک امیر کی یشیت ایسشفیق ومما فظیر و اسے کی ہے جواپنے سکتے کو سرسبز سرِا کا ہوں میں لیے جاتا ہے اور ان کی سشکم سیری کا سامان کرتا ہے ، درندوں سے ان کی صانات کرتا ہے ا درحافتات سے ان کو بچا تا ہے۔ اس تشریح کے مطابق بیرغورطلب ہے مهم حفر دانور صلی الله علیه و کلمی زبان مبارک پرلفط " دعیت "مکس قدرشفقت آمیز اور پُرمحبّت معنو ب می آباسه ۱۰ اور ظالم و سفاک امراً اینے عمل سے اسس کو کتنے زمبیل اور است معنو ں میں است ما ل کر رہے ہیں ، حالا نکداسی لفظ میں ان کی ذمرال پو کا ایک بڑا دفتر پرسشیدہ ہے ، جو اہم عاول اپنے فرائفن سے بخر بی حدہ بر آہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وستم نے ان کی نسبت یر بشارت دی سے :



ان المقسطين عندا لله على هنا بر من نوبرعن يمين الرحسين وكلت يديه يمين الذين يعد نون ف حكمهم و اهلهم وما ولوا-(صحيح مسلم كماب الاماره)

بے شک انعا ف کرنے والے (حکام میں امراً) اللہ تعالیٰ کے پاکس نور کے منبروں پراس کے داہتے ہا تھ پر ہوں گے ، اور اللہ تعالیٰ کے و نول کا خدد استے ہیں ، یہ لوگ ہیں جائے لیگ ہیں اپنے لینے لوگ ں ہیں اینے لینے لوگ ں میں اور اپنے لینے لوگ ں میں اور اپنے زیم کومت امور میں عادل ہو۔ میں اور اپنے دال ہو۔

اس رفعت اوربلندی سے جوالیے عادل حاکموں ، منصف امیروں اور سلطا نوں کو قیامت کے دوز حاصل ہوگ ۔

ان احب النّاس الى اللّٰه يوم القيامة به بعث بسب لوگوں سے غدا کو محبوب اور
واد ناهم مجلسًا احام عادل وابعض خواسے قریب امام عادل ہوگا۔ اور خدا کے

وادماهم مجسا أمام عادل وابعض الناس الى الله والعندهم منه مجليًا امام حبائر.

نزدیک سب سیمبغوض اور خدا سے وور وه امام بوگا جو ظالم بو-

(تریزی ، ابراب الاحکام)

اس کے برخلاف جوانام اور حاکم وامبر عدل وانصا ن اور رعا با بر وری اورخیر خواہی سے دُور ہوں گے ، وہ اللہ کی رعمت سے بھی دُور ہوں گے ۔ فرایا :

> مامن (میریلی امرالسلمین شد لا پچهد لهم الا لوید خل معهم الجنة -

الجنة (صحیم ملم ، تماب الاماره)
مامن وال بسلی مرعیت مدن
السلین فیموت وهوغاش لهده
الآحرّم الله علیه الجنّة (صحیم بخاری، تماب الاحکام)
انعا الاهام جنة بقاتل من ورائله
ویتغی به فان اصر بتقوی الله

وعدل فان لسه بذالك احبراً

ہوامیرسلمانوں کے کام کا والی ہو، پھر وہ ان کے لیے محنت نہیں کرنا اور ان کا خیرخواہ نہیں، وہ ان کے ساتھ ہشت ہیں واخل نہ ہوگا۔

کوئی والی جومسلما نوں کی کسی زیرِ نگرانی جاعت کا والی ہو، وہ اس حال میں کے کروہ ان مسلما نوں کے ساتھ نقداری کا مرکب ہو، اس پرجنت حرام ہے ۔

ا ام ڈھال ہے ، اسس کے ٹیجھاس کی بناو میں لڑا جاتا ہے ، تواگروہ اللہ تعالیٰ کے تعربی کے مطابق عکم کرے اور عدل



وان امربغیرهٔ فان علیه وزراً . ونس*ائی کتاب البیعة* )

کرے توانس کواس کا بڑا انعام طے گا، اور اگر غیر تقولی کا حکم کرے اور عدل نہ کرے تواس کے لیے بڑی سزا ہے۔

برعد شیں اس بات کا نبوت میں کہ اسلام میں حکومت و ریاست اورسلطنت و ولا بہت بھی امور دین کا درجر رکھتی ہیں اور دہ بھی آئیں اس بات کا نبوت میں کا سی طرح مرحب ہیں جس طرح دبن کے دوسرے اموروا عمال ، اور وہ بھی ایک مسلمان کے سامنے جنت یا ووزخ کا دروازہ کھولنے میں اعمال وعبا دان کے دوسرے شعبوں سے کم نہیں ، اوراسلام کی مسلمان کے سامنے جنت یا ووزخ کا دروازہ کھولنے میں اعمال وعبا دان کے دوسرے شعبوں سے کم نہیں ، اوراسلام کی مشربیت میں ہو دین ہی کا ایک میں ، کو نکر بہاں دبن کے معنی احکام اللی میں 'یا توانین اللی طبی ۔ یہا حکام اللی اور بار کا نظم ونستی اور کا دو بار کا نظم ونستی اور کا دو بار کا نظم ونستی اور کا بہت اور کا دو بار کا نظم ونستی اور کا بہت اور کا دو بار کا نظم ونستی دولا بہت اور کا دو بار کا نظم ونستی دولا بہت اور کا دو بار کا نظم ونستی دولا بہت اور کا دو بار کا نظم ونستی دولا بہت اور کا نظم و انسان کے دوسر کی کا ایک میکٹر کی دوسر کا دو بار کا نظم دولوں بیت اور کا نسل کا دولا بیت اور کا نسل کا دولا بیت دولا بیت کی کا دولا بیت کی کا دولا بیت کا دولا بیت کی کا دولوں کی دوسر کی کا دولوں کا کا کے دولوں کی کا دولوں کیا کا کا دولوں کی دولوں کی کا دولوں کی

ایک مدت سے علما دی گوشٹ گیری اورصوفید کی خانقاہ نشینی نے وام کو پریقین ولادیا ہے کہ قیام سلطنت اورامولطنت میں دخل و تدبیر و نیا کا کام ہے ، جس سے اہلِ علم اوراہلِ اتقا کو کنا روکش رہنا چاہیے ۔ حافظ شیرازی کا بہشہو شعب استی صوّد کا غما زہے : سے

گذاّ گوشدنشینی تر حافظا مخزوسش رموزِ ملکت نولیش خسواں دانسن به

( اے حافظ إ تو گدلے گومشانشین ہے ، زبا دہ شور وغلیمت کر کم اپنی ملکت کے دموز ہ

### اسرار بادست ہی جانتے ہیں ، تم کوان سے کیا سروکار)

کین اسلام اس خدوی کا قائل نہیں ، اس کی تگاہ میں سلطنت اس کام اللی کی تبلیغ ، تنفید اور اجرا کے لیے ہے ، اور یہ عین دین ہے ، اسلام میں جس قبال کی دجہ کی ہے اور یہ عین الله تعالیٰ دین ہے ، اسلام میں جس قبال دجہا دکی دعوت برطا وی گئی ہے اور جس پر اُخو می نعمتوں کے بڑے بڑے وعلے الله تعالیٰ نے فوائے ہیں ، اور جس سے داعی اسسلام علیہ الصّادة و السّلام کی جیا ہے مقدس اور مصابر کرام میں اور محابر کرام میں اس سے مصور اصلی اسکام اللی کی تبلیغ ، تنفید اور اجرا دہی تھا ، جہاد سے فرار پر عضب اللی اور جہتم کی وعید ہے ، اور میدانِ جہا دے محبوث بات پرصا دق قدم اور متنقی ہونے کی بشارت ہے۔ قرآن میں ہے ، اور جہتم کی وعید ہے ، اور میدانِ جہا دے محبوث بات پرصا دق قدم اور متنقی ہونے کی بشارت ہے۔ قرآن میں ہے ،

له ما فط علیه الرحمذ کے اس شعر کا بیمل بینی ہوسکنا ہے کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے اسرار ومصالح کی تلامش نہیں کرنی جاہیے ، حب کر دنیا کے با دشاہ اپنے رموزومصالح سے غیروں کو آگاہ نہیں کرنے ، اگر کوئی بادست ہ کی مرضی کے بنلاف ان کے جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سنرا کامستوحب قراریا تا ہے ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بغیرا پنی طرف سے احکام اللی کے دبوزو امرار کی تلائش وطلب نہیں کونی جا ہیے ۔



لَّاكِيُّهُا لَّذِيْنَ امَنُّوا ٓ إِذَا لَقِينُتُمُ السَّذِينَ كُفَّرُوا زَّحَفًا فَلاَ يُوتُوْهُمُ الْاَدْبَارَوَمَنُ يُوَرِّيْهِمْ يُوْمَشِيدٍ دُّبُوهُ إِلَّا مُتَحَبِّرِ فَنِيَ رِّقِتَالُ أَوْمُتَكَحَيِّرٌ أَ إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ بَأَ ءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ وَمَا وَاللَّهِ جَسَبُمُ وَ بِنُسُ الْمُصَادُرَ ـ

دانقال ۲)

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّآءُ وَ حِيْنَ إلبَّاسِ أُو لَمْكِ الَّذِينَ صَدَقُوْ وُاوُ لَيْكَ هُمُ الْمُنتَقَوَّنَ .

ي سبب به معد مناسب معابر رام رضى الله عنهم جها و وفيّال في سبيل الله ، انصاف ، اقامت وين ، تنفيذ حكم امر بالمعروف اورمنی عن المنکرے تمام کار دبار کوش کا بڑا حقیہ امامت وخلافت اور اس سے ماتحت شعبوں اورصیغوں سے تتعلق عام عبادات واعمال صالحه سے كم البم نهيں مجت سے ، بكراس تصوراور عقيده كى بنا يك اقامت وين كى راه مين خون شهادتكا ا کیک تعطرہ مجمی مومن کے اعمال نامداور گنا ہوں کے دفتر کو دم کے وم میں دھو دیتا ہے ، حضرات صحایر م مروقت جہاد و تمال کے مشاتی اور اکسس راہ میں شہا دت کے طالب رہنے گئے۔

> فَالَّذِينَ هَاجُودُ إِذَّ أَخْرِجُوْ اهِن دِيارِهِمْ ۔ توجو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور وَالْوَدُولُ إِنْ سَبِيلِي وَقَاسَتُ لُولًا وَلَا مُتِلُوا لاُ كُفِّرَتَ عَنْهُمْ سَيِّننَا شِهِمُ وَ لا دُخِلُهُم جَنَّتٍ تَجُرِئُ مِنْ تَحْرِبُ الْاَنْهَادُتُوابًا مِين عِنْدِ اللهِ وَاللَّهُ عِنْدُ لَا حُسُنُ الثَّوَّابِ .

(آلعمران ۲۰)

ا سابلِ ايمان إحب ميدانِ جنگ بين كفارس تمهارا مفابر بهونوا ن سے میکھ ند بھیرنا ، اور جونٹخص جنگ کے روزاس صورت کے سوالڑانی کے لیے منا رے کنار چلے (لعنی حکمتِ عملی سے وشمن کو ما رہے) یااپنی فوج میں مباملنا چاہیے ،ان سے بینے بھرے کا تو (سمجور) وہ خدا کے غضب مين گرفيار هو گيا اوراس كاشمكانا دوزخ ہے ، اور وہ بہت ہی ٹری جگہے۔ اورسختی اوزنگلیف میں اور (معرکه ) کار زار

کے وقت ٹابت قدم رہیں ، مینی لوگ ہیں جوابمان میں سیتے ہیں اور میں ہیں جو خدا

سع فدست واسلے ہیں۔

اینے گھروں سے نکالے گئے اور شائے كُ اورلرك اورقىل كئے كئے ميں ان كان ور كوركا اوران كوبهشتون من اخل كرون كا اجن كے نیچ نہری ہدرہی ہیں (یر) خدا سے ا ب سے بدلہ ہے ، اورخدا کے اس جا خو ولفظ دین قرآن یاک بین کئی معنوں میں آیا ہے۔ ان میں سے ایک معنی احکام اللی کی اطاعت ، تنفیی نه اور

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



العامن کے بھی ہیں۔ سورہ نور میں ہے:

وَلَا تَأْخُذُكُو بِبِهَا مَا أَفَكَةٌ فِي دِيْنِ اور ان دونوں مجرموں کے سابخراںٹر کے وین میں تم کورهم نه آئے۔ اللّهِ - ( فور -1)

کھلی بات ہے کہ اللہ کے دین "سے مقصودیہاں احکام اللی کی تنفیذ واجرائے ہے ،اسی طرح سورہُ بقر کی اسس

وَ قَائِلُوْهُمُ حَتَّى لاَ شَكُوْنَ فِتْتُ ةً ۗ وَّ ادراًن سے اس وقت تک فنا ل کرتے رہنا کرفساد نا بود ہوجائے *امر*دین *ضلی کا ہے۔* 

يَكُونَ الدِّينُ مِنْدِ لِهِ رابِقره ٢٣) عرف حكم اللي كى اطاعت كو " وين" فرما يا كيا ہے ۔ سورة إنفال كى اس آيت ميں ؛

ادران نوگوں سے قبال کرتے رہر، یہاں ک وَثُنِلُواْ هُمُ مُ حَتَّى لَا شَكُّوْنَ فِنتُّ ثُنَّ وَّ کرفتنه (کفرکا فساد) باقی زرے اور يَكُونَ الدِّيْنُ كُكُلُهُ لِللهِ عِنْ

وین سب فداہی کا ہوجائے۔

بھی حکم وقانونِ النی کی تسلیم واطاعت ہی کو دین 'فرما باگیا ہے ، بعنی برید املہ تعالیٰ سے سواند کو ٹی اطاعت سے لائق ہے اور ندعبا دت سے -اسی کالیک فیصلہ ہے جراسمان سے زمین کک جاری ہے -

ان الْحُكُورُ إِلَّا يِلُّهِ - ( الْعَامِ ، يُوسف )

ألاكة الْحُكُور (انعم)

انک اور آیت میں ارشا د ہے:

اوراسی خدا کا ہے جرکھیے اسما نوں اورزمین وَلَهُ مَا فِي السَّهُوٰتِ وَالْاَكُرُضِ وَلَـهُ میں ہے ، ادر اسی کی لازمی اطاعت ہے۔ الدِّينُ وَاحِبًا له تمل م

بہا ل بھی دبن کے معنی احکام اللی کی اطاعت ہی کے زیادہ موزوں اورنظم قرا فی کے مطابق ہے۔

. نخت کی روشننی اور زرّی محرسب مفلامون سے چومسٹ مین لاش کرتے ہیں ، یا حبلال دجبروت اور فہروہیت کی تلوار<sup>وں</sup> کے ساسیے میں الیکن اسلام نے حس حکومت کی تعلیم دی ہے اور محدرسول الشصلی الشعلیہ وسلم نے اس تعلیم کی جملی مثال بیش کی ہے

وه ان تمام مناظرے فطعافالی ہے۔

السلطنة وعلومت اورولايت ورولايت و منافع المنافع المناف



سلطنت ، حکومت اور بادشاہی وشہنشاہی کے الفاظ کو بھی جرمر زبان میں را عج شفے، قطعاً حجور کویا ،سب سے عام لفظ مك كا تصادراس سے اونچالفط شهنشاه كا تھا ، ايران كے شهنشاه كسرى اور دوم كے امير فيصر كهلاتے تھے مگر تعليم محدى نے ان سب لفظوں سے جو جروقد اور ظلم وستم مے مظہر سے ، بر میز کیا ، الملک سے مارہ میں ملکیت اور مالکیت کا تصوّر کے حواسلامی عقبه و كر سراس من في ب أس ليه اس بغط سه بهي پر ميزيا ، اسلام كانعليم برخقيقي مامك اورخقيقي با وشاه الله تعالى ب اس ليے الملک مونے كاستحقاق إسى كو ہے - بينانچة واكن ياك ميں الله تعالى كاير وصف باربار سيان مواہد : محور میں ورکوں کے پرور دکا ری بیناہ قُلُ أَحُودُ مُ يِرَبِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ ما نگما ہوں ، لوگوں کے حقیقی باوست ہ کی' إلْوالنَّاسِ-دُرُوں کے معبود برحق کی۔ وانامس ا بادشا رحقیقی ، پاک ذات ( ہرعیب سے ) ٱلْعَلِكُ الْعَلَدُ وَسُ السَّلَامُ -امن واما ن والا -(حشرس) توخدا جوسيّا بادشاه 🔑 ٠ فَنَعَا لَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ -د مومنون ۲ 🤇 بارشاه حقیقی ریاک ذات ، زبردست ٱلْكِلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَيْنِيْزِ الْحَكِيمُ -

یہ ہے۔ ان پاک میں تی جگرا کی ہے۔ ان ایتوں میں کہیں ہے۔ السلان المحق "لینی باوشاہ برق فرایا گیا ہے، یہا ں

ایک کمة خاص طور سے لحاظ کے خال ہے، ان ایتوں میں کہیں ہی تنها المعلاق نہیں آیا ہے بلکہ اس کے ساتھ کو ٹی نکوئی صفت اوراضا فت ضرور لکا ٹی گئی ہے ، مثلاً اُوپر کی بہلی آیت میں انشتعالی کو حلافے المناس مو لوگوں کا باوشاء "کہا گیا تو ساتھ کو المارہ و و و و مرس ساتھ ہی المعلاق کے ساتھ اقل المعلاق کے ساتھ اقل المعت قدوس (مقدس میاک) اور بچر المسلام ( امن وا مان وا لا ) کما گیا ، "اکراس کی ساتھ اس کی بائی و ساتھ کی المعت ہی المعلاق کے ساتھ اقل المعت قال المعت ہی المعلاق کے ساتھ المقد وس دی گئی ہے۔ تیمسری آبت میں المعلاق کے برحق کی کو منت آئی ہیں۔ ان سے بہلی ساتھ المقد وس دی کی العذیو ( عالی ) العظیم دھی تو تحت والا ) کے مفت آئی ہیں۔ ان سے بہرگی تنا کہ اس تفظ کے ساتھ المقد وس دی کی العظ کے اندرظلم وسفائی ، قہو می اور بے رحمی و تحت ولی کا ایسامفہوم و ابن انسانی بین بیدا ہوگی تنا کہ اس نفظ کے ساتھ کسی نئی صفت کے بڑھا ہے بغیر اس مفہوم کا ازالہ نہیں ہوسکی تعالی بے الشرنعا لی نے جران باکر میں بہاں جہاں اپنے لیے اس نفظ کا استعمال کیا ہے، اس کے ساتھ کو ٹی نگری می منا نہ ان اور اس کے انداز اللہ نہیں ہوسکی تعالی بے السانہ المول کی میں بہاں جہاں ا جا میں ملك الاملاك یا میں الملاک کی ممانعت مورد سے الفت کے اندانی میں شا منشاہ و لینی شا منشاہ و لینی شاہ شاہاں المول کی ممانعت ہوران میں مبالغہ کے ساتھ کہا تھا تھا اور اکس کا تصور با دشا ہوں ہے تعلق سے ہرزبان میں مبالغہ کے ساتھ کے المال کے کہا تھا تھا اور اکس کا تصور با دشا ہوں سے تعلق سے ہرزبان میں مبالغہ کے ساتھ

با یا جا تا ہے ۔ا سلام میں شا و شا ہا ں ، شہنشاہ ، علک الملوک هرف ایک ہے ، اور وہ الله تعالیٰ ہے - آنحفرت ص وسلم نےصا فٹ ارشا د فرمایا :

سبسے ہدتر نام املئے نزدیک بیہے کدکوئی اومی اپنے اپ کوشہنشاہ

إن اخنع الاسعاء عشد الله مرحبيل تسمى ملك الاملاك ـ

· (صحیح **بخاری، کماب ا**لاوب)

معانی جن الفاظ سے اوا کیے جانے میں اگر ان کی اصلیت محفوظ ہو تومعلوم ہوگا کہ الفاظ کے اندر بڑی حقیقت تھیبی

رہتی ہے، اسسلام کی زبان میں اپنی طرزِ صکومت کے فروعامل کا نام خلیفہ ، اور انسس کی حکومت کا نام خلافت ہے ۔خلیفلہ

عر بی زبان میں قائم متفام اور نائب کو کہتے ہیں ،اس سے صافت معنی بیر ہیں کہ وہ خو و حاکم و فرماں روا نہیں بلکہ اس حکومت میں مسى كاناتب اور فائم معام ہے ۔ سوال يرب كر و وكس كى نيابت ترتا ہے اوركس كا قايم مقام ہے ؟

حضرت ادم کا قصد قران پاک اور توراۃ دونو صحیفوں میں مذکور ہے ، گرد ونوں کے بیٹیجے الگ امگ ہیں توراۃ میں یہ بال عر

ے '' میں کا ڈیلیٹن کی اربیخ کی حقیب سے بیکن قرآن کا بیریا یا سالا کے بنیات وربیات کا ایک شیادی قریب اسلام میں ایک طرف نوانسان کا محلف ہوا اس کا اصلی تفام بهشت بونا ، جزا و بینوا کاراز ، رسالت و نبوت کی خرورت اور پیغمبروں سے آنے کی صلحت اس قصلہ سے

نل سر ہوتی ہے۔ وُوسری طرف کائنات میں انسان سے اصلی مقام ومرتبری تعبین ، و نبا میں اس کے فرائض ، احکام ا للی کی بجا آوری کی صورت اورخدا کی دُوسری مخلوقات کے ساتھاس کے برتا وُ کی حیثیت واضح ہوتی ہے ، پہلی حیب نر

اسلام کے اساسی عقاید میں اور دُوسری چیزا سسلامی سیاسیات کے بنیا دی مبا وی میں کیے

قرآن پاک میں امس قصر کا آغا زان تفلوں سے ہوا ہے:

وَإِذْ تَالَ مَا ثَلِكَ لِلْمَلْأَثِكَةِ إِنِّتُ اورمب تیرے پر در د گارنے فرشتوں

کہاکہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنا نے جَاعِلُ فِي الْأَمُ ضِ خَلِيفَةً -د بقره س

يرمليفه حفرت أومّ تنفي، جرتمام بني أوم كے قايم مقام بروكر اس شرف سے ممتاز بوٹ، اس ليے وثو سرے

موقعوں برا وظ مے بجائے سارے بنی اوم کواس شرف سے فتخ اور متاز فرایا گیا ہے ۔ چنانچہ فرمایا ، ہم نے اوم کے مبلوں ( بنی ا دم ) کو وَلَقَتُ دُكُرِّمُنَا بَنِيُ أَدَّمَ وَحُمَلُنَا هُوُ

عرّ ت تختی ، اور ان کونشکی اور تری میں فِي الْسَبَرِّ وَ الْبَحْسُوِ وُ دَزُقْنَاهُمُ

لەخلافت كى تخرىي سے زمانە ميں خاكسار كے خيالات ادھ رجوع ہوئے توسب سے بيلے اكتوبر سن<mark>ا 19</mark> ئەسىمىعارف ميں ايت استولا ع عنوان سے ایک صفحون مکھاتھا، حس میں اس کی تصریح کی گئی ہے۔ بیصمون آج مجی میٹی نظر رکھنے کے قابل ہے۔



مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمُ عَسَالًى

كَتِّيرُ مِّمَّنُ خَلَقُنَّا تَفْضِيكُ لَّا -

( بنی اسرائیل ،)

إهْبِطُوُ امِنْهَا جَبِينُعًا فَإِمَّا يَأْتِنِكَتُّكُمُ مِّنِيْ هُدُّ ى فَهَنْ تَبِعَ هُدُا كَبَ

فَلاَخَوُنُ عَلَيْهِمُ وَلاَ هُسُهُمُ

يَحُونُونُ - (بقره - س)

سررة اعراف مين ارشا دِ اللي به :

وَ نَقَدُ مَكَّنَّكُمُو فِي الْأَرْمُ ضِ وَجَعَلُنَا لَكُوُ وَيْهَا مَعَا بِينَ قَلِيكُلَّا

مَّا تَشْكُوُونَ . وَلَقَتَدُ خَلَقُتْكُمُ ثُوَّصَوَّرُنَاكُوُ ثُمُّوَ قُلُنَا لِلْمَلَآشِكَةِ اسْجُدُوُا لِأَدَمَ فَسَجَدُوْا إِلَّا إِبْلِيشُ

فَوْ يَكُنُ مِينَ السَّاحِدِينَ.

راعرات - س

ہم اُٹھائے ہیں اوران کو پاک بیٹرس روزی کیں ،اورہم نے ان کو اپنی

بهتیری مخلوقات بر بزرگ دی . اوراسى شرف والميازى بنايراً ومم بني أوم ك قابم مقام فني الكوبني أدم ك سائق المكر صبغ المتعال فرمايكيك،

تمسب بهشت سے نیچے از جاؤ ، اب اکرتم وگوں کے پاس میری طرف سے کوئی بینمراندرمنا فی اسئ ترجومیری رمنا نی کی پیروی کریں گئے ، توان کو مذکوئی ڈر ہوگا

اورهم نے زمین میں نم کو قدرت مختی اور اس میں تمعارے زندگی بسرکرنے کے

اورنہ وہ عم المحاتيں گے۔

معاشی طریقے بنائے، تم بست کم مرب احسان کی قدر کرتے ہو اور ہم نے تم کو و جوو مخشا ، پیم تمهاری صورتیں بنائیں ،

بھرفر مشتوں سے ہمنے کہا کہ اوٹم کوسجہ ہ كروتوانفوں نےسی دكرا ،گرابلیسنے كه ده سيده كرنے والوں ميں نرتھا ۔

ان آیتوں سے طاہر ہوا کہ حضرت آدم کو جوعق ت ادر مر فرازی ملی وُمان کی ورا شت سے تمام بنی آ وم کے

اور وسې (خدا) وه سے حبی نے تم (انسانو)

کو زمین میں خلیفہ بنایا اور (تم میں سے) ایک کا دُوسرے پر درجہ بڑھایا ، تاکرنم کو ہو ویا اس میں تم کو آنر مائے ، بیشک تیرا پروردگارعبدرمزاد پنے والاہے

حقىرمين أنى ، السس كيه عفرت أوم كوزمبن كي خلافت كي جرسعاوت عطا بهوني وه كورس بني نوع أدم كونفيب بهوني-سورهٔ انعام کے اخریں ارشا و ہونا ہے:

> فِی الْاَسُ صِ وَ دَفَعَ بَعُضَكُوُ فَوْقَ بَعْضِ دَوَجْتِ لِيسَبُ لُو كُمْ فِحْتُ مَمَّا اسْتُكُمُ - إِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَ إِنَّكُ

وَهُوَالَّذِي جُعَلَكُ مُرْخَلَلُهُ مَنَ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



لغفوس رَجِيمُ و ( العام - ٧) اوربے شبہ بخشے وا لامہر مان ہے۔

یهاں منچے کر بیسوال پیدا ہوتا ہے بمرینی وم کو پیخلافت یا نیابت کس کی عطا کی گئی ہے ؟ قرآن پاکس میں ایک قوم کے بعد و وسری قوم کونیا بت اور جانشینی عطالموتی رہی ہے ، جیسے عادی قوم کو حضرت نوح کی قوم کاجانشین

وَانْكُوْوْ ٓ إِنْهُ جَعَلَكُمْ خُلَفَتَ عِ اور بادکرو کم اللہ نے تم کو نُوح کے بعد جانشینی بخشی ۔ مِنْ كَعُلُوتُورُم نُوجٍ - (اعراف مه) اور پیم تمو د کو عاد کا جانشین بنایا به

وَاذْكُو وُالِذْ جَعَلَكُو خُلُفاً مَ صِنْ اوریا د کروحب تم کو عا و کے بعیہ ابَعْدِ عَادِ - ( اعراف ١٠) نيابت شخيتي په

حفرت تُهورًا اپنی قوم عاوکو تنبته کرتے ہیں کداگر نم نے املہ تعالی کی فرما نبرداری ندی وَيَسْتَأْخُولِفُ مَ إِنَّ قُومُمَّا غَيُوكُمُوا -تومیرارب تمعیا رے علادہ کسی اور قوم کو

خلافت يخيفے كا .

حضورِ انورصتی الله علیه وستم کی زبان مبارک سے ارشا وسہے:

إِنْ يَتَنَّا مُنْدُهِبُ كُورُ وَ يَسْتَخْلِفُ مِنْ ا درخداجا ہے گا توتم کو لے جائے گا اور كِعُدِ كُدُ مَّا يَشَاء مُكَمَّا ٱ نُشَاكُمُ مِّنْ تمحا رسے بعد جب كوجا سے خلافت نیابت وے ،جس طرح تم کودوس

دُمِّ يَتُهُ قُوْمِ احْدِينَ .

وگوں کی نسل سے پیدا کیا ۔ (انعام ۱۹) المسلمانون سے وعدہ فرمایا:

وْعَدَاللَّهُ الَّذِينَ إِمَنُّوا مِنكُورُ وَعُلُوا الله ف تم میں سے ان سے ، ہوایا ن

الصَّلَحْتِ لَيَسَّتَخُلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ لائے اور اچھے کام کیے ، وعدہ کیا کہ كَمَااسْتَخْلَفَ الَّذِيتَ مِنْ

ان كوزمين ميں خلافت يختے كا ،حبس - دنور ی طرح تمسے پہلو ر کوخلا فت تخشی۔

قرآن يأك كي حياراً بتون مين كيمة قومون كو وُوسرى قومون كاخليفه اورجا نشين بهو نابيان فوايا كيا: وَهُوَا لَّذِى جَعَلَكُمُ خَلَيْفَ

اوروه البيا ب عب في غرور مين ك الأدُّض ( انعام ۲۰) جالستين بنايار

سورہ بونس میں تھر سے :



وَلَقَدُ آهُلُكُنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبُلِكُوْ لَسَمَّا في المراضياري ، بلاكريك بين اوراك ظَلَمُوْا وَجَاءَ تُهُمُ مُ مُلُهُمْ مِالْبَيْناتِ یاس فیکھل نشانیاں ہے کرائے ، مگروہ وَمَا كَانُو الِيُونُونُونُوا كَذَالِكَ نَحِبُ ذِي انْقَوْمَ الْسُجُومِ بِنَ ثُمَّرَجَ كَلْنَكُوْ كُلَيْنَ كواسى طرح بدلرد إكرتے بيں ، بھر بم نے فِي الْاَسُ صِي مِنْ أَلِعَثْ بِدِهِمُ لِنَهُ ظُلُدَ كَمُفْ تَعْبَكُونَ -

( Y - V

اس کے بعد نوخ کی قوم کی تباہی سے بعدارشا و ہے: فَكَذَّبُواهُ فَنَجَّبُنِكُ وَمَنْ مَّعَّهُ فِي الفُلُكِ وَجَعَلْتُهُمُ خُلَيِفَ -

( يونس - م)

اورتم سے بہلے ہم کئی اُمتوں کو اجب برفوں ابسے زینے کراہان لانے ، ہم گنگا داوگوں ان کے بعد تم لوگوں کو ملک بین علیف بنا یا ماکہ وكلفس كرتم كيف كام كرت بهور

لیکن ان نوگر ں نے ان ( نوخ ) کی نکزیپ کی توہم نے ان ( نوح ) کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو ( طرفان سے) بچالیا اور انھیں ( زمین

میں مغلیقہ بنا ویا ۔

سورهٔ فاطریس سارے انسانوں کوخلیفداورجانشین فرایا گیا : وہی ترہے جس نے تم کو زمین میں (مہلوک)

جانشین بنایا ، توجی نے کفرکیا ،اس کے کفر کا خرر اسی کو ہے۔

حضرت داؤء كوخلافت تخبى كى :

هُوَالَّذِي جُعَلَكُم خَلَيْمِ خَلَيْمِ فَالْاَدْ ضِ

نَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُورُهُ . ( فاطر - س)

لدّاؤدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيْفَةٌ فِي الْأَرْضِ فَاحُكُوْبِينَ النَّاسِ بِالْحَيْقِ -

بنایا ہے ، تر اوگر ن میں الفیاف کے ساتھ فيصلے کیا کرو۔

اے واؤد! ہم نے تم کوزیین میں جائشین

یر لفظ خلیفہ خکف سے شتق ہے ، حس سے معنی میں ہے کے ہیں ۔اس لیے ایک کی غیر موجو دگی میں ، غواہ وہ اس کی موت کے سبب سے ہو یا غیبو بت کے سبب سے ہو ، یا اسکھوں سے بنطا ہرا دھیل ہونے کی صورت میں ہو ، اس کی طرفت اس کے پیچے جونما بندہ موکرا ئے وہ اس کا خلیفہ کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے :

توان کے بعدان کے جانشین آئے۔ فَخَلَفَ مِنُ كِعُدِهِمُ خَلُفٌ -

(اعراف ۲۱ و مریم ۲)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مے بعد کی جانشینی کی صورت ہے ، و وسری آیت ہے کر حفرت موسی نے طور پر جاتے وقت حفرت ہارو ن سے فرمایا ، ٢- وَ ٱخُلِفْ نِيْ رَيْ قُوْرِي .

د اعات ۱۷)

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِثْكُوْ مَلْكِكَةٌ فِي الْأَسُمُ صِ يَخْلُفُونَ مِرْزِنُونِ وِ )

اگریم چاہتے توتم میں سے فرمشتوں کو بنائے جوزمین میں نفلافت کرتے۔

میری قوم میں میرے جانشین یا نائب

ا دیر کی تین آیتوں میں خلافت کا نفط ذرا ذرا ہے فرق سے تمین معنوں میں آیا ہے۔ پہلی آیت میں ایک کے مرف سے بعد دوسرے مے آنے کے ہیں۔ دوسری آبت ہیں ایک کے کہیں چلے جانے کے بعد دوسرے کے آنے کے ہیں۔ اور تعمیری آیت میں خلافت کے معنی میں مغسرین کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اس کے یہ معنی میں کہ اگر خداچا ہتا تو تمحا ری عگر فرشتوں کو بناتا جوتمها رسد مبالشین ہوتے ۔لیکف نے کہا کرتمهاری جگر فرشتو کی زمین پراَبا وکرٹیآ او زنبیدا قول یہ ہے کہ تمها ری جگر فرسشتوں کو بناماً جوزمین میں ایک دوسرے کے جاتشین ہوتے چلے جاتے۔

ا ام راغب اصفها فی نے مفردات میں سکھا ہے كرخلافت كے اصلى معنی نيا بت اور قايم مفاحى سے ميں سليكن اس نیا بن اور قایم مقامی کی تین صورتیں ہیں:

> خلافت کے معنی کسی کے نائب ہو کے ہیں اب یہ نیابت اصل کی عدم موجود گی کے سبب سے ہو، بااس کی موٹ سے سبب سے ہو، یا اس کے اپنے منصب سے عاہز ہونے کے سبب سے ہو، یا ٹائٹ کی

لغيب ةالمنوب عنه واممالموت واتمالعجبزه وإتما لتشهيويين المستنخلف.

رص ۵۵، مصر

نیا بٹ کی عزت بخفے کے لیے ہو۔ پھرا ام راغب نےمتعد و آیتیں نقل کی ہیں ،جن میں یہ بیرے عنی ان کے نز دیک مناسب میں اور بہی معنی امتد تھا کی نیابت کے کیے موزوں ہوسکتے ہیں ،مفتی الوسی زادہ صاحب روح المعانی کمنے ہرا یت برجس میں یر نفظ آیا ہے ، تمینو معنو س کے لیے مختلف قول نقل کیے ہیں ، اور خود کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہی سے جس سے بمعلوم ہو کم کس آست ہیں خلافت کے کون سے معنی لینے بیا ہیں میرے ول میں یہ بات آتی ہے ادر روز مرہ کا برعام محاورہ بھی ہے کر جہا ں مسکلم بہن نلا سركر وسي كمر تينخص فلال كاجانشين سب ويان تواسي فلان كاجانشيين بهونا مفضود بوگا اورجها مستكلم اس كي تصريح نذكرت تواس سے مقصوو خود استی سکلم کی جانشینی اور قایم متعامی ہوگی ۔اسس اصول پر قرآن پاک کی ہراس آیت میں جس میں اسس مبانشینی کی تصریح ہے ، اسی کی مبانشینی مراد ہوگی ، اورجهاں تصریح نہیں ہے وہاں خومتسلم قرآن بعین امٹد تعالیٰ کی نیابت



مفامی نابت ہوگی، جیسے قرآن پاک میں ایک آیت ہے:

اورخرچ کروانس (مال) میں سے جس وَٱنْفِقُوْ إِمِينَا جَعَلَكُو مُسُتَنخُلُفِيْنَ

(عديد-1)

میں تم کواس نے نائب بنایا ہے۔ اب اس آیت میں یہ ذکر نہیں کوکس کا ناتب بنایا ہے ، اس لیے مفسر کنے وونوں طرف سگنے ہیں . کچھ نے کہا ایک سے بعد دور برے کواس ال کا نائب بنایا ، جیسے باپ کے بعد بیٹیا نائب ہونا ہے۔ کچھنے کہا کموال در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، اس نے حس کے حوالہ اپنے مال و دولت کو کیا ہے ، اس کو اپنا املین اور ٹائب بنایا ہے کمروہ اس کی طرف سے امونچسے میں اس کوم ف کرے ، میں نے جو اصول اوپر میش کیا ہے ،اس سے صاحت ظاہر ہے کہ یہاں دُوسرے منی میں جی ہیں ۔ کشا حن بيضاوى اور رام المعانى وغيره ميس عبى اسى عنى كومقدم ركها ب كشاف ميس به:

وه مال جرتمهارے قبضے میں ہے ( ورقعیقت ان الاموال التي في ايد يكوا تسما هى اموال الله بخلف وانشاء لها وانها مولكم إياها وخونكم للاستمتاع بها وجعلكم خلفاء فى التصوت فيها.

تمحارا نہیں ہے)اللہ تعالی کا ہے ، مین کیونکداسی نے انسس کو بنایا ہے،اسی نے تمعارے تمتع کے لیے اس کا تم کو مالک بنایا ہے اور نم کواس کے تصرف کا اختبار

بیضاوی سے:

من الاموال التي جعلكم الله خلف أ فى التصوف فيها ـ

روح المعانی میں ہے :

جعلكم سبحانه خلفاء عنه عزّوجلّ فى التصرف فيه من غيران تملكوه

الشرتعالي نے تم دوگوں كو ايٹا ، انسس (مال) کے تصرف میں جانشین بنایا ہے نہ پر کو تم واقعی اس کے مانک ہو۔

وہ مال جس کے تصرف میں اللہ تعالیٰ نے

تم کوجائشین بنایا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ان مفسرین سے نز دیک اموال کی ملیت در ختیقت اللہ تعالیٰ کی ہے ، اور بنی آ دم ان مملو کا ت مے تصرف میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس سے تولیل و نا مب ہیں۔

> اب مم اصل آبیت کی طوف رجوع کرتے ہیں ، جو اس باب کا سعنوان سے ، لبنی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَّئِكَةَ إِنِّي جُاعِلٌ

فِي الْأَرْضِ خَلِيُفَاةً " (بقره - ٧)

اورجب نبرے رب نے فرشنوں سے کہا کہ میں زمین میں ایم خلیطہ بنا نے والا ہول .

> اس كاديرابن زيركي تغيير كامطلب يربيان كياسي: ان الله تعالى اخبر السلائكة ان كه جاعل فى الا دض خليفة لا يحسكم فيها بين خلق ه بحكه -

> > رصم،۱، مصر)

اسسلمی قاضی بیضا وی کی تصریح زیاده کیما نہ ہے:
والمواد به أدم علیه السلام
لامنه کان خلیمت الله تعلیا لی
فی اس ضه و کذایك کی نسبی
استخلفهم فی عمادة الاس ضور و
سیاسة الناس و تمکیل نفوسهم و
تنفیذ امر فیهم لاحاجة به تعالی الے
من بنو به بل لقصو و قیضه و تلقی امرو

بغيره بغير وسطه

الله تعالی فرمشتوں کوخردے رہا ہے کہ وہ زبین میں اپنا ایک فلیفہ بنا رہا ہے جو اس کے مطابق اس کی محلوقات میں فیصلہ یا حکومت کرے گا۔

مخلوقات کے درمیان حکم کرنے ہیں۔

ادراس سے مراوا وم علیہ السلام میں،
کیونکہ وہ اسس کی زمین میں اسد تعالیٰ کے خلیفہ نتھ ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ن برنی کو نیا وی اور لوگوں کی نگرانی اور لفونسس کی نگرانی اور لفونسس کی نگرانی اور لفونسس کی نگرانی اور انسرتعالیٰ اس کا کے اسکام نافذ کرنے میں اللہ تعالیٰ اس کا میں مرکزی اسس کا خلیفہ ہو، بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ سے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ سے اس محمد سے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے اس محمد سے کہ اللہ تعالیٰ سے تعالیٰ س

سکین قر اُن پاک کی اُنیوں سے جوابھی اوپرگزری ہیں اورجن میں الله تعالیٰ نے سارے بنی آ دم کوخلفاء فرما یا ہے ، ح یہ نا ہر ہوتا ہے کہ انبیا علیهم السلام سے توسط سے اس فلافت اللی کی سند آفکی تیمومین کک کو عطا ہوئی ہے اور سا رسے بنی اوم اس شرف سے مماز ہیں ۔

> آ بت میں خلافت کی ج تفییر انہی بیان ہُوئی ہے اس کی ترجیح کے حسب ویل اسباب ہیں : ا - تمام مفسرین نے نثر وع سے اس مطلب کو لکھا ہے -

۲- روایات سے اور قرآن پاک کے اشارات سے معلوم ہڑا ہے کرونیا میں اللہ تعالیٰ ایک مخلوق سے بعیب

دومری مخلاق کو پیداکر آبار ہا۔ اسس لحاظ کے اوم کا تخلیق کوئی نئی بات نہ متھی۔ لیکن حس استمام سے ، حس نشان سے اور سل ہمیت سے حضرت ا دمیں کی بیدالیش ،اللہ کی نیابن ، فرنشلوں کے سجدہ کرنے اورجنت کے داخلہ ، بچھران کی عدول حکمی اور و نسیب میں سما وہونے اورسسلنڈ انبیا قامیم کرنے دغیرہ کے خصوصیات وفصاً مل جو بیان کیے گئے ہیں ، اُن سے پہلے کی مخلو قات میں کوئی

مِمّارِ منهي روا - يدارِيمام اس بات كى دليل الصير كرنبابت كرست د خلوق كى نهير ، بكرخال كى تتى -

سر۔ اور تیفطیل سے نمام آیتوں کو کھی کرجواصول ممد کیا گیا ہے اور جس کا منشا یہ ہے کہ مشکم کے حس کلام میں نیابت کی توضیح ذکور ہرگی اسس میں اسی ذکور کی نیا بت مجھی جا ئے گی ، اور جو کلام اس توضیح سے خالی ہو گا وہا ں لامما له اسی مشکلم کی نیابت مراو ہوگی۔ جیسے کسی با وشاہ نے کہاکہ میں نے زید کو نائب بنایا۔ اُب اگر کلام میں انسس کی توشیح ذکو رہے ، یا سیاتی م سباق سے مفہوم بڑا ہے کرکس کا نائب بنانامقصور ہے تو اسی کی نیا بت مجی جائے گ ، اوراگر آس تونیع سے علام · کلیتهٔ خالی ہے نومنفصور تو دیا وشاہ کا ایٹا 'نا سُب بنا نا ہے۔ اس اصول برطام رہے کہ اس اُین میں اور نہ اس - -، آ گے اور نداس کے ایکھیسی ایستیخس کی توضیع ہے میں کا آدم کونا نب بنا باسمجا باے ،الیبی صافت ہیں بلاست، نو دا ہسا ا تب بنا امتعين بوجائع كا.

ٔ ۱۲ ۔ اسس معنی کی نا تبدیب ادرسی آبٹیں ہیں ،جن سے آوم اوربنی آ دم سے شریب وکرا مسنت کا اظہار ہو ناہیے ،

قرمايا :

وَلَقَتُ ذُكُرُكُمُنَا بَنِيُ أَدَمَ وَحَمَلُنَا هُسَمُ فِي الْهَرِّوَالْبَحْرِوَ دَذَ تُنَا هُمُ مَيْسِنَ الطَّيْبَاَتِ وَفَضَّلُنَا هُمْ عَلَىٰ كَيْنِيُوْصِّتَنَ خَلَقُنَا تَفْضِئُلاً ـ

د بنی اسرائیل ،)

دوسری آیت میں فرمایا ؛

وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي ٓ ٱلْحُسَنِ تَقَوِيم - ( نين - ( )

وسَخَّرَنُكُمْ مَّا فِي السَّمَاوْتِ وَمَا فِي الْأَدْضِ جَمِينُعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَا لِكَ

لايْتِ يَقُوْ مِ يَسَنَفَكُوُّ وْنَ -د *جانيہ* - ٢)

ہم نے آ دم کے بلیوں ( بنی آ دم ) کوعر<sup>یت</sup> تخشی اوران کوخشکی اور تری میں هست الفائے میں اوران کو پاک چیزیں روزی کیں ادرہم نے ان کو اپنی بہنیری مخلوقات یر بزرگی دی۔

ہم نے انسان کو بہت اچھی سورت ہیں يبداكبا -بھرآسان سے لے کر زمین مک بوکچھ ہے سب اس کے لیے بنا ہے ،اورسب اس کے کام میں نگے ہیں:

اورمننی چزی اسانوں میں میں ، اور حثنی چزی زمین میں ہیں ، ان سب کو اپنی ۔ طرف سے مسخ بنایا ، بے شک اس میں ان وگوں کے لیے دلائل میں جوسو چتے ہیں۔



براً نُهُر بِ اللَّهُ مِنْ اللّ

۔ وربینی نیا بت اللی کی حقیقت ہے ، قرآن میں ایک مگر نہیں بہیں ہیں مفا مات میں نمام مخلوقا سے اللی کوانسا ن کا "نا بعد اور سخ اوراسی کے لیے ان کا پیدا کیا جا نا پر نفصیل مذکور ہے ۔ مزید نشریج کے لیے چند آئیش اور کھی جاتی ہیں : پر سریر بروٹ میں دوروں میں دیا۔

وَ خَلَقَ مَكُمْ مُثَا فِي الْأَسْ صِ جَمِينَعًا - اوراس في جركورين مي ب سب مسب و خَلَقَ مَكُمْ مُثَا فِي الْأَسْ صِ جسب من الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله على ال

وَمُوَ الَّذِي سَخَوَ الْبَعْرَ - اوروہی تو ہے جس نے دریا کو (تھا کی ۔ )

(نحل-۲) اختیار میں کیا،

وَسَخَو لَكُو الْفُلُكَ مِ الْمُلِكَ مِ الْمُراكِ اللهِ اللهُ الله

(ا براہیم۔ۂ) کر دیا ۔ وَ سَحَنَّوَ لَکُمُ الْاَنْهَادَ۔ (ابراہیم ہ) اور نہروں کو بھی تمعارے زیرِ فرمان کیا۔

وَسَعَنَّوَ لَكُمُ الْاَنْهَادَ - (ابراہیم ۵) اور نہروں کو بھی تمعارے زیرِ فرمان کیا۔ ان آیات سے تابت ہے کہ انسان اسس کا ٹنات کامقصود اصلی ہے ، اور اسی کوسا ری مخلوقات کی مزار کی نمنی گئی

ان آیات سے ٹابت ہے کہ انسان اسس کا ٹنات کا مقصود اصلی ہے ، اور اسی کوسا رمی مخلوقات کی مقرار می منبی کئی ' اور مہی خلافت اللی کا منشا ہے ، ایک اور آبت میں ارشاد ہے ؛

إِنَّا عَرَاضَنُنَا الْاَ مَا نَدَّ عَلَى السَّمُولِيِّ وَ ﴿ مِمْ فَ دِبَارٍ) امَا نُتُ آسَمَا نُول اور زبين

الْأَسُ ضِ وَالْحِبَالِ فَا بَيْنَ أَنْ يَتَحْمِلُهُا اور بِهارُوں بِر بَيْنَ كِيا تواسُوں نے اس کے وَاسَا مَن وَ اَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَا مِنْ الْمُانِ سِعَانَكَارِ كِيَا اور اس سعة وُرسكُمْ

وَاسْعَقَى مِنْهَا وَحَمَلُهَا الإِنْسَانَ فَ الْمُعَالَّةِ الْمُورِ اللهِ الْمُورِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( احزاب - 4) 💎 وه طالم اورحابل نتما .

اس آبیت سے نلا ہر ہے کہ ساری مخلوقات میں سے امانت ونیابتِ اللّٰی کے بار کا اٹھانے والا انسان ہی ہے۔ یہ امانتِ اللّٰی کیا ہے ، یہ اسی نیابت وخلافت کے بیان کا دُوسرا پر ایہ ہے ، نا سُب حقیقت میں کسی چیز کا مانک نہیں ہوتا

بگر اصل اک کی طرف سے صرف ایک وکیل اور امین کی جنیبت رکھنا ہے ، اس لیے انسان کے یا س جر کچے ہے وہ عرف ماک کی ان نت ہے جواس کو دی ہے تاکر نیا بت کے فرض سے عہدہ برآ ہوسکے۔ انس کا علم اور اس کے دو سرے کمالات

می اسس واوصاف سب الله نعالی کی طرف راجع مین اور اسی کے خزانے سے اس کوچندر وزیے ملیے عاریت ملے ہیں۔ پر صدیث کہ فاق اللہ خلق (دم علی صوس تنم (الله نعالی نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے) اسی معنی کی طرف

یر صدیث کہ فاق اللہ خلق اُدم علیٰ صوم تبے (استرتعا کی نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے) اسی معنی کی طرف مشبر ہے ، اور مشہور قول تاخلقوا با خلات الله (اللہ کے اخلاق سے منصف ہو) کی نشر بج بھی یہی ہے ۔ اس خصیل سے واضح ہوگا کہ اسسلام کا نظر نے سلطنت وریاست ایک ایسے تصوّر رہائی ہے ، جو انسانیت کو

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



بلندسے بلندلفط میں پنچا تا ہے ،اورحس کے اندر ما دی و روحا فی ،سیباسی اوراخلاقی ، وُبنا وی اور دینی دونو ں تصوّرات م

ماجم وست ومريبان يب-

اب اسس کا وُوسرا رُخ یہ ہے کم خلق عالم کا مقصود او رمخلوقات کا سروارا پنے اصل ماکک سے سامنے ہی بندگی اورعبو دیت اورخلامی کا اقرار کرسے و آن پاک میں اللہ نعالیٰ نے انسان کی پیدایش کی غریش بتا دی ہے:

وَ مَا خَلَقَتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسُ إِلَّا مَن مِن الْسَانِ اورجِن كواسَى ليه بنا با لِيعَبُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اس کی جیشیت اس ایجنٹ کی ہے جس کا فرص حرف اپنے ماکک کے احکام کی تنفیذہے ، اس کے ہاتھ میں شراییتِ اللی کا فرمان ہے ، اس کے احکام کو خود مجالا نااور ساری دنیا کو اس کے بجالانے پر آما وہ کرنا اس کا سب سے بڑا فرض ہے ، وہ صرف اپنے ماکک کی مرضی کا تا ہے اور اکسس کے حکم کا بند ہے ۔



## من نظام حکومت

## مولانا ستيد سليمان ندوى

عام خیال پر ہے کہ اسلام کو ترب ہیں ایک عاد لانہ نظام حکومت قایم کرنے ہیں جو وشوا ریا سیشیں آئیں وہ تما متر الل بوب
کی وشت ، بداوت اور جا ان کا نتیج خیب لیکن ورحقیقت اس سے زیا ڈیا اس سے برا برخو دوقت کا تمدّن بھی اسلام کے عاد لانہ
نظام حکومت کا فیمن تھا اور اس کی خا دفت وصّت سے زیادہ اور دیر پا تھی بیخائچ سٹ جر بین فتح کمر سے بعد اگرچ وحتی عوب نے
نے اسلام کے سامنے اپنی گر دنیں تھے کا دیں لیکن وقت کے تمدّن کا سربر غرو داب کہ بدلند تھا بہنانچ نامرُ اقدس کے جواسب ہیں شہنشا و ایران کا جراب اورقیصر دم کے حامیوں کے مقابلہ ہیں غزوہ موقد وغیرہ واقعات ہوسٹ جر سٹ شریب بین آئے اور اس کے بعد خلافت داشتہ ہیں ایرا نیول اور دومیوں سے لڑا ائیاں اسی رکشی و قرد کا نتیج تھیں۔

اس ابھال کی تفصیل یہ ہے کہ جمی صدی عیسوی میں جو آسخفرت صلی الدّعلیہ وسلم کی بعثت اور اسلام کے خلور کا زما نہے ، ونیا کی تمام سیباسی فرتین شرق ومفر ہے کی دوعظیم الشان طاقتوں کے زیر سایہ تھیں، مشرق کی نمائندگی فارس سے کسلی، اور مغرب کی مسطنطنیہ سے قیصر کر رہے تھے ، اور ان وونوں کے ڈانڈے عرب سے عراقی وشامی صدوریر آکر ملتے تھے ،عرب کے وہ قبائل جن میں ذرا بھی تہذیب وتمدن کا نام تھا وہ ایمنی دونوں میں سے کسی کے زیرانز اور تابع تھے۔ یمن ، بحرین ، عمان اور عراق ایرانیوں کے اور وسط عوب اور صدود شام رومیوں کے ماشخت یا زیرا تر تھے۔

بنائج کنی نا ذان نے مقام جرو میں ایرانیوں کی ماتھی میں ایک وسین سلطنت قا کئی جس کے فرا فروا نعان بن مندر وغیرہ سے ، فسانی خاندان جو سی سلطنت قا کی کئی جس کے فرا فروا نعان بن مندر وغیرہ سے ، فسانی خاندان جو سی ایک تا تھا ، میں میں مدود شام پر حکومت کر تا تھا ، میں میں مذور جس کی منتقل خاندانی ریاستیں فائے تھیں ، لیکن آخر زمانہ میں میں خودا پر ان میں کی میں میں میں بازوان نامی ایرانی حاکم موجود تھا ، عرب پر ان سلطنت کا اس قدر اقتدار قائم ہوجہ اتھا کہ خور جو میں میں جب کسی نظام سلطنت اور ہوجہا تھا کہ خور عرب میں میں جب کسی نظام سلطنت الحالم تقدن کا خیال آنا تھا تو اسی ایرانی یا رومی نظام سلطنت اور خوال میں تعالی کے فرمن کی گوفت سے بالا ترتھا۔

نظام تقدن کا آتا تھا ان سے الگ یا ان سے بالا ترکسی نظام زندگی کا نخیل ان کے ذہرن کی گوفت سے بالا ترتھا۔

اس بناپراسلام عرب میں جنطا مرحکومت قائم کرنا چا ہتا تھا،اس کے بیصون یمی کافی نه تھاکہ عرب کی قدیم وحشت کو مٹاکر اسلامی تہذیب وتمدّن کی واغ بیل ڈ افی جائے، بکرسب سے مقدم کام پر تھاکہ عرب کو فیر قوموں کے دماغی تستسط، سیاسی مرعوبیت اوران کے اخلاقی و تمدنی اثر سے آزاد کرایا جائے بلکہ اس سے بھی آگر کرنے موف عربوں کو، بلکہ سارسے عالم کو انسانوں کے خودس اختر قانون کی غلامی سے نکال کرقانون اللی کی اطاعت و فرماں برداری میں دے دیا جائے ادر



M 4 4 Topico Coresoluto

مبایا جائے کہ تا نونِ النی کوچھوٹر کر دوسرے انسانی تو انین کی یا بندی نزک کا دوسرارا ستہ ہے، بیکن عبیبا کہ اسلام کے تمام ذائف ہ اعمال بیں ترتیب و تدریح مخوط رہی ہے، اسی طرح اسلام کے نظام حکومت میں جبی بندریج ترقی ہوتی گئی۔ چنانچہ الرجی ہاری و نیاکی اصلاح سے لیے آئے نئے ، گراپ نے اپنا کام عرب سے نثر وع کیا تاکہ ایک الیبی صالح جاعت کا فلور ہو جو حصور صلی الشرعلیہ وسلم کے سامنے بھی اور آپ سے بعد بھی اس فرض کی تممیل میں مصروف رہے۔ قرآن جاک کی یرآ بیت اسی نکمہ کی طرف اشارہ محرتی ہے :

وَكُذَ لِكَ جَعَلُنْكُمْرُ أُمَّنَةً وَّسَطَّ اوراسى طرح المصلانو! مم نے تم كو لِتَكُونُو اللهُ لَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ بِي كَ أُمت بنايا ، تاكرتم وكوں كِ بِلَغْ اللهِ يَكُونَ المَّرَسُوُلُ عَلَيْنَكُو شَهِينُداً - دِبقِق بِرَاوررسول تمعارا بَنا نِهِ والا بنے ۔

اس آبیت سے علوم ہواکہ دسول اسس اُسٹِ مسلم کے لیے اور پر اُستِ مسلمہ دوسری قوموں کی ہوابیت و رہنما ٹی اوران کی علیم وترمبین کے لیے برفٹ کا رلان گئی ہے .

کین میں تدریجی زئیب خودا ہل عرب کی اصلاح میں جم محوظ تھی بچنانچ سب سے پہلے آپ نے عرب کے اندرونی حقے مینی تہا تک کی تعلق میں جازاور نجد کے درگوں کے سال اس تبائل کی مینی تہا تک کی سال میں قبائل کی اصلاح وہ لیت کی نذر ہوگئے ، یہی وجرہے کہ مدینہ کے خکستان کی طرح اگرچہ ہجر و بمامہ کے سبزہ زار بھی اسلام کو اسپنے دائن میں بناہ و بینے کے نیدر ہوگئے ، یہی وجرہے کہ مدینہ کے خکستان کی طرح اگرچہ ہجر و بمامہ کے سبزہ زار بھی اسلام کو اسپنے دائن میں بناہ و بینے کے سبنہ کا دوسی نے آئے کو قبیلۂ دوسی سے خطیم الشان فلو کی میں بناہ و بینے کے سبنہ کا وہ متھے ، اور قبائل مین کے ایک بڑے رئیس طفیل دوسی نے آئے کو قبیلۂ دوس سے خطیم الشان فلو کی

حفاظت بیں لیناچا ؛ تھا، نیکن آپ نے ان تمدن مُقامات کو چھوڑ کر مدینہ کی سُنگلاخ زمین کو دار اَلْمُجرَة بنایا۔ وہ اُگرجِ منافقین اور بہود کی وجہ سے تمسے زیادہ بُرخطر نھا ادرا بتداً میں مہا جربن رضی اللّٰرعنهم کے لیے اس کی اُب و ہوا بھی سازگار نہ تھی ، آنہم آپ نے اسی کی طوف ہجرت فرائی ، نیکن حب رفتر رفتر عرب کے اس صربیں کافی طرر پر نظام اسلام قایم ہوگی ادر صلح حدید ہے

عرب مکارکز بینی کمرکارا سستہ صافت کر دیا اور وہ فتح ہوئیا تو اب ارب سے دُوسرٹے صّر ک کاراست توجرکا وقت آگیا۔ اس بنا پراسلام کے وا رُدُهٔ علی کو وسعت وی گئی اور بو ہے کیان حص کی طرف توجرفرما ٹی گئی۔

ہ مروُسا نے دفتہ رفتہ اسلام فبول کرایا ،عرب سے صدود میں ایک غسّا فی سلطنت بھی ، آک حفرت صلی الشعلیہ وسلم<mark>ے ل</mark>ے یں اگر چر پُوری طورپر اس کا فلتے کمنے نہ ہوسکا تا ہم غزوہ تبرک نے آپ کے جانشینوں کے لیے اس کا راستہ بھی بہت کچوہموار کیا تھا

امداب گریاساراعرب اسلام سے سابر سے نیچے تھا اور اسس کا نظام حکومت سارے عرب پرچیا چکا تھا ، اب آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم كى زند كى كاسب في تحرى فرض تمام دنيا مين الله تعالى كم شهنشا بى كا اعلان تفا - چانني حجة الوداع مين آب في ان

بليغ الفاظ بين استحااعلان فرمايا زمانه مرتجر کے اسی مرکز: براسمگیاحب پروہ الْيُوْمَ اسْتَدَارًا لِزَّمَانُ كُهَدِيثُ كَتِهِ يَوْمَ اس دن تھاجس دن خداسنے آسان وزمن خَلَقُ اللَّهُ السَّمُومِةِ وَ الْا مُرْضَى -

كو پيداكيا۔

يرايب الساعظيم الننان انقلاب نصاحب نے تمام خودس خشر توانين ، سياستي تحلفات ، بدمات اورمظا لم سے لبريز شا بإنه نظام بإئے سلانت كو بيخ د بنيا دسے اكھاڑ ديا ، اس انقلاب نے نصرف كھىڑى وقيصرى شخصيتوں كا خاتمہ كر ديا ، بككم خود كسرويت او زفيصريت كوصفير ستى سن فاكرويا- يهي ميش كوئى ان الفاظ مين ظا مربو تى:

حب كسرى بلاك موكيا تواس سے بعد كو كى إذَا هَلَكَ كِسُولِى فَلَاكِسُولِى بَعْتُ لَهُ ۗ وَ مسرمی منیں،اورحب فیصر ہلاک ہوگیا تو إِذَ (هَلَكَ فَيُصَرُّفَلَا قَيْصَرَلَعْ لَهُ -

اس سے بعد کو ٹی قیصر نہیں ۔

اوراس کے بعدایک الیسی عاولاند سلطنت کی نبیا دلوالی گئی حس کا قانون خدا کا قانون ، حس کی حکومت خدا کی حکومت ،اور حس میں شخص ایک طرح سے نو دہی اپنا حاکم اورخو دہی اپنامحکوم تھا، کیونکما سلامی سلطنت بادمث ہ اوراس سے خاندان کی مكيت زخى، بكد كمكيت توصوف ايب خدا كي خي ميكن اس كي نيا بيت ساد سيمسلما نون كا كيسان تى تقى ، يا اس كويُوں كيے ك نفام اسلامیں مشخص اپنی اپنی جگرپر اپنی اپنی رعایا کا نگراں وعاکم ہے ، نتو ہرا پنے اہل وعیا ل کا ، بیوی شو ہرکے ر کی ، معلّم اپنے شاگر دوں کا ، آ قا اپنے غلاموں کا ، غلام اپنے متعلقہ کاموں کا ، اور استحضرت صلی الشاعلیہ وسلم سے اس ارشاؤ بارک

> كُلْكُوْسَ إِعْ قِ كُلُّكُو مُسْتُولُ عَنْ مَ عِبَّتِهِ -لعنى تم ميں سے شخص نگهان ہے اور شخص سے اس سے زبز گما فی انتخاص ( رعیت ) کے متعلق

يى طلب ب، اس سے اسلام ك اصول سلطنت كا ايك اساسى نقطة نظرسا من آجا تا ب -

دنیا میں چوسلطنتیں قایم ہوئیں یا ہوتی ہیں ان کاعام قاعدہ بیسے کدایک فاتح ایک گروہ کو لیے کراٹھیا ہے اور لاکھو کو تہ تینے کرکے اپنی طاقت وتوت سے سارے جھوں کو توڑگر ، ہزاروں گھروں کو ویران کرکے ، سب کو زیر کر کے اپنی



PYA TOTAL STATE OF THE PARTY OF

سرواری اوربا دشا هی کا اعلان کرنیآ ہے اوران تمام نُون ریزیوں کامقصد یا توشخصی سراری یا خاندا نی برتری یا قومی عظمت ہوتی ہے ۔ نگراسلامی خظر اسلامی نظام سلطنت کی جدوجہ دمیں ان میں سے کوئی چیز بھی طمح نظر نہتی ، ندرسول اللہ صلی الله علیہ قطم تضمی سرواری ، ندخاندان فزیش کی بادشا ہی ، ندع بی سلطنت ، ندونیا کی ماتی حرص و ہوس ، بلکہ اسس کا ایک ہی مقصد تما، صوف ایک شہنشا و ارض وسما کی بادش ہی کا اعلان اور ایک فرمان الله کے ہمگے سالے بندگانِ الله کی سسر افکندگی ۔

ونیا بین سلطنتوں کے بانیوں کامفصد قیام سلطنت کے سواکی نہیں ہوتا ، لیکن اسلام ہوسلطنت قائم کرنا جا ہتا تھا وہ بہا ہے ہوں کامفصد قیام سلطنت کو مٹاکر جن میں خدا کے بہا ہے نوو مقصود بالذات رنتی، بلکہ اس کے ذریعہ سے دنیا کے تمام خلا لمانہ نظام ہا نے سلطنت کو مٹاکر جن میں خدا کے بندوں کو بندوں کا خدا مخہرادیا گیا تھا ، اس کی جگہ خدا کے فوان کے مطابق ایک ایسا عادلانہ نظام قائم کرنا مقصود تھا جس بن خدا کے سوا نہ کسی دُوئر کی اور جس میں فر ماں رواافراد خدا کے سوا نہ کسی و کو مرسے کا قانون را بخ ہواور جس میں فر ماں رواافراد کی شخصیت ، قومیت ، زبان بنسل ، وطن اور ریگ سے اس کرتعلق نہو ، بلکہ اس کی جدوجہ دکا سادا منشا سلطنت کے قانون طرز سلطنت ، طرق حکومت ادرعدل واضاف اور اعتمام سے جق و باطل سے ہو۔

اسی تقصدتے کھا فاسے دنیا کی تمام قوموں ہیں سے عرب کا انتخاب ، ان کی ظاہری ومعنوی خصوصیات کے سبب سے ہوا ، فلا ہری تو اس لیے کہ دہ ایران اور روم کے درمیان واقع تصبح اسس وقت کی خاسد نیا وی طاقت کے مظہرتے ، اور عن کونوڑنا کرنا فروری نعا ، اور اس کے لیے الببی ہی درمیا نی ہما یہ قوم کی ضرورت بھی ، اور معنوی یہ کہ البسی قوم کے انتخاب کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ وقت کے فاری استعاد کی مشار استعاد کی مشار استعاد از ل ہی سے ان میں و دلیست رکھی گئی تھی ، عرب کی فطری شبا عدت ، کوہشکن عزم و استعاد کی مفردت تھی اوریداستعاد از ل ہی سے ان میں و دلیست رکھی گئی تھی ، عرب کی فطری شبا عدت ، کوہشکن عزم و استعاد کی اللہ انگیز فرت ارادی کا فران اوصاف کی جائے ، اضاف نی بھا ، اضاف نی بھا ، اضاف نی بھا ، اضاف نی بھا ، اضاف کی جائے ہو ہو کہ کہ ایک مسیدت ، اسس لیے اولا ان کو اس طرز حکومت سے پاک رکھا گئی تھی ، اسس لیے اولا ان کو اس طرز حکومت سے پاک رکھا گیا ہوں کہ وجو و و و بھا بکدان کی ترقی و نشو ذیا کی صورت ایک ہی تھی کم وقت کے کے لیے اختیا کہ انسان فرد کی کہ ایک ہو تھی ہو تربیت کو ت کے ایک استان میں ایک الیا بھی کی ایک احساس ، ایک الیسا دوشن ضمیر ، ایک الیسا فود ایمان پیدا کیا جائے جو الیمی کسی میں کے جو و اکا ہ کے ہرفر دمی اور در احکام الیا کی احساس ، ایک الیسا دوشن ضمیر ، ایک الیسا فود ایمان پیدا کیا جائے جو الیمی کی بیندی اور احمرام پرخوہ جو در کوئی سلطنت کے قوانین کی بیندی اور احمرام پرخوہ جو در کوئی سلطنت کے وانین کی بیندی اور احمرام پرخوہ جو در کوئی سلطنت کے دو اختیا کہ کام سے کے جو داکا ہی جو در کوئی ہوں یہ کیک ایسا کے گا اس کے لیے داوشر طیب کار خوب کوئی ہوں ؛

ا - به كرده و خدنبادى اصولون برمبني مرد-

۷ - بیر بنیا دی اصول صرف خنکف انسانی قانون برمبنی نه ہوں بلکہ اسس کا اساس اوّلین محض اخلاص قلیب



اورفدا توالی کی اطاعت برد۔

اسلام کا نظام سلطنت استی اصولوں پر قامم کیا گیا اورخلفا را مشدین رضی الله عنهم سے زمانہ کک قائم رہا ،اس نظام سلطنت کا بڑا تمبح یہ تھا کہ اس میں قانون کی روسے بھوٹے بڑے ، اونچے نیچے ، کا لے گورے اورع بی تحجمی کی تفریق باکسل مسطے گئی ۔ بمین اور بحرین کے ایران نژاد ، نیجہ وعجاز کے عرب، عبش کے عبشی سب آیک ہی سطح پر آگر کھڑے ہوگئے اور با دشتا ہی و شہنشا ہی کے وہتنےت بومشرق مغرب میں بچھے تھے اُلٹ گئے اور اسلام کی سلطنت کا امام اور دوسرے اہل کا رسکام صفوق میں عام مسلما نوں کے را برکر دیے گئے ۔

عام خیال یہ ہے کر اسلام نے قانونی مساوات کی جسلانت قایم کی وہ وب کے لیے کوئی نئی جیز نرتھی اکیونکہ اہل وب فور و فطرۃ خود وار نئے ادران سے قبیلوں میں شیوخ کی ریاست قریب قریب اسی برداز کی تھی، گریسخت تاریخی غلطی ہے ، عرب میں مرت ہے بہ سلطنتین فایم تعییں ، فمی ، عمی ی ، غنا نی اور یسب کی سب اسی طرز کی تھیں جیسی و نیا میں دو وہ بری شا با نحکومتیں تھیں ۔ بین میں سبا اور جمر کی سلطنتیں تھی اس تھی کہ تھیں ۔ اسلام سے کچھ ہی پہلے مندہ کی جوریاست رومیوں سے ذریا ترفائم ہوئی تھی ، وہ بھی اسی نقشہ پر تھی ۔ قبائل کے موار اگرچہ عبور کی مرضی یا ذاتی کردار مثلاً شجاعت و فیاضی و غیرہ کی بنا پر انتخاب سے جاتے تھے نظی ، وہ بھی اسی نقشہ پر تھی ۔ قبائل کے موار اگرچہ عبور کی مرضی یا ذاتی کردار مثلاً شجاعت و فیاضی و غیرہ کی بنا پر انتخاب سے بیا خوار انتخاب کے لیے اسلام نے نظر سے بیا میں موار ان قبائل کے سامنے آزاوانہ گفت گوکرنے کا بھی تی حاصل نہ تا اس میں موار اسلام نے انہی کو مثال کے سامنے آزاوانہ گفت گوکرنے کا بھی تی حاصل نہ تا انہی کو مثال کے سامنے آزاوانہ گفت گوکرنے کا بھی تی حاصل نہ تا پہلے کہ کہ بابی شاعر جو خربہ کیا میور کہ تا ہم کا سامنے کے بیا ہے ۔ سامنے انہی کو مثال کے سامنے آزاوانہ گفت گوکرنے کا بھی تی حاصل نہ تا پہلے کہ بی بی بیا تھی بی اور اسلام نے پہلے کی بیا بیا می شاعر جو خربہ کیا میں و کی اسے بیا ہے ۔ سامنے تھا ، کہنا ہے ۔ ب

وننگران شناعلی الناس توله م ولایین کرون القول حبیب نقدول اوراگر م بیابی تو وگوں کی باتوں کو رد کردیں اور جب ہم بولیں تو وہ لوگ اس کورد نہیں کر سکتے

سرواران قبائل ابنے لیے جس پراگاہ کو محضوص کر لیتے تھے اسس ہیں دوسرے لوگوں کو قدم رکھنے کا بھی اختسبار نرتھا، جانچ حرب بسوس اسی بنا پرواقع ہوئی اور آنخفرت صلی التعلیہ وہلم نے جوید فرایا ہے: لاحمی الاحمی الله و دسوله - الله و رسول کے سواکسی شخص کوجیسراگاہ

کے منصوص کر لینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ محصوص کر لینے کا حق حاصل نہیں ہے۔

اس كامقصداسي رسم كومنا نا نتيا .



الراب المجان ال

سرنے جاندی کی مرضع کرسیوں پر اور دیشی گدوں پر بیسے سے ہم نفرت صلی الشرعبرولم کی تعلیم نے پرفلم ان مصنوعی تفرق کو ماری باس و فرش جرام کیے گئے ۔ سونے جاندی کی مرضع کر دات مردوں کے لیے ناباز طہرے ، امام وقت اور اس سے محام کے بیش جدا ور اسس کا صن ایوان تھا، حاجب و دربان کے بہرے اسمالا نوں کے ساتھ جائو ہی و فقیب و نصب کر دیے گئے ۔ امام اور اس کے حاکم عام مسلا نوں کے ساتھ کا نہ سے سے کا نہ ھا طاکز شست کرتے تھے اور لیتی و بلندی کی تفریق افتی نہیں رکھی گئی ۔ بینا نچر وضع و لبانس کے محاکم عام مسلا نوں کے ساتھ صلی اند علیہ و طر اور عام صحابہ میں کسی قسم کا فرق مراتب مرجود نہ تھا ۔ ایک مرتبدایک صحابی ایک ہی اسمالی کا اسمالی کو اسمالی کر اگ ، پوزئیہ سے نور علیہ و فرو ما نور ہوا کرتے تھے ، حضرت عرض کی ؛ یا رسوالیہ اسمالی نور کے دیا ہوا کہ و مرتب کی خدمت میں آئیں تو اب اس کو زیب تن فرالیں یا جمول کا اور عام کا دن ہے ، آب اس کو بہت میں آئیں تو آب اس کو زیب تن فرالیں یا جمول کا بیا اسمالی کر دیا کہ وراب عام کا دن ہے ، آب اس کو بہت ہوا ہوا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ مسلانوں کے دوبا والی با بی وقت عادی سے دیور سے فرور اسمالی کو بیات میں ہوا ہوں ہے اسمالی کی اسمالی کی خور انہا کہ کہ دیا کہ دیا کہ مسلانوں کا بیشوا شنا ہا نہ میا نہ دوبلال کے انہا در کے لیے مبعوث نہیں ہوا ہے ۔ آب نے فرایا ؛ جونفس اس کو فررائیا کہ کر دیا کہ دیا کہ مسلانوں کا بیشوا شنا ہا نہ میا ہو اسمالی کی انہا در کے لیے مبعوث نہیں ہوا ہے ۔ آب نے فرایا ؛ جونفس اس کو فررائیا کہ کردیا کہ مسلانوں کا بیشوا شنا ہا نہ جو اسمالی کے انہا در کے لیے مبعوث نہیں ہوا ہے ۔ آب نے فرایا ؛ جونفس اس کیا بھی حصد نہیں ہوا ہے ۔ آب نے نو وایا ؛ جونفس اس کیا بھی حصد نہیں ہوا ہے ۔ آب نے نو وایا ؛ جونفس اس کیا بھی میں اسمالی کے دوبالی کے انہا در کے لیے مبعوث نہیں ہوا ہے ۔ آب نے نو وایا ؛ جونفس اسکو کی توبالی کیا ہے ہوئے کیا گئی کو دوبالی کے انہا در کے لیے مبعوث نہیں ہوا ہے ۔ آب نے فرایا ؛ جونفس اسکو کی توبی کی کو دوبالی کے دوبالی کیا گئی کوبالی کیا کی کوبالی کے دوبالی کے دوبالی کے دوبالی کے دوبالی کیا گئی کی کوبالی کیا گئی کوبالی کوبالی کوبالی کیا کی کوبالی کی کوبالی کیا کوبالی کی کوبالی کی کوبالی کوبالی کوبالی کوبالی کی کو

اسی طرح نشست میں بھی آپ نے تفوق و برتری کے اقبیا ذکو اس قدر مٹایا کو علم کے اندرا پ میں اور ایک عام اومی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ چانچ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ ان کی مجلس میں بلیٹے تو با ہرسے آنے والوں کو پُوچِنا پڑنا کہ ممدکون میں۔ لوگ انتارہ سے تباتے صحابہ نے چا باکو کم از کم ایک چوترہ ہی بنا دیاجا نے جس پر اَتِ علوه افووز ہوں۔ نگر اکسس کو بھی آتے نے لیند نہیں فرایا۔

AND CHARGE END COMPANY OF THE PARTY OF THE P

في يسولُ نمير -----ايما

آ دیر اُوٹ پڑا، آپ کے ما تھ میں کھجور کی چھڑی تھی آپ نے اس سے کو نچ دیا ، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر زخم آگیا ۔ دیکھا تراسی وفٹ فرما یا کہ ؛

" اُوْا درمجرَے تصاص لو۔''

لكن اس ف كهاكم بارسول الله! مين ف معاف كروياك

ایک بار آنحفرنت صلی الله علیہ وسلم کے پاکس بہت سی لونڈیاں آئیں ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہا تقول میں چکی پلیٹے پلیتے چھائے پڑگئے نتے ، اُنھوں نے آ رہ صفرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہا تھ دکھا ئے اور فرما یا کہ گھر کے کا م کاج کے بلیے ان میں سے ایک لونڈی عنایت فرمایتے لیکن آپ نے فرمایا کہ :

"بدر کے تیم تم سے زیادہ اس کے شی ہیں <sup>ایا لی</sup>

ابطال سود کانٹ جکم آیا توسب سے پیلے آپ نے اپنے جیا حضرت عباس کے تمام میودی معاملات کو باطل قرار دیا ۔ جاہلیت کے انتقاعیم مٹنا نے کا حب قانون عام نافذ ہوا توسب سے اقدل اپنے ہی خاندان کا انتقام جود وسرے قبیلہ پر باقی چلا آنا تھا ' معامن فرایا ۔ اسلامی محاصل زکوۃ وصدفات وعشر وغیرہ کے ستوجب ہونے اوران کی اوا نیگ میں خاندانِ نبوت معمی بالک عام مسلما قوں کی طرح شرب نھا ۔

اسی طرح با دشا ہوں نے لوگوں سے دلوں میں اپنی عالی نسبی اور بلندی کا یز صترر پیدا کر دیا تھا کہ وہ گریا ساری مخلوقات سے افضل میں ، نجلاف اس کے حضور صلی الشعلیہ وسلم نے اپیفے بیے جرخاص خطاب خداسے پایا ، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ، عبد بیٹ کا طرحی کا کہال تھا ۔ اعز الزکے وہ وہمی طریقے جن کا سلاطین نے اپنے کو ایک زمانی نے ایک دان سے کو مٹاویا ۔ فرمایا ،

" خدا کے نزویک سب سے بڑا نام یہ ہے کوکوئی اپنے آپ کوشاہ شاہان کے "

ایک دفعه آپ کوکسی نے سبید ناکما نو فروایا :

" یہ توالنڈ کے بلیے ہے'' آپ کو ربھی کیسندز نھا کہ لوگ آپ کو دوسرے انبیاً علیہم السّلام پیضبلت دیں ۔

ایک بارسورج میں گئن نگا ، چڑکداسی دن آپ کےصاحبزادہ ابراہیم کا انتقال ہوجیکا تھا ، اورعرب کا خیال نھا کمہ حب کسی بڑے آومی کا انتقال ہوتا ہے توسورج میں گئن لگ جاتا ہے ، اس لیے بوگوں نے ایس واقعہ کو حضرت الراہمیم م

جب می برت ادری مارعها می گروی ب تو تو دولی می بات بات می بات به این می تولی سے و تولی سے و کو استان کو استان کی تروید کی کی موت کی طرف فیسوب کردیا ، لیکن قب آپ صلوقوکسوف سے فارغ ہوئے تو ایک خطبہ ویا جس میں اس خیال کی تروید کی میں خوال کر بازی کر بیست میں کی سی نشان کا مصرف کیسک کر دیوں میں میں گئی نئیں گئی توجہ

ا ورفر ا یا کرچانداورسورج خدا کی و و نشا نیاں ہیں، کسی کی مرت وجیات سے کمن نہیں لگتا ہے

له ابدداؤد و ۲۶ م ۱۵۸ مکاب الحدود که ابدداؤد کم بخاری باب الکسوف



ا بک بار ایک شخص آن صفرت صلی المتعلیه وسلم کی خدمت میں حاضر بهوا اور اس پر اس قدر رقیعی نبوتت طاری ہوا کم

جم میں رعشہ یڑ گیا ہے نے فرایا کہ: و رونهیں ، میں تواسی عورت کالوکا ہؤں جونشک کیا ہوا گوشت کھا پاکرتی تھی "

ايك بارا كي خدمت مين ايك قيدى لا باكيا ، اسس في كها كه خدايا! مين تير مى طرف رجوع كرتا بمون ، محدٌ كي طرف

رجوع نہیں کرنا۔ آپ نے فرما یا کٹراس کویٹ علوم ہوگیا کہ بیتی کس کا تھا!" حالانکہ بروُہ فقرہ ہے جس پر سلاطین کی عدالت کا ہو سے بچانسی سنرا یک دی جاسستی تھی کہ اس سے ان کے نزدیک ذات سے باند کی تو بین تصور موتی ہے۔

ا يمه بارات ني نماز پڻيھارہے تھے ، عالتِ نماز ہي ميں ايک تبدونے کها ۽ " خداوندا ! مجھ پراورمحکما پر رحم فر ما اور هست دونوں سے ساتھ کسی پر رہم نہ کرائے آپ نے سلام پھیرنے کے ساتھ ہی بترو کو ٹو کا کہ:

" تم نے ایک وسیع چیز لینی رحمتِ اللی کو محدود کر ویا یا کے

حالا کمہ اس نے درباری زبان میں شابل نہ وفا داری کی سب سے بڑی علامت کا اظہار انسی فقرہ میں کہا تھا ، حبس پر

سلاطین زمانه اکرام وانعام کی بارش کرتے نہے۔

سلطنت لسيم فقرمات ومحاصل كودنيا كے باوٹ ہوں نے ہمیشدا پنی ذاتی ملک سمجیااورا پنے ذاتی وخاندانی عیش فر اً دام کے سوا ان کا کوئی دُوسرامصون ان سے نزد کی زیما ، اور اگروہ اس میں سے دُوسروں کو کچھ دیتے تھے تو اسس کو اپنا احسان عمينة تنصے ليكن جونظام سلطنت اسلام نے قاہم كيا تھاأس ميں مطنت كے سارے محاصل مال الله لينى الله كا مال کہلاتے تھے، اور وہ صرف بیب المال کی ملکیت تھے اور مسلمانوں ہی کے لیے تھے۔ زکوۃ ،صدقہ ،خواج اور جزیر جر پکھ وصول ہوا تھا وہ اگرچ جننیت امیر للنت سب کاسب آن حضرت صلی الشعلیہ وسلم کے با تقدیم آتا تھا ، لیکن آپ نے اس كو إنيا نهير، مكد با خلاف شرائطً عام مسلما نورى ملكيت قراره يا اوركيمي أسس كواليف شخصي تصرف مين نهيس لائے وزكوة كى سارى رقم اپنے اور اپنے اہل وعیال اور اپنے خاندان ہاشم پرحرام فرما وى اور اس كو بحكم اللى عام غرباً اور اہلِ حاجت كا حتى قرار ديا اورأس كوعلانية لما مرزمايا - الدواؤ ديس سبع:

قال مااوتيكر من مثنً وما إمنعكم ان(ناالاخاشن اضع حيظامرت يتح

مین تم کو مذکھ وے سکتا ہوں نہ کھ روک سکتا ہوں ، میں صرف خزا کمی ہوں جسموقع پر حرف کرنے کا مجھے حکم دياجانا بعدويان صرف كرما بُون -

مل بخاری چ ۲ ، ص ۸۸۹ ، متما ب الادب -له مسند ج ۱ ، ص ۱۹ مستداسود بن الشريح-سك ابوداه و ج ١١ ص ١٥ المخاب الخروج والامارة -



مين ترصون بانتنيخوالا بهوس ، وييني والا آندا سير

إنماً انا قاسم والله يعطى ـ

غنیمن کا مال مجی مجاہد وں ہی کو دے ویا جاتا تھا اور صفور کو کو صوف ایک فیمس مینی بانچویں حصے پرتھرف کا اختیار ہو تا تھا اس تھرف کے علاوہ ان نا دار اور محتاج مسلمانوں کو دیا کرتے تھے جن کو جنگ کے تعام مسلمانوں کو دیا کرتے تھے جن کو جنگ کے قواعد کے رئوسے مالی غنیمت سے کچھ نہیں مل سکتا تھا ۔ اسی طرح لالا فی کے بغیر ہو علاقہ اسلام کے تعرف میں آتا تھا وہ حضور کے کتھرف میں ہو تا تھا کہ حضور کا مقسد میں کہ وہ ناتھا کہ مسلمانی کے مدنی لینے وہ حضور کا مقسد میں ہوتا تھا کہ حضور کا اسس کی الامدنی لینے صوابدیہ سے اپنے خاتلی خروریات ہی میں صرف فرمانے سے اور اعلان فرمادیا تھا کہ یہی مسلمانوں کے خروریات ہی میں صرف ہوگی۔

صحابیس سے جوکوگ ایران و روم کے ظاہری جاہ و حبلال اور چک دیک دیکے بھے تھے ان کو سبی یہ مغالطہ نغاکا سلام کے ظاہری دیا ہے۔ جنانچہ انفیں باربار یہ کے ظاہری رعب و فغارکے لیے ظاہری شاہا نہ تزک واحتشام اور شان و شوکت بھی خروری ہے۔ جنانچہ انفیں باربار یہ خبال ہو است کے طاہری دعیت و آرام کی زندگی نسر فرماتے خبال ہو است کے بجائے کا کشس الیسی ہی عیش و آرام کی زندگی نسر فرماتے میں میں روم کے قیصر اور ایران کے شہنشاہ نسر کرستے ہیں۔

ایک با رحفرت عرصی الشوعة آپ کے اس مجرہ میں حافر ہوئے جہاں آپ کی خرورت کی چیزیں رہتی تھیں ، ویکھا تو

آپ ایک چڑے سے کیے سے جس میں مجور کے پتے اور چھال بھری ہوئی تفی ، ٹیک نگائے ہوئے ایک کھڑی چیٹ ان پر
لیٹے ہوئے ہیں اور جسم مبارک پرچگائی کے نشان بڑگئے ہیں ، مجرہ میں اوھوا وھوڑی ووڑائی کیکن تمین شو کھے چمڑوں کے سوا

کوئی دُور اانا ف البیت نظرت یا ، ایک طوف متھی مجربح رکھے تھے ۔ اس منظر سے حضرت عرض سخت متا نز ہوئے اور ان کی

اسمیس ڈیٹر باسم تیں چھٹورٹ نے رونے کا سبب بو چھا ۔ عوض کی : اسے اللہ کے نبی اور آپ کاسارا اتنا ف البیت میرسے

وکھ دیا ہوں کہ دابشر نہ ہونے سے ) جنگ ئی کے نشان نیشت مبارک پر پڑھئے میں اور آپ کاسارا اتنا ف البیت میرسے

میں میں جہ ، اور قریصہ و کسلی ہیں جو باغ و بہارا ورعیش و آرام کے مزے کوٹ رہے ہیں ، اور حضور اللہ کے رسول ہیں

اور ان سے بے نیاز میں ۔ ارشا و ہوا کہ اے ابن خطا ب ایمیا تمعیں پر پسند نہیں کہ ہم آخرت لیں اوروہ و نیا ہو تھا

عرض نے عرض کی کہ باں با ہے شک یا رسول اللہ ا

حه ۱ هیب ارسرند . " کیوں ابنِ خطّاب! تم اس خیال میں ہو ، رومی اور ایرانی تووہ قوم ہیں کمران کوتمام لذائمذ د نسیا ہی میں



سی تقریر دلپذیرکی نا نیرونکیمی کرو ہی حفرت عرض جو حضورا نورصلی الله علیہ وستر کے لیے تزک واحتشام اور عیش و آرام کی زندگی کی آرزو ظام کررہ سے منصحب ان کی خلافت کا وقت آیا تو وہ بھی گو داری اور مرفق ہی بہن کر اور جو زراے میں مبیط کر سونے چاندی اور زروجوا سروالے روم کے قبصراور ایران کے کسڑی پرحکم انی کر رہبے ستھے اور ہر میدان میں ان کوسٹ کست دے دہے تھے۔

تغیس بن سننڈ ایک صحابی تنے ، وہ حیرہ گئے اور وہاں دیکھا کہ لوگ وہاں کے مرزبان ( رئیس ) کے آ گے سجدہ کرتے ہیں ا ان پر اسس کا خاص اثر ہوا اور اُنھوں نے ول میں کہا کہ اُنحفر نٹ صلی اسٹہ علیہ وسلم سجدہ کے سب سے زیادہ ستی ہیں ۔ بینانچہ وُہ

آپ کی خدمت میں عافر ہوئے اور اپناخیال ظاہر کیا ۔ آپ نے فرما یا : آپ کی خدمت میں عافر ہوئے اور اپناخیال ظاہر کیا ۔ آپ نے فرما یا : " لا اور کلک برن راکل میں ماذ وز کی نہیں کے میں نہ ہوتا ہے ہوئے ہے۔

" ایسا ہرگئے: نیکزنا ،اگرمین بالفرض کسی کوسجدہ کی اجازت دیتا تو ہیویوں کو دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کوسجدہ کریں'' دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے ان سے پُر چھا کہ کیا اگرتم میری قبر پرگزرو گے توسجدہ کرو گے ہ<sup>و</sup> عوض کی ، نہیں۔ توفر با یا کو پھرا ہے نہیں کرنا چا ہے ت<sup>ھے</sup>

ایک اور روایت میں ہے کر حضرت معا وُضعا ہی ایک وفعہ شام سے واپس آئے تو حضور کو سجدہ کیا ۔ ہ پ نے حیرت سے فرمایا ؛

ڪ سربي . معانو إيريميا ؛

عرض کی بی ارسول الله یا بیب نے رومیوں کو وکیھا کہ وہ اپنے میشیواؤں اورا فسروں کوسجدہ کرتے ہیں ، تو ول جا یا کہ میں میں صفور کوسجدہ کروں یہ میں میں صفور کوسجدہ کروں یہ

ارشاد ہواکہ "خدا کے سواکسی اور کو اگر میں سجدہ کرنے کو کہنا تو ہویوں کو کہنا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں ج ان تما م وافعات بیں صاحت نظرا آ ہے کہ اہل عرب خودالسس کے خوگر سقے کہ وُہ اپنے باوشا ہوں اور بیشواؤ کو اپنے قُرب وجوار کے سلاطین کی طرح عیش واکرام اور تزک واحتشام کے ساتھ دکھیں ، مگر اس صفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم ، اپنے تزکیداور اپنے فیص اثر اور اپنے نمونہ سے دکھا دیا کہ یہ است کہا رو ترفع اور اسراف و تبذیر کی زندگی خدا کو محبوب نہیں اور اسلامی تعلیم کی نظریس مرغوب نہیں ۔ جیات و نیا کی برزینت ورونی سراب کی نمالیش اور احباب کی سربلندی سے زائمہ نہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے قران پاک میں اس حقیقت کو بار بارظا ہرفر ما یا ہے اور اس صفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسس کا

نكه يعني پيوندوار ميارف )

ک بخاری وُسلم ، کتاب النکاح ، باب الابلاد شه و سکه ابوداؤد، کتاب النکاح هے ابن ماجر، کتاب النکاح ـ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



۳۷۵ \_\_\_\_\_

ر بن کرد کھا دیا ، اور آپ کے بعد آپ کے خلفاءِ را مشدین اورصحا برضی اسّدعنهم نے بھی اسی کی پیروی کی ،اوربہی سادگی ہ تواضع اسسلام کا شعا رفزاریایا ۔

عام سلطنتوں میں محافیل کی عطا مخبشتش شایا نه تقرب اورعیش لینندامرا کے مرروقی استحقاق اورسعی و سفا رسش کی بینا پر ہوتی تھی ،جس کا نتیجہ بیر ہزنا تھا کہ وولت مندوں کی دولت مندی اور فقرا کی تحاجی میں اضافر ہی ہوتا جانا نھا۔ لیکن اسمخفرت صلیات

بیکن آنخفرت میل امتّرعلیہ وسلم نے حقوق میں ان کوئی آزا و لوگوں کے ساتھ حقیہ ویا۔ ابو واؤ و میں حضرت عائشہ شسے روا بیت ہے کم آنخفرت میلی امتّرعلیہ وسلم کے پاس ایک تصیلی لائی گئی جس میں کوپر مینی مہرے تھے ، آپ نے ان کو لونڈیوں اور آزا دعور توں زِنقسیم کر دیا ، وظیفے حب تقسیم ہونے تو آزا و مشدہ غلاموں کوسب سے پہلے ان کا حقیہ دیا جاتا کے

سلاطین کی بارگاہ بیں ہے اجازت لب کشائی تھی جُرم تھی ، اوراجا ذت بھی ہوتی تو تنکھات ونصنعات اور غلامی وعرویہ کے انہا رکے مختلف اسلوبوں کے بعد کہیں حرف تدعا زبان پر م تا تھا ، اسلام کے نظام حکومت کا پرحال تھا کہ حضور انور صلی الشیطیبہ وسلم کی عظمت وجلالت اگر جصی بڑ کو بارگا و نیوت میں ایک طائر ہے جان بنا دیتی تھی ، تا ہم مرخص کو عام اجازت تھی کہ ہے تحقی جناب کرنا اور حضور ٹرخوش ولی کے ساتھ جواب دیتے۔ کہ ہے تعقی عظم میں میں ایک طاب کرنا اور حضور ٹرخوش ولی کے ساتھ جواب دیتے۔ اور سلمان یا سول الله کدر مطلب کو شروع کر انتھا آپ کے احکام کی تعمیل مرسلمان کا ایمان تھا ۔ گر حب اسس کو بہمعلوم ہوتا کہ حضور گا کے بھور شورہ ہے تو ہے تعلق اپنا خبال ظاہر کر دیتا تھا ، اور حضور گا اس کو شفقت سے سُنف شے '

اسلام کا قانون ہے کہ اگرکسی کونڈی کا نکاح اس کے مالک نےکسی غلام سے کر دیا تو اگر ادی کے بعداس عورت کوئن ہے کہ چا ہے اس نکاح کو قایم رکھے یا توڑو ہے ۔

حفرت بریرهٔ حفرت بریرهٔ حضرت عالیشه صدیقه رضی الله عنهای ایک لونڈی تغییں ، وہ جب ازاو ہوئیں تو اضوں نے اپنے شوہر سے علیٰدگی اختیا رکر لی ۔ ان سے شوہر اسس فی میں روتے نئے ۔ اکثر آل صزت صلی الله علیہ وسلم نے حفرت بریرهٔ سے شروا یا کہ نمان کو اپنی شوہری میں سے لیتیں تو اچھا نشا ۔ اُسمنوں نے عرض کی : یا رسول الله ! پیرا پ کا حکم ہے ؟ ارست و ہوا کم منہیں ، سفارش ہے ، عرض کی : تو قبول سے معذور ہوں گئی استحفرت صلی الله علیہ وستم نے اکس پر ان سے کوئی مواخذہ نہیں فرایا ۔

له وونوں واقع ابود اؤور تناب الخراج میں ہیں۔ کہ صبح بخاری ، باب تکوین الحرة تحت العبد وباب شفاعة النبی صلی السطیرولم فی زوج بربراً اگر اس لونڈی کا شوہر غلام ہوتر بالآلفاتی ہیں تکم ہے ، اور اگر آزاد ہوتو اسس میں فقہاد کا اختلات ہے۔

٣٤٧\_\_\_\_

آپ نے اس مقام کا انتخاب وحی سے فرمایا ہوسلم نے ایک مقام پر قیام فرمایا ، فن جنگ کے بعض ما ہرصحا بہ نے عرض کی : یا رسول امڈیا آپ نے اس مقام کا انتخاب وحی سے فرمایا ہے یا اپنی رائے سے ؟ فرمایا : رائے سے ۔انھوں نے عرض کی : یا رسول امڈیا جنگی نقطۂ نظرسے یہ مقام مناسب نہیں ہے بکر ہم کو بدر کے کنویں کے پاس اسٹے بڑھ کر تھر کر تشہرنا چاہیے ۔ چنانچر آ علیہ وسلم نے بے تا مل ان کی رائے پڑمل فرمایا - استی تسم سے تیجر بی امور کے متعلق آپ کا ارشا و ہے کر : استخدا علیو با مورد دنیا کھ ۔

تم اپنے دنیاوی معاً ملات میں جن کا تعلق نجوبات سے ہوتم زیا وہ واقعت ہو

اک تفرت سی المد علیه و ملی بین تشریف لائے تربهاں لوگوں کو دیکھا کہ زوما وہ کھی رکے درخوں میں پیوند کیا تیمیں استحفرت سی المد علیہ و ملی بین بین الکاتیمیں استحفرت سی اللہ علیہ و ملی ہوں گے ، اس الیمشورہ دیا کہتم یہ نہ کرتے تو اچھا تھا ۔ پہنا نچرا نصار نے اسس بیمل کیا بد تیجہ یہ ہوا کہ کھی رہی بہت کم اور خوا ب پیدا ہوئیں ۔ استحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خوا ب پیدا ہوئیں ۔ استحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خوا ہو اللہ میں نے اپنے گمان سے یہ بات کہی تھی ، تم اپنے و اور شاہ ہو اللہ میں نے اب علی موری ہے ۔ لیکن و نیا وی کا موں میں جن میں اتباع ضروری ہے ۔ لیکن و نیا وی کا موں میں جن میں ابنی دائے سے کچھ کہتا ہوں تو بیئر سے بشر ہی بہوں ، تم از او ہو یک

ان امرر کے باب میں جن کا تعلق دنیا وی معاطلات کے تجوبوں اسے ہے۔ برحدیث بڑی اہمیت رکھتی ہے اسک جن امر رمیں آل صفرت صلی الشوعلیہ وسلم کوعلم بالوحی ہؤنا تھا اور وہ گویا صلحت خلو تدی پر مبنی ہؤنا ، جس کی اطلاع حصور کو بدرایئہ وجی ہونی توان میں بچرکسی کامشورہ توجر کے فابل نہیں ہوسکتا تھا ، کیونکہ ان کا منشاء اللی ہوتا تھا جس کا ماننا ہی خروری ہے ، امس میں بندہ کو وخل نہیں۔

<mark>ئەھىيى</mark>مسلى ، باب الفضائل -

ات شرک اضوں نے بھی وہی جواب دیدے چورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدے نے ۔ آ ٹر میں جب اصل حقیقت ان کی

یق مشکر کی - انھوں نے بھی وہی جواب دہیے جورسول استرصلی استرعلیہ وسلم نے دیدے تھے ۔ آئز میں جب اصل حقیقت ان کی سمجر میں آگئی تر اُنھوں نے نو داپنی اس عرض ومروض کو کستا خی خیال کیا اور اس سے کفارہ میں صدقہ دیا ، روزے رکھا ورغلام آزاد کیا ہے

اسس واقعرسے بدبات ثابت ہوتی ہے کہ *تفرت الرشنے گو بہت کچھ*وض معروض کی گرھنوڑنے ا<u>پنے فیصلے کو</u> نہیں بدلا، ممیونکہ یرفیصلرارا دین رہانی سے کیا کیا تھا۔

اسی طرح اسی واقع ٔ عدیمیری عب نزر اُلط صلے سے ہوجائے کے بعد آنخفرت علی الشّویلیہ وسلم نے احوام کھول وینے کامشورہ مسلمانوں کو دیا ، توجونکہ ان کے شدّت بشر و نیارت کعبر کے خلاف یرصورت بیش آئی اس بیان کو حزن و ملال ہوا ، اوراس کے سبب سے سلمانوں کو دیا ، نور ایس کے اور سبب سے سلمانوں سنتی برا شرح بیل ارشاو میں تساہل رہا ، جس سے ان کی غرض یرحقی کر حضور ایر دیکھ کر غلاموں پر شففت فرما نمیں سے اور اس کے اور اس کے مطابق اپنی دائے کو بدل ویں گے ۔ لیکن جب آپ نے یہ ویصا کہ لوگ اپنی دائے پراڑے ہیں اور ان کا اسس پر اصرار صلحت ربّ فی کے خلاف سبے توبر امر آن حضرت ام سلمہ رضی استہم عنور سبب دریا فت کیا ۔ آپ نے واقع برائی ان اس کے مطابق ان اس کے باس تشریع نب نے سے گئے۔ ام المرمنین شائی کی اس کے دور ایس احرام کھول ویں رہنا نہیں گے ، صفرت ام سلم شرائی سے نور اور کی کا تربا کی اس کے دور ایس احرام کھول ویں رہنا نہیں گے ، صفرت ام سلم شرائی اس کے بین اور اور کی کا ان بیا کہ اب حضور اس اور می کھول ویں رہنا نہیں گے ، سے ایس کی کا ان کی کا ان کی کو ایس کی کا کر ایس کی کرت کی کرائی کی کرت کی کا کر برائی کی ایس کی کی کرائی کو کرت کی کرائی کی کرائی کی کرت کی کرت کی کرائی کی کرائی کی کرت کی کرت کی کرائی کی کرت کر کرائی کرائی کی کرت کی کرائی کی کرت کر کی کرت کر کرائی کرائی کرائی کی کرائی کی کرت کر کرائی ک

اسس دا تعربیں دونوں قسم کی مثنالیں موجو دہیں ۔عدیمبر کافیصلر چزنکدا مرا لئی سے تھا ،اس میں کسی سے مشورہ کی کوئی پر وا نہیں گئی اور احرام کھلوانے کی تدبیر جو ام الموئین حضرت ام سلمۂ نے عرض کی وہ ایک انسانی تدبیر تھی جس کا تعنق علم نفس اور امور تجربیہ سے تھا ، اس بیے اکسس پر بلا امل عمل فرمایا یک

بعض ایسے دانعان بھی میٹی اُسے جن میں اوگ اپنی کم فہمی ، ناعاقبت اندلیثی یا اپنی بشری کمزوری سے سبب مفتہ ہیں حضوّر پراعتراض کر بیٹیے ، میکن حضورً بنے اکسس پرتمل فرمایا اورمعترض کو اس کی گشاخی کوئی سزا نہیں دی .

ابک دفعہ حضرت زمبررصنی اللہ عنداورا بک انصاری صحابی میں آب پانٹی کے متعلق نزاع ہوئی ، صورت پر مقی کم پہلے حضرت زمبر ﷺ کا کھببت پڑتا نتھااوراس کے بعد ان انصاری کا ۔ انصاری چاہتے تھے کم وہ پہلے پانی لیں اور حضرت زمبر رہ

له نجاری ج ۱ ، ص ۸۰۰ ، کماب الشروط -

سے اس قسم کے واقعات برکوئی پیشبد ذکرسے کم خدانتوا سندعلم انہض کا یہ نکتہ اس نظر منطق اللہ علیہ وسل سے بڑھ کر حفرت اس ساریخ کو معلوم تھا ؟ آ پیسے کمرشا گردوں کے علوم درحقیقت است اووں ہی کے فیض سنے ہوتے ہیں ، جن سے کہی ان (است اووں) کو اس لیے وہول ہوجا تا سے کمہ وہ ان علوم ومسائل سے بھی زیادہ اہم مسائل ہیں مفتو ہوتے ہیں اس لیے اوھوان کی بوری توجہ نہ ہونے سے شاگرونے اس منوز کو بیش کرو باجو اس کوخود اسی ات اور کے فیض بی سے حاصل ہوئی متی ۔

Leave Market State Control of the Co

چاہتے نے کہ وہ ان کونہ لینے دیں ۔ اسم معاملہ انخفرت علی اللہ علیہ دسل کہ بنچا ، فانون اسلام کا تقاضا یہ نخا کہ جو زہمن گئویں علیہ قریب نزجواسی کو پانی لینے کا حق ہے ، وگود کے کھیت والے کو بیتی نہیں کہ وہ بلا اجازت قریب کے کھیت کو کا شاکر اپنے کھیت میں بانی ہے جائے ، لیکن آپ نے مخترت ذہر شہرے فر مایا کہ تم پہلے آپ باشی کر لو ، بھر بانی کو اپنے برگروی کے کھیت میں بجانے دو پائی کو اپنے برگروی کے کھیت میں بجائے اور کہ سام کو بانے دو پائی گو اپنے اور کہ سام کو بھر اور کہ سام کو ایسا اور کہ سام کو ایسا کو بھر سے کو بھرت کا در کہ سام کو بھرت کو ایسا کہ اور کہ سام کو بھرت کو ایسا کہ ایسا کو بھر کے بھرت کا در کہ اور کہ اور کہ اور کہ اور سے دو ایسا کہ ذہر ایسا کہ بہرے کا در کہ لو بھراکی بانی کر کے بانی دوک لو بھراکی بانی کر کے بانی دوک لو بھراکی بینی جائے ہوئے ہوئی ہوئے ۔ اور سے دو کو سروں کے کھیتوں میں از خود جلا جائے ، یون جائے ۔ یون جائے ۔ اور سے تھے ، قبیلہ بنوتمیم کا ایک شخص جس کا نام دو الخولاج و تا کہ اور سے تھے ، قبیلہ بنوتمیم کا ایک شخص جس کا نام دو الخولاء و تا کہ لاتے اور کہا کہ :

يا رسول الله إ انصا**ت فرمائيّے** -

آپ نے فرمایا:

اگرمیں انصاف زکروں گاتو کون کرے گا؟

ووالخوليصره كي اسس كتشاخي ريحفرت عمر رضى الله عنه كوغصه الكيا اوراس حفرت صلى الله عليه وستم سيحكها :

اگرائٹ اجازت دیجے تو اس کی گرون اڈا دوں۔

لیکن آپ نے ان کوروک دیا اور فرما یا کو اس کے کچھ ہمرا ہی ایسے ہوں گے بن کی عباوتوں کے سامنے تم کو اپنی عبا دئیں حقیر معلوم ہوں گی ، یہ قرآن پڑھیں گے کیکن وہان کے گلے کے بیچے نہیں اُ تربے گا ، یہسلمانوں کے تفرقہ کے زمانہ میں اپنی جما انگ بنائیں گے۔ لا بیریٹ گوئی امر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں خوارج کے ظہورسے پُوری ہو ٹی )

یہ ووزی اعتراض اگرپیوش کا جب کی حکے گرزگر گشناخی کی مدیک بنچ گئے ستے ،اورعب بنیں کمان میں سے بعض کا تین منافق ہوں ، ناہم اسس سے بیرفرد بتا میلنا ہے کہ اگر کوئی اپنی جہالت اور غلط فہمی سے بُرے اسلوب سے بھی آپ پر اعتراض کرتا تھا تو اسخصرت صلی الشعلیہ وسلم اپنے کرم وشفقت سے اس کا تھل فرمائے سے ۔اک تصرت صلی الشعلیہ وسلم کے اس طرز عمل میں آپ کے بعد آنے ولیے ضلفاً اورامرائے اسلام کے بیعی شناسی، حق کوشی عتی گوئی اور حق کی بیروی میں ذاتی جاہ و اعز از اور فحسٹ و خود رفل نہ دینے کی کمتنی بڑی تعلیم تھی ۔

عَمَال وحكام ورحقيقت خليفه با با وشاه ك قايم مفام جونے بين اس ليه أن پر كمته جيني كرنا كريا خودخلينه بريا با د شاه

ك ابدوا دُو ، تماب الفقر، ج ٢ ، ص ٧ ،

لك نبخارى ي ( ، ص و ٥٠ ، باب علاات النبوة في الاسلام -



پر کمتر جینی کرنا ہے ، عمدِنبوت میں الیبی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے عمالِ نبوی کی شکا بت کی' اور آنحفرنت صلّی اللہ علیہ وسلّم نے بجائے اس سے کہ فافون کی سی وقعہ سے ان کوخا مرکش کر دیا ہو یا سکام کی حایت میں معرضین پرکسی قائز فی بڑم کو عائد فرما یا ہو' برین اخلا فی طورست دونوں کوسمجا دیا ۔ حکام وعمّال ہے فولیا:

" ہاں ، مظلوم کی بد وُعالیے بیخے رہنا کہ اُن کی وُعا اور قبول میں کو نی چیز چارج نہیں ہوتی یہ اور معترضین سے فرمایا کم تم اینے ما ماں کو اپنے عمل سے راضی رکھو ! ک

لبكن ان سب سے زیا دوسخت وہ موا فع میں جہاں لعبن لوگوں نے خود حضور انورصلی الشّعلبہ وسلم سے درمشتی اورسخی کے ساتھ مطالبہ کیا ادر انحضرت صلی املیعلیہ وسلم نے ابیسے مغرضین کے ساتھ مجی بطف وکرم فرمایا ' اور عدل وافعیا من سسے بھی نياده ان كوعطا فرمايا به ٠

ایک بارایک اعرابی نے آگر آپ کی جا در پرطی ادرانس زورسے پینچی کرآیا کی گرون سُرخ ہوگئی ۔ آپ انس کی طرف بھر تواس نے کہا : میرے ان دونوں اونٹوں کو لاد دو ، کجونکہ جو لاد دیکے وہ نتمجارا مال ہوگا ادر نه تمجارے باپ کا ۔ حضورؓ نے نین بار فرمایا : منہیں ! استنعفراملٹہ ، نہیں استغفراللہ ، نہیں استنعفراللہ ۔ انس سے کر دیر خال ا

انس کے بعد فرمایا ،

. ثبن اس وقت تک نهیں لادول گاحب بم تم نے جواس زورسے مجھے کھینچا ہے اس کا بدلہ نروو یہ مگروہ اس سے انکارکر تا رہا۔ پھر آپ نے معاف فرنا کر حکم دیا کہ اس کے ایک اُونٹ پر بجاور دوسے پر کھجوریں لاودی حاثیں می<sup>ا کی</sup>

ایک ون ایک بتروا یا ،جس کا کچه قرض آنخفرت صلی الشعلیه وسلم پرتها، بتروعمو ماً سخت مزاج نهوی نیس ، اس نے نهایت سختی ہے گفت گوشروع کی مصحابی نے اس کشاخی پر اس کوڈانٹا اور کہا:

" تجد كو خرب كر توكس سے ممكلم سے ؟"

بولا كەمىي تواپنا حق مانگ رما بىوں . أتحضرت صلی الشعلیه وسلم نے صحابی سے ارشا و فرہا پاکہ تم لوگوں کو اسی کا ساتھ دینا چا ہیے کیونکہ اس کا حق ہے ہے

اس کے بعد قرض اداکرنے کا بھم فرمایا اورا س کو اس کے بتی ہے زیادہ ولوادیا تک

ایک د فعدا یک بترواُ دنٹ کا گوشت بیج ریا تھا ، آنخصر منصلی الله علیہ وسلم کو خیال بیتھا کو گھر میں جبویا رہے مرجو دہیں، آپی

ك صحيح مسلم ع ٢ ، ص ٣٦٧ ، كما ب الزكوة ، باب ارضام السعاة .

لله مسنن الى داؤد ، كماب الادب ، باب العلم .

منه ابن ما جه تصاحب النق مسلطان ر

www.KitaboSunnat.com

المراب المراب

تے ایک وسی چوہا رون پر وسٹ بھا ہا ، طری اس روبی و پر واصلہ کے ایک دیا گئے بر سربیف کا میں ہے۔ پرگوشت بچکا یا تھالیکن چھوہا رہے میرے ہاس منبیں ہیں ۔اس نے واویلا مجایا کہ ہائے بدمعاطگی! وگوں نے سمجھا یا کمرسول کسڈ" برمعاملی کریں گے ؟ کرتِ نے فرمایا : نہیں ،امس کو چھوڑ دو ،اس کو کئے کاحتی ہے ۔

بہزحال برتومسلانوں کے ساتھ سے معالمے تھے -ان سے بڑھ کروہ وا نعات ہیں جربہو دیوں کی سے جا و ناروا بہروگیو کے مقابلہ بی چیں آئے ،جن کی حیثیت ایک ذقی رعایا کی ہو کی تھی -

زیربن سعندجس زمانہ میں میروری نتنے رکین وین کا کاروبار کرتے تنے ، آنخفرت صلی الله علیہ وسلم نے ان سے کچھ قرض لیا ، میعا دِاوا ٹی میں امبی کچھوں یا تی سنے کر تفاضے کو آئے اور آنخفرت صلی الله علیہ وسلم کی جادر بکڑ کرھینی اور عنت وسئست کہدکر کہا کہ '' اے عبدالمطلب سے نماندان والو! تم سمبیث مدیونہی جیلے حواسلے کیا کرتے ہو ''

مفرت ور فقترے بتیاب موسکئے ،اس کی طرف منر کرے کہا ،" او خدا کے وشمن اِتُورسول الله کا ک شان میں

گت خی زما ہے!'

آن تفاضاکرے ،اور مجھ سے کہنا جاہیے تھا کہ میں اس کا قرض اواکر دول یا بینے فراکر تفرنت میں اسکوسمجھانا چاہیے تھا کہ وہ نری سے تھا فاکر میں اس کا قرض اواکر دول یا بینے فراکر تفرنت عرب ہی کو ارشا و ہوا کر جا و اکسس کا قرض اواکر دول یا بینے فراکر تفرنت عرب ہی کو ارشا و ہوا کر جا و اکسس کا قرض اواکر دول کے اسکو کی سلمان ہو گیائے قرض اواکر کے اسکو کو بینے کہ مسلمان ہو گیائے قرض اور کو بھی موٹا اور گذہ تھا ، لیسیند آنا تو اور بھی بوجال ہوجاتا ۔ ایک دفعہ آپ بینے ہو تا تو اور بھی بوجال ہوجاتا ۔ اتفاق سے ایک بودی کے بیاں شام سے کوٹے آکے ، صفرت عابی شائز نے وض کی کہ ایک بوڑا اس سے قرض منگو الیعیے ۔ اس کا تاخی کوٹے اسکا نے نے کہا اُنہ میں جہا ، مطلب یہ ہے کہ میرا مال یوں بی کا میرا مال یوں بی کوٹے اسکا اور دوام نہ دیں گا می حضرت میں المتعلیہ وہم نے یہ ناگوار جھے شن کرھرف اس قدر فرمایا کر وہ خوب جانتا ہے کہ ہیں سبسے میرا الیں اور دام نہ دیں گا می حضرت میں المتعلیہ وہم نے یہ ناگوار جھے شن کرھرف اس قدر فرمایا کر وہ خوب جانتا ہے کہ ہیں سبسے میرا الیں اور دام نہ دیں گا می حضرت میں المتعلیہ وہم نے یہ ناگوار جھے شن کرھرف اس قدر فرمایا کر وہ خوب جانتا ہے کہ ہیں سبسے میرا الیں اور دام نہ دیں گا میں حضرت میں المتعلیہ وہم نے یہ ناگوار جھے شن کرھرف اس قدر فرمایا کر وہ خوب جانتا ہے کہ ہیں سبسے میں اسکا میں دول کوٹے کو میں اسکا کوٹے کیا تھا ہے کہ ہیں سبسے کوٹے کیا کہ میں میں اسکا کوٹے کیا کہ کوٹے کیا کہ کیا گوئی کوٹے کیا کہ کوٹے کیا کہ کوٹے کیا کہ کوٹے کیا کہ کوٹے کیا گوئی کوٹے کیا کہ کوٹے کیا گوئی کوٹے کیا کوٹے کیا گوئی کوٹے کوٹے کیا گوئی کوٹے کیا کہ کوٹے کیا گوئی کوٹے کیا کہ کوٹے کیا کہ کوٹے کیا گوئی کوٹے کیا کہ کوٹے کیا گوئی کیا گوئی کی کی کی کوٹے کیا گوئی کوٹے کیا گوئی کوٹے کیا گوئی کی کوٹے کی کوٹے کیا گوئی کوٹے کوٹے کیا گوئی کوٹے کی کوٹے کی کوٹے کیا گوئی کوٹے کی کوٹے کیا گوئی کوٹے کیا گوئی کوٹے کیا گوئی کی کوٹے کیا گوئی کوٹے کوٹے کی کوٹے کیا گوئی کوٹے کی کوٹے کی کوٹے کی کوٹے کی کوٹے کی کوٹے کی کوٹے کوٹے کی کوٹے کوٹے کی کوٹے کی کوٹے کی کوٹے کی کوٹے کی کوٹے کی کوٹے کوٹے کی کوٹے کوٹے کی کوٹے کی کوٹے کی کوٹے کی

کے پرروایت بہتی ،ابنِ جان ، طرا نی اور ابنیم نے روایت کی ہے ، اورسیوطی نے کہا ہے ۔ صبیح ہے ۔ ( نشرع شفا از نشهاب خفاجی )

ك مستداحدين منيل ج ٢٠٥ ص ٢٠١٠



ان وا نعات کے ذکرہے یہ و کھا نامقصود ہے کہ حضور افر رصلی اللہ علیہ وسلم ، جربینی بونے کے علاوہ ایک ا میر کی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ وگوں نے اس حیثیت سے آپ پر جوسخت سے حت اعتراض کیا ، آپ نے اس کوکس طم اور عفوسے سنا ، اور معاملہ کا فیصلہ کیا ، یا ب نے اس کوکس طم اور عفوسے سنا ، اور معاملہ کا فیصلہ کیا ، یا دا تعریف فیصلہ کے امر کو دی ، فرا اسلام کے امر کو زنانہ کے سلاطین اور اور اُکے عزور و تبخرے والا سے جورعایا کی فرا فرراسی ہے اوبی اور کستانی پولیان کوسخت سے خت بحر تناک مزامیں ویتے جیں اور ان کا تیا فون اس کو جا کر تر اور ہر واردگیر دینا ہے ، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کے تا فون کی سب سے بہلی دفعہ لیمی ہے کہ ذائش ایا نہ ہر موا خذہ سے بری اور ہر واردگیر سے برتر ہے ، اس سے بھائیرا جو کچے ہو وہ قانون کی گرفت سے با ہر ہے ، لیکن اسلام کے قانون کی نظر میں امیر و مامور ، حاکم و عکوم اور راعی و رعیت تا فرن کی واردگیراور میزااور مواخذہ میں بالسل کیساں ہیں ۔

یہاں یہ نکتہ بھی فراموش نہ کرنا چاہیے کہ آں صفرت صلی اللہ علیہ وہلم معسوم تھے بن کا ہر تول وفعل جا ٹرنعدہ وسے کہی باہر انہیں ہوسکتا تھا ، بلکہ تمام ترست سن پرنا تھا ، اور آپ کی خدمت اقدس میں فراس گٹ انی بھی ایمان سے محروم کر کے وصل جہتم کرسکتی تھی با ایں بمر آپ کے فراقی کاروبارا در مکومت کے معاملات کی نسبت سوال وجواب اور است خسار کی جرائٹ کو حب اگر کر مان کے جو نامیت شفقت سے رکھا جا نام وہ اس کے لیے نامیت شفقت سے خرد زحمت برداشت فرماتے سکے یا کہ آبیٹ والے امرا اور حکام است نفسا روا خلار رائے کے درواز سے کو اُسٹ برداشت فرماتے سکے درواز سے کو اُسٹ برداشت نرکویں ۔

له جامع ترذي بهمّاب البيوع

ا س کے بعدسلطنت وا مارنت اورتکومنٹ سے کا روبارمیں اہل رائے مسلحا نوں سے مشورہ لیننے کا معاملہ ہے ، ظا ہرہے کہ حضد را نورسلی انشعلیہ وسلّم کے باب میں سلما نوں کا عقبہ بر ہے کہ وی سے قطع نظر کر کے بھی آپ عفل وانش وظم وقعم میں تمام لوگوں سے اعلیٰ اور بزنر تھے ، اور فل برے کر بڑتھ عقل وہم اور علم ووانش کے اس دنبدیر ہواس کو لینے سے کم نرلوگوں معاملت میں مشورہ بینے کی خرورت نرحی کئین آبیہ شورہ کرتے سطنے ، ایک تواس بیلے کدان سے دائے لینے میں ان کا ول بڑھ 'اور ودسے اس کیے کہ جوکمہ آب کا برنعل اسلام کی شریعیت کا قانون بن جا آ تھا ، اس لیے آپ کا یرفعل بینی مشورہ کرنا بعد کے آنے والے ضلفاً و

ا مرأ کے لیے مثال ونطیر کا کام و ہے۔ آپ کو بینکم اللی ہوا کہ: ( اے رسول إ امورسلطنت و جنگ و وَشَاوِرُهُ مُكُمُّ فِي الْأَمْرِ - ``

صلع میں ) اپنے رفیقوں سے مشورہ کیا کیئے۔ ( آل بران - ع ۱۱) 🕝

چنا پچرصنوژ نے اس پر بفن بھیس مل فرایا اورسلما نوں کرسی عمل فرانے کی دائیت فرمائی ، انھوں سے عمل کیا تو اللہ تعالی نے ان كى من فرما في اوران كي خصوصيت ظا مركى كم :

ان (مسلما نوں ) کے معاملات باہمی مشور سے و اَمُوهُمُ شُورِي بَيْنَهُمُ -انجام یا تے ہیں۔

ِ اگریبه عهد نبوت میں حکومت کے سارے ابیز اُ وجود پذیر نہیں ہوئے تھے اور نہیداں ان کی خرورت تھی ، ''ناسم احا دین کے تغتبع واستنقرأت معلوم بهزناب كرآ ل حفرت على المدعليد وكلم في عكومت سيمتعلق متعدوا مم امور كم متعلق صحالية سيمشوره فرمایا، اور ان کی را بوں بچل کیا، اور اس کا منشأ حرف ميى بوسكتا سے كم عام مسلمانوں كومعلوم برجائے كر السقىم ك انتظامى امور میں باہم مشتورہ کرلینا تنا کدمغیبہ تیجہ کمک پہنچے میں اُسا فی ہو، نہایت مناسب ہے، ورنہ ظاہر ہے کر تعنور الورصلی الله علیہ وسلم کو اس کی چندان حاجت نه تھی ۔

مدینه پینچ کرچب مسلما نوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور نماز با جاعت ادا ہونے لگی نوپہلامرحلہ پرمپش کا یا کمہ نما م لوگوں کو کیونکر ایک مسجد میں جمعے کیا جائے ، اس سے متعلق مہنوز وحی بھی نہیں اگی نفی ،اس لیے انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، بہود ونصاری سے یہاں ابیسے موقع پر بوق و ٹا قوسس بجایا جا ٹانھا ، بعض لوگوں نے اسی کامشورہ ویا ، بعض *وگوں نے نما*ز کا ذفت ہونے پرعکم بلندکرنے کی دلئے وی ، ایکن آپٹے نے ان میں سےکسی دائے کولیسندنہیں فربایا ، آخر میں حضرت عرض نے رائے دی کرایک آ دمی کو جیبے کرنما زکا اعلان کرایا مائے قدائی سنے ان کی رائے کو اپند فرمایا اور حضرت بلال محم دباً، انفول نے الصلافي كامعة المحمدر بكارا، اس كے بعد ايك دن الخفرت صلى الله عليه وسلم كورو يامي اذان كى موج ده صورت دكھائى گئى ، اورفيص تا تيرسے لعص دو مرسے صحا ئيائے بھى اسى قسم كا خواب ويكھا ، اور الم كر الم تحفرت صلى الله

له مصنعت عبدالرزاق وطبقات ابن سعد وكتباب المراسيل لا بي داؤ و وفتح الباري ابن حجرو روض الانعت سبيلي و زرقاني ( باتني بشفر آيندٌ )



٣٨٣ -----

ہے بیان کیا ، جنانچہ آپ نے اسی طریقہ کے مطابق حضرت بلال می کو ا ذان دینے کا حکم دیا سرکرمہ قدرشہ سرار نکاک میں ان پیگر سرق میں سننگر کم میں نصرار ہو سرمینہ

بدر کے موقع پر شہر سے باہر کل کر با میدان جنگ کے قریب بینچ کر آب نے صحابۂ سے مشورہ کیا کہ وشمن کا مقابلہ کیا جائے یا نہیں ، باری باری سے متاز صحابہ نے اپنی اپنی لائے ناہر کی ، یہاں تک کہ ایک انساری رئیس نے ایٹ کو کہا کہ یا رسول اسڈ! ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں جر بغیر سے یہ دیں کرتم اور تم ما را رہ جا کہ میدا نِ جنگ میں وشمنوں سے لڑے ، ہم تو بہ سیس رہیں گے ۔ فدا کی صما گرآئے مندر میں ہی جانے کو فرائیں گے تو ہم بھے جائیں گے ۔ اس کے بعد جب آپ میدانِ جنگ کی طرف رہیں گے ۔ فدا کی قسم اگر آئے میدانِ جنگ کی طرف بڑھے نوا بک مقام پر جا کر ڈوان اللی اس مقام پر جا کر ڈوان اللی اس مقام پر بھا کہ ڈوان کی ایک تجربر کا رضا ہی ہوا کہ یہ میری رائے ہے ۔ اس پر امنوں نے عرض کی کہ پارسول املہ ایم کو بدر کے ایسے مقام پر پڑاؤ ڈان چاہیے تا کہ پانی اپنے قبضہ بیں رہے ۔ اس جفرت صلی املہ علیہ وسلم نے یا رسول املہ ایم کو بدر کے ایسے مقام پر پڑاؤ ڈان چاہیہ جا کہ تا ہوا کہ پانی اپنے قبضہ بیں رہے ۔ اس جفرت صلی املہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پ ندول یا ، اوروبیں جا کو تیا م فرایا ۔

استخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی فدمت بیں جب بدر کے قیدی میش کیے گئے تواکث نے بھر تمام صحابہ سے مشورہ کیا کم ان کے ساتھ کون ساط زعمل اختیار کیاجائے۔ لوگوں نے مختلف رائیں وہیں۔ آئی صفرت صلی اللہ علیہ وسلم سنہ صفرت الو کم رہ کی رائے کے مطابق فدیہ لے کران کور یا کر دیا گ

اُصدے موقع بداً ب صفرت صلی الله علیہ وستم کا صحابہ سے مشورہ جا ہنا کہ ہم شہرسے با ہر کل کر مملہ آوروں کا مقابلہ کریں یا شہر کے اندررہ کران کا دفاع کریں ، اسس پر عبدالله بن ابی بن سلول منا فق مدینہ کا دائے دینا کہ شہر کی گلی گؤیو ب بن کہ کو مقابلہ کریں مقابلہ کیا جا ہے ، بھر رُبح مش جان ننا رصحا بن کا کا حضار شہر کے با مرنکل کر ہم کو لوٹا جا ہے ، اور حصنو ہوکا صحابہ کہ کی دائے کے مطابق شہرسے با مزکل کر حملہ آوروں کا سامنا کرنا امور حکومت میں مشورہ کی بہترین مثال ہے ۔

غزوہ ٔ حنین میں جب قبیلہ ہوازن کا دفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کمر ہمارا جو مال غنیت میں آپ سے پاس آیا ہے، والیس کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کمر تبدی اور مال دونوں والیس نہیں ل سکتے ، ان میں سے ایکسٹ کو انتخاب کیا ، اور آپ نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ اگرچہ آس محزت صسسی اللہ

(بقيه صغر گرستة) على المواجب و فوى شرح سلم باب بدّ الاذان ، فوى مين سه ؛ فشرعه النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذنك اما بوى او بأجتها و على عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم على مذهب الجمهور في جوائن الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم و ليس هو عملا بمحرد المنام هذا ما لا يشك فيه بلاخلاف -

سله ابرداؤد وترمذى ، باب بدُالادان

تم میں جس سے ول میں جو آگئے وہ کرے ، جس کو تجر سے اتفاق ہووہ میری رائے پرعمل کرے اور جن لوگوں کومیری رائے ۔ سے اتفاق نے نہ ہو' وہ اس وقت قیدیوں کو آزاد کر دیں بیس وقت پہلا مال غذیمت آئے گا ان کو انسس کا معا وضد دے دیا جائے گا۔

تكام لوگ بيب زبان هوكر بول أصفے كمه :

" یا رسول املہ" ابم اس پر راضی ہیں۔" " پ نے ان کے اس عاجلانہ انہا رائے کو کافی نہیں سمجھا ، فرما یا کہ ہر شخص کی رائے معلوم ہونا عزوری ہے کم کون راضی اور کون راضی نہیں ہے ۔اس لیے ہرشخص کو اپنا ایک قائم مقام وع لیٹ ہما رسے پاس سیخبا چاہیے ، چنانچران تا ٹم مقامول "تمام دگوں سے گفتگو کرکے آپ کو ان کی دضا مندی کی اطلاع وی لیھ

احادیث کی تما بوں کا استنقصاً کیا جائے توادر بھی متعدد مثالین ال سکتی ہیں جن سے ٹما بت ہوتا ہے کم آ ل حضرت صلی الشعبیہ وسلم اپنے عہدمبارک میں حکومت سے انتظامی امور میں صحا بیٹرسے مشورہ لیستے ستھے اوران کے مشوروں کو اگر لیسند فرمائے توان پرعمل بھی فرماتے ستھے -

قیام سلطنت اور آئین سلطنت کے باب میں اسلام کا ایک فیض بیجی ہے کہ اسس نے سلطنت کو مجی مذہب اور عبادت بناویا ، اسس شعبہ حیات کو حس میں تمام تر در زرگی ، بہیریت ، کروفر بیب ، وغل و سازشس ، ظلم وستم ، بور و تحدّی شامل تھی ، اور یہ محباجا تا نتھا کہ سیاست کی داہ میں مرکناہ تواب ہے ۔ اسلام کی تعلیم نے اتنا باک و بلند کیا کہ وہ موشن کا سایہ بن گیا ۔ اما ویٹ میں متعدو صحائب کوام رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ :

السلطان ظل الله فی الاس ضیا وی این صابح مکومت زمین میں اللہ کے السلطان ظل الله فی الاس ضیا وی امن کا سایہ ہے ، جس کے دامن میں اللہ کے المیں میں اللہ کے دامن میں

بندگانِ اللی بیں سے ہر منطسلوم کینا ہ یا تا ہے ۔

عاول اورمتواضع حاکم زبین میں خدا کا سایہ اوراس کا نیز ہ ہے ۔ حف*رت ا بوکرمیدیق رضی الشُّرعنه کا قول سبے کہ :* انسلطان العادل المتواضع ظل اللّٰه وسرمهده فی الاس ص بش

سله ابوداؤد ، كتاب الجهاد وصيح بخارئ كمّ ب المغازى

ظه و شه به صدیث اثر سے طور پر باخلاف لفظ بروایت ابوم روا این نجاریں اور بروایت ابن عربه یقی اور حاکم میں اور بروا بیت ( باتی جسفور میت و



سول نمبر کی اللہ میں اللہ علیہ وسلم ) نے فروایا :

"عاول ا مام کو قیامت کے دن خِدا کا سایہ نصیب ہوگا "

جولوگ سلطنت کے کا موں کواخلاق اور نیکی کے ساتھ انجام دیں ، ان کوا بنے اس حسنِ عمل کا تواب اسی طرح سلے گا حس طرح دوسری عبادات کا ، گریا حکومت کرنا بھی ایک عبادت ہے ۔

ان تعلیات کایدا تر ہواکہ سلطنت بھی عبادت ہوگئی اور ہوسم کی بددیا نتی ، خیانت ، فریب ، سازمش ، تعدی و ظلم کا اس ادمی سیاست سے خاتم ہوگئا ۔ امیر معاویٹ نے اپنے زمانہ میں رومیوں سے ایک مدّت معیّنہ کے لیصلے کر لی تھی ، لیکن وہ اس مدّت کے اندراپنی فوج سرحد کے قریب لیے ہوئے اس ناک بیں سے کہ جیسے ہی مدّت ختم ہو وُہ رومیوں پر حملہ کر بیشیں ۔ ایک نامی اور شہر وصحا بی نے جو اس فوج بیں ترکیب ننے فور اُ ان کی اسس حکمت علی سے اعتراض کیا اور فرما یا کہ ہما رے بینے میں اندر بنا جا ہے۔ یرسسُن کر انھوں نے اپنی ہما رے بینے میں اندر بنا جا ہیں ہے۔ یرسسُن کر انھوں نے اپنی فوج ہٹا تی نے

برسلطنت کوئیکس ، مال گذاری اور خواج بے وصول کرنے سے بیٹیسٹنی سے کام لینا بڑتا ہے ۔ اور اگر محام کی طوف سے دراسی سہل انگاری اور خواج کی فاہر ہوتو دفعہ سلطنت کا خزانہ خالی ہوجاتا ہے ، مجرم جب کسی عالت کے سانے بیش کیا جائے گئا تو اس کو محام کی خضب کا لود نکا ہوں میں رقم کی ایک شعاع بھی نظر ند آئے گی ، اور وہ اپنی سے سانے بیش کیا جائے گئا ہوں میں رقم کی ایک شعاع بھی نظر ند آئے گئا ، اور وہ اپنی سے سانے بالم سے بار فرض سے گئا ہی تا ہیں میں میں میں میں میں میں میں میں اور میں بینا اپنا سب سے بڑا فرض

## ( لقبه *ما مشيه صغو گزشت*

ا دیجر المقاصد الحسند میں ہے، یرصفر وصلی الدعلیہ وسلم تک مرفوع نہیں، بظاہران حفرات محابہ کے اقوال ہیں یفصیل کے لیے

دیجید المقاصد الحسند سفا دی اور کشف الفقاً و مزیل الالباکس علاحلی، لفظ سلطان ، یہاں یہ یا در کھنا چاہیے کہ قدیم عربی میں

' السلطان ' کے معنیٰ یا دشاہ کے نہیں بلکہ طافت وقت کے ہیں جو انگریزی لفظ میاور ' کے ہم معنی اور گور تمنی اور محکومت کے مراد و بیا

اس بلے اس حدیث کے معنیٰ برنہیں کہ بادش ہ زمین میں خدا کا سایہ ہے ، بلکہ یمعنی ہیں کہ عادلانہ نظام حکومت محلوق ت اللی کے

ادام وا سایش کے لیے گویا زمین میں رحمت اللی کا سایہ ہے ۔ بال یاصفی ہے کہ عالی حکومت پر بھی اس مناسبت سے کہ وہ حکومت کے

نا یندسے دیں اسلطان کا اطلاق ہوتا ہے ، جیسے حدیث میں ہے :

السُّلطانُ وليّ من لا وليّ له -

بعنى حبس كاكونى ولى نه بهواس كا ولى سلطان سبع-

یهاں سلطان سے مقصد وسلطنت ہے ، اس لیے اس کا ہرجائز نمایندہ جیسے قاصی اورحا کم اور والی سلطان کہلائے گا۔ بادشاہ سے معنیٰ میں یہ نفظ عَا باً چوتقی صدی ہیں سلطان مجمود کے زمانے سے ہولاجانے نکا ہے۔ کے صبحے بخاری ، باب فضل من ترک الفواحش

و اس میں خصی وجمہوری حکومتوں میں کوئی فرق نہیں ہے ، ملکہ دونوں ہی تسم کی سلطنتوں میں یہ نتائج بکساں طور پر خامر پذیر ہوں گئے۔ یورب آج ظا ہری ونمایشی تمدن و تہذیب میں بہت تر فی کرگیاہے۔ تمام مک میں تعلیم عام ہوگئی ہے۔ ہر فرد رموزِسیاست سندواقعت ہوگیا ہے اورسلطنت پرجمبور کا حق مسلم ہوگیا ہے ، لیکن باایں بمرا گرسلطنیت ذراہجی سہل انگاری مسع کام مے توایک فرد بھی محاصلِ سلطنت کو بخرشی اوا کرنے پرآ ما وہ نہ ہو گا . مجرموں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ جرم معالم مے توایک فرد بھی محاصلِ سلطنت کو بخرشی اوا کرنے پرآ ما وہ نہ ہو گا . مجرموں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ جرم بعکھی دوپوش ہوجا نے ہیں ،کبھی جرم کے پا داش سے بچنے کے لیے ہزاروں ، لاکھوں ٹزیج کر دیتے ہیں ، ہا و ہو دیکہ یورپ ہیں برنسبت اور عبگهوں کے مجرموں کی حالت نہا بت بتر ہے اور سز امحض اخلاقی اصلاح کے بیے وی جاتی ہے ، لیکن با ایس ہمہ کوئی پورپین اپنے جوائم کا صداقت سے احترا و نہیں کرنا ، بلکہ اسس کی در وغ بیا نی میں ندامت اور شِرمند گی کی جگہ ہو اُت و ولیری کا عنصرغالب ہوتا ہے اور اسس کو تمہورین اور حرتبت کی ایک برکت خیال کیا جاتا ہے ، لیکن حیب کسی سلطنت کا نظام اخلائی اصول برتا ہم ہوتا ہے تراس کی حالت اس سے بالکل مخلف ہوتی ہے ، برفردسلانین کے تمام احکام کو مذہبی پابندیو

کی طرح موجب عذاب و تواب سمجتبا ہے ،اس بیے ان پر بلا جمروا کراہ عمل کرتا ہے اور برنتیجہ صرفت اخلاق اورر وحانیت ہی ہے پیدا ہوسکتا ہے ،اسلام کا نظام سلطنت اسی اخلاقی اصول میرتا یم تھا اوراس کا دیسا ہی نتیجہ ظا ہر ہمی ہوتا تھا ،صدقرو زگرہ عرب سے لیے ایک بالکل جدید چیز اور افلاسس وغربت کی وجہ سے ان کا ا داکرناان کے بیے مشکل تھا۔ چنانچ کعب ابن ترف

کے قتل میں محمد تُن سلمہ نے اسلام کی جن مشکل با توں کی بظا ہڑ سکا بیت کی تھی ، ان میں ایک صدقہ وزکر ہ کی گزاں باری تھی ہوتھی۔ صدقہ اورز کو ہ سے وصول کرنے سے لیے اگرچہ اس حفرت صلی الشعلیہ وسلم کے عهدمبارک ہی میں مما ل مقرر کر دیے گئے ہتے اہم اس کا کو ٹی با قاعدہ دفز وسررسشنتہ اورنظام تاہم نہیں ہواننیا ،انسی حالت میں اگر عرب میں کوئی دنیوی سلطنت جمهوری ا صول

بریھی قام مرد دی جاتی تواس کوصد فدو زکوۃ کے وصول کرنے ہیں غیرمعمر لی وشواریا ں بیش اتیس ، نیکن بیرا سلام کے نظام سلطنت کا اخلاقي اثر نضاكم مهر فرداور سرقببلية فودا بناصدفه المخضرت صلى المدعليه وسقم كي خدمت بين لا كرميش كرتا تقااوراس مصله ميل محفرت

صلی منظمیت میرکت امیز دعاؤں کی دولت کے روایس جاتا تھا جسے بخاری میں عبدا دار بن آبی اوفی سے روایت ہے ب

كان مرسول الله صلى الله عليه وستم الم ت حفرت صلى الله عليه وسلم كي خدُمت فندس اذا اتاء قوم بعب قهم قال اللهب میں حبب کوئی قوم اپنا صد قدسے کرعا ضر ہوتی تنتی تو اُپ فرماتے سفے کہ خدا و ندا!

صلّ على ال فلان ، فأتأه

ا بى بصدقت فقال اللهم صــ لّ علىٰ ال ابي ا وفيٰ -

( بخاری ، کماب الزگرة ، ص ۲۰٫۳ )

نلا*ں کی آ*ل پر رحمت از ل فرما، چنانچہ میرے باب مجی صدقہ نے کرائے ، تو آبٌ نے فرمایا کہ خدا و ندا! ابی اوفیا کی أل يرزهمت بهيج -

حفرت عديًّ ابن حاتم قبيله کے سے مرار نھے، ادران کوتمام قوم کی طون سے مرباع بعنی چوتھ ملّا نھا ، جو

۲۸4-

ر بیں اسلام سے سپیلے مرارانِ قرلیش کا خاص حق خیال کیا جاتا تھا ، میکن حب وہ اسلام لائے توسب سے پیلے انہی کے اس اُں تفرت میلی اسٹوعلیہ وسلم کی خدمت میں اپنے قبیلے کا صدقہ پیشیں کہا ۔ صبح مسلم میں روابت ہے سم ایک باروہ حفرت عررہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انفوں نے ان کی طرف مخاطب ہوکو فرایا :

میلاصد قربس کی مسرت سے آں حضرت صلی السّطید و تم اور آپ کے محت برکا چہرہ چک اضاء قبیلہ طے کا صدفت تھا جس کونم لے کر آئے تھے۔

ان اول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلّع و وجود اصحابه صدقة طى جلّت لبها -رسم ع ٢ كتاب الفضائل )

فببكرز تميم حب اپناصد فداي تو آپ نے فرايا: صد قات قومستان

صد قات فومن این سیماری قوم کاصد قد ہے۔ انتخاص کی حالت اس سے بھی زیادہ عجیب وغربیب تھی ، حضرت عبداللہ مثن مسعود کا بیان ہے کہ حبب اسمنحضرت صلی اللہ علیہ دیلم نے عدقہ کا حکم دیا تو ہم کوگ بازار وں میں جا کر بوجھ وُھوتے نصے اور انسس سے جومز دوری ملنی تھی اس کو لاکر صدقہ میں دیتے تھے لیے

جوائم کی بیصورت بھی کدگوہ مٹ تو نہیں گئے تھے لیکن اس درجہ کم ہوگئے تھے کدگویا نہ ہونے کے برا برستھ ،
ادراس سے بڑھ کر بیکہ جولوگ اتفاق سے ان کے مزبکب ہوتے تھے توبُرم کا نشہ ٹوطنے کے سابھ بہی ان کے دل فور ایمان سے جک اُسٹے تنے ادراس واغ کو دھونے کے لیے بیتیاب ہوجا تے تھے۔ چنانچ لبھن صحابہ نے بارگاہ نبرت میں اکر حس صدا قت کے سانھ اپنے جوائم کا اعتراف کیا ہے اس کی مثال دنیا کی ندہبی تاریخ ہیں ڈھونڈنا ہے سُود ہے اسلام میں ہوائم کی منزائم میں ہو تھا تے ہیں ، زنا کی مزا میں کو ٹرسے میں جوائم کی منزائم می منزائم ہونے اس کے شاہ میں ہوئے وائے ہوئے اور میں اعتراف جوم کا خود ہوئے کے در توات کے میں اور جوم خود حاصر ہوتے تھے ، اپنے بورموں کا ازخوداعتراف کرنے تھے اور میزا جاری کرنے کی در توات کے میں اور جوم خود حاصر ہوتے تھے ، اپنے بورموں کا ازخوداعتراف کرنے تھے اور میزا جاری کرنے کی در توات کی در توات کے ۔

ماعزیّن ماکک ایک صاحب ننے ، اُکٹوں نے ایک ہونڈی کے ساتھ زناکیا ، جب اُکٹیں ہوش آیا تو اُکھوٹرت صلی السّعلبہ وسلم کی خدمت میں اہراز نو واس جرم کا اظہار کیا اورعرض کی : یا رسول السُّر ّا مجھے پاک کیجئے (صیح مسلم بابل دجم) ، یا رسول السّٰہ ! مجھ ریے حدجاری فواتی جائے ۔ آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا ۔ اُکٹوں نے دوبارہ کہا کہ میں نے زنا

له و له مسلم ج ۲ ، كما ب القضائل

م صيح بخارى ع المكم بالذكرة ، بايدا تقوا النادولولبتن تسوة وكماب الاجاسة باب من إجر ففسه

۱۰ میں اس کے بید اس کے ساتھ ہمبتر ہوئے ؛ اس کے ساتھ ہمبتر ہوئے ، اس کے ساتھ رہے اور آپ اعراض فرماتے رہے ۔ پوتھی بار آپ نے فرما باکر کیاتم اس کے ساتھ ہمبتر ہوئے ؛ اُس کے ساتھ ہمانٹرت کی ؟ اس کے ساتھ ہمبتر ہوئے ؛ اُس کے ساتھ ہمانٹرت کی ؟ اسموں نے کہا ؛ ہاں ۔ آپ نے فرما باکہ کیاتم نے اس کے ساتھ ہمانٹرت کی ؟ اسموں نے کہا ؛ ہاں ۔ ان تما مراتب کے بعد آپ نے ان کے سنگ ارکر نے کا حکم دیا جب ان پر تھر رسنے سطے تواسی نے بھاگنا شروع کیا ، بالا خوالی جابی مراتب کے بعد آپ نے باکن شروع کیا ، بالا خوالی جابی نے درخدان کی تو مرکز اور وہ وہیں ٹھنڈے برکتے اورخداان کی تو برکوتبول کر بیتا کے اس کے خدمت ہیں اس کا محکم کی خدمت ہیں اس کا محکم کی تو اس کے تواسی کی تو برکوتبول کر بیتا کیا

انس وا قعرسے قانون مزامیں ایک نئی دفعہ کااضا فرہوا کہ اگر کو ٹی مجرم اپنے بڑم کی خود ذاتی اعتراف کی بنا پرمزایار ہاہو اور دہ انتناسے مزامیں مجاگ نکلنا جا ہتا ہوتواس سے فرار کو اقرار سے رہوع تعمیر کر انسس کی باتی مزامعا ف کر دی جائے گی اور اس کا معاملہ نقدًا سے سیرد ہوجائے گا۔

ایک اور نوجوان کا ذکر ہے جوٹ دیر بیاری کی ما است میں اس گیا ہیں متبلا ہوئے اورکسی نے ان کو نہیں دیکھا ، نسیسکن انھوں نے ازخودا پنے تیادواروں سے اس کا اقرار کیا اور ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کرمیری طرف سے موض کرواور فتوئی کوچھو بھی تی تی تی تی تھیں وسلم سے عض کیا گیا ، مھنور گنے ان کی شدّت علالت سے سبب سے ایکس معمولی مزاتی پرکی نیے

کعب بن عروایک اورصا مسی کا واقعہ ہے جنھوں نے آگر بیا قرار کیا کہ یا رسول املۃ ؓ! میں نے ایک بڑیا نہ عورت سے اوپر سے ملف اندوزی کی ہے ، گوہمبستر نہیں ہوا ، قریر گنہ کارموجو و ہے ، اس پراملہ کا حکم جا ری فرمائیے ت<sup>ینے</sup>

غزوہ ٔ حنین کے بعد ان اطراف میں اسلام کے اقتدار کا انفازتھا کہ ایک جبشی نے جس کا نام محم تھا ، تبیلہ اشجع کے ایک شخص کو قبل کرویا ، و و فوں کے مامی اور طفار رئیس خدمتِ اقد س میں آئے اور فیصلہ چا ہا۔ آن خرت سلی اللہ علیہ وستم نے اپنی عادت شریفیہ کے مطابق نون کا معاوضہ اواکر وینا چا ہا، گر ایک فریق کی طرف سے نعاص پر احرار اور ووسرے کی طرف سے انکار اسس ہوش سے ہواکرہ و فوں کی آوازیں بلند ہوگئیں ، ایک نے اُٹھ کو کہا کہ یارسول اللہ االبی اسلام سے اقت دار کا آفاز ہے ، ابھی الیبی نرمی نہ کی جائے ہوئے ہیں ہدک جائے ، ایک چھنور سے دورو دیا ، یہ ویکھ کر قاتل نے آسے بڑھ کو خود اپنے کو میش کیا کہ یارسول اللہ المجھسے یہ گناہ ہوا ہے ، میری مغفرت سے لیے دُعا فرمائے ہے۔

له ابوداؤد ، چ ۲ ، ص ۱۲۵ وصیح بخاری ، کتاب الحدود-

ع ابودا ؤو، باب في إقامته الحدعي المريض

ملك بيضاً باب يعييب الرجل دون الجاع وصجح بخارى حدود-

<sup>·</sup> سى ابودا ۋد ، كناب الديات -

SUFFICHANGE EDITOR

مرگ نمبر ------ ۳۸۹

یرواتعات ایک دنیوی سلطنت اور ایک اخلاتی سلطنت میں نمایا ں حدِفاصل قایم کر دیتے ہیں ، دنیوی سلطنت میں نجر م اس لیے جرم سے انکارکرتے ہیں کہ ان کو سزاسے نجات مل جائے گی ۔ لیکن ماعورضی اللہ عنہ اور اُرک سے صحابہ نے اکسس بنا پر جُرُم کا اعرّاف کیا کہ ونیاوی سزاکے اجراسے وہ آخوت کے عذاب سے زیج جائیں گئے ، اور اُرک حفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا و استعفار سے ان کے گناہ معافت ہوجائیں گئے ، دنیا وی سلطنت میں جلّا واکس بنا پر سزا دیتا ہے کر وہ اس خدمت پر ما مورہے لیکن صحابہ نے ماع پر اکس لیے پتھر رسائے کہ انھوں نے سی اللہ کی بے محابا تنفیذکی توفیق پائی ۔ دنیوی سلطنت میں جم م کا بھاگ کیلئے کی کوشتش کرنا ایک دُور ایجرُم ہے ، لیکن اسلام کے نظام سلطنت میں وہ تو بر کا ذریعہ ہے ۔

اخلاقی اور دنیوی سلطنتوں کے طرزعل میں اکسس موقع پر نمایاں امتیا زقایم ہوجا آ ہے جہاں کوئی مجرم خو دسلطنت کو صام بہنیانے کے لیے کسی جُرم کا اڑکا ب کرنا ہے ، ایک رحدل ونیری سلطنت خواج کومعا من کرسکتی ہے ، بڑے برائم ورگزر كرشكتى ہے ، رعا بالے ساتھ نہا بیت رفق و ملاطفت كا برتا وكرسكتى ہے ، ليكن ووكسى بدخو اوسلطنت كيمعمولى سے معمولى جُرُم سے اغاض نہیں برت سکتی عہدِنبوت میں بعض مسلما نوں نے بعض ایسے کام کیے جن سے بطاہر بھیگی وسیباسی امور کونیقعان پہنچ سکتا تھا ،گرچ نکدان کی نیت صاف تھی اور ان کے ول پاک تھے ، اس لیے اُں حضرت صلی الڈعلیہ وَ اُم نے ان کے اس جرم مُرْ اس بنا پرش بوشی فرا فی کم اس سے اسلام کی ایسی عظیم الشان خدرت انجام دی تقی حس سے ان کے ایمان کی سچائی بوری طل ہر ہوجی تقی ، حاطب ابن لبتعہ ایک صحابی تنے ، انھوں نے کفار قربیش کے پاٹس ایک خطالکھا جس میں ان کومسلا نوں تھے عنی حالات کی خبر دی تھی ، پنط پیرٹا گیا توحفرنٹ عرصی الشعنہ نے آ ہ حفرت صلی الشعلیہ وسلم کی خدمت میں عرصٰ کی کم اس نے خدا' نعلا کے رسول اورمسلما فوں کے سائھ خیانت کی ہے ، اجا زن ویجیے کہ میں اس کی گرون اُڑا دُوں ۔ لیکن اُس حضرت صلی الله علیہ وسلم نے ماطب سے پُرچاکتم نے ایساکیوں کیا ؟ حاطب نے کہا کرخدای قسم میرے ایمان میں کوئی خلل نہیں آیا ہے ،خط سکھنے کی وجرصرف بتھی کہ ممر ہیں اپنی کا ل اولا د کو چھوڑ کر جر مهاجرین چلے آئے ہیں ، ان کا خاندان و ہاں موجود ہے اوروہ ان کی حفاظت كن ناہے ، نيكن ميرے بال بچوں كا وياں كوئى سها را نہيں تھا ،اس ليے بيں نے جا يا كەكفارىر ايك احسان كر دوں جس كے بير لے میں میرسے بال بچوں کی حفاظت ہوجا ئے۔ آپ نے فرمایا ، سچ کھے ہیں ،ان کی نسبت صرف اچھے کمات استعمال کرو، برگانی کو راہ نہ رو ، بیکن حفرت عرضنے بھرکہا کداس نے خدا ، خدا کے رسول اورمسلما نوں سے ساتھ خبانت کی ہے ، اجازت دیکجیے ممرامس کی گردن اٹرا دُوں ۔ کیکن آپ نے فرمایا جمیا وہ اہل بدرسے نہیں ہیں ، کوئی بات تر ہے عب کی بنا پر خدا نے اہلِ بدر<u>س</u>ے

اِعْمَلُوُا مَا شِنْدَتُهُ فَفَنَ وَجَلَتُ لَكُمُ مِنْ مِهِمِا بِوكرو ، كِيوَكُرْجِنْت تمهاري تعمد بمِر لُجَنَّكَةُ .

یسٹن کر حفرت عمرصی اللہ عنہ کی انگلیس ڈیڈ با گئیں اور کہا کہ خدا سے رسول کوسب سے زیا وہ علم سیے ایس

له بخاری چ ۲ ، تماب المغازی ، ص ۵۹۰

آ حضرت صلی الله علیه وسلم نے ما طاب بن ملبتعہ سے معاملہ میں جوطرنے عمل اختیار فرمایا وہ شرکت بدر کی فضیلت پر مبنی تو تھا ہی ا

اس سے ساتھ ایک ایسے اصول رہم مبنی نھاحیں کو دنیوی اور اخلاقی سلطنتوں کے درمیان ایک حدِّ فاصل فرار دیاجا سکتاہے' سیاست کا ایک لازمی جزو بدگانی ہے ، اور اسی نبایر وہ باوشاہ سب سے زیادہ مدتر اور و مرا زمین نیال کیا جاتا ہے جوسلطنت کے راز کواپنے عزیز واقارب کے سے چھیائے ، بیٹن یہ اصول صرف دنیوی سلطنتوں کا بہتے ، اوراسی وجرسے ان سلطنتوں می*ن هایم ویکوم* میں اتحا داویضلوص نبیں پیدا ہونا ،لیکن اخلاقی اور ندہبی ملطنتوں میں تمام نر دارومدار اخلاص بایشر ، باہمی خلوص ا<sup>ور</sup> اعماد پرے اوراسی خلوص واغیا دکی بنا پرا ک حفرت صلی الله علیه وسلم نے حاطب بن بلتی کے جرم سے حیثم پیشی کی۔ اس حفرست صل الشعليدوسلم في اكسس اصول كوان تقرالعاظ مير بيان فرمايا سبع:

حسن الظن من حسن العياد لا . مستحن طن ايكتسم كي عيادت سے -۱۶ اېږدا ؤ د *اکتاب*الادب ص ۸ ۱۹ )

قراً ن مجیدنے اسس کو إدرواضع کروبا سے:

إِنَّ بَعُضَ الظَّنِّ إِثْهُ حُزِّد

بعض گان گناه ہوتے ہیں

ا ت حفرت على الله عليه وسلم في سبياسي اصول كي طور پراس كي تعليم وي سها : جرام رلوگوں کے ساتھ بدگما نی کی شب تبوکے گا

اتّ الاميراذ اابتغى الريبة ف ہ ہ ان کو ہر با دکر و ہے گا ۔ الناس افسدهم.

ادرعمال سلطنت کواس اصول پرعمل کرنے کی برایت فرط ٹی ہے : سخرن معاوية سے روایت ہے كہ الحضرت

عن معاوية قال سمعت سرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الك

ان ا تبعت عورات الناس افسد تبه حر

اوكدت إن تفسدهم ـ

صلی الله علیه وسلم نے فرایا اگرتم لوگو رہے برائم کی ٹرہ میں رہے تو تم نے یا توان کو براو کردیا یا عنقریب بر باو کر دو گے۔

چانچه حب کم حضرات صحابه رضی املهٔ عنهم کا دور فایم ریا ، تمام معاملات میں اسی اصول برعمل ہوتا ریا بعضرت عبدلسلو بن سعود کے سامنے ایک شرا بی سینیں کیا گیا اوراس کی نسبت کھا گیا کہ اس کی واڑھی سے شراب سیکتی ہے ، لیکن ج نگر انفوں نے خوداس کو ٹنراب پیلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اس لیے فرایا کہ ہم کو ٹرہ لگانے کی مما نعت کی گئی ہے ، البتر ہوخٹ م علانيرسونا سے اس رہم مواخذہ کرتے ہیں -

وخين مفرت عقبة ابن عامر صحابی كيفشي نتے ، اسوں نے ان سے نسكايت كى كدمهمارے بمسائے شراب ييتے ہيں میں نے ان کومنع کیا ، وہ لوگ باز نہیں آئے ،اب ان کے بیے پولیس کو بلا اُ مہوں۔ حفرت عقبة شنے فرما ياكم " ورگز ركرو" -



حب سنیکسی مُرانی کو دیکھ کرچیا بیاا س کا درج استخص کے برابہے جس نے ان لو کیوں کو موت سے بچا بیا جوزندہ درگور

وخین نے دوبارہ کہا کہ اب وہ لوگ ترک شراب سے انکار کرتے ہیں، ہیں لیمیس کو ملاتا ہوں ۔ حفرت عفير سن محمر فرمايا كه درگر ركرو ، كيونكريس نيم ال حضرت صلى السعلبه وسلم سے منا ہے كمر : من مراى عومرة فسترهاكان

ا خلاقی حیثیت سے اس اصول کی ٹُو بی میں کسٹی خص کو کلام نہیں ہوسکتا ، لیکن مہم کوصرف اسی پراکٹیفا نہیں کرنا چاہیے' بلکہ یہ دیکھناچا ہیے کہسبیاسی شنیت سے للطنت پر اس اصول کا کیا اثر پڑسکتا ہے ، ابن خلدون نے اس پر ایک مستقل مضمرن کھا، جس كاعنوان برہے كة بلواد كى دهار كاتيز كرناسلطنت كے بليے مضرب اورامس كواكٹر بربا وكر دبنا ہے۔ اس صفون ميں اسموں نے ج کچھ ایجا ہے وہ تمامتر اسی سیاسی اصول کی شرح سبے جس کا اشارہ تول نبوی میں ملیا ہے ، اس ملے ہم اسس موقع پر اس اصول کی ساسى حشت كونما يا ركيف ك يا اسم صمون كاخلاصل قالم دينا كا في سمجت بير ، وه كلت بي :

"جا ننا پياښييه که رعايا کې مصلحت کاتعلق سلطان کې ذات بېښم ، حسن ، ژبل دول، وسعت علم ، حسن خطاور و ہانت کے ساتھ نہیں ہوتا ، ان کی صلّفت کا تعلق طرف سلطان کی زات کے ساتھ ہوتا۔ ہے ،اس بلیے ملک اور سلطنت ایک اضافی جزیے ، اور و و خصوں کے ورمیان ایک قسم کا تعلق ہے،سلطان کی حقیقت صرف اس فدرہے کہ وہ رعایا کا سردار اور اُن کا سرپرست اور گراہے اس لیےسلطان وُہ سیے جس کے پاس رعایا ہواور رعایا وہ ہے جس کا کو بی سلطان ہو، اورامسس نسبت سے وصفت مستنبط ہوتی ہے ،اسی کا نام با دشا ہی ہے ، بس حب بصفت اور اس لوازم ٹھیک ہوتے ہیں توسلطان کامقصد کا مل طور پرحاصل ہوتا ہے ، اگر دہ عدہ ہے تو وہی رمایا کی عین صلحت ہے ، اور اگروہ بری اور ظالمانہ ہے تو وہ ان کے سبیعہ مضراور ان کی ہلاکت کا سبب ہے ، سلطنت کی نُوبیوں کا تمامنز دار و مدار زمی پرہے ، کیونکہ سلطان اگر ظ الم ہو، سخت گیرہون لوگوں مے معاسّب کی کریدکرے ، ان سے بڑم کو ایک ایک کرکے سگنه تورعا با پر نتوف و ذلت طاری موجاتی ہے، ادر لوگ اس سے بیچنے کے لیے جبوٹ ادر مکر وفریب کے دمن میں بیناہ لیتے ہیں ،اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کر یہی جیزی ان کا احسلاق بن جاتی ہیں اور بھران کاضمیر اور نظام اخلاق برباد ہوجاتا ہے ، وہ جنگ کے موقعوں پراس

له تيام حيثين الودا ؤو تما ب الاوب ص · 19 باب في النهي عن التبسس م*س بر* 



بهلوتهی کرتے ہیں ، اوربسا او خان ان کے قبل پر بھی آیا وہ ہوجا نے ہیں اور اس سے خود سلطنت ربا د ہوجا تی ہے ،اوراگر اس قسم سے ظالم سلاطین کی حکومت قایم رہ جا تے تو جذبة معبت بالكل مط جاتا ہے ، جبیباكر ہم نے اوپر نبیان كیا ، لیكن اگر سلطان رعایا سے ساتھ زمی کرے ،ان کے گنا ہوں سے درگز رکرے ،نو وہ اس کے بہلومیں سوجاتے ہیں اس کے دامن میں پناہ لیتے ہیں ، اس کی مجت میں شرا بور ہرجانے ہیں اور اس کے وسمنوں کے مقابل میں جان دے ویتے ہیں ، پھر ہر پیلو سے ملطنت کا نظام تھیک ہوجا تا ہے ، سلطنت ی خوبیوں کی اصل حفیقت بھی ہے ، میکن اس کے لوازم و توا کے میں چند چرس اور بھی میں مثلاً ان پراسیان کرنا اور ان کےمعامش کانیال رکھنا کر پریٹی ایک قسم کی زمی ہے، اور رعا باکی مجت ماصل کرنے کاسب سے بڑااصول یہ ہے ،جا نناجا ہیے کرجولوگ بیار مغز اور تیز فہم ہوتے ہیں اُن میں زی بہت کم یائی جاتی ہے ، زمی اکثر سیدھ سا دھے اور بجو کے جما وكوں ميں پائى حب تى سبے ، سيار مغسنر لوكوں كى تكاه چونكه دُوروس بوتى ب اوروہ ابندا ہی سے انجام کارکومین نظر رکھتے ہیں، اس لیے لوگوں کو تکلیف مالا بطاق فیتے ہیں حس كانتيجرية برواب كروك تباه بروبات بين -اسى بنا برأن تفرين على الله عليه وسلم ف فرمایا ہے کہ کمزور دوگوں کی روشش اختیار کرو ، اور حاکم کے لیے پیشرط قرار دی ہے کہ وہ بہت پیالاک نه ہو پیغانچ حضرت عمر رضی المدعنہ نے جب زیا د بن سفیان کومعز ول کیا تو الفوں نے کہا كيامين استنصب كوائف كوانجام نهيل وسيسكما ؟ يا بين في كوفي خيانت كى سب ؟ حفرت عرض خواب دیا که" یه مین بین نے تم کوم ف اس بنا پرمعزول کیا ہے کہ میں رعایا يرتمعار معقل كالوجد أوالنا نهيس عالبتا-"

پر حاری ن بر برور ما میں جو آئیں جا کہ بیت کیا ہے، اس پراگری و نیوی سلطنتوں میں جو ہوگی اسکا اسکار انسان کے عدامی کا جو و در انہا ہو جائی ہے۔ اس پراگری و نیوی سلطنتوں میں بیدا ہوتی ہیں ، گراسلام سلطنت کے عدامی کا خیال نے بیار ہوجائے ، اوضعیف حکمرانوں کی زی سے بہ با بیں سلطنتوں میں پیدا ہوتی ہیں ، گراسلام خیر نے کی بیسلطنت کی عدامی خیر انسان میں امیر کے احکام کی اطاعت خدا کی خوشنووی کا باعث حرت کیل بیسلطنت کی بنیا ورکھی ہے ، وہ سراسر خربی ہے ، اسس میں امیر کے احکام کی اطاعت خدا کی خوشنووی کا باعث اور اسس کا انکار آئرت کا گئا و بتایا گیا ہے ، اس بلیے جہال کے مکن ہوقا نونِ شریعت کے اسس بیلولیعتی زمی سے کا موال انکار آئرت کا گئا و بتایا گیا ہے ، اس بلیے جہال کے محتی میں شہاوت کے اسس بیلولیعتی نرمی صدافت کی لیاجا تے جس سے لوگوں میں امن واطمینان سپیدا ہو، جوائم کی تعیق میں شہاوت کا اصول اونچا ہو ، عدل میں صدافت کی نظر میں برابر ہوں ، مجرموں کو اُس وقت بک سزان و دی جلت کے خلاف ورزی نہ ہو، امیر وغریب اور اونچے اور نیچے فا فون کی نظر میں برابر ہوں ، مجرموں کو اُس وقت بک سزان وی جلت کے شہاوت اپنے گورے بٹر الکھا کے ساتھ تا بہت نہ ہوجا تے ، اثبات بُرم میں شکوک وسٹ بہات کے موقع بر عبوں سے حدود کو ساقط کیا جائے اور قساوت اور سنگدلی کی ان تمام سزاوں کو جو نل کم وجا بر باوشنا ہوں سنے جاری



ما اسم ان کویک قط عنسون کر دیاجائے بیزان کویک قط عنسون کر دیاجائے فر مایا :

اتّ الله يعتن بالذين يُعذُ بُوَنَ في الدّ ندا.

بے مشبہ خداان لوگوں کو عذاب دے گا جو دگاری کی منابعہ منابعہ منابعہ منابعہ

کی تفرت صلی الشعلیہ وستم سے سنا ہے کرخدا ان لوگوں کو عذا ب و سے گا جو لوگوں کو دنیا میں عذا ب ویتے ہیں گے۔ دنیوی حکمراِں تُطعنہ ومجت کا برتا وُزیادہ سے زیا دہ اپنی قوم سے ساتھ کرسکتے ہیں ،غیرقو موں کے ساتھ مہذہ جے مہذب

سلطنت کابر ناؤ بھی کچے نرکچے ظالمانہ ہوتا ہے ، لیکن ہشام بن کھی بن حزام نے اس مدیث کو اس موقع پر بیان کیا جب کہ غیر قرم کے آ دمیوں پرظلم کیا جا رہا تھا ، اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ اسلام کا نظام سلطنت کسی خارجی انزسے اسس اصول پر قایم نہیں ہوا نظا ، بلکرطف ومحیت اس کانمیر تھا ، اور اس لیے برابرکزم ہرقوم کے سرپرسا یہ افکن تھا ، معاملاتِ حکومت میں

اغزاف تھا، چانچرمیودیوں میں دومرو وعورت نے زنا کیا نزنمام بیودیوں نے بالاتفاق کہا کہ ہم کو اُس حضرت صلی املاً علیمہ وسلم کی ضمت میں ان کولیے چیلنا ہوا ہیسے ، کیؤکمہ وہی ایک ایسے بیغیر ہیں جو تنفیف کو لے کے مبعوث ہوئے ہیں ۔ یعنی مزامیں زمررت سے تیجتے ہیں

اېڭىنىخص آپ كىختىن بىن عاخرېۇا ادركهاكەمىن سزا كامسىنى بىون،مجدېدىرە جارى فرمانىچە ـ

ٱپُ نے پُوچیا ، کیا وضو کر کے پیلے نے ؟ ر

انس نے کہا : یاں ۔

أبّ نے دریافت فرمایا بری ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی ؟

اس نے کہا ، یاں ۔

الهي نے فرما او خدانے معاف آروبات

کے مسلم ج ۲ ، ص ، 9 س ، کہابالا دب کے ابدور سے ۲ ، ص ۱۶۰۰ کن بالحد و و سکے ابدواؤد ج ۲ ، ص ۱۸۱۰ کماب الحدود بیج قصوران سے ہواتھا وہ حدیمے قابل نئیں تھا اس بلیے محکران الحسنات ید هین السینات اس قعام کی معافی کی خشوری دی گئی۔ Tr. Tchange Follow

میں میں ہے۔ ایک بار ایک مجنوط الحواس قدر خیال ذطقہ تھے کہ ایک لونڈی بھی جہاں جا ہتی آپ کو اپنے کام کے بیے باتر کرڈ کر لے جاتی ۔ ایک بار ایک مجنوط الحواس عورت آئی اور کہا کہ مجھے آپ سے ایک خرمدت ہے ۔ آپ نے فرما یا تم اپنے کام کے بیے مدینہ کی جس کی میں بے چلو میں چلنے کو تبار میروں ۔ چانچہ آپ اس کے ساتھ گئے اور اس کے کام کو انجام نے دیا عدی بن ما تم جو نم ہیا نصرانی اور مطے کے رئیس سے اور وہی دربار وں میں رہ چکے تھے ۔ جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو ان کو نشک تھا کہ آیا حضور گا و شاہ میں یا نبی ہیں ۔ سین حب ان کی نگاہ کے سامنے سے بیمنظر گئے دا تو کہۃ اُسٹے کہ حضور گا وسٹ امنیں ، کی تکہ بیض خیل تو نبی ہی میں پا با سکتا ہے اور اس کے بعد فور اُس کے نبوت پر ایمان سے آئے۔

متعدد وافعان، اوپرایلے گزریجے ہیں کہ دیہان کے اعرابی آپ، کی غدستِ اقدس میں آتے تھے اور نہابت بے تکلفی میکر بیبا کی سے سانخد سوال ویواب کرنے تنے، اور صفور ان کے ساتو رفق ولاطفٹ کا برنا و کرنے تنھے ۔ ایک بدو نے ایک وفعہ آپ کی چا در پکڑ کھینی نوائٹ اس کی طرف و یکھ کرمنہ س پڑے اور اس کوعلید دیائی ۔

بعض دگوں سے اس قسم کے گناہ ہوجاتے میں جن کے لیے ان کو مالی کفّارہ اوا کرنا ضروری ہوّیا تھا ، لیکن ان میں لیے لوگر بھی ہوتے متھے جواپنے افلاسس اور تنگریتی کے سبب خو دکو ٹی مالی کفا رہ اوا نہیں کرسکتے تھے تو آک حضرت جسسلی امنہ

عليه وَ مل سبت المال سے اوا فرما دينے تھے ۔ - بر مراب المال سے اور فرما دینے تھے ۔ ان مراب کا مراب

ایک صحابی نے اس ڈرسے کر روزوں میں ان سے کوئی سے عنوانی نرہوجائے، اس سے بیجنے کی یہ تدمیر کی کا نسو نے اپنی بیوی سے دمضان میں نلما رکر لیا میکن آخرا کی رات کو ب قائر ہو کر بیری سے مباشرت کرلی ، صبح کو گھرا کر انھول نے اپنے لوگوں سے کہا کہ مجھے دسول المدّ صلی المدّ علیہ وسلم کی فدمت میں لے جگر، سب نے ساتھ چلنے سے انکار کیا توخوڈ نہا آپ کی

. خدمت بین ها صر مروکه برم کااعترات کیا .

اَتِ فِي فَهُ بِارْوَهَا يَا بِي تَمْ فِي السِاكِبَا ؟ اضوں نے دونوں ونعد جواب میں وض کی ، ہاں ، ہاں ! یارسول اللّٰہ ! مجھ ہی سے بہوکت ہُوئی ادراب فعدا کا جو حکم ہراس کو صبر سے ساتھ انگیز کرنے کو نیار ہوں ، تواللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کہا ہے آپ حکم فرمائیں ،

قربا ، ایک نلام آزاد کردو-

لےمسلم ج ۲ ص ۲۹۳

ے بخاری ج ۲ ص ۰۰ ۹

تلے طہار کے معنی یہ بیری کہ بیری کو محوات شرعی سے نشبید دے دی جائے ، جیلیے کوئی یہ کے آج سے تو میری ماں کے برابر ہے ،اس صورت

ين كفاره لا زمراً مَا يجه

نئے ایس زمانہ میں رمضان میں رات کومبا شرین کی اجازت کا حکمرنا زل نہیں ہوا تھا۔





ك نے اپنی گرون پر يا تقداد كركها كر بارسول الله! اكس گردن كے سوا تومير سے قبضه ميں كر في غلام نہيں ۔ آپ نے فرہایا کرمنتقل ڈو ٹیپنے کے روزے رکھو۔

عوضْ كى بارسول امتُر! جوميش آيا وه توروزے ہى كانتيجہہے۔ آب نے فرمایا : تو بھرسا طرمسکینوں کو ایک وین مجور دو.

عرض کی : یا رسول اللہ اسم نے تو خود رات فاقر سے بسر کی ہے ۔

آئی نے ان کی یہ بات شن کرارٹ وفوا یا کرصد قرا بنو زکیت نے عامل کے یا س جاؤ وہ تم کو اکسس قدر کھجوروے وے گا کراس بیں سا مٹھ ففیروں کو بھی کھلاقہ اور جونے رہے وہ اپنے بال پچوں کو کھلاؤ۔ وہ پیلٹے تو درگوں سے کہا کہ ہیں نے تمعالے بها ت ننگی و بدتدبری اور رسول اولهٔ ای بیمان وسعت او رمشوره نیک یا یا ط<sup>ه</sup>

مسلانون كوف سا اخلاص وعقيدت اور حضوراكرم صلى الترعليه وسلم كالرف سي شفقت اور لطف وكرم ك اسس روگرنہ حبزے نے رعایا میں آنحضرت صلی المترعلیہ وسلم کے سِاستھ اس قدرت بیفتگی پیدا کر دی تھی جس کی جھلک سلاطین ونیوی کے آجهائے مرتبع اوران سے بیاسہائے فانٹرہ میں نظر نہیں اسکتی عرب کے بدوئوں کی مطلق العنا نی ، نو دسری اورسے کشی کی جود استنانیں عام طور پر بیان کی جاتی میں اورجن کی بنا پر خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے نہ عرب میں کوئی نظام سلطنت قائم ہوا؟ اورنه بوسکنا تنا، بین مبلیسلام کا نظام سلطنت قایم مجوا اوراسلامی استاع نا فذیریه گئے تو ان ہی خودسئر سرکٹ ومطلق العنان برُول ان سی کوسکو گیاد جوشِ عقیدت کے ساتھ قبول کرلیا ،اس کا اندازہ ان وا تعات سے ہوسکیا ہے ہوعمدِ نبوت میں بیشِ آئے ۔

ایک دفعه ایک بترونجدسیجل کرمینه آیا ، سفرسے پرایشان ، بال اُلجھے ہوسے اوراسی صالت میں خارت نبوی میں حافر ہوااور تربعت کے احکام پُو چھے۔

فرایا ، دن رات میں پانچ وقت کی نماریں ۔ عرمَن کی : کیچه اور نمازین هجی ؟

فرمایا : نهیں ، نیکن بیر کنفل پڑھو ۔ بھرفرہا ؛ اور دمضان کے دوزے۔

سوال کیا که کچھ اور روزے بھی ؟ فرمایا ؛ نهبس ،لیکن بیر کنفل رکھو۔ بجر زکوة کو ذکر فرمایا - انسس نے بھر کو چیا کراس کے سوابھی کھے صدقہ ؟

نوایا: نبیں، گریزرتم خوداینی مرضی سے وور

مله الوداؤدج ا ، ص ٢٧٠ ، تماب الطلاق .



9 4 \_\_\_\_\_\_

ا نناسوال وجواب کرے بیکتها جواجلاکہ خدا کی تسم ہیں ان میں محمی مبشی نیکر دن گا۔ بیسُن کر حضورٌ نے فرمایا ، شیخص کامیاب

ہوگیا اگرسچا نیکلا۔ < بنجاری ، تماب الایمان )

ایک اوروا قعد ہے کہ صحابۂ عبلس میں صا ضریعے کہ ایک بدو نے اکر کہا : آپ کا قاصد بھا رہے یا س آیا اور اس نے ہم سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ فعدا کے رسول ہیں اور آپ کوخدانے بھیجا ہے ۔

ارشاد ہوا:اس نے سے کہا ۔

اس نے کہا : آسان کوکس نے پیدا کیا ؟

فرایا : اللهٔ تعالیٰ نے -

اس نے کہا: زمین اور پہاڑ کس نے بنائے ؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ۔

اسس نے بھر کہا : ان میں ہارے فائدے کی جزیر کس نے بنائی ہیں ؟ فرمایا : الله عز وجل نے -

اس نے کہا ؛ اس خدا کی شم عب نے آسان کوسیب داکیا اور زمین کو بنا یا اور بہاڑ کو کھڑا کیا ، اور ان میں فائدے

رکھے ، کیا سے می اللہ ہی نے آپ کو بیجا ہے ؟

فرمايا , ياں ـ

اس نے بچر عوض کی کداپ سے قاصد کا بیان تھا کہ ہم پر پانچے وقتوں کی نمازیں ہیں 'اور ہمارے مال میں زکوۃ ہے۔ فرمایا : اس نے سے کہا ۔

> کها :قسم ہے اس ذات کی حس نے آب کو بھیجا ۔ کیا خدانے آب کو بیستم دیا ہے ؟ فرایا ؛ ہے شک ۔

پھرکہا : آپُ کے قاصدنے یہ جی کہاکہ سال میں ایک مہینہ کا روزہ جی ہے ؟ نیں میں سیک میں

فرمايا: بإن بيخ كها -

اسس نے کہا : قسم ہے اُس کی حب سے آپ کورسول بنایا ، کیا خدا نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے ؟ فرمایا ، یا ں .

بحرکها ، آپ کے قاصد نے میری کہا کم تدرت ہو تونیا نہ کعیکا چ کریں ۔ نام میں میں میں میں میں میں کہا کہ تدریت ہو تونیا نہ کعیکا چ کریں ۔

فوايا : إ ں ، شيح کها -ماه کر رياس قد حر

عرصٰ کی : اس کقم حب نے آئی توحیحا ، کیا خدانے اسس کا تکم دیا ؟ فرمایا : ہاں ۔

اس نے وض کی : قسم ہے اس کی حس نے آپ کوئ سے ساتھ بھیجا ہے ، بیں ان احکام کی تعمیل میں کچ

ارشا دہوا :اگریہ بیح کہنا ہے ترجنّت میں داخل ہوگا ۔ ﴿ بِخاری ﴾ ایک اورمجلس میں صحابیّن حاخرخدمت ستنے اور حضورٌ شیک لیکائے تشریفیٹ فرما ستھے ، اتنے میں ایک شکر سوار

<sup>ہم</sup> یا ادرسوار ہی مسجد میں داخل ہوا ، پھراونٹ سے اُترا ادرمسجد ہی میں اونٹ کو با ندھ دیا ، پھرمجمع سے یا مس اس <del>کر پی</del>ھنے نگا

تم میں محت مدکون میں ؟ لوگوں نے کہا کہ وہ گورے ہو ٹیک نگائے میں۔

انس نے کہا کہ اسے عبدالمطلب کے بیٹے! حضورٌ نے فرایا : یا ں ، کہو۔

فر*فایا : خدا*یا ما ن

اس نے کہا کہ میں تم ہے کچھ کیے حجوں گا اور تنی سے پُوچیوں گا تو تم رنج بیونا ۔

فرايا : حرحا مو پُوجيو . اس نے کہا: میں تما رسے پروردگاراور تم سے پہلوں کے پرورد کارکاواسط دے کر بوجھتا ہوں کو کیا تم کو اللہ نے

سب لوگوں کے پاس رسول بنا کرمیجا ہے ؟ فرمايا: خدايا بان -

> بحركها : خداكی قسم وسي كريوچينا بوك كمياخدا بى نے آپ كوسكم ديا ہے كرياني وقتوں كى نعاز رُحيى ؟ فرايا : خدايا يال ـ

بچركها : خداكى قسم دے كر يُوچينا بول كركيا الله بى نے كها بيت كرسال ميں ايك مهينه كاروزه ركيس ؟

رایا به سایا به کافتم دے کر پُوچنا بول کر کیا اللہ نے آپ کو مکم دیا ہے کو آپ ہما رے دولت مندول سے زگرة ليس اور بها رے محاجوں كربانٹ ديں ؟

ائس نے کہا: میں ایمان لآنا بُوں اس پرجس کو لے کرا ب آئے ہیں ، اپنے پہنچے والوں کا نائب ہو کر کیا مُرُں ، میں فعام بن تعلیہ ہوں ۔ ( سِخاری ، کتاب الاہمان )

ذرااس سا دگ ، بے تکلّفی اورلفین کی ولت کی اس فراوانی کامنظر دیکھیے اورت یفتگی و جان نتاری كالك اوروا تعرينيني:

خیر! بروا قعات توان مدوُوں کے حضر را فرصلی الشّرعلیہ وسلم کے ساتھ مینی آئے ۔صحابر کرام جن کا نشرف یہ تھا کروہ حضرت صلی المشّعلیہ وسلم کے جان نشار تھے' وہ بھی اگر ان بدوُوں کی ملاف سے گزرے توان کے ساتھ جھی اُ محوں نے اس مجمعت کا



المرسول مرسول مرس

نئبوت وبا به

برأ بن ما زيتُ ايك صحابى شف ، ان كاونش إيك دفو كحوگيا تمنا ، ده اس كو دُّهو ندّ نسط تو بدو ّو ل ميں بيتيج سكنے ، بدوّوں كو حب بمعلوم ہواکہ پر کون میں، تو محفور کے تعلق سے وہ ان پر گھوم گھام کرنثار ہونے لگے۔ ( الجودا ؤ د ، کتاب الحدور ۲ ص ۱۹۹۵) معایا کی مفاداری ، ضلوص ، پوکشس عقیدت کاسب سے بڑی امتحان کا ہ میدان بنگ ہے۔ اک صفرت صلی الشعلية والم کی زندگی کا بڑا حقدمیدان جہا دہی ہیں بسر ہوا ہے ،صحابیش نے جس بیش کے ساتھ آئیے کی حفاظت کی ہے اورجس خلوص سے ساتھ آب پرمانیں شاری میں اسس کی نظیروم وابران کی تاریخ میں نہیں اسکنی ۔ بنیانچے صلح حدیدیہ سے متعلق حب کفار قریش سے نما نندہ عروہ بن سعود نے ہیں حضرت صلی المتعلیہ سلم سیگفتگو شروع کی توایک صحابی مغیرہ من شعبہ ہی کی لیشٹ پرمستے کھڑے ہوئے تھے عود گفت گوکرتے تھے توعرب سے طریقہ سے موانق آب کی داڑھی کرڑ لیتے تھے ،لیکن جنب ان کا ہاتھ آ پ کی ریشِ مبارک کی طرفت بڑھا نھا مغیرہ لوار کے قبصہ سے اس پر تھو کر مار کر کتے کہ آئیٹ کی دبش مبارک سے یا بھا کو انگ رکھو بعروہ نے اس بوسش مقیدت سے متاثر ہوکر دُوسرے صحابہ کی طرف نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ آپ کا لعاب دہن بھی کر نا ہے تولوگ نبر گااس کو یا تقدیں ہے کا پینے عہم اورچہرے پر ملتے ہیں جب آ پی کوئی حکم دیتے ہیں تو ہڑتھ اس سے بچا لانے کے بیے سبعت کر تا ہے ' حب آپ وضو کرتے ہیں تولوگ وضو کے پانی کو تبر گا لینے سے کیے ٹوٹ پڑتے ہیں ،حب آپ گفتگو فرما نے ہیں تو ہڑ تنص کی آواز لیست ہوجاتی ہے ، لوگ ادب او تعظیم سے آپ کی طرف نگا ہ جا کر نہیج شکتے ، وہ اس منظرجاہ وجلال کو دیکھ کر پیلٹے تو اپنی قوم سے کھا کرمیں اکثر باوشا ہوں کے دربار میں صاخر ہو چکا ہوں ، میں قیصر و کسڑی اور نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں ، لیکن میں نے کسی با وشاہ کے بہاں نہیں دکھنا کراس کے اصحاب اس کی اس قدرعز تن کرتے ہیں جس قدر محد کے اصحاب محدد کی تعظیم کرتے ہیں ، حبب وہ خوکتے ہیں تولاگ اس کو ہاتھ میں ہے کو اپنے چہرے اور عہم پر ملتے ہیں ،حب اکت ان کو کو ٹی حکم دیسے ہیں تو ہڑھھ اس کے بجالانے سے بیے سیشیں وسٹی کر نا ہے ، جب آت وضو کرتے میں تو ہر شخص وضو کے یا ن کے بیے الرا آ ہے ، حب آت کام کرتے ہیں توشِخص کی آ وازیست ہوجا تی ہے ۔ لوگ تعظیماً ایک کی طرف نگاہ جا کر نہیں دیکھ سکتے <sup>لی</sup>

غزوۂ بدرکےمتعلق حب آپ نے انصار سے شور دکیا تواس موقع پر تفرت سوکڈابن عبا وہ کی زبان سے ہو فقر سے نکلے وہ ہوکش ، خلوص ، عقیدت ، هجتت اوروفا داری کے جذبات سے لبر بڑ ہتھے ، انخوں نے کہا ؛

یارسول اللہ اکیا آپ کا اشارہ ہماری طرف کے اس ذات کی قسم جس کے واشے میں میری جان ہے ، اگر آپ کا حکم ہوکر ہم اسس سندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں توہم

ایانا ترید یا مسول الله والندی نفسی بسیده لوامسرت ان نخیفها البحرلاخضناها ولوامسرتا النفسرب

له بخاری چ ۱ ، ص ، ۳ ، تماب الشروط .



799-

اكبادها انى برك الغادلفعلنار

(مسلمُ کمّا ب الجهاد ، با ب غز دهُ بدر )

بأبى انت وامى لاتنثرف بصبك سهم

من سهام القوم محرى دون تحوك.

( بخاری اکتاب المغازی ،غزوهٔ اُمد )

سے برک النمان پر دھاوا کریں تو ہم کردیں گا۔ غزوهٔ أحد مبي خبب أيث سنه كفار كي تمبيت كو ذره كردن بڑھاكر ديكھتا جا لا توحفرت ابوطليء سنے جن الفاظ كے ذرايعہ سے آپ کوروکا ،اس سے زیادہ جوسش مجتب کی تفسیر کیا ہوسکتی ہے ،انھوں نے کہا:

ميرك باپ مان آپ برقربان ، آپ گردن

برها كرنه ويكي ، كهين آب كوكوني تيريه گگ جائے، میراسینہ آپ کے سینہ کے

ڈال دیں گے ، اوراگڑ حکم ہو کہ ہم اپنی سواریو

سامنے ہے۔

خبر' یہ توصحابر اور حضور اِنوصتی اولڑ علیہ وہلم کے درمیان کے وا تعات تھے ، آ س حفرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت یافتہ يعى صحاب غير قوموں ميں سكنے تر ان كى مجوست كا يہى عالم تھا ۔ پشانچہ غير قوموں كوعيال نبرى كى ساوگى اور انصاف ليسندى كا منطر نظراتا تھا، تورُ مجى ال كركرويده بوجاتى تغيس فت خير كيعدويان كى پيدادار كى تقسيم كے ليا كے خوات عبدا مندر ا بن رواحہ کومقرر فرمایا ، وہ وہاں گئے اور تحییز کرے مرکھجور کے درخت سے ایک شاص مقدار وصول کرنا بیا ہی ، اس پر مہول نے کہا " یہ توبہت سے " اُتفول نے کہا : اچھا! میں تخیبہ کردینا ہوں ، تم لوگ اس کا نصعت سے بینا ، اس انصاف لیندی سے ہوداس قدرمتا زہوئے کرسب کے سب یک زبان ہو کر یکار اُسطے:

هذاالحق به تقوم الشماء والارض انصاف اس کانام ہے اور اسی العا قدىر خيينا أن تأخذه بالسندى

سے اُسمان وزمین فائم ہیں جو کھوتم نے کہاہے

ہم اس کے قبول کرنے پر داحنی ہیں۔ فتوح البلدان بلا درى ميں سبے كم يهوديوں نے ان كورشوت دينا جا ہى ،كيكن أنضو ل نے كها ، ا سے دشمنان خدا ؟

تم مجد كوحوام كهلانا چاہتے ہو، خدا كى قىم ميں ايك اليقيمض كے پاكس سے آيا ہوں جومجوب ترينِ خلائق ہے ، اور تم كو میں بندروں اورسوروں سے معبی زیا وہ مبنوض رکھتا ہوں ، لیکن تھاری دست منی مجرکو عدل وانصاف کی راہ سے تہیں بساسكى ، يسن كرتمام ميوديول في كهاكم أسمان وزمين اسى الفها ف سيخايم مين في

ك يمن كي سمن مين ايك مقام كا نام ر

سله الوداؤد ع٢٠ ص٥٥ ، كتاب المبيوع سى فتوح البلان بلا ذرىمطيوعربيرپ ص اس

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ





## زمین کا نسسنگار

إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَى أُلاَرُضِ زِيْنَتَ لَّهَا لِنَكِبُّوْهُمُ الْمَاكِنُ فُهُمُ الْمَاكِنُوهُمُ الْمَاكِنُ فَي الْمِنْكِنُوهُمُ اللَّهِ الْمَاكِنُ حَسَلًا -

" جننی چزیں بھی ذہیں پر ہم ہے آن کو زمین کی زینیت بنایا سے ناکہ النافزں کا امتحال لیس کہ الن میں سے محون کون احصے اعمال والاسے ۔"

سرشے کا ذہین کے سیے زینت وجال ہونا اسلام می کی نگاہ نے معوم کیا۔ زہین پر بھی سموا مبنو دہیں کے لیے اپنی خوشنائی سے دنیت سے اوراً سمان کی طرف بلند سرنے والے درخت اُن کی جرمنے والی ڈالیاں ، اُن کی سا برگسر شاخیں اپنے طور پر زمین کی رونی بن رسی ہیں یشوخ و شنگ رنگ رکھنے والے بھی کی ، جانت کا مزہ فینے والے جبل ، جیسے عزیب اشکال کے اوران ، مختلف نا شرات وخواص کے والی بڑ والے بہاڑ ، بیاڑ دول کی چڑیوں پر سفید سفید شیعے کھڑے کرنے والی بڑ اورمیدانوں کی چڑیوں پر سفید سفید شیعے کھڑے کرنے والی بڑ اورمیدانوں کی چڑیوں پر سفید سفید شیعے کھڑے کرنے والی بڑ اورمیدانوں کی چڑیوں پر سفید سفید شیعے کھڑے کرنے والی بڑ اورمیز ارا ورمیکی ، واوی وامون آ با ویاں اور ویر لمانے اپنی اپنی عالم عالم مناز ، مرغز ارا ورمیکی ، واوی وامون آ با ویاں اورویر لمانے اپنی اپنی حالت ، اپنی اپنی وضع ، اپنے اپنے اپنے میل وقوع کے لیاظ سے تمام مالت ، اپنی اپنی وضع ، اپنے اپنے اور میں ۔ برسب زمین کی زمین الو بیں ۔ برسب زمین کی خریمی کو کھلانے والا بہی وین الاسلام ہے ۔ برین الحسان میں کے خواجوں کی خواجوں تی کو دکھلانے والا بہی وین الاسلام ہے ۔ برین الحسان کی خواجوں تی کو دکھلانے والا بہی وین الاسلام ہے ۔ برین الحسن کی خریمی کی خریمی کو دکھلانے والا بہی وین الاسلام ہے ۔ برین الحسن کی خواجوں تی کو دکھلانے والا بہی وین الاسلام ہے ۔ برین الحسن کی خواجوں تی کو دکھلانے والا بہی وین الاسلام ہے ۔ برین الحسن کی خواجوں تی کو دکھلانے والا بھی وین الاسلام ہے ۔ برین الحسن کی خواجوں تی کو دیمی کو د





## مكه ورمدينه كي فريم ريخ

محد انسسلم ملك





محه کی وریم ماریخ

## مُحَدّ إسلوملك

کدا المکرمد نیا کا واحد قایم ترین تهرب جو آج بحب آبا دجلاآ آ ہے۔ یا مرکم و بین تمفق عیدہ ہے کہ تہر
کی بنیاو آج سے تقریبًا جار ہزارسال بیٹر ۲۲۰۰ تبل سے میں حضرت الباہم اور ان سے بیٹے حضرت اساعیل نے کھی تناہم
بعض عرب مؤرخین نے شہر کے زیا وہ قدیم ہونے کا وعولے بھی کیا ہے ۔ بھٹی سے مطابق حضرت اباہیم آنے نہر کمہ سے
عباوت خانہ کو چوتھی مرتبر تعمیر کیا تھا۔ اسس سے قبل مین وفعہ یر عباوت خانہ بنا گرزا نے کی وست بُرد کے باتھوں
مخفوظ نہرہ سکا۔ زیا وہ محماط مورضین سنے بھی حصرت ابراہیم کی آ کہ سے قبل وہاں آبادی سے امکانات کا اظہار
کیا ہے اور اکثر مستشرقین سنے بھی عموماً اسی رائے کو ترجع دی ہے کہ قبیلہ بنی جرحم جس سے ساتھ حضرت المعین کا ازواجی بیشتہ تا کم بڑا اس حکم بہتے سے آباد تھا ہے۔ گروا و بوں اور بہاڑیوں برمنتشر برویا نہ زندگی لبرکریا تھا،
کیا ازواجی بیشتہ تائم ہڑا اس حکم بہتے سے آباد تھا ہے گروا دیوں اور بہاڑیوں پرمنتشر برویا نہ زندگی کیا آغاز کیا۔ تقدم و تاخہ
کی اس بحث سے قطع نظر، بربات کم وہیش طے شدہ ہے کہ صورت ابرائیم سے زمانہ سے میکرا ہے میک پرشہرمتواز آباد جلاآ رہا

مل ارض القرآن تيسليمان بدرى جدودم ص ١٩٥٠ - نيز ديجية ٤ ٢١١ ١٥ ه م ٥٤ ١٥ ٥٠ ١٥ عنده علامتيم ملاه تحت نفذ كو " نينصور كدفا فركع بعرض البيم كالمميركروه سب في المهام ك بعد بيلا تبوا: اصل مي يحصرت البيم كالمميركي المعيركي من بنام من المعرف الماليم كالمميركي المعرف المراب المعمن مومون كي التعمير كالمعرف المراب المعمن مومون كي التحل له المعرب المعرف المعرب المعرف المعرب المعرف المعرب المعرف المعرب المعرف المعرب المعرف المعرب المعرب المعرب المعرف المعرب المعرب

نیز مروی عبدانشکوریپواری: اریخ مسیرحوام سا

" ، ہم یرکہنا کہ حصرت ارابہ یم سنے نما نہ کعبہ کو دو ہتی مرتبر تعمیر کیا اور ہیرکہ اس کا مہانی تعمیر فرائستیرں خیال ہے کہسی صورت تن بل فعول خہیں -

ی منین کی دیاتی

لا انايكونيايان اللم إكب بحت نفقر



ب اوراسے نمبی سامی بانجارتی محافرے اہمیت اور مرکزیت مرز لمنے بی حاصل رہی سے۔

کدالمکریر سے بارسے بی مزیر کھو ملصفے سے قبل عزور معلوم ہوتا سے کہ سرسری طور برعرب کی قدیم الریخ اور تدیم اقوام اول مصنعاق بیان کر دیا جائے تاکہ البدسے واقعات محصنے بین آسانی ہو یہ

الم سامیم کامسن اول جزیرہ نماع ب محقہ میں ہوں گار کی کونت اور اس میں کنعان ، باب ، حبشہ اور مسرس پہنے اور و با تظیم اسٹ نماؤل کی واغ بیل والی سے ایس کی جاریج توں کا ذکر مثابت ہے ۔ بہلی ہجرت محفرت علیہ سے رُحانی مرارسال تیں ہوئی جبکہ یہ وگ عرب سے نفق مکائی کمرے معر، فینقیا ، بابی اور مربائک جیس گئے ۔ (ان کی آخری مرارسال تیں ہوئی جبکہ یہ وگ عرب سے نفق مکائی کمرے معر، فینقیا ، بابی اور مربائک جیس گئے ۔ (ان کی آخری بہرت طہر زندی صلی الله علیہ ہوئی ہے۔ محفرت اراہیم کا کھلت بھی سامی سل سے تھا اور من آتوام بی وہ بلیغ کرتے ، مربا المسطین ، مصر سے مہد تے ہوئے وی بہنے ان سب کا تعلق بھی اسی نسل سے تھا ۔ اراہیم کی امد سے قبل نواج وادی مکہ یں بنی جربم کا جو جبیلہ کا ورض الم میں منافی میں منافی میں منافی کی اور محفرت اراہیم وونوں ایک ایراہیم کا اراہیم سے میں ایراہیم اور محفرت اراہیم وونوں ایک ایراہیم کے سے میں سے ۔ جبیلہ بنی جربم اور محفرت اراہیم وونوں ایک

ال الم سامیر سے دی می کی جیلی کا بیٹر یہ دیا ہیں جی مہیں ہے مہیلہ ہی جرم ما ور مصرت ار انہم ما دونوں ایک ہی نسب ہی نس الم سامیر سے متن رکھتے ہے۔ دونول کے نسل رستہ کو بھنے سے لیے درج ذیل سے شجرہ نسب کا مطالعہ حزور ہی ہے جو توریت سے حالہ سے مرتب کمیا ہے اور جسے ہم نے سینمیان ندوی کی کتا ب ارض القرائ سے نقل کمیا ہے میہ

۔ مندی دارمن القرآن مبداول صر ۱۱۵ - ۱۰۶ : توریت کے بیابات ریزانی مرزمین جدیقیات اورمغربی امرین اثریات میں معالی حوالوں سے بڑی وضاحت کے ساتھ اعم سامید کا اصل وطن عربت مان ابت کیا ہے ۔

نيزو يجيد معارف (عظم كره ه ) حليد ، ٢ - ١٠ اكنوبر ١٩٢٠ مرود ٢٠١ مرادي زبدا عمد كالصفرن " نفظ صلوات قرآن شريف من

ت ندوی: ارض القرآن جلد دوم صد ۲۸ مجلد اصد ۱۲۴ - ( پر سجرت زباوه بیط بوتی بوگی کم اذکم ۳ میزارسال ق کے لگ بھیگ)

ير سعارت اعظم كره حبر ٢٠ نمبر اكتوب ١٩٢٤ صدا٢٧ نيز ندوى ايض القرآن ، جدم مد١٩

حيدا صهرا ا



مراب مراب المحروب الم

عرب سیر کوغرفی طور طریقے اختیار کرنے کی وجہ سے حصرت المعیل اور اس کی اولاد کوعرث بتعربی کہا گیا ہے۔ اگر ننظرعین جائز میں قویہات صحیح معلوم نہیں ہوتی لا

عام طور پر عزانی کو اهم سامیر کی قدیم ترین زبان مھا گیا ہے عرانی کو اهمها بدی دریترینیان کھینا نمط ہے۔ ان کی تدمیم زبان ہی کا اور کی حضرت ابرائیم کی زبان ہی کہ مقتل کے اور کی کی زبان ہی تصفی کے اور کی کی زبان ہی کھی سے موسکے ملتے ہیں۔ اور ماہرین مسانیات اس زبان کو اتبدائی عرفی ( PROTO - ARABIC ) گروانتے ہیں۔ سامی زبانوں سے محتقہ کو کچھتے سے سیسے نیچے ویئے۔ گئے خاکہ کو تھاہ ہیں دکھنا جا ہے ہے۔

مه میرسیمان ندوی ارض القران جدی سه ۱۲۹ مد ۱۲۹ مد ۱۲۹ مداری مدا صحیب میزادی - ۱۲۹ مدی ارض القان ملا ۲ مد ۱۲۹ مد ۱۲۹

را سیکسیمان نددی ارخی القران جلا۲ صر ۱۲۹ مرا ایفنا



سامی زباند ر کا حلقه

یہ ایک جنیفت ہے کوعر فی زبان اگر انسند سامبر کی مال نہیں تو اسے ماں سے قریب موسنے کا درجر عزور ماصل ہے ؟! مريفط عرب زياده قديم نهير - سيط مين يدفظ ابك مزارسال قبيم مين سنن مين آيا - عبراني مين المصيحر بال 1723) ييني بيابال اصحا ، ميدان كيت بب - قرآن مين اس ك يه" والإعنيد ذي زرع " ك جمالفاظ واروم وك بين وه عرب كالفظى ترجمه ہیں۔ ۸۰۰ قدم بیں عربی میں کمی اس کا ذکر ملتا ہے ۔۔۔ عرب کے نام سے مشہدر مونے سے قبل اس کا نام مدار مضا، توریت می خوت المعیل کے وطن کو اسی نام سے یا دکیا گیاہے۔ مرار کے معنی لی غرا باد مرفضے ہیں۔ توریت میں عام طور برعرب ان کا ذکر" پورب کی سرزین "اور بعدازان ایم میمی مرزین" که کریا کی ہے کا

اسی اکس عرصی صور الحاز میں سے توریت میں فادان کما گیا ہے کہ کا شہرا باد موادا

كمكى تديم تاريخ برده اخفائيل سيها ورجارى معلوات اس تدرناتص مبهم اور مصادمين كركونى مرابط اريخ سان كوا کم مبین نامکن ہے۔شہر کمدیمے آباد مہونے سے بہت بہلے اس علاقہ میں عمالیق بھیلے ہوئے تھے۔ بعدازاں وہاں قبیلہ ہتی جریم اً بأو بوگيا لا تمرانس تبيدكووبان ابنا تبعند برقرار ركھنے كے بيے كئي لاائيان لائن پڙيں جب بين سيے مختلف تبائل نيل يمر مشرق اورشال کی طرف آئے تو اس و تعتب من کامشہور قبیلہ بی اُزو ( سے بنی عک نے شکست وے کرنگال دیا تھا) مکم ک ایک دادی مطن مبر میں آگو صبرا - ان سے مرواد تعلیہ بن عمر وسنے بنی جریم سے مطالب کمباکد مبدان ان سے میر د کر دیا جا جرتم کے انجار پرنتون رمیزلیٹائی مہوئی اور تعلیہ سنے میدان پر زبردستی قبضر جا دیا ۔ گمرمبداز اں یہ وکھی کر کہ بہال وسائل

١٦- عاين، عموق كى جمع سع- اور بعظ عم اور طوق سعل كرينه على عرجرى زبان مين وم كوكت مي وعرني مين فقط أمد اسي ماخرة ب-راور فرق محمعتى عام وادى كرموست بي - أم بزارسال قدم مين بدلك مرك عمران تع وبعد بين وبال سان كا اخراع مرد اوريد اوحراد صر كميركية (ورض القراك عدد اصدم)

۱۱۰ - ممانت - اینکم گڑھ جلد ۲۰ غیریم کمئز به ۱۹۲۷ صد ۲۹۰ مضمون ازمولوی زبیاُ حمد -

۱۲ - سیملیمان ندوی و ارص الفران عبد ۲ صد ۲۹ - ۲۴ اور صاف .

مبلد ا صد، و عمَّت ولى بان نے مدن عرب میں نوریت کے حوالے سے عاد کا نم اودمر بھیا ہے۔

ن نے کی تیسبب گذور مشکل ہے نقل مکا نی کریکے بٹرب حیلاگیا؟۔ پیریدان شاید دہی ہے جہاں مجاج جج کیے بیے خانر تعمیرت سے بالقان جمع موستے ہے - (عرفات بین احتماع مبدین سٹروع موا - وین قطی سے قبل وادی مگر ہیں ہ سجاج جمع ہوتے تھے)۔جب حضرت اسماعیل وادی مگر میں اُتھے تر اس وقت یہاں نبی جریم کا قبید قر<sup>م</sup>ب و جوار کی وا د اور یہاڑیوں مرہ با دیمقا ۔اسی خاندان میں صنرت اسماعیل نے شادی کی اور ان کی نسل بڑھی ادر کھیل میولی ۔ نگر بنی جریم آسٹ أمبته معددم موسكته اورعهدرسالت أكب صلى التدعليه وسلم مين اس خاندان كا حرف ايب مردعبيد بن متر برمُرهمي مين ملي ويود نظا - جینے امیمعاد بہنے ایرنے مکھنے کا حکم ویا <sup>14</sup> اس سے بھس خاندان اساعیں حجاز ، نجدا ور حدو دعوات کر جیسی گیا <sup>9</sup> اس بات کی تصدیق یونانی مورخ بوسفوس نے ۱۰۰میں کی کر سجاز سے لے کرعوات یک اسماعیل کے بارہ بیٹوں کا قبضہ

ہے ا درلوسف کو کنوبر سے مکاسنے واسے بھی اسماعین تا حرشے جوسا ما ن سے کرمصر جا ہے مجھے ۔ ج بہی بری کو طاق فینے کے بدر مصرت اسماعیل نے جریم رور مضاحل کی جبی کسے شادی کی معیس کے بطن سے بارہ ردیمے بیدا مہرئے۔ ان مبن قیدآر اور ابت نے شہرت اور امرری حاصل کی محصرت اسماعیل سے باب مے ماتھ لکم نها نه خداشی بنیا در کھی اور کم کا منہر بسابا میصفرت ابراہ نیم نکسطین میں تنقل طور برتمام نہ برکر رہے۔ البتہ کمہ بیں وقیین ہرتائے تیسری متبر انہوں نے لوگوں کو جج کی دعوت دی ۔ بنی جرہم سمیت گر دو نداح کیے نمالگ نے اس دعوت کو قبول کیا۔ "پھر ہر ساں میزاروں زائرین طواف سے میلے مبیت اللہ ملی ک<u>ے ملے اللہ خائر خدا</u>کی مجاورت اورخدمت حصرت اسماعیل کے اولاد سے بال دہی - گریب میں تولیت کا منصب نبی حریم بی نتقل مہرگیا۔ انتقال تولیت کی اصل وجرہ کاعلم نہیں ہم ا كيب روايت مم يك ميني سب كر كمرثات اولا وكى وجه ست إلى اساعيل كى تعدا و بره عركنى، وسائل التف منهي شف كه ويال كرار ا د تمات موسمتی من كار تهوا دنقل محانى سرك و يال مصحيلى ، تقبياولا دصنيراكسس كفى ، لهذا بنى حبهم توليت خانه خدا يرة الن مِركة - المم يتمضَر برامن طور برموا" الرج بر إت معلم ب كر أل أسم عبل كرست مل كر دوردرازعلانول یں گئی گر اس سبب سے بنی جریم کے باس مبا درت کا منصب منطق ہوجا اکھیجیم علوم نہیں ہوتا - مزیر براک بامر کھی واشح تہیں کہ کس زمانہ میں بنی جریم کے پاس ٹیمنصس بنتقل ہوا۔ ابن شام کی ردایت کواگر درست بسیم کرلیا جائے نوبر دا تہ جسزت

اساعیں کے انتقال کے فورا مجد طہور میں آیا کیوں کم ابن شام سے لفول اسماعیل کی ادلا دصغیرالس کھی ا در نمال کے ساتھ

ے ا۔ بلافرری رفتوح اسکدان صبہ ۱۶-۱۶

۸ ۱- سيسميان نددی ارض القرآك حبد ۲ ص ۲۰۰ - ۱۲۹

19- ایفناً صدا۵

۱۱ - طبقات ابن معدجز و ا

۱۱۰ - ابن مشام حبد ا صه ۱۱۱ -

١٠- ايضاً صدم ٥

۲۲- انقرآن سورة العج آبات ۲۸-۲۷

منت المات كى وحبست وه انتقال نوليت يرخاموش رسب البروا تورها بصحفرت اساعبوكي وفات كے فوراً بعد بغوا موياً بعد بين سي ومت طهور مين أبا مهو اور اس كي وجوبات خواه كيرهي بيان كي تما أيس - حديد عهد كامورخ يس يرده إن ساسى محركات كونظرا زاز نهبين كرميكتا بواس تبديلي مبن كام كريسه عققة مصفرت اسماعيل فداست حبيل الفدرميغير تقييم ان كاخ الدان فالم عرَّت واحرام تقارياتهم ال كے فائدان كوعرب ميں سامي تثيبت حاص ندهى سبي تحريم سم ما قائدة رشة قائم مو حاسف کے بعد ہی آل اسماعیل مو عصیبیت حاصل مہوئی۔ تاہم جب بنی جرہم نے دمجھاکہ نعدا سے گھری کھوالی کرسنے وا وں کا کمتنا اعزازا درا حترام سے تو نظری طور بیان سے دل بی جی پنجمان انگرائیاں لینے مگر کرکیوں نہ وہ نو داس مفسب بر قبضه جالیں - اس بات کی تصدیق بلافدی سے بیان مردہ اس واقعہ سے تھی ہوتی ہے کونی جریم کے سروا دمضامِن اوریمیدی عافقی مِن جنگ تولیت کعبہ کے تنازعد پر مہوئی ہجس میں مصناعن نے شکست کھائی فیا سمید ع کو بنی جرہم کا اعزاز دکھے کر صندید ا موا تقا - يدمونا فن وه نهي موصورت المعالميل كرسسر سف بكه بيغالبًا بعد بي كونى جريمي مرداد كردس مول سك ينهين مؤم بلازری کی روابیت کس حد تک صیح کے اہم اس دا فعر سے برمز دریا حیا ہے کہ تو لیت سے منصب نے حدور تابت کے جذبات بیدا کر دیئے اوراس فرفن سکے لیے سیاسی ش کمش مٹر دع موٹنی فتی۔منصب تو میت سے محرومیت سے باو ہوو حضرت اسماعیں کی اولا دی عزت و تمریم میں کوئی فرق نہ آیا اور عبداسلام یک فریش بورے عرب میں عست زنت کی سکا ہ سے ويكص حات نقے - يه بات يهال نظرانلاز مهيں كرنى جا جيے كر قريش كے احزام اور قالد كونطى سنے آكر دوبارہ محال كيا --- ورز تصلی سے بیلے قراین منتشر اور پراگندہ منتے۔ تدلیت خان کعبہ سے محروم مونے کے بعد آل اسماعین کمرسی مقیم رہی اونضال کے ساتھان کے تعلقات خوش گوار رہے مگراولا واسماعیل کو کمہ کی اجتماعی زندگی میں کیا مقام ا ور رتبہ حاصل نضا ابقین سے ساتھ کھیے۔ منهين كها حاسكتا - واكثر محد حميدالله كي رائع بيم كم بني حريم اورقطورا ( اولا دِ إسماعيل ) كي ممديد شركه يا وفا في محكوسة ما تم ربي -بوكاردان حب بيرى طرف سے مُزرًا اس كامحصول وي فبيلروسول كرف كاحق ركمنا تفايا فطرى طور يربيال بيسوال ذمن ليس الجراب كوتيت فانهضاكا منصب كباخالفتا أربى فسكات يااس كى نوعيت سياسى لمي لتى دينى كباشهرى سياسى إلادستى اس شخص إخاندان كواز نودحاص موحباتن فتى جداس منفام برفائز مزنا بإبدكه انتماعي زندگي مين ٱست حرن ايب بانتر فرد بإگروه كي مثيست حاصق موتی ؟ واض خوام و نظائرے نقدا ل سے بین نظر کوئی قطبی باست کهنا وشوارسے ناہم سیح بخاری کی ایک روابیت مابل غورسے كوحفرت باجره سفتبيارني حرمهم كومكر مين كونت ركيف كاحازت وسعوى مكركها كدباني ملي نهدراكوني مصرمهم بالمع مولد والاروايت

۲۲۰ بیرت این شام حلد ۱ مد ۱۱۰ -

۴۵ - بلا ذری فتوح البلان عبدا صداه بهن تقابات برممبدع اورصناعل نے لؤائی کی تیادی کی متی وہاں دوشہورعما مات تھیں۔ بح شکے کھنڈ مات مہنوی کک موجود مسب ( نیز ابن منہام ) -

۲۶ - محد میداشد: رسول الله کی سیاسی زندگی (صد و ۱۸۸) - ۲۷ میم بخاری -

مرائی میں جربم و اُزد میں لڑائی ہوئی تھی اب بلاٹر کوند ہی تفدس کی با پرسیاسی تغلب حاصل ہوگیا تھا اور وادی کم کام دان جی سی است ماسی میں جربم و اُزد میں لڑائی ہوئی تھی اب بلاٹر کون غیرے خاندان اسافیل سے تعرف اور تسلط میں تھا۔ دو موسے کمری سیادت سے سے بہ سے ہم سے اور بہ خاندان اسافیل سے داخوات کا ذکرہ کیا ہے ، اکسس سے بھی ہم سے اور بہ خاندان اور خانہ کی دور سے سے بھی ہم معلی میں مور میں تعرب تام دور سے سے بھی ہم میں میں میں میں اور خانہ کی میں مور پر بندہ ہی اور سیاسی تیادت کی جارتی ہے۔ انسانی معاور اور خانہ کی میں اور میں میں مور پر بندہ ہی اور سیاسی تیادت کی جارتی ہے۔ اور سوشیا توجہ ملے کہ جدید محقیقات کی جی اس اور میں ہی کھی اس اور میں کی دور سے سے ایک دور سے کے ارتی کی دور سے کے ارتی کی دوجہ سے آباد ہوئے۔ اور سوشیا توجہ ملے کی جدید محقیقات کی میں ہی سے ایک دونت ایس کی دانسانی معاور سے کے ارتی کی میں ایک دونت ایس کی دونت کی دونت ایس کی دونت کی دونت

ات است دا تصب کرفاندان اسمائیل مجد دید کے بلے بلا شرکت غرے فائر فدا کا متولی دیا اور اس وجہ بہائی طور بھی کا رک سائد واکٹر موجہ اللہ کی رائے ہے۔ بعد انوال بر منصب بنی جریم کے دال متعقبی ہوگیا اور منی جریم کا دیا ہو سبدان بر بخشتر ، جیبا کہ واکٹر موجہ اللہ کی رائے ہے ، بجہ عوصر کے بیا کہ برمشر کا کر موجہ اللہ کی دیا ہے جو اس خانمان سے مشہور فرد بخشر ، جیبا کہ واکٹر موجہ یا دوالی ہو ۔ اور فوریت ایک مرتبہ بھراک اسماعیل میں آگئی۔ بواس خانمان سے مشہور فرد موجہ کے مال مالا والا موجہ بی اور اور بیا ہو اور فوریت ایک مرتبہ بھراک اسماعیل میں آگئی۔ بواس خانمان سے مشہور فرد موجہ کے موجہ کی دور اسم موجہ کا موجہ

١١٠٠ المربح بينيا أن سوشل مأمكستر تحت لفظ معلون بالكيسة "شهر" -

۱۰۰۰ تا بیمان نروی ارهن انظراک ۲۰ سالا م

RULERS OF MECCA: GEVALD DE GAURY - 17 عیبوی کھاہے ، جگسی طرح قابل تبول منہ است ، AN عیبوی کھاہے ، جگسی طرح قابل تبول منہ است



ر ن نر بر می اور کا افاذ ہو آ ہے۔ ا

تہ ہم جی زمانی تربیب سے ہم سنے کمی تدیم ماریخ کے واقعات اور بیان کئے ہیں، یوبلی نہیں ہیں سنوں کے باد فررست اخلاف سے قبط نظریہ ہی صحیح طور برمعلوم نہیں کرکون کون سے قبال مکر کی سیادت اور کوبد کی توریت کرتے رہبے خصوصاً جبکہ خاندان اسماعی اور قرایت جا وطن کی زندگی گزار رہبے تھے ۔ کھرے تکوان "کتاب کا مقتف جرہم کی شکست اور اخواجی کو زندگی گزار رہبے تھے ۔ کھرے تکوان "کتاب کا مقتف جرہم کی شکست اور اخواجی کا سال ۲۰۷ عیبوی سیام کرتا ہے اور اکثر یور بین موقی سنے بہی من کھیاہتے ۔ مصدق موصوت کے فیال سے مطابق اس محصوب خواج کا خاند اس واحد ہواج کم بانچیں سے بعد بنی خزاء کا مظہر رہ قبضنہ مورکبا۔ کم کی نادیخ کا ببلا دور بہاں برخم ہوا۔ اور دور سے دورکا آغاذ اس واحد ہواج کم بانچیں صدی عیسوی میں جند بی عرب سے تاج کم بل آگر کا و مہوئے اور یہ شہر تجارتی مرکز میوں کا مرکز بن گیا گا ہر بات ذہن میں کھئی جائے میں کوت ہم کرنے سے جسے یہ دمجھ لینا صروری ہے کہ کرمنت توں شہر کمہ کی توامت کو مینے ۔ بندا ان سے دیئے گئے میں کوت ہم کرنے سے جسے یہ دمجھ لینا صروری ہے کہ ان کی درائے کمیں حدیث کے میں مدیک متعصبان زہے۔

یهال پرسوال لیجین سے خابی نر ہرگا کہ قصلی کے ممہ پرقبہ جانے سے پہلے کمہ پر حکمران "قبائ کی حکومت کی نوعیت کیا جی اورا بیسلم جنیت بیجی کے بہا جورا بیسلم جنیت بیجی کے بہا جورا بیسلم بیسلم کیا جورات بیسلم بیسلم کی جنیت سرداد سے مسلم کی جنیت سرداد سے مسامنے محف رعابا کی زختی ؟ یا بہر کہ برحکومت تنصی طرزی کئی جس میں تبییلہ کی لائے کو کوئی اہمیت ادرعمل خطاص خطاص خطاص خطاص کی خواست کیا جاتا تھا ؟ حکومت کا کیا انتظام محتا ؟ حجاج اور ذائرین کی خدمت کا کیا بندولست کیا جاتا تھا ؟ حکومت کا کیا بندولست کیا جاتا تھا ؟ مان سوالات کا جواب معلوم کرنا اس بیسے صروری ہے ،کہ قصلی سے زمان کی اصلاحات کا عقیب محقیب تجزیر کیا جاسکے کہ قطلی سے حزوم کی اور کر تو کھی اور کر تو کھی اور کر تو کھیں ۔

بھیرالڈڈی کاری سے میں سے میٹیر کمر کے حکمانوں کی فہرست اپنی کتاب ہیں دی ہے رس سے یہی نظر آیا ہے کہ صنّت موسون سیم موسون تسلیم کرتے ہیں کہ کمرمین شخصی حکمانی کا دورودرہ تھا اور یہ کہ حکومت موروثی میرنی تھی ، ان کی دی کمئی فہرست سے بیاجے آ

| ۲۲ تی م    | i.       | از سء کی ق    | ا - برغم بن مهلا ( JAHLA ) |
|------------|----------|---------------|----------------------------|
| نهما ق م   |          | اد : ۱۲ قم    | ۲- ابولمبل بن ترشم         |
| 17 عيسوگسن | l"       | از ۱۲ ق م     | ٣ - حريم بن الويليل        |
| 997        |          | اله ۱۶ علیسدی | مم - عبدالمثان بن حريم     |
| 14         | <b>L</b> | از ۱۹ د       | ۵ - بقید بن عندالمنان      |

YA-O RULERS OF MECCA: GEVALD DE GAURY - MY

سه " كركے يحكوان "صيمه



| <b></b> | <br>and the state of t |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳,۰-    | <br>THE BOTTON OF THE PROPERTY OF  |

۲- عبدالمبسع بن بقیلہ ؟ ( اس کا اصل ام عمود تھا)
4- مواحدہ اکبر محد محد محمد من عبدالمبسع از ۱۰۶۶ او تا ۱۳۹۶ ما د ۱۳۹۶ تا ۱۲۹۰ ما د ۱۳۹۶ تا ۱۲۰۹۰ ما د ۱۳۰۰ مواحدہ او تا ۱۲۰۹۶ تا ۱۲۰۹۶ تا ۱۲۰۹۶ از ۱۲۰۹۰ تا ۲۰۹۹ معدل لاصفر بن عمرو بن محد مد المحد معدل لاصفر بن عمرو بن محد معدل المحد معدل لاصفر بن عمرو بن محد

۶۲۰۷ میں جرم کونکال کرخزا عرفے کہ پر فیصنہ کر لیا ۔خزا مرکا مردا دعرو بن کمی تھا۔ یہی دہ شخص ہے جس سنے کمٹر ہیں کب برتی کو دداج وہا حزا عدکا آخری حکمران تعبیل تھا۔ تھلی بن کلاب سنے اسی سسے عکومت حاصل کی سیا

ہم سر۔ صحیح نجاری ۔

۲۵- میرت ابن شام طید ا

١٠١ - مي جميدالله: رسول التركى سياسى زندگى

A CONTROL OF THE PARTY OF THE P

ول منبر\_\_\_\_\_ االهم

مرات کرنے ہی ساتھ یہ بات بھی تی کر کمہ ابھی کسی یاد ثنا ہ یا امیر کے تساط کو برواشت کرنے کے بیعے تیار نہ تھا بھٹی صدی عیسوی بیگ حب صوریت حالات بیلنی تو تبل سے میں " کمر کے حکوافز ں" کی فہرست تیار کر! بڑی زیاد تی ہے۔

قصی بن کلاب بن مره کی مال فاطمه منت مهل کا بهلان کاح کلاب سعد مدا اوقطی ا در زمرد دورشک بدا مهر ت - بعدا زال دوسرانكاح ربيعدن حرام سع بُعا - ربيعين م كا باننده تها - بوعرب بن كيم عوصررست كع بعدابت وطن شام وابس علاكما اوربدى ا وَنَصْى اور زم و كوهبى ابنے مهمراه سے كيا - قصلى كورجے ہو كرترب إپنے حسب ونسب كا علم موا تو كم واليں آيا و درستي ريت كا پيشاختيا كيا ينوب دونت كماني اور متهرت حاصل كي يمرك مروار عيس بن محيشيد كي الركاحتي سف كاح كيا يعليل محمد من كع بعد كليدكسيا ورساية كمريق صف تبضر عالبام موايات متصاوا ومهم بين المهم طلاصريا ہے كاميل ابل عرب سطحصول بتيا تفاقضي پنے خريد كرويا أم أبابل نے اقتصادی طور پر دیوا بیرم سنے کی محصل محاص کا پروا زمحد با تھایا دھوکہ سنے میر رونوٹ حاص کیا گیا تھا ، کیا تھیل کو فروشتگی کا اختیار حاصل تفا يانهيں اور قانونى طور بيٹر ويع سے اس معابرہ كى كيا حقيت لتى اور يركتمليل نے استے سيتے دامول (متراب كے شكے كون) محاصل كيون فرفت كيد- ببرساد كم موالات تت نه حواب بي اور ادي واقعات ان بركوني روشني نهيل واست - بربات مي واضي منهيل ہے کا یا یسود اقعلی کوفرزندی میں قبول کرنے کے بعد صبل نے کیا یا پہلے ؟ یون علوم موتا ہے کہ قصلی نے ایک کامیاب ناج کے طور پر اوت ا ورشهرت ماصل کی میرن جوعیات طبع انسان تھا تھی کا مقروض موگیا توقعی نے است مجبر رکیا کومحصول جنگی وصول کرنے کا اختیار المص لكه ديا حائے مبدازاں اس كى دوكى سے نكاح كيا قصلى كى طائنت اور عصبيت بڑھ كمكى حلبل حب مراتوخا نركعبركى توليت نصلى كو ككوكر دے كيا ممكن سے كو كيل كومحصر ل يجكى اختيار اپنے بھيلے والوں سنے سپرد كيا مواور دوررے مرواروں سے مېرواورد اُسَ ہوں - کم میں اس وقمت وفاق یا مشرک حکومت حتی، قبال بنی خواجر، بنی کمرا در اپنی صوفہ مل کرکا روبا رحیاستے منے ممن سبے کھے اور تب كل من نظم ونس صلاف بن مثر بك مول - مراكب مصرم وهيده عليماه فرائف تقد مثلاً من صوفرك بارست بين واض طور ريا طلاع مم تم بهنجى بيك كدوه مناسك حج الماكريت في ومروار تقيم الم عن مكن سب كتفيل حينكى كا استيار قبيله بني خزاعر كع ميروم وسادر اس طرح تعلیل سنے جب ماصل وصول کریتے کا اختیار ختال کیا توکسی سے اس کی اور فی سیٹیت کوچینج نرکیا میری آنام پرام دا تعریف کرملیل سے مرتے کے بعد کدکی سیادت سکے بیلے زروست کش کمش کا افراز ہوگیا قطی سنے منتشر قریشی قبائل کو اپنی تیا دست میں جمع کیا ، بنی تضا عدسے مجھی

٢٢ - ابن شام ، حلد ا ص ١٢٢

۳۸ - طبقائث ابن سعب ر

۳۹ - حنين بيكل -

۲۰ - تاریخ طبری -

۴۱ - سنین مبیکل 🚅

۴۲ - ابن مثنام حبد ا من ۲-۱۲۱ -

مدوناكي ادرتنام من اسبيني مان حاست بهائيول ا ذرت وغروس طبي المدولاب كي يمني معركيم موسقطى كوانسطح من فيصلركن فتح حاصل مولي غزا اوران كے ملیف بنی تمریکست كما كئے ميام محست نوروه كرده بن جيد نبي صرفه لهي شا ل تفاجس كيم سرد مناسك ج كي دمرداري تقي-تطي نے كما ور توليت كعبر يقيضكريا يا اہم ينهب كها جاسكاك فطي نے فيصلوكن فتح حاصل كريكے دشمن قبال كى فوت كونيست والود كر ويا تفا يكيول كواس تشكش كا اختيام صلح نامد برسواحب كي رُوس خزاعه و كبر كو كمه تجيم رُنا الراح كم متر مثر أنط صلح كم بارسي من الرج روا پات کا انتسلاف وقفاد پایا جا تا ہے۔ تاہم بیٹرانط می قطی کے مق میں تھیں کم ازم اس زمانے کے اُصول کے مطابق ان شرائط میں نفی تصلی جبیت میکنی هتی <sup>۱۲</sup>۴ این سعد سیمیطابی خزاعه و کمریک مقتولین کاخوین بها نه دلایا گیا جبکه قر<del>اش سیم</del>قتولین کاخون بهاولا یا گیا- اور پر مربعات میں قصلی کو بالا دستی حاصل مونی گئی اس لیے کمد ہر اس کا قبضت کے کیا گیا۔ یصلے مقبر بوعوف نے کوانی - اس کا نام تدائ يراكبار كوركم اس نے اپنی نهم اور تدریسے برمر جنگ ذریقین سے سلسلة تمال كو قرط (شداخ) تھا۔ اس وافعر سے بھی ہی سام مؤاہد كمه اهبي حبك وجدال كانتطاه للمنهين تقا -ادليميرني حب أسلسله حبك كونتم كروا دبا تداس كالمام شداخ مشهور موكبا يوس بجرى نے نواح كعيمين قطى سے آبنے كى وج بيان كرنے ہوئے كھا ہے كہ ان سكنتم حول البيت ها بنكم أين اس ولعر تستحل فتالكمروا لصحوم عليكمرا معدم بوماس كراسطم كمعمركم كوبعي خطرة مبتك بافي ها اوركمر زروتي قبصنه كربين كالمرجوداتنال تفاكشكست نودوه قبائلكيل كمدير دوباره علدة كردي اورسي سبب سبع كقطى فيعب كرونتن كفيصله كن شيت كر طول دينے كى كبائے، وتم كى طاقت كم زور كرنے اور كمہ پر زبرد تى تبضه جانے ہے بيرُ معابدُہ امن كے ذريعے مفالفين كوبيش بها رقم لبوض نون بها اوا كريف پرفورى رضامندى ظاهركمر ك حاكميت كلو ركوبيت كعبر براين فبننه كو فانون تثبيت مسينے كوتر بھيح دى -تصلی نے مدر قبصہ ۱۲۶ میں کہا کھیہ کو از مرزوتعمبر کرایا - اور پرانے شہر کمریں اپنے خاندان کے افراد کوب انے کی جائے

تھائی ترکد پر قبضہ ۱۲۷ میں کمیا کھیم کو از ممر نولیم کر ایا ۔ اور بالنے شہر کم میں ایسے خاندان کے اواد کو کہا ہے خانہ خدا کے کہ و جارطرب الخیس آیا د کر سے نتے شہری بنیاد رکھی ۔ ابنا مکال بھی وہن تعمیریا ۔ میں مکان بعد میں وا نام سے شہور مرکزا (اس کے دراصل وارالا مارٹ تھا اور میں مقام اور حیثیت اس مکان کوقطی سے زمانہ میں بھی حاصل موکمی کھی ۔ ما ہمیں واصل مردنے والوں سے عشر وصول کیا ایم حامیرں کی دیجھ جال اور مہری سے بیے انتظامات کئے۔ شہری ریاست مکہ کی

سام - ابن سيام عبد ا مسا١٢٧ -

۱۲۲ - طبقات ابن مسعد حلد ا - نیز این مشام عبد اص ۱۲۲ -

۵۷ - این مشام ص ۱۲۲-

٧٦ - يكرى: الدوية السكالمة ص

٢٧ - كمرك حكران ميهم -

۴٪ - این مثّام ، حد اص ۱۲۳ -۴٪ . . طبقات این *معد* س

A Change Et light

عوبه دل کو بانٹ و یا ۔

ا عنه سفادت ا نام عبده: حقاب قبه اعنه سفادت ا نعیت: اعلم) (فرج کمیپ) (سیبالاری) (مراسست) ا نام کمس خاندان سے سیر دموا: منی امید سبنی محزوم نبی مخزوم سبنی عدی

ب - عدالتی ز- نام عهده : حکومت اثنیاق زن- نوعیت: (مقدات کی سماعت اور فیصله) (جرمیانا، نون بها تادان کی مگرانی) زنان- کستا عال سمیر دیمرا: بنی سهم بنی تیم

ج - ندیجی آ - نام عدد : ستفایه احوال انتجره رفاوه خرگیری عماده سدلز الساد ندوه ۱۱ - نوعیت : (بانی لانا) (اقوائ چرامیے) (نوروونوش) (الکه گذاریک) (کلیدکعبه ۱۱۱ - سن نالن سے سپر مُوا: بنی ہم بنی سهم بنی ہشتم بنی فات نفی اسم بنی فالد بنی تم سنی اسد

www.KitaboSunnat.com

۵۰- محد جميدالله: مياسي زندگي وقع -

۵۱ - میدسیمان دوی - ارض انقرآن جدر ۲ صر ۱-۱-

نوربت میں نمد کو متن کہا گیا ہے جو نوربت ہی دی گئی اظلاع کے برجرب نی قبطان کی آخری آیا دی تھی۔ البتہ یہ بات واقع نہیں کہ آیا" مثنا" کمہ یا کہ کی تولیف شدہ صورت ہے یا اس کا تعلق ( توریت ہی کے بیان کے مطابق ) حصرت اسماعیل کے بیٹے "مسا" سے ہے " مشہور روئ تورخ ٹیا کمی دوسری صدی عیسوی میں اس شہرکومکا رہا ( MACA RAA ) کہتا ہے ۔ یہ مرتشر کے طلب ہے ک کرٹیا کمی نے" مکاریا" کا نام کمیوں استعمال کیا۔ ایک را سے بر سبے کہ مکاریا کے معنی عبادت خانہ ( SANC TUAR ) سے مرتبی اس

۵۲ مربیطیان ندوی : ارض القرآن مجلدم صدیم ۱۰

م ہ ۔ کمدے کارن : صدم سے کسن - ہم م دیاہے ۔ گرجیا کداوپروکر ہواہے یہ بات فال قبول نہیں ہے -

١٨٥ - القرآن -

۵۵ - میکسیمان ندوی : ارض القرآن ، جلد ۲ صد ۹۰ -

۵- ایفًا 💎 ص ۹۹ نیز دیمیمے ابن شام حبرا صر ۱۱ ابن اسحاق کے حوالے سے ابن شام نے ایک بیٹے کا نام "مشا" کھھاہے۔ تاہم

مسا اودمشا. بم كونً معندي ياصرتي فرق نبير –

۵۷ مرسیطمیان ندوی: ارض القرآن حبد ۱ حسرالا ۰

، رسولٌ نبر\_\_\_\_\_ ۱۵

و بمه ممرمین خانه خدا موجود نتصای مناسبت سے پیالمی نے اسے مکاریا کہا ۔ دوبراخیال یہ ہے کہ نقط مماریا دراصل مکدا در <mark>رفیع میں ہے۔ اسے م</mark>کاریا کہا ۔ دوبراخیال یہ ہے کہ نقط مماریا دراصل مکدا در <mark>جو میں ہوتے ہیں ہے۔ بنا ہے ۔ رب سے معنیٰ اعظم سے مہرت اور تجار کی مرکز ۔ بنا ہے ۔ رب سے معنیٰ اعظم سے مہوتے ہیں <sup>29</sup> بیعن ممکن ہے کہ شالمی نے ممہ کی مین الاقوامی سنہرت 'سجزافیائی ابمیست اور تجار کی مرکز ۔ برا ہے ۔ رب سے معنیٰ اعظم سے مہوتے ہیں ۔</mark>

ب چھک میں سے میں کا مطلب ہو۔ ہادسے خیال ہیں ہو دوسری را شے میری بن الا تواق مہرت مجرا میاں ا، کی وجہ سے اسے" کمد کا غیام مرتبر" کہا ہو۔ ہادسے خیال ہیں ہر دوسری را شے میرے اور قرین قبارس ہے۔

یهاں یہ ماننا ولجبی سے فالی نہیں موگا کہ منہ کا نام بگر کیوں ٹرا۔ اور میں کہ آیا یہ اُم نو و حصرت ابرا بہم کا انبا تجویز کردہ قطا یابعد میں شہراس نام سے ننسوب ومعروف مرا۔ ابن مشام نے اس ضفن میں محتلف ردایا ہت بیان کی ہیں: ان کو طوحہ بہال دیاجا تا ہے اسکوئی باوشاہ کمہ کی سیے عرشی کا ارادہ کرتا تو فورا مربا دموجا ا ۔ اور یہ نام اس لیے شہور مواکہ دو ان مرکستوں کی کردین تورد رتیا تھا جواس میں کسی بلائی کی واغ بیل ڈاستے۔ بس کے معنی کردن تورد دیا کے ہیں اور و ومرسے معنی ہجرم سے کھی ہونے ہیں۔

٧- ( يحالدا بوعبيد) كمك اندر كبه نام كى دادى ب اور ينكر وال وگول كامېت زياده بېجم مزنا تقا اس ليا اس الله

٣ - الجوالها بوعبيد) كمر بالخصوص كعبنة الله كي مجرا ورسيدي كوكها ما السيع ال

پہلی ردایت سے برجب بمرصفاتی نام تھا اور اگر اس روایت کو ورست مان میا جائے توسیم کرنا پڑے گاکہ کہ کا نام ابرا بہتم سفے تجویز نہب کباتھا بکہ لیدا زاں شہر کی قاص صفت کی دجہ سے مشہور موگیا۔ گر اس رائے کے بیول کرنے سے پہلے جا ذبل امور برغود کرنا صروری ہے :۔

ٹمانیا ۔ کمہ اور اس سے معنی کے متعلق ابن بٹیا م نے ہو دوایت دعوبالا مل ) درج کی سے اس کاکوئی موالہ نہبی وہا۔ صف شنی نسانی بان ہروی ہے ۔ اس ہے اس دوایت کی انجمیت کم ہے ۔ اب ایک صفت کی وجہ سے رومختلف کم شہور موشے نواس دوایت کوتبول کرنے بیں تہیں مال ہے ہو کرند کے اعتبار سے کم تر ورجے کی ہے۔

آستی بل کرابن مشام سنے سندہ بر واشعاد میش سکتے ہیں اس میں کمر کے معنی بھوم سے مردتے ہیں اور مہار سے ال میں مرشی کی بجائے بکہ کے مہم من زبا وہ قرن قیال در صبح تر ہیں ۔ کمد کی دفاعی پورش اور کمرسے مرکش اور ما بر محال کے درجے اخراج کی دجہ سسے ماستہ کاصفاتی نام مبد میں منہور ہوگیا ہوگا ورخود ابن ہشام کی اپنی تحقیق بھی ہیں ہے۔ اس بیے انہوں سے

۵۸ - کم کے حکمران مد ۲۲ -

٩ ۵- نروی ایضاً صرال ـ

۲۰ - سبرت ابن مشام حیدا ص ۱۱۲ -

A TChange Fello

M14 ----

۴۱ - انسائیکوپڈیااک اسلام حبد۳ تحت انظ مسبد . ۲۲ - نشاہ ولح ہٹر : جمت*الیانغدی ۲ - ص*۳۱ - ۲۳۰) ۲۳ - ابن ہشکام ی ۱ ص ۱۱۳

ہمارسے خیال کی ائیررسول الٹیم *سکے ان القاظ سے ہمی ہوسکتی ہیسے :" . . . . . - ح*سوم ہا اللہ لایعل بیع دباع ہا ولا اجارة بیوت چا"

که کوانشدسنے دم قرار دیا ہے۔ اس کی زمینوں کا بیجنا اور اس سے مکانوں کا کرابروصول کر ناحلال نہیں ہے۔ ارر ایب دوسری روابیت کر عہدعتمان ک<sup>ی</sup>ک ملم کی زمینیں سوائٹ ، افتقاوہ یا شاہات ) حب کو ضرورت ہوتی وہاں رہا تھا اور حب مزورت نر رہی دوسرے کو مطہرا وزبا کے

۹۶- القرأن: المجأنيت ۱۶۸- ۱۶۶-

<sup>- 10 &</sup>quot; ايضاً ا

٦٦ - مردودى: تفهيم القرآن جلد ٣ ص ١١٦ مجو الرارام يخنى

٧ ايضاً جلام موايد عن معالم عن علقم بن نُضله -

مری می بونے کی مبکر" ( بکبر ) بن گیا میمارے نیال میں بمد کے اصطلاحی معنی" آبادی" کے میں۔ اور ممکن سبتے یہ نفظ سلاحقہ بالمستوں کے میں میں میں میں کے طور پر استفال ہوں کہ اسماعیل کا گاؤں اور آباوی )۔ تاہم اس نہمن میں نفیای کے ساتھ کے ہوئے بہتر کہا ویا ساتھ کی ایس نومن میں نفیای کے ساتھ نہیں کہا جا کتا ہوں کہ میں میں نام معروف و مشہور میومیکا تھا ۔ است شدہ سبت کر موجودہ نام ابرائیم اور اساعیل کا اپنا تبحویز کردہ ہے گیا اسی زائے معروف ومشہور میومیکا تھا ۔

یں بیٹ کہ ہے۔ کہ بیٹ نظر رہمی جاہیے کہ صفرت ارائیم دنیا کے سب سے بیٹے اُبادکار نے، ہزاروں میں کہ مسافت ہے کہ کا انہو نے کئی اقوام وطل کی بنیام خلا و ندی مینجایا اوراسی و بوسے ان کا نام ابراہیم : قرموں کا باب پڑگیا - وہ کئی نوا اُبادیوں کی نیو بیط بھی ڈوال بچکے گئے آقا میں مناوندی بینام خلاوندی بیلا بھی ڈوال بچکے گئے آقا کہ کہ میں بینام خلاوندی کے بیدا براہیم نے اب کی مرتب مجل کا انتخاب کیا وہ اپنے محل وقوع سامی انہم سے درواعی نقطہ نظر سے پہلے انتخابوں کے مقاب میں مہرت مہر نامیت ہوئی۔ برکہا کہ ہو کہ اتفاق کا ادی محمد میں میٹر اُب بڑا اس لیے وال شہر با ایک کی تحقیم معلوم نہیں ہوئا۔ ہمارے خوال میں بڑا کیا کے صبح معلوم نہیں ہوئا۔ اس میں ممارے فاعدہ نقشہ ذمن میں رکھا گیا تھا ۔ اس میں ہمارے خوال میں کیوں کہ محمد تا براہم کا قبل اپنے عہد کی سب سے زبادہ تمدن قوم سے تھا ، وہ جس شہر میں بیدا موجہ موجہ میں بیدا موجہ میں بید میں بیدا موجہ میں بیدا موجہ میں بیدا موجہ میں بیدا موجہ میں بید میں بیدا موجہ موجہ میں بیدا موجہ میں بیدا موجہ میں بیدا موجہ میں بیدا موجہ میں

١٨ - حنين مبكل برميات عري

99- طبقات ابن معدر جلدا

كرك صفاني ام كني بين - بلدامين - باسته - ام رثم - الخاطم معطشه الكوس - صلَّاح . بطما - إم القرائي - معدم مادسيد - قريتزالتمل - معاد - ليبيد - عروض وغيره - ينام بعد ليركسي فأص صفت كي وجر سيمشهور موسي . وادى كرشمالاً بعنوباً ولوميل لمبي سب اوراس كاعراض كوه جيا دست كوه تيتعماً في لكب ايك ميل بيد أجل شهر كامتاز حصة إل آباد سب جهال وادى كى ببنائى زياده سے - باقى تنگ حصة وادى ميں ايک دې كے طور يسلسله آيادي بخط ستقيم جلاگیا ہے چیے حصارت اسماعین اسمے زبلنے میں شہری آبا دی عمال مشرق کی سمت ک**رد آئیت** قبال کے نزدیک واقع بھی کہ کہ خارخوا اور اس کے طراف میں راکش رکھنامعبوب مجھا جانا تھا الم اور حس حکر اب ابدی سے اس کا بیٹیر حصر حرم معجاجاتا میں خصوصاً بیت الله مشر نعین کے ذاح میں -اور میمون قربانی ، ج ،طوا فِ اور صوات کی رسوم وفرائض کی اوائی کے بیفے ق نقا - شهری اً یادی عدودِ حرم کے اندوشال نرکتی - اورعبرا سلام سیقبل حرم کی حدود حرف خاند کعبر سکے انداز کے میں تا تھا دیگردِ کیلیجتی مکانات کمبی بعدود حرم میں داخل نہ ہے 🕰 اس طرح گریا کا کہ کا قدیم شہر وو تصور میں نقسم تھا ، ندہیی علاقہ اور شہری آبادی ۔ يىقىسى قىلى كەزىلىنى كى قائم رىمى س

مر تصلی نے شہر کدفتے کرنے سے بدر شہری تقلیم کی تعیالی مدہندی تھ کر ہے " فرہی علاقہ "کے آمدون سکونتی مرکا ات تعمیرکسنے کی اجازت دسے دی اور اُس طرح موجودہ شہر کوئی بنیا دیڑی۔ قرایش سے منتشر قبائل کویا نی ا بادی ہیں بیاسنے ک بجائے ، قصلی سنے ال سکے بیے نئی نستی نسانا زیادہ بہتر خیال کیا اور خانہ خواسے جارطرت اس نے رہی قوم کو ببیلہ وارآ باد کمہ دیا۔

(بقیر حالثیصفی گذشته) البتد بعض مُریضین سفے قیب جو داکو ا براہیم کا اُبانی شہرا و دھنم مجودی تبایا ہے۔ برشہر ملک مابین المنہرین کے شال مشرقی عالتہ واقع ہے اسے و نیا کاقیم ترین شہرتیا یا گیاہے۔ ( معارف عبد ۲۱ کے جون ۱۹۳۲ مصر ۲۹ - ۲۹۵ )

اء ـ القرآن .

۲۷ - سیرت ابن مشام مبدا ص ۱۱۲ -

٢٥ - مركيا عدفان خلبات احدير مراس

۲۵ - خلاصة ارائخ كمر : مولوى فخز الدين ص ۲ -

۵ - انسأيكويلياكت إسلام - (كك ) تحت تفظ كعبرس ٢٩٩ -

21 - عبدالسنكور: "ما درنج مسجوم ام مليا ..

٤٤ - انسأئيكو پيڙياآف اسلام مبديو تحت لفظ مسجد -

۸۸ مولوی عبالشکور: تاریخ مسیوحرام (۱۹۰۵) م ۲

- بری (۱۹۶۸) ص ۷۸ -

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

مول میر ----- ۱۹۰۰

سی کسی بیانے میں دفاعی اور سائی سی بیان کی بوشہ کار فر مائٹیں ، نائم قدیم پانی کے تیموں کا ہیکار موجا آھی ایک وجر کی ساوی سے میمن سے ندم زم کی نجدش سے بعد اگر رسانی کا بوشند بیدا ہوگیا تھا ، قصی سے بانی کی فرائمی کا کوئی مباول انتظام کر لا ہو۔

بہاڑی علاقوں میں غمر ما اور عجاز میں خصوصاً ذبین سے اندریا نی سے سو تے شک ہوتے یا ابنی گزرگاہ بدلتے رہتے ہاں۔ عین مکن ہے کہ برانا ذخرہ اس میں موجائے میں خدمانے مدائے اندریا نزدیک کوئی نیا جہتم نوٹ کی ابنی موجائے کی دوایت سے اس بات سے کہ برانا ذخرہ اس میں موجائے میں اور میں میں اٹھ کمنوں موجود ہے۔ اندریا میں موجود ہے۔ اور تقریباً مرجود کی اور میں اور میں موجود کے اور میں اور میرون شہر واقع تھا اور اتی کنویں بیرون شہر ہے ، درت میں موجود کی موجود کی موجود کا موجود کی موجود کا در میں موجود کی م

کمیا اوروہ پر کہ صرف مسجد ہی اب حرم متصور موتی تھی ۔ قریش نثر دع نشروع مشروع میں صرف میاہ زنگ کے عیموں میں رہتے تھے ، بلکہ بعض مُزیّعین کا خیال یہ ہے کہ مبشت نبوی سے بند بشت پہلے بمک مختیمرں کا شہر تھا۔ ، اا قبل مسیح میں بھی تھیا ار (اگل اسماعیل ) کا ذکر فیمہ دوا سے ہم کر کریا گیا ہے ' ۔ اگرچہ کم میں اجالہ ، اجیاد اور بانیفائی جیسے قدیم مکانات موجو تھے ، اہم اہل کمر کی تعمیری روایات قابل فو نہیں تھیں، ان تمام بانوں کے بادئج اگر فصلی کی مبیا کی موٹی سینے کی تفصیلات کا بنظر خائر مطابعہ کمیا جائے تدمعلوم مودگا کہ یستی ہے تیم کم اور بلا منصور بوہنی کھڑی نہیں مولئی گئی اس کے پیچے کمل منصور نبدی اوز نعمیری نقشہ تھا۔ سرح گلہ آبادی کے بیے جبی گئی دیاں بانی وافر مقدار میں دستیاب نھا رتفصیل در گزر دی ہے ) ۔ اس جگدا ہے بواجئل تھا جسے صاف کر دیا گیا ۔ یہی محرشری بیدا زان تنمیزات مکانات کے بیے کام میں لائی

۱۸ منطبات ایمی رسید س ۱۱۱ منز ابن شام بحیثر زم دم طبلطلی زمانه بک بندیرا راسی کیکسی کو اس سے عل و توع کا کھی تلم زق علیطلی ان کو دوبارہ محدوایا ۔

موم - طبقات ابن معند

م ٨- كُب ؛ انسأ يُكلوبيدُ إِ أَن اسلام ص ٣٩٩ -

د ۸- بلادری ، فتوح البیدان ص ۱۲۸ -

٨- ايضاً ص ٨١٨ -

۸۷- ندوی : ارض القرآن حبد ۲ صراو -

جه- بلافدی : فرَّح الباراك حبد ا ص ۳-۵۲ - جه- ابنِ مثِهام حِلدا ص ۲۳۳ -

کے نشیب کو مرکز آبادی مال کر کومبر کے جارول طرف قریش کے معزز قبائی کو اِس طرح آباد کیا گیا کرد مسطیبی خانہ خدا اور اس ساتق عن فصلى كا ابنامكان ؛ وارا لندوى - ادر بأبر من معزز قبأ كَي قراش أباو كي كيّ م

مركنه الدوسطين محترم ومعزز قريش رہتے تھے، يه آبادي كا اندروني صقرتھا۔ بيروني حلقه ميں جو لوگ رہتے تھے، اجتماعی زندگی میں ان كامقام دوسر سينبريريتها اورشهر سے بام رهبگيد ل نيمدل بين عارضي إستقل سكونت ركھنے والے خانديروش تبائل زائرين، نووارد

اورمسرے درجے کے شہری شال تھے : ق مکہ کا حَدِيشهرا يك معاط سے خانص قريش كاشهرتها -شهر کامرکز وادی کانشیب (معدور الم الم الم عند مورد (الطما) مین رسنے کی درم سے ان قرایشی مبال کوقدیش

بعلى كها حامًا في أو يا فريش الباطن او مهم قريش كركم اور حن نداك بهار ون ادر دادبر مي الجي كم تنشر بيويانه زندگ

گزار رہے تھ ان کا نام قریش انظوا ہرمشہدر ہوا ۔قریش انظوا ہرمرتبر ،عزت اور کمریم سے محافظ سے فرقر مجھے جاتے تھے شهر سکے پیچوں نیے شالاً جنوباً بمنی اورشامی تجارتی کا روالوں کی آیدا وراخراج کے لیے کشادہ شاَ ہراہ کھی ۔ خانر کمیبر کے ساجھے زائرین کے اکٹھ کے لئے ایک بڑا والان چھوڑ دیا گیا تھا۔ سڑوع سٹروع میں قرلیش خیموں میں دیتے رہے ہموں گے۔ کمریم کہنا كم عرب مي تعميري خلا تقا ا ورعرب كيم مكالذل يرسيو ب كى بل كالكان مية اب ، غلط ب - تعميات كاسك مهرت بي عادم وع موگیا کیونکہ تھیت فالسنے سے لئے کا ٹے گئے سٹبگ کی مکرٹریاں، ثنافیں وغیرہ موجہ دفقیں اور دیواروں کی منیائی سے بیے سیا پیقر مردو نواح سكے بہاڑوں ير باساني وسياب تھا۔ ابل كمرسے مكانات تبيلدوار اور فاصلے فاصلے برتھے۔ اكثر مكانات سكے درمبان والان تقا ۔ابیا ہی ایک والان رسول الدوسکے کمرسے آیا ٹی مکان سے سامنے ہی تھا۔ اہمان کمری تعمیرات سے میدان میں اندگی

ک اصل وجرا نتصادی سیماندگی تھی ۔ مگر دلاوت بنی علی الله عدیروسلم سے قریباً ایک صدی بیٹیر جب کاروانوں کی تجارت موسعے بناہ فروغ حاص ہم اادر اجران کم سنے نوب دولت کما کی اورا قصادی انقلا کے نتیجہ کے طور پر تبدیری معاشر فی تغیر رونما موسے سکا سنے اور جدید مکانات تعمیر مونے لگے اور نمانہ خلاکی عمارت بھی از سرنو نئے نقشتا ور دی ناکن سے تیار کی گئی ۔

٩٠ - سنين سکل

او- كب: انسأيكويدي - ص ٢٩٨ -

٩٢- سينيان وي: امن الغرآن



## محل اسلىرملك

مدببت که آدامی زبان کے نفط MADINTA مے شتق ہے جس کے معنی عمداری میں شامل علاق م OF AREA )

عدبت کا JURISDIC TION )

مدینہ کئی نام ہیں۔ معض کے نزویک انتیل کا معض کے نزویک ہوٹی کا مین کے نزویک ہوٹی کا میں ہے جو آلوگے۔ زیادہ نامرں کی ایک وجرتو پرتظی کر مدینہ کا ہر قریملیورہ نام سے موسوم تھا ختلاً قبًا ، بنی حارثہ ، بنی ساعدہ ، بنی تؤکیظہ وغردِ ۔ اندازہ

<u>له شارژ انسانیکلوسپیٹیا گاف اسسلام ، تخت نفط " مدینه" از ایعت - بُول ص ۲۹۱ </u>

که ارض انقراک ج ۲ سیدسیمان ندوی

ته انقرآن نیرایض انقرآن ۶۲ص ۲۷۹

سمے تغصیل آگے آئے گی ۔

هه مشيخ رضاً - محتدرسول الله (ادد ترجر) ص ۲۰۲ بجواله عج البيدان ( إتوت >

لمه ایضاً کیا اومیشرازی بنوی

بجراله وفاء الوفا (سمهوی)

محه ايضاً

میں در آگی ہوئیں۔ معلم میں میں میں میں اس میں اور کم دمختلف لیکون نبائل کی ) بائیس قابل ذکر آبادیاں تقیں۔ دوسرے اسس شہر کوچ نکہ رمول خلا کا شہر میونے کا شرف حاصل ہوا۔اس سالتے بوجراحترام اسے کئی ناموں سے پاراجائے لیا۔ بیارکہ ،منوّرہ ، فاصح ، بیڈو ،، طنّر، طبیّہ وغیرہ ۔

سم-بہودیوں کا دعوئی ہے کوشہر کے اصل اور پیطے بانی وہی بیش۔ بعض اور مور ضین سے بھی اسس خبال کی جمایت کی ہے یہ ان بیاروں روایات کوسائے رکھ کریز تیجہ کا لاجا سکتا ہے کہ بیشہر میت قدیم زمانے سے آباد ہوگیا تھا۔ قرائن اور نظا بڑھی اکس کی تائید کرتے ہیں جونے مدینہ کا حفرا فیائی مجل و قوع ، دفاعی پرزیشن ، خوشگوار آب وہوا، افوا طبابی اور زنیز وادیاں فدیم آبا و کا دول سے بیانے زروست کشش رکھتی تھیں۔ مدینہ کا حفرا فیائی اعتبار سے وہر سگت آت سے اور زرخیز وادیاں فدیم آبا و کا دول سے بیان افوام کا فدیم آبا مے مسکن تھا۔ اس بات کی نصدیق اسس وابیت سے بھی نیادہ قریبی تعلق رہا ہے ، جو مندب اور مند ن افوام کا فدیم آبا و کا رہ کیٹر ب کو حفرت نوخ کی سائریں بیشت کا فرو کہا گیا ہے۔ بھا بین نے ہی میں میں میں انہاد باب نفائل مینہ

شه صیح : کنماری وسلم ایعناً شکه بلادری - فتوح البکدان ص ۱۹ شا ۱۰ س

نکه مودودی - تفهیم القرآن جه ص ۳۷۲ مجوالد کماب الاغانی ج ۱۹ ص ۱۹۳

فيه ابن سعد - طبقات ج

له مردودی به تغییم القرآن ج ۵ ص ۳۷۲

عەشبى نعانى - سىبۋالنىگى چە اھى 100 نىزانسائىكلوپىگەيا كەن كىسلام تىت ىفظ مەينىڭ ئىزمىس انسانىت تىيمىدىنى ص 1-19 ھەسپەلىيان ئەدى - ارش الغزان چە مى 99 - 90



بيل بيل تنهربيا بإنها، جومصر كه حكوان تنع وان كووج كانها ند ٢٠٠ أنبل سي سع شروع بوناسيد - اندازة " برشهر . . و افبل سيح مين بسايا گيا سوگا<sup>ليه</sup>

"نا ریخی ا منتبارسے دیجھاجا ئے تو مدہنر مختلف ا توام کی آ ما میکاہ رہاہے۔ بہرنو وارد توم نے ووسروں کو وھکیل کر با زیر کرکے شا داب وا دیوں برفیضد کر لیا ۔ نا لبّاعا و کے زمانے میں جبی بہا ں آبادی موجودتھی ، خوصفرت ا براہیم سے بھی سیلے - ہوگزرہے میں یمکن ہے ائس فائٹ بہا ن ستقل آبادی نہ ہواور بنوعا نقرہی نے بہا ن ستقل سکونت اختیا رکر کے باننا عد ایک قصبہ کی داغ بیل ڈالی ہو۔ عمالقر کے بعد تُرم اورعبل دنیرہ کے قبیلے تھی بیماں آبا درہے ہوں نشاہداننی کی نسل کے باشند حهدِ رسالتما كب بين مهيز مين رہے تنظيمہ گوسبياسي اورمعا مترتی لحاظ سے اُن كى كوئى وقعت مزتقى بكير وہ اپنی الفراد چينيت بھی گُر کرچکے متھے۔ عہدرسالنت کے مبیز میں ایلسے کئی نبائل کے نام نظرسے گز دشنے ہیں جوہیود کی کسی معروف شاخ ست تعلق رکھنے تھے اورز ایسس وٹر رج میں سے کسی کے سائند ان کا سلسکے نسب ملٹائغا مُثلاً بئی بھینٹ - اس بیلے اکٹرموٹین، نے انہیں یا نوسہو اس میں وی کھدویا باصرف برکتها ننظم کردی کرفلاں جو فلان فیلے کے موالی ہیں ۔ اندازہ ہے کہ برمدینر سے تبرم آباد کاروں کے با قیات مخصر

ميذ كاسب سے فديم نام ص كاسراغ نا رہن بيل مناہے، بترب نبيل مكرسكغ ہے۔ توريت بيل عد مدینته کا فدیم ما م مفامات پر مدیز کا وکراسی نام سے کیا گیا تھے بسکتے مدینہ کے ایک بہاڑ کا نام بھی ہے جوجو ن مدینہ کے تقريبًا وسطيس وأفع سبت راس سك وامن مين زما فرُ قديم ك كفطرات عهدرسا لهن ما مب بمسموع وشق واستعد نبورُ عجى کھنڈرا نے پرتعمیر کی گئی تھی ہے۔ سکنع یا صکع ہے۔ سکاری اور صلاع بھی کمھا اور بڑھا جا تا ہے ، کامخرج ایک ہی ہے ۔ ببر عرانی زبان کالفظ ہے، وبی میں اس کامترا دف رقبم ہے جسے گونا نی پیٹرا کہتے سے پھیے تجربمی اسی کو کہتے ہیں۔ سکل ، صلع، رتیم ، حَجَرُ یا پیٹیرا کے نفظی معنی" متبِھر" کے ہیں مگر مجازاً" ' تربیر پاکستنی مراد کی جاتی ہے ''۔

بله مسیدسلیمان ندوی ارمن انفراک تا ۲ ص ۱۰۱

كه انسائيكوييرياً ف اسلام - بوبل تفظ دينه

سكة اربخ ابن ملدون ج المصر وموانى بني تعليه مويثاتى مدينه مين ايك قريني كانتيت سنة شامل بويته نفض مكران كاعليحده ام نهير -تكه تماب السبيعاه ۲۴ باب ۱۱ درس نيزو كيف دخ العالمين بسبيمان تسود يورى ١٥ - نيز مناظراحسن كيلاني

۵ صحح تجاری

که نسا بی کتاب انصلاقه عن انس

يحه انتظام شهابي

في وانگےصفورں شکه سبیعان ندوی به ارضی سط ۲ مس ۱۳۲

من المست قدم شهرتها بنوا مرائیل سے پڑوس میں واقع ہونے کی وجہت امرائیلات میں اس کا ذکر کیڑت کیا ہے۔ ہوئے والی مجد قرآن مجد نے بھی اسس کا حوالہ ویا ہے ۔ اسرائیلی اس شہر کو صَلَع یا صلاع کتے شخصے۔ اسس اِ مکان کو نظراندا زنہیں کیا جا سکتا کہ مدینہ اور قیم کا ذکرا مرائیلی او بیات میں خلط ملط ہو گیا ہو۔ تما ہ الآغانی کی جس روا بہت میں مدینہ پرامرائیلی محطے کا ذکر کیا گیا ہے عین عکمن ہے کہ وہ محلاقیم پر کیا گیا ہو تناریخی طور پر یہ بات ثنا بہت ہے کہ زقیم پر ال اسرائیل سنے متعد و حملے بیے ۔ پہلا تھلہ اس وقت کیا گیا حب بنی اور م میال آباد سنتے محلول کا پرسلسلہ حضرت واؤڈا کے زیا سند کہا دی رہا تا تھ پیشہر سلطنت واؤڈاک

میں مینے کی تعدیم تاریخ پر پر دہ پڑا ہوا ہے اور کھے معلوم نہیں ہو اکر بہاں کیا کچہ ہوتا رہا ہے گئے کہ بہود کی مربز ہیں کا مدک میں وہ کی امکر متعلق بھی بھین سے کوئی بات نہیں کہی جاسکتی اوراس بارسے ہیں اخلاف دائے پایا جا تا ہے۔

ا ۔ بہودی خوداسس بات کے دمویدار ہیں کر صفرت موسلی کے اخری زمانہ ہیں مربز پر جملہ کرنے کے لیے ایک افشکر دے کر انہیں جیجا گیا تھا اور صفرت موسلی نے یہ جائیت دی تھی کرفتے حاصل کرنے کے بعد مدینہ کے مشرکوں ہیں سے کہی ایک منتم کو زندہ نرچھوڑ اجائے ۔ تھلے ہے لبعد ہو دیوں نے مدینہ کے بادشاہ کے ایک نوٹیز لڑکے کے سواتما م لوگوں کو ترتیخ کرویا۔ اکس لڑکے کو اسٹ بیا چکے تھے اورائ کے جائے بیوں نے فتشکر ترتیخ کرویا۔ اکس لڑکے کو ایک کو ایک میں میں کہا ہو کھا ہو کہا ہو کھا ہو کھا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کھا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کھا ہو کہا ہو کھا ہو کہا ہو کھا ہو کو کھا ہو کہا کہا تھا کہا کہا تھا کہا کہ کہا تھا کہ کو کھا کو کھا کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا ہو کھا کو کہا کو کھا ہو کھا ہو کھا ہو کھا ہو کھا ہو کھا کے کہا کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کو کھا کھا کو کھا کہ کو کھا کہا کہ کھا کو کھا کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کھا کو کھا کھا کو کھا کو کھا

شيص فوائز شنته

عوب جس سے منی ویراند د بعق ل قراک واچ نیروی ژرع ) ہوتے ہیں اس سے باشند سے متعل سکونت اختیار کرنے تو اسس کا نام "ہی ہتی" پڑجا تا چس طرح نغط ہج" سبے چھٹی یا سسامی زبان کا لغظ سبے جب کوئی خان بدوست ہودیت کونچے یا دکھ کر شہری زندگی اُختیار کر سے اسے ہج کہاجا تا ہے ۔ مشروع میں عوب سے شہر پھھڑسے بلتے ہوں سکے اس بیے ان کا نام ہی پچھڑیا پھڑکے ابنا ہوا تہہ" پڑگیا۔ ہوگا۔ مثلاً وومتا اَجْدَل ، رقیم ، صَلَحَ اورسَکُنَع ۔

له سیمان ندوی ، چ ۲ ، ص ه ۳

The state of the s

مر به بات بن رطلب المساور المام الم

اس روایت میں یہ بات بنورطلب ہے کربیو دی تو دھی مرعی نرینے کہ مدبنر ہیں گایا و ہوتے وقت انہیں سے باسی نلبہ یا ندرت حاصل نئی بکینو وان کے اپنے بیان کے مطابق انہوں نے رہا ں سبباسی بناہ حاصل کی تقی ۔

۷۔ بنٹ نیفر کے حملہ ( ، ۸ فی فیل سیح ) میں مبب بنی اسرائیل تیز بتر ٹھو سنے تو اُن کا بیک گروہ مدینہ میں اکرلئس گیا۔ ۱۱- ۱۷م میں فلسطین پر رومی تھلے کے بعد ۱۳۷۱ عدیوی میں مبب بیودیوں کو دطن سے نکا لاگیا تو یہ مدینہ ، تیما ، وادی لقریٰ وغیومیں اکر بینا ہ گڑین ہو گئے لیہ

مورضین کا ایک طبقه موخوا لذکر را مے کو درست خیال کر تا ہے گر ان روایات کا تجزیم کیا جائے تو نہا بیت ولحمیہ بہا سامنے آئیں گے:

له مودووی - تفهیم القرآن ج ۵ ص ۱، - ۲۰۰

لك ايينا " "اريخ عرب" ونيره -

تله سنبل (سيرت ١٥ ص ١٥٨) في ١١ قبائل تباث بين زياده معيم ١١ سه -

سي معارف عظم گرده سيرانصماب ج ١

هخه با بهی شاویوس کا ندازه اسس بیک وا قدسے مگایاجا سکتا ہے کہ کعیب بن انٹریٹ کی ماں اسسدی تھی اوروہ ا ترایث و سروادان بیوو میں شمار ہوتا نشا۔ معنوت موسی کے فرشاد وہشکر کی روایت مہم اورخلا دنے فیانس معلوم ہوتی ہے البتداس کی توجید کی عبا سکنی ہے مجھیں صفرت موسیٰ نے زقیم پر فوج کشی سکے بیلے مہم روایز کی ، اور بیودی نشکری ویٹ کرواپس کئے تو د اِ علی اختلافات یا بیاسی انتشار کے سیب والن سے تول کر الدین (سکتی) پس اکر کس سکٹے اورامرائیلی روایا سے پس پرغلط قہمی سکتے ( زقیم ) اورسیلی ( مدینر ) کی تعظی ( اور معنوی مشابهت کی دم سے پیدا ہوگئی معلوم ہونا چاہیے کہ اسس زمانے ہیں ، حبیبا کرم نے دیجھا، مربز سکع کہلانا تھا۔ چوٹے تعدے (اکم ؛ اکام ) بنائے ہوئے تھے۔ یہ تعلیمنی طرز تعمرے مشاہست دکھتے تھے یہ یہودیوں نے بہاں ہے ک بعدم صبوط اور مستحم فلعة تعمر بلط وراينا عليده تنهر سبايا ، اكس كانام يترب نفاريترب أرامي زبان كالفظ ب- يوناني إست المراعة المراجة المنت تصريح بيووى وزنشي مستح بوكئي توابنول في سياسي علبه عاصل كرك بافي وكول كواينا مطيع و دست مكرنايا اورزرخیز دادیوں پر تبعند کر تیا ۔ ان کے سیاسی عرو کچ کا اُغاز اندازۃ دوسری صدی سے ہوتا ہے۔شہرکے تدیم باسٹ نیدوں کا سیاسی انتشار بهود بون کے علبه اور افتدار کاسیب بنا موگار تون ماصل کرنے کے بعد بہودیوں نے شہر کی بستیوں کومنظم کیا۔ زراعت کوئزتی دی ، تجارت کوؤوغ دیا۔ رفتہ رفتہ بیوو کے آباد کردہ شہر کی منا سبت سے جوف کی ساری م با دیوں کے مجرع كوسمى يْرِب كها جانف لگارىيى نام عدرسالتمات كم منهور ومعروف نفارا ك حفودٌ في مينر أسف كے نوراً لبيد يْرْب كانام بدل ديا بكيونكداة لا يرنام بيرديون ك سياسي عروج اورغلبه كي يا وكارتها ، نها نياً يه مغط نللم وتعدّى ، مرا في اورخراني کے معنی دیتا ہے اور آنجا مب کو بیزنام نا کیسند تھا کیونکہ آپ مجیم رحمت اور سرایا نیکی بن کر آئے تھے۔ قرآن مجیدیں اللہ تعاظے نے دینر کا نفظ استعمال فرما یا ہے تو اس واضح تفتق رکے ساتھ کم نیرب سمبالمبیت اور برائی کا نمائندہ ہے اور مینداسلم اورْشوكتِ اسسلام كالتعمينة ار ـ

لەستشرقىن ‹ برېل — انسائىكلو بېڭىيا ؟ ىندامسىلام ؛ ىفظىدىنىر ) كى يەراسئے سىجە معلوم نىسىبى بىر تى كەكھىيتى بالرى كا آغاز بهود سفە كېا ا دریرکر بیروکی ؟ مدسے پہلے مقامی با شندسے خود رو کمچر دول سکے با غاست پرہی گزدان کر سنے سقے گرکا مشتکاری سسے نا بلدستھے ۔ البئر بہیج پو نے کا نشتگا دی میں مبترت بیدا کرسکے استے نزقی وی ۔

که گشاولی بان : تمدّن وب داردو ترجمه) نیز ایسی بوېل

ک ندوی - ارض ع۲

مله خنگمری واش معمدٌ مدینهیں" - تفصیلی مجث اس موضوع پرا سکه استے گی .

هُ صَحِحُ مسلم : با ب تفاصيل

له القرأن سوره المنافقون أكيت ٨ ، سوره تومبراً بيت ١٠١ (خصوصاً) سوره الاحزاب: أيت ٦٠/١٣

میں میں تو یہ کی مناسبت سے جون کا سا راخظہ نیزب کے نام سے مشہورتھا ، وہ تو بہر رسا نٹما کب کے زما نے میں کمیں موجز کے آیا نئیر ب کہاں واقع نتھا ؟ مطابق بر مینہ کے موجودہ تصبہ کے انتہا ئی شمال ہیں واقع تھا 'ان کے الفاظ میں ؛ نئیر ب کہاں واقع نتھا ؟ مطابق بر مینہ کے موجودہ تصبہ کے انتہا ئی شمال ہیں واقع تھا 'ان کے الفاظ میں ؛

THESE SCATTERED SETTLEMENTS ONLY GRADUALLY BECOME CONSOLIDATED TO A TOWN-LIKE AGGLOMEVATION, WHICH HOWEVER LAY FARTHER NORTH THANTHE LATER TOWN AS THE NAME, YATHRIB, ACCORDING TO SAMHUDI, WAS ESPECIALLY ASSOCIATED WITH A PLACE WEST OF THE TOMB OF HAMZA WHERE THE BANU HARITH SEITLED. WHENE THE BANU HARITH SEITLED. Levil of the construction of th

" با م مهدنه تی کے لوگوں کو اسس بات کا محمل شعور تھا کہ بنر ب کس طرف وا تع تھا ؟ عمد ماً بنوحار شر، بنی واکل ، بنی حظہ ، بنی واقعت اوروادی تمنا قالور منبییں کے ساتھ واقع قربوں کو فیٹر ب کا علاقہ "مجھا جانا تھا ، قو آن مجید سند بھی اسس کی طرف سلیف اثنارہ کر کے اکس کانا قابل تروید شبرت فراہم کیا ہے ۔

مهماره ترصفه من ما ما مار گروید بوت مرام بیاسید و میسان اور آبادیا ن معفوظ مز نبانی حاسسی تقین خصوصاً انتها تی ثمال جنگ احزاب کے موقع پرخندی کھود کرمدینر کے تمام قصبات اور آبادیا ن معفوظ مز نبائی حاسسی تقین خصوصاً انتها تی ثمال میں واقع بنی مارنئر ، حظمہ ونیو کی کسبندیا ن خندن سے باہر رہ گئی تھیں ، جنگ کا زور نبدھا تو اکنوں نے شورمیا نامشروع کر دیا ۔

قرأن نے اس كانفشر يُوں كھينيا ہے :

في المرسب ٢٢٨

و إذ قالت طائفة منهم يا ا هل بيترب لا مقام فكم فاس مبعوا وبيستا دن فريق منهم الذي يقولون ان بيوتناعوري فرو ماهى بعودة ج ان يرسيدون إلا فراداً في ورد و الإفراداً في المرب الم

که انسائیکویٹریاکٹ اسسلام سر بوبل میخت تعظ میز کله محد حمیداللہ سعدنہوی کے میدان بیگ ص ۱۹ ملک انقراک سررہ الاحزاب سمیٹ ۱۳ www.KitaboSunnat.com مرسول نمر سے کہ میں اور تو ہوگا اور الذکر صورت زیا دو صحیح معلوم ہوتی ہے۔ بیٹرب کا قریراسی طوت کہیں واقع ہوگا امونزالذکر صورت زیا دو صحیح معلوم ہوتی ہے۔

بہود کے بیر کی سک و نت کہوں کی جود انہا کی جود انہا کی جود انعبرا گرج ہون دینہ کتالی جانب وادی تا آگر ہوں ہوں کہود کے بیر کی سک و نت کہوں کی جو نزدیک تھا، گر ہوت درسول ) کے دقت اکثر ہوئی جا آئی خصوصاً وی ختمت جائل نصیر ، تو بظ و غیرہ ہون کے انہا کی جزب مشرقی سمت وادی مہزور اور وادی زئیر یہ ہیں آبا و تصدیر تغیر کیسے کہون مواج کے انہا کی اس سے نا ہر ہے ، طنیا بیوں کے سبب برا د ہوگیا ہوگا اور ہودی و والی سنان اور جل اُحدی طوف سیلاب اور طنیا باباں اکر آئی رہی کہ معذی کے بعد والی است فی میر کھی سمان کی طوف سیلاب اور طنیا باباں اکر آئی رہی کہ خسرت کر ہا ہے کہ جدنا کی ظامر ہوگئے معزت ہوت کا معزاداسی وجرسے دو مرسی حگر بنیا گیا۔ عمد رسالت بیں ویاں جن آبا دول کا ذکر کمتا ہے کو ہی برگئیں کیونکہ انکاب وہاں نا موسلے کا مزاداسی وجرسے دو مرسی حگر بنیا گیا۔ عمد رسالت بیں ویاں جن آبا دول کا ذکر کمتا ہے کو ہی برگئیں کیونکہ انکاب وہاں نا موسلے کا مزاداسی وجرسے دوسری حگر بنیا گیا۔ عمد رسالت بیں ویاں جن آبا دول کا ذکر کمتا ہے کو ہی برگئیں کیونکہ انکاب وہاں نا موسلے کہوں کی تجرب مربز آئے تو ایک طیل میں اپنے نصب بیزب بین تیم کے وامن میں مینہ یا اس کے بیش نظر اقتدار مناصل ہوئے کہ وسطیں ساتھ کی دیگر چونی چونی پھرٹی بیاڑ ہوں کو وفاعی نظر انظر سے جوا ہمیت ماصل ہے اس کے بیش نظر اقتدار مناصل ہوئے کے بعد ہمیں کہا نے کہ فیل کی ایک فیل کی ایک میں ان کیا ہی میٹی نظر افتدار مناصل ہوئے کے بعد ہمیر کی نظر اختدار مناصل ہوئے کے بعد ہمیرہ کی نظر کی نا کہا ہوں کے اس کے بیش نظر افتدار مناصل ہوئے کے بعد ہمیرہ کی نظر کی ناز کو میار کو اس کی بیش نظر انداز مندیں کیا جائے کا دولت کو میکن کو سیاس کو میں نا کو میار کی بیا کہا کہا کہا کہ کی تعاد کو میکن کو سیاس کو میکن کو سیاس کو میں کو کو کا میں کو کی بھر کی اس کے بیش نظر کی کو کی اس کے بین نظر انداز میں کیا ہوئی کیا ہوئی کو کی کی کو کی کو کیا کو کی کو کی کو کی کو کیا کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کو کو کو کو کی

ادس اورخزرے کی کرمے بعد بہر واوران نو واردوں سے ورمیان جب انتدار کی شکشس شروع کموئی تو خزرجوں سے انتدار کی شکشس شروع کموئی تو خزرجوں سے نئی استی ملی انتدار میں میں ہے۔ مرکزی نصر پر سے انتدار میں انتجاب انتدار میں انتجاب سے بنی النجار خزرے کی سٹنٹ بنی النجار سے نہیں النجار سے بنی النجار بنی سٹنٹ بنی النجار بنی سٹنٹ بنی النجار بنی سٹنٹ بنی سٹنٹ بنی میں بنی سٹنٹ بنی میں میں بنی سے کل کر انتہائی جنوب مشرق میں بیار سے میں بنی منت اور جا نغش نی سے وہاں کی زمین کولالہ زار بنا دیا۔ عدد رسالے میں بیر برکا ہی خطہ زیادہ مشرق میں بیر بے میکا اور انتہائی منت اور جا نغش نی سے وہاں کی زمین کولالہ زار بنا دیا۔ عدد رسالے میں بیر برکا ہی خطہ زیادہ

له سيوطى "اريخ الخلفاء

کے جزل اکبر حدیث دفاع نیز مجد جیداللہ: عدیثیری کے بیدان بینگ ص اس نگہ مظگری واٹ " SLAM AND INTEGRATION OF SOCIETY"

نگه طبقات ابن سعد و نیز سیر*ت ا*بن سهشام

هه نظری داش « مخد بطور مدرکی» و نیز «مخدمدینهید»



ابا داور شا داب تھا اور انگور ، محجوراور دگیر با خات اسی جا نب زیا دہ تھے۔البتہ بہود کا تبید تینفاع برسنور وسطی حضی بن رہا رہا ہے۔ بار دار شا داب تھا اور انگور ، محجوراور دگیر با خات نے اور اور بیم بنیل کر گول رہا ہے۔ بند یدی اعت نے اور اور بیم بنیل کی مدد کرنے کی بجائے بنی خزرج کو امدا دہم بنیلی کی ہو۔ فینفاع کی سبتی بچرت بنی کے وقت جا اس اور حکمہ تو تی میں اور در سوانیا کی بیا کے نوا با دونق اور لوگ نوشحال اور جنگ بچرت ہے۔

کے نوا با وشہر مدینة الرسول سے تفویرے فاصلے پروا فع تھی۔ ان کا بازآر بڑا با رونق اور لوگ نوشحال اور جنگ بچرت ہے۔

دوس اور خزرج کی املا دریا فئت بچرئے ہیں۔ ان میں سے مدینہ آئے یمین کے علاقہ حض الاغواب ہیں جرکتے میں اور خزرج کے بین ۔ ان میں سے کہا ہے ہے۔

اوس اور خزرج کی املا دریا فات بچرئے ہیں۔ ان میں سے کہا ہے ہے کہ بڑب آئے سے کہا ہی انہیں تو کہا تھا۔

مریزے اوس کے جواعلی کا نام ہے کئے اور بینواس بھی کیاجا سکتا ہے کہ بڑب آئے سے بیط پر تبیلے کا فی انہیت رکھتے تھے۔

مریزے اور ان کا نعلق بنی اُدو کی ایک شاخ ہے تھا تی النسل کہا گیا ہے تھے گرزیادہ صبح والے بر ہے کہ وہ عدنا نی اور اسامیلی و بستے گا۔ اور ان کا نعلق نم اگردی ایک شاخ تھا۔ انہیں کی طرف سے کرون تھیلہ سمی کہا جا تا تھا۔

واضع رہے کہ اوس اور خزرج وونوں سنگے میا ئی شخصہ۔

واضع رہے کہ اوس اور خزرج وونوں سنگے میا ئی شخصہ۔

مستیرارکی تباہی یا بائٹی خانہ طالبوں کی وحرسے یہ بمن سے سکط اور ڈیڑھ ووسا لی وہستان سے مختلف علا توں میں گھومنے میھرنے کے بعد بی جا ہے گا۔ بھگ پٹرب میں آئے ریباں بہود کا نعبہ تھا ۔ ایک مدت یہ بہت تو بنی تعید خاموش میں گھومنے میھرنے کے بعد ، جہ ع کے گگ بھگ پٹرب میں آئے ریباں بہود کا نعبہ تھا ۔ ایک مدت یہ بہت تو بنی تعید خاموش رہے گرطد ہی بہود اور ان میں افتدار اور الماک کے لیے کش کمٹ کا کا خاز ہوگیا ۔ اس ضمن میں جوروایات ہم کے سنچی ہیں وہ منتقا ہو در مبہم میں تا ہم صورت حال کچھ اسس طرح تھی کہ بہود کے اقتدار کو سب سے پہلے خوز رج کے فرد ماک بن عجلان نے جانے کیا۔ اس طرح نزرجیوں نے شاوئیت اور گئیب یا نشاہ ختائی ابو جبلیکی مدد سے بہود سے اقتدار صین کراُن کی املاک پر ۲۹ ۲۹ میں اس طرح نزرجیوں نے شاوئیت اور گئیب یا نشاہ ختائی ابو جبلیکی مدد سے بہود وسے اقتدار صین کراُن کی املاک پر ۲۹ ۲۹ میں

لے مردودی تغییم انقرآن ج ۵ ص ۱۰۷ ونیز نقشہ گر بوبل (انسائیکوسیٹے یا) میں کھاہے کر بازار وقینقاع کی آبادی سنراہ مت می تنی ۔ مگر پر رائے درست نہیں ویکھیے لفظ " قینقاع "

کے مسلیمان ندوی ارض انقرآن ج ۲

تله نلپ کے ہٹی ، تاریخ بوب ہضبلی نعانی ،سیرتِ وغیرہ

سمی سیلیان ندوی ارمن القرآن ۲۰

صه طبقات ابن سعد

تے ندوی ہے ۲ ص ۲ نیزشبل نعانی سیرٹ ہے ۱ ص ۲۰۹

ئے بلا ذری : فتوح البلدان می11 (عک کے ساتھ فیا زمینگی کُوئی تو برنکل کھڑسے کُوئے) ابن بشیام کے مطابق بمن سے نطلنے کے بعد یہ عک کے ملاقے میں وافیل کُوئے توان سے جنگ کُوئی ۔ طبقا ن کے مطابق بٹرب اَسنے سے پہلے بیرطا گفت ، کمہ وغیرہ ہیں مارسے مار میمرستے دسہے ۔ میمرستے دسہے ۔

بمبضه كربيا - اوكس سنديمبي خزرجيو ل كاسا نفه دبا بخزرج او راوكس سنديبو دسكة تستبط سنه مجشكارا حاصل كرين مستعيد مانک اوراس کے محامیتی شاہ ِ تُبع اور شاہ غُتا ن کی تو مدد کی مگر حبب مالک سنے مثما ن بن الحویرث فریشی کی طرح اپنی باو شا مهت تا فم كرناچا ہى توبداس كے خلاف ہو گئے ۔ ماكک وہاں سے نوا رہوگیا بقيد عرائسس نے شاو بنسّان كے درباريس مصاحب بن کرگزاری ٔ اس امکان کو نظرانداز نهیں کیا جاستا کو شاہ غسّان اپنی سلطنت میں توسیع اورِ تجار تی شا ہراہ پرقبصنه سرنا جا تھا ادر ما مکت نے اس کے ایمادیریہ کا رروائی کی میہود کے تستط سے اہلِ بیرب کو نجا نے خدر مل گئی مگر غشا بیوں کے بیر ساجتابق مورنے کا خواب نششہ تنمیل رہا۔ ہیودیوں کی سبادت او زفوت ختم ہونے کے بعد خزرج کا قبیبلد بنی النجا رسب سسے زیا وہ طاقت ور بن كرا مركزى اور زرفيز علاقے پرقبضه جاكرا بني قوت كوستكم بنانا شروع كرديا يحب كے خلاف اوس والوں كے ول يس حمداور رفابت کا جذبہ پیدا ہوگیا۔ نتیجۂ اوس اورخزرج کے ورمیان افتدار اور املاک کے بلصفا نرجنگی خروع ہوگئی جو، 44 سے کے کرے ۲۱۱ با بیا آ ۲ عیبیوی کمپ وففوں وففوں کے ساتھ مباری رہی ۔ان خانر جنگبوں میں اوسس اور خزرج کی مخلفت شاخوں اور میو د کے فبالل کی و فاواریاں حالات کے مطابق بدلنی رہیں۔ یٹرب کے گرد و نواح کے بدوی قبائل اورشاہا ت میرہ نے مجی تعفی الرائیوں میں مرافلت کر کے اسپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔

انس خانه حبگی کے سیسلے کی نہلی نوا افی شمیر نظی اور آخری معرکہ ٹُعِاً شنہ کا نتھا ۔ بعاث بنی فرنبظہ کا علاقہ نتھا۔ انسس بُعات رسوا فی میں اوس کا سپر سالار اعلی حضرت اُست بید کا دالد تحضیر تما سُب اور خزرج کا عروْ بن نعمان بیا صفی تفا - بیزوندن لڑائی میں مارے سگئے رحسب سابق بیراوائی بھی غیرفیصلہ کن دہی تا ہم خزرج کو زبردست مبرمیبت اٹھا نا پڑی۔ ان کی نستع ایک دخ سست پس اس بیسے برل گئی کشاید اک کے ہیودی علفاء نضیر و فریفید نے عین موقع پر غداری کرستے ہوسئے ان کا ساتھ چیور ویا اور نسایر بہی و جرتھی کدبنی الغار اور بنی سسلمہ ( بطبون خریج ) نغیرو فرنظیر سے پرانے صلیف ہونے کے با وجود ان کی مَا لفت مِن ننديد شَصْطِي عبداللَّه بن الى بن سكول \_\_\_\_ سروار منا فقين \_\_\_\_ عبر أبعا ثب ين غير عبا نب وارر بإتها \_ د متیرما مشیرمنفرسالتری شده سیمان ندوی هم طبقات این سعدنیز انسانیکاد بیژیا کن اسلام د بوبل ) تحت نفط مدینهٔ اورسیرت

ابن سِتَام - یمن سے بَینے کی املادیّمبخیز ِ تا سِت نهوتی اور اکنر کا رشاوختان سفے ہی بھر پور مدد کی ہو۔

نلى شنيلى: مبزۇچ ا ص ١٥٩ بجواله دفاء ايوفار - اورمشيخ رضا ۽ محدرميول الندّ ص ١٩٣ بجوالدابن الاثبر

که محیمیدالله - رسول الشرکی سیاسی زندگی

که طبقات ابن سعد نیز سپرت ابن مشام .

سكه سيمان ندوى كے خيال كے مطابق و بُعانت اكا ترى موكر ها الله ميں بُوا حبكيفتگرى دائ واسلامٌ ) كا خيال سبت كر دلوا في ١١١٠ ميں بُر ئي -سكه شيخ دضا : محدرسول المنّدص ٢٩٨ - بُعات كم معركرين نزرج كم مليعت أثبي اورج بينه تنص حبك ادكس كے طفاء مُزينه تنص نيز و كي انسابيل وہا

م كث اكسلام تحت نغظ مدينر

هي منظيم ي داك " السلام " اور" محد بطور مدبّر"

مراد ہے۔ م اجری میں تغیر کے جلاوطن کردیتے جانے کے نبیعلد پراسی لیے نفینا کٹ ہوگیا تھا کر شاید بھو د سے اس قبیلہ نے لڑا ڈی سکے دوران اہنے صلفا رسیمہ ونجاً رکا ساتھ جھوڑ کر فیرجا نبدارہت انسیاد کرلی تھی۔ ورتبین کے اتحادیوں کا حائزہ لینے کے لبدمعلوم ہڑتا ہے کریٹرب میں قبائلی نظام کی گرفت کمزور ہوچکی تھی۔ گھاٹ کے معرکہ میں اوسے ، اورخز رج کی ٹئی کیک شاخیس ہاتو بڑا تی سے علیمدہ ر میں مثلاً خزرے میں ابن ابی کا تعبید اور اوس میں بنی حارثہ وغیرہ یا لڑا تی میں دوسری جانب سے شرکت کی حبیبا کہ بنی اوس کے عبد الشهل نے خزرے کام بھر دیا۔ ایسے بہت سے غیر معروف اور غیرام گردہ بھی تھے جن کی روائی میں کسی طرف سے کوئی کھیسی زمنمی تا ہم خانہ حیا ہوئے والی ہداً می سے وہ الال عرور تتھے بینی پر لڑائی قبائلی اختلاف کی وجہ سے نہیں ہورہی تنی میکس أ فتصادي اورسياسي مفا دات كے ليد لائي جا رہي تھي ۔ لُبا ت ميں جن تبائل كو منرميت اٹھانا پڑي اُن كى الملاك جون پيرب ك وسط بین تھیں ، فتح باب گروه کی زمینیں اس کے گر د بلالی صورت میں جنوب ہیں تھیلی ہُو ٹی تھیں۔غیرجا نب دارفونتی انتہا کی شمال میں نے بتا کم زرنیزاور شاداب علاقے پر قالبن تھا اور یہ شایدانس لیے الوائی میں ملوث نه مُواکمونکریسی کے ساتھ اس کے مفادا كاتصادم تها اورز براهِ راست كسى گروه كے سائھ اس كے أفتضا دى مغا دات والبند ستے ۔ البتداس فریق کے سرغمذ ابن الى کے سامنے یہ صورت نقی کہ اوائی کے بعدانس کے بیاسی غلبہ کی کوئی صورت کی آئے گی اور غیرما نبدار ہونے کی وجہ سے ود**نوں منمارب گروہ اس کی سیادت قبول کرنے میں کوئی ہچک**یا ہٹے محسو*س نہ کریں سکے چنانچ*ہا لیسا ہی مُوا یہ کنبا<del>ن</del> میں النجار اور میر کمز ورہوئے کے روگ بغیر میانب وا رفو بنتی میں کٹ کر شامل ہونے لگے۔ابن ابی نے اپنی قیاوت کے لیے زمین عمرار د بچېر کړ» پا د نتیا بهتنگا ا ملان کر دیا- امبنر بربان محل نظریت که ابنِ ابی کی « با د نتیا مهت کا اعلان متفقه تنها مه ابن ابی کی پا د شت می ے متعاب*ی کتب نا رہنے وسیر بیں حتبی* روایات مذکو رہیں ،ان سب کو سامنے *رکھ کرنور کریں* نومعلوم ہونا ہے کہ ابن ابی تبدریج ا پنی قوت بھی بڑھا رہا تھا اور گافا نونیت سے نگ ہوگ اس کی سیا دے کو امن کی تلاشس میں بندریے تسلیم بھی کر رہے نہے، مگر معامد کہیں را ویں اٹک گیا کیو ککر کسی نے بینہیں تھا کر اسس کی پادشا سے نام ہوگئی تھی اشاع بھی تاج ک<sup>ا</sup> بنانے میں انحسر ستناعر صد نگا ہوگا کد ابن ابی کی باد نشا ہی کامسئاتین سال بہ لشکار ہا۔ اوراگر نہیو دیے وو بارہ نظیبراورتسکط سے سجیبا نگ تعق<sub>ود</sub>ینے او*س اورخزرج کے تمام ب*طون کوابن ابی کی پادشاہی پرمنفق کردیاتھا تو *اخرکسی مو ڈخ* نے واضح طور پر برکبوں نہیں کھا کہ اس کی پاوشاہت قائم اور تسلیم ہو میکی تھی ۔النجا راور سلمہ کے لیے ابن ابی کی یاد شاہمی سی صورت میں فابلِ قبول نہیں ہوگئے تھی

> لے سیرت ابن شام "ماریخ طرائی نلھ خطگری واطف اسسلام

که ایضاً

سکه سیرت ابن مشام هه ۱۰ ارمخ ابن خلدون - لمبتات ابن سعد

اور بیچی نے اسے قبول کیا - وفنی طور پراگر دہ خاموش رہے نوائس کی دحہ پرتھی کڈسکسٹ کے بعد ان میں مزیدِ نسل وقعی ہمٹ بریقنی ناہم انہیں اپنی املاک سے زردنسنی نکال دیئے بانے کا دھڑکا تھا رہا۔ برمعلوم کرے کر اسلام کا فروغ نشروع شروع میں انہی قبائل میں بُوا جو لُعِا ف میں شکست، کھا بچکے نصے ، انحضور سے عند بیر سب سے بہلے ہی لوگ لیے تصاور آئے كى دعوت پرلېبك كهيمخفي عننبه كى پهلى معين مير بھي بئي يوگ پيني ببيني رسېعے تنظيم حتى كربين عقبة نا نيرم پر بھي حضرست عباس نے اہل برب سے تخاطب " اسے گرد وفررج " " كه كركيات بديدين ا رئجي تيفت سے كم ينرب بي اسلام لانے والے زیادہ نرا فراد کا بنی نزرج کے شکسٹ نوردہ گردہ سے تعلق نھا یا ان کے حلیفی دا برہ بیں شامل بطون اوس سے۔ ان میں بنی النجا رکافیاندان سب سے ایکے تھا اور میں وہ خاندان ہے حب سے ساتھ اُن صفہ بڑ کا نتھالی رہشتہ تھا۔ یہ ایپ کے پردادا ہاشم کے سُرال تنصاوراُن کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی رکھتے شکے ۔ آبؓ کے را داعبدالمطلب کی انہوں نے پر ورسش کی تنتی ورجیب مرد ارا ن کمسسے ان کا تنازمرمجوا نو انهوں سنے اس کی تلی فوجی امداد بھی کی تنتی ہے گیا شہ سے بیلے حب بنی لادس کوشکست ہُوئی تھی نوئٹر کے کفار د ہوا تحفیور کی اکس زمانے ہیں شدید منا نفٹ پر کمربستہ نتھے ،سے النجار (چورسول اللہ کے رِشتہ دارا ورملیف بھی شفے ، کے خلاف امداد طلب کرنے کی غرص سے آئے شف<sup>ے</sup>۔ بعید نہیں کر شروع شروع میں بنی النجا رکے وگ ، بها ث بین شخست کھا نے سے بعد ۲ سال قبل از ہوت ، رسول کریم کے پاکسس ، بنی عبد منا من کی فوجی امداد سینے کیلئے حاخر ہو کسنے ہول، گررسانت ماکٹ سنے اک سکے سامنے کو سری ہنر صورت کینی اسلام پیٹی کرسکے بٹرب کی جنگامہ پر و را در آتشین سیاست کا رُخ امن شانتی ، صُلع وخیرادرتعمیرو تر فی کی طرف موڑ دیا ہو ۔ ناہم ایک عظیم مرترا درسیا سستندان ہونے کی حیثیت ا ئے سنے تبایل گروہ بندیوں اور بیاست سے علی پہلوٹوں کو نظرانداز نہیں زمایا ۔وُہ تبائل جوابن ابی کی تیا دیت توسیم کر چکے تھے اکن سے کوئی تعرض نزفر مایا مگران کی کڑئ می گرانی کی اورسانھ ہی ساتھ میٹاتی مدیندا آسی شیر کاروست اویز کے ذریعے اہل بٹر 'ب سمو زیادہ پائدارامن دامان کامٹردہ سناکراین ابی کی قبادت کے غبارے سے ہوا کا ل دی۔ دُوسری طریت وہ تبائل جنہوں نے اسلام لا نے میں مقت کی تھی ان کی قدم قدم پر حصارا فزائی فرائی متعدد موقعوں پرآپ نے انصار کے سابق الاسلام فبائل کی خدمات کا اعزا من کرنے ہوئے فرما یا ' انصار میں بہتری گھرانہ النجار کا ہے ، بھرعبدا لانتہاں کا ، اور اس کے بعد بنی ساعدہ کا کے واکھے میرنت ابن شام ۔ ابن اثیر ۔ طری ونیوٹیس ناموں کی جفہرست دی گئی ہے انس کوسا سنے رکھ کر بلانو فٹ ترویہ یہ با ہے کہی

جاسمتی ہے کہ کا ک جنات سے مل قامت کرنے والے توگ النجاریا ان کے صفا متھے۔

سه ترندی : نجاری: ابراب بیره

کیے سپرت ابن ششام

ه طری دسیرت ابن نشام ابن خلدون میں تفعیبلات ملاحظه فریائیے۔

لنه لمبقات ابن سعدا بوالجسيرانسهلي جودگير سرداران اوس اسئه تحبير لبعاف بين مارا گيا ــــ سيرت ابن سنتها م وغيرو ر

محه صح مسلم و بخارى : اداب افضيل



واقع رہے کران بینوں قبائل نے بعاث میں ایک فریق کے طور پر دو کرشکست کھا ٹی نئی۔ \* من قاق سے رسول اللہ م کی کہ مرسے پہلے بیڑے کی قبائلی تشیم کچھ اس طرح تھی : فیائلی میم و بیرود کے اکسیل کے قریب قبیلے اوراُن کی مشاخیں تھیں گئے ب۔ خزرج کے پانچ طرے بطون تھے جومزید کئی شاخوں میں بیٹے ہُوئے تھے بھی ۔ \* ج۔ درس کے بطون اوشانوں کی تعداد اُن سے کمیں زیادہ تھی۔ تہ

د ـ مبنرك ورم باختندك أن ك علاده تنه رك

سك خينح رضا ، محدرسول الله

هي ابن خلدون : سيرت ابن بشام

له انسائيكوپيرياك اسلام تغظ "اين ابي"

عه منظری واط SLAM AND INTEGRATION OF SOCIETY عن مهما اور ۱۲



جرکے کے دفت یا نی کا مناسب انتظام ہو ۔ عام انداز سے سے مطابق ہجرتِ رسول مجے دقت پیٹرپ ہیں کم وسبیت مناب ہیں ۔ نیا يمنامد تطلع تنصاليه

یرب کاشهر دو محصول میرتسیم تھا۔ عالی اوراسفل - عالی کہ بتیاں کر و ساور بہاڑوں اور بہاڑوں اور بہاڑوں اسفل اور عالی کی بتیال کے اور جون کے گرو دائروی شکل میں تھیلی بُر اُی تھیں بینوب میں قبا ، نضیر اور انتہا کی جوب مين جبل جبر ريالجدر \_\_\_مشرق مين حره واقم پر قريظه ، الجرف ، عبدالانتها ، شال مين تحلمه ، والل ، حارته ، مغرب مين حرہ الوج کے اُدیرجہاں سبتیوں کاسلسلہ دُوریک جبیلا ہُوا تھا ، سُنغ بنوامیہ اور بنی سسلہ رہتے تھے۔ اسغل کی م باویا ں جون سے وسط ببنشيبي مُكِريرِكم ومثب حياتُهم رَبع مبل ملا قرير عيلي مُهو أي تقييل \_بني ساعده ، بلدح ، بني مكويه ، نقيع الحقمات ، بني النجار ، راتج ، تمينقاع ، بني حرم اسفل كي سبتيا ل تفين اس كے ملاوہ تما بل ذكر مقامات مريد ، تشحر ، گورخ ، مُخراف شخصه

ِ يَزْبِ بُمَخِانَ ﴾ وعلا قرتها - ا بل بَيْرِب سكه مكانات چيوسٹے چيوسٹے اور با بم سلے بُوسٹے یزب بی تعمیرات اور مکانات اور دور گاپنی معور زمینوں میں ہوتے۔ وُباب سے حباب عمیدیک عارب ہے۔ رہے میزسب کی تعمیرات اور مکانات اور دور گاپنی معور زمینوں میں ہوتے۔ وُباب سے حبل بی عُبید تک عارات کا سیار پیر تعلم کی طرح و کھائی دیتاتھا۔ کا باوبوں اور باغوں کاسسلہ جنوبِ مغرب اور مغرب میں مبیلا مجوا تھا۔ تُجا سے اُصدیک بہو و <u>کے محلے سے</u> ئميں دار (بڑے گھر) اوران کے سامنے تو ما کوہیتے وا لاٹ ہنوا جبہ بٹرب ہیں بہنبے د چپوٹے گھر) تھے کیونکریماں تنگر کی عدیتھ. ٹیرب میں مکان سکے عوماً وکو ور دازے ہوتے ۔ ایک سامنے اور دو سرا نیٹنٹ کی جانرہے ۔ یعنی مکان وکوکلیوں سکے درمیان میں اقع ہوتا اور سکان کے گروچار درداری ہوتی۔ باغ کے گرد اکثر جا ردیواری دما نط ) نبائی ماتی تھی اس بے باغ کانا م مجی حا ٹرط پڑگیائٹ اہل بٹرب بعض او فات حائط سے اندر رہائشی مکانات بناکر رہنے۔ ان کی رہائش مگیبس عوہ میں اور منظر ہو تیں اور ستیف دچوک ، یمی اسی بیے بنا ئے سکے تنے کہ اُن سے گھروں میں بیٹھنے کی عجاز نگ ہوتی متی تناہم پر ابتماع کا ہ پٹر ب کی ما ترق اور سیامی زندگی میں بے بنا و اہمیت رکھتی تھیں ۔ زاج اور خانز حجگی کے سبب پیاں کمہ کی طرح کر ٹی مرکزی اجماع گاہ۔۔

الله مي جيدالله احدروي كريدان جك ص ١٧٠ م

تع محد جميد الله: الم منارى وصبح نير كتاب الاموال الم البعبيد كتاب الزكوة

ك حيدالله: ميدان حبك ص و ٢

یکه امام نجاری: اوب المفرد ص ۹۸ ۳

ه*ه مخصطم ونجادی : کتاب المتغیی*و ولبس البربان ثا توالبی<sub>ی</sub>ت من ظهودها

له ميدالله؛ ميدان حيك مهم

محه صحیح سلم: ‹ وغیرم › کتاب التنسیر - ا بوالمی کا مکان اکس باغ کے اندر نما جوانہوں نے راہِ خلامیں و سے ویا ۔

شه صحیح کناری ، ابرا ب اداب وسلام

ر رب مدبی المسلم کے رکس شرب کے رہائشتی مکانات بخیتر، پنظر کے بنے مہوئے اور بورا فرق و منزلم ہوتے۔ مکان یا باغ کی اور دیداری بھی سے رہائشتی مکانات بخیتر، پنظر کے بنے مہوئے اور بورائی طور پر قیام فروایی) حضرت الو اکر برخم پارٹ کے میں منازل کے دورائی میں منازل کے مکانات دورائی مکانات دورائی مکانات دورائی میں منازل میں منازلہ میں مائٹ مسلم بھی والدہ اُم رُمّان رہنہ میں کا در ایس میں منازلہ سے الصحان کا معرف منزلہ مناجس کی اور رکی داو منزلیں جاندی کی طرح سفید میں سے بنائی کئی محین اور نہا منسازل منزلہ سے الصحان کا معرف منزلہ مناجس کی اور رکی داو منزلیں جاندی کی طرح سفید میں منازل کئی محین اور نہا میں منزلہ سے العموان کا معرف منزلہ منازلہ کا منازلہ کا منسازل میں منزلہ سے العموان کا منازلہ کا منسازل کا منسازل کا منسازلہ کا منسازلہ کا منسازلہ کا منسازلہ کی منسازلہ کا منسازلہ کی منسازلہ کی منسازلہ کا منسازلہ کی منسازلہ کی منسازلہ کے منسازلہ کا منسازلہ کا منسازلہ کی منسازلہ کو منسازلہ کی منسازلہ کی

کے تاریخ طبری ، وسیرت ابن شام ، دمسلمان ابھی کہ خیا ہی میں ٹھرسے ہوئے تھے کر نیر بی بُت خانوں سے نذر نیا زکا ال کال کر لاوار ن مور کر لا دینتے جس کے مکان میں ملی ٹھرسے بُو کے تھے )

که سیرت این بشیام: (عروب الجوی اور تبیلیخ طرکی اسلام سندعداوت کی تفصیلات ) س

سّه محد تمیدانند: <sup>«</sup>سیاسی زندگ" نیز میدان *جنگ* 

یکه بیل و سیرت دارده ترمیر)

هه ميدالله؛ ميدان حبَّك ص٢٠

له صحیح نجاری : ابداب بجرت

یه ترندی , با ب انکک

شه سیرت ابن بهشام

فی و نله بناری: واقعه انک بنر ابواب اواب واحکامات

من پنشرسے نعمیر کا گئی تنفی نیجلی منزل آئ تک موجود ہے۔ زیبز علو ما تھجور کی نکٹری کا ہوتا حیں سے اُتر نے بیڑھنے میں خاصی

ونت ہوتی۔ تقبیک زیز سے گر طا اور اس کا ایک با زوٹو سے گیا۔ ہم بخصور سنے شاید کو فی حترت سپ داکی کیونی محدثین سنے آپ كے زينے سے بارسے ميں محاسبے كدا اوستے چڑھتے وقت يۇن معلوم ہونا كر يازمين برجل رسبے ہيں۔

بٹرب میں تهرخا نوں کا بھی رواع تھا ہوگری سردی ہے کیا وُ کے سیے استنمال کیے جاتے۔ لوگ اپنی فہتی اشیاً، ستهار، سامان خوردونوسش، زيورات عوماً تهدخانون مين ركد ويتضدر فاعربن زيد كالبك اليهاتدخانه تها أبل فيرب إني جمع كرنے كے حضوں كو دحب اُن ميں پانى نر ہوتا ) عام حالات ميں نشسسن گا د كے طور پر استنما ل كرستے اور جنگ بين موجيرا یناه گاه اور قبیرنها نے سے بطور استعال میں لاننے <sup>کی</sup>

كمرك مفاجع بين ابل يترب كي مما رات اورتعيري روايات شا ندار تقين رئم بن تصلي سے چند نشيت قبل يه وگ نیموں میں رہتے ستھی حتی کربیشت نبوی سے وفنت وب کے متعدی ترین مفام ' بیٹ النڈ کی عمارت کی کوئی حجیت نرحتی حیارتی نووغ سکے بعد مبین قرنشیوں میں دولت کی دیل پیل ہوئی نومیت اللہ کی ما رہ کو گراکرا زمر نو نبانے کامنصوبہ بنا پاکٹے روبانوی معما رببوائے گئے۔ ٹریعئی صبشہ اور قبط سے اُسے شیہ و وحتر الحر ہے شہر کی طرح پتھروں میں مکڑی سے بلاک ہوڑ کر دیواری اٹھا ئی مگئیں۔ برسشی طرزتعمیر نظا ، چیت کلای کی ٹوالی گئی۔ بداسینے زمائے کی کم میں تعمیر ہونے والی سب سے زیاوں خوب صورت عمارت تنی جے دیکھ کر توگ جیران وششدر رہ گئے تھی بعید نہیں کہ رؤ سائے مکہ نے ہی اسی زمانے میں عظیم انشان عما راست بنائی موں ۔ اجیا و ، با قبقان اور وارام الدی مگیر وار ارتم جیسے دسیع اور محفوظ مکانات نعمیر ہو نے سکے ہوں تاہم بیرب اسس لحاظ سے بہت اُسکے تھا خصوصًا تروت مند قبائل کے مکا نامت مُحدہ اور خوب صورت تنصے یہ

ك محد حيدالله ، ميدان جنگ ص ١١٧

که محرحمدالله : میدان بنگ صهم

نه ترندی : باب تغییر*انقرا*ک

سي ندوي: ارمن القرآن ٢٤٠ ص ١٩

ھے تا ریخ طبری

له ايضاً - تعض روايات ( ابن مشام ، ابن خلدون ) من تعبيرنوكي ومريه تباتي كي سي كه طفياني سيد كعبري ممارت كونقصان مينجارير

صحیح نهیں ( دیکھیے کرنسیٹ ویل راورغلام پڑوا نی کامفیمون ا دمغا ن علمی میں " خا پڑ کھیڈ پر ۔ )

من علام يزواني ص ١١٥ (ارمغان على مضمون فاندكعب

MUSLIM ARCHITECTURE: EARLY صل نير طري

و ایضاً

نله بلا وری: فتوح البلدان ص ۲ ه و ۷۳ پورئ تفسیلات ان مکانات کی تعریکے با رسے ہیں دی گئی ہیں۔

ينزب بيرمقبرس بناسنه كالمجي رواج تفاشح علم طور ريتر ريكونى نزكونى عارت بإكسنسبد بنا بإحباثا اورعبارت تحرير كأبي في برمِظَ کاعلیوده قربت ان نشا، بسا ادتات گورکه اندرمیّت کو دفن کر دیاجا "نات به غالبًا میودیون کا رواج تھا ۔ قروں، مقبروں اور روضوں كو كچ كيا جاتا يك خلام رہے مكانات كى تعمير يوں ہى بدسا مان استنعال ہوتا ہو گا۔

درج یا لاشوار کی روشنی میں کرنسید عظی ویل کی بدرائے ورست معلوم نہیں ہوتی کر البشت نبی کے وقت عربوں کی ی تعمیری روایات مفقود تقیس اوران کے رائشی مکانات پر بل کا گمان ہوتا تھا۔

م ہجرت کی نوعیبت ہے ، ریز ان میں اور کریا کے دفاعی منصد پُر جنگ کالم مصلہ تنظیم سے دربید کی ہے نے ایک طرمت ى موقعيب تمه ، ين ، نجران ، حديثه ، شام ، بحرين اوريترب بين منتشراه رپر ديثان حال مسلمانوں كو ايك مركز پر بخ كرك يترب جيسے وفاعي ، تبحا رتي اورافتضا دي اعتبارات سے اہم شهر پر قبضه جما بيا اور دوسري طرف اپنے پيرو كاروں سے بعیت حرب دعفیہ تانیہ، مے کر کفار کم کے خلاف اعلان جنگ کرنے ہیں بہل کی اور تقار نے جوابی کارروائی کے طور پر اعج کے فتل کر دبینے کی حبب قرار دا دمنظور کرائی تو یانی سرسے گزر جیاننیا یمعلوم رہے کر سببت سرب سے قبل ہی اور بعد پر ہجرہ اراندی یں فریش نے اسلامی تحریب کو کچھنے کے سلیم کئی اجلاسس منعقد کیے گھرکو 'فی فیصلہ زکیا جا سکا تھا۔ انجناب کے نقل کی قرار داد بر وایت طری مبینت کے بعد ایک احلائس یوم الزحمۃ میں شیل عام منظور ٹیونی کے اور دیجھا جائے نو اس خیا ہے پر ہاتھ موا مناسهل مزنما رابولهب بنرماشم كى مزارى به فائز مونے كے بعد كيّ كو" جاتى المركر دينے كى كوشش يى ناكام ريا تفا-تجبر بن مطهم جیسے سروالان کمر کے ملاوہ پورسے عبدالن عن اور صلعت الغضو الله کی تمامل کی تمامیت ایک و انچر مرم بک ساصل رہی گئی ۔۔۔ وارا نندوی میں سروارا ن قرشیس کی طرف سے اس فدشہ کا انلمار بھی کمیا گیا کہ محکد اور اس کے پروکار کہیں کمیریرحمد نه کردینگ بهیت حرب میں حضرت عباس انصاری کی طرف سے مکہ کو بزور فتح کر بینے کی نخویز بھی پہنیس کی گئی تیزب کے

له موطا امام مانک برکتاب الحبامع . د نقیع الفرقد میں روضه کا وکر ہے) ترینری اورا بی داؤ د ر درومند خاج کا سے جر میبند سے چیدمیل پر نضا ) تله نسائی : تن ب الجنائز

تله میح نجاری: ابراب الجنائز

ىمە نسانى: كاب الخائز

صه كرييت ديل : " اداي سلم اركتيكير" ص «

لئه جزل اكبرغان ؛ مديث دفاع عه منظري واط :"أسلام نيز محد عميد الله : سياسي زندگ"

شه سیرت ابن شام و تاریخ طری - د اجلاس میں اس ندشر کا انلها رکیا گیا که پُراخاندان عبد مناف ہم پرکہیں قرنه بول وے اگرمحذرسول اللہ

ير انته الاكيا - الله منظمري واط: اسلام نله تا ریخ طبری

کله ابن شام نیزمسلم د بخاری : ابواب بجرت

المستون کی است ناصی تعداد بھی تمہ میں بلوالی گئی تھی نتیا پراسس وقت اُ رہ ضورٌ متح میں ہی اسلامی ریاست قائم کرنے کا مضور ہو ہوں موت ، نیر بسب کی فتح تھی اور رسول الند کے اس کی طرف پیلے سے اشارہ فرمایا تھا کہ مجھے البی بسنی میں جانے کا عم الاسے جو باتی تمام آبادیوں کو کھا مبائے گئے فیرب سے علاوہ کہ ب کو فلنسرین اور بحرین میں سے کسی ایک متعام پر ہجرت کرنے کی امبازت ملی تھی طفیل ووسی سنے بھی میٹیں کش تھی گرائی سنے و فاعی بلان سے میٹی نظر بیٹر بسیر ہجرت کر مبائے رہے کے واقعات نے نتا بت کردیا کہ برانتجا بسر لھا تا سے صبح تھا اور اکی کی حکی اور سیاسی بصیرت کا فاور نمونہ ۔

یہ بات کی جائے کے کریٹرب میں آئے بطور فاتے اور حکموان کے وارد مُرے۔ اس کی شہادت اس بات سے جبی ملتی ہے۔ اس پٹ کے بیان دفظ " ممانچر" استعمال نہیں ہوتا تما یعنی آئے کی میٹیت بٹرب میں آنے والے دیگر مسلمانوں سے منتف تھی۔

وارا لحلافہ کے بیلے جمکہ کا انتخاب نبایں ایٹ فیرمعروف راسے سے داخل ہور تو وہ کے تربیہ دارا لحلافہ کے بیار دور رائی چرسے روز فیزب کے تنام مسلما نوں کوطلب فربایہ چرسے روز فیزب کے تنام مسلما نوں کوطلب فربایا ۔ وہ ہمتیار سجا سے بار ما مربی ہور ہے ۔ ان کی کا تعداد نناوشی نے فہا سے جل کر حب بنی سالم کے معلی آئے تو تناز جمع کا وقت ہوگیا ۔ یہاں آپ کی اما مسن میں پہلا تھے پڑھا گیا۔ آگے بڑھ کر بڑا انہا رکے محلہ میں حضرت او ایرب کے معلی اور مسجد بنی اوراز واج مطرات کے جرسے کے معلی اجباں ما رونی قیام کا فیصلہ آپ پہلے ہی کر بینے سے فہ اقا مت گزین ہوئے اور مسجد بنی اور از واج مطرات کے جرسے تجربیوں نے کہ اس من میں روایات نام کل اور منتفا و بیں جس کی وجہ سے اکثر مورضین کو منا بطہ پیا ہوگیا ہے ۔ ان سب روایا من کا بجوڑ یہ ہے کہ آپ نے ما رصی تھام کے بیلے نشال کی آبادی ہیں طہرے کا فیصلہ قبا ہیں ہی جو گیا ہے ۔ ان سب روایا من کا بجوڑ یہ ہے کہ آپ نے ما رصی تھام کے بیلے نشال کی آبادی ہیں طہرے کا فیصلہ قبا ہیں ہی

له این خلدون: "مها برانعار" کے عنوان کے تحت اکثر مورحین سے علیمدہ ذکر کہا ہے۔

كمه ا بواعلام آزاد : رسول رحمت ( آليف: غلام رسول تبر)

لله مرها إمام مامك وكتاب البامع

ك ژندى: إب المئاتب قد سيخ سلم: إب الهجرت

ته انسائیکلوسیشریات ن اسلام شت نفظ \* مهاجرین از اییف بوبل و ب A. J. WONSINCK \_\_\_\_

نے آ ریخ طبری وسیرت ابن سہشام ۔ (اس سکے علاوہ طبری نے اور حالوں سے ولو اور سٹڑ دن ۔۔ نسا ئی : کمّا ب انصلوۃ نے پچڑہ روز تکھاہے ۔ نگر برمیمیے نہیں ہے )

شه طبغات ابن سعد - لعِن اورکتب میں تعدا د چالمینش تبا دئے گئی ہے - برکل مسلما مزں کی تعداد زخمی ( ویکھئے محد حمیدالله بسیاری نگل) .

اورنعیم صدیتی - نشا پریدکل مهاجرین کی تعدا د ہو۔ لکه ۱۱م نجاری ۲۰۰۱ رئز صغیر نیز (مشبلی سیرت ۱۶ مق ۴۵ ما مناسبیر)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

E CHONTAR CONTRACTOR

Pro- July Reproductive to the state of the s

کر لی تھا۔ اس بزص سے النجار کو طلب فرما یا وہ متھیا رسجا کرمعز زمها ن کولیٹ کے بیے حاضر خدمت ہوئے گئے آ ب ان توگوں کا حکومیں ہوئی تھا۔ اس بڑول کے علامیں بنی النجا درمے محقے میں ہوئے اور خدر البوایو ب النعاری کے باں فردمش ہوئے البتدالنجا دمیں سے کس کے بال مخدیں اس کے بیٹ تو یہ میں تھرنے سے بیٹے میں ایک میٹوں دوایات میں کہا گیا ہے گئے۔ النجا دمیں کوئی تھی عبیبا کر تعف دوایات میں کہا گیا ہے گئے۔ النجا دمیں کوئٹ اختیار کرنے سے فیصلہ کی تا ٹیدا نجاب کے اسس ٹول سے بھی ہوتی ہے کہ مسافر کسی گورس تو بیٹے۔ اس اختیار کوئٹ ترار کے بال تھرسے کیونکہ وہ اسس پر زیادہ می رکھتے میں سامہ ما منہاں میں بالنجا دوگر انسان کی مسلما نوں کے متابے ہیں آ ہے پر زیادہ می درکھتے میں سامہ اس میں میں ہوئی ہے میں اس استبار سے میں انسان کے اس استبار سے میں انسان کے اس استبار سے میں انسان کے اس استبار کے انسان کی درکھتے میں سے میں ہوئی سے میں ہوئی سے میں انسان کے انسان کی درکھتے سے در

له نسائي برتماب الصلوة ، صحيح نجاري: الإاب مساحد طبقات ابن سعد

كه صبح نبارى: ابراب بجرت

تله صبيح ملم: البواب واب مفر

کھے طری وسیرت ابن شام ، قباسے نکلتے واقت آپ پیدل تھے اوردگیرسحا بریھی پیدل پیلے معلوم ہوتا ہے کراد نمنی پرسوار ہوکر اس وقت شکے حب آئی۔ ابواتیرب کے ہاں فوکش مُوکنگے شتھے ۔

له صيح تجارى ؛ الى داؤر د الواب مساحدوصلوة)

هے سیرت ابن ہشائ

میں میں میں میں طرح مکن ہوسکتا ہے کہ اونٹنی تو اس مگر میطی ہوا ورا پ تیام کرنے کے بیے ٹویڑھ وومیل دور مفرت میں افر ایوب کے ہاں سکتے ہوں اور پر ہا ہے بھی نہ نفی کم اونٹنی ابر ایوب کی زمینوں میں اُڑی ہوا ور اس و حبہ سے اُپ نے نے زمین کے مالک کے ہاں عارض قیام کا فیصلہ کیا ہو کیونکمہ یہ ہات تا بت ہے کر زمین کے مالک النجا دیکے وادیم نیچے تھے تاریخی تنقید کی کسوٹی پر کوئی روایت ممبی گوری نہیں اُنی ۔ اور معیج رائے ہی ہے کہ حضرت ابر ایوبٹ کے ہاں فیام پیر ہونے کے بعد اکپ نے وارا نحا فر تعمیر کرنے کے بیلے اونٹنی ریسوا رہو کر مگر کا انتجاب فرایا ہ

وارا نملا فرکے بیان متحب کی بیاسنے والی عجر سے متعلق جور وابات ملتی ہیں اُن ہیں زہیں کے بارسے مختلف با نبی کہی گیا ہیں ان سب روابات کو بجا کیا جائے و معلوم ہوگا کہ برجگر ویران ، نجر ، نیر آبا وخی ریبال کھنڈرات اور قبرستان سنے کھجور کے وشت اور کھیتی باڑی اور اُونٹ با ندست کی عبر بھی ہم سے کہ حاصل کروہ قطع اراضی بہت بڑاتھا داور ہونا بھی چا ہیں تھا ) اس میں کہیں کھنڈرات اور قرستان سنے توکییں با نات اور کھیتی باڑی ، وقطع اراضی بہت بڑاتھا داور ہونا بھی چا ہیں تھا ) اس میں کہیں کھنڈرات اور قرستان سنے توکییں با نات اور کھیتی باڑی ، کوئی مقد آباد نھا توکوئی مصرف ہوا ہونا ہی چا ہوئی ہیں ان میں ہیں کہ دوابات میں کہ سینچ بیں وُو بظا بر شعفا و معلوم کوئی مقد آباد نھا اور کوئی میں ان میں بربات ہوئی ہیں ، ان میں بربات واضح نہیں کہ برائی المنجار کی ملکست سنے کے اس کی صورت یہ تھی کہ چا کہ قطعہ اراضی بڑاتھا ، اس بیلے کوئی محکوا تیمیوں کا تھا ، کوئی بنو تعلیہ اور بنی النجار کا خصوصاً قرستان اوراوُ نول کا باڑہ و وہرشا ملات " ہونے کی وجہسے بگررے قبیلے کی مشترک ملکیت سنے روابات ہیں بربات بھی واضح نہیں کہ باڑہ وہ وہرشا ملات " ہونے کی وجہسے بگررے تعلیم کی مشترک ملکیت سنے روابات ہیں بربات بھی واضح نہیں کہ باڑہ وہ وہرشا ملات " ہونے کی وجہسے بگررے قبیلے کی مشترک ملکیت سنے روابات ہیں بربات ہوں کے اصل بات بھی مشترک میں ہونے کی دوجہ سے بگررے ماصل کی تا وربے کی بلا معا وضر قبطے میں سے دوابات ہوئی تھی گراب وہ اس تھ تھد سے بیائے ایک ارتباد میں تھے بی کار آ مد تربین کی تھے بیں سے کر سیب نواہش است تنسیم فر آبا ہا ۔ ابتہ زمین کے حبس سنیستیم بالیسی ہیں رہی کرتھا م عا وی زمین کئی سے لیے تبھے بیں سے کر حسیب نواہش است تنسیم فر آبا ہا۔ ابتہ زمین کے جسس میں میں کاشت کاری ہوتی تھی اس کا معا وضد دیا گیا ہوگا ۔

یروسیع قطعن اراضی اسلامی ملکت کا وار الخلافه اور وا دالا بارت تعمیر کرنے سکے علاوہ ہجرت کرسکے اسنے والے مهاجرین کو

له سیرت ابن بشام - طبری - طبقات ابن سعد - صیح مسلم وصیح نجاری ( ابواب مساحد و بچرت ) - نسانی وابی دا و د دا دا اسالمة ومساحد) ونیره

یکه دیکھیے چیخ ای (ابواب مسامید) نسائی : با ب العیلوة - سیرت این شام

تله ديكيفسيرت بن مشام - طرى - بن الاثبير - صبح نجاري ونيره

تكه ابوعبيد - تتاب اللحال ٢٠ س ١٠٠ اور ١٩٧٠ دكتاب الزكوة ، نيز الم البويوسف : من ب الخراج ٢٠٠٠ معتى محتشفيع : " دسلام كانظام ارامني" م ٤

من کے لیے حاصل کیا گیا تا کہ ویاں بے سروسا ما نی کی حاست ہیں گھروں سے تکلنے والے لوگوں کو ریائشی مکانات یاں پلاٹ فراہم کیے مباسکیں تا ہم دارالخلافہ کے لیے کجیرا درمگہیں مبی زیرِنور آئیں۔ نتیا بد شروع ہیں آٹِ تجا کر دارالخلافہ بنانا چا ہتے تھے ا سی وجہ سے بیجرت کر کے پیٹرب بینیچنے والے صحابر کو نبا میں مظہرنے کا تکم دیا تھا۔ نو دیمبی بییں اُ ترسے مکیہ قبا کی بنجرا راضی تھی تال كربي ـ ابن ما جركي اس روايت سنے اسس خيال كونقونيت ملتى ہے كراڭ حضورٌ سے حب كها گيا كمرآبٌ قبًا ميں قيام فرما ئيں تو د تجویز بمونا منظور کرتے بٹوئے ، ارتباد فرمایا قبامیں جوس مگرا ترجائے وُہ اُسی کی ہے۔ محمد بعداز ان فیرب کی آبادیوں کالمین جائز ہینے کے بعد ٹیا کو وارا لیکومت بنانے کے ارا وہ کونزک کرکے ہی مگر کونٹنخب کیا جہاں مدنیتر ایسول کی نوم ہاوی قائم ہوئی۔ ر موصل من مقیدت ہی نہیں بکہ ایک روشن حقیقت ہے کرنیا شہر ببانے کے لیے ا

يراننخاب مرلحا طرسهموزول محماً آب نے عربر کا انتخاب کیا وہ سرلحاط سے بنرین انتخاب تھا:

بير كم اسفل مِن واقع تقى رحبلِ سنع كے نزوكيك اور جون كے مركزييں ہونے كے سبب اسس كى وفاعى اور سياسى پور مثن مضبرط تتی شهریکے جنوب اورمغرب دوکوں اطراف میں بطحان اور نا قابل گزر با غامنے د جن کے گر و جاروبداری ہو تی تھی ) کا سیسلٹھا نی<sub>سری</sub> جانب کے ادر دیگر بھوٹی بہاڑیا ں ندر تی نصیل اورمو رچہ کا کام دیتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ توبیم الآیام سے بٹیرب ہیں جن اتوام کم

نليرحاصل ربإ ان كامسكن فريب قربب اسى مگر تھاجھا ں دسول الندسنے حينرکا شہر دسايا ك اسفل کے قبائل کے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور ہجرت کے وفت ' بتھا بدعوالی کے ' بہاں اسلا م کے اثرات نوی شخصه اسفل کی مسلمان ۴ باویا ب مدنیر الرسول کے مغرب جنوب اورمشرق کے اطراف میں حبال کی طرح تھیپ تی بُر أي نفير، خصرصًا النجار كالتبنيك ببت براتها اور رسول التُدسية نوابت دارى كى وحبست اسلام سيسيع مرنسم كى تسسر بانى دینے کے بیصے مبین میں نتھ کے قریب تھا۔ یعنی شکامی ما لات بیں بروفت امداو فراہم ہو سکتی تھی اوراس طرح شہر پر

پورها في كرنا يا شهركامي مروكرنا قريب نويب نافكن تصاحبيها كرجنگ خندق بين نابت بوگيا-عوالی کیسی سبنی کو دا رالخلافر بنانے یا عوالی سے کسی متعام پرینا شہر بسیانے میں دیو رکاومیں حائل تفییں۔ اوّ لا ا کیے کو جزا نیا بی ٔ ادرسیاسی مرزیت عاصل نه پوسکتی تھی ، جواسفل میں مُبو ٹی نینا نیاً عوالی کی مینتسر ٔ او بوں میں اسلام البی ک<sup>س نی</sup> بچیل سکاخها، یا پیمروبال اسلومی اثرات بهبت کمز در ستھ عوالی جنوب مشرق میں بنی تونظیر ، بنی نضیبر ' بنی ظفر کے میبودی اور ان کے

الام الإيزاين ماجم الميزاين ماجم INTEGRATION OF SOCIETY.

تله سیرت ابن مشتام

سله منسط گری واسط

تك حيزل أكمرخان ، معديث دفاع

سی مجٹ اُ وریگز رہی ہے۔

هي منظمري داط " امسلام" نيز انسائيكلوسييرْيا كن امسلام نحت " مريند" و جمحد"

STATE OF THE STATE

، دیول نمر.........................

کے مساکن سننے یمشر تی حرّہ واقم پرسوائے بنی عبدالاشہل کے نقریبًا سب غیرسلم یا مشرک نبائل رہتے تھے ۔ انہائی شال بیں عوالی کی بستیاں بنی معار نئر ، حظمہ ، بوزائ ، بنی عبیب ، بنی وا نفٹ ، بنی عنبیذ بھیں ریباں کے دوگ انجی کسے زمرف مشرک منصے بکرانسلام وشمنی میں شدید بھی سنصے البتہ جزب مغرب ہیں قُبائی جانب عوالی کی مسلمان آبا ویاں تھیں اور وفاعی بی تو مجھی پیجگر کم اجنیت کی مامل نہ تھی اور شاید بہی وج تھی کر قُباکو ایک موقع بر دارا لخلافہ بنانے کا ارادہ کر بیا ، گرجب اس سے بہتر مجمع بیتر آگئ توالا دو بدل دیا ۔

محرم مارید مراوست و موسی ما و مین ایسانتهر سی ایسانتهر کی ایسانتهر کی ایسانتهر می اندریا گرد دنواح بین جنگ ممنوع بو سبیها که مترم مارید مراور بین که منوع بو سبیها که منوع مین منه مین ما که اس منتخص جهان با مین اور بناه بین مجاجاتا ، خواه دُه مجرم بی کمون نه برقا مرسکتا نخها ، وه امن اور بناه بین مجاجاتا ، خواه دُه مجرم بی کمون نه برقا مرحم کا سیاسی فهرم پرنها که فرزائیده ملکت اسیال میرکی حدود کا تعیتن بوگیایی

یسمج ہے کہ طفات اور مناز جنگی ، قتل کی واروا توں ، ا ملاک چین جانے کا اندیشہ ، لاقا نو نیت اور مزاج کی وجہ سے پڑر ہے وگ سخت نالا من سے ۔ اسنیں امن اور صلح کی زبروست خواسش اور طورت تھی ۔ اسی نو آہنس اور طرورت کے میش نظریو لِ خلاکے اعلان جوم جود انسل اعلان امن ( عوص عوص موجہ و کھور کھا کھا کے لید شرب کے تمام کوگ ، خواہ وہ مسلم نے یا بغرمسلم ، اپنی خود منازی سے جزواً وست بروار ہونے پر فوراً آیا وہ ہوگئے یا کم از کم کمتی قسم کی کوئی مزاحمت نرکی ۔ آئی بنا ب یا بغرمسلم ، اپنی خود منازی سے جزواً وست بروار ہونے پر فوراً آیا وہ ہوگئے یا کم از کم کمتی قسم کی کوئی مزاحمت نرکی ۔ آئی بنا ب کی وراند کئی اور اند کر اور اند کے اور اند کی میاوت قبول کرنے پر مجبور ہوگئے ۔ گام کسی اور اند کی سیاوت قبول کرنے پر مجبور ہوگئے ۔ اندا اندا تعمل ہوجا نے سے لیس پر دوروں کو اندا کی عسم کرونوں کوا طال سے نا فذا لعمل ہوجا نے سے لیس پر دوروں کی طور پر شیا مل کیا گیا جاری گرونوں کوا طال سے کے طور پر شیا مل کیا گیا جاری گرونوں کوا طال سے کے طور پر شیا مل کیا گیا جاری

م م جمیداند: سیاسی زندگی و مسلم کنوکت ان سنیت نیز منظمری وابط : " محدّ مدینه مین"

که بیرت ان شام که وتک محر میداند: مدنوی کے میدان بنگ ص ۱۲۰۱۱



فرفایا - الس کے الفا فاغورطلسب ہیں:

واشّةُ لا يحول هسدُ الكتّاب دون ظاليم او اشبِم وان من خرج / من ومن قعد امن بالهديينة

الامنطلع اواتشعط

مینر کورم قرار دینے کی طرف پر مہلا قدم مقار داخل استعمام اوصحیفہ مدینر پر مخلف قبائل کے وستخط نبت ہوجائے ببذنها بيت واضع الفاظ بين صحيفه من حُرمت كا اندراج كيا كليا:

وان يتزب هدام مجوفيها لاههل ههذ بالصحيفة لي یه بات واصنع منی*ں کرحرم کی حدود کیا نتھیں صحیفہ ہی ما جون* مدینہ "محوحرام قرار دیا گیا ہے - اما) ابر آج سرم مربینه می صدود نے تکھا ہے روم کا رقبہ باراہ مربع سیل تھا ۔ صیح سنجاری وسلم سے مطابق جبل عیر سے حبل تو زیک کا علاقه حرام تفارير علاقهم ومشي باره مرتع ميل بوتا ہے - تاہم اندازہ بے كريد كلم بعد كا بوكا حكيد ديندين النفسور كوكا سل اتبتدارها صل بریجاتها و محرجیداللد رقط از بین کمفتح ممرے بعد صروح حرم کا از سرنوتعیان کرے کسیٹین مالک کی زیر مگرانی مب ویل مقامات پر برجاں یا کمنا رے تعمیرائے گئے۔ وات الحبیش کے طبیعے ، مشیرب ، منیف سے طبیعے ، حنیا و ، نوی العُشیرہ، قیم۔ پرسب مقامات ایک دُوسرے سے ایک ایک منزل نعنی باللہ میل کے فاصلے پرتھے جباتی میں پر انحفور کے تعریر ده مناری سے محتفرات آج به موجود پی لینی الم مسلم ، امام بخاری اور امام ابی پوسف نے حرم کی جن صدود کا ذکر کیا ہے وُر فتے کتے کے بعد کی منعین کروہ ہیں قبل از فتے احرم کی صد کم اور محدود عنی سائر نشروع ایا م سے حرم کی سرعدات حبل عبر سے جبلِ سکتے بہت ہوتیں تو تھا رہنے ووموقعوں، جنگ ِ اُحد اور جنگ ِ خندی پران حدو د کے اندرکٹ کرکشی کی اور اسس طرح گویا حرمت کی با ما لی کا از کاب کیا ۔۔۔۔اگر وا تعی رُمت کو توٹرا گیا ہوتا توسلما نوں کی طریف سے لازماً رقیعل ہوتا ۔گر سپی مونی امیسی و اضلی شنها دیت نهیں ملتی حب سے بیراندازہ ہو سکے کر کنفا رہنے حرم کی حدود پا ما ل کبیں۔ اور نہ ہی کسی محدّث و موترخ نے ، ہماری معلومات کی حدیک ، اسس کی طوف اشارہ کیا ہے ۔ اس کیٹ سے بنتیج بھٹا ہے کہ شروع شروع بیں حرم کی صد دو مختصر میں گریم دیکھتے ہیں کے معیفہ رحر باخلاف رائے ہوجا کا تھا ) میں جوف مدینے کو سرام کہا گیا ہے اس تفا دے بعد مدوصورتیں محسن میں جہلی تو یہ ہوسکتی ہے رصیفہ کے ایفاظ ہاتی ہوں اور اصل مسؤو سے میں نہ ہوگ -

له تاريخ ابن ملدوق - بدالفاظ صحيف مدينه مي الجور ثبق درج سكيسك في بر

ك ويكي وثائن السيانية موجيداللد الفاظ ورجين -

که مبرت این بهشام

لهجه صحيح نجاري ومعيم سلم لكه اما م ابی يوسعت : كما ب الخراج عن امك بن انسس ت<del>هم ال</del>م هد مراهدالله عدنوي كرميدان جك ص ١١-١١

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ٹورکا درمیا نی علاقہ د جونب مدینہ ، حرم توار پایا گرانس دفت کہ اسلامی سلطنت پورسے جزبرتم العرب برمبیط ہونگی تھی۔ دارا نخلا فر مدینہ الرسول کی نعیرکا آغاز مسجد النبی سے کیا گیا ۔ بین اسلام کی پیلی مسجد ہے ، تاہم کمئی اسسلام بیس اولین مسجد مورضین ادرمہ نئین نے مسجد قبا کو عبد اسسلام میں تعیر ہونے والی اولین مسجد ترار دیا ہے ت اس اخلا فی مسئلہ کا تنقیدی جائز دیسے سے پہلے چذا بہت روایات بھی سامنے رہنی جا ہیں تاکرکسی تیجہ بھر پہنچنے میں اسانی

" نائم پیچارمیل حدِوم مدیزتھی اور اثنا ہی دِقبرتھا جہاں ابتداءً اسسالی نظام کو نا فذکرنے کاعظیم انشا ن متجربر کیا گیا۔ دنیا ہیں اکسسسے

چونی کرئی ادر شیت شایدمعرض وجود میر کمجی تغییر ائی ہوگی تا ہم اسلامی سلفنت کی سرحدات تبدیریج بڑھتی رہیں تا کمہ عبیر اور

رہے اور کوئی المجن باقی ندرہے -۱۔ نقیع النفعات کی پھر لمی نشیبی مگرجہاں ہوت رسول سے پہلے حفرت اسٹیڈبن زرار ہ مسلما نوں کو نماز پڑھا یا کرنے تھے ، بھرنما زِحبر کا بھی انتھام کیاجا تا نتھا ۔

۷۔ صفرت مصدبؓ بن عمر چھے مبیت النساء (۷ سال قبل از ہجرت) کے بعد ہیں جائب نے بٹرب ہیں اپنانائب اور معتقم ناکڑھیما، با جامت نماز کا انہا م کراتے دہے تھے۔ مگر کا نام ندکو رہنیں ، تاہم اندازہ ہے کریر مگر قبا ہیں ہی کہیں تھی کیوں کہ مہاجرین کواسی ہیں ہم کر طہرنے کا تکم ویا گیا تھا اور شاید کی صفرتؓ نے قبا میں نیا رروزہ قیام کے دوران اسی مگرفار پڑھی۔ ۷۔ نی سالم کی سبتی میاں رسالت ماکٹر کی معیت میں بیلی فاز مجدادا کی گئی۔

سم مسرالنبی کی توسے قبل حب ہم بِ کا قیام صفرت ابوا پر بٹر انصاری کے مکان ہیں تھا ، اُپ ہر عبکہ نماز اوا فرما پیتے جہاں نماز کا وقت ہم جاتا ہے البتہ اُونٹ باندھنے کی عبگر پرنماز ٹرچھنے سے احر از فرما یا گر کر یوں کے باٹر سے ہیں نماز اوا فرمانے میں اباست مسرسنی کی ۔ میں اباست مسرسنی کی ۔

ه - بهای معدین دران سب جهان سب سے بیط قرآن فرعاگیا شد

که ۱۱ م ابی پرست یک میدی برای بر دوایت آنجنات کی زری ترقیاتی منصوبے کے خلاف معلوم موتی ہے البتہ پریات کی سے کرخود رو درخت یا سیزوکا شخصے منے کیا ہو ۔ گلے سیخ کیا ہو ۔ گلے ان ماجہ : ابواب المساحد نیز تاریخ طری شیاح کے دیفا ہے این ماجہ : ابواب المساحد نیز تاریخ طری کے دیفا ہے ۔ گلے دیفا ہے این مشام

اس کامطلب میتھوڑسے ہی ہے کران سب جگہوں پرسجدیں تعیر ہو کی تھیں۔ زیادہ سے زیادہ پرکھا جا سکتا ہے کرمسجد کے بیے عگسیرختص کردی گئی دوں گی اورتبا بھا ںمہا جرین کا ما دحنی کمیپ تھا ا قامست صلواً سنہ کا ایساً ہی کوئی انتظام کر بیا ہوگا۔حب اسخیا بٹ یماں تشریب لائے نواسی مقردہ مگر پرفا زادا فرمائے دسیے جس طرح کر بنی سا لم سے محلمین نمازِ جمدادا فومائی۔ دومرسے، دیکھاجا سٹے نو جا ر دونر یں مسجد تعمیر کرنا تلاً محال نصابیمرا ورجی ہے تمار معاملات نوری توجہ سکے متی تقصیرے ، اکترمور حنین سنے مسجد النبی اور مسجد تبالی تعمیر کے وکر کو ضلط ملط کر دیاہے۔ لبعض کتب سیر میں بعینہ وہی تفضیلات مسجد قبا کی تعمیر کے باب میں دریج کی گئی ہیں جو دو سرے اصحاب بر نے مسجدالنبی سکے ختمن میں بیان کی ہیں۔البترطبری نے مسجد نبوی کی تعمیر کا تذکرہ کرنے سے لبعدا سکے چل کرواضح طور پر برکھا ہے کہ اس سا ل . حبامین جم سجد بنانی گئی۔ چوشنص ، مرینه کی مسجد نبوی کو ملجا ظِنعمیراولبیت حاصل ہوسنے کی ایک وجربر جمی تھی کم<sup>ی</sup> عبالی عصبیتوں اور گروہی عداوتوں میں پھنسے ہؤئے لوگوں کو کم از کم ایک خاص مدت یک دن میں بانچ مرتبراکی مرکز پرجمع ہونے کا موقع فراہم کر کے ان ہیں مکروعمل کی وصدت اوراکیب متست سے اساسس کو اُنجا را جائے. پانچین ، ملعت اسلامیہ سے وارا لخلافریں اسسالم کی سیسلی مسهدتعير ہونے کانصوراسلامی تعلیات سے نیادہ ہم کہگ نظراً تاسبے-امس طرح دنیا کو یہ دکھا نامقصود تھا کونٹی ملت کا دین اوردینا ، عباوت اورسیاست ، امارت اوراماست رصلوت ، کیک دوسرے سے الگ اورمیرانہیں ہیں ۔ اس لحاظ سے قباک بجائے دین کی مسجد ہی کو اسلام کی اوّلبن مسجد ہونے کا شرف حاصل ہوسکتا تھا کبوکر اسلامی حکومت کا دارالسلطنت تجبا نہیں مریز تما اورعد رسانتا ب می سیدالنبی کوجواحرام اور تقدس نصیب بروا (اور سے) کرخودرسولی خدا نے اس سعد کو سیت التقریب اوربیت عتی سکے ہم یا پر توار دے کراس کی طرف سفران تیار کرنے کی اجازت دیٹی اور پیرجس سعبہ کو اک مصور کے میں مسید کہا ہو اس مسجد کے مرتبے کودوسری کون می سعد منج سکتی ہے۔ ان حقائق اور ولائل کے میٹی نظریہ بایت زیادہ وزنی معلوم ہوتی ہے کم

خرامی تحسین پیش کیا اور تول رسول کی تصدین کی ہو۔ مبدكات سنيا ورسول الندسف است وست مبارك ست دكا اور تعيرات سك كام ك مسجد نبوی کی حسب میر بگرا نی حفرت مماریا ریز کرتے رہے جو جن مگرمسر نعیر بوئی تھی اسے برابر کر دباگیا - درخت ب ا و مصحات ویے گئے تنصفا و رانہیں قبار اُن کے رکھ کرمپھرو ک سے جبرش مروی گئی ش<sup>ی</sup> اس طریف سے نشا پیرکو ٹی بہاڑی ندی گزرتی می

تورًا نِمِيدِنے تُباياکسی اورُسبِدے بجائے مسجدالنری کے بارے ہیں اسسس علی التقویٰی َّالِم کے زَرَیں الغا ظاکہ کر اسے

تك صجيحسكم وسجاري ايضاً

رك صيح بخارى : ابراب مساحد ، تغصيل سه انقرَان رسوره تدبر آیت ۱۰۸

مکه میرنداین شام

هه تا رئخ ابن خلدون کتے صبحے بخاری ۔ ابراب المسلمبر ، عن انس

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یوں کی جہادی گئیں ہومات ۔ بعدازاں معن کے فرق پر باریک کنگریاں لاکر بچھادی گئیں میمن کے گر دبیا ردیواری بنائی گ معنوم رہے کہ ایس زمانے میں بیت اللہ کے احاط کے گرد کوئی دیوار رنتنی مسجد بنجی اور حجالتِ ازواج معلہ ات اللہ کے گر دشا بڑہ معنوم سے کہ ایس زمانے میں بیت اللہ کے احاط کے گرد کوئی دیوار رنتنی مسجد کے تین اطراف تین دروازے مصافحہ

کے بلے مگر چھوڑ دی گئی، برایک طرح کی سرکلرروٹو تھی تومسجد کے چوطرف گھومتی تھی مسجد کے بیکن اطراف تین دروازے حص ایک دردازے کانام بات انقضاۃ (مسلم) اوردومرے کانام با ب النساء تھا۔ بینام نیا بدبعد میں مشہور ہوئے ہوں۔

مسیری تا رست دعوب بین سخت کی اینتوں (واحد ولکین سے بنا فی گئی البند بنیاویں بنجوں سے تیاری گئیں۔
عمارت زیادہ ببند زختی شروع شروع بین جھست پرسایہ کی غرض سے جھرری شاخیں ٹوال دی گئیں۔ بیدازاں مظی سے اسے دیب دیا گیا۔ بارنس ہوتی توجیت جیجی اور کیچ بھیل جانی شعصف او کی بران کا گئیں۔ کی مانوں گل گئی۔ گر انہیں بدلواکر نی چیت ٹوائی گئی۔ حفرت میں بدلواکر نی چیت ٹوائی گئی۔ حفرت انہیں بدلواکر نی چیت ٹوائی گئی۔ حفرت بیل تھی بینی سنوا طارہ برسس بین سجد کی جھیت کم از کم تین مرتبر بدلواکر از سرنوٹولوا نے اسے ابسا ہی رکھا گیا جیب کہ عبدرسالت بین تھی بینی سنوا طارہ برسس بین سجد کی جھیت کم از کم تین مرتبر بدلواکر از سرنوٹولوا نے کی طورت بیش کی اورت بیش کی شدید کی طورت بیش کی اورت میں گئی سے میت سے بیٹر آئی البتر صفرت بیش کی شدید میں میں ہوتی تھی اورتی افتادہ کی گئی۔ جمدرسات کی معلوم ہوتی تھی اب وہاں ایک مختر میں است میں موجود بیش معلوم ہوتی تھی اب وہاں ایک عظیم الشان میں رست بنادی گئی۔

مسمدیں جھستوں کھورکے نئول سے کھڑے ہے گئے ۔ جن کھجر سکے درخوں کو کاٹ کرمسجد سکے بیلے مگرصا من گائی تھ ان کا کُٹِشتہ با ندھنے سکے ملادہ سمبدکی تعمیر چیں ہجی انہیں استعمال ہیں لاہا گیا رمسجد سکے دروازوں سکے چیکھٹ پیقروں سکے ممروں اور

> سله انسائیکو پیڈی*ا ک* ت اسسلام شم*ت نفظ <sup>م</sup> مسجد'* کے ترندی ، باب المناقب

> > ك صمح بخارى؛ ابواب الصلوة

سی و هه کرسیف ویل مس مسیدی چا رویواری بیات کیومیش ( - cubit ) اونچی تھی ر نیز انسائیکلومیریٹریا لفظ " مسجد"

لله كرميت ويل: مسلم اركتيكير . ص ٣

كه صحيح ، ابراب مسامد/ صلواة

ا موطا امام ماكك والماب الصالوة

ا ور انسائيكوپيرياك اسلام نله صحيح بخارى: تماب ابواب الصلاة

لك ابى داؤد: كتاب الطهارت لله ايضاً



مکان کا در دا زه ایسا بی تھا ی<sup>ک</sup> شروع ایّام میں تعبر شمال کی طرف ( ببیت المقدس ) نفا اورها رہت بھی اسی ممنت بھی رشحول تعبیر سے تعمر سے بعد نشالی ممار<sup>س</sup> برقوار کھی گئی البتہ جزیب میں اورعمارت بنا وی گئی۔ پہلی عارت نواد دمہاجین ، غربیب اورنا وار اصحاب وصفہ ، کسے استعمال سے کے فقص کر دی گئی مگر کرمیبٹ ویل کی رائے ہے کہ ناواراصحاب کے لیے عمارت جنوب مغربی سمت میں تھی ۔ یہ نشا پر سحبد کی عارے کا عیرائٹرا تھا اور شا پر سحبہ کے اِسی کونے کوحفرت عرائے۔ اپنے معد بنلا فت بیں مبیت بازی اور گپ شپ کے بیے تنقی كرديا تتوراس حقدكر" كبليما و"كهاماتا تعان حيي مجدك اندراكائ باستخة سنِّع اورغيسلم، مشركون اوربهود و نصار لي كومسجد یں اُنے کی اجازت متھی کیے

وضوا ورطهارت كي بيص موين آب رساني كامناسب انتظام تفا مسجدك سامنے والے وروازے ك زويك تعجد کے مُنٹڈ میں کمواں نجا مسجد میں ہست عبد حام اور فہارت خانے بھی بن گئے۔ (تفصیل آگے آتی ہے ) روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حس مگر مسجد انعیر کی گئی وہاں مشرکوں کی قرین تھیں۔ قبرے ان کومسجد نبائے کے بیے مترکزا

محض الفاق نرتها مكير رمول الندكي سوچ سمجيع نصوب كاليك حقيه نفاسيترب بين گروه بديوں اور تعقيات سے سبب برتيبيے كا علیمده قبرشان تنا - إن قبرشنانوں کو برقوار د کھ کرمسلمانوں کو بھی اپنی قبرستیانوں میں ونن کرسنے کی اجازت دینے سیے۔ دگو نزا بیاں پیدا ہونیں ۔ اوّلاً مّتِ واحدہ کا نصرّرز اُنھرے تا ، تا نیاً صالحین اورمشرکین کے ایک مگیہ وفن ہونے سے اُن کے

د مشترک ، وژاء کے ماغوں ہیں اسلام اور جا ہمیت کا فرق واضح ہوستنا اور نہ عقیدۂ توحیداور منشرک کے ورمیان صرفانسسل تھینچی باسکتی۔ ایک ووسری صورت بیجی فکن بھی کو انہیں مخلوط قبرستا نوں میں بدلنے سے بجائے اُنّا رِ تدبیر پھر کر با تی رکھا جا تا سمِ طرح ہمارے مک میں گوروں کے قرمسنان موجود میں ۔۔۔ مگریبا ت مہی نرمبی اور تمدّ فی مصالح کے خلاف تھی ۔ اور اسلام میں ایسے آٹا رِ تعدیم کے باتھی رکھنے کی کوئی گئجائش نہیں جن سے معاشرے میں انتشارا ور مقبید سے میں نسا و پ اس و

عهدِ ما مبیت کے بُنت کدوں ، ویوی ویونا وُں کے استھا وٰں ، متبرک مقامات اور مقدمس انشیا و ریجی یہی اصول حیبیا ل سرتا ہے۔ دندا رسالت ماک نے منت کدے اور قرب نسان مسمار کرا وسینے اور اس مگر مسمدیں بنا و بینے کا فیصلہ سوچ سمجر کرکیا

ك كرميت ويل نيز ابي واؤو

له ولك ارائ مم ارتكير ص م نيرانسائيكوس في النظ مسمدًا كه موى امام ماكك وكناب الصلوة

ه افي داء و علوة

له سیرت ابن سهشام : ابن الاثیر -صیمسلم و بخاری وغیره

ے نسائی بغسل

ا به ایرانی زمانهٔ ایران میں مرینها برون مدینه ختنی مسجدین تعمیر سُونیں اکثر و بنتیز سُت خانوں کوڈھاکر <mark>اور</mark>انوں الرارکے نعمہ کی ٹنیں مسجدالنبی کے علاوہ رو اور واضح مثالیں اس بات کی تصدیق کے بیےموجود میں۔ مل ٹعٹ کے استعمال گورز حفرت عثمان بن ابی العاصُ اوِّد داینے تعبیلے اور وفد کے سروار )طلحہ بن علیٰ جیفر کو حکم دیا گیا کہ وُہ مُبت خانے اور گرہے کو محرا کر وہا ن سجدیں بنا دیں۔ بٹربِ کے مشرکین کی قریب نخیۃ اور نجر نے بڑتی ہوئیں اور اُن پرعمارت باگٹسبد ہوتا۔ بعید نہی*ں کہ صح*د وی کے م<del>نات</del>ے میں قروں کا تعمیراتی سامان اکھی*ز کراست*عال کیا گیا ہو رسنجوالنٹی کی تعمیر *کے سیسے* میں یہ روایت ملتی ہے کہ اس کی بنیا ویں بتچھر سسے

ادرنساری کے گریوں کا تعیاتی سانان سعیوں بنانے کے بیلے استعمال کیا گیا ہو۔ مسجالنبیّ، مدیز کے عین وسط میں بنائی گئی یملِ وثوع کی وجہ سے بلے ثنادسیاسی ، معاصّرتی اور ندہی فوا کہ ماہل کھٹےگئے۔ مسجدالنبی سے متی دو حجرے دھچوٹے مکان ) ازواج مطہار ہے کے بیے تعمر کے از و اج مطہرات کے مجرسے اس ذفت آپ کی ذوجرے دھیوں مان انواج معموت سے سے میرے از و اج مطہرات کے مجرسے اس ذفت آپ کی ذوبیویاں تیس اور ووسری کی رضتی بھی مدینہ آ سنے سے پند ماه لبديرُ في رير مكانات مسجد كم مشرق ميں ستھ - ازاں لبدم كانات كى تعداد نؤ ہوگئى - انجناب كے ہرنے نكاح كى لعب دنيا

اٹھا ٹی گئیں دحالانکد ہا فی مسجد کچی انیٹوں کی تھی ) کھن ہے ہہ چھرا کھڑی ہوئی قبروں سکے ہوں اوراسی طرح مشرکوں سکے مُبت کدوں

مکان بنا یا جاتا ۔ حجوں کی بیار دیواری کچی نتی اور پر محرے ایک وُوسے سے متصل منصے کیے

برسانات جس میں اب اور آب کی ازواج مطراح رہانش پذیر رہے، اب کے وصال سے بعد اب کے جانشین حفرت ابوكرا كومنتقل مو كار حفرت عرام مليفة المسليين سيف تودكا يجي بيس رست رسبت ، اورحفرت عثمان من من حبب ملكت ا *س*لامیه کی زمام اقتدار سنبها لی تودم مجبی انهی مکانات میں اقامت گزیں نہوئے اور بہیں شہید نہوئے <del>ہے۔۔</del> با وجود بکسان حفرات گرا می کیلیجاینے مکانا مندجی تھے مگرؤہ رہنتے مسجد سے نزدیک والے مکانوں میں رہے ہیں۔حضرت ابو کمڑا کا فومنرلر مکان سن میں تھا۔ صفرت ورو محدامیر بن زید میں سکونت رکھتے ستھاور صفرت منی کی کا مدینۃ الرسول سے بازار میں نہاست شاندار مكان بمرمل تما ـ گريامجُراتِ از واجِ مطراتُ كي تثبيت ايوانِ صدر ( PRESIDENT HOUSE ) كي تقي - جو نعبر ہی اکس یلے بُتوسے مجھے کرمسلما نوں کا حکوان اکس حگران مست گزیں ہوکرمعا بلاسنے کوباً سانی نیٹا سیجے ۔ وُومرسے ، اسسلام یں ندسہ ادرسیاست نا فا بلِنقسیم ہیں اور رسا لٹما کہ مسلما بوں سے تکمران ، منتظم اعلیٰ اور خدا سے رسول ستھ تومسعبد

له ابن ماحد : كما ب المساحد والجاعث م نيز ابي وا و و : طهارت

ت نسائی: ابراب الافران

ت انسائيلوپيشريا أن اسلام تحنت لفظار مسمد" ("ما بم كرييت ويل نے چارتعداد بتا في سبعه مگريي**عي نبي**س سبع)

لله كربيث ويل: ادالمسلم اركفيكي ص ٥

ا نسائيكلوپيٹريا " مسيد" ( مرطا اما م الك : الجامع ) - عاكمتشەمديَّتشكسى دوسرسے مكان مير، ميلى كمئى تقييں -

مرهما و کامبا دت خانراور اسلام کی پوری معاشرتی اورسیاسی زندگی کامحوراورمرکز نقمی مکیرا سے دارا لا مارت کهنا زیاده <sup>موسیع</sup> اس بیلے ایوان صدر کا دارا لا مارت کے ملی ومنصل وافع ہونا طروری تھا ٹاکرانتظامی امورا ورسیاسی و مدہبی معاملات شلمبا نے کے بیار براہِ ملکت ہروقت مونع پرموجو درسے اس مناک سے بداعاتی ملے سنے فتح مکہ سے بعد میب وہاں شہری رہاست کی داع بیل والی اوراین نعمیری منصوب برعل کرتے موسئے شہرتو بسایا توبیت الله کرا زیرِ نوتعمیرکرا سے اینا مکان (وارالندولی) ا ود المبینے افاریک کے مکانات کعبر کے متصل بنوا ئے شعے اور تدیم اقرام کا نوا ہا وکا ری کا طریقہ بھی ہی تھا کم شہر سکے وسط میں مقدس عارت ہوتی اور عمران ، زی اتر افراد کی رہائش گا ہیں اس کے محردیا متصل ہوئی ۔

۲ رحضورٌ کے مبدرجہ و ، کو فدا ورفسطا طرکی نوم با دیاں ( COLONIES ) بعینہ مدنیۃ الرسول کے نقشے پر بنا ٹی گئے۔ سمینے زرا انسس معدارتی محل "کونھی ویکھتے عیلیں جومسلمان فرماں رواؤں *کے تیہنے کے بیلیے* بنا پاگیا تھا اور جہاں سرور دوجہا م تاسنے نام وار ، جنا ب رسولِ مغبول گیارہ سال کہ رہائش پذیر رہے اور را خری تین سال میں ) اسی محل میں رہتے بڑے بُورك جزيرة الوب يظمراني كرف رسع

برکان کچی ایٹوں کے جنے ہوئے تھے۔ اگریہاکس زمانے ہیں مدینہ ہیں چھروں کو تراش کرمکانا ت بنانے کا عام رواج تھا، گرمرائے اورونت کی کمی کی وہرسے اسلامی ریاست ان شاہ ٹرحیوں کی تعمل نر ہوسکتی تھی اورحب، وساگلِ آمدن وسیع ہو گئے تو اس و تنت بھی ان میں کوئی ترمیم بااضافہ مز کمیا گیا۔ سرمکان ایمیہ کمرسے ا در ڈیوڑھی ٹریشتمل تھاحیں سے گر دمختی بیا روبداری متی رحویلی کامومن کرے کے دروازے سے مکان کے دروازے ایک چید، سات با تھ تھا۔ مکان کے سامنے بينيف كي يلي جيم زه مجي تما - بركم سد كي اندرست لمبائي اندازةٌ وكس يا تقدا ورجي ژائي سات إلى يا تقاتهي - حضرت عائث مدیقه م کاکرو تعبیرترخ تنیا اورانسس کے در وازے کا ایک کو اٹر نشا کواٹر کی مکٹری ساگو ان کی تھی۔ا س کاعرصٰ ۳×۳ فٹ نھا۔ چیت اتی نیمی تھی کر او تے تھیت کو نگا تھا تھے حفرت ہوفا روق ٹے نے شاید اسس بیے ہر فران مباری کیا کم مکانات کی تبتیں ا دہی مت بنا کوئٹ شروع میں مکانات سے وروا زے مسجد میں بھی تھلے تھے گمر بعدازاں انہیں بند کرا ویا گئی تاہم حضرت

لك ممكر كي حكران ص ١٦٠

لك انسائيكلو پنڙيا كت اسلام كفطمسجد لله انطنت انسائيكلوپيديا كف سوشل سائمز تحت نظ" CITY AND TOWN PLANNING أو LEWIS MAMFOVAL

چلدووم رص اهم سدهم

ككه انسائيكلوپيريام ف اسلام متحت تغظ مسجد هه ابیناً - کریسٹ دیل نیز ترفری دکتاب اتغیبر

ت ام م ماری: اوب المفرد م الله سر الم

شه ابی دائود و کماب الطهارت عن عائشہ ریموسیٹ ویل

ST. Change Stille

رگ نبر—۱۵۲

قران میں رفیع اشان اور منظیم عمارات کولپند بدگی کی نظرسے نہیں دیجھا گیا ہے کہ ارشارہ ہے کہ قیا مت اسس و نست کست فائم نہ ہوگی صب کہ کروگ بلندا ورنشش عما رات نہ بنانے لئیں سے اور یکہ ما سوائے فرورت کے مکان تعمیر کرنے میں کوئی جلائی نہین ما ہا ہم آپ کے ایک و دومز لوسکان کا بھی خرکرہ لما ہے جہاں آپ ایلاء کے ایکم میں مؤلت گزیں ہے اس سکان کا زینہ نہا بت کشاہ و تھا۔ اُرسے بوٹھے وقت یُوں معلوم ہوناگریا زمین پرمپل رہے ہیں۔ مکن ہے یہ مکان آپ کو ہود کے اخراج میدان کی کسی ہیں مفتے کے طور پر طاہوا ورائپ نے نے دو دائے بیا نعمیر نزیجا ہو صبیبا کہ کرمسیٹ دیل نے کہا ہے:

THE PROPHET HAD NO ARCHITECTURAL AMBITIONS.

شایداسی دومزلرمکان میں مصرت عائشہ صدیقہ منتقل ہوگئیں۔ وصالی نبی کے بعد اُن کا وسیع مهمان خانہ ،حس کا ذکر مشب احادیث وسیر ہیں ہے 2 اوب المفرد : بنجاری ) اسی سکان میں تھا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ عائشہ صدیقی ق کے سکان کا کمرہ ہی اَ میں کی اور گاہ بنا۔

مسجدالنبی اورازوا بے مطہرات میں محروث کی تعریخا کا م کم وسبیس ایک سال ہونا رہا اور ہجرت سے وُوسرے سال تعصفر یا اگست/ستمبر ۱۲۳ میسوی میں ہائی تکمیل کو بہنچا۔

دارالخلافه کی تعمیر کامنصوبیم بیرت کی فرنسیت کے حکم کے بعد مدینہ میں مهاجرین کا تسبیلاب اُٹمدیڈ اور آخر کار مدینہ وارالخلافه کی تعمیر کامنصوبیم بیں تفامی باستندوں کے مقابلے میں مهاجرین کی تعداد کئی گنا بڑھ کئی گئے ان نودارودں کا آباد کاری ( Relabella کا معامل کے متعلق اُں حضور کے نروع دن ہی سے ایک مبامع منصوبہ تیار کر بیا تھا۔ بوسمی سے

مله نسائى مصيح سلم دابى داؤو الاطهارت والمكاف ونيوم

که و که ادب المفرد ۲۱۳

لله التركن ، سورة الشعراء : كيات ١٢٩ ، ١٢٩ يسورة الغير : كيات ٧ -١١٨ سورة الحرود مد-١٨٠

هجه ادب المقرد ۱۲۱۲ ، ۱<u>۲۱۲</u>

عه "ماریخ طری

شه منگری واش : اسلام ص ۱۹۳

فى صبح تجارى ، ابواب بجرت

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



> — لمه انٹرنیٹنل انسائیکوپٹریا کا منسوشل سائننز تفظ معتبہ وشہری منصوبہ بندی '' ازولیم ہی ۔ منرو 'ص ۳۸۱ کلہ طبری سیرت ابن شام رصیح نجاری ونجیرہ ۔ کلہ طبری سیرت ابن شام رصیح نجاری ونجیرہ ۔

ر کیا ہے کا مرتے رہے جس کا ذکراکٹر موزخین سنے کیا ہے۔

بشهرنو، مینة ادرول ، ایک بی ظرست "مهابرلستی" متنی-گوسارسی مها جربوبان اقامت مهاجر بن کی آبا و کاری رکھے تھے ۔ مثلاً حضرت الربرصد بق طوالی کرنتی شنح میں رہتے تھے ، اور حضرت عرفاروق بنی امیّہ کے قریر میں سب سکتے متصلی اور میں میں جی انصار کے اکا وگا مکانات موجود ہونے کے شوا مدہیں۔ ایک انصاری کا کتا ده مکان ( دار<sup>ین</sup> مرینه کے کہیں ایک کنا رہے پرتھا<sup>یمی</sup> ہوسکتا ہے حبب مدینہ کی آبا دی طرحمی ہوتو مکامات اورتعمیرات کاسلسلہ بھیل کرجہ رسا دن ماہ ہی میں قریب کی آبا دیوں بنی ساعدہ ، بنی اننجا رونی وسے مل کیا ہو ورنر ریاست کی پائیسی بیھی کر مدید کی کا تونی بین صرف مهاجرین کوبسا یا باست عوالی میں رہنے واسلے بنوسلم کے قبیلے سنے مب مدینہ اکر آبا وہوسنے کی در تواست کی نوائب نے اسے نامنظور کرویا اور انہیں اپنے قربرہی میں رہنے کی برایت کی ۔ ریاست کی نوا با دی سکیم کا یہ بھی ا کیسه ایم حقد نشا کدانندگی را ه میں وطن چیوژ کردیز کئے والے گئے میٹے ، بے سروسا مان اور بے یا رومدوگارمها بروں سے تا فلوں کو بائے رہائش مرکادی طور پرفراہم کی مبائے بگران نوواردوں کو سرکاری مهمان نما نے بیں خرایا با اوران سکے کھانے اورد گرمزرت کا انتظام ہمی سرکاری طورپرکیا جانا - بیدازاں ان وگوں کوستقل رہائش سے بیسے مگر یا مکا ن ہتیا کرنا بھی محکومت کا فرص تھا جھویا مہا جرین کے بینے روٹی ، کپڑا ا ورمکان کی فرانہی اسلامی حکومت کے سپرونٹی اور ہم دکھییں گئے حکومت انسس مہت بھاری ومر<sup>ای</sup> سے مال محربت اورا فتھا دی وسائل سے فقدان سے با وجود ، کس طرح توشش اسلوبی سے مکدہ برا مہوئی ۔

مها جرین کی عارضی روافش کا انتظام مسجد کے اندر کمیپ سگا کریا صغد میں کمیاجا تا - اگر مهاجرین کی تعداد زیامه جوتی یا تعافلہ ویست تبيطير يُنتنل برتا نوانهين عمراً شهر بحد بالبخير رأيس شهرا يا حاتا \_\_\_\_\_ اأنكم سنقل رؤئش كامعقول انتظام مرسوعاتا \_\_\_\_ ايب صبنی عورت اسلام لانے سے بعد مدینہ میں اُئی تو اسے مسجہ بی خمیر لگا کر یا تھوٹے تحریب میں ٹھرایا گیا۔ اسی طرح ابک بقروا جربعد میں مرتد ہو کر مدینے سے بھاگ گیا ،مسجد میں رکھا گیا تھا۔ بنی اسد کا (پُورا) تعبیر جب ہجرت کر کے آیا تووہ شہر کے جنوب مشرق میں بقیع الفرندمیں اُ تراا درخیے لگا کر رہنا رکھا۔ اسی طرح حضرت ابوموسی کا اوراُن کے سائنی عبشہ سے دوسری ہجرت کر کے مدبنہ پہنچے توشهر كم مغرب ك سمت بين على ان كنز ديك ان كاليميب لكاياكيا في

آبا دکاری (RE HA BILITATION ) کے دُوطریقے اختیا رکیے گئے، اوّلاً یا توکسی زی تروت انصاری کو کہر دیاما ماکر

کے طبقائت ابن سعد

له ابن احه ؛ إب دفات الرسول نيز لمتبات ابن سعد

. حلق ابن ماحبر: يا پ المسجد

که و شه هیچ بخاری : ابواب الساجد هى ترذى: تماب التغيير سورة ياسين نيز ابن ماب، مسلم ، بخارى وغيره

شه مولاء امام ما مك احمدًا ب الجامع دابن ماحبر البراب المساحد ( في الخروج يوم العيدين من طريق ....)

في صيح سلم : الداب الصلوة (ميدين)

منی سیرت ابن سشام

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

م المرك رائش كا اپنے ياں اسْفام كرے \_\_\_\_ گرنيا ل ہے كھرن نزر وع سے ايام بيں ايسا كيا كيا سبكہ اسسان رباست تبيح طرح تسورت بذير بموئي تقى ا در ملنظم اور رسول خداً انتها في بيدسروسا ما ني كي حالت ميں لتھے۔ بہت حلدیہ طریقر زک

کردیا گیا کیونکرمبدے واقعات بیں اس طرح سے رستنگرمواخا ہ کا کوئی تذکرہ نہیں تما ہے۔ ٹائیا ریا ست مهاجرین اورخصوصاً اندائی ماجرین کے سیلے چیڑا سامکان ( QUARTER) نود فرائم کرتی مهاجروں کو تھیرا نے کے بیاعویاً بڑے بڑے مانات \_ نعمیر کیے سکے کنواروں سکے سامے ابیسے مکانات علیحدہ ہے تھے اور شایوعیال داروں سکے بیلے علیحدہ ۔ یہ مکانا ت کئی کمروں پڑشنل تھے لېك. كمردا كېك خاندان كو د ياجا تا - البقيم ابيك مكانات بيس إ و رچې خانه وغړه مشتر كه به تا ي

ىبىقى بۇگون كونلىچدە كوارى<sup>ىر</sup>زىجى مىببا <u>كەيھ كىڭە يەھىرت صىپەپ كوايك ايس</u>ا مكان مِلاتھا جو دۇكمروں اورايك ۋېيۇھى پر منتمل تھا۔نسا پرحفرت عرفا روت گئے ابینے زمان خلافت میں اسی بیلے پر بھرجا ری فرمایا کر کو فروبھرو کے وگ تین کروں ہے ر یادہ کا سکان نر بنائیں اور عام سببا ہیوں کے بیسے مرکاری خرج سے جو مکانات تعمیر کیے گئے وہ بھی تین ہی کمروں مِشتل سے ۔ تربادہ کا سکان نر بنائیں اور عام سببا ہیوں کے بیسے مرکاری خرج سے جو مکانات تعمیر کیے گئے وہ بھی تین ہی کمروں مِشتل سے۔

صبيع كم مكان اورحفرت عرف ك فوان ست اندازه موتا بيم كم الخضور ف مدينه كي كالوني بين سركاري طور يعليمده ر النش کے سیسے جومکانا ن بنوائے وُہ تین کروں سکے تنے مصرت عمارؓ ہارخ ، مصرت اسامہؓ بن زیرٌ اور مصرت اکو ہڑرہ کا سمجھی سرکاری کوارٹر دیئے سکتے نالبن دلیڈ صلح حدیمیرے بعد اسلام لائے گرانہیں مکان کہیں مسجدالنبی کے نزدیک ومتصل، فراجم کیا گیا۔ نتیا بدائسس مکان کا بہلامحین کسی اور عگر منتقل ہو گیا 💎 ہو گا اور نقل مکانی کی ایسی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ دیگر وجہات کے علاوہ ایک وجر مدینر کی مشدیدآب و ہوا تھی جس کی وجرسسے لوگ مزند ہوکر ہجرت سے پلٹ مانے ریمان کک کم انجنا بُکو

یرا ملان مباری کرنا بڑا کرمعاشی تنگی اورشد مننه نبا رسے عاجز آکر حس نے مدینہ کوچوٹرا استد مینم کو اس سے بہتر آ دمی وسے گا ی<sup>گ</sup> حفرت خالتُن دبيد، حضرت عرض بنا نعاص ،حضرت عبامسُ اوج صربت جعفر طبأً لي صورت ميں واقعي مدينة ميں ا پيف عهد سك بهترين وگ رون ا فروز بئوسیئے۔ رسول النتز سے آ لاٹ کر دہ کوارٹر پر آلاٹی کاست قل حق مکتبت تمائم ہوجاتا ، تاآنکہ ما کسے نقل سکانی ، ارتدا و

ويون كى وجر سنت في كليت ست فو دوست بردارن بوجاتا - رصهيب كم مقدمر كي تفصيل صيح لنحارى ؛ احكامات مين و يكف - به مقدم مردان کے سامنے بیٹیں ہوا تھامب کروہ مدینہ کا گورز تھا )

> له ایخ طبری: اسس کانام منوارد ، کامکان پڑگیا تھا۔ له اوب المفرد: امام نجاری ۲۰۹

می مین نجاری: اسکام لكه سنسبلی نعانی والفاردق ص ۲۳۵ (۱۹۴۱)

هے ابن احبہ برکتا بالصلوق کے دیکھ مسنن اپلی دا وُ و

شه موطاءامام مانک و اعتبات

فه صمح بخاری : ابراب بجرت و فضائل مدینه خیز سوطا د امام مایک ، مبامع

فرورت تنی، جرآپ کے پاکس با فراط موجودتی ۔ لہذا اس فرن سے بیاے سرما یہ کا کوئی مشلانیں تھا۔

تم رہ میں ہورت کی بورسے بعد میں اسلام ہیں ویز بک برا برجاری رہا رہان کہ کر بنی تبینقاع کے اخواج ( ہم بجری ) کے مشہر کی تو مسبب رہائشی تعداد سے المان کی خاصی تعداد مسلما نوں کے باتھ آئیا نے کے سبب رہائشی تعداد بہت حدیم ور رواضا فہ ہورہا تھا اس بیے ورسال بجری رہنی قرید کا مقامی میں روز بر وزاضا فہ ہورہا تھا اس بیا ہوریا تھا اس بیا ہوریا تھا اس کے بعد اسلامی حکومت کے اکدنی کے دس ٹی سے بیا ہو گئی میں میں ہوریا تھا وی حالت بھی قدر سے شعبل گئی، میرودیوں کے بعد اسلامی حکومت کے اکدنی کے دس ٹی سے بیا ہو گئے ، مسلمانوں کی اقتصادی حالت بھی قدر سے شعبل گئی، میرودیوں کے بعد سے مکانا مت بھی مل گئے لئدا مما لمری سنگینی بڑی حدیث کم ہوگئی تا ہم آباد کا ری کا کام فتح کمہ ( یہ ہجری ) اور اس کے بعد بھی جاری رہا - فتح کے ساتھ ہی چرکہ بجرت کی فرضیت کا حکم نسون ہوگیا اس بیے دیئر میں مہاجرین کی آمد کا سیسلہ گڑک گیا۔ تا ہم کئی گوگ بعد از فتح کمہ میں ہر میں ہر کر ہم بار ہوگئی تا ہم المی کوئی بعد از فتح کمہ میں ہر میں ہر کر ہوری کا اور معد لی تعداز فتح کمہ میں ہر میں ہر کر ہم بار ہیں ہار ہوری تا تا ہم کئی گوگ بعد از فتح کمہ میں ہر میں ہر کر ہم بار ہوری تا تا ہم کئی گوگ بعد از فتح کمہ میں ہر میں ہر کر ہم بار ہوری کی اور کی کام کا سیسلہ گڑک گیا۔ تا ہم کئی گوگ بعد از فتح کمہ میں ہر میں ہر کر ہم بار ہوری کا میں تا تا بندھا رہائی



ا خرجد نبری میں مدینر کاشہ صغرب میں بھی ان بہ، مشرق میں تقبیع الفرقد میک اور شمال مشترق میں بنی سا عدہ سے سکانات بهر بھیل چھاتھا اور رسول الندنے اب و ہاں مز ہر مکانا سے تعمیر کرنے سسے روک دیا۔ شہری منصوبہ بندی سے خمن میں انجنا بُ کا یرا قدام زر دست انهمیت کامال ہے۔اس کی امہیت کا اندازہ دہی گا سکتے ہیں خہیں مدیوسنتی شہروں کی گھیر، انعلاق بانتداور بانشارا بطيزمعا شرت كاقريبي مطالعه كرسنه كاموقع طاب اسى بيه آپ نے شہر نو (مدہنر) كوايك خاص حدسے متجا وزیر سرح دیا اورائس شهر کی زیا ده ست زیا ده مدیانج شو با نه مقرر کی اور فرمایا نمرشهر کی آبادی اس مدسے بر هرمبائے تونیا شهر بسائیں <sup>میو</sup>اد <sup>م</sup> س پے نے اپنی زندگی میں ہی اس اصول پرعل کرتے ہوئے واقدا م بیے،ایک بیر کمراضا فی آبادی کو یا تو اور زمینوں میں نتشر كمرنة كالحكم جارى كيا فاكراس طرح أيكية طرف زرعى انقلاب برياكياجا سيحا ورووسرى طرف سننے توگوں كى ريائش سے سيك نخائش تھالی جاسیے شلا حفرت سلمرین اکوع کا جست مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے اُسے زمینوں پر آباد ہوجانے کا حکم دیا تھا۔حضرت سعکر کوفیق میں نتقل کردیا گیا۔اس طرح جرون مدینے کے تولیوں میں ا درمدینے کے تب وجرار ہیں بھیلے کھوئے مسلما کوں سے متعلق س میرکا برارشا د فواناکه (دبیاتوں میں رہنے اورکھیتی باطری کرنے سکے باوجود) اعواب کی طرح نہیں ہیں کمیونکمہ بر دخیگ سکے ہیے، طلب کرنے پر فوراً کہائے ہیں د لہذا نعنائم اور نے میں برابرے عصقہ دار ہیں ، کپ کی اس پانسی کا کٹینہ دار سے ۔اور کوسرے یر کم تو پیغلہ ونصنیہ کی منتقص بیسیدں یا جون مدینہ کے دیگر تو ہوں میں سپلادیا تا کرایک بیانب معا شرقی ناہمواریاں پیلے ہونے سے اسکان نتم ہرمائیں اور وور <sub>ک</sub>ے طرف صحت منداور تعصبات سے پاک معاشرت تخلیق کی مباسے ۔ اس میں مبالغر نہیں کر رسالتما تب سف ا پینے متعاصد میں جیرت انگیز کا میا بی حاصل کی۔ آج کل جین اور کچھ مغربی ماکس میں ٹا کون بلانگ سے انہی زتریں اصولوں پرجنہیں رسول خدا نے ورکا سوسال بیلے آزمایا تھا عمل کر سے معاشرتی ہیجان اور تہذیبی انتشار کی شدّت کو کم کرنے ہیں ایک حذ کے نماياں كاميا بياں ماصل كى كمئى ہيں ھے

یں اس من اب سے میشتر دینہ میں نامبائز تصوفات عام سے آپ نے اس سے عنی سے منح کردیا ۔ گی یا کوچ کی کی کے کی کا کوچ کی کی کے کی کو سیح کی کی کو سیح کی کی کو سیح کی کی سے کم ہوڑا ہوجانے کی صورت میں سات ہاتھ داؤر تا) مقرر کی بیوف مرینہ کی آبادیوں

له نهائی برتاب الصلوة له نیانی برتاب العلوة

تك ابرعبد : الأبرال ع<u>وده</u>

لكه صيخ سلم: ابواب بجرت ابی دا و دونمیو

هه انسانمیمو پذیا کت سوشل سائنیتر مغط شهروشهری مفسوبه بندی ولیم منزو نیزرساله سوشیا نوجی علیدی شماره احنوری ۴۷۲ مین

ALISON M. MACQUEN IL STABILITY A CHANGE IN A SHENTY TOWN

نیزیمتاب المسلوب الم

از الا الموال كم ولا- ووم له اني عبيد ، كتاب الاموال كم صحيح سلم : ترندى

ب مام طور پڑنگ ہونی تھیں اس ہے مدینر کی کا کونی میں بھی گلی کوچے تنگ مگرسیدھے تھے۔ با وجو دیکہ اکپ کا صحابہ ( یضوان النّدعَلیم احمبین ) کے مکانات مختصر سطے نگرا پ نے کشا دہ مکانا ت کولب رکیا اور زیایا کرخوش کبشتہ 'و شخص حس*ب کی جائے ر*اکشش وسیع اور ٹروسی نیک ہو<sup>نے</sup>

تہریں پینے سے یا فی کی مہم رسانی کا رکاری طوریرا نشظام کیا گیا ۔ مدینہ میں اگریدیا فی کی قلبت ندشی۔ چند گرز زمین كودنير بانى كاحتِب أبل برا، تالم بينے كے يك ميضے بانى كے كور اور جيئے بشكى دستياب موت و مضرت مثما لأنے جوز دھجی مدینہ کی نوام باوی میں رہتے تھے ، اُک و حضو کہ کے کم کے مطابق المیان مدینہ کے بیاد ہوں سے مستھے بانی کاکٹول بٹر رومنٹر بدکر دفعت کر دیا ۔ بعد ازاں رسولی اکٹیڈ سنے سرکاری طور پہنی کمنویں کھندوا کرمسلما نوں کی مشکل حل کر دی ۔ آپ کے تیارگرده ایسے ایک کنویں کا نام فریق تھا۔ ایک اور کنواں مسجد نبی کے سامنے گھور کے درخوں کے نیچے بھی تھا۔ کا مخت عرار اور طہارت خلنے عوبوں میں صفائی اور طہارت کا کوئی تصوّر نہ تھا۔ وُہ یافا نہ بھر نے تھی مگہ جانے تھے تھی کم حمل اور طہارت خلنے بہودی جواعلی تہذیب و نمدّن کے علمہ داراور دعریٰ وارستے ، بیت الحلائے تصوّر ا سے نا اکشنا نے ہے وہ عنسل کرتے توکنی مرو مل کراور بالکل برہنہ ہو کراور دورا ن غسل ایک وُومبرے کے جم کو ویکھے عمیانی للگ اورهام نزتی یا فتہ معا ترت اور شہری زندگی کا خروری جزو ہیں رہ نخبا ب نے عرب کے باوریث ینوں اور بہود و نصا رکی جيب مهذَّب بوگوں كواسلوب زندگى تناتے بۇرئے مين الخلاء اور ممام كورواج ديا اوراكس سنمن ميں ايسے آواب سکھا ئے بوہ بوں کی صدیک ہی نہیں بوری فرع بشری کے تہذیبی ادنقار کی سمت ہیں اہم تعدم تھا۔ دراصل اسلام صم وجان کی پاکیزگی اور ظاہر و باطن کی صفا ٹی پر سبت زیاود زور دیٹا سینے ہے وضو ، طہارت ، غسل جنابت ، جمعکاغسل ( وامبب *) سکه احکا با نت اسی بلسل کی کا* با ں اورکھیلی مراحل تھے ۔ نثر*وع فٹروع میں حبب آپ غس*ل فوا

تو ایک کوئی ٹیوی یا نگام ایٹ پر کیٹوا تا ن کر بیدہ کرو بنا بہا ت کہ کہ ایٹ نے اسس ضمن بیق ام بھر جا ری فرا یا کمغسل کرستے

كه صحيح منجارى ؛ باب نقائل ى بابغسل ك نسائى : طهارت

له امام بخاری : ادب المفرد ۲۲ يكه ابن مام ، باب غسل النبيّ

می صحیحسم : باب انک نجاری ونی<sub>و</sub> که صحیح نباری : ابواب نسل وملهارت

شه القرآن ،سورة مدرز: آيت ۱۸۷ - يرسورة فرآن كي ابتدا في سورتون بير سيدسيد ادراس كانمبر بلحاظ وي دوسرا سيدس مين صفا في كي تمقین زور داراندازسسے کی گئی ۔

في ميح بخارى : ابوار فيسل وطهارت وميونه سند پرده كيا، - موطاد امام ماك : صلوة ر عائشته مرفاط شف پرده کیا) الفنائي: إب النسل (آت كنلام ابرالسلح في يده كيا)



برل نبر عام من محمد تهديند

وت پرده کرولیے میٹی کرتمام میں بھی تمبیند، با ندھنے تی تنفین کی اور سجدیں بنا کروبا ں طہارت خانے تعمیر کرنے کی ہوایت جا ری ہی ہوں۔ اسلام کے ہمومی مزاج ادرائپ سے اس نوبائن ہے مبعد گھر گھر عنسل خانے بن گئے ۔ پرمسجد سے سیا تعرطها رہ خانے تعمیر کیسے گئے۔ یرا محایات مدنی زندگی سے انبدائی ایام میں ہی صادر کیے جا ہے تھے کمیو کمہ سعد نبی سے بالمفابل طہارت خانے اورمنسل خاسنے شریع میں میں میں میں تند ہوئے رہی نرم میں ہی صادر کیے جا ہو میں گئی تھے تھی ان کسے کرون مات میں روایت ہے سر محم

یرا توجات مدی زندی سے اہدائی ایوم پن ہی میں ورہے جا ہیے تھے یوستہ جد بی سے جسی بن میں میں سے بھی نشروع دن ہی سے موجود تھے پرتنی کرعہد نبی ہی میں پیک ھام بن گئے تھے اور اسس کی مزید تصدیق اس روایت سسے بھی - ہوتی ہے حس کے مطابق کونو، بھرہ (جو بعینہ مدنیۃ الرسول کے نفتے پر نبایا گیا تھا) میں سبک عام کا وکر ابتدائی ایا م میں بھی ملہے ۔ صفا فئی کی طرح نشرم وجا بھی اسلامی تعلیم کا جزولا زمہے۔ انجنائے حب عربوں سکے جاہلی طریقے کے مطابق

صفائی کی طرح شرم وجا بھی اسلامی نعیم کا جزولا و مہے۔ اُنجنا ب حب بولوں کے جاہلی طریقے کے مطابق بسیت المخلاع ابب سر مبات و ورکل مباست و درکل مباست و ترک کے اورکور توں کی طسرح سرایا شرم وجا بن کراما بت فرائٹ نے مدینہ اساست کو درکل مباست و نون کک دوافعرا تک ، مؤروہ بنی صطلق ہ ہجری ) از وائے مطہر اورمو مناست یا خا در کو انداز ما یا - بہودی اورمو مناست یا خا در کا مناز فرایا - بہودی و غرو مسلمانوں کا خداتی الزایا کرتے تھے کہ نمہا دارسول کھیں بیشیاب کرنے کا مجی طریقہ سکھا تا ہے ناہے اور اسس میں شُر نہیں موسے مناک نشینوں کو فراں روائی کے انداز بنا نے کے ساتھ ساتھ کا حیات نے طہارت اور اما بت سے او اس میں سکھا کے انداز بنا نے کے ساتھ ساتھ کا حیات بنا ہے ملے مادور اما بت سے اور اس میں سکھا کے انداز بنا نے کے ساتھ ساتھ کا حیات ہے مادرت اور اما بت سے اور اما بت

اوران اُ داب میں السی السی کتیں ،مصلحتیں برخیدہ ہیں کرا اُن کی تنصیل کے سیابے وفر در کار ہوگا۔ ناریخی طور پر یہات تا بت ہے کہ اخرع مدنبوئ میں مدینر کے ہرگھر میں سیت الخلاد ، طہارت خانز ادرخسل حسن نر موجود تھا۔ اُس صفور کے گھر میں بھی ٹٹی ٹھا تھی انسی کا اُرخ قبلہ کی طرف تھا۔ اُس کی کا یہ فرمان کرنھا نے کی مگر بنیا ہے کروا اس بات کی فمازی کرتا ہے کہ اُپ نے طہارت خانے اوربیت الخلاء علیمدہ علیجدہ تعمیر کرنے کا بحکم ویا اورخسان خانے بھی انگ نبانے

بان کی فازی کرا ہے کر کہت سے طہارت خانے اوربیت الخلاء علیمدہ علیمدہ تعمیر کرنے کا ا کو کہا۔ یہ بات معلوم رہے کرعہدرسالت میں شام میں جمام اوربیت الخلاء کا رواج تھا۔ سے

البترایک بات معلوم نهیں ہوسکی کر میز کے ٹٹی خانوں کی صفائی کا کیا انتظام تھا۔ کیا مدینہ کے اندریا گردونواح میں کوئی ایسا طبقہ موجود تھا جوصفا فی کا کام انجام دیتا تھا جگوتا ریخی ٹٹو ایدموجود نہیں گر قرائن اس خیال کی تصدیق کرتے ہیں۔

ل و سل نسائی : باب النسل و آپ کے غلام ابوالمسیع نے پروہ کیا ہ

مله و شه ابن ما حبر ؛ البراب مساحد

که بلادری و فتوح البلدان یع بر ص ۲۸۱

شه نسائی: با ب طبارت نله نسائی : طهارت

. لله ابی واژ د : طهارت دعن ابن عس

شه آبی واد و ۶ طهارت ۵ دخی این عمر سکه یخاری : ابوابالنسل وطهارت

هی آبی داؤد: لمهارت شی صیح نجاری وسلم کی صیح مسلم ، باب انک نیر نجاری وغیر لکه آبی داؤد: لمهارت دعن این عرب Expension of the state of the s

ا رکون میر

تبرشان کے نزدیک جنازگاہ تنتی ادر عیدگاہ کے بیلے وہیں کثیرین صلت کے مکان کے نز دیک عکب مختص کی گئیگہ د ہم ہجری شروع ہیں اسس عکبہ پرکوئی عمارت وغیرے نرتھی ، لبعدازاں جیموٹی سی چار دیواری بنا دی گئی جس سے آثار آج تک موج دہیں۔ یہ آثار مدینہ شہر کی چار دیواری د جرمبت لبعد میں بنائی گئی تھی ، سے کوئی چارسوگڑکے فاصلے پر ہیں تیم آن جا ہے بعد پڑھانے کے لبعد قویا نی بھی دہیں میدگاہ کے نزدیک دیا کرتے تھے یکھ

مینر بانون کی سرزمین کہلاتا تھا اور بہاں کے لوگ باغات کے بہت شوقین تھے۔ اسی وجہ سے رما تما ہہ نے باغات سے بہدت شوقین تھے۔ اسی وجہ سے رما تما ہہ نے فات شہرادر سعد کی تعمیر کے وقت برکر سنتش کی کرو ہاں موجود کھجور کے درختوں کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ ویگر دوایات کے نقابطے بیں ابن خلدون کی یہ روایت زیادہ سیح معلوم ہوتی ہے کرنصعت اشجا رکھا ویئے جرکیت نہ با ندھنے کے لیے کا مہیں لائے گئے۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجدالنبی ، حجرات برائے ازواج مطہرات ، اور دیگر مما رات بنا نے کے لیے بھی یہ درختوں کو درہنے دیا گیا۔ مسجدالنبی کے وروازے کے قریب یہ درختوں کو درہنے دیا گیا۔ مسجدالنبی کے وروازے کے قریب معجورے درختوں کا ذکر تسب احا ویٹ میں مثبا ہے جہاں غسل خان اور طہارت نما نرجی تھا اور کمنواں بھی اسی جگر کھا۔ آنا مربن انہاں میگر کیا۔ مسجدالنبی کے بڑے وروازے کے با لمقابل حفرت ابوطلح انسا دی کا

له انعناعی امکامات سکے سیے دیکھیے مسلم ، ابن ماج ، بخاری ، ابلہ واڈ دسکے ابواب ، بنیا گؤ، خسل ، تبورونوپرہ کے صبح بنیا ری وصلوۃ

ته خد عميدالله: ميدان جگ نير انسانيكوسيشيا بفظ مسجد ومدينه

که کل جنائب کے قربان کا جا فرراستنے دگور ذبح کرنے میں کچہ فرہبی صعبیں پوشیدہ تھیں۔ تدیم زیانہ سے مبادت کے تصوّر رکے ساتھ تو یا فرز اللہ بنیک رہ مساتھ وسر بادی کاہ تو اور قربانہ کا میں بنیں ، ان کے ساتھ وسر بادی کاہ تو یا فرز تو لائینک رہی ہے ۔ میں دج تھی کرمشرق و مغرب اور زیانہ تعدیم و مبدید میں جنوبانہ کسی شخص کے لیے نہ سیس بلکہ طور رتبمہ کی گئی ۔ یہ قوبان کا بی مرق رشکل میں مبرا دہ فیا اس نے خاص میں دبر کو دیا ہے کہ کہ مسجد کے مشحص کے ایک مفرون مسلم کا تو بعد میں اس سے خلط فرمیاں پیدا ہونے کا امکان ہوسکتا تھا اس سے امتیا ط فریا تے ہوئے ذرجے عیدگاہ میں فریا نے کو ترجیح دی ۔ فراکٹر خلام بیزدانی کا مضمون مسلمی تا میں فریا ہے ۔ فراکٹر خلام بیزدانی کا مضمون مسلمی تا میں فریا ہے کہ ترجیح دی ۔ فراکٹر خلام بیزدانی کا مضمون مسلمی تا میں فریا ہے ۔ میں فریا ہے کہ تو جی کے دو ایکٹر خلام بیزدانی کا مضمون مسلمی تا میں فریا ہے ۔

OFFICHARD ENDO

؞ پیذمین نکاسیٰ آب کا کوئی مسئد درمیش نهیں آیا کمونکرشہر اونجی ڈھلوا نی *حگر رتبعیر کیا گیا نغیا*ر اگرکہیں سسے کوئی پہاڑی 'مدی نالر گززنا نشا تو دیا ں پیشنے یا ندھ کرعا راہت اوزمعیرا سن کومھنوظ بنا دیا گیا تھا ۔

گلبوں میں روستنی کاکوئی انتظام نرتھا عوب جراغ ہے استعمال سے وافق نه نظیم بی کر ایک تدت یک گھروں ہیں جی چراغ نرجلتے تصے بعداز ان سجدوں میں رات کے وفت روشنی کامعقول انتظام کرنیا گیا۔ نتروع نشر وع میں خشک مکڑیاں علاکر معداز ان جراغ کا نشظام کیا گیائے مدینہ میں ایک بسیگوران کا سراغ بھی متما سے جو حضرت حاطب بن ابی بلتعرچلاتے ستھے ہے۔

حضرت ابوکر کا پارچہ باقی کا کا رَمَا نہ سُنے میں نصا<sup>تیع</sup> سسببان ندوی نے متصاحبے کرا بوکر کا کا رضانہ سلح میں تھا۔ یا '' ویر ُوسل کا رضانہ تضایا بھر بدا ملاء کی علطی ہے۔

میں صفور کے مقام کا میں صفور کے مقام اور اسس نون کا ترین میت اللہ کے تبیام وطعام کا شہری ملکت کھی طرف سے سکاری مسر کا ارمی مہما کی خاص انتظام کیا تھا اور اسس نون سے بیانے البیان کمر پرضور ٹیکس عالد کیا تھا۔ مہمان وارا لندوی بیس شھرائے ہاتے یا تھا کے میدان بین جیسے لگا کر رہنتے ۔ گھوں ہیں ٹھہرانے کا بھی انتظام کیا جاتا ، ناہم انخصر بنٹ کے زمانہ سے کیسپطے ڈیٹنو مجھور س کی مہمان داری کی نشاندار روایات سے برعکس ندائرین کو گھوں میں عارضی روائٹ اور ان سے بیے طعام اور طواف کا مخصوص بیاس دعمسی ، فراہم کرکے روید بٹررنے کا ذریعہ بنا بیا۔ سرکاری لنگرخاندا اگرجہ بندنہ ہُواتھا کا ہم زیادہ تر حجات تھا موطع کا

لمەلىمى بۇارى رئىسائى رابن بام ؛ ابواب تىنىپراتۇركى ؛ لىن تئالوا الىبوھىتى تىنىفقو 1 مىتيا تاخبون – الخ

تے طائف اوپوس کے گرونصیل تھی۔ طائف کی نصیل ایرانی انجنیرُوں نے بنائی تھی۔ طائف کے تزدیک جرس تھا۔ طائف کے ایران کے ساتھ تجارتی روابط ہت گرے تھے۔ طائف کامعنی محکیرا" ہوتا ہے۔ شہرکا نام اس بیے طائف 'کھیرا ہواشہ'' پڑگیا دکرلیٹ ویل ۔ محد محیداللہ مسم کنڈ کھٹاکن شیٹ،

کے لیان ۔ تمدن وب واردو ترجی کے سیدسیمان ندوی وارض انقرکن ع ناص ۲۶۰ دانسائیکلوپیڈیا آف اسسلام نفط مینز

هے انسائیکوسیٹریا کن اسلام "کبینے" کے محد جیداللہ: میدان جنگ کے صبح نجاری نیرسیمان ندوی حد سیمان ندوی بجوالہ استیما ب کی محد حدداللہ: اسلم کنڈکسٹ آف سٹیٹ -

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

واتی در رادائیگی کرکے (PAYING GUEST) کرتے لیے موب میں دستور تھا کرتھ بلد کاتینج ما لیننمیت کا پیوتھا حصّہ وصو ل اگر کو ٹی ٹنجارتی فا فلداس تعبلیے کی مرموات سے گزرا یا مدو دہیں اُتر ہا توائس سے عُشر بطور مصول حَبائی کے وصول کیا جا تا کیٹ اس رقم سے عزوری اخراجات پُورے کرنے سے علاوہ تعبیبے کے مہما نوں سے بیے ملعام کا اشغلام شیخ کیاکر تا نتھا اور مہما ن کو ملوماً چوک بیں طهرایا جانا- کمدین قبدیدی چرک کو نا دنی اور پیرب بر سقیفه کها جانا نها یقطی نے چرکمه مرکز سیت کا آغاز کیا اس لیے و با ں دارا مندوئی تائم ہوا۔ اور نا دیٰ کی چونکہ کوئی اہمیت نہ رہی اس بیا وہ خم ہو گئیں۔ نا ہم اجتنتِ نبوی سے وقت کمرے قرب وجوار سے قبائل سے إن البيسي بيوك اوراحماع كاه موجود تعريقه

، بوت کے بعد رسول اللہ قبائلی مزاروں کی طرح جو تھ بھی میلینے اور زبین کی پیلا وار پڑ شریجی وصول کرنے تھے می گواسس وفت عشر کی تثبیت ایک رضا کا دامز چنده کی سی تھی۔ مدینہ ہجرن کر کے اُسے واسے مما ہرین اُ ل جنائب سکے مما ن شقے اوران سکے قیام و طعام کی وقرواری آب نے اپنے وقع سلے رکھی تھی۔ ابندائی ابام بیر مسجدالنبی مہان خان کا کام دیتی رہی۔ وہ ان مشرسنے والے توگوں کے کانے کا انتظام کی دپیک فنڈسے ہو و فرماتے کتب اصا دیت ہیں متعدومثنالیں موجود جی کداصحاب مسفد کا کھانا کی ہے گرے آنا ۔ یہ اِ ت معلوم ہونی چاہیے کرچنداصمائ کو مجور کر حرو با راستقلا اتا مت کریں تھے، اصما ب صنع میں اکثر بیت ایسے ترگوں کی ہرتی جودیاں عارضی طور پر مضرب کوسٹ بھتے۔ ایک ابیسے مہان کا نوکر بھی نتیا ہے جس سے لیے مبترے کا بندولست بھی ئے نے کیا ۔عُسرت اورنگ دستی سے ابتدائی ایام میں ممان واری سکے فریفرسے اگرائٹ خودعدوہ براکنہ ہوسکتے توممان کو یا توکسی صاحب انتطامت نزیر مسلمان کے والے کویاما تا یا تعدا وزیادہ ہونے کی موجہت میں بالخصوص بنیدہ کی ابیل کرے مهمانوں اورمسا فروں کے طعام اور مِبُرِ فرریات کا انتظام کیاجاتا ۔ بعدازاں قرآن مجیدئے وہن السبیل کا انقلاثی تظریریٹی کرکے ذکافی سے اخراجات کی ایک مر ابرانسبیل کے بیٹے ننقی کر دی جن میں اللہ کی راہ میں گھر بارھیوڑ کر بجرت کرسنے والے سکے علا وہ زائرین حرمین ، ملا بیا ن علم ادر سغیر؛ حتی کہ کا روبا ر یا نجی کام کے بیے سفراختیار کرنے والے برقسم کے مسافرٹنا مل تھے اور یرالنّد اوراس کے رسولٌ کے مهمان تھے۔ اُس بیلیم دیکھتے ہیں کم اکٹر وب فیاکل جن کے ساتھ اکٹے سکے معا جاست ہوئے اُن میں ایک شتی مسلمان مسافروں کو کم از کم تین روز کک طعام و تعیام کی مہت وبنے کے بارے میں بھی درج سے کی

ویا رہبود کے مسنو ہونے کے بعدر کاری مہان خاند مسجد النبی سے وہاں منتقل کر وہا گیا تا م مسجد النبی بھی اس تقسیر کھیلے

سمکہ القرآن، سررت الانفال، آیت ۱ رکوتا ہ ۔ جنگ پدر کے بعدائری تمیل ازیر آل خبائب غزوات میں ماصل ہونے واسلے غنائم کا عوب کے بالى وليق كرما بن ج تعامقه بى ومول كرنا رسب شلاً ابن جمش كا سريا .

هد ا برعبيد برتاب اللوال في تحبيله بني اسد كے بيے تم اسى طرح فرام كى ۔ ابى داكو د برنسائى : ابواب زكو ق وصد تمات

شه عبدالرحمان طا برسورنی، متعدمه کما ب الاحوال وارد و ترجم به مستحده التراکن ؛ سورة توب ، که یت ۲۰ هه الم الى يسعت بات ب الوك - ومَّا كنّ السبيانيّة وجهيداللّه معاوات عذام - تماكل دوم ونيره

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ك ، ك ، ك محريفيدالله ، Muslim Conduct of State يز" سياسى زندگى"



له میرت شام ، طبری

ا فیرعد میں کہ استعال کی مباتی رہی ۔ وفر و طالفت اور نجوان وغیرہ آئے نوہیں تھہ سے نتیا پرمعزز مهمانوں سے تشہرانے سے ہے عیود انتام دیار و نظمین کیاجاتا اور عام مهان سعبین بی مرائے جاتے۔ حضر موت کے وفد کاسروارواکل بن حر حره کی سبتی د نام کا تذکرہ نہیں ہے ۔ اندازہ ہے بنی تریظہ کی سبتی ہی ہوگی ، میں لے جائے گئے۔ امیرمعاویر کڑکتی دُموپ میں ننگے یا وُں ، یا پیادہ

اسے حیوا<u> نے سکنے نے ح</u>کبرواکی گھوڑے پرسوار نھا <sup>ہے</sup> اسی طرح طائفت کے وند کو بھی ڈو ملکوں پر طھرایا گیا۔ ابن سبابن عبدالفریٰ خزاعی کا مکان بطور جیل نماند اور والات کے استعمال ہوا جہاں اُپ غیراراُڈی قاتل ، مقدوض وغیر رہے میں میں اس سبابن عبدالفریٰ خزاعی کا مکان بطور جیل نماند اور والات کے استعمال ہوا جہاں اُپ غیراراُڈی قاتل ، مقدوض وغیر

دارالخلافه مربنه بین مرکزی مسعد کی تعیر کے بعد حوالی مدینه کیاب تیوں میں بھی مسعیدیں بہت حلد بیننے مگین تاہم ایک مربینر کی مساحید مت یک مینداوراکس کے زب وجواری کا بادیوں کے بیصرف معجدالنبی ہی افامت سلوہ کالمام دی رہی۔ بن صدرے وگوں نے میب نمازی مهولت کے مین نظرا پینے قریبہ سے اٹھے کر میندیں کا باو ہونے کی التجا کی تو آئے سنے ایر کد کراسے منظور نہ کیا کر نماز کے بیےے وُ درسے مِل کر اُنے کا ثواب زیا وہ ہے۔ سیاسی اورمعا شرقی انتشار کے شکاروگوں ہیں منتِ واث كاتعقودائها دنے كے بيلے مزدرى تغاكرا نبيں زيا دہ سے زيا دہ مرتبر ايك عكر اكتھا ہونے كا موقع فرام كياجا تا ، تاكر تبائلى د تابتيں ادرجابل تنصبات كى ديوارين مندم كرك اسلامي انوّت كي تلارث اطما ني جاسيحه بم ديكت مين كدرسول المنه كي بجرت سي ينتيتر تقريبًا برِقريه بين وگوں نے نماز کے لیے الگ مگر مقرر کر رکھی تھی۔ گمان غالب ہے کرخاندانی عدا د توں کی وجہ سے بٹر بی مُسلمان ً كى خابٌ كى نشريعيے ' ورى سے پیشیتر ایک عبر جمع ہوكر نمازا دا نہ كرسكے تنصا ورمپلامو قع نفاكمہ ( قُبا یا ) معلسنی سالم میں رسولِ خداً کی معیت میں مسلما بن سنے باہم مل کر نماز ٹریھی رہی وجہ ہے کہ میرشنہ نگادوں اور میڈنین سنے اس واقعہ کا بطورخاص تذکرہ کیا ہے اورما خرمسلما نوں کی تعداد بھی گینو اٹنی ہیے۔ ان خاندانی اور شیشینی عداوتوں کا ختم کرنا انتہا ٹی خروری تھا اور ان کا توڑ زاستِ اقد سس

مىلى الشرعليد واكروسلم ہوسكتی بھى يا ایک كى سجد -ایک دفع سب مسلمانوں کی زمنی ترسیت اور فکری تبدیل محل ہوگئی تو پھر حوالی مدنیر کی دیگر بتیوں کو خصر و سعد بنا نے کی ا مازت مرعت فرما ٹی بھراکس کے بیے ترغیب میں دی۔ وہ بستیاں جو کا ملا دائرہ اسلام میں واضل موحیی تفییں ، وہاں سے توگوں کی سهولت اوراً سانی کے میٹی نظر سیدیں بنا نے کی اجازت دی گئی ممبو کھ افامت صلوۃ کے سلیے دن میں پانچ مرتبہ جل کرمسجدالنبی بیں ما مزہونا طِائعُن اور کلیف وہ فریفِنہ تھا۔ بعض بستیاں مرینہ کی سعبد سے پیکارٹٹیل کے فاصلہ پریٹیں مثلاً تیا ۔۔۔ اور اسی پیے

لمه ارسخ ابن خلدون

هه انسائيكو پيرياك و اسلام ، نفط مسجد (مودودي: تفهيم القرآق

لله وسي محد جيدالله المسلم منذكك أف شيث ع٤٠ ص ٢٧٧ رقىطاز يين كرغزوة تبوك بك مينه مين عرف أومسجدي تعين محريه بات صيح نبيل معلوم بوقى -

ك ابن مامه : ابواب المساحد والجماعت من هيم بخاري - (اوكر ويكي عدو درم) له ترذی به کاب التغییر نیرصی سم صیح بخاری سرسول نمرسی براست می است اوراس و براست می اوراسی وجرست بینی بیدا بهوگئی کرمسیر قبرا مسیرا اور قریب ایستان می اوراسی و برست بینی اوراسی و برست بینی بیدا بهوگئی کرمسیر قبرا مسیرا ترکی استان می اوراسی و برست بینی بیدا نواد و نیستان ایستان بینی بیدا نواد و بال اسلام کے اثرات کو تقویت بینی بیدا می گئی تاکه اس طرح و بال اسلام کے اثرات کو تقویت بینی بید برستان بر

البسی آبا ویون بین سعیدی بنانے کی ترخیب و تو یعن کی گئی تاکہ اس طرح و بال اسلام کے اثرات کو تقویت بہنیے۔

برنسیے کو سعید بنانے کی اجازت دینے کا مطلب پرجی نھا کو "اسلامی دولت مشترکہ" بین شامل ہر جو بنظے تھے اس بے خود مختاری تولید کی تولید کی دوستے معادی ہوگئے تھے اس بے سیاسی نقط زنظر سے بھی یہ نقید کر در اندیشاند اور تھی تھے اس بے سیاسی نقط زنظر سے بھی یہ نقید کہ در اندیشاند اور تھی تھے اس بے سیاسی نقط زنظر سے بھی یہ نقید کو در اندیشاند اور تھی تھی اس بیاسی نزلدگی سفیفہ کے کردگروش کر تا تھی در محد میں مسجد بن بالے نے بولوں کو سفیفہ بین جو بھی ہونے سے دوک دیا۔

مسجد بن بالے نے کے بعد سعیفہ کی امیست بندین کی کم ہوگئی ۔ بھی تھی کے بیاد کی ادر بھی نہیں ہوتی تو ہا ہے سے دول ویا۔

وگوں کی طوف سے جب یہ عذر بیش کی کیا کر اس کے علاوہ بیٹھنے کے بیاد کو گئی ادر بھی نہیں ہوتی تو ہا ہے سے دول ان مسیلی و دیستی میں مولوں کی جو ان ان کی مسجدوں نے سے کی اور مرکزی طور پر اختیارات زیادہ معاشرتی انہیں تو بیب تو بیب تو بیب خم ہوگئی۔ مقلے کی سطح کہ ان کی جگھ کی مسجدوں نے سے کی اور مرکزی طور پر اختیارات زیادہ زیادہ ذات رسول مقبول میں ترکن ہو سکتے اور سجوالنبی مسلمانوں کی خربی اور اخلاقی ، سیاسی اور حسکری ، تعلیمی اور تندین زندگی کاموری گئی۔

مسجدوں کی تعبیر کے منمن میں اُگلا قدم پر اٹھا باگیا کہ ایک مکنامے کے ذریعے مرسمان آبادی کے بیلے مسجد بنا تا لازمی قرار دے ویات پر کم فتح کمتہ پاسورۂ براد کے نزول کے بعد جا ری کیا گیا ہوگا۔

تولی فبلد کے اعلان (۱۱ یا ۱۱ یا ۱ ماہ بعد بجرت ) کے وقت پک عربنہ یں کئی ایک سعدیں بن جی تقین یخویل کاحکم بنی ملم
کی مسجد بیں اترا - جس کی وجر سے اس کا نام قبلتین ( دُوقبلوں والی مسجد) پڑتیا۔ برحکم خداوندی وگر مساجد بیں آں جا ب کے
فرتنا دہ کُنا دی نے پہنچایا۔ گر بعض مسجدی آتنی دُور تھیں کر اُن ٹک پر نجر دو کر سے دو زر پہنچی کی حوالی عینے مساجد تعمیر ہوجانے کے
با وجرد دصال نبی بک مجموم خسم النبی میں ادا ہوا تھا۔ شاید دو مربی کسی سبتی کی مسجد کو مجموم کا ابتام کرنے کی اجازت نہ تھی ۔ بیکی وجرشی
کر مسجد النبی میں جو کی بوالی سے وُور وراز قصبات سے آتے تھے ادراسی واسطے احاد بیش میں یہ
مرسجد النبی میں جو مور بجرین کے
دوایت درج ہے کہ مسجد النبی کے بعد پہلی مسجد جہاں نماز جمد کا خطبہ پڑھا گیا وہ بنی عبد القیس کی مسجد سے ، جرصوب بجرین کے
شہر جو آتا ہیں تھی بھی۔

ك انسائيكلوپيديا كن اسلام و كتت تفلامسجد ه الدوا دو و طهارت عوسم و بن خدب نيز ابن ما حد باب تطهير كنه ميجومسلم و الواب الصلوة سه این ماچر: اواب مسامیر تک و یک ترندی: تماپ الاداپ مسامیرمن ماکشر، ترندی: کماپ انصلوٰۃ ۔

ك ميع بخارى ؛ كماب العلواة ، باب ميعه

SDF Change Editor

MANY Change Etter

تعلیم کی سیربانے کی در مزاری فیلیے کا مزار عوماً اپنے سرلے لینا یا تعمیر بیٹی بیٹن رہتا یہ سیدیں بنانے میں ابو اُمامہ بمسلم استعدین تُرکی ہے۔ استعدان تُرکی ہے کا مزار عوماً اپنے سیدین واضع طور پر آئے ہیں ۔ ہوسب حفرات لینے استعدین زُرارہ ، مُنتبان بن مالک ادر سعدین تُرکی ہے۔ ام کتب اِما دیث وسیر سالت ہی ہیں توسیح اوراضافے ہوتے رہے ہے۔ ہرنی تعمیر اپنے کے سرائٹ کی طرح مجتے کی سیحدوں ہیں جمہر رسالت ہی ہیں توسیح اوراضافے ہوتے رہے ہے۔ ہرنی تعمیر ہونے والے استحارات میں مساحد کا وور کر کے جمہورے والی سیدیکا افعام و رسولِ خداً وہاں خودِنماز پڑھواکر کرنے ہے۔ اور گاہے کا سبے اُس ضائب ان مساحد کا وور کر کے ج

وہآں کی تعلیمی، معاشرتی مرگرمیوں کا معایینہ کرنے کے علاوہ عدالتی فیصلے بھی کرتے۔ عہد نبوی میں جرف مدینہ میں کل نو مسجدیں تعلیق۔ پیڈرسن نے مسجد نبوی سمیت اکٹے تھی احدے نام گینوا نے ہیں۔ خیال ہے کہ نوبر مسجد مسجد الضرار ہوگی جس کا وکر قرآن میں بھی آیا ہے، جسے اُں حضور سنے گرا دیا اور اس کے تعمیر کرنے و لیامنافتین ۔

کو رزادی ۔ سو۔ تبا \_\_\_\_ملدع وبن عوف میں تھی ۔ سعد بن خزیمہ نے سباء نامی عورت سے زمین خربد کرمسحد بنائی مسعد بنانے ۔ سے پہلے اس جگر پر گھرسے با نہ سے جانئے تھے کیے

سم۔ بنی قریبطیر ۔۔۔۔ بریردی بتی تھی۔ ان کے اخراج و 4 ہمری کے بعد صب مسلمان مهاجرین کو وہاں بسایا گیا تو شایدا نہوں نے وہاں سعد بنائی ہوگی۔

۵- بنی عارثہ \_\_\_\_ شاید ، برسی بھی جنگ خندق کے بعد تعمیر کی ٹی برگی کمیؤ نکد بنی صارثہ خندق کے لبداسلام لائے تھے۔ 4 - بنی ظفر \_\_\_\_ برپیرد کا ایک قریر تر ہُ واقع پر تھا۔ اندازہ ہے کہ برسیج بھی بعد میں بنی ہوگی -2 - بنو وائل \_\_\_\_ پرقبید بمبی خندق کی جنگ کے لبداسلام لایا - برسید بھی لبدکی تعمیر معلوم ہوتی ہے۔

-- این را کا این است این اندانی زمانی میں بنائی گئی ہوں گئی۔ ۱۹- بنی زُرین کی این این این کا این این کا این ک

تا ہم اس فہرست میں اضافہ کیا جاسکتا ہے: ۱۰ - ینوسلمر\_\_\_\_ برنبیدسانی الاسلام اور پہود کاسخت منالف تھا۔ ان کا ایک مذت سے یہ تعماضا تھا کہ بیود کے ۱۰ - ینوسلمر\_\_\_\_

بیرمبیدی می موسلت می رویزی سیست کی بجائے مسلمانوں کا علیجدہ قبد ہونا بھاہیے - اس تقاضی کے ۔ تبدی طرف مُنہ کرکے نما زیڑھنے کی بجائے مسلمانوں کا علیجدہ قبد ہونا بھاہیے - اس تقاضی کے ۔ اور اس صفور کی خواہش کے جواب میں بیر سکم بنی سسلمہ کی مسجد میں اُٹران<sup>ی</sup> بیرمسجد سواد بن نیم ·

> له بلا دری بختوح البلدان ص س کله نسائی بصلوات ، ابن مامیر به مساحیر فی الدار ، بلا دری بختوح ص س سه صبح سلم و بخاری هه دندا شید مط ما دو اسلام نخت دفعاً مسجد که از سے بیگرسن که تریذی به صلوات

هه انسائيلو پيلياكن اسلام تحت لفظ مسجدُ اذجه پيپُرسن گنه ترندی : صلوا كه خطگری داش : اسسلامُ



بن كعب ين سمهانے بنوا ئي تھي ۔

ال- عمرد بن سعم جن سعيد ك اما مهائت سال كى تغريس منفر مؤسئة - بيستجد مديسة ست شام جانب والسار استدريشي كي ۱۷ ۔ بنی عبدا لأنهل — اس مسجد میں اس حضور سنے کمٹی مرنبرنما زرچھوا ای یکھ

۱۳ - بنی ملوید \_\_\_\_ به اسغل کی بیتی تھی۔ بہا ریجی رسول خدا کے متعد و مرتبه نما زادا کی میں

مرب برا مسى خريات بيم بيروف مدرزي توواقع زيني، مگر چي كوعات وقت راست ين بيراني نني سديد سيم اس كان عمل كيو زياده نرتما في

۱۷-۱۷-۱۸- مورنظ به عبدالته انفارئ ، حضرت عبتان بن مانك او دخرت معا و د عبل کی مساحدیها ب برحفزات الامت کے ذائقن النجام دیتے تھے ۔۔۔ اہم ان بینوں سعدوں کے بارے ہیں یہ بات تطعیت سے بنیں کہی عباسکتی کم یہ

اوپردرج کی گئیں مسجدوں شکے علا وہ تھیں ۔

قرآن مجد نے مسلما نوں کو گھروں سے اندر سعدیں بنانے کی نزغیب دلٹی ۔ ناکومبع وشنام الٹڈکی پاکی اور عظمت محمروں ہیں بیان کی جاتی رہے اور اسس من میں آں جات کے اس فرمان سے بعد کم فرائفس سے علاوہ نماز کے بیاہ بہترین مگر گھرہے

مدینے میں کوئی گھراند ابسا نرتھاجہاں مسجد نربنالی گئی ہو۔ ابن ماجراور دیگرمحذ نمین نے اس عنوان کاعلیجدہ باب باندھا ہے " مساحد

نی الدار" به تا میم به بات دلمیسی سنصفالی نه به وگی که گھرکے اندرسب سنے پیلی مسعبہ بنانے کا شرف حضرت ابو کم صدیق شمکوها صل بهوا۔ انهول سنے متحہ ہی میں اپنے گھویں مختصری مسجد نما زٹریصنے اورعبا وت کرنے سکے بیے بنالی تھی لیے

بدينه كالتهر بنبيا وى طور پر ايك فوجى مستنفر نها ر ويال دست واست تمام يوگوں كے سيے بِلا استثناء مر . مینهاشه بنیادی طور پر ایک وی صفر کها و دوال دید واست مام وون سیسیدی است مربینه کی فوجی جیما ولی فرجی خدمت انجام و بنالازم تنامید انگرات بسید کرکسی غزده یا سریا پرمبا بدین کا حرف ایک

حصّه روانه کیا با نا ، اورباتی توگون کوشهری و فاع اوزگرداشت یا ویگرامورکی بجا اوری سکے بینے ویس جھوڑ دیاجا تا - اور دیکھا حالت

تورینه کے مفصوص حالات اور داخل و میرونی خطات اور خدشات سے میش نظرابیها کرنا تھا بھی ناگزیر مهم پر بھیجے مباسنے والے مہا ہدیں تھے ناموں کی باقاعدہ فہرست نیار کی مبا تی نیے غنائم میں سے بڑا حقیہ شر کا وکو دیامیا تا ، اور زور رہے کم ایک حقیران وگوں کوجی مثبا جولڑا ٹی کے

> که ترندی: احکامات ، ابن مامبر: صلوات یک به دری : فتوح ا تبلدان می ۵

> > لله الى وارُو: مساجد

شه نسائی : صنوات ، ابن ماجر : صنوات نك ابی دائود : مسلمبرعن عبدالشربن مسود

ام کہیں .. ہ/ ۱۰۰/ 🖟 ہزار و ترمذی) یک تکھے پائے گئے۔

عه ابن ماحب ، مساحد في الدار في القرآن رسورته الاحزاب أببت س لله صميح سلم برتاب ابهاد ، مغارى : عن مذيغه وغيره

تك موطأ امام مانك: صلوات عن ابن عر

ك ابى داۇد : صلوات عن مروبن علم

فحه این ماحه : صلوات

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



دوران مربندین تغییر سبنتے کی اس صفور کا به فرمان کم دوا دنیوں میں سے ایک جہا و کے لیے نظلے اور ارقا ہوا تسبید ہوجائے یا زندہ واپس ں ہے اور دُوسرا گھرلیں رہتے ہوئے مدافعت کرے دونوں کا اجربرا بہتے جو انتہا ئی ایمبیت کا حامل اور فورطلب ہے ۔ اجر سے بہاں ما لى منفعت سى مراوس يغزون تبوك كرموقع رعام لام بندى كا اعلان اور لوائي ست كريزان ( DEFAULTERS )مسلما نون كا كورث مارشل (COURT MARTIAL) كا بركتاب كريدند الك فوجى فيالونى ( CANTONMENT) تقى، اور الس ك

مكين قومي خدمت كيد بيكسي وقت بهي طلب سيرمبا سكن فقع - اخر مهد نبوى بين تمام فوجيون كا با قاعده رهبط تياد كربيا كيا تفاجئ و مصفے تھے ، ایک میں مجابرین کے ناموں کا ندراج تھا اور دوسرے میں منافقین کا سے جد بلانے براکشرھا ضربوباتے مگر ان پر

القرآن فيمسلمان ما دين كوشركين ست قبال كريد كھوڑے دكھنے كا ترغيب كا وى اورسول الند كے اس صمن يس متعدد ومودات نلامر كرنته بين كرسهما مذل كورباط الخيل ركف اورسدها رن كربي ارباراتها راكيا مجل محورون برزكرة مك كردي في اسلامي حكومت كوجب الى وسائل ميتر آسكة توسركارى كلموارول كانجى انتظام كياكيا اوران كي پرند ك بيرا كانمنق کر دی گئی جوخالصتهٔ سرکاری حپا گاہتھی <sup>میں</sup> اندازہ ہے کہ نزوہ نبی قرینطرسے قبل برحپا گاہ تا ٹم ہو کپی تھی جن مجا ورپ کوسواری کی حزور ہوتی اور وُہ خود انتظام نرکر سکتے توسرکاری گھوڑوں میں سے اُسے سواری مہیّا کی جاتی گِھ عز واتِ نبوی کا مما العمر کے سے اندازہ ہونا ہے کر اسلامی نظر میں گھوڑ وں کی تعداد تبدیری طبعتی علی گئی اور دوست بط *ھرسٹیاڑوں یک مہنچ گئی* ہے ، بات معلوم ہونی جائے

کر روب میں گھوڑا جڑی تعیش کی چیز سمجا ما تا تھا اور انس زمانے کے طریق حرب و ضرب کے لیا فاسے گھے ڈوں رمینتمل رسالہ (cavalary) كوزيردست الهميت حاصل بوني تعي - رباط الخيل مي أن حبّاب كي ذا تي دليسيي كانتيج نصاكد السلامي حكومت ايك

له ابي عبيد والماكس بالأحوال ك ميمسلم: الإبجاد عن الوسيدخدري

تنه ريكييه جزل اكبرخان ؛ مديث دفاع - نير منيم بخارى ومنيم سلم ونيره كه التراك - الانفال آيت ٧٠ - ( واعدوالهم ما استطعتم من قوق ومن س باطا لخيل ترهبون به عدق الله وعدوكسم و

المغويين من دولهُسم....)

هی صحیح بخاری امسلم ، إلى داؤد (الواب الإجهاد) له ابی یوسف : کتاب الخراج و ابی عبید : کتاب الاتوال

> کے وث صحیح بخاری که این مامه : کماب جهاد د مفروهٔ شبک وحنین )

نله برمیں حرف وَوْهُوڑ سے نتھے دمبرت ابن شام) ویکھے جزل اکرخاں : حدیث دفاع میں کھی کھیمالنڈ : سیاسی زندگی ، میدان جنگ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المسلم ا

يُرُون : مرى يا درياك اس كما رب كو كمة بين جس ك نيج كي مثّى كو دريان كات كات كربها ديا بهوا دروه كرن ك

کے تھی جمیداللہ بسلم کنڈکٹ کو تنٹیٹ ، سیاسی زندگی ، میدان جنگ ۔ اس بوضوع پر ڈواکٹر مباحب موصوف کے علاوہ جزل اکر حسّاں (مدیث دفاع ودیگر تنا ہیں ، اسلامی طریق جنگ ونیرہ ) نے گرا نفتر رکام کیا ہے۔ محمود خطاب خیدت کی تماب ، " کس صفر کر کیٹییت سپالارک " داردو ترجی) طاحظہ کی جاسکتی ہیں ۔ نیز بخاری وسلم کے ابواب د مساجد و میدین )

سه محمسین سیکل " محمد"

هه بلادری : فتوح البلدان ص ۱۰۸

می طبقات این سعد

ي نسائى: جاد ، بخارى ، الأواب



قريب بور الجرف بني النضيركا علاقرتنا وإن زياده ثيط تتقير يرعلا وجوب كيجنوب مشرتي كوشته ميں اس مكر واقع تعاج بيھي پچی ہوئی تنی۔ وفاعی نقط و تظریب ریمگرانهائی ایم اور محفوظ تھی۔ فوجی بریڈ کے میدان اس کے قریب واقع تھے۔

میند مین خرید و فرضت کی سهولت کے بیے علیورہ منڈی یا بازار بنایا گیا۔ خیال ہے کویر منڈی بنی تبینقاع کے افرای میبند کا بازار در بیری کے بعد قائم ہوئی ہوگئی کیونکہ اس سے پیٹیز عبد الرعمان بن حوف اور دو سرے تیجارت بیٹیر سلمان ا پنا کار دبار تمینقاع کے بازار میں کرتے تھے ۔۔۔ تاہتا ع کے افراج کے منس میں فوری سبب بننے والا واقعہ اس باست کی تعدیق کر تا ہے کہ اصح کمپ دی ہمسلمان خریدو فروخت سے بیے قبیقاع کے بازار میں جاتے تھے ادریہ وضاحت کیسلما تعدیق کر تا ہے کہ اصح کمپ دی ہمسلمان خریدو فروخت عورت ص کی بیروی شاروں نے بدیوز تی کی کے زیورات بنانے کے لیے گئی تھی ، اسس لماظ سے نورطلب ہے کاخراج

کے میں پردہ مسلما نوں کے تاجر گروہ کی تجارتی رتا بت بھی کارفر ماتھی -مدينه كابازا رسعبالنبي سيع كجيه زيا وه فاصلے برزتھا، كيونكه عمد عثما في ميں نما زعمبر كے ليے تبيري ا ذان بازار كے ايک مقام زورارے دی جاتی تھی ۔ معلوم ہوتا ہے کہ بازار ایک مگراورکسی خاص ترتیب سے نہیں بنایا گیا تھا مگر دکانیں اوھراُدھر منتششكل ميں موجود تھيں۔ مغرت عثما يُن كے روائشي مكان كے نزد بك جو دُكانيں تھيں انہيں مقاعد كها جا تا تھا ۔ ايك دوسری مگبر دارِ ابیجم کے نزدیک جہاں دکانوں کا محکمٹا ساتھا بلاط کے نام سے شہورتنی - ایک تبیسری محکم سعبہ کے صدر وروازے کے نالباً نزدیک ہی زوراء کملاتی نتی ۔ بازار کے بیرحقے مسحبالنبی سے چیطرت بھرے ہوئے تتھے ۔ بازار خاصا وسیع وعریض تھا۔ اور نزدیک ہی زوراء کملاتی نتی ۔ بازار کے بیرحقے مسحبالنبی سے چیطرت بھرے ہوئے تتھے ۔ بازار خاصا وسیع وعریض تھا۔ اور اخر عد نبری میں نمایت با رونق اور تجارتی مرگرمیوں کا مرکز بن چکاتھا۔ تبی رہ کے فروغ کے بلیے جناب رسا تھا کیا نے زبر س کوششیر کمیرجس پیرسب سے اسم کے کا برفرمان تھا کہ مینہ کی منڈی میں کو کی خراج نہیں ہے'' زمانہ جا المیت میں خنا رہ کا نظام اور کوششیر کمیرجس پیرسب سے اسم کے کا برفرمان تھا کہ مینہ کی منڈی میں کو کی خراج نہیں ہے'' زمانہ جا المیت میں خنا رہ کا نظام اور تعدم قدم رمجھول حیکی کی وجہ سے بھی رت میں ٹری رکا وٹمیں تھیں۔ آپ نے مختلف سیاسی ا درمسکری مصالح کے بیٹی نظریہ حکم صاور فرمایا جو تعدم قدم رمجھول حیکی کی وجہ سے بھی رت میں ٹری رکا وٹمیں تھیں۔ آپ نے مختلف سیاسی ا درمسکری مصالح کے بیٹی نظریہ حکم صاور فرمایا جو ورسن تائج كاما مل تعاا ورورامل اس طرع آت في موج تونگى كى لىنت بى ختم نركى مكرجزيرة العرب كى تىغىرىك بعد تمام مك بيس، مدينه كى طرح أزاداز دراً مدات اوربرا كدات كى اجازت وسركر مين الاقوامي أزادتجارت كى داغ بيل والى اور مديد تتنقيات نے اس ما ست كا ناقا بلِ ترویڈ ٹیوٹ فراہم کردیا ہے کہ آزاد میں الاقوامی تجارت وحرف اقوام مل کے بیے ملکر بیری فرع بیشری کی مادی ترقی کے بیے خروری جس کے ذریعے بین الاقوامی طور پراشیاء کی میتیں متواز ن رکھ کربوام کو فائدہ کمی بینچا یا مباسکتا ہے اورا قوام بھی خوشحال بن سکتی ہیں +

له القركان ، سورة تور آیت ، ۱۰۹ نیرتغییم القرآن سوره نها مبلددوم کله بلاذری : فترح البلدان ص۰ ۳۰ کله صیح نجار ۲ کله نظیمری داش: «مخدمدیندمی" هی صیح مسلم ، ابواب بجرت ، نباری دنیره کنه مولی امام مانک : صسساؤة شه بازری :فتوح البدان م ها که تغییلات کے پیکئے : محد جیدا شد : مسلم متذکرت ات

ک ابن مامبہ وصلوات

ىٹىٹ ، ئىزسىياسى زندگ -

ECONOMICS: AN INTRODUCTION TO ANALYSIS POLICY GEORGE -الم تفصيلات كے بيے ويكھنے

منعات ۱۱۱ - ۱۱ - ۱۱۵ - ۲۱۰

BACH



## ار موجودات (انخفرت کی متی زندگی) ابوالجلال ندوی

حفرت دسول خداا حدمجتم محمصطفاصل الدعليه وسم سے ساخة مسلحا نوں كوج عقيدت ہے سوہے ، ابكسبے عقيده انسان كا بھي برموری فرنس ہے، اس عظیم تحصیت محمالات غوراور توجہ کے ساتھ پڑھے،جس نے پُوری ونیا کے فکروتھ تو کا انداز بدل ویا رعوب مبینی ایک قوم کوسارے جهاں کی سیادت نخش دی - آخریر نو دکھنا ہی چاہیے ، اسس ذات نے کیاکر دکھایا ، حس کی وجہ سے اس کی بار گاہ میں عرف جنید وسَتُبَلِي بي نهيں ، ابن سَينا اور فِي اَ آبي بجي بااوب سربزانو نظر اُستے ہيں۔ ايک ان پڙھو، اُونٹ اور بکريوں سے پر واسے نے ایک تما ہے ئ ایک دین عطاکیا ، ایک طرزیات سکھانی، ایک نئی سیاست دی ، نیا نظام حکومت دیا ، ایک زنده سمت اور سرگرم مل دانش نخشی - ایلیے ن من ابط و بینے جو بوری و نیا میں انسانوں سے ایک گروہ کا چودہ سورسوں تک برشکل اور مّا ریخ سے مرزم رساقہ ویتے دہے۔ اسمر میا ات ہے دنیا کی ہرتن سے صلحین تو بر کتے ہیں کہ اصنی میں کچے دھرا نہیں ہے ، حال کو دیموادر ستقبل کو تصنیف کر و لیکن اس مصلع کے ماننے والوں کو زھر جنداس کے مشتقرین مکرانسانیت کے ہی خواہ و دیگر مفکرین بھی پندرہ سوبرس پیچے ہی کی طرحت مڑنے کی رائے ویتے ہیں۔ ونیا کے اور زمام با نیان ذا ہب کی سیرتی مجمو سے لبسرے مامنی کی گھٹا ٹوپ تاریکی میں روپرشش ہیں۔ مضرت موسلی ، حضرت داؤة ،حضرت علياتي كى سېرتمي نى نهيى بكدان كے وافعي موجود جونے كى كى شها دىم محفوظ نهيں جي - سيكن ونيا ميں ايك ہى قابل اقتدار سہنی ایسی گزری ہے ، جو ماریخ سے روز روشن میں گزری ، اس کے سارے احوال مستندطور پر مفوظ میں ، وُہ ونیا کا کا میاب ترین انسان تھا۔ اس کی سیرسند کسی بومر ،کسی بیاکس اورکسی والمیک کے شاعرات کی خلوق نہیں ہے بلدخوداس کے ساتھ رہنے سے والوں اوراس کے سوائے جات میں بابرے شرکیے کئی ہزارانسا نوں کی زندہ شہا دتوں سے ٹابت ہے۔ ہمارے اور اس کے درمیا فی زمانہ میں بیتنے رواۃ گزرے، سب کواکیٹنخص بخوبی جان اوربیجان سکتا ہے۔ ونیا میں ایک ہٹینف کی سبرت الیبی ہے جس کی صداقت پر **ب**ے را وثوق کیاجا سکتا اس نے ہم کواکیب البی تماب وی ہے ،جو پندرہ صدیون ک ہماری تمام معاشی ، معاشرتی ،سیاسی ،علمی اور فکری صرورتوں میں کام دیتی رى سے الى يا دي اقوام كے علا دوكمى اور يا وى كى سيريت كوا تھائيں، تو دوم جرات اور كرامات كا انبار نظراك كى - ان خار ق عاد ب كارنا موں كوئن كريم جيرت كرسكتے ہيں ، ان كى تعظيم مرسكتے ہيں ، ان پرايمان لاسكتے بيں ، گمران كى تقليد نهيں رسكتے وحفرت بيخ كے معجزت ہم نہیں و کھا سکتے ، لیکن عفرت رسولِ خدا کے احوال رجب ہم غور کریں گئے ، نو ہم موان کی زندگی میں قابلِ عمل اسباق ملیں گئے ۔ اس لیے ایک انسان اگربی عقیده سے ، تب بھی اسے پہا ہیے کو اس سرا پا اعجاز سیرت پرغور کرے۔ کپ کی سیرت خود اپنے ہر قاری کو اپنی طرف کھینے لینے کی طاقت رکھتی ہے۔ برعفیدہ سے برعقیدہ انسان جی اگر محدرسول الله (صلی الله علیدوسلم ) کی سوائع جیات کو پڑھے گا اور آپ کی تعلیمات کوسمچنے کی کوشش کرے گا، تو دُه برگز برعقیدہ نہیں رہ سکے گا۔



محدرسول اونڈی کی سیرے اور آپ کی تعلیمات کا ہر پہلویڈات خود ایک میتنقل موضوع سخن بن سکتا ہے۔ ویل کی سطروں میں تم م محدرسول اونڈی کی سیرے اور آپ کی تعلیمات کا ہر پہلویڈات خود ایک میتنقل موضوع سخن بن سکتا ہے۔ ویل کی سطروں میں تم پهاوکونا يا کرنا نهيں جا ہے۔ آپ کو متی زندگی سے چیواوٹ کو ارنجی نرتیب سے بیش کر دینے پراکتفا کریں گئے تا کرایک نظر میں ایک شخص پہلوکونا یا کرنا نہیں جا ہے۔ آپ کو متی زندگی سے چیواوٹ کو تا اپنی نرتیب سے بیش کر دینے پراکتفا کریں گئے تا کرایک نظر میں ایک شخص ہے ابتدانی زندگی کا فاکراپنے وہن میں محفوظ کریے۔ بیر بیطور خود آپ کوا در آپ سے حالات کو منجھنے کی کوشش کرے۔ میرے اس مضمون عَ مِنَاطب رَخِتُ عِقدِهِ لِوَّكَ مِن مَه مِعقدِهِ لوگ، مِن صوف خالي الذمن اوا دی نوجه ايک قابلِ غور زندگی کی طرف مبذول کرانا چامټا ہو۔ عَضِ عَاطب رَخِتُ عِقدِهِ لُوگ مِن مَه مِعقدِهِ لوگ، مِن صوف خالي الذمن اوا دی نوجه ايک قابلِ غور زندگی کی طرف نستی خص سے عالات بنجوبی مجینے سے لیے استی خص سے ملک اور زمانہ سے عام حالات کو میٹی نظر رکھنا بھی ضروری ج

ایام فیل نبوت کیری خوخ دانداس بنسل گفتگر کوئم بیان جیوار دیتے ہیں۔ ایام فیل نبوت کیری خوخ دانداس بنسل گفتگر کوئم بیان جوہ دندہ کے صبح آج سے ۱۲۳۵ برس بیلے تم میں دوش نبد ۱۲ رہی الا قال تاہد تی - هر کی صبح کو ایک نوشنجری نے قریش سے ایک ایک فرد کا چروہ

روشن كرديا يو بي وستورك مطابق كيك نوجوان العبي آيك يا وبره سال يبط ديو ما كيم عنور ذبح كيا عبانه والانتصا- اس نوجوان بر ابل مته كمو ترس آگیا۔ایک کامنے مشورہ سے اُونٹوں پراوراس نوجوان پر قرع ٹوالاگیا۔ کئی اسے قرعہ کے بعد طے کیا گیا کہ اس جوان کے بدلے سواونت قربان كرويه جائين توويونا راضى بوجائ كاراس نوجوان كانام عبدا مدين عبدالمطلب تتعارات واقعد سے لبداس نوجوان كى

شادى ايك شرايين خاتون آمنېنت وسېب سے سُوئى۔ بى بى كوحاملە ھيوژ كريز نوجوان شام كوگيا ليكن چيرزنده نوشا نصيب نهوا- اسس نوجوان كى وفات كيچندى دنوں كيدننيم عبدالله كيدا بوك ي خوشخري الى كمەن كسنى اورتقريبًا فېرغص كى زبان پريرزاند شها : ب يا ابن الذي من حومة العمام

بارك فيكُ الله من عشلام

فودى غداة الضويب بالسهام غجا بعون المثلك العسكةم

بمائة من البلِ سوام

د تو نہا بیت ہی مبارک لڑا کا ہے ،اے اس تنحص کے بلیٹے ، جوموت کے مُزے خداوند قد وس کی اعانت سے بج گیا تھا۔ توعہ کے روز اس کے فدیر میں سواونٹ قربان کیے گئے ؟ ير فرزند عبدا فندا بني صورت سك كل سيلعينه وفتخص تها جس كاحليد من كرحفرت سليمان في فرمايا تها : سه

یِعَلُّو محتمدیم سه دود ی

و ن ه روعی بنوت پیروشگیم

دوه سرا پاستوده ہے ، برہے میرامموب ،ادر پرہے میری عبان ،اب پروشیلم کی سیٹیو! ) اس بشارت کو زجانتے ہؤئے اُتفاق سے ماں اور دا دا دونوں نے اس مولوؤسعود کا نام محترر کھا ۔ داوا نےصورت دیکھتے ہی خش ہوکر

مِيْنِ كُونِي كروى كران لا بنى هذا لشاناً (ميراييبيا أيك شاندارستى موكا) عرب کے مشرفاء کے دستور کے مطابق آپ کواپنی ماں کا وُ ودھونا تونصیب ہی ند ہُوا یا محض چندیوم رسب سے پہلے آپ کوآپ ے سب سے بڑے چیا اگولیٹ کی لونڈی توبیانے وورھ پلایا ،جھے اس خوشی میں ابولیب نے آزا دھی کر دیا۔ بھیرائپ کو ہنوسعد بن بحر ک ايك خاتون صفرت عليم سعدًّي كه حواله كيا گيا ، وه أي كوليزايني وا دى مين علي گئين تيم عبدا مله كي فطرت مين خدا نه عدل ركد د با تصاحفت

الميت حيرت تشي رغبيب بميّيه عند وتي نفرسي دونوں جها تيوں کومُنه لا لگا يا - ايک جها تی مهيشدا پنے دودھ مها ئی کے ليے همپر رہي حفرت علیرات مروی ہے کہ دودھ چیزانے کے بعدائی نے حب با مضجطے بولنے شروع کیے ، توسب سے پہلے جو بول اُپ کی زبان سے

الله اكبركبيوا ٥ والحدمد لله كشيرا ٥ وسبحان الله بكرة واصيلا ال نهایت برت کی بات ینتی کدایا م جا بلیت میں یرفقرے کسی کی زبان سے نہیں نطلے تھے۔سب سے پہلے تیم عبداللہ کی زبان سے برسطها دا ہُوئے۔ ان کلوں کوا واکریتے وفت آپ کی عرمرف دویا ڈھائی سال کی تنی۔ دُودھ چیڑانے کے بعد حضرت تعلیمیر آپ کواپ کی الدہ پاس لے ٹئیں گرکڈ کی اَب وہوا ان ونوں نواب تھی ،اکس بلیے صفرت اَ منڈنٹ ایٹ موسنے ملیٹر کے سانڈ دوبارہ والیس کر دیار صفرت علیمیڑ کو دُود ه بلانے اوراک کی پر ورش کی اُجرت دی جاتی تنی اس لیے اُپ سے حفرت حلیمہ کو ٹی کام نے لیکتی تقیں لیکن تاین سال سے نیچے کی غیرت فابل توجب ۔ آپ نے مضرت علیم کومجو رکز کے مسلم کہا کریہنیں ہوسکتا کو میرے جائی اور بہن تو دن مجر کیریاں سرا ت پھري اورميں ان کي محنت ميں شركيب نه ہول يجبورًا آپ كوكموان پوانے كى اجازت دى گئى۔ ہميئے كاكبريوں سے سائق يوا كا ہوں ميں جلنے كا سلسد شوع مونے ہی مین کی بحریوں کی تعدا و روزا فروں ہونی گئی۔ وُووھ دینے والی محربای زیادہ دووھ دینے نکیں ، تمری نرو تازہ ہونے نے بیراگاہ کی ہرایا ہی قدرتاً بڑھنے گی اور بنوسعد نوکش ہوگئے : سہ

لقد بلغت بالهاشمى حليمه مقامًا علا فى ذروة العز والمجد

وزادت مواشيها واخصب ربعها فقدعتم هذا لسعدكل بني سعد

د اکس ہاشمی کی برکت سے لیریڑ نے ہوئے نئ ویشرف کا اونجا منعام پا بیا ۔اس کے مولیثی زیا دہ ہُوئے، اکسس کا گھر

سُدُ هر گیا اور پیزوش بختی تمام بنی سعد کوعطا مُونی ، عرشراب جبر بهرس كي مُونى ، توحفرت آمنةً ناينياس بلاباا درات كواينه ساخة كرمروم شومركي قر ويكف

كے ليا مريز كئيں - ان كے سائفة تيكى فاوموام ايمن هي تغييں معلد بنى تجار ميں جهاں حضرت عبدالله كى قبر تقى ، ايك ماہ قيام كيا - واليسى میں ہتھام اَ بَوَاء ہا ں نے میں واغ مفارقت دے دیا ، وہیں مدفون ہُو ئیں ۔حضرے اُمّ ایمن اَپ کو تم میں دالیس لائیں۔حضرت علمطلب اُ جوزَتِ کے وا واننے ،اب ماں کے فرائفن سمی انجام دیتے لگے۔

عر شرایین سانت برسس کی مُونی، نو آمیک کلم شوبرچتم مورگیا عما ظامے پاس ایک را مب رہتا نشا، علاج حثیم کے لیےمشہو رتعا۔ حضرت عدالمطاب آب كواس الهب سك إس بي سكائه ولهب ن ويجعة مي سبي ن ياكم برالاكا نوم و ويهو وي سبي موصرت سليمان خِلْومحدِيم كالقتب دسے بيكے بتھ ،اس نے مفرن عبدالمطلب سے كهاكراس نيلے كاخاص خيال ركھناكيز كم يرسمجة انجوں كرخدانے اس كو ا يك عظيم الشان كام كے بيے بنم وباہد ، جوكام سابق انبياء انجام ويت سق -

شكىر ق ھ ميں جب أي كى عمر شريعت أسط ربس كى مقى ، كي سے وادا عبدالمطلب في سے بھى وفات يائى اور م ب كى پرورش كا بارمضرت ابُوطالب كواطحا نا پڑا - حضرت ابوطالب بمام بزعبدالمطلب بيںسب سے كم كه مدنى اور زيادہ نزيرے واسلے متقے - اگرجير وُہ www.KitaboSunnat.com

(المراح المراح المراح

م پی اوالاد سے زیادہ جاہتے تنے اور آپ سے کوئی شکل کام زیبنا چاہتے تھے گرآ تھ سال کے نیتے کی ہمت قابل دا دہے۔ ا غریب چاپرا نیا لوُرا با رڈا لنا پ ندز کیا جی سے بامراراجازت کے رڈوسائے فرنش کی بحریاں اُمرت پرچانا شروع کیں۔ ہر بجری کی تبالی ہم پی سرایک قراط چاندی ملاکرتی تھی گرنمیں معادم مریز قراط ما ہوار ملتی تھی یا سالانہ۔ اس طرح آپ ہمٹر برس کی عمرہی سے چیا ہے مالی بوجہ سو مرکب نرید رزیس بیشرہ مرکب نرید رزیس بیشرہ

اوران کامیسا باس میں نے کہ بیت نے رایا کرمیری عمر دس سال اور چند ماہ کی تقی اور میں ایک صحوا میں تھا، وقتی نظر آئے، ان کے جبہہ چہر سے سب سے پہلے دیکھی ، آئی نے زیا کرمیری عمر سسال اور چند ماہ کی تقی اور میں ایک صحوا میں تھا، وقتی نظر آئے، ان کے جبہ چہر سے اوران کامیسا باس میں نے کبھی نے رکھا، ان کے بدل سے بیسی بی خشر میں بیان تھی ہی نے گھی نے دو کر سے اوران کامیسا باس میں نے کبھی نے رکھا، ان کے بدل سے بیسی بی خشر میں ایک میں نے کبھی نے رکھا ان کے بدل سے بیسی بی خشر میں ایک میں نے کبھی نے رکھوں سے بیسے اوران کامیسا باس میں نے میں دوران سے بیان کو میں ایک بیسے اندوں کر میں نے بیان کی میرے باس کا کر میں بیان کی میں نے بیان کی میں اندوں کا کہ میں کہ بین کے جبر نے بیان کے بیان کی میں اور بیان کے جبر نے بیان کی میں کہ بین کے بیان کی میں ایک کا در میں بیان کی میں ایک بین کا در میں بیل کر دوران سے بیلا کو سال کا میں بیلا اصل سے بیلا ہوں سے بیلا اصل سے بیلا ہوں سے بیلا اصل سے بیلا ہوں سے بیلا اصل سے بیلا ہوں سے ب

اننی ونوں کا ایک اور عجیب وافعہ ہر ہے کر بوآنہ نام ایک بنت کی پہنٹ کا دن آیا۔ قریش سال میں ایک ون رات بھرائس بنت کے گرو مبیل مباکا کرتے اور تبرک کے بیے اسے چھوٹے اور قربانیاں گزار نے تھے ، آپ کی عمراس مذکب پنچ چکی تشی کراب آپ کو بھی اس ندہبی دسم میں نتر کیہ ہونا چاہئے تھا۔ صنب ابوطالب وغیرہ نے آپ کو ساتھ لےجانا چا ہا۔ آپ نے جانے سے انکار کیا۔ لوگ زبر دی آپ کوسا تھ لے گئے بہن کے قریب جانے ہی کوشے کہ آپ کی حالت غیر ہوگئی اور بہیوشی سی طاری ہوگئی۔ بعد بیں آپ نے لینے چیاؤں کو بڑا یا کہ گورے دنگ کے ایک مروطویل کو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے ڈانٹ رہاہے اور کہتا ہے کرمحمتہ اور ور ہی رہنا، قریب نہ آنا، لیے ہرگز نہ چھوٹا ۔ لوگ آپ کو اٹھا کھے لے آپ کو ایسی رسموں میں شرکت کے بیے نہیں کہا۔

بر تقیس میں سے نتھاا ورنصرا نی مذہب کا مھا ، اس کی خانقاہ کے سامنے ایک سایہ دارد دخت نتیا ۔ قرکیش کا قافلہ تجارت<mark> ب</mark>ھی یا کرنا تھا۔ اس سال سے پیلے میں اس را ہب نے قافلہ فزلیش بک آکران سے بات چیت نہیں کی تھی رہیکن اب کی ہار وُموایٹے وَریسے نقل کر خو د فا فله میں آیا وراہل قا فلہ کو اپنی عنیا نست میں شرکت کی دعوت وی عربی دستورتھا کر دلک صنیا فتوں میں کم عربحی سموسی سائز کم نبیر نبیا تقعیقے ئىپ كەسامان قافلەسى باس چىولىرخانقاە بىر گئے، نوچرمېيى نے پوچپا، كىياسىپ اېلى قافلە اڭھے؛ لوگون نے كە ويا ق البتراكيە، كم عمر چورے کو سامان کے پاس حیوڑ دیا گیاہے برحبیں نے کہا : میں تمویتا ہوں کر وُہ نٹر کاتم ہی لوگوں میں سے سبے ۔ لوگوں نے کہا کہ بی عبد طلب میں سے ایک ہے۔ بنب وجیس نے کہا : میرے لیے یہ شرم کی بات ہے کہ ایک عالی نسب او کا میرے وسٹرخوان سے الگ رہے ۔ حارث بن عبدالمطلب الصے اور اَ بِنِي موسى هے اُستے ۔ اَبِ حب اُستے توامس نے بہت غورے اَ پ کودیکینا اور بار بار دیکیا، تو قریش کھے سگے کہ نها يت عجبيب بات سبے ان لد حدد عدند الراهب لقد دا رہين اس دا بہب كے دل مين ثمرً كى طرى قدر سبے رحب لوگ والبس جانے نگے، تراس نے آپ کوروک لیا۔ حفرت ابوطالب بھی رُک گئے۔ راہب نے آپ کو اور زیادہ غورستے دیکھا۔ آٹکھو ، کا ن ، ناک پر غور کرنے سے بعد بیشت کھولنے سے بیے کہا۔ بیشت مبارک پر دونوں مونڈھوں سے درمیان ایک بڑا مُسّا تھا ،حبس کو ہا یوں سنے چھپا رکھا تما ، جواس منے سے گروائے ہوئے تھے ۔اس مہر کوغورے دیکھا ۔بھراس منے کا بوسے سے لیا۔حفرت میسول النّرعلی النّرعلیہ ولم سنة اس نے مختلف باتیں گوچیں ، خصرصًا آپ کی نیند کا حال گوچیا۔ سوال کرتے وقت اُس نے آپ کو لاپ وعزشی کی قسم وی کم جو پہوںٹر کیک ٹمپیک بنانا۔ آپ نے لات وعزٰی سے نام سے سخت نفرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ مجھے زمعلوم کیوں ان بتوں اور دبیّا وُں سے بخت نفرت محسو*س ہوتی ہے۔ بھرا س نے مفر*ت ابوطا لب سے اِدجِیا کدا س لڑکے سے تمارا رستنہ کیا ہے ؟ حضرت ا بوطالب آب ورابرمرابیا که کرتے تے آپ نے ہی جواب دیا نوج صیس نے کہا : یہ نیس ہوسکتا ۔ اگریشخص و ہی ہے ، جو میں خیال کڑنا ٹہوں توانسس کے باپ اور ماد ہمیں سے کسی کوانس وفت زندہ نہ ہونا چاہیے ۔ تب حفرت ابوطانب نے اپناصحیح پرشنتہ تبایا اور ئے کے حالات سنائے رہر جیس نے کہا: باسکل تھیک ۔ انبوطالب میں تم کوصلات دیتا ہُوں کہ اپنے جینیے کیکر فور اگر والیں پہلے جا وکیز کم تمھارے بیتیج کوایک بڑی شان حاصل ہونے والی ہے۔اگراس کو کچھ بہو د سنے ریکھ دبیا ، اور وُ وبات حان لی ،جر میں حان گیا مُہوں ، تو

اسے مار ڈالنے کا کوشش کریں گے۔ اُس ردایت کی بنا، پر بعض بور پی تیا س بازیہ دعوئی کرتے ہیں کر قرآن میں کتب سابقہ کے حسن قدر مضامین اور قصقے ہیں ، وُہ سباً پ کواسی را ہب سے معلوم مُہوئے۔ آ دمی کتنا احمٰن ہوتا ہے۔ مغا بعنت پراتر نا ہے توالیسی الیسی باتوں کو واقعہ مان میں اسب ہونا فی بل تون کو اقعہ مان میں اسب سے معلوم مُہوئے۔ آ دمی کتب ساور ہر سکا ہونا فی بل تصوّر ہونے کے با وجو واسی مخا بفائد زہنیت کی بھی ہم نوائی کرسکتی مہوں ۔ چندسا عت میں مجدر آنے تما ام کتب ساور ہم سطر '' اسرار بارہ تیرہ برس کے ایک کم عرجی واہے کو سکھا دیے اور اس نے سیکھ سیے کس فدرنا ممکن تصوّر ہے۔ بعض بورپ ندہ ا اسرار بارہ تیرہ برس کے ایک کم عرجی واہے کو سکھا دیا تے ہیں کہ یہ کیسے میں سبے کر بھی آنے صورت دیکھتے ہی یہ جا ہ بیا ہو کہ یہ تفصی آین و نوی موت ہونے والا ہے اور یہ کیسے اسس نے جا ن بیا کر میور اس لوک کے و کھیس سے تو مار ہی ڈوالنے کی کوشش کریں گے۔ تفصی آین و نوی موت ہونے والا ہے اور یہ کیسے اسس نے جا ن بیا کر معرف سیلما ن نے اپنے محبوب کا صلیہ بیان کر سکے اسس کو



Mary Change College Constitution of the Consti

موحمیم (مرا پاممی کانام دیا تھا اور فرمایاتھا کہ: عینی تشنہ دلبی عدقول د ودی س

يعنى ميرامحبوب كيے گاكر:

میری آنگھ موتی ہے اور میرادل مباکیا ہے ۔'' میر نہ سر ار سے زیر میں میر نہ در

الحس جاب کوسنے کے بیے بیرآ نے آپ سے آپ کی نیند کا حال دریا فت کیا تھا۔ آپ کی لینت مبارک برجوایک خاص نناخت بھی حس کا ذکر آپ کا حبمانی حلیہ بیان کرنے والے خاتم نبوت کے نام سے کرتے بیں ،اس نے خصوصیت کے ساتھ اس پر اسس لیے فور کیا کم مضرت بیشعیاہ نے بیش گوئی فرمائی متی کہ خدالب بنی اسرائیل سے اپنا منہ جہالے گا دیشعیاہ ، سد) وہ نار کی میں کھدیر سے جائیں گے :

سکن وہ لوگ ج ناریکی میں چلتے ہیں ، بڑی روشنی دکھیں سے اورا رض صلموشت سے باستندوں پر نور چیے گا د ۲۰۹) بھارے لیے ایک بڑکا تولد ہوگا ہم کو آیاب بیٹیا دیاجا ئے گا۔

وبهی همضره عل سنکمو ولیتراسنسمونلی یوعصرال منتورا بی عد شد شاه م -اورنشان عکومت اس کے شانوں کے درمیان ہوگا۔ اسس کانام ہوگا عجیب واعظ خداوند جبار کا - ہوا۔

اور نشان حکومت اس کے شاکوں کے درم کا باپ، مسلامتی کا شہزادہ ( ۹:۹)

اس کی سلطنت سے اقبال اور سلامتی کی حد نہ ہوگی۔ وہ تخت داؤد کا اور اس کی مملکت کا تب سے ابد یک بندولیست کرے گا اور صداقت اور عدالت سے است نیام بختے گا۔ رب الافواج کی غیرت مندی ایسا کرے گی (9:2)

مشرہ اسم الدشرہ (شری یہ سیاوت) کا شکم مزیڈھوں کے درمیان کا سعتہ کے کل کے مرحمین مشرہ کا ترجم حکومت اور شرکی کا ترجم کا نام نہا تھا۔ شکم کا ترجم کا نام نہا تھا۔ شکم کا ترجم کا نام نہا تھا۔ اس روکے کا نام جم بحقہ تھا۔ اس کے شانوں کے درمیان ہم شرہ موجود تھا۔ بھی آ کو معلوم تھا کہ آل وا فودیں سے وہی لوگ باتی رہ گئے ہیں جو بہولینیم کی نسل سے ہیں اور میرمیاہ ۲۰ و ۲۰ و ۳۰ یہ سی کے مطابق نسل بہولیتیم ہمیشہ کے لیے تخت واؤ دسے محروم موجود تھا۔ برجی ہو ہمیں اور میرمیاہ تھا کہ تو سے موجود موجود موجود موجود میں ہو کا سے دام نام نام کا شہزادہ ابی عدیمی موجود موجود کی میں ہے۔ اس کے اس نے میسا منے بیٹھا تھا۔ ورمیا نتا تھا کہ بہود اس کودکھیں گے، توصد سے مجبور برکر اسے مار ڈالنے کی کوشش کریگ جس طرح ان کے اسلام کا نہیا ہم وقتل کر تھے ہیں۔

روایت ہے کرجیب مضرت ابوطالب آپ کو والیں اے جا بیکے ، تو کچریم وجی اس راہ سے گزرے ، بخیر آسے سلے ۔ آپ کا

ك صلوت ؛ عيسا أي ترجم ؛ " موت كاساية صيح ترجم : ظلات لين تاريكي

A Color-sollage

سولٌ نمير — ٧٧٥

و تھی پر اٹر کا وہی نے ہاتوں باتوں میں اپنے ارا وٴہ قبل کو بھی ظام کریا یجرحبیں نے ان کو سمجھا یا کہ اس ارادہ سے باز آوُ کیو میں ہوتا ہوگا۔ واقعی پر لٹر کا وہی ہے ، توتم است قبل نہ کرسکو گے۔اوراگر بروُہ نہیں ہے ، تو بھیر قبل کی وجرکیا ہے رہر عبیں کے سمجھانے سے بیپوریوں کا وہ طبقہ بات مان گیا اور انھوں نے آئٹ کا پیھیا نہ کیا ہ

۱۳ من و میں ایک روز حفرت رسولی فدا کے حفرت ابوطالب سے کہا : جیابان اکئی راتوں سے مجھے ابسا نظر آنا ہے کہ و وتخص آتے ہیں اور کتے ہیں کو " یہ تو وہی ہے گرا بھی اسس کا دفت نہیں آباہے '' حضرت ابوطالب نے آپ کونسکین وی کہ بمعض نواب ہے۔ پھرائٹ کو ایک شب ایسامحسوس ہُوا کہ ان وونوں نے آپ کا سبید نہیر کرتلب مبارک کو دیکھا۔ پھر کہا ، یہ فلب تو بائعل پاک معات ہے ۔ حضرت ابوطالب سے اس کا بھی وکر کیا۔ اب حضرت ابوطالب گھرا گئے ۔آپ کرلے کر ایک راہب سے با س علاج سے لیے گئے ۔ اس راہب نے آپ کے قدموں کو فورسے دیکھا ، پھرائپت کھول کر اکس چیز کو فورسے دیکھا جس کا وکرسفریشعیاہ ہیں ہمشرہ کے نام سے آبا ہے۔ راہب نے کہا : عبد مناف اِ نمارا فرزندا بھانا صاحب اکس کوکوئی مرض نہیں ۔ اکس کو جشخص نظر آیا ہے ، وہ کوئی سشیطان نہیں ہے بلکہ ولوں سمو میں دالا فوسٹ ہے رہاؤ اطبینا ن رکھونہا وا فرندا کیکٹیلم انسان ہونے والا ہے ۔

۱۸ ق هدیم صفرت مذیع شنه کی خداک معتمارلیں اور اپنا مال تجارت آب کے حوالے کیا اور اپنے غلام ملیسرہ کو آپ کے ساتھ خام کی خداک اس سفریم کی ہوئی تھی۔
ساتھ شام کی طرف دوا نزیا - اس سفریم کی پ نے اسی ورخت کے پاکس قیام کیا جہاں پہلے تیا م کیا تھا اور نیم آسے ملاقات ہوئی تھی۔
اب کے باد ایک دو سرے داہ ہی سے ملاقات ہوئی ، جس کا نام نسطور تھا۔ اس نے جی حضرت دسول اللہ سے وہی یا تیں وریافت کیں ، جر
بجرانے بچی تھیں ۔ پھر وہ کہ کئے لگا ، وہی ، وہی قسم ہے انجیل کی " پھراہی کو خورسے دیکھنے لگا۔ نو بھیم انسلی کو کچے مرسے ارا دہ کا نوف
ہموا اور تلوا دسونت کر داہ ہب کی طرف لیکے ۔ داہ ہب اپنے صور میں مجاگ گیا اور در وازہ بند کرکے اس نے اہل تا فلاسے کہا ، تم لوگ ناح

بر سیستان است جرمیں بات خص کا دشمن نہیں ہُوں بلکہ مجھے است خص سے بڑی مجت ہے۔ اس کی بابت جرمیں جاننا ہُوں تم نہیں جانتے۔ اس شخص میں مجلستان میں بات جرمیں جاننا ہُوں تم نہیں جانتے۔ اس شخص میں مجلستان جاند کے بعد مغرت ندیجۂ نے جرمی جلد کیے بار تربیا صل ہونے والا ہے ۔ اس سفر سے والیسی سے بعد میں ہوتے ہے ہے۔ بہرس کی خند اور مؤسس ہونے سے سنے واردا۔ بہرس کی خند اور موروظیں ، بہنیا مربیان موروز سے اور طالب سے مشورہ سے آپ نے حفرت ندیجۂ کو امر المرمنین ہونے سے سنے رازا۔

" نِفَيْنًا أَمَا نوں اورزمین کی ساخت میں اور شب وروز کے استی بھے اُنے میں ،ان اصحاب وانش کے بلے نشا نیاں ہیں، جویا ور کتے ہیں اوٹڈ کو ، کھڑے ہیں تو کھڑے ، بیٹے میں تو بیٹے ،بستروں پر ہیں توبستروں پراورا سمانوں اور

اطینان کی زندگی نعیب ہونے کے بعد آت کاروبارسے فراغت سے اوفات میں اس طریقہ پرعمل کیا کرتے تھے۔ کپیوسر بعد آپ کو بزم وانجن سے انگ تنها ٹی میں تعنث (حنث برگماہ سے بینے بجانے ) کا شوق پیدا ہوگیا اور آت کئی گئی را توں کا نوشہ کے کر غامِ حرامیں چلاجا یا کرتے تھے اور وہا تحتیّت فرما یا کرتے تھے۔

الله فی کوئی نئے بے مقصد پدا نہیں کی۔ برخلوق کونوائے ایک نام کے لیے بیدا کیا ہے ، جسے وہی جاتا ہے ، اسی طرح ہران ان کا مقصد وفلقت دو سرے انسان کے مقصد وخلیق سے منتف ہوتا ہے ، جسے ندای جا نتاہ کے طبقہ کواس نے ہایت نماق ہران کا مقصد وخلقت دو سرے انسان کے مقصد وخلیق سے منتف ہوتا ہے ، جس کا علم ابتدا میں ندا ہی کو ہوتا ہے ، گرج کا رنا ہے انجا کی دیا ہے اسی طرح کے لیے پیدا کیا ۔ اس عومی مقصد و تخلیق کے ملاوہ ہرنی کا ایک جدا مقصو در مانی کونوں ہرکر دیتے ہیں جس کے لیے ایک نما حس نبی کونوا نے پیدا کیا اور لیے تربیت دی ۔ رسے کوئی شخص کو کہی مصوت کے لیے بنایا ۔ باتا ہے ، ورسے اللہ اللہ میں ازل سے نبی ہرتا ہے ، کیک نما حس مولا تک بہنچ کر ہی اس قابل ہوتی ہے کہ ایک مقسد و خلفت کوانجام دے ۔ ہرنی علم اللہ میں ازل سے نبی ہرتا ہے ، کیک فراغوں نبوت کو انجام دیے کی است نعدا واسے زندگ کے ایک



م صقط ، عردے یک بہنچ کر حاصل ہوتی ہے . خدانے سرنبی کو ایک مخصوص درجے علم لدنی اور حکمت لدنیہ سے ا

حكاد علا (انبياً) بم ف برايك كو دانش اورعلم عطاكيا عضرت يوسعت مح وكرمين فرمايا: ولها بلغ الشدة اليناه حكماً وعلما وكذلك نجزى المحسنين (يوسع ٧٢)

ا ورحب وه اپنی توانا فی کومپنها ، تو م نے اس کو ایک دانش اور ایک علم دیا اور یونهی م م اور مسنوں کو حب زا

مضرت مولی کے تذکرے میں فرمایا ا

ولمّا بلغ الشدد واستوى أتيناه حكما وعلما وكذلك نجهزى المحسسنين- (قصص ١٦)

ا در حبب وہ اپنی توانانی کو پنچا اور قوی ہوگیا ، تو ہم نے اسے ایک وانش اور ایک علم دیا اور دیگر مسنوں کوجی ېم يونهي اجر د يا كرتے ہيں -

ان کیتوں میں دانش وعلم سے مرا دوہ وانش وعلم ہے، ہوغیر نبی کوجی نبکوکاری کے انعام کے طور پر با مرحردہ زمانے سے الفاظ میں عد ملى تجربات كى وجسع على مرت وعفرت رسول خدا كو بحبى إن آيتوں سے بنائے موٹ فانون اللي كے مطابق اپنى توانا فى ك إبك خاص مرحلة كك بينجة برخدانے لائموتی دانش وعلم سے نوازا۔ آئ سے پاس انسان كى كھى ہوئى كنا ب توكوئى زخھى ،كىكن كتاب قدرت محلى ہوئى تنی . آسا ن وزمین کی ساخت پرخدا کو با در کفته مُوئ آپ نے غور کیا اورانش*ٹ آپ کوعلم و دانش سے نوازا بحضرت موسلی کوعلم* و وانش سے نوازنے کے ذکر کے بعد خدانے ان سے مربن کو روا گی کا ذکر کیا ،جهاں وہ اُسٹی اوسسٰ برس بکریاں چرانے رہے جھرت رسول خدا آ نه نبن برس ی عرست تیره برس ی عرب عمریان جرایش حضرت موسی که به کا م موروجوا نی کے ایا م بیر کرنا بڑا۔ آسمٹریا دس برس ابعد جب وہ مر کو والس بونے لکے نوخد ان کو وطور ریان کو سنمیری سے نواز اا وران سے کلام کرنے ہوئے ان سے فرمایا کہ تمہارے اوپر میں نے نلان فلان مهربا نیا*ن کی بین:* 

فلبثت سنبن فى اهدل مدين شعرجئت على قدر يا موسلى وا صطفيتك لنفسى \_ بهر توکنی برس مدبن والوں میں مقیم رہا ، بھے تُواہ موسیٰ ایک انداز پر آیا اور میں نے تجھے اپنے لیے بُن لیا۔

مفرت مرسی کو ایک خاص و بحک پینچند پر روصانی توانا فی کا وه مزنبه حاصل بُوا ، جس کے بعدات بار نبوت کوا ٹھانے اور ایٹے مقصد ونملین کوانجام دینے کے قابل مُوئے۔ دوکشنبہ ٤١ ردمضان سلکہ نی۔ صورصلی الله علیہ وسلم کے روحانی تولی نے اس مقررہ حدِ كمال كوماصل كريياً يحس كے بعد آپ بارنبورت كواشل نے اورا پيغى مقصورتخلينى كوانجام وينے كے قابل ہو گئے اورغارح ا كے اندرائ پرز قرآن كى بىلى وى نازل مُونى -آت سے جنت على قدر يامحمله فران كى بجائے خدان فرايا :

اناانزلناه في لب لة العتدر-

ہمنے اسے قدر کی دانت میں آنا را۔

تدرکی رات سے مراد آ بے کی زندگی کی وہ رات ہے جس میں آئی نے بارِ نبوت اٹھانے کے لیے درکار توانا ٹی اور صلاحیتِ کا ملم



ما من رای داس ران کی بابت کا نی طویل مجت کی جاسکتی ہے، جے ہم اس موقع پر زیر مجت لانا نہیں جاہتے۔ ماس ری داس ران کی بابت کا نی طویل مجت کی جاسکتی ہے، جے ہم اس موقع پر زیر مجت لانا نہیں جاہتے۔

بهلى وحي علن أنا ٥ ب - نوراة بين جها بهان حضرت ابراميم كي نماز كا وكرسب ، ان الفاظ بين ب كم ويقراليسم يهوه وكلوين ا پراناعدنا <sub>مرے</sub> عربی میں ا*س کا زنبہ کیاجا سکتا ہے* قدا باسسھ سہ جہ لین اس نے رب کا نام پڑھا عَلَقَ کی ہیلی آیت اسی سَنَّتِ اراہیمیُّ کے اجبار کا حکم دہتی ہے۔ خلاصہ اِس سورۃ کا بہہے: اپنے رب کا نا مرفیھ، نمازیسے جمنے کرنا ہے ،اس کا کہا نہان بلکہ اپنے رب کو سجدہ كوادراس كا تفرّب حاصل كرم الرحيفات كى باقى جوده أيني بهت بعد مين أثري مكر ربط أيات سيداندازه بهوّنا سيمكم اثداء باسم دبك وراصل حکم نمازے.

حضوص المدعليدوسلم ف ووتنبه ار رمضان سطلمة قدمت ووتننبه الربيع الاقول سلام يم م **ایام وحی والهام می برس کریا**ئی جلدایا م حیات ۲۲۳۱۰ دن تنے ، ان میں سے ۱۲۳۸ دن نزولِ قرآن سے پیشتر گزرے۔ زولِ قرأن کی جلدمّرت ، ۹۹۰ یوم تھی - ان آیم میں سے عام ہم بوم آپ مکد میں نیام پذیر رہے۔ روزِ ہجرت سے مصروق يك كي تبلة تعداد إنام سوم وم يوم تنى - است ضمون مين ان آخرى دنول كم احوال بير بني م نظر واليس كم -

لیف روایات کی بنادیر ،جی برتبھرہ کرنے کامحل نہیں ہے ، میشہررہے کرعتی آنا ہ سے بعد کچدع صروحی مُک رہی ۔میسر سورہ مدثر ک ا بتدائی آنیم اتریں یکین وافعہ کچیاورہے۔ا بندانی آیتوں کے انزنے کے بعداً پے نے صرت خدیجۂ کوغاربوا کا ماجرا سنایا اورتشویش ظاہری حفرننه فدیج نئے ہے کونستی دی کرائے ہیں فلاں فلاں اخلا تی خربیاں ہیں۔ اسس بیے خدا ہرگز اکپ کوخا شب وخا سرنہ کرے گا۔ پھر رہ اَپ کو اپنے ابن م صفرت ورو کے پاس کے گئیں، جرایا م جاملیت میں نعرانی ہو گئے تنے رعبرانی میں انجیل لکھا کرتے تنے ۔ ان سے سامنے آپ نے نمارِ حراکا ماہراسٹ مایکر ایک فرشتہ سامنے کھڑاہہے ۔اس نے بین بارکہاکہ اخواء (پڑھ) ۔ آپ نے ہر بارجواب دیا کہ ہیں ت ری نہیں ہوں تینوں بارات کا جواب مُن کراً سنے ایک کوچٹا یا اورز ورسے معا نقر کیا بچھی باراکس نے علق آنا ہی پڑھ کوئنا کی مصرت ور ذنے تمام مالات من ر فرایا کر برتو وہی ناموس تھا جو حقرت مولئی کے یا س صی آیا تھا اور میشیگوئی کی اور وعدہ کمیا کرایک وقت آنے گا حب، کپ کی ٹوم کپ کومبلا وطن ہونے برمجبور کر وے گی ، میں اس دفت تک زندہ ا در توی رہا ، تو آپ کی ضرور مدد کر وں گا۔ حضرت در قد اس کے بعد زیاوہ ونون مک زندہ نہیں رہے۔

ان اکنزں کے اتر نے کے بعد اکٹے عوماً کمہ سے تکل کرغاروں میں بچلے جاتے اوروہاں نما ذر پڑھا کرتے تھے ۔حفر سنے علی بن ا عار و حوث ابي طالب ان دنون وكس بن ك لاك مقادراً بُ ك زير ربيت تھے، وہ مي آب ك ساتھ ہوتے تے -ۇپكەر دەرىھەنىڭ ابوطالب نے اپنے دەسالە فرزنداد رىچىل سالە ئې<u>قىي</u>ىچ كوا<u>ي</u>ك غارمېن ھېپ كرنماز پڑھتے دىچەدليا- پوچپا ؛ يەكميا دېن سېھ جر کا میں تم دونوں کوعامل و کھتا موں ۔آپ نے فرمایا کربہ ہارے باب ابراہیم کا دین ہے ، ہم دونوں متت ابراہیم کے مطابق خداکی پرستن کرتے ہیں حفرت، بوطالب نے مفرت علی سے کہا کرتم اپنے ابنِ عم کی روٹش پر ہو، اچی بات ہے۔ مجھے امید ہے کر تمہارا ابن عم تم کوخیری کی تعلیم وے گا۔ اس کے بعد بتدریج مکہ وا یوں کوعلم ہوگیا کومحگربن عبداللہ محبی جغیریکسی نے آج یک دیوتا کو پُو ہے تنہ بن دیجھا ہے ،غا روں میں جُپپ جپپ کرایک نا دیدہ خدا کو گوجتے میں حیب بھک لوگ آپ کومحض صابی (بے دین) با ورکرتے تھے بستے

ایک و این اسٹیاع پرعمل کی طرف دعوت مذوی دلکین بیمعلوم کر لینے کے بعد محمد بن عبداللہ بھی ایک معبود کے پرستا ا ایک کواپنے دیڈنا ٹوں کی طرف بلانے ملکے راسی سلسلے میں سورہ کا فرون اور لعبض دیگر سورتوں کی آئیس ، جرسورہ کا فرون کی مہم صفهون ہیں، ما دل تُرمي -سوره كا فرون مين خدان فرمايا:

"ولاامنترعابدون ما اعبد' .

لینی اور دنم رُبوع کے اسے بصیمیں پوختا ہوں۔

مشرکین کے لیے بینهایٹ چیرے کی بات بھی کر دو کون دیرتا ہوسکتا ہے ،جے پُوجے سے ہم انکار کرسکتے ہیں۔ اصوں نے آپ سے کہا کہ نسب لنا مربك - *يين بم كواپنے دب كانسب مسنا وُ۔* 

خدا نے تھم ناز ل فرما یا :

تل هوالله احده الله الصماء و لعريلد و لعربولد ه ولعريكن لة كفواً احد ٥

جواب وے کر وہ اوٹہ ہے اکبلا ہے ، اوٹہ حاجت روا سے بےحاجت ہے ، خرکسی کا با پ ہے ، نہ بٹیا ہے اور نر*کوئی اکس کی برابری والاس*ے۔

المسمخنفرسی سوره بیں تغریبر پیستوں ،مسیح ریتلوں ، طائک پرستوں ، جنّاحت پرستوں ، اولیاء پرستوں ،کواکب پرستوں' غوص دنیا کے تمام معلوم فراہب کو حروث با لحل قرار دے دیا رسٹینے سعد آی نے غالبًا اسی سورہ کی وجر سے کہا تھا : سہ

يتيي كم ناكروه قرأل ورست تختب خازئه يند لمن كبشست

لینی ایک تیم نے ، جوامبی قرآن ختم زکر بھا تھائی ملتوں کے منب نمانے بے کار اور نا خواندنی بناکررکھ دیے۔

اب کفارنے طرح طرح کی باتیں کرنی خبروع کیں اوران سے جواب میں ایتیں ازنے ملیں سان مباحث سے دوران سلمان میں بندریج کئی صالح افرا و نے صفرت رسول مندا سے مسلک کو قبول کرییا - ابلِ علم سے درمیان تبقیں ہیں کہ سب سے پیلے کون مسلمان ہوا حصرت علی کوناز نشاکه صفرت رسولِ خدا کے بعد مہلامسلمان میں ہُوں ۔ ان کا نا زغلط نہ نشا، کیکن چوککہ و ، شیخے شنے ، ا بل كمدنے ان سے اسسلام كوكوئى اہميت نه دى حضرت ابوكميشنے واقعى حضرت على اور زيدين صار نه سے بعد اسسلام قبول كيا ديكي نووعهدصما بدیں اضیں کو اول الناس صدق الوسلا ، کها جاتا تھا، لینی پیلاشخص حب نے دسولوں کی نصدیق کی۔ پہلے مرومسلم جینوں سے علانبه دلیری سے ساتھ اپنے اسلام کا علان کیا ،حضرت ابو بکرائے ہی متھے۔ عام طور پرخیال کیا جاتا ہے کرحضرت ابو کرڑنے دوزِ اوّل ہی سام قبول کر بیا نھا۔ ہوسکتا ہے کم ان سے ول نے چیچے سے پہلی ہی وی شن کر آپ کی تصدیق کر دی ہو۔ کیکن اسس تصدیق کو زبان سے ظا سر كرفيين الهون في مجيدون تا قل سے كام ليا۔ سورہ اعلىٰ اور سورہ غائشيد كے مضمون سے بربان واضح ہوجاتی ہے كرا ہيك جدوجهدا یک زمایز بمک بظا مپرنا کامنهٔ ایت هورسی تقی اور حضورصتی املهٔ علیه وسلم کواس کا وُکھ نضا رسموره اعلی میں خدا نے حضورصلی املهٔ عليه دسلم كوتسلى دى اورفرايا :

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ُ مَذِّکو اِن لفعت الذِکوی ٥ سبیدکومن پیخشی ـ *(اعلی*ٰ)

سونر سمجیا ناره سمجها نے سے ضرور فائدہ ہوگا۔ جو خدا تزس ہے وہ خرور سمجھے گا۔ اس آیت کے نزول کے لبدسب سے پیلے میں شخص نے پینچی جسے دین ومسلک مو قبول کرنے کا اعلان کیا ، وہ معفرت الوکمر ال

ول ب توكنی افراد اسلام قبول كريك تص بحراقزار اسلام میں تنا مل تنے اور عذر تيش كرتے تھے كر: ان تتبع الهدلى معك عنطف من ام نشا- (تصص)

اگرات كرسا تدجه دايت به اس كانم اتباع كريس ، تونم كونمارى زين سے ايك بياجائے كا۔

مفرت ابو بكران بھی ول سے قبولِ اسلام کے بعد مجھ ونوں منامل رہے۔ یہان تک کروُم چالیس برس سے ہوگئے۔ حضرت الوكرُرُّ ما صد ق صيں پيدا ہُوئے۔ سالمد ق صب جاليس برس سے ہُوئے ، تواسخوں نے علانیدا پنے مسلمان ہونے كا اعلان كيا - ان كے اسلام کی داستان روابتوں کی سندسے بیش کرنے کی بجائے قرآن مجدیک ایک آبیت بیش کرنا مناسب ہے ، حس میں خدانے فرایا ہے:

ورصينا الانسان بوالديه احسانا حملته اصهكوها ورضعته كرها وحمله وفصاله ثلثون شهراء حتى اذابلة اشتة و وبلغ اس بعيبن سنة مّال رب اوترعنى ان اشكر نعمتك الّتى العبت على

وعلى والبدى وإن اعمل صالحا ترضه واصلح لى في دريتي انى تبث اليك واتى من الهسليين -

اور مہانے انسان کواس سے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے (کیؤنکہ) اسس کی ماں و کھ کے ساتھ اسے پیٹے میں لیے رہی اور اس نے دُکھ کے سانۂ اسے جنا اور اس سے تمل کی ادر دُودھ تھیڑا نے کی مترت تیس ماہ تھی ۔ پھر حب وُه اپنی توانا نی کومپنیا اور بالدیں برس کا ہوگیا، تواس نے وُعا کی کرمیرے پر وروگا را مجھے توفیق و ترمیت

دے کرمیں تیرے اس اصان کا مشکر بجالاؤں ، ہو تو سنے مجو پراورمیری اماں اور باپ پر کیا ہے اور بیر کم میں کوئی معبلا کام کروں ، جس سے نوراضی ہوجا ئے اور مبری خاطراولا دکوسے ھاروے - بیں نے تیری طرف توج کی اور

ئيمسلانون ميںست ايک ہوں-

امس، بن ميں صريماً ايك ابيے انسان كا ذكر سبحس في ليس بيس كي دييں اسلام قبول كيا رحصزت ابو كمرا كسك سوا شرکا سے بدر میں کوئی المیبا ختصاحیں کی عرابتدا ٹی ایا م تبلیغ میں جالئیں برسس کی رہی ہو- ان کی دُعا کا حضرت سیمان کی دعا سے تقابلہ ا كيمية ونل واسين منقول ب "م ب اوزعنى "م ل م الكر" توسله "كالفاظ بالكل كيب بين " واصلح" سے "العسلمان "ك كى بجائة حضرت مبيمان في وادخلني بوحمة لك في عبادك الصالحدين كما تما رحضرت ابوكر شي اين توبرا وراين اسسلام كا اظهار كرنے كے بعدا پنى اولا دىكے ليے وُعاكى تھى كدان كوصالح بنا دے ۔ والدين ان كے صالح ہنے ، ول سے اسلام قبول كر يكي ہے البنترا صى علانيه اعلان نهير كيا تنيا. اولاد نه البي كمه اسلام نهيل قبول كيا تنيا بيكن ضرائدً أب كي وعا قبول كي مرخبانجه يهي ابج گرانا نفا ، س كے تمام افرا و نے اسلام قبول كيا ۔ حضرت سليمان نے خداست دعا كى تفى كىر مجھے كوئى نيك كام كرنے كى توفيق و سے حب ہے تُر راحنی ہوجائے ، توا مٹرنے ان کومککۂ سباکومسلمان بنا بینے کی توفیق دی۔حضرت ابو بکرشنے بھی بہی وُعاکی اورالٹرنے آپ کو



المرام ا

سالقین او به بن خود صفرت رسول خدا ملی استعلید و سام کراوداست مجمانے سے حفرت فدیج بن حفرت علی معرفت زیر بن ما رنز اور سام بالقین او بلین و برخوت البکر بن مسلان ہوئے عفرت البکر شنے اعلان اسلام کے بعد حفرت زیر بن الوام ، حفرت عثمان "، حفرت عبد الرحمٰن " بن عوف ، حفرت البکر بن معالی البر المحمد الله می بعد الرحمٰن " بن عوف ، حفرت البکر بن عاملات المحمد المحمد المحمد الله میں عبد الاسداور حفرت الارقم مسلان ہوئے ۔ این بی الارقم مسلان ہوئے ۔ این میں مقرت بلال " ، حفرت خوت خوت خوت خوت خوت بلال " ، حفرت البکر بن کو حرف حضرت البکر بن کے اب یا مرسلان ہوگئے ۔ ایک عود المد تولیق کو حرف حضرت البکر بن کے اسلام کی خوت البلا کیا ۔ رفتہ فت البکر بن کو المون المتعلق و البلا کیا ۔ رفتہ فت البکر بن کو المون المتعلق و البلا کیا ۔ رفتہ فت محفرت بلال " ، صفرت خوات بالک یا دور مناق کو المون کو المون ہوگئے کہ دور سے تو بلائ میں موسلان ہوئی کو ملائی المون کو المون کو تا کہ المون کو میں من محفرت المون کو می کو میں من محفرت بلائ المون کو تا کہ المون کو میں من محفرت بالمون کو تا کہ المون کو میں من محفرت بالمون کو تا کہ المون کو تو کہ میں مناف کو تو کہ المون کو تو کہ کو میں مناف کو تو کہ کو تا کہ المون کو تو کہ کو میں مناف کو کو کہ کو تا کہ المون کو تو کہ کو تا کہ المون کو کو کہ کو کہ کو تا کہ کو تاکہ کو تا کہ کو تا کہ

فكهين ٥ واذا مراوهم قالواان هؤلا كلضالون ٥

مومزں پر ہنتے تتے ،ان کے پاس سے گزدتے تھے تو ہ تکھیں مارتے تھے۔ اپنے اہل دعیال سے پاس لوطنے تو گپیں مارستے کوٹنے تھے ادرصب ان کو دیکھتے تھے کئے کریہ گمراہ لوگ میں ۔

بكن زياده دن نهيل گزرنے يائے تھے كم،

فتنوالعومنيين والمومنات - (بروج)

مومن مرود ں اور مومن عور توں کوسٹنا نے لگے۔

معرت رسول خداصلی الترعلیہ وسلم کی جدّ وجہدے ہمتے سے افراد نے اسلام قبول کر لبا اپ کا اپنا گھرانا اندار عسن بیرہ تقریبًا جائیں افراد پرشتمل تھا۔ ان بیں سے ایک صرت علی کے سواجی کو نیتے ہونے کی وجہسے قرین کوئی اہمیت مذویتے نئے ، اب تک کسی نے اسلام قبول بنس کیا تھا۔ اس کا ایپ کو بھیدرئے تھا۔ سنلیہ ق صدیس سورہ شعراء نا زل ہوئی ، حس کی ابتداء میں خدانے فرمایا ؛



سر الموالية الموالية

شابدتواس غميرايا كلا كمونث كي كاكروك مسلمان نبين بوت-

اس سورہ میں آپ کوتستی دینے اور غیرسلموں کی لعبض با توں کے جواب دینے سے بعد خدا نے فرمایا :

وانذرعش يوتك الاقربين ٥ واخفض جناحك لمن تبعك من المومنين ٥ فان عصوك فقل

اتی برئ مسا تعملون ه

ا درا پنے نہایت قریبی خاندان والوں کو خبر دار کرا درمومنوں میں سے جو تیرا تا بعدار ہوجائے ، اس سے لیے اپنے ہاز دھ بکا دے۔ لیکن اگر وُ مذمانیں ، تولیس آنا کہد دے کر مین تہارے اعمال سے بیزار ہوں۔

اس مجلس سے بعد چندہی دن گزرے نے کو اوصفا پر پڑھ کر قریش سے ایک ایک فرو کو آواز و سے کر بلایا۔ ہر فاندان سے لوگ ایک ایک فرو کو آواز و سے کر بلایا۔ ہو فاندان سے لوگ ایک ایک بیٹے ایک فرق اکر ہی ہے ، جو تم پر تملہ کرنے ای ہو تو کہا تم لوگ لین کر و گئے۔ سب نے بی زبان ہو کر کہا کر فرو لین کر یہ سے بہر کو گئی بات ہما رسے علم میں آئے ہم سے مجھوٹی مندین تا بت ہوئی ہوں اور آپ نے عذا ب خوت کی تشریع کی مندین تا بت ہوئی ہوں اور آپ نے عذا ب خوت کی تشریع کی ابولہ ب نے عذا ب آخر ہوں کو ساتھ لے کر چل ویا۔ اس ابولہ ب نے کہا ، تبا ماک الملذ ا دعو تنا۔ یعنی گرا ہو تیز کی انسی کے بلایا ہے۔ بھروہ سب کو ساتھ لے کر چل ویا۔ اس واقر کے بعد سے کفا رف ایک بات کا ممان کو دی بہتے مسلما نور اسے بیے ایمان کو المامت رکھتے ہوئے کے وہ میں دہنا نا ممکن ہوگیا۔

3

ر ب س<sup>ی</sup>سدق - هدمی*ن آب نے* اجازت دی اور *تفرت غنانٌ بن م*نلیون کی تیاوت بی*ن گیاده مرو*وں اور چارعور تو رکا ایک ت رواز کیا . ذرکش نے اس فا فلاکا بیمیا کیا کرسب وگرفتار کرلائیں لیکن ساحل پر پہنچے سے ساتھ مسلما نوں کو کیک جماز مل گیا اور پیمیا کرنے والوں سے ساحل یک پنینے سے پہلے پر نوگ عبش کو روانہ ہو پیکے تنے شعبان یا رمضان میں سورہ نجرنا زل جو ٹی جس سے اندروا تعزمعراج کا ذکرہے ۔ پیسورہ مجمع عام یں پوری سنانی گئی۔ آخری آبیت من کرمسلمانوں سے جس فدرا فراو محد میں رہ گئے نتھے انہوں نے سجدہ کیا ۔ ان سے ساتھ ایک کا فرسے عسلاوہ دوسرے تمام کفارنے جی بحدہ کیا ، نصر طوبل ہے ، برصنمون تطویل کانتحل نہیں کیونکہ با وجو داختصار طوبل ہونا جاریا ہے ۔اس واقعہ کی خبرسش میں سارے اہل تمریح مسلمان ہوجانے کی نویدبن کرہنی شوال السد ف هیں مهاجرین عیش سے واپس آگئے گریہاں آنے پرمعلوم ہُوا کمر تکھ كى سرزىين مسلما نوں كے ليے پہلے سے زيادہ انگارا بنى جوئى تنى اس ليے سالىمە نى مدىكے خاتمەت پہلے ہى دوبارہ ان لوگو كرمين جانا پڑا اب کی بارچا لیس سے کچھ کم مردوں اور کیارہ عور نوں کا نا فلزمین کوروانہ ہوگیا۔جہاں کچھ لوگ سلنظ کک اور کچھ لوگ سلنظ نکے مقیم رہے ۔اب کی بار فافلهٔ مها جرین کے سردار مفرن علی کے بڑے جائی مفرت جعفر ان ابی طالب تنے ۔ ان لوگوں سے عبش بینچیے ہی عبداللہ بن ابی زمیر اور عروین عاص کی فیادن بین فرلیش کا ایک وفد در با رنجاننی میں حاضر مجوا اور درخواست کی کر ہمارے کچھ محبر میں آپ سے مک میں بھاگ کے ہیں ان كوكرناد كرك بهارب والركياجات نباشى في مسلما نو كوبلاكران سے ان كاعذر بوجها، توحزت جغر الى بايت بنياج نقريك و ا ہام جا ہمیت کے احوال بیان کیے۔ بھرحضرت رسولِ فعدانسل المدعلیہ وسلم کا حال بیان کیا ۔ اُپ کی تعلیمات کا خلاصیت ایا ، اور کہا کہ جاراجرم یہ بے کہ ہم نے نداکو واحد بے شرکیب مان لیا۔ اس کے رسول پر ایما ن لائے۔ جن نعبیث کا موں سے ہم عادی تقے، ان سے توبر کی بہاری قرم چا ہتی ہے کہ ہم بھراسی خبیث مسلک پر دوٹ جا نین حس سے ہم عادی تنے اس لیے انہوں نے ہم کوستایا ، و کھ دیا ، مجور کیا اور ا پنے نئے مسلک پر وا م رہتے ہوئے اپنے گھروں میں رہنا ہارے بیان تا فکن ہوگیا ، نوہارے نبی نے آپ کے سائے ما طفت میں پناہ لینے کا تکم دیا۔ نجاستی نے فریش کے وفدسے پُوچھا کر کیااس کے علاوہ ان کا کو ٹی اور جرم بھی ہے ؟ لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں ۔ بھر لوچھا کمر ان میں سے کوئی اُبِق غلام تونہیں ہے ؛ لوگوں نے کہا: نہیں ۔تب اس نے قوش سے کہا :حب بدازاد میں ، نوبھرآزاد ہیں ، میں او کونمہا رے سوالرنهیں كرسكتا مسلما بؤن سے كها: اذهب وافائم المطلقام - (جاؤتم لوگ آزاد بو) - قریش نے كها كريرلوگ مفرت مين عر مانتے ہیں؛ وُوجی نوان سے پرچھیے ؛ نجانتی نے حفرت حبفر سے کہا کہ اچھا بتا وکڑ مفرت مبیخ کے متعلق نمها را کیا عقیدہ ہے ؛ حضرت حبفر ا نے سورہ مریم کی ابتدائی بم استیں بڑھ کرمسنائیں بنجاشی اوراس سے وربار سے کئی اُدمیوں کا برمال نھا کدان سے انسووں سے ان کی واراسيا ن نر بنر بور بي تقيل - اسي وا قد كي طرف سوره قصص مين خداف بر فرماكر اشاره كباس،

الذين أيّناهم الكتاب من قبله هم به يومنون ووادايت لى عليهم كالوا المتّايه اله المحقّمين مبنا إناكنا من قبله مسلمين و تقصص من منا إناكنا من قبله مسلمين و تقصص من منا إناكنا من قبله مسلمين و تقصص من منا

جی لوگوں کو اس کے قبل سے ہم نے افکتا ب (کی تھیے) دی ہے، وہ اس پرایمان رکھتے ہیں اور جب وہ کتا ب ان کو پڑھ کرسنا ٹی جاتی ہے تو کہتے ہیں کرہم اسس پرایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے دب کی جانب سے سچی بات یہی ہے۔ ہم تو اس کے قبل سے مسلمان ہیں۔



نج شی کا نا م اضحمة متعار رصب سفيره مين اس نے وفات يائی عبين بروز وفات خدانے صفرت رسول خدا کواورآپ نے مسلانات خباشی کا نا م اضحمه متعار رصب سفیره مين اس نے وفات يائی عبين بروز وفات خدانے صفرت رسول خدا کواورآپ نے مسلانات مینیمونجاشی سے جاں بی ہوجانے کی خردی۔ آپ نے میدان بین کل کراپنے صحابہ سے ساتھ اس کی غالبانہ نماز خارہ بڑھی۔ تاریخ اسلام

میں پہلی غانبانہ نماز جنازہ میں تھی۔ اس نماز جنازہ میں جولوگ شرکیہ تھے ، ان میں سب ذیل اصحاب سے نام معلوم میں ، میں پہلی غانبانہ نماز جنازہ میں تھی۔ اس نماز جنازہ میں جولوگ شرکیہ تھے ، ان میں سب ذیل اصحاب سے نام معلوم میں ، سفه بن ابو مرروع معفرت بریدهٔ معفرت زئیرین تا بَت معفرت عامرٌ بن رسید معفرت ابو تبارهٔ معفرت مهیلٌ بن علیف م م حضرت عبادة بن صامت ماس باب بین ایک روایت پرجی ہے کرمب آپ نے نجاشی کے مرنے کی خبردی تو بہتوں کوالیسام حسوس بواکھ اللَّف پرده اشاویا ، میزمیں مبینے ہُوئے کو گئے تت عیش پڑنجا نئی کو مبینا ویکھ دہے تھے۔ بیرکو نی معجزہ نہ نھا بسھید نبوت کا منظر کوکوں کی آنکھوں میں مرابیس لبدنا زه موگیا تھا -

وفذ وشي ميش سيناكام والس آيا - قريش كا فهراسلام اورسلانون سي خلاف اور بين كيا - توكون ف كها كيتونفسب موكيا-نجاشی کے اور وہ یہ ہوگیا ہے۔ اب اسلام سے نجات کی ایک ہی سورت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس بینی کو قبل ہی کر دیا جائے۔ اسب کن بزعد نان سے خطو نفاکہ وہ تار (خن سے برلے خن) کا مطالبہ کریں گے۔ بنوعد منان کے گھوانے چارتھے ،(۱) بنو ہاست م د ۲) بنومطلب '(m) بنوامُمیه ، (س) بنونوفل نولیش نیان چارون گھرانوں سے کہا ، یا تومحد کوفنلَ ہونے سے بیارے والے ک<sup>ردو،</sup> یا ہم سے اٹرنے سے لینے نیار ہوجا ؤ۔ بنوامیہ اور بنونوفل نے عام تبائل قریش کی حایت اور دوستی کو ترجیح دی گرینو ہاشم اور بنومطلب میں سے رہاں میں سے اكك الولهب ك علاوه متخص ف اعلان كرديا:

فلا والله نسلمه لقوم ولمّا نقص فيهم بالسيوف-

قىم بى خداى تلواروں سەفىيىلە كىيەبنىرات ئىم كىي قوم كى دوالى ئۇرىپ گىگەر

اب طے پایا کہ کوئی ایک خص قبل کی زرداری تنها اپنے اوپراٹھا لے تاکہ ایک خون کا بدلہ ایک ہی خون ہو۔ اس کا م کی زمر طری عقبرن الى معيط نے اٹھائی۔ ایک ون اکس نے آپ کو نہاؤیکھ لیا ، اپنی جا ور کورشی جیسا بنایا اور بھانسی کا بھندا بناکرآ ہے کے سطین ٹوال دیاا در بھندے کو کہنے لگا۔ اتفاق سے صفرت الوبکری اسکتے، کیک معقبہ بن ابی معیط کو دھکا دیا ، وُہ گریڑا اور آپ کی گرون سے سندا بحال دیا کچوسلان اور بنی گئے اور آپ کوار قرین افواقع کے گھرلے کوئل دیے بعقبرین ابی معیط کے طرفداروں نے اب صفرت ابو بکر اس مارنا شروع کیا بیان کمکرآب بیموش موکرگر گئے۔ اَب کے خاندان بنوتیم کوخبر ہوگئی ، وُہ آئے اوراک کو اٹھاکراپ کے گھرپنجا دیا بھا اليي تشي كرسب في القين كرليا كرت والم المرابي المرجاتين المرائي المراب كوارش أكيا - اوش أفي المراب في في في في المنات پیلے صفرت رسول فعدا کی خبریت دریافت کی اوا پنی والدہ کو ، جرمسلان تو تعبیل کمراعلان اسسلام نہیں کیا تھا مصفرت محرمز کی کہن سے پاسس' ہے۔ جوسلان ہوئی تھیں، گراہمی کسی وان کے اسلام کی خربر تھی، جیج کر صفرت رسول خدا کا خنیہ ستقرمعلوم کرکے دارالار قم میں حاضر ہُوئے،

ادراً پ سے ساتھ مہیں طہر گئے۔ ایک ماہ ک انخفرت اور صفرت الو کمیز اسی گھرمیں روبیش رہے۔ تدر تاریخ مسلانوں اور اسلام کی میم کوتباتی ہے کراسلام نے میشیم خلامی کے زماز میں ترقی بائی ہے۔ سیائی کوحتنا ہی م وبالمالة ب، اتنى بى أبهرتى ب اس داقعه كے لبدسے اسلام كى قوت ميں دوز بروزاضا فر ہونے لگا بولوگ عنى سے

سی رسین اوروسرے سے ایک دن ایسا ہوا کہ ابرجمل نے حضرت رسولِ خداصلی الدُعلیہ وسلم کو تنها دکھے لیا ، اَبِّ کے ساتھ نها یت برتمیزی

اسٹ الام محمزہ سے بیٹیں آیا کیا باتیں کیں ؛ برنہیں معلوم ، مگر صفرت عبد المطلب کی ایک لونڈی سُن دہی تھی اس نے

جا کر صفرت بھر ہو کو ساری باتیں کیا نائیں بھونت بھر ہ کو ، جواب کک نها بیت نموشی سے وشمنانِ رسول کی باتوں اور کا در وائیوں کو براشت

رنے نے ، وُرہ باتیں کن رفعت آگیا ۔ البُرجمل کے پاس پہنچے اور اسے بری طرح ڈا نُنا اور اُسے کہا کہ اب بھی الیہی جراً ت نہ کرنا ، کیونکم

تجے معلوم ہونا پیا ہیں جی سے کہاں کہوں۔ بیکل م اُن کی زبان سے فعقہ بین کل گیا تھا۔ بھر اپنے دل کو ٹیٹولا ، تو معلوم ہُوا کہ وہ وا تعلی

ان کے دل کی آ داز تھی۔ اس لیے نوشن کے ساتھ دارار تم بیں آ کرکلہ اسلام پڑھ کرمسلمان ہو گئے اور اپنے اسلام کا اعلان مسبقیل اسلام کیا اعلان مسبقیل اسلام کیا ، ا

حمدت الله حين هدى فوادى الى الاسلام والدين الحنيفي

الدين جاء من مرب عسادسيد خبير بالعباد بهدر لطيف

اذا تلیت سائله علینا تزرن دمع دی اللبالحصیف

واحمد مصطفل فينامطاع فلاتغشوه بالقول العنبيف

ندا کا تنکرہے ،اس نے میرے ول کو ہایت دی ، میں نے اسلام اور دینِ صنیعت قبول کر دیا۔ بروین پژردگاً توانا نے عیجا ہے ، جواپنے بندوں کا خرگرہے ، ان پرمہر بابان ہے ، حب اس کے رسالے ہم کو پڑھ کر سنائے



جاتے ہیں، استوار دانش والے کا انسُو بہنے لگئا ہے اور احمدٌ ہمارے درمیان برگزیدہ ہے، تعالمِ اطاعت ہے.

ا مں بیے دیمجھواسے تھی سست مذکہ نا۔

مفرت حزوً کے اسلام نے دارار قم کے شرکا دکی تعداد و سر دی جن غلاموں نے اسلام قبول کیا تھا ، چڑکمہ لینے الام عمر شر سرقانوں کا ساتندنہ چیوڑ سکتے تھے ، وہ دارار قم میں نہ تھے ، حضرت حزوّۃ کے اسلام سے لبعد قریش کو عرقہ ہی جیسے بہادری تکر بُونی تاکر و خصص صورصلی المترعلیہ وسلم کا سرکا طال ئے۔ اس کا م سے لیے صفرت عرب کو نیارمیا گیا ، حضرت عرب کے اسلام کا تھکسی قدر طویل ہے اور بہت دلیمیپ ہے بگر منتقراً اٹنا کہنا کا فی ہے کہ اسلام کی حقانیت سے وہ اب سے پہلے فالل ہو پچکے تنص مگر ا بائی وین کی مجتب امیمی السبیقی اس لیتے مادارسونت کروہ آپ توفیل سرنے کے لیے تکلے ، راہ میں ان کوخر ہوگئی کدان کی بہن اور بہنوئی سم مسلمان ہو چکے میں ، پہلے ان کا قصد تمام کر دینا چاہا۔ مین سے گھر پنجھ اور مین اور مینوئی کو مار مار کر زخمی کر دیا۔ کئین بہن کو لہو لهان ول اور ہی ہوگیا'، بہن سے وصعیفہ مانگا، جو پڑھ رہی تھیں۔ بہن نے کہا جم ناپاک ہوا ورجیعیفہ نا پاکوں کونہیں دیاجا سکنا۔ اُسطے اور فورا ّ غسل یا بہر میں میں اور بے ساختہ کارنتھا دے زبان سے نکل گیا ۔ صفرت خبائب بن الارت ، جو مران کو قرآن بڑھا رہے تھے ا ویرخرت عربیم کو دیکید کرایک کو صطوی میں جیپ گئے تھے ، با ہر کل آتے اور فرایا ؛ اسمبی کل حضرت رسولِ خدا نے وُ عاکی نفی ، خدایا ! عمر بن خطاب یا عمر بن مشام (ا بوجهل) و و میں سے کسی کو اسلام کی عربت عطا کرکے مبری مدو فرما مندانے آپ کے حتیٰ میں ہرو کا تبول کرلی-ميرؤه مصرت عمرة كوسل كروارا رقم مين بنيج اوركارتمان فضا وقدرن غلغله لبندكياكه وسه

الدُ أن يارك كر ما كے خوالستيم

عر بھے تھے کہ فر زندِعبداللہ کا سرکا شالیں گرا ب خود عرکے لب نتھے اور فرزندِعبداللہ کا پاڑوں ٰ۔ سورۂ انفال مدنی سورہ ہے ، انسس میں

يآيهاا لنسبى حسبك الله وصن اتبعك من المومنسين-

اے نبی نیرے لیے اللہ کا فی ہے اور چینے مومنوں نے تیران باع کیا۔

نما لبًا يه أبيت بهي مدنى ہے كيكن مفسروں كى روابت سے مطالق برا بيت حفرت عرائ كے اسلام سے عين لعدنازل بۇ كى -

( والنتراعلم بالصواب)

یں صفت جزاقا اور صفرت عراقا کے اسلام کا زمامت میں مسکے ابتدائی آیام کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ حضرت غلامول کی رمانی عراقات اسلام کے بعد مسلانوں نے علانیہ تبلیغی شروع کر دی۔ اب یک آپ کا داٹرہ تبلیغ سرت شہر تک محدود نشار خدانے ام القدی د من حولها لینی مداور اروگره وانوں کوسمجانے کا حکم سورہ قصص اور سورہ انعام میں آنا رایسے زیادہ مصیبت میں دوسلمان تھے، حواکزاو مزتنے راب میک رقبہ ' (غلاموں کی اُزادی )سے بیے حدوجہد کا سیار مبی شرع کیا گیا۔ حضرت ابر کرشنے اپنی ساری دولت اس کام کے لیے وقت کر دی اور تمام غلاموں کو، جومسلان ہو پیکے تھے ، ان کے ماکلوں سے E List Change Fillo

نبر ----

حصارِ شعب سے ٹوسطے کی صورت یہ ہُوئی کر ایک روز رسولِ خدا نے اطلاع دی کر قریش نے جو معا ہرہ کا کو کوفا نہ کعیسے اندا محقوظ رکھا ہے ، امڈے نام سے علاوہ نخر برکا ایک ایک وف د بہل نے چاٹ دیا ہے ۔ حضرت ابوطا لب ہمت کر کے شعب میں سے تکلے خان کھیہ کے پاس اُ ئے۔ قریش نے سجما کرا ب ہمت جواب، وریجی ہے ہماری شرطیں ماں بیں گے ، لہٰذا نوشی سے ان کا استقبال کیا ۔ حضرت ابوطالب نے صفرت رسولِ فدا کا بیان ان کو سنایا ۔ قریش نے کہا ؛ اگر یہ بیان غلط آما بت ہُوا تو تم کو ہما ری خیرط ماننی پڑے گ



اور سیم تا بت ہُوا نوازی سے مقا طعیختم کر ویاجا ئے گا ، کیو کہ بیضدا ئی فیصلہ ہے کیا غذ تلاشس کیا گیا تو خبرحرت بجرف صیح متنی ،اسس مسیقے

معابده نسوخ کیاگیا محرم هدق مریل مصارشعب سے توگ بام رسکاے۔ ... و انب یار اورا دلیا و کے تذکروں میں عمر مامعجزات اورکامات کا ڈکرکیا جا تاہے بھٹرے رسول غداصلی لنڈیلیسولر سے صی بہتے۔ 4. فوج

الشفاق قمر مورات تنب سيرت مين مردى بين ليكن قرأن پاك سكاندرخوا في معزون كو ديل نبوت منين قرارديا ب- بهتيري ٱبتوںسے پتاچلتاہے کم کقّا ر باربارمع وں کا مطالبہ کرتے تھے کیمن اس مطالبہ کوسی پڑمسی چاب سُے سا تھ مستروکر دیاجا یا نشا ۔ اس فع بهتېرے اصحاب ان آیتوں کی دلیل سے برنتیج اخدکرنے ہیں کہ آپ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا ۔ لیکن پر ہات غلط ہے کہونکہ سورہ انعام

مين خداوندعا لمنے فر ما يكر :

وقالوالولا نزل عليه اية من مرتب قلان الله قادرعلى ان بنزل اية ولكن احدة هم لايعلون-(العام)) اورا مخوں نے کہا : اسس بیاس سے رب کی طرف سے کوئی دمجران کا بیت کیوں ندا تا ری گئی ۔ جواب دے کہ الله اس يرتا در الم كركون أيت نازل كروك ويكن بهتيرك لوگ نيس جانت زكر كيا بات كس بات كى

واقسعوا بالله جهد ايعا نهسم لئن جاء تهم أية ليؤمنن بها قل انسما الأيات عشد الله و مسسا

یشعر می انها ا د ( جاً و ت لا یؤمنون سر العام ، ۱۰۹)

اوران لوگوں نے اولہ کی کی قسیں کھائیں کراگران سے پاکس کوئی دمعجزان آیٹ اَ جلنے گئ تووہ اس پرایا ن لائیں گے اور تم لوگ نہیں مانے کرحب وہ آئے گی ، نب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے ۔

واذاجاء تهدابة قالوالس نؤمس حتى نوتى مشل ما اوتى سرسل الله والعام :١٢٨٠) اورجب ان سے پاس ایک آیت آگئی ، نو کف ملے ہم ا بھی نہ مانیں سے بہمان کک کرہم کو مجی اسٹ کا مثل

وياجات جوالله كارسولول كودياكيا -

ان آیتوں سے با وجود جو لوگ اکس بات سے منکر ہیں مرحضرت رسول الشعلی الشعلیہ وسلم سے بھبی مجود سے سرز و ٹہو تے ، وگھ غلطی پر بیں۔البتہ خدا نے معجز وں کو دلیل نبوت نہیں مانا ہے کیؤ کمہ مُروہ جِلا دینا حس طرح کسی کے اُچھے وکیل ہونے کی دلیل نہیں اسی طرح مُروْق حبلا دینا اس بات کی بھی دلیل نہیں کہ میں جزنعلیم دینا مہوں، وُد بریق ہے۔ دلیل اور مدلول میں را بطه ہونا جا ہے۔ مُردہ جِلا نا اِس بات کی ولیل ہے کہ اسی طرح قیامت سے ون مروول کوزندہ کروے گا ، گراس بات کی دلیل نہیں کہ حجوث بولنا بڑی بات ہے۔ حضورصلیا ملت علید و سلم سے جرم جرم مرز دہوتے ، ان میں سے ایک کی طرف قرآن میں بھی اشارہ کیا گیا ہے مفدانے فرمایا :

افت تربت الساعة وانشتى القسعر وان يَرُوا أينة يعرضوا ولِيُولُوا سِحْرُ مُستمّد ٥

تیا مت کی گھڑی قریب آگئی اور جاند مین شکات پڑگیا - اور اگریدلوگ کوئی آبت و کھیں گئے، تب بھی اعتراض کریں گے اور کہیں گئے کر حلِتا نہوا جا وو ہے۔



نوش الأنب الأنب

اس ایت کی بنا پر کفارنے وہ قسم کھائی تھی ،جوا نعام ، ۱۱ میں مذکورہے ۔ ان کے قسم کھانے کے بعد ایک را ت سے مجھوں رسولِ نندانے لوگوں کو بلا کر جاند کی طوف آنگی کی اور فرما یا ؛ دیکھو تو ۔ لوگوں نے دیکھا کرچا ندیجے طبح کر دو ہوگیا ہے ۔ یہ واقع سے دی ۔ ص رب میں میں میں میں میں ایت کرنے میں مار کا

كاب دوايتوں ميں اسس واقعہ كي نفصبيلات مليں گي۔

زان کا دعوئی تفاکرچاندمین شکا ف پڑگیا ہے۔ یہ دعوئی نہ تفاکرچا ند دو گلرشے ہرگیا ہے۔ چرم نلک کا عادت موٹ یہ تفاکر انسس میں کسی زلز لدی دجرسے شکا ف پڑگیا۔ یکن جب لوگوں نے اس کا فابل دید شبوت ما نگا ، تواپ نے چا ند کی طرف اشارہ کیا توان کو ایسا نظراً یا ، کرچا ند سی شکا من بڑیا ۔ یکن جب لوگوں نے اس کا فابل دید شبوت ما نگا ، کرچا ند سی شکر دوچاند ہو گیا ۔ یچرم نماک بیر مسلم مناک میں حب شکا ہے۔ پڑا توان سے اندر کوئی چیز وخان میں بین کی کرمتموج ہوگئی اور اس سے تمریج نے بند کو دوکر کے دکھا دیا۔ اس موقع پرایک شعون تعلی کرنے کوئی ہوگئی اور اس سے تمریج اندر کو دوکر کے دکھا دیا۔ اس موقع پرایک شعون تعلی کرنے کو جی جا بتا ہے ، جے میری چیٹے ویدگو اہی سمجھے ؛ م

تیری موجوں میں چیپاہے راز و اکشی القمر رود گنگا تیری گردوں میں بجرجا تا ہے جیاند

> "میرے پر وردگار!میری قوم کوراہِ راست دکھا وے کیونکہ پیپیغلم نوگ ہیں! "مریب

یونڈوں سے جان مجاکوکسی طرح ایک باغ کی دیواد کے ذیر سایہ مبٹیے گئے۔ اس باغ کے ملکٹ کی رئیس تھے ، عتبرین دہبیہ اور سٹیب بن رہیمہ۔
کفر شدید سے با دجود اکٹ کی صالت زار پر ان کور حم آگیا۔ باغ سے مالی عد آس کو، جو ان کا غلام تھا، اضوں نے ایک طبق بیں کچھ خوشے انگور سے آٹ پیک لے جانے کو کھا ۔ جنا ہے عد آس ایک نعرانی عالم تھے۔ برقسمتی سے غلام بن کر بیلے تھے۔ یہ بزرگ حبب نور شد کے کر آپ سے باس بنیچے ، توعتبرا در شہر ہے بیرت سے ساتھ دیکھا ۔ جناب عد آس آپ سے سرمو ، ہا تھوں کو اور پاؤں کو پوسر دے رہے ہیں ۔ دونوں نے عد آس کو بلاکر سوال کیا کہ عد آس نم پر کیا کر دہے تھے ۔ عد آس نے جواب ویا :

" میرے آقا! رُوٹے زمین پر آج اسٹ تخص سے اچھا آ دمی نہیں ہے۔ اس نے مجھے وہ بات ب**ما** ٹی ہے ، ح

ایک نبی ہی بنا سکتا ہے!

اس *سے بعد آپ وہاں سے کمہ کو نوٹ آ*ئے۔

ستدق روك اوجى ساسلامى نادىغ كانيامور شروع موتاب مدينه ساكر جوافراد سفرايك كهائى كاندر

سر المسلم المراك المراك المراك المراك المراك المراك المرك ا





## سيدمناظراحس كيلاني

ى عن بىينى .

جن کوناہ ببنوں نے "ول" کا اقرار کیا تھا ،لیکن" و ماغ "پر ان کواب کٹ سک تھا ،اب ان ہی ننگ نظروں کے بیے دوسری زندگی کا آغاز ہونا ہے ،حیس میں" ول" سے زیادہ" و ماغ " ہی کی نما بیش ہوگی تاکہ وہ وہمی شوٹ بھی مٹ جائے حس کے ار کے بعد نرجاننے کے بیے چھینے والے چھیب رہے ہیں .

ت بدر بات سے بیت ہے وہ سے بہت رہیں۔ اور دیکیوکد وماغی نتجر بات بتنہ کی اس کُٹن مُکٹ سے وہ ترشی بھی نچوڑی جائے گئے جس سے ان خو دہینوں کا نشہ بھاڑا جائے گا، بھیٹ جائے گا ، جن کے پاؤں "سربلندی وعلو" کے خارکے با تھوں جاننے کے بعد بھی ماننے سے اب کک وٹر کمٹکا رہے ہیں ، تا کہ مجتت پُوری ہو:

جومزنا جاہے و کھلے بندوں سب کھ دیکھ کرمرے ادرجوجینا پیاہے وہ مجی کھلے بندوں سب کھے دیکھ کر

القرآن

ليهلك من هلك عن بلينة ويحبىمن

ن) جيئے۔ بر پر پر دو د

مدنی زندگی سے شروع میں جریر دکھا یا گیا ہے کہ تھو انی علی الناس " کے فریا دی کو آن اس " اور" ناس " کے سابقہ عمیر جریر دکھا یا گیا ہے کہ تھو انی علی الناس " کے فریا دی کو آن اس " اور" ناس " کے سابقہ علی سب پر اس کووزن بختا جا رہا ہے ، یا طالف کی گلیوں میں جورد کیا گیا تھا، سلع پہاڑ کے وامن میں سب اسی پر رد کیے جارہ ہیں ، مجاند کو اس می کو دوڑ ہے آتے ہیں ، کا تے ہیں ، کہا تے ہیں ، کہا تے ہیں ، کہا دی ہے ہیں اسی کو باہم ایک ورسے کو لاکا رہے ہیں ، اسمی کی جادی چانیں ھے لو الحق باس سول اللہ کے ساتھ پکاررہی تھیں ، اسی کو انسانی زبانیں آگے آگے بڑھ بڑھ کر محسک اسی طرح ،

ياس سول الله هلم الى الفوة و المنعة - الاستركرسول إ زور اور سفا ظت كى طرف كيه.

عرض كرنتے بوٹ جان حاضركرتے ہيں ، مال حاضركرتے ہيں ، توبد دين كا منيں مكد قرن التعلب كيموڑ برطا تعن سے شكلتے ہوئے حصرعل كارةِ عمل " ملاءِ اعلى "سے شروع ہوا تھا، براسى تسخيرى قوت كا المورسے جو" كمد" بيس مبى ظاہر ہوا ، " ثور " ميں جي خطا مرجوا - " طاہر ہوا -

" ثور" سے نطخے بعد بعد بعنی طاہر ہوا ، " قبا" ہیں بھی طاہر ہوا ، جہاں خان کا جو دروازہ مخلو قات کے بیے بند نھا، صدیو کے بعد پہلی وفعہ قباکی مسجد بنا کر کھولا کیا تاکہ حرکسی کو جہاں کہ بین رہے فا پو بخشا جائے پہلو کام بھی کرے ، اورا ب مدیمت ہیں بھی اسی رقبہ عمل کا ظهور ہور چاہیے ، آشنوہ ہوتا رہے گا ، اسی کا ظهور " کوفہ" بین جھی ہوگا ، " ومشق " میں جس ہوگا،" بغداد " E LIBO CHARLES

44----

میں بھی ہوگا ، "غزاطہ" و" قرطبہ" میں بھی ہوگا 'قامِ" میں بھی بگا، تا نویں بھی ہوگا ،اور کیا تباؤں کہ کہاں کہاں ہوگا، کہ ہوگا ، بلکہ سے تو بہ ہے کہ ابدیک اب توحرف اسی کا خلورہے ،اسی کی نمودہے ،اسی لیے " مدنی زندگی "کے اصلی عناصر بیو نہیں ہیں ، بلکہ یہ نو گئے "ہی کے آثار ہیں جنبین تم اب" میبند" میں دیجھ رہے ہو، بلکہ" مدنی " زندگی میں تم کو وہ باتین الماش کرتی جا ہمیں جن ہیں" دل" سے زیادہ" دماغ " کا " اضلاق " سے زیادہ" عقل " کا تجربہ جو ۔

میں نہیں کہ کراسٹ مبعد و مدرسہ کے بنانے میں ریمصالح مجی پیش نظر نہیں تنے ، یا آیندہ مسلما نوں کواس نونہ کے تیہج نہیں جینا جا ہیں ویکھا گیا پر سونچا نہیں گیا ، آخر مسجد عرب میں نبتی ہے ، عرب میں کعبہ موجود تھا ، جو عرف عرب جا طبیت ہی میں نہیں مکبراسسلام میں بھی محترم نتھا ، لیکن بایں ہمرامس مسجد کا قبلہ عرب سے با مراسطین سے سلیمانی آسکیل کو کیوں تھرایا ۔

اوراس ندر وشورسے پُوجا جاتا نظاکہ اسس کا پجاری اپنے سواسب کو عجم" ادر گونگاسجھا نظا ، دیجھ کوموٹ ایک اس محفی اوراس ندر وشورسے پُوجا جاتا نظاکہ اسس کا پجاری اپنے سواسب کو عجم" ادر گونگاسجھا نظا ، دیجھ کوموٹ ایک اس محفی طرب نے اس ثبت کو پاکشس یا ش کر دیا ۔ جب قرآن میں ہے کہ ابتداء عمر بوں پر یہ غیر کی " قبلہ گراں گرز را تو رہی خور کرنا تھا کر کہ ہوں کے باکست یا شرک کے بدواشت کا انفوں نے عمد کیا تھا، جھکے مگراسی کے ساتھ ہی آگے بھی بڑھ گئے ، اورجولا داگیا لاد بیا ، سترہ میں کے کہ اس دلنیت سکنی کی مشن نے جب ان کے بیدع ب اور غیرع ب کو ایک بنا دیا تو اس سے بھی عمیب اور عمیب تر تماش پیش ہوتا ہے ۔

بیت المقدس و قبلہ بنا کرعرب سے باشد سے موب سے انگ کیے گئے ، بکن اب عرب نہیں مکبہ عرب اور غیرعرب خدا کی سساری زمین سے بیعوب اور غیرعوب کا فصد ہی جیشہ کے لیے ختم کر دیا جا تا ہے ، سترہ میلینے کے بعد قبلب بدتا ہے ، اور بجائے سلیمان کی ہمکل کے سلیمان و داؤد " اسحاق واساعیل " کے باپ اراسیم" کے بنائے کعبری قبلہ طہرا کر حکم دیا جا تا ہے ، اورجال سے تم نیکے اسی میگرسے نم اینا جہرے ہ

وَمِنْ حُيُثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المُسِيْجِدِ الْحَرَامِ لَمْ وَحَيْثُ مَاكُنْتُهُمْ

فُوَ لُوْا وُجُوْهُكُمْ شَكُلُ لا . مسلانو!) تم برولینے پیروں کو اس طرف موڑ دو۔

مسجد حرام کی طرف مندمور دو، اور جهاں کہیں راے

کیا مقصد ہے اس کا بہی کرج کعب سے ابر کیے گئے ہیں دو یعی کعبر کے اندوایں اور چکعبہ سے با ہر تھے اپنے کو کعبہ کے اندر ستجين ' پيغ غيروب كوعرب كا فيله ښايا گيا اورحب په پوچها تو پېزوب او بغېرعرب سب كوم څا كرندعرب چې را با نوهم خدا کی جوابیب د نیا تنقی ده ایک می د نیا کی تمکن می د الیس آگئی ، تعبیر د نیا کی سعید کی دیدار حکمه ایا گیا ، اورسید طی زمین اسی دیدار کا صحن قرار پایا ، یمی مرسلان محقبا ہے اوراسی سے مطابق عل کر ناہیے، وہ افراقیہ کو بھی تعبیب محسلے اور امر کیا کو بھی اسی کے صحن کا ایک حصہ قرار دیتاہے؛ الیشیا بھی اس کوکعبہ کی دیواروں کے نیچےنظرا آ ہے ، پورپ میں مجی جب اس کو نما زکی خرورت ہوتی ہے تو کعبہ کے انگن میں کوا ہوکروہ اپنی نماز ا داکر تاہیے ، اورسٹ اسی کے صحن کا ایک ٹیلہ ہے ،اور" بحرمبط" اسی صحن کا ایک بوض نج قلز م امی صحن کی ایک نالی ہے ، ایک مسلمان اپنی زندگی کے مرون میں پانچ وقت اس نظریہ کی ملی کی ریشتی کراہے ، اسس کو بہی تبایا گیا ہے ،

> جعلت لى الارضب مسجد ً [ -پُوری زمین میری مجد بنائی گئی ہے ۔

وطنیت " کے اسس منم اکبر کو توٹ نے کے ساتھ اب تومیت اور نسلیت "کا بنت سامنے آتا ہے ، کس قدر مرسری طور سے لوگ گزرجاتے ہیں، جب سنتے ہیں یا کتے ہیں کھ" میپنے" میں انصار اور مہا جرین کے درمیان بھائی بیارہ گرا پائیا تھا ، ان میں عمت م مواخات قائم كياكيا غفا،ليكن اس كانتيجركيا موا، مهاجرين قريش او قريشي نسل كے سابركار كعبه كيكيد روار شفے ، اور انفيا قسبيسله ادس ونزرج سے کسان اورکاشت کارنتھ ، حالانکہ دونوں انسان نتھ نیکن حس طرح آریا ٹی نسل وا لوں نے سامی نسلوں کو اور سای نسلوں نے تورانی نسب اوں کو با بریم نوں نے شووروں کو بے رنگوں نے رنگینوں کو محیکوں نے تمکینوں کو ، او می کی منیں ملکھورو کی اولاد بیل کینسل مجھا ، اور اسی قسم مکبران سے بزرسلوک ایخوں نے ان لوگوں کے سیا تھ روا رکھا جوان کے ہم تسل ہم قوم

قرلیش کواپنےنسب پر اپنے صب پر بڑا نا زتھا ،نسبی فخزا کیک دیونا نھا جوصدیوں سے ان میں گوچاجا تا تھا، اور اس طرح بُرجاجا مّا تھا كەغىر قرىشى عربوں كے ساتھ مەلاگ ج كرنے مير بھي اپني ابانت محسوس كرتے نئے ، حس طرح اس محبي اُ جيد كالوق ساتھ وُعاتک مانگفے ہیں اپنی ذکت سے ڈرنے ہیں ، قرلیٹی اس قبرسننا ن ہیں چی دنن ہونا ننگ خیال کرنے ستھے ہمب میں کوئی غیر فرلیٹی بیجاره وفن ہونا ، حب طرح آج بھی شووروں کی مسان برہمنوں ، چھڑیوں کے مرگھٹ سے دکور ہوتی ہے ، یہی مواخا سند کا گزر نھا ، حس نے اس بٹ کو بھی ڈھیرکرے رکھ دیا۔ قربیٹی سرار انضاری کسان کے آگے جبکا ہُواتھا ، وہ اسس کے ہ عقر بڑ منا تھا ، اوریدان کے قدم لینا تھا، یرانس کواپناسب کچھ بکرتم نے سنا ہوگا طلاق دے کر ایک بدی تک دینے پر ا مرارکتا تھا ا دروہ شکر ہی کے ساتھ اُنکارکر ہاتھا۔



Par Library Change Editor

اور گیر مخلو قات بلکواپنے خودساختہ مخلو قات کے بنج سے آزاد ہوکر مدینہ دانوں نے اپنے کھوئے ہوئے رہے قیرم کو بالیا تھا اسی کے بعد منا دی کرا دی گئی کراب دنیا ایک ہے ، اکس کامعبود ایک ہے ، ان کارسول ایک ہے ، ان کی کماب ایک ہے ، ان کا

ے ہے۔ اور دیکھوکہ ون سے پانے وفق میں کڑک کرم ک کرگرج گرج کر ملنہ مینا روں سے پیکارنے والےمشرق میں مغرب میں 'زمین کے

۔ اوردیمیوکدون کے پانچ وفتوں میں اُڑگ اُڑٹ کرائ کر مجبد اللہ اول سے بھارتے والے مرف یہ رہیں ہیں۔ م خری کناروں کک بھی پکاررہے ہیں ، پکارنے دہیں گے، کیا ناقوس سے ، بوق سے ، قرنا سے ، گھنٹوں سے ، طبل سے، نعارو سے یہ بات مکن تھی جس کی است اُ اوان کے عبیب وغریب ندائی طراحیہ سے اسی کے بعدز مین پراسلام کی سب سے بہائی سعب میں

کے گئی ، متعدد وطنوں کا ثبت ٹوٹ گیا ، منعد دنسلوں کاصنم حُور حُور ہو گیا ۔ سی گئی ، متعدد وطنوں کا ثبت ٹوٹ گ

جر تدڑے گئے جٹ گئے ، جر کبیرے گئے نئے سٹ گئے ، الغرض جاکس نئے وہ ایک ہی ہوگئے اوراسی یکیا ٹی کا نطام دُہ ہے جُس کا اعلان اوان کی سکل میں ہانچوں دقت کیا جا تا ہے ، محض فکروخیال میں نہیں ، بلکہ واقع میں علی طور برمین میں دنسی کا زیر نہ سران نہ نہ سر سرن برم امہر عالی گفتہ نہ تھا حس کہ عالم رمنطیق کرنے کے لیے "کافتہ ملتاکس" کا بشیرونذیر ا

پرنقشهٔ قائم ہوگیا،انسانبت کی آزاد تی کا بہی عالمگینقٹ نتھا جس کوعالم پرنطبن کرنے کے لیے "کافۃ طناکس" کا بشیرونذیر اب "کافة اناس" کی طوف بڑھتا ہے ۔صلّی اللّٰہ علیہ وسلّمہ "کافة اناس" کی طوف بڑھتا ہے ۔صلّی اللّٰہ علیہ وسلّمہ

اس کواخیار نظاکہ" قرن التعلب" کے پاکس اس کو ہو اخشین (۲ بہاڑ) ویئے گئے تھے، ان ہی کو لے کر آگے بڑھا الکین بر تو پھرول کا امتحان ہوجاتا ، مالائکد اب توصوت و واغ "بی کا تجربر کرانامقصود ہے ، دکھا یا جاتا ہے کہ جس کے واغ کے بید کارنامے بین ، اس کو جنوں کہنے والے کیاخو دمجنوں نہیں جس کی عقل ، جس کے قعل ، جس کے قعل اورن میں نقص کارنامے بین ، اس کے عقل توازن میں نیس میں ، جس کی عقل ، جس کے تعمل توازن میں ہیں ، اس کے عقل توازن سے محووم نہیں ہیں ۔

راستندار مان ہوتا تواس وقت ہو کچے دکھانا ہے ، کا مل طور پر دکھایا نہیں جا سکتا نھا ، لیکن و کھیو! را ہ میں کا نٹوں راستندار کھانے ہوتا تواس وقت ہو کچے دکھانا ہے ، کا مل طور پر دکھایا نہیں جا سکتا نظا ہے ،اور کتنے شاندار سے ہو گھنے حبکل جب واست اور است اور است اور است کے سران میں میں گئس کر نکتا ہے ،اور کتنے شاندار

ولاقیت کلاہے۔

بیا بان کے ایک نخت نی قصبہ کے ان کسانوں کا بادی سے بہتو کیا کم کی طرف بغار کرتی ہے ، جربیودی ساہوکاروں کے سود درسود کے برجہ کے بینے دبے ہوئے میں ، ان کی زمینوں میں سیدا ہی کیا ہوتا ہے ، کیکن جرکجہ بھی پیدا ہوتا ہے ، پیدا ہوئے کے ساتھ بہودی قرض خوا ہوں کے گھرامٹر کو جا جا تا ہے ، زیادہ ون نہیں ہوئے نے کہ اسس جو ٹی سی آبادی سے دوخاندان اپنی فائن جنگی ساتھ بہودی قرض خوا نوں اور مرواروں کو بھی کھر چکے ہیں ، ان کے ساتھ اپنے دھن سے وطن سے بچھڑے ہوئے کچھو گئی اور بھی شرکے ہیں جن کی تعداد سوسے جوانوں اور مرواروں کو بھی کھر چکے ہیں ، ان کے ساتھ اپنے دھن سے وطن سے بچھڑے کہ اس تو کیک کو اور تحریک والوں کو بھی نور کھر کی نور کی میں ہوئے ہوئے کہ کہ اور تو کہ والوں کو بھی نور کے بھی نوالوں کو بھی ہوئے ہوئے اور کا میں ہوئے ہوئے اور کا میں ہوئے ہوئے اس دو تا کہ کہ بھیلا ہوا ہے ، میرودی اپنی مہاجئی کی کساو بازاری سے گھراکران تمام قلولوں اور قلوں والوں کو خاتھ سے بھی جو کہ اسلسلہ مدینہ سے سروع ہوئے اس دفت کی سب سے بڑی مشرق طاقت کی پراگ بڑھے بڑھے اس دقت کی سب سے بڑی مشرق طاقت

حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



M93-

وونوں طاقتوں سے بڑی مغربی قوت دروم ) دونوں طاقتوں کو مدینے بربادی برآمادہ کردیتی ہے۔ رومیوں کے گھوڑے مدینہ سے تھوڑی دُور کے فاصلر پیفتا نبو کے دورین بنار سے ہیں ادرکسری کے چیارسی وارنٹ لیے مین بننے کر دھ کارہے ہیں کہ مدینہ کے کسانوں کے سروار کو در بارٹ ہی میں گرفتار کرکے حاضر کمیاجائے یہ یہاں کے تشمنشا ہ کا فرمان ہے

جرمین سے مورز با ذال کے توسط سے مدبنہ کک بہنیا ہے۔

یرانسس وفنت کاسال ہے ، حس وقت دیند ہیں" و ماغ "کے تجربہ کے سیانسلِ انسانی کو دعوت دی جاتی ہے ، بھر کیا

قیدار کی ساری مشمت جیسا کد لیسعیاه نبی نے کہاتھا کہ ایک ایک الی شبیک مزدوروں سے ایک سال سے اندو مجس کی طلب رح جل كرداكم بوجاتى سے ، علووكبر مائى كا جونسدان كے قدم كوجنے نہيں دينا تھا بھٹ كر بوا ہوگيا ، جوسب سے برا تھا ، سب سے چوٹے کے با تھون فال مُوا قرایش کے مقرسور ما مارے گئے اور بُوں قیدار کی حثمت خاک میں مل گئی۔

وہی عرب جواکیک کمان سے تیربن کراس کونے کے پھر پر گرے تھے، جیسا کہ کہا گیا تھا جواکس پر کرنا ہے، چور پھر ہوجاتا ہے، مُور یور ہوکواس طرح بدلے کہ جو دشمن سکتے وہ دوست ہو گئے۔

جن برتلوا رجلاتي وكم نهيس ، مكد حجنوں نے توارحلائی اُنحوں نے مسلان ہوكران عجم لّدن كو عبشلايا ، حجنوں نے بازاروں مين بهيلايا ضاكر مركي بصلايا كيا الخوارك نورس مهيلايا كيا المرمين وست هينا كيا تضاء سب كي هينا كيا ، ياني هينا كيا ، كها ا چىيناڭيا ، گھرچىيناڭيا ، در چىيناڭيا ، اور اخرىيى چىنى كاحق سى چادىكات كەھپىياجائے، اوركىتوں سے چىيناكيا ، دىكىتى بونى آگ ، چکتی ہوئی آمواروں ، تھنچے ہوئے محانوں کے نیچے سے بھاگے ہُوئے ، پیر حکیتی ہوئی تمواروں اور کھنچی ہوئی کما نوں ' شنے ہُوٹے نیزوں کے ساتھ فتح کا محررااڑا نے ہو کے مکہ میں واخل ہوتے ہیں ، لیکن لیتے ہوئے نہیں ، ویتے ہوئے ، اکمی ہوئے نہیں جھکے ہوئے بدلد حکانے ہوئے نہیں ، حطّ وعفو کرتے ہوئے:

شہرکے دروازہ میں مرجم کا ئے اور عظم دلعیسنی كنابون اوقصورون كوعبار تشقيميني معاف مرتنے ہوئے) داخل ہونا۔

www.KitaboSunnat.com

اُ مُخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَ قُولُوا حِطَّةً -

كى تعبل كرنے ہوئے ، نفسيركرتے ہوئے ، رحم وكرم ، صفح واعراض ، مغفرن ددرگزر ، امن وا مان كے بيكول برسات

ا مع صلدرهمی اوروفا کرنے کا د ن ہے، آج تم اليومر يومر مرو ومناء اليوم انستم لوگ آزاد کیے گئے۔

کے موتی نچا ورکرتے ہوئے زمین پرانسا نوں کے لیے جم پہلا گھر، مغلوق کی نہیں ' بلکہ خالق کی ،صرف خالق کی عبا دت کے لیے بنابا كياتها، اسبس لا المه الآ الله المحمد لله وحدة تصرعبدة وحزب الاحزاب وحدة كت بوث ركيو The Part of the Pa

MAY TO THE PARTY OF THE PARTY O

سوست، ہموری، بیسانی ، صائبی ، عقل برست سبی ہیں، ان مختلف اوام وقبائل کے باہمی انتشار، بنگ وجوال کوختم کرکے بت پرست، ہموری بیسانی ، عقل برست سبی ہیں، ان مختلف اوام وقبائل کے باہمی انتشار، بنگ وجوال کوختم کرکے ایک پرامن ائینی نظام ملطنت سے ساخہ والبند کرنے میں جوٹوں نے جس فدر سے جورٹ جا با بھیلا دیا ، میکن واقعد مرف اکس قدر ایک کہ دوران کا با بھی نظام مسلطنت سے ساخہ والبند کرنے میں جوٹوں نے جس فدر سے مساند کا وہی فصد ہوگیا تو وس سال کا اس اوراسی فدر سے کہ دوس کا کی طویل وعراف س سال کا اس اوراسی فدر سے کہ دوس کی طویل وعراف برامی بیسا نہوں ، مسلما نوں سب میں سے امن وامان کی اس جدوجہ دمیں طونین کے بطف اور کروٹر ، لاکھ جلکہ وو ہزار جار ہزار بھی بنیں ، انتی بھی نہیں جبی " نیر بارک" کی سٹرکوں یا مونین کے بطف اوراپر موٹر کے نیچے سے روزانہ اٹھائے جانے ہیں ، یا مہندوستان کی معمولی جوٹر یوں میں لاشوں کی جو فہرست میں شاہرا ہوں پرموٹر کے نیچے سے روزانہ اٹھائے جانے ہیں ، یا مہندوستان کی معمولی جوٹر یوں میں لاشوں کی جو فہرست نیار ہوتی ہی ہے بیا خونی بیغیر "کا بہایا ہوا خون یا قصابوں کی وہ نیار ہوتی ہی بریشان میں ۔

زیر جس کے شورسے گندگر داں بھی تھڑا اٹھا ہے ، غیر توغیر اپنے بھی پریشان میں ۔

ہزار پندرہ سوآ دمیوں کے مجمع اوران کی باہمی آویزش کا نام بجائے جوٹرپ کے جنگ اور " بیٹیل " رکھاجائے۔ ہزار پندرہ سوآ دمیوں کے مجمع اوران کی باہمی آویزش کا نام بجائے ہوگئی نہ "خدق " میں بازار قبال گرم ہوا ، نہ مکہ میں نہوزیزی مجوئی اس سے بعد ایک وومو کے میوویوں سے ہوئے ، جن میں خیرسب سے اہم ہے ، اس میں اٹھارہ مسلمان شہیداور آمانوے بہودی دارے گئے۔ " عیسائیوں " سے" موند " میں گھمسان کی جنگ ہوئی ، میکن اس کھمسان میں بھی امسلانوں

روں کا حال معلوم ہوا،اس سے سواکھ ڈاکو وُں کا تعاقب ہے، چوروں کا پیچیا کیا گیا، باغیوں کی *سرکو*نی کے بی<mark>تے</mark> م المرحمة المراقع من جنگ كي نوبت مي نهين أني ، بهرجال اكرخالص لرائي اورجها و سي شهيدول اورمقتو لو<mark>گ</mark> حیاب بیا جائے توان کی نعداد پانچ چھ سوسے زیادہ اس کل دس سال کی مذت کے اندرسارے مک عرب میں ای شااللہ ثابت نہ ہوگی عالانكرمنفا بديس عرب ك وحتى قبائل، طا قنة رجموريتين اورلعين سسلاطين بجى فضلين حبن كوطالفت ك بعدسب كمجر وسے ديا كياتھا، كيول سوياجاتا بني كداس كوكميون كرملاءاس كعسائفه البساكيون بهواء حب كى زندگى كا مرواقعه المس كے كلم وعوث و دعولى لا الله الآاللة كي وليل ب ، اعزان واتعات ميرهي اسي كرسيون وهوندا جاما -

الغرض بيربين كل وسنس سال اورة وسارے جنگ وحدال جن كے خون كا افسانہ مزار لم بوقلموں زنگوں سے رنگین كركے دنیا کوسٹنایا جانا ہے۔

اب دیمپورنه بهاں انسان سیوو ملائکہ انسان کی جان ایک مجتم اورکھی سے بھی زیادہ قیمیت نہیں رکھتی تھی ،انسس کی جان تو طری چیز ہے،اس کے کیٹر ب کا وصا کامبی دات کی اندھیر او ب میں کوئی نکال نہیں سکتا ،امن و امان کا دور دورہ ہے عسالم پر منطبن كرنے كے بيدانسانى زندگى كے جس آئين و دستور كانعتش بدبیند كے برجم میں كا ڈاگھا تھا اس كے نیچے بیطے آسفاین بي بان چلائت بين ، أدم كے بيتے برحيار طوف سے چلے أت جين ، فرج در فرج چلے آتے بين ، وفود كا تا تنا بندھ جا تا سے . بهري ميندين وياية تخت قايم بهوا، ويا منبرى عكر تخت بجياياكيا، ويى منبرس وبهم عبدسيد، وبي هونبرك ين ،

وہی چرطے کا اکبراگدّا ہے ، نرحا سب میں نہ در بان میں، امریجی آتے ہیں' اورغریب بھی آتے ہیں ، دونوں سے ساتھ ایک معاملہ ج عجب در بار سلاطبین کتے ہیں ،شا ہی دربارتھا کہ فوج تھی ،علم تھا ، لپرسیس تھی ، جلّا دیتھے ،مخنسب تھے ، گورنر تھے ،کلکٹر تھے ، منصن تظ منبط تها ، فانون تها-

مولوی کتے ہیں ، مررسے تفاکہ درس تھا ، وعظافها ، افتا تھا ، نصنا تھا ، نصنیب تھی ، تالیعٹ نفی ، مواب تھی ،

صُوفِی کیتے ہیں ، خانقا دہنی کر دُعانتی ، حہاڑتھا ، بچونک تھا ، دردتھا ، وطبیقہ تھا ، ذکرتھا ، نشغل تھا ، تخنث ( پیلر ) تھا، گریہ تھا ، بکا تھا ، وحد تھا ،حال تھا ،کشف تھا ،کرامت تھی ، فقرتھا ، فاقہ تھا ، زہرتھا ، تناهت تھی ، كنكراب وى جاتى تقييل كدكها رسي كمنوه ل كا بانى مدينها جوجائ كا التي ل كسيرب الته يعير اجا ماسيد اجس كوجوكه فياجا تلب

مرضي توير ہے كروه سب كھيفا، الس ليكروه سب كے ليه أيا تھا۔ الديم عركمي كوچلنا تھا ، جمال كهيں -حيناتها احبرزانه ميرحيناتها اسى رومضني ميرحيناتها-

برتوں کے لیے بُوا ،عرب ہی کے اندرد کیھو کہ موب کے با برکا کا مشروع ہوجاتا ہے - اسی دس سال کے ع صدين مشرق كى سب سے برى قوت" برشين إيميائر" اورمغرب كى سب سے برى طاقت" رومن امبائر "كے ساتھ Www.KitaboSunnat.com

ا طراف و جوانب کے سلاطین کو مجی چونکادیا جا ہا ہے کہ وقت سے پیلے جاگ جاؤ ، جو جاگا اس نے پایا ، جو سویا اس نے ک کھویا ، کمسری نے خط پھاڑا ، اسس کا مک بھاڑ دیا گیا ، '' فیصر'' بھی بھاڑ دینا ' اور غدا کر ناکم وُہ بھاڑ دیتا تو وہ جی بھٹ جا ہا ' کیس معا ملہ کو ملتوی کرکے اس نے اپنی قوم اور اپنے مک کی موت کو ملتوی کرالیا ۔ اور آٹنا ملتوی کیا کہ گویا وہ فوج ہے ہے ہو الی باکس وجود اور فداہی جا ننا ہے کہ کب والیس ہوگا۔ جے دو میوں کی طوف روانہ کرکے و ماغ کے ان عبیب و غربیب سح بات سے دینے والا پاکس وجود میر الآول ' کے حالات میں شغرق ہوکر اس بہنر پر لیبٹ کی جو بعد میر اُسطے نی خورت باتی نہیں رہتی ہے ، الملہ مقال علیہ و سلمہ۔

ویکھنے والوں نے دیکھا تھاکہ اسس بستر ریلٹے کی ہوآخری رات تھی اس سے روشن کرنے واسے چراخ میں تیل کسی غریب پڑیسی سے قرض کرے آیا تھا ،اور جو جا دراس وقت مرض والیسیں سے مریض پر پڑی ہوئی تھی، حب بعد کو دیکھا گیا تو صرف پٹا ہوا ایک ایک سیاہ کمبل تھا، حس کے اُوپر تللے پیوند سکتے ہُوئے تھے اس کی زِرہ میں صاع بُوپر ایک میروی سسا ہوکا رہے یہاں گروشی ۔

جاننے کے بعد نہ مانے کے لیے جوٹ کے بلوں میں بناہ بکڑنے والو اسوجور باہتے ، دیکھ رہے ہو، ہواس بستر پر ایس ہوا ہے ، انصاف کے ٹونیو ای ہیں تکہ کاؤہ فقر ہے ، جس کے متعلق تمہاری گندی زبانوں نے ٹام مجا یا کہ وُہ مدس کا باوس ای ہوا ہے ، وس سال کی اس مترت ہیں کس نے اس کے گھرسے روز وُھواں اُسٹے دیکھا؟ ایسے با ورث ہوں وُنیا میں گزرے میں جن کے منہ کو ہوئے کے بلے چھنے اسٹے کی روٹی بھی میسر نہ اُنی ؟ فقیروں نے بھی کھی ووروو ووروو کی ایسے با ورث ہوں کے اور خشک جو با روں پر زندگی گزاری ہے ؟ فاقد مسنوں نے بھی کھی میٹوک کی شدّت میں بیٹ بین تین میسنے کہ صوف یا نی اور خشک جو با روں پر زندگی گزاری ہے ؟ فاقد مسنوں نے بھی کھی میٹوک کی شدّت میں بیٹ پر دو ووروو کی شدت میں بائی کھرنے کے نشان و کیھے گئے ہائیں پر دوروروں کے با شومیں پینے کا گھا اور گردن میں بانی مجرنے کے نشان و کیھے گئے ہائیں شاہزادی زمین کے کس خظر میں بائی گئی ، جس کوجس کے بچ ں کو دورو تین تین میں دن محبوک کی شدّت میں دن کورات اور داشت کو دن کرنا پڑا ہے ؟

با دشا ہوں کا قصر کیا اسی کو کہتے ہیں جن کے تھجو روں کے بنوں کی جھیٹ سے بھی آ دمی کا سرنگتا ہو ؟ 'مدیند'' کے بادرٹ ہ کا نثا ہی محل تواس وقت بھی موجو دہے ، اسس کے طول وعرض کو تواب بھی 'اپ سکتے ہو ، باہر من اسس کے کیھ بھی ہو، میکن اندر تو اس کا وہی ہے ، جو ہسلے تھا۔

بہرجال دسس سال کے "وماغ "کا بھی اسی طرح کھی روشنی میں تجربر ایا گیا ، حس طرح تیرہ سال کے" ول " کے مشابرات میشیں کیے گئے ۔

اورتم و کیھوکراسی عرب میں ایک طرف ان کا نشہ آنا را گیا ، جن کی ٹرائی میں حسندا کی کسب ماٹی کی بھی محتیالیش نہتی مخیالیش نہتھی ، تو وُوسری طرف ان ہی میں ایک اور نشہ پیا ہو گیا کہ خدا کی بڑا تی سے سواان کے اندرکسی کی بڑائی باقی نہ ہے' میری مُوگروہ تھا 'جڑ' سیٹ'' کی روشنی میں حضرت مُوسِّی علیہ السلام کو ملائکہ قددسیوں کی شکل میں نظرا کیا ، و ہی دوئی جس ک



M99-

بر این اندرسے اس دعوے کامدعی اعلان سے پہلے چیکا رہا ننیا ،اسی دعوے کے نسخہ کو ان ربھی میش کیا گیا ، جنوں میں بان كراكس كو ما ما خيا ، بدنسخد ان كويلاما كيا -

اورکسی حبگل یا میهاڑکے غاروں میں نہیں ، تلوار کی جھائرں میں اسس کی مشق کراٹی گئی ۔ پلائر بھی د کھایا جا تا تھا ، اور چیڑا کر بجي دکھا ياجا يا تھا" بدر" ميں حبب بي کراُ ترہے نواس کے نتا ئے تھي ان کے سامنے تھے اور ' احد '' ميں جو کچھ ہوا ان ہي کي بدولت ہوا جن سے پینے میں کھوکو تا ہی ہوئی، مرتجہ حب فتح مجوا توسب اسی نت میں مرشار نتھے، " حنین " میں حب میدان مجیولا، تعوری دیرے لیے چیوٹی ان تم انسس سے میدان کے نقت میں اور انسس کی گھا ٹیوں ایما ٹریوں میں انس کے اسباب کو کھو ہو۔ مسیکن میں كيكون كم فرأن ني اس نشركي كمي كان مير نشان ديا سي عبى كان كو تجربه كرايا جاريا تها .

"لم كنة بهوكم وُه ان نير انداز ول سے مجا كے جواندر نهيں عكمه با هرگھاڻيوں ميں چھپے ہوئے تھے ، اور قرآن كتا ہے، كم وہ "مجاریٹی" اوراکٹریت کے اس اعتماد سے مجا سگیجوا ن کے اندر جھیا مجوا تھا۔

يوم حنين اذاعجب تنكو كثرتكو فلن تعن اور حنین کے دن حب اپنی کثرت تعدا دیے تم کو مغروركرديا ليكن يركثرت تعدادتم كوصف ثمده

کامطلب اس کے سوا اور کیا ہے ؟

عنكوشيئار

اگریچقصو دنہ تھا تو حبر کوطا نفنہ سے والیسی کے بعد سب کچھ مل حیکا نتھا ، انسس کواس " لا تو" ادر انسس " الشکر" کی كيا ضرورت تفى ، يُول مجى تواكس كا دا بنا إلى تقعيب وغربيب كمالات دكها أن نها ، يرغ من ند بردتى فركيا صرف اسى سے وُه سب کچے نہیں کرسکتا تھا ،اورحب جی جا ہا تو کیافاک کی مٹی سے اسی نے وہی کام نہیں لیا جو" ہو مُراز " سے واگوں سے

اند سے ہیں جو کتے ہیں کروہ نوُن بہا یا تھا، حس کا نون بہایا گیا ،حس کی دالمرھی نوُن سے دھوٹی گئی ،حس سے دا نت تورُّ ب كي احبى يشياني مي رُرِه "كى كوريال جيمائي كلي ، نابيناو إاسى ميالزام دهرت بوكم الس في ون بهايا -جوره ا کوتوال بهی کو اُلطے وا نظیے سو ، مجھت جراغ ہو کر ڈانشتے ہو ، حالا کہ ترسطھ سال کی طویل مدت عرمیں کمیا كمونى ثابت كرسكنا ہے كرخونيوں ميں پلينے والے اس انسان نے نون توكيا كسى كا بال بھي توڑا تھا۔

اً أن إلى وه فون بها ناجا بها تو تعرمة إروب كي نون كوحرف ايك كينون مسيميون بيامًا ، قطوه بها كرسمندركو مرمیوں باندھتا ، بھی میووی جن کا خون مرز ما نداور مرطک میں نظریباً مرصدی میں ارزاں مطہے اور اب کے سے ، جنفی ن كمستى ہونيك سفى، اور ہراعتبارسے ہونيك تھے، سكن ان كے ہزاروں كے خون كومرف كعب بن استرف اور رافع بن حقیق، ولوہی آدمیوں کے خون سے کبو م مفوظ کرویا گیا، بہت بڑا خیر اوہ شرہے، حب کے ذریعہ سے کسی عظیم وجلیل مشر کا سترباب ہوتا ہو، قصاص میں زندگی ہے ، آخراسس قانون میں امرکیا ہے ، بلاشبدان دو توں کی موت میں ان تمام



A..

میرودیوں کی زندگی کی ضانت تھی ، جوان کے بعد زندہ رہے ، پیملے بھولے ورز جرمنصوبے ان دونوں نے پکائے تنے ، اکسس کا لازی تقیبریہ تھا کہ موب سے بیودویوں کااسی دقت نام ونشان جا تا رہتا ، عبیبا کہ ہمیشہ استی مسم کے بد باطن میو دیوں نے اپنی قوم پر ہر ملک میں مرزمانہ بمین زندگی تلخ کی ہے جس کا سلسلہ اب نک جاری ہے ، ملکہ بیچ یہ ہے کہ بنی قریظہ کی چھوٹی جاعت اگرچہ ان ہی کی شرکعیت ان ہی کے بھی ہے مٹما ٹی گئی ، لیکن اس کے ساتھ کیا اکسس چھوٹی جاعت کی مرت میں عوب کے سادے میودیوں کی زندگی مستورزہ تھی ، سنگ ول چھے سے مٹما ٹی گئی ، لیکن اس کے ساتھ کیا اکسس چھوٹی جاعت کی مرت میں عوب کے سادے میودیوں کی زندگی مستورزہ تھی ، سنگ ول

اور فالم ہے وہ جرآ اے جس نے ایک اُگلی کے لیے بور سے جم کم کو سڑنے دیا۔

اور فالم ہے وہ جرآ اے جس نے ایک اُگلی کے لیے بی نا ، مردوں کے لیے بھی تصاا ورمور نوں کے لیے بھی تما ، زندگی کے آخری ونوں

اوراب وہی جوبوب کے لیے بھی تما ، عجم کے لیے بھی نئا ، مردوں کے لیے بھی تصاا ورمور نوں کے لیے بھی تما ، زندگی کے آخری ونوں

میں ادادہ فرایا جاتا ہے کہ جس طرح مردوں میں قد دسیوں کی ہے آخری جاعت پیدا کی گئی ہے، سارے جہاں کی مورتوں کے لیے قیاست
میں اور ان کھی بھی جورتیں بیدا ہونے والی جیں ان سب کے لیے ان کی تعلیم کے لیے ان کی تعلیم اور اس کی کون می بات قدرتی نہیں کر جہاں سے وزیائے میں اور ان کھی کہا جس اور ان کھی کہا ہے نہیں اور ان کھی ہے اور کی نندنی و عمرانی کا جن ان کے کا مل دستور العمل کا جونڈاا شایا جاتا ہے ، وہ نہ "لندن " ہے نہ" بیرس" حتی کہ کہنی اس کوردہ آبادی کی نندنی و عمرانی کیا فات وہ تیں ہیں جوہند وستان اس کے آگے بیش ہوجائے ایک کہ ندنی و عمرانی کیا فات وہ و تیٹ ہے ہی ہیں ہی جہند و ستان کے میں مورد کی ندنی و عمرانی کیا تھی ہیں ہیں جوہند و ستان کے آگے بیش ہوجائے ہیں کہ تردید و کونیب نہیں عکوسب کی نصدیت ، سب کی جون کی نسب کی تصدیق ، سب کی تعلیم میں موردہ کا فرید ، نہیں عکم " مصدی " تعمالور نہی اس کے دورانی کیا انتہاں کی اس کے آگے بیش ہوجائے ہیں کہ تردید و کونیب نہیں عکوسب سے بڑا ایٹیا زی

ہندو ندہب تو "فنیت" کی شکل میں " مکھ" ہی میں موجود تھا۔ " مدینہ" کے بعد اسس کے اسکے ونیا کا دوسسرا عالمگیر ندہب " بہودیت" سمی سا صفا گیا اس کے ساتھ خود" مدینہ" میں اطراف تو مدینہ" میں وہ" نصرانیت " بھی موجود تھی حس کے زیرا اثر دنیا کی آبادی کا بڑا حصد اس وقت بھی تھا ، اور اس وقت بھی ہے ، اس کے علقہ میں " مجوسی" اور ایران کے موتش رہست زرد شتی مھی شرکی شخصے ، اور اردگرد میں ایک فرقہ "صائموں" کا بھی تھا، جس کے متعلق کچے نہیں کہا جا سکتا کہ عرب کے ان "صائموں" کا تعلق " بودھ مذہب " کے " سا دھو ٹوں "سے تھا ، یا ان کے سواکوئی اور فرقہ تھا جے دنیا اب نہیں

ب ن ہے۔ الغرض کوہتان کی اس چوٹی سی استی میں میرودیت، عیسائیت ، ہندویت یا و نغیت ، مجوسیت ، اوراگر چا ہر ترکہ سکتے ہوکہ بودھیت اپنے ان تمام مفاسد کے ساتھ موج وتھی ، جن کے دھونے اور جن سے پاک کرنے کے لیے وہ اشایا گیاتھا، بہل سے ان سب کو دھویا 'ان سب کو پاک کیا ، صاف کیا ، جس میں جو کی تفی سب کو پُر راکیا اور قیامت کر کے لیے موراکیا ۔

۵۰۱----

P. J. Cranes Education of the Control of the Contro

اور شرطرح دنیا کے ہر ندمہب کے مرد وں میں قدرت نے السس کو کچھ لوگ دیئے ، دکھیو کہ قریب قریب کچھ اسی فرجی زندگی کے آخری دنوں میں تقریباً دنیا کے ان تمام بڑے مااہب کی مورتوں میں سے ایک ایک نمائندہ اس کی خدمت میں قدرت ہی کی بانب سے حافری جاتی ہے، عوزنیں اسس کی خدمت میں اگرعور نوں کی تیشت سے آتیں تو کیا وجرمی کرجب کمد میں ہوسمی میں ورنیں اس ك آسك بيش كين واس بزر كفاتون كم مقاطرين بوعرين ان سے بندره سال بري تقين ، بياس ال كي مريك من تو یسندنہیں کیا ، تعیس ال کی جوانی سے پیاکسس سال کی عربی کم میں کون نہیں جانیا کہ بجر معزت خدیجہ رضی الله عنها کے آپنے تمسی سے نکاح ہنٹی فرمایا، جو نکاح کے وقت چالیں سال کی ہومکی تقییں اور اس سے پیشنٹر ان کے دوشو ہروں کا انتقال ہوگیا تھا' جوعورت كوعورت كى حيثيت سے اپنے گريں لا تا ہے ،كياجا لبس الكى بيره كے ساتھ بچاكس سالكى يُدى زند كى كر ارسكا ہے، إن؛ حبب سب كجوبه ويكا "ول" كامجي تجريز ختم هم ريكا "وماغ "كے تجربات بھي دنيا كے سامنے آيكے قتل وخون ، فتذو فساد کامتلاط سمندر مک عرب، امن دامان ، راحت و آسالیش کی جماؤں کے نیچے زندگی کی فیمیت عاصل کرنے نگا - اورسب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگرچے عرب کا اکثر حصتہ ہمیشہ سے کسی غیر عرب کا محکوم نہ تھا ، لیکن بہم ان بیں بڑوں نے چیوٹوں کو اپنا غلا م بنا رکھا نھااور میرسب مل کروہم پخلافات کی غلامی کی رست بول میں تھیبٹ رہے تھے ، اس غلامی سے ان کو حقیقی آزادی میسر آئی، انسانیت ابنے فطری مقام سے بدٹ کرموچ کھائی ہوئی ٹری کے مانند بے جین تھی ، بے کل نفی ، پھراس کو اینادہ اصلی مقام نصیب ہوا حس پر پہنچ بغیر فلوب انسانی ملمکن نہیں ہوسکتے الیے صورت میں بھرید کمیسا بداندکیٹ اور خبیث بنیال ہے کہ آڑا وی کی اس نعمت سے ایک پُرسیطیق،نصف صف کوم وم وکھا جاتا ، یہ سے سے کران کا ،اق ب زبانوں کا کسی نے خیال نہیں کیا، رحم کی نگاہ کسی کی ان پر نهيں بڑی، کين کيا کتے ہو، که "رحد للعلين" کی نظر کرم سے بھی يہ بے جارياں محروم رہتيں، جس طرح ابت کر تھيں، اليا نہيں برسكا نفا، جرسب كريد منها ، ووسب بى كريد بهوا ، اوريبى بونا سجى جاسبيد نها ،اس نديد سمجه ، خام فهم ، ناتجر بركار عورتوں کا انتخاب نہیں کیا کمدان کو دوسروں کے بیے نمونہ بنایا تھا'اور دیکھو! وقت بھی کم ہے ، فرصت تنگ ہور ہی ہے ، شابريهي وجرب كرين چن كر مختف طباكت اور مزاج ، مختلف ندام ب اورا دبان كيين رسيده ، فهميده وسخيده بيوه مورتين جوزندگ کے سرد دگوم کانجر بر کر حکی تغییں ، ان کی ایک برگزیدہ ، پاک فتحنب جاعت کو مختقت اسباب و وجوہ کے بردہ میں قدرت نے اس کی خدمت میں اکسس وقت دہیا کیا، حب اپنے فرص سے سبکدوشی کا وقت آخر جوریا تھا ، اس کی زندگی کا یہ آخری کا رنا میں اکس کے اتفائد کم فتح ہوتا ہے

خدا کی زمین کا " مرکز " مجموعے خدا قدل کی نجاست سے پاک ہوتا ہے ، جس کے بعدا سس کا کا مرخم ہوجا تا نھا۔
میں بہاچکا ہُرں کو " غیب" اور اس کے " کیا ہو کہ ہو قت کھر نے گئے تھے ، آخر میں با نی " کعبہ " حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھنا اس کی دہیل تھی کہ کعبہ کی تعلیم السس کا آخری کا م ہوگا " مرکز" اور " ام القرئی " برقیعنسہ دلانا اصل کا م بھی اس کے بعیر فصلات اور " ام القرئی " کے " قری " بو کعبہ کے بچا روں طرف زبین کے آخری حدود کی سے بھیلے اصل کا م بھی اس کے بعیر فصلات اور " ام القرئی " کے گا اور اسی غیبی مکاشفی میں میں ، ملکم سلسل ا بیسے مکاشف مختلف پر اوں میں ہور ہے سنے ، جن کا مطلب بھی تھا کہ کا ختم ہو رہا ہے ، بس اس کا م کو کا مل طور پڑتم کرنے کے بیے مردوں سے ساتھ چند میں ہور ہے سنے ، جن کا مطلب بھی تھا کہ کا ختم ہو رہا ہے ، بس اس کا م کو کا مل طور پڑتم کرنے کے بیے مردوں سے ساتھ چند

ور کی معلم و ترسیت کا کام اپنی آخری زندگی میں اکسس کو اپنے سرلینا پڑا، یہ بھی ہوسکتا تھا کہ عورتیں فدمت مبارک ہیں اسی عیمی ہوسکتا رہنیں جس حیثیین سے مرووں کی ایک فتخب اورچیدہ جاعت سابقر رہتی تھی، کین" و ماغ "کی مبداری کا یہ کیسیا روشن تجر بہ اس نے مصنوعی نرمبری تقتدا وّں اور روحانی پیشیوا وُں کی ان مجروا نہ مبیش فدمیوں کا داشتہ ان عورتوں سے نکاح کر کے ہمیشر کے لیے مسد و دکوویا ۔

ہمیکل کی خدمت کے لیے عمران کی ورت نے مون ایک اول کی بیش کی تھی ، بھر دیکیں اس ایک کنواری کے آٹر ہیں جرجوں پر ، گرجاؤں پر ، ان کے اما موں پر ، خطیعوں پر ، رہبا نوں پر ، اطرافقوں پر کتی کنواریاں دوز تحیینٹ پڑھائی جا تی ہیں . خدانخو ہستہ اگر کسی ایک اجنبی عورت کو نر دیکی کی وہ عیشیت دی جاتی ہو باہر میں مردوں کو حاصل تھی توکون اندازہ کرسکتا ہے کہ بعد کو آوم رو المبسوں کے لیے قرب و نزدیکی کا بیجیلہ کن خباشنوں اور شرار توں کی نبیا دبن جاتیا ، حب کوئی نمونہ نہیں موج و سے ، اسس وفت تو لینے نمونہ نہیں موج و سے ، اسس وفت تو لینے نمونہ نہیں ہوجا تا تو بھر کسینے میں کتنے بڑار مرغ کے خواہے جاتے ، اس کا کون اندازہ کرسکتا ہے ؟

الغرض ان عور نول کو "بیری" کا مقام عطاکیا اور بیس کو انسان سوچ نبین سکنا ، اس حذک ان کے ستے تو تقیقی عدل اور برا بری کا نمونداس نے بیش کیا ، حبر کا " واغ " عالمگیر حکومت ، عالمگیر حکومت کا بی اور " خانی " اور " خانی " اور گائی " ارزگ کی ژولید گیرو کر بی بی بی کران دو میشان وال کر دو این برا از بی کے ساتھ حلی برقی خوست گوارلذین نظرائ کر بر بخوں نے اپنے اندر مجسے خیالات بکائے ، گویا ہی جی اسس خریب کو ان شر سے زندگی الین مجھی برقی خوست گوارلذین نظرائ کر بر بخوں نے اپنے اندر مجسے خوالات بکا میں براند بیشوں کا دو الے کیا یہ سوپ سیسی ، اور اکس راصت بین کو فرض کر میں تعین کو میں موت اللہ انداز وو مورکر مسلے بین کر جی اللہ اس خوالے کیا یہ سوپ سیسی ، البتہ اس کا انداز وو مورکر مسلے بین کر خوالات کی شرین کو انداز کا اجاز انہیں ہے تو اور کیا ؟ بیک مولا میں بین کر میں گور تو اللہ کیا کہ میں تعین کر میں کو ان شرک کر " ول" میں تو میں بیا کہ مورک کو انداز کی میں بیا کہ مورک کورنوں کورنوں کر میں کورنوں کے جو اور کیا گار میں بیا کہ مورک کورنوں کر میں کر سیاسی ، صوب خوال بورک کیا میں بیا کہ مورک کورنوں کے لیے جو بھا میں کورنوں کے لیے جو بھا میں کورنوں کے لیے جو بھا میت کورنوں کے لیے جو بھا میں ایسا تھا جو میکوں پر بھاری ، تو مورن پر گوا والا کی کیا تھا جو میکوں پر بھاری ، تو مورن پر گوا والا کی کیا تھا جو میکوں پر بھاری ، تو مورنوں پر گوا والوں کی کیا تھا جو میکوں پر بھاری ، تو مورنوں پر گوا والوں کی کورنوں کو میں پر بھاری ، تو مورن پر گوا مورنوں کو کرنوں پر گوا مورنوں کے لیے جو بھا مورنوں کے لیے جو بھا مورنوں کو مورنوں کو مورنوں کو مورنوں کے لیے جو بھا مورنوں کو مورنوں کو کورنوں کو مورنوں کے لیے ہو بھا مورنوں کے لیے ہو بھا مورنوں کو مورنوں کو کورنوں کو مورنوں کو مورنوں کورنوں کو مورنوں کو مورنوں کو کورنوں کو مورنوں کو کورنوں کو کر انونوں کو کورنوں کور

لیکن دقیقه سنجیوں ، کمته نوازیوں کے اس سلسله میں انتہا اس وقت ہوتی ہے ، جکہ ایک طرف اگر مردوں کے مرند میں ایک ایسا نموند ہے ، جس کا " دل" حس کا " خا مر" حس کا " با طن" ہرتسم کے اجنبی اثرات سے

3.1-

ا دسے ،اسی صحبت میں اس نے آنکھیں کھولیں ،ان ہی کی گر دمیں اس نے ہوش سنبھالا ۔ 4 خروقت یک وہ اسی سنجوں بيفرض طرح مردون كوحفرت على كرم الله وجهد كأشكل مين إليها نمونه ديا كبا جودوسال كي عرست اس وفت خدمت مبارك سے ملحدہ ہوسے جب کوگوں سنے مرقد افورسے ان کو شکلتہ و کیھا ، کیا ظلم نہ ہونا اگریے زبان عورتوں کو اس بے نظیر ، ناگزیرنمونہ سسے محروم رکھا جاتا ، بہی وجرہے کہ تم دیکھتے ہو کہ س رسب ہوا وراد حظم کیکہ لعص بوڑھی عورتوں کے اسی مجمع میں ، ایک وہ طاہرہ طیب، صلیم ، كنواري برى صاحبهم بي بن كواب في اين زير اترسات مي سال كي عرسے ديا تھا ، اور قبل اس كے كم ان كا ول ان كا مو ماغ "كسى غير نبوى انزات كوغير شعورى طور پر جذب كرسه، نويس سال كي عربين اپني رفاقت بين سايد يا ، عمو أن سفر و حضرين سا نفركها ، بچرد كميكوكت طرح مردول كاس" مظهر عبائب وغرائب " وجودس دنياكواگروه سب كيد طا ج كسي دُوسرے سے نهیں الا نوکیا ٹھیک اسی طرح اس عجیب وغربیب و بن و و کا فضل وکمال ، تقوی وعفت کے سرحتی سے و نیا کوہر وولت تقسیم مہو تی صرف عوزنوں ہی میں نہیں کر وہ توان کا کروہ ہی تھا ، غالباً مرد وں کو بھی کمسی دُوسرے سسے اتنا نہیں ملا ؟ محدثين سن يُوجهو إكرؤه كياكته بين ؟

الغرض برقهم نے شکوک وشبهان ، وساوس و او ہام کی آماریکیوں، او فی اسے او فی تا ریکیوں کوجیر تا بیماڑ تا ہموا وعوالے کا ده افتاب جبر کی صبع کا سیسیده حرا کے وامن سے مجھڑ ما تھا المحرکے افق سے چڑھنا ہوا تنٹیں سال کی مذت میں مدینہ کے سمت الأس پر مہنج کرانتهانی کمال وجمال کے ساتھ دیکھوکیکس شان ،کس ان کے ساتھ چیک رہاہے ، ان مآب إ دعولي کا بیعبیب وغرب اقتاب حس کے طلوع سے پہلے بھی روشنبی تھی ،اورجس کے ساتھ مجھی روشنی ہے ،حس کے با مرجھی روشنی ہے ،حس کے اندر بھی روشنی دہ خو دمجی نورہے، جس سے نکلاوہ بھی نُرسبے ،" نو' د' علیٰ نوُ' کا بہی نورانی نفا رہ جس کو مُنیا کی انکھوں **سے نور نے بھی نہی**ں و کھھا تھا، لیکن اب ہمیشہ و کھیتی رہے گی، سب کو دکھا یا جائے گا، سب دیکھ رہے ہیں، " ظاہر " کے" باطن " کے" ول " کے "وماغ "كے تجربات بينير كى شعاعوں سے أسانى علم" اور لا بُوتى عرفان "كابيرا فناب وكر رہا ہے ، جيك رہاہے ، بكرس يوهو! تر مجيك رواسي ، لهك رواسيد ، محلك رواسيد .

عرب کا وسیع صحراً اسکے لیتے نگہے، وہ بڑھنا چاہتاہے؛ طوفان کی طرح بڑھنا چاہتاہے، آندھی کی طرح بڑھنا چاہتاہے؛ اور دیمیمو کہ وہ کرھا گیا ، چڑھ گیا، ساری دنی پھیل گیا اوراب کا اسی آب و تاب، جاہ وجلال کے ساتھ کا کنات ، ساری کا ثنات سے اُ فق پر اسى طرح بېك ريا ہے ،حس طرح وه أس وقت جيك ريا تھا ،حبب ده عرب سے بيلا تھا ، لقين وقطعيت كى تيز اور طيفنڈى دوشنى يس المس كوآج والعصيمي اسى طرح بارسيد بيس، حس طرح كل والول في المس كواس وقت وكيما تها ، حس وقت وه ان كو، ان كى ايك برى جاعت كواپنى زندگى كے عميق سے عميق ، باريك سے باريك بهلوس كا كھيل بندوں علانيہ تجربه كرار ہا تھا۔

گلیا جسل کے چندا ہی گیریا گدھ دلیس کے گدا گر مجکشونہیں ملکہ مزار ہا انسان الیسے انسان جن پرانسس عهدی سب ری بڑائیان ختم ہوتی تھیں ان میں باد نشاہ مجھی منتے ادرونیا کے سب سے بڑے باد شاہ ان میں کما نڈر بھی تھے، اور دنیا کے سب بڑے کما نگرران میں دماغ والے بھی نتھے،سب سے زیادہ بیدار دماغ والے ،ان میں دل والے بھی شتھے،سب سے زیادہ



روش مل والے ، الغرض انسا نبت کی مبنی امزی می مزلیں سوچی عاسکتی ہیں۔ حجربه كاروں كى يہجاعت ان كى آخرى بلنديوں پرسارى دنيا كے آگے مضبوطى كے ساتھ قدم جاكراس كا ثبوت سپيشس

ر رہی تھی کراس وقت کی ونیا میں ان سے اُونی کوئی نہیں ہے کہیں نہیں ہے -اً لاتشوں اور كىدورتوں سے پاك دصاف تجربه كتنى عظيم دانا تيوں كا پركھا جواتجربه ،كتنى نازك ذيا نتوں كاجانچا جوائجربه ،كتنى

روش فطرتوں كانا با بمواتجربه ، كتنى بے رعب، بے حجب طبیعتوں كا بے لاگ نجرید ، كتنے متوازن معتدل و ماغوں كا نباتلا تجربه ، چند نہیں فرج در فرج ، نسل آدم می غط کی غث ، مون درجوت افراد کا تجربر ، است افراد کا تجربر کم دنیا سے سی سلم یا حقیقت سے لیے

نه آج كك انسانون كى اننى بلرى جاعت أتعقى مُونى ، اور ندت بد آينده برسكتى سے -سے دروائیں مرسل مرات کا بہی حرب الگیز وخیرہ تھا جس کی حفاظت ونگرانی کا فرض کسی خانعاہ سے دروائیوں پاکسی مرسم سخر باب ومشا مرات کا بہی حرب الگیز وخیرہ تھا جس کی حفاظت ونگرانی کا فرض کسی خانعاہ سے دروائیوں پاکسی مرسم معلموں پاکسی انجن کے ممبول پاکانفرنس کے دفتریوں پاکسی افسانہ تکارموزے کی انگیبوں کے سپرونہیں کیا گیا ، بلکسب جانتے ہیں ار دمین پر رو کے زمین براسس زوانہ کی جسب سے طری قا سروسلطنٹ بھی اسس نے اپنا بہلا فرمینہ بھی اسی کی حفاظت و تبلیغ قرار دیا و ادراس کا آخری فرلینہ بھی میں تھا، ورمیان کے جلنے مقدات تھے وہ صوف اسی قصد کے حصول کے ذرا لئے تھے، دنیا کی اس سب

بڑی ملانت نے اپنی ہوسم کی قوتوں کوصوف اسی کا گوا نی اور فشروا شاعت کے لیے غصوص اور محدود کرویا۔

ما قت کی ان آسنی زنجرول کی بندشس میں تکومت ہی کی سرمیب سی میں اس کی تاریخ کام غاز ہوا ، اور دکھیوکم سلسل اسی طرح ما قت کی ان آسنی زنجرول کی بندشش میں تکومت ہی کی سرمیب سی میں اس کی تاریخ کام غاز ہوا ، اور دکھیوکم سلسل اسی طرح كيب مكوت دُوسرى حكومت كوير وولعيت سنويتي علي آئي حال مكه زمانه كي اس طويل و دراز قدت مين زمين مح عندات علا تو رمين بايم ان سلطنتوں کے دُوسرے اغراض ومفاصد میں خواہ جس قدر تھی اختلات را ہو ، کیکن اسس مسانی و دلیت "ان درخشاں تجربابت سلطنتوں کے دُوسرے اغراض ومفاصد میں خواہ جس قدر تھی اختلات را ہو ، کیکن اسس " بنين" ان عيني مشاولت "كي فورو برواخت ، تبليغ وحفا فت مين ،سب كے نقاط واراد في طعى طور يوت عدي ، بكر بر تعكومت نے کوشش کی کرسعاوت کے مسلسلامی جتنازیادہ تصداس کول سکے اس کے مصول میں کوئی وقیقہ ند اُٹھاڑ کھا جائے ، اکسس کے لیے مدارس کھولے سکتے ، خانقا ہوں کا جال مجھا باگیا، مجلسیں ترتیب دی ٹئیں ، حلقے قایم ہوئے ، تصنیف و تالیف کا باب كهولا كياً وربرك بريخطيم ما نون بركهولاكيا، البيه بها فون بركهولاكيا كوشا بدونيا كسكسي أبك فن ايك علم كم متعلق فرنميني ونيا مين التنفيط برسي عظيم الشان مدرس كل وتصنيعي كوششون كا تناعظيم حقدانساني تاريخ ميركسي أي علم يا فن كو ملا ، جننا كدامس عجبب وغرب نبرت كر تحربات ومشا دان كوملا ، اوريون مي سلسل بغيمسي انقطاع اوركسي وقف ك ايك قرن سے وُرسے قرن کک، ایک نسل سے دوسری نسال کر نیوت کا بدلا زوال اہدی، سرمدی ، قیم خزا زمنسقل ہوتا رہا ، اور اسس ں وقت تک ہور ہا ہے ، ہوناچلاجا ئے گا ،صرف بہی نیس ملکہ سر پھلے طبقہ میں تم دیکھیو گئے کہ نبوت کے اس تنجر سر کی گواہی ادا کرنے والو میں اضافہ ہوتار ہے ، اورکیسااضا فیہ ؟ابک اور دو کی نسبت نہیں ، ایک اورٹین کی نسبت نہیں ، مُسگنے اورشکنے کی حدیک کا اضافہ نہیں'

يكه با مبالغدا كيك اور لاكه كي نسيت سيداضاف تبدريج فرهناري، اور فرهر إسيد، فريننا ربيكا، "ا ايركرساري سالنساني



اوراسي تدريجي اضا فه كي نسبتوں كے ساتھ سلطنتوں كے تير حلال ميشوكت جلو، باوشا ہوں كے شابايذاور كڑھے يہے، علماء كي سخت ترین امرانه چکسی ، فقرصوفیه کی با فقار نیز ظلمت گرانی اور اُمت مرحد اسلامیه کی فطری مبدار دماغی ، طبعی و کا وت جسی کے حصب ربیس صدیوں اورسالوں کا کیاؤکرہے ، بلاخون تردید کہاجا سکتا ہے ، اورکسا چاہیے ،اس کے سوا تو کچھ کہاجائے گا ، جھوٹ ہو گا کہ ایک فحر ، ا پرسیل سے اونی تربن حقیہ کے انقطاع کے بغیر ٹھیک اسی آن بان ،اسی سے وضح کے سیانتھ اُمنٹ کے ان افراد کو متنا رہا ، اس وفت تک مل رہا آہے ، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے رسول کی حبت سے فیض یاب نہیں ہیں ، لیکن اسی کے سائنے نہ ان کا رسول رصلی اللہ علیب وسلّم ) ایک سیکنڈ کے ملیے ان سے ادھبل ہوا اور نہ وہ اپنے دسول سے غائب ہو ئے سعاد نتصیبت سے ہمرہ منداگر کہ سکتے تھے اور ان كوكي كائتى تفاكه وه اينى نما زول مين ويري برهي جران كارسول پرهاتها (صلى الدعليدوسلم)، وه اسى طرح كفرس بوت بين حِس طرح وه کھڑا ہویا تھا، اسی طرح مجھکتے ہیں جس طرح وہ جھکتا تھا، اسی طرح زمین پر بیشیانی رکھنے میں حس طرح وہ بیشیانی رکھنا تھا، پڑو . قسم ہے اسس ذات کی جس کے ہاتھ ہیں ممبری جان ہے کہ جن کو بیسعا دیت نصیب نہیں ہوئی ، ہرفزن ، ہرصدی بگلاس فت ہے جہاں کہیں ہیں كهاكركمديكة بين كمر مجلي مرتبطة بيرجوان كارسول مريساتها السوطرح كور بعق بيرج مرج وه كقرابة ماتها اسي طرح وه جبكاتها اسي طرح زبین پرتیشانی رکھتے ہیں جس طرح وہ رکھنا تھا، سبھوں نے توخداکی تصویر تھینی ، لیکن الیساکون سَبِ جس کی بیندگی کی تشکیل اس طرئ كَالَّني " " موہبو" " من وعن" جيساكدؤه تھا وُه شكل كيا كيا ، كياجار إے اوركا ال بقين كے ساتھ كياجار إ ہے كه اسس ك ساننے قطعاً وہ وافعات بیش نہیں آئے ، یا ں اِحس طرح بہلوں کی کتا ہے بینی گئی ان کوان کے رسولوں او تاروں سے مجدا کیا گیا ، کیا کوئی دکھا سکتاہے ،ان کے ساتھ بھی سال دوسال کے لیے نہیں روز در گوروز ، گھنٹے دو گھنٹے ،سیکنڈ دوسیکنڈ کے لیے تہی ( لا فعله الله )ابسا واقعميش آيا، ادرجس في ونياكيكسي كوشيريكم السااراده كيا ميكسلسل نهي ديك كيا كرجس في حيينا سيايل وہی چیناگیا ، جس نے جُداکرنے کا خیال پکایا 'وہی جُداکیا گیا ، یہی ہوتارہے گا ، جس پریرگریں گے وہ بھی ٹوٹے گا ، ادرجوان پر گرے گا وه میکنا پڑر ہوگا ، پھٹے ہوئے نہیں بلکہ تا ریخ کے کھلے بُوٹے مسلسل اوراق میں بہی کھا ہوا ہے بہی لکھا جائے گا۔ بهرحال پیلسلہ یُوں ہی جاری رہا ، تا این کہ بالاَخر تادیخ کے اس عجر ببطاز عهد میں نسل انسانی داخل ہوگئی جس میں ہر بعید فزیب ، مر دور نزدیک بمكنشا تدبرغاسب عاضر جوميًا ، مكافى فأصلح مذف جوسكة اوروسي دنيا جوكهم فتنعدد دنيا تجي جاتى نظى ، ايك دنيا بكداكر كهو تؤكه يسكة بهوكمه ا بجريستى بوڭئى، زما فى مسافتىن كى بوڭئىل ملكەنشا يەزمانە كىتىنى موں اوزېن ھتوں مىں سے ابك حقىدما ھنى كا تقريباً قابل ذكر نهبيں رہاكمہ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا ب ہوگزرا ہے ، وہ نہیں گزرنا ہے ،اور ہوغا ئب ہوتا ہے ، حاخر ہی رہتا ہے ، وہی نہیں تنجیں و نیا میں کچھ اہمیت حاصل ہے ،

بلكه دنياكي اوني اوني پياوار بوكھي پيا ہونے كے ساتھ ہى مت ماتى تتى وہ يمي اب انمٹ ہوگئى قدرت نے اپني پوشيدہ طاقتوں

كاخزانه ، پرسین ، تار ، برق ، لاسسلى فون دغيره كيشكلون مين فياضى كے سائندو تفت عام فرماديا ہے ، أخسسر آج كون

بگن سکتا ہے ، ان ذرا لُعے ادروسا لل کوجن کے ذرابعہ سے و نیا کے حواد ثانت و وافعات ، تخربرین ، نفر ریں محفوظ مورہی ہیں ' بزن و

بازار میں آج بیچیزی ماری مجرتی میں اور سراعلی واد فی کومیسر ہیں ، آج کوئی " امانت کی اندرسیما " اور" شرر" کے نا ول کو



پر ــــــــ به

ہیں سکتا بھر پیانڈیشہ اب کون کرسکتا ہے کہ تجربات کے ان ڈخیروں کواب ڈنیا کا کو ٹی حا دثر فنا کرسکتا ہے ؟ ان سازوساما نوں کے بعدکس قدر عجب ہے ، اگر کھا جائے کہ جو رسول دصلی الشعلبیہ وسلم )عرب میں پیدا ہوئے تھے'

وه عرب ہی میں پیدا ہوئے نتھے ، اور جس کی ولادت تھیٹی صدی ہجری میں مہو ٹی تھی ، وہ تھیٹی صدی ہی میں ہو ٹی تھی -- اس میں بیدا ہوئے نتھے ، اور جس کی ولادت تھیٹی صدی ہجری میں مہو ٹی تھی ، وہ تھیٹی صدی ہی میں ہو ٹی تھی -

آکس زمانه کے جب ہرغائب کو صافراہ رہر لبید کو قریب خم اُجا تا ہے کیا وجہ ہوسکتی ہے کہ بھران نمام عالم ہوں میں جوست زیادہ سر رہ سر سرت میں است کا میں ایک میں ا

حما خدادرابساحا هزكر بلامبالغه كها جاسكتا ہے بركم اتنا حضور بم ميں سيكسى كونودا پنے سامنے نہيں ہے ،ان تمام بعيدوں بيں جوستے زيادہ قريب اور اتنا قريب ہے كم' خود مم اپنے سامنے اپنے كو اس قدر قريب نہيں پاتے -

ہ خوہم میں کون ہے،جس کے دماغ میں اپنی پیدائٹ، طغرابیت، شباب، کہولت، خلوت، جلوت کے تمام واقعات اوراس کے تمام سیا اوراس کے تمام سیلواتنی صفائی کے ساتھ موجود ہوں، حتبی تا بناکی کے ساتھ دنیا استخص کے متعلق جانتی ہے، جواگرجہ آج سے صدیوں ہیلے عرب میں طاہر ہوا بیکن جس کے طہور کی شدت ہر کچلی صدی میں ہیلے سے زبادہ محسوس کا گئی، کی جارہ ہے۔ اوران ٹوانشر ہوئی اسٹ میں موجود ہوئی اسٹ تداری کو بیدا کیا ہے ، ان کا بدلازی ہوئی۔ اس کا بدلازی محسوس کے جہور کے بیدا کیا ہے ، ان کا بدلازی محسوس کے جہور کے بیدا کیا ہے ، ان کا بدلازی محسوس کے جہور کی موجود ہوئی اسٹ میں کو بیدا کیا ہے ، ان کا بدلازی محسوس کے جہور کے جہور کی موجود ہوئی اسٹ کے بدلے کا بدلور کے جہور کی بیدا کیا ہوئی کی موجود ہوئی اسٹ کی کو بیدا کیا ہوئی کی کو بدلے کی کو بیدا کیا ہوئی کی کو بدلے کو بدلے کی کو بدلے کر بدلے کی کو بدلے کی کو بدلے کی کو بدلے کی کو بدلے کو بدلے کی کو بدلے کی کو بدلے کے بدلے کو بدلے کی کو بدلے کو بدلے کی کو بدلے کی کو بدلے کو بدلے کو بدلے کی کو بدلے کو بدلے کو بدلے کو بدلے کی کو بدلے کے بدلے کو بدلے کی کو بدلے کے بدلے کو بدلے کے بدلے کو بدلے کے بدلے کو بدلے کے بدلے کو بدلے کو بدلے کے بدلے کو بدلے کے بدلے کو بدلے کے بدلے کے بدلے کو بدلے کے بدلے کے بدلے کے بدلے کو بدلے کے بدلے کے بدلے کو بدلے کے بدلے کے بدلے کو بدلے کے بدلے کے بدلے کے بدلے کے بدلے کے بدلے ک

ا در نشایدا س سنی مبارک سے اسی غیر منقطع ارتعائی تسلسل کانتیج ہے ، کد اسس سے بعد نبوت کا دعویٰی دوراز کا رہے، اس دعوئی کا ہر دعی فالتو ، اور زمین کی بیشت کا بائکل غیر ضوری بار مظہرا یا گیا ، چیٹی صدی عیسوی سے بعد زمانہ سے ہر حصہ میں عظہرایا گیا ، دنیا کے ہرخظ میں عظہرایا گیا ۔

اورجن برخین کرد این کرد از میں کہی اسس منصب کی جموقی ہوگا مقتی ہے با انظوائی جاتی ہے، تم وکیمو إخلاف وستور بنی آوم کمتنی برسلوکیوں کے ساتھ اُخو وقت کمل کو کور دُرات و هنگارت رہے ، اُ مطف کو تو یہ اُخط جاتے ہیں ، لیکن چند مغالطی بینیتروں کے بعد بنی ان کوخود پیمسیس ہونا ہے کران کے لیے دنیا میں کوئی کام نہیں ، بنی آدم کی بستیوں میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ، بھر گوں ہی بازاری ہے روزگاروں کی طرح بالا خرسرگردائی کے ساتھ بھٹکے جشکاتے برہزار صرت و ناکامی نامرادی کے گھوں میں جوشی کے لیے مدفون ہوگئے ، تاریخ شاہر ہے کہ بوا انوسیوں کے جسپچاروں سے بےجین و مد ہوش ہو ہو کہ اگر کوئی نبوت کا میں جو موسال کا مندراس کو وہیں بھا دیا ، چورہ سوسال کا مراک کی بیتر بی مشا ہو ہے ، حالا کا کہ نی دورا لیا نہیں گزرا کہ جار یا نے سوسال کے اندرکوئی نبی نہ آیا ہو اسس کی خرورت نہ بیا ہوئی ہو۔

اگرچہ کھلے کھلےصاف بنے مہم لفظوں ہیں بار بار اسس کی منادی بھی کردی گئی تھی ، اور نبوت ورسالت کے سلسلم میں یہ بہی منا وی تھی کہ اب آسے کھلے صافت بنے مہم لفظوں ہیں والوں کے باس کوئی نہیں آٹے گا، یہی وجہ ہے کرختم نبوت کی اسٹگین فہرسے جو بھی کماڑنا ہے ، ورق رہ کی جڑان پرسرا رہنے کا یہ لاز می تیجر ہے ۔

بالفرض الكربد اعلان ندمجي بهوتا ، حب مجي م خرونبا كياكرتي - النواك والي توجيشداسي وقت آت مير، ان بيس



بول نمبر \_\_\_\_\_ ع. ۵ . ـ

مرب ہیں ،حب جانے والا بھی جانچکے ،لیکن الیسا اُنے والا ، جواس شان کے ساتھ آیا کر بجائے جانے کے وہ اُس گے ہی بر بڑھ رہا ہے ، گنجا بیش ہی کیا ہے کمراس کی جگہ دُوسرا اُسٹے ۔ حس جاج می جھے اگل جہ جہاں تا ہے کہ الا تا کے رہز بھو اگل اللہ شد ہے اور سے سے تا ہے تا ہے میں وہ سے میں وہ سے

ببب کے بلات ہے بین اس کی برکت میسرآئی ہے ، ان میں اکثروں کا ان کا جو مرتدیا منافق نہیں ہیں ، ان کا بیڑہ خطرہ سےان شنا اللہ ان کا بیٹرہ خطرہ سےان شنا اللہ ان کا بیٹرہ نے کہ سب کا نکل جیکا ہے ؟

پھڑ بھڑا رہے ہیں، ہندوستان کے ایک قطعہ اراضی میں اتنے بھڑ بھڑا رہے ہیں اکم ان کا شمار صدو ہزار سے نہیں میکہ کروڑوں سے کیا جاتا ہے، اور یہ توصرف ہندوشان کا حال ہے، اس کمک سے باہر بھی کیا کا م پیدا ہوگیا ہے ؟

بہلوں کی مقتل کوسورج کی شعاعوں ،اورآگ کے شعلوں نے نیمو کیا تھا ، تو کیا کچیلوں کے سینوں میں برنی کی قو توں ، اسٹیم کی طاقتوں ، بٹرول کی توانا ٹیموں نے پچاچوند نہیں لگائی ہے ، بزرگوں کے کا رنا موں ، سورما ٹور کی اور العزمیونے A Change Enlight of the Control of t

A-A BOLD CHARLES TO STATE OF THE PARTY OF TH

اگر مبلوں کم ان بزرگوں کی ہتھر کی کھودی ہوئی مورتیوں کے آگے تھبکا یا تھا ، تو کھپلوں کے لیڈروں ، زعیموں اور قائدوں سے کا موں ا ان کے اسطیح' اور فوٹو کے ساتھان کی ساری قومی عزت و فلاح کووالبننرنہیں کیا ہے ؟ پراٹوں کے دیزا وک گفتیوں کوشن کرنم قبقیہ لگتے ہو، بنتے ہو، حب سنایا جا تاہیے کداحق ہندوستان خالق سے ٹرٹ کر جائیس کروڑ دیر ہاؤں اور معبودوں کے ساتھ حکرا انہوا تھا ، گر کوئی ہوا جو ان نیٹ نئے دیو ہاؤں کی فہرست بتانا ، جن کے ساتھ فرزانده دانا يدرب كى روح اس طرح خالق سع بيكاند موكر دوبى موئى سع، آخر بتا يا جارع أن دو نول سن اوريان طبقول بيركيا فرق ہے ،خالق سے بھی دُور وہ بھی دُور ، مخلوقات کے بوجھ سے بیھی تجور وہ بھی بُور، کچے فرق اگرسے نوصوف اس قدر سے کربراوں کے معبود بھی میانے تھے اور نئوں کے معبود مجی نئے ہیں ، پرانوں کے پرانے معبود وں میں عجا سُب وغرا سُب اور نت نئے فوائد نظر آئے تھے، اورنٹوں کونٹی مخلوقات میں عجائب وغرائب نبنت نئے فوائدنظراً رہے ہیں، مظام احترام اور تعظیم کے سرونی فالبوں كخصصيتوں سے اگر قطع نظر كرييا جائے توناپ بياجا سكتاہے ، اگر قلبى احساً سائ اور ذم ى كيفيات كے ناہتے كائر في الديمة كريرانوںكے دلوں میں پرانے معبودول كے تعلق ہو كھے تھا ، نئوں كے قلوب میں معبودوں كے تنعلق وہى كچے ملكم شاير كراس سے زيادہ ہو۔ پرانے بھی نہا خدا سے نام پر بھیرجانے نتنے ، نئوں کے سامنے جاکر آج خدا کا تنہاکیا بلکہ ان کے معبودوں سے سسا تعطاکر سمبی نام لو' بھرد مکبھوکہ ان کی بیشانی کی کھال کس طرح سکراتی ہے ، اور منہ سے کتنے تو لے کف کے اُڑا اُڑکے بیجا رے نام لینے والے کے چہرے پر پڑتنے ہیں ، تحرید و ں میں ، تقریروں میں ، گفت گوؤں میں ، تذکروں ہیں ، کیا نئوں کا بدکروہ اپنے معبوروں کا نام ید بغیر کمیسی گزتنا ہے، برق کا ، بھاپ کا ، تار کا ، ربل کا ، ستباروں کا ، طبیّا روں کا ، فبکٹریوں کا ، بلوں کا ، منکوں کا ، سراوی گا ا ن مختلف شکلوں، مثلًا انشورنسوں ، رئیبوں اورخل جانے کن کن خداؤں کا نام آج کیسی کے ساتھ جس ذوق ، شوق کے ساتھ الياجا في سبح المشكل مب كر نمالق كے يُوجنے والوں نے استے ذوق وشوق كے ساتھ بيستىم الله ، المجات الله ، الحسم لُ

یرمدمبی کرتے ہیں توان ہی خدا وّں کی، نعت بھی تکھتے ہیں توان ہی کی ، بھر میں کیا غلط سمجھا جب میں سنے کہا کہ جربرُ اسنے شخص وہی سنٹے ہیں ، چذنخلر قان سے گر دیا لنیاں مارے وہ بھی بنیٹے ستھے اور ٹھیک اسی طرح فطرت سکے بچند نوامیس قوانین سے آ گے بہ بھی محر وقص و رامشگری ہیں وہ ان کا سمجی کا نتے نتھے ، یہ ان کا مشکر کرتنے ہیں ۔

ٱتَّوَ احْدُوْ اللَّهِ مِلْ هُمُ قُوْمٌ طَا غُون .

مله ، لا الله الآالله كا ذركهي كيا مور

تم کتے ہو کہ بہوں نے انسانبت کو ذاہل کیا ، جوسب سے اُونی تھا وہ سب سے نیچا اور اسفل سا فلین کے ورحب پر۔ ۔

بلات بہ بہی ہوا، یہی ہونا بھی چا ہیے کرخان ایک ہے اور مخلوقات لامحدو دہیں ہیں جس نے ایک کوھیوڑا ، انسی کو مراکب سے جوڑنا پڑے گا، جو ایک سے نہیں ڈرے گا اس کو ہر ایک سے ڈرنا پڑے کا جو تجھنے ہی کے لیے ہے ، انسس کو حجکنا ہی پڑے گا - مرک نمبر \_\_\_\_\_ کے آگے جیکا قرسباس کے آگے جیکیں گے اور جس نے ایک سے آگے مرشکے سے انکاد کیا ، دکھیں کے آگے جیکا توسیساس کے آگے جیکا قرسباس کے آگے جیکی کے آگے مرشکے سے انکاد کیا ، دکھیں کے اور جس نے ایک سے آگے مرشکے سے انکاد کیا ، دکھیں کے اور جس نے ایک سے آگے مرشکے در بیریں میں میں ان ان کے مرسکے در بیریں کے ان ان کے مرسکے در بیریں کے ان ان کے مرسکے در بیریں کے ان کے مرسکے در بیریں کی در بیریں کے ان کے مرسکے در بیریں کے ان کے مرسکے در بیریں کے ان کے مرسکے در بیریں کے در

کے آگے سڑیکے پڑے ہیں ، طانکہ کے آگے ، جن کے آگے ، اِنس کے آگے ، حیوانات کے آگے ، نباتات کے آگے ، جا دات کے آگے ، اور میں کہا دکھا وں کرج دیکھا نہیں جا سکتا ، اس کے آگے .

يهى وه عذاب سبد ، حوام خرف سے پہلے ان كرونيا ميں تكھنا بڑا چكەرسے ہيں، برضا ورغبت بجدرسے ہيں۔

سرویہ بیان مامان ہے ہوئی ہیں ہے ۔ عرب کے جمل نے کیا پیدا کیا تضاجر آن کے علم سے نہیں پہیدا ہور ہا ہے ، جارل شراب چیتے تھے ، مرداد کھانے تھے ، وقتے ، سکووغوار تھے ، جواری تھے ، ایک کاخواں دُومر یا مناتش یا دادات را دادات کی ایک کی رام اور کھا

زنا کرتے ستھے، سُووغوار شنھے، جواری شنھ، ایک کاخون دُوسرا پنیا تھا ،الاق وافلاکس کے اندلیشرسے لڑکوں کو لڑکیو کن گویر جسن زندہ دفن کردیتے شقے ،میکن بیققد کن کا مُستایاجار ہا ہے، کیاء بست کے جاہلوں کا ، یا پورپ کے عالموں کا ؟ وہاں کیاد کھاتے ہو، ا جسے بال بمرائن کم اس کو میں میں کو میں میں میں میں میں اور اور اور کر ساور انداز کر کے اور در میں میں میں میں

سب کودے را تفااور دُوسری طوت "مانی " اور اکس کے شاگردیا تھوں میں امروک " زر، زمین ، زن کوسب سے چین کر سب کودے را تفااور دُوسری طوت " مانی " اور اکس کے شاگردیا تھوں میں استرے لیے بی رت تھے کہ حس راہ سے بیان کردے ہے اسب کودے رہا تفااور دُوسری طوت " مانی " اور اکس کے شاگردیا تھوں میں استرے لیے بیرتے تھے کہ حس راہ سے بیار آبان آئی جین ان کا فلسفہ تھا ، سب کو رابیان آئی جین ان کا فلسفہ تھا ، سب کو یہ ان ان ہی کا فلسفہ تھا ، سب کو یہ نزایان میں ہوری " بالنویک " کے نام سے کیا دہی سب کھے یہ نوایران میں ہوریا تھا ، ان جی بورپ کے ایک مقدیمی میروہی " مزدک " زندہ ہوکر" بالنویک " کے نام سے کیا دہی سب کھے نہیں کردیا ہے ، جواس نے کیا تھا ، اور دُوسری طوت" برخ کنٹرول " کے نام سے اسی طرح انسانوں کو انسانوں کی

سوسائٹی میں شرکب ہونے سے روکا نہیں جار ہا ہے۔



كَانَهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَاسِكُ عَلَى سَيِّدِ فَا مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ وَعَلَى الِهِ وَازُواحِبِهِ وَهَهَاتِ الْمُوْمِنِينِ وَعَلَى ذُرِّ تَبْتِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسُلِمَاتِ كَمَا صَلَّيْتَ وَوَهُ مَا اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَعَلَى اللَّهِ مَا وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنْ وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْلَى مَا وَعَلَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ فَا وَمُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَى وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ فَا وَالْمُؤْمِنِ فَا وَالْمُؤْمِنِ فَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ فَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ فَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ وَمِنْ اللْمُؤْمِنِ فَاللَّالِمِينَ وَعَلَى اللَّهُ وَلِي اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمِ وَمِنْ اللَّهُ وَمُ اللْمُؤْمِنِ وَمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَمَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَمُ اللْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ و

> پس اے اخوان عزیز! پس اے اخوان عزیز!

وَجَاهِدُوْا فِي اللّهِ حَتَّ جِهَادِهِ هُسُوَ اجْتَبِائِكُوْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُوْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ طَ مِلَّةَ اَبِيْكُوْ اِبْلَاهِيْمَ طَهُو سَتَلْكُوُ وَالْمُسُلِمِينَ هَ مِنْ قَبْلُ وَ فِي هَاذَا لِيَسَكُونَ الرَّ سُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُوْ وَتَكُونُوا شُهُدَا ءَ عَلَى النَّاسِ عَلَيْكُو الصَّلُوة وَا تُوا الرَّ كُوةً وَاعْتَصِبُوا مِا لِلّهِ مِلْهُو مَوْلِلُكُونَ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَلِعَمَ مِا لِلْهِ مِلْهُو مَوْلِلْكُونَ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَلِعَمَ النَّصِينُو ٥ (القرآن)

کوشش کروالڈی طرف مبلانے میں کوشش کا پُرا عنی اواکرتے ہوئے اسی نے داسے است اسلائی تم کوئی لیا ہے اور تم پردین میں کوئی تنگی منہیں فرمائی، یہ تمعارے باب اراہیم کا دین ہے اسی کے تممارا نام مسلمین کر کھا ہے جبی اور اس میں جبی (کوٹ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رسول تمہارے گراں رہیں گے اور تم دنیا کے گراں مہو گے، چر لوگا با نماز قائم کرو، زکوۃ اواکرو، اور زورسے پکڑ لو اللہ کو وہی تمہارا آتا ہے، پھر کتنا اچھا آقا ہے۔

کتنا اچھا مدد کار۔ حب جانے کے لیے آنے والے آتے رہے ،انشخاص چُھے جانے تھے ،نیکن حبب وہ آیا جو آنے ہی کے لیے آیا تواسکے www.KitaboSunnat.com

المراب المراب

مہدی ہوئے سے اب ایک امت ہی ہم بہت ہیں ہیں گی ہیں ہے۔ ہوئے میں ہوئے سے اب ایک امت ہی مبعوث ہے ، بہاس امت کا ''اصل منصب '' اور'' فرض حقیقی '' ہے ،حب کر ک وہ انسن منصب '' برقایم رہیںگے اور انسانوں کی 'گرانی کریںگے اس وقت تک ان سے رسول بھی انسن امت سے نگراں رہیں گے ، لیکن حب تم اپنے منصب سے ہٹے ، اگر رسول کی نگرانی کر نہیں مجسوس کرتے ہونو کیا ہی وعدہ نہیں تھا۔

حَنَّىٰ لاَ تَكُوُّ نَ فِتُنَا لَهُ وَأَلْكُوْنَ الْلَّهِ يَنْ صُلَّهُ لِللَّهِ ـ

نه به تفك كربليض كركيا معنه بوسكته بين، وثيقه به كه ؛ هُوَالَّا فِي أَسُ سَلَ مَ سُوْلَهُ إِللَّهُ لَاى وَ اللهِ به حِسن في اينه اور دِيْنِ الْمُحَقِّ لِيُعْلِمُووَ عَلَى الْمَدِيْنِ كُلِّهِ - سِيتِح دِين كه ساتِه بجيجا تاكه سارے دين پر وہ

غالب ہو۔

اور دیمیموکمرلا مزہبیت پر مذہبیت غالب ہے، چند پیشہ ورکماب سازوں یا سبق فروش معتموں کو جانے دو، جو وساوس افی کی روٹی کھانے ہیں، عام فطرت انسانی پر مذہب کی گفت اسی طرح سخت ہے، جب طرح ہمیشہ سے تھی ہم فراگر مذہبیت کا اسی فدر زور ہوگیا ہے، توجب میرپ کے منعلق بیرسنا یا جا آ ہے، کمیوں نہیں وہاں کے باستندوں نے لا مذہب ہونے کا اعلان کیا ہے۔

سج بیہے، کہ انسانی دماغ کی جو ذہنی ساخت ہے اسس میں اننی تنگی یالسیتی کس طرح پیدا ہوسکتی ہے ہم ماضی و مستقبل کے انجام سے فیصلہ کے بغیروہ اپنی زندگی گزارہے ، کہاںسے آیا مُوں ، کہاں جار ہا مُہوں ؟ نمیوں آیا ہوں ؟ پیلنے ال اس کہ بدا منہ دوروں ترب کے جو اس منہ میں بر رام کر میں میں بر طریر ت

والے کے سامنے ان سوالات کے جواب بنیں ہی ، کیا وہ ایک قدم می آگے بڑھ سکتا ہے ۔ بہرطال کم از کم اسس وقت مک تو دینا میں لامذ ہبوں سے زیاوہ ، بہت زیادہ ، بہت ہی زیا دہ تعداو مذہبی

لوگوں کی ہے ، اور غالب میں ہر شیت سے جووزن اسلام کوجا صل ہے ، کسی کو منیں ہے ۔ بس اس کا منطقی تنیج کیا یہی منیں ہُوا کہ لا غرطبیت پر غرب خالب اور تمام خالب پی اسلام غالب ، اسس لیے سب پر اسلام غالب سے م

حب مسلان اپنی نگرانی دوسروں کے سپروکرکے رسول علیہ السلام کی نگر انی سے انسس وقت محروم ہیں ،



017- John Consolvation

اس زماند میں بھی اسلام سے غلبہ کا یہ حال ہے ، توکیاحال ہو گا جب دنیا کے نگران بن کر بھیررسول کی گرانی کی سعادت مسلان حاصل کرلیں گئے ، کچیے نہیں ، کوئی کام نہیں ، حبت ک اصل کام نہ ہوگا ، کسی کام بیں کوئی کرکت نہ ہوگی ، بہت آرام لیے چکے ، تھکن مشیجی ، کام بہت باقی ہے ، ہوتا کرج نکنے والے چوکتے ، اور " در ا " کی اسس" بانگ " پر بیل پڑتے : ے

قرت عش سے برلیبت کو بالا کر دے دہر میں اسمب محد سے اجالا کر دے وقت وصن ہے کہاں کا م انجی باتی ہے نور توحب کا اتمام انجی باتی ہے نور توحب کا اتمام انجی باتی ہے در توال





# محمر رسول الشرسية

واکر محمراللید داکر محمرسیلید

ترجمه: ندرجى





ک ور رہیج الاول بھی ولاوت باسعاوت کے لیے بیان اومر تنتخب کی گئی ہے۔





#### .. تعارف

ا - ۱۷ بون ۴۵ می جو سے بیر پرکادن نھا۔ اسس روز ونیا کے و ورافنا وہ منفام محتم میں جو صحائے عرب میں واقع ہے، ایک بیتی نوتند ہوا۔ ووست نوکیا کو مشام کے بیا کہ بیتی نوتند ہوا۔ ووست نوکیا کو مشام کی دور کرنے سے قاصر ہیں کہ اسس بیجے نے کہا ذہہب اور کیا سیاست، نایئ کے وہارے کا رُق موڑ دیا بچورہ سوسال گر دھانے کے با وجوداس کی تعلیمات آج بھی نه مرف زیاہ و تابندہ بین بیل وسعت پذیر جی بیں اور اس کے بیرو کا رہیں الا توامی امور میں بڑھتے ہوئے اثر ورسوخ کے ساتھ و نیا کے تین بر اعظموں برحکم ان ہیں۔ یہ بچیسٹی میراسلام حضرت محدرسول اللہ (صتی اللہ علیم وسلم) شتے۔

۲- حفرت عبداللہ اور بی بی اسمند کے فرزند ارجند محدرسول عربی کے سوانح نگارکو اسخفرت کے بارے میں دشاویزات کی کسینیں گزت کے باحث مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے ،اسے اسخفرت کوجورسول خدا نتے ایک الیے فائداور رہنما کی حشیت سے دیکھنا ہونا ہونا پڑتا ہے ،اسے اسخفرت کوجورسول خدا نتے ایک الیے فائداور رہنما کی حشیت سے دیکھنا ہونا ہونا ہونا تعلیات کی بنیاونز ولی وحی پر استوار کرتا ہے ۔ اپنے پیش رو مرسلین کے برعکس محد محضر ایک می بینی نظام سے بانی ہی نہ تھے بلکہ وہ بیک وقت ایک مکران، قانون ساز، فاتح ، سالک اور معلم اخلاق بھی مخت مرشیعے میں منواہ اس کا تعلی مزید براک وہ ایک السی ہوئی آخرت سے ہویا اخلاق سے ، لاز وال قانون کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ فطری طور پر ان سے سوائح بین غیر معمولی اور افوق الفطرت امور کا ذکر میں اسٹر کے بین فی اسٹر کے بین الفیار سے ہوئیا آخرت سے ہویا اخلاق سے ، لاز وال قانون کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ فطری طور پر ان سے سوائح

سود نسب اور ولا وت - قرآن مجم اور الجیل مقدس دونون متنی بین که صفرت ابراسیم ۱۰۰۱ق م کو دوبیط اسمیل اوراسیاق سف انجیل یونکه خاندان اسمیل اوراسیاق کاریخ به داندا سین اسمیل اوراسیاق سف انجیل یونکه خاندان اسمیل اوراسیاق کاریخ به داندا سین اسمیل کا ذکر اس کے سوا کبین نہیں که وه این والدگرامی حفرت ابرا بیم کی تدفین کے وقت اسماق کے ساتھ سفے - قرآن چونکد ایک اسماعیلی بینیم برنازل ہوا سے دندا کس میں بعض الیسی تفاصیل بیان کی گئی بین جن کا ذکر انجیل میں نہیں ملتا ۔ برتفاصیل بیان قابل ذکر بین - از منه قدیم بین در برتفاکد بیدا میں فیابی تا تھا ور سے بیخ کی صورت میں ہویا فصل کی صورت میں اللہ کی راہ میں دیابی تا تھا ۔ حق دیل حق کم بیدا در اسماعیل بین سروع ہوگئی دکتاب خروج سال ۱۹ اور ۱۲ - حزق دیل حق کم بیدا بین بیدا و بدل دیا گیا اور بیط کی جگر کسی اور مال کی قربانی شروع ہوگئی دکتاب خروج سال ۱۹ اور ۲۰ - ۲۰ تا می از قریم بیدا بین میں بیدا بینا الله کی راہ میں ذریح بات کے بان سے دئیا میں ان کا مجمول ہوا فرض سے دئیا میں بیدا بینا بیدا بیدا میں دیابی بیدا بینا الله کی دا ہوں بیدا بین بیدا بینا بیدا بیدا بینا کر اور بیابیل بینا الله کی طرف سے دئیا میں ان کا مجمول ہوا فرض سے دئیا میں ان کا مجمول ہوا فرض

E CHARGE ECTO

ن نبر——ا۵۱۷

بینے کا فر با نی ۔۔۔ یا دولایا تو انھوں نے سی اس و پٹیس یا جنبش اب سے بغیراس پرعمل کیا۔ انڈکوان کی فرض ہے ہیں۔ لگئ اورا وائے بندگی اس قدریب ندا کی کواس نے معجز انہ طور پر زعرف بیتے کو بجا بیا بلداس سے عوض انھیں ڈوسرے بیٹے اسحاق کے تولد کی خوشخری بھی سُسٹائی ( قرآ ن ، ۳۰ – ۱۱۲) البتہ اساعیل کے عوض ایک ڈینے کی قربانی عمل میں لائی گئ ۔ ابلیم کی طوف سے دُنے کی قربانی کی پررسم عربوں میں زمانز قبل از اسلام مک جاری رہی ۔ گویا پرسم ابرا ہیم سے پہلو تھی سے بیٹے

آسمبیل کیاولاد ہیں جاری تھی ، اسحاق کے خاندان میں شہبے ۔ مم به ابرابيم نے اساعيل كوان كى والده مخترمد بى في حاجره سميت اس جگر متنقل كرديا نقاع بعدير ممركه لائى -اسس صح \_\_\_اوراسحاق اپنی والده مخترمه بی بی ساره سے ساتھ فلسطین میں جاگزین رہے۔ میں چینمنر زمزم ان کی زندگی کی ضمانت نھا ۔ ا براہیم دونوں مالک میں باری باری آتے جانے رہے ۔ یہ ابراہیم ہی تنظیم خوں نے کعبتہ اللہ کی تعمیر نوکی اور رب واصد کے كُفْرَكَ ج كى بنيا دركھى مصرت اساعيل سے وقت سے قصى كك جو كورك اسلام كى يانجويں ليشت تنظيمونى بات قابل ذكر نهیں کے شہریا ملکت پریکے بعد دیگر سے تنف قبائل کی عمداری رہی : پہلے جُرام حکمران تنے ، پھرایاد ' اور بعد میں خزا میر کی تحرانی قائم بُونی تا ہم تکرانوں میں رو و بدل کے با وجود اسماعیل کے اخلاف کمیں ہی رہائش پزیررہے۔قصی کے وقت سے ہم کمہ کی تہذیب اور سباسی اصلاحات سے با رہے میں تقینی طور پر ہتر معلومات رکھتے ہیں جن سے مطابق متحرمیں استنبدا وی اجشا اورُطاق العنا في مح بهائة جهوريت ، نظام شورى اوفتخب افراد كي تكومت كانظام رائج جوا - ابن قسية وبازنطين (استنبول) کے ساتھ اپنے تعلقات کا بھی وکر کڑا ہے۔ بطا ہراسس کا تعلق تھبوڈوسس اول ( ۳۹۵ - ۳۷۹) سے معلوم ہوتا ہے۔ قصى كريد علي عبد المناف في تعلقات خارج كوضوصاً تجارت كيسلسدين مزيد فروغ ديا اور با زنطين ايران ، حبشاور كنده (من ) مے ذبا زواؤں سے ساتھ آ ریخی معاہدہ ایلات اکیا جس کی یاد کوقر آن نے دوام بخشا ہے۔ بیشاق ایلا ف کے تحت منا و كو كوئي مما مك بين تجارتي كاروان لے جانے كااخت بيار مل كيا۔ ابن سعد كے مطابٰ باز نطيني سلطنت ميں ان كے تعافلے انقر*ہ بک جاتے تھے۔ عبدالمنا دن کے پوتے عبدالمطلب کے زما نے میں بین* الاقوامی صورتِ حال انتہائی ُ ناز*ک بوگئی۔* ین کان مدان کندی شخرستی سے مٹ گیا اوران کی حکیمیشہ والوں نے سے بی ۔ بعد میں اسفوں نے اپنے سردا را بربر کی فیادت میں كد پر فوج كشى كى - باتنى ادرايك برى فوج كے مقابد مين فعات محتر والوں كى مدوكو آئى - ابر برت كسنت كھا كوپ با بوگيا' اور ایک و با میں را ہی طکب عدم ہوا ۔ پھاریرا نیوں نے بمن برحملہ کر کے ابر ہدکے خاندان سے حکومت بھین کی ۔ اعفوں نے ابتدا میں تو مین سے نخت پرایک بمنی شنزا د سے وہٹھایا ۔عبدالمطلب اسس شہزاد سے تو تخت نشینی کی مبارکہا و دینے کے لیے ایک وفدلے کریمین گئے نگر ابرا نیوں نے بعد میں اسس شہزاد سے کو بھی ناچ وُنخت سے محروم کردیا۔ اس کے بعد یمن مرا مُن (جھے طَيسفون سي كتي تص كالكيصوبه ياكالوني بن كرره كيا-

در ان خزار قبائل نے بندکرد باتھا عبد المطلب نے منت میں کہ کا چیٹ میں ہیں ہے ایک مقامی جنگ بیں ہے ایک مقامی جنگ دوران خزار قبائل نے بندکرد باتھا عبدالمطلب نے منت مانی کداگران کے یاں بالاہ بیٹے پیدا ہوئے تو وہ ایک بیٹے کو



و بان کردیں گئے بیب ان کی خواہش پوری ہوگئ تو اعفوں نے ایک بیٹے کی قربانی کا سامان کیا۔ بارہ بیٹوں ا میں سے قربا فی کے لیے بدریعہ قرعداندازی عبداللہ کا انتخاب کیا گیا۔ گرخاندان کے اعزہ اور دوستوں نے عبدالمطلب کوشامند كولياكموه عبدالله كو قربان كرف كسف فيل كسي كامن سيم شوره كري بينانچداس دور كي أبك نامور كامن سعدا بطر بيدا كيا كيا، جس نے اسس شکل کامعتُول مل بیش کردیا ۔ اس کا ہندنے تجیز نبیل کی کر قرعد اندازی کے دریعے بیٹے کے عوض دوایتی فون بہا کی ادائیگی کا تعبین کربیاجائے اور اگر قرعہ بیٹے سے نام پر ہی رکھ توخون بھا میں اضافہ کرے دوبارہ قرمه اندازی کی جائے۔ چانچه دسس اونٹوں اور مبداللہ کے درمیان قرمداندازی کی گرفر ما فال عبداللہ کے نام بڑا۔ اب اُو نول کی تعب داو میں اضافہ کیا گیا۔ بڑھتے بڑھتے اونوں کی تعداد شاہ ہوگئ تو قرعریں اُونٹ بحل استے یعبدالمطلب نے بودیا نت داری سے اپنی نت پُورى كُونا چاہتنے ستے تين بار قرعداندازى كرائى مركز تينوں بارعسب داملة كانام كلا ، چنانچرسُواُ ونرط قربان كرويے كئے . ٢ - حفرت عبدالله كي شادى تحميل مبوتى - ان كى البير مخرمه كانام أمنه تها ادران كا تعلق بنو زبره سے تها - ان كے ا ل أيك بييًا تولَّد بُوا بصة آسكي إلى كي تعبر إسلام كا اعزاز حاصل كرنا لتها رعام طور بركها جا تا به كرم حفرت عبدالله بيلي كي بدائش سے پند سفے قبل وفات پا پھے شفیلی بعض سلم سوائے تکاروں کا قول کے دخفرت عبداللہ کی وفات بیلے کی پیدائش کے چند نبقة بعد ہوئی تنفی یعبدالله شمال کی طرف تجارتی سفر ریسکٹے ہوئے متھے اور جب وہ مدینہ میں متھے جوان کی ادی کا شہریجی تھا، موت نے انھیں آلیا -ان کی تدفین مدینہ میں معل میں آئی -ان کا روضہ و ترک حکومت نے تعمیر کیا ، آج بھی سعودى مكومت كے دورميں موجود سيك

ے یعظیشنے صیتوں کی ولادت کے دور میں مہشیر غیر معمولی واقعات رونما ہوتے میں منواہ ان کا تعلق مستقبل کے عظیم ہیروی اس دنیا میں اسے ہویاتہ ہو۔زرتشت آگ کی پُوعِا کرتے ہیں اور ان کے آتشکدوں میں آگ سدا روشن رکھی جاتی ہے گربیر ، ارجون 19 م علی رات کو مدائن کے عظیم ترین آتشکدہ میں آگ بچے گئی ہو صدیوں سے روستین جِلِی آرہی تھی۔ اسی رآن ایک زلزلد آیا جس سے ایرانی شہنشاہ کے علی کے چودہ کنگرے کڑئے۔ اسی طرح کے اور بھی واقعات رونا بُوئے۔ بی بی آمنہ بعیلے کی پیدائش کے وقت تہا تھیں۔ اچا کک انفوں نے چند دراز قد نواتین کو دکھا' جو اسس مشکل وقت میں ان سے پائس آئیں یوب بی بی آ مند نے ان سے دریا فت کیا تو ان بیں سے ابک نے کہالایں فرعون کی بیری آسیبہ ہوں" ( حس سفے حضرت موسلی کی جان مجائی تھی حفیب ایک صندوق بیں بندکر کے دریا ئے نیل سے

سپرد كرويا كياتها ) دورسرى خاتون مريم والده عيلى ميخ تهين جكه باقيا نده خواتين جنت كي وُرين تقبين ـ ( حبب نني نبوت ، ایک نئی دزارت معرض وجود میں آتی ہے توقبل ازیں پر فریفندسرانجام دینے والے اس سے استقبال کے لیے است

ہی میں ،ایک خاتون کے باں ولادت کے وقت حضرت موسکی یا حضرت علیاسی تو نہیں اُسکتے ہے ۔ چنانچہ آسید اور مریم ملہ چندسال قبل اسس جگہ ریڑک تعمیر کر دی گئی ہے۔



To Ange English

سے وہی سلوک کیا جوابک مشفق اور مجت کرنے والے بھائی کو مہن سے کرنا چاہیے۔

9 - علیم بیجے کورواج کے مطابق مقرّہ وقت سے زاید اپنے پاس رکھنے کے بیے کوئی نہ کوئی بہا نہ ڈھو نڈلیتی تھی۔

ایک روز علیم کا بیٹا صحوابیں بھاگا جوا گھر آیا اور اسے تبایا کہ صحوا بیں چند افراد آئے جنوں نے اس کے مکی بھائی کا سبینہ چاک کو دیا حظیم اور اس کو مکن ایا کہ جوا کھر آیا اور اس بیٹے آسما ن کی طوت تک رہے سے اور اس کا دواس کو جوا گیا تو ان محت ہوئے گا کہ دیا حظیم اور اس سے بچھاگیا تو ان محت ہوئے گا کہ دیا حظیم اور اس سے بوچھاگیا تو ان محت ہوئے دو رہے بینک دیا کہ بر مشیطا فی حصہ تھا۔ بھرا محوں نے ان کا و ل با مر بھالا اور محاول کی رہے ایک سیاہ دھتبہ کا شکر کر ایک ہوئے دو رہے بیٹ کو محد تھا۔ بھرا محوں نے والی وہ حود کو محد کو اور ہوئی تو وہ کو ان محت ہوئے کہ بار محد کی اور جب ان کی رضا عی ماں موقع پر بہنی تو وہ ان اور اور کہ اس کی دالدہ ماجدہ کے سپر دمی کر وہ بار کہ کہ اور برایشا فی سے دوچار نہ ہونا پڑے۔

بہتے کو اکس کی دالدہ ماجدہ کے سپر دمی کر دینا چاہیے نا کہ ستقبل میں کھی اور پر ایشا فی سے دوچار نہ ہونا پڑے۔

• ا سے جو آمنہ بیٹے کو سے کو الدی قبر پرگئی جو مدینہ میں تھی۔ بنونجار نے جو عبد المطلب کی نہیا لہ تھی اپنے کہ دائے۔

۔ ۱۹ بی چرامنہ بیچے توسے قرامس نے والد کی قبر پرفیل جو مدینہ میں تھی۔ بنو نجاد نے جوعبدالمطلب کی نتھیال تھی' اپنے کی اعزّہ سے نعلقات فائم کر دکھے تھے ۔ آمنے بھی بنونجا رہیں کوئی دؤسال رہیں ۔امس دوران نوعم محکمہ نے ایک قریبی تالاب میں تیزناسیکھا۔ اخیس لعدمیں بھی مدینہ میں قیام کی لعف تفصیلات یا دخیس ۔ انتھیں ان لڑکوں اور لڑکیوں سے نام بھی یا و تھے جن سے مل کروہ کھیلاکرتے تھے ۔

11 - مدینہ سے کمہ والیسی پر بی بی آمنہ کا ابوا کے مقام پر وصال ہوگیا۔ ان کی خادم اُم ایمن بیجے کو سے کر والیس مقربینی اور ان کے وا دا عبد المطلب کے سیر وکر دیا۔ مرتب کے بیمع مسروا را پنے پوتے سے وُل کر مجت کرتے سے پید سال بعد جب عبد المطلب افتہ کی پیار سے ہوئے تو محمد بن کی عرص ف اسمال بھی اپنے پیار سے اور محبت کرنے و اپ لے وادا کی میت کے بیچے دو تے بوئے چلے رہے ۔ وا داکی وفات کے بعد المفتور کے حقیقی جیا ابوطالب نے اسمنیں اپنی وادا کی میت کے بیچے دو تے بوئے والے کے اور کی حقیق میں ابنی ایک میسے شریب کے لیمی سے بیار کے واپنے اپنے میں اپنی کے واب نے بیا کہ وار ایک میں مولی اضافہ کا باعث بنے ۔ اس کے علاوہ وہ اپنے بیا کی کو کے وغیرہ کی دکان میں بھی یا تھ بنانے سے اور بالا خران کی حکم کرکے دی کرکان میں بھی یا تھ بنانے سے اور بالا خران کی حکم دکانیا دی بی کرنے لئے ، کیونکہ وہ ابوطالب کے بیٹوں کی نسبت نے وفظین اور قابل اعتماد ہے ۔

14 - ان کی عمر نوسال تھی جب ان کے چپا ایک تجارتی فا فلہ لے کوفلسطین کی طرف گئے۔ اگو طالب نے یہ ویکھ کر کہ ان کا بھتیجا بیارے چپاسے عارضی جدائی پرکتنا پر بشیان ہے انھیں بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا ۔ ان دنو فلسطین عیسا ٹی خالفا ہوں کا کھوارہ تھا۔ ان خالفا ہوں کے عیسائی را ہب مسافروں کی بے لوٹ خدمت کے بجائے ان میں عیسا تبیت کی تبیغ پر زیادہ زور دیتے تھے۔ کھاجانا ہے کہ ایک عیسائی را ہب مجیرہ نے ابوطالب اور ان کے رفقا کو



کھانے پر مدوکیا ،محد میں موجود شخے ۔اس موقعے پرنجرہ نے کس زبان میں بات کی بہیں ملم نہیں، غالبًا اس نے ٹوٹی بھوٹی عربی میں این مهانوں سے جن میں و محسن تجریحی شامل تھا،خطاب کیا مگرایک وانسسین سنشری کی پرواز تحیل ملاحظ ہو کہ اس نے ایک پوری کتاب " مجیره \_\_\_ قرآن کامصنعت کے عنوان سے سپر وقلم کی ہے۔ کیا یم سمجرہ رونما ہوسکتا ہے کہ نوسال کی عرکا ایک بچرقران پاک کی ۱۱ سُورتیں چندمنٹ میں صفط کر ہے اور بھراکیٹ نسل کے بعد ان قرآ فی سُورتوں کو یہ کہ کر اپنی اُ مت کے

رُورِوبيش كرے كربرالله كاكلام بے ؟

تىلا -غالبًا بيراسى دُوركامعمولى سا واقعه بصح نهايت سنگين تنائج كاحامل بنا ؛ ايك روز ابوطانس اور ابوله شيئون بھائی کسی بات پر عبگرے اور بالآخر ارنے نگے۔ ابُو لہب نے ابوطالب کو زمین پرگرالیا ، ان کی جیاتی پرسوار ہوگیا اور اخسیس ز دو کوپ کرنے لگا ۔محد میں موج دیتھے، وہ اپنے سرریست کی ایدا د کو آئے اُنھوں نے ابُولیپ کو دھیکا دیے کرگڑا دیا اور آپُوں ابوطائب كوموقع فرائم كياكددُه زمين سے اُسْخُ والولسب كوكراسكيں ۔ ابوطائب نے ابولسب كوگرائيا اوراس كمن پرنفير الس ابولهب كوت ببغضد آياا وروم بكارا ،" احد محدٌ إبير عبي تو ابُوطالب بي كاطرح تميارا جيا مبُول ، تم ف اس كي مدوكي سيناميري مددكيوں نہيں كى ؛ الله كى قىم ميرے ول بين محارے ليكھى زم كوست بيدا نهيں ہوكا كمجى نهيں ؛ اورور تقيقت وقت كزرنے ك ساتقه ساته ابولهب کے ول میں اپنے سینیج کے لیے تعصب اور نفرت میں اضاف ہی ہوا۔

مهل بیندسال بعدایام ج کے دوران مکمیں لڑا ٹی چیڑگئی ۔ کہاجاتا ہے کومحدُنے دورانِ جنگ اپنے ایک جیاحہ سنزہ کو وطال عندر النظم عفظ دیا جکرخود مرز و و صنعنوں پرتیر رسار ہے تھے رہ کدایک روایت ید ہے کدانس جنگ میں محستند نے وشمن قبيله كے سيسالا دمهلب الاسيدنا كونيزے سے زخمى كرديا تھا پنجانچ برقبيلير بھى طويل عوصتر كما اسلام كاسخت تيمن بنار ہا۔ 10 - ج محے متبرکے مہینوں میں خوزیز ی مکہ مکرمر کے متعد وصاحب ضمیرا فراد کے لیے سومان روح تھی ۔ الزہر حوانحفتو محسب سے بڑے تایا اورخاندان محسر پراہ نتھ، آگے بڑھے اور کمکے ایک معزز زیمیں عبداللہ ابن جدعان کے مال یک اجلاس مطلب كياءاس اجلاس بين ايك بنشور تيا ركبا كيا جوتا ريخ بين جلف الفضول ك عن مسيموسوم بهوا-اسس معابده کتے ہے۔ یہ مدکیا گیا کہ معاہدہ کے ارکان ہرائس شخص کی مدد کریں گے جس سے زبا و تی کی جائے گی یصفورا کرم بھی جواب فرجوان عقد ،اس معامده مير ميش ميش عقد - بعد مين حب حضور يرنبوت نازل موفى اور انفين صحرائ عرب مين معيف مبر غدا تسليم ليا گيا ترسي آن حضرت فرما ياكرتے متھے كه ميں اس دمعابدے كے دكن كى حشيت سے ) اعزاز سے ومستبردار ہونے کو تیا رہنیں غواہ مجھے اللہ کے لیے مرّخ اُو نٹوں کا پوُرا گلہ کیوں نہیٹی کیاجا ئے ۔ان بھی اگر کو ٹی شخص اس معا ہدے ي تحت مجے (مدو كے ليد) كارى تومى بھاگ كراس كى امداد كومنيوں كا يا اس معادے ميں ماشم ،مطلب ، زہرہ اور

لے " حلعت الفضول کی وحبسبید برہے کو اس معا ہے میں پہلے جتمین افراد شامل ہوئے نتھے ان کے ناموں کا ایک جزولفظ فضل برمبنی تھا۔ لہذا اس معا بدے کو ملعن الغطول "كها عبانے لكا۔ (مترجم)



۱۶ - غالباً قبائلی رقابت کی وجرسے سعدا بن سہام مصف الفضول میں شامل نر ہوئے مگروہ اسی نوع کا کوئی اور انسفار کو ناہ بات کی وجرسے سعدا بن سہام مصف الفضول میں شامل نر ہوئے مگروہ اسی نوع کا کوئی اور انسفار کو زاچا ہتے تھے۔ ان کے بنوز ہو سے خوشگوار تعلقات شھیج رسول تحدا کی والدہ محترمہ کا قبیلہ تھا ۔ جنانچان وونوں جائم نے ملک مسلم اللہ انسان کے مسلم اللہ بنائے میں میں میں میں بیان سے کی نبیا در کھی ۔ انسان کوئی تنازعہ ہوتو وہ فرنقین میں مفاہمت کرائیں گے۔ بنو زہرہ جونکہ دونوں میں میں ایم عیث بیت سے مالک تھے۔ اس طرح خالباً ان دونوں معامدوں میں بھی ایک طرح کا ربط موجود تھا۔

### شادی اور عاملی زندگی

۱۰ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ عرب معاشرے میں خواتین کو نہایت بلند تھام حاصل تھا۔ عبدالمطلب کی والدہ سلی النجایہ کے بارے میں ابن ہشام کھتا ہے کہ وہ جب بھی شادی کرتیں بیشر طسطے کو بیتیں کہ اضیں کسی بھی وقت اپنے شوہر کو طلاق دینے کا حق حاصل رہے گا۔ بیجی ورست ہے کہ عوب میں بیٹیوں کو پیدائش کے بعد وفن کرنے کے واقعات ہوئے ہیں۔ لسیکن ایسے واقعات نہ ہوئے واقعات نہ ہوئے واقعات ہوئے ہوئی اوران کا منبع بھی عورت کی حدسے زیادہ بڑھی ہوئی واقعات الفرادی نوعیت سے میں اوران کا منبع بھی عورت کی حدسے زیادہ بڑھی ہوئی گریم کا رجمان ہے۔ ایسا ایسے معاشرے میں جہاں ہر فرود و مرسے سے بر سرب کیار ہو، والدیں چہائے شے کہان کی لڑکیاں کسی وقت وشمن کے باتھوں گرفتار نہ ہوں اور نر نہی کوئی شہدہ الفیس اغوا کر کے ان سے ناموس کو چہاہے

ك احالبش غيروب تصادروب مي بطور سيند ورسياه كدرست تصدر مترمي

DYY\_

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

م اس الله میں مک خدیجہ کا تعلق ہے درج ذیل تفصیلات سے زمانہ فبل ازا سسلام میں متحہ کے رسم و رواج کا اح ہزیا ہے ،حضور اکرم سے شا دی کا معاملہ پہلے آنحضور اور حضرت خدیج کی بیامبر کے درمیان طے ہوا حضور اکرم مو بقین ولایا گیاکه اگروه فدیج کا رسفته طلب کین تو وه افها ررضامندی کرویس گید د مورخون کا کنا م کرحضرت حدیج محصن وجال ا ورتموّ ل کی بنا پرتم کے متعد د بالتر افراد ان سے شیا دی کی بیٹکیش کر بھے ستھے مگرا تھوں نے مہر پیٹیکیش مستروکر دی تھی ) چنانچہ محدّا پنے چا وُں' دوسے اعزّ ہ اور دوستوں کے ساتھ حضرت خدیم کے گھرگئے محفل میں پہلے انحصنور کے جیا اٹے اور مختصر تقرير كَيْ؛ ٱپ سب محدٌ كوجانت مِي - ابلِ قريش مِي كوئي نوجوان ان كام مِيّه نهيں ۔ وه عز وشرف ، نيابت اور وانسٹ ميں إلِ قرايش كے نمام نوجوا نوں پفضيلت ركھتے ہيں ۔ان سے پائس مال وزركے انبا رنہيں توكيا ، آپ سب جانتے ہيں وولت اور مال وزر دھوپ جیا و س کی طرح ا فی جے ۔ وولت ا تی ہے حیل جا نی ہے۔ محد خدیج بنت خویلد سے طوراطوار سجد ابند کتے میں اور وہ بھی ان سے بیے بیٹ ندیدگی سے جذبات رکھنی ہیں "اسس سے بعد ضریح برکے بچا عرو بن است دکھڑے ہوئے اور واو سری باتو ل کے علاوہ اُنھوں نے کہا "محدٌ عدہ نسل کے اُونٹ کی مانندہیں جسے بٹھانے کے لیے مہار کھینچا خرور نہیں ہونا یہ چونکہ حفرت خدیجہ ے والدانتقال *کرچکے بتھ*اس بیے عمرو بن اسد نے اس جوڑے کو رہشتنگا ( دواج ہیں منسلک کیا - دونوں نے نشا دی کی پہلی را<sup>ت</sup> ا بوطالب سے تھریر گزاری بہر خدیج شور سمیت ا پنے گھر میں منتقل ہوگئیں۔ اس بات میں کوئی انقلات رائے نہیں کم اس قت محد مه سال کے تھے جہاں کر خدیج کا تعلق ہے لعبض لوگوں کا خیال ہے کروہ زندگی کی چالیس بہاری ویکو کی تقیب حبب کم متعدد ووسي مورخون كاكناب كران كي عرصرف ملاسال بقى موخرالذكرا فراد كي خيال كى اسس حياتيا تى حقيقت سے توثيق ہر تی ہے کہ انحضور کسے حفرت ندیجُ کے ماں اس بتے ، تین بیٹے اورچا کریٹیاں پیلے ہوئیں و فاسم م ، طامرم ، طیب ، زينتِ ، رقية ، أمّ كلثومُ اورفاطمهُ -

4 - اس طرح کُوگر اینے بیا کرچچاا بُرطانتِ علی ہونا پڑا - اور ابوطانب اپنے کثیر عبال کے لیے روزی کا نے میں ابر معاون سے موم ہو گئے پھڑممکہ انسس صورتِ حال سے بے نیر نہ تھے ۔ وہ نرصرف ابوطانب کے ایک جیٹے علی َّ کو اپنے پاس لے گئے بلکہ اپنے دوسرے بچا عباسس کو بھی ا بُوطانب کے دُوسرے بعظے کو گود لینے پر دضا مندکر نیا اوریوں اپنے چاپر خاندان کا بوجھ ملمکا کیا۔

المعلم على من الله المعلى المعلى العلى العلى العلى العلى المعلى ا آور ۲۰ رجب کوسُو ہارسینیچے میلہ پانچ ون جاری رہا اورعُمان کے عمران الجگندہ ابن المت تکبرنے ( تاہروں پر )عُشرنافذ کر قیا اس کے بعد دیا میں تجارتی میلمنعقد بھوا جو سرب کی دو بڑی بندر کا ہوں میں سے ایک ہے ۔سندھ، ہند ( ہند و یاک بھین کے نتجا راورمشرق ومغرب کے سوداگر اسس مبلومیں شرک ہوئے ۔ بہتجارتی میلدرحب کے اسخری روز شروع ہونا نھالیہ بی ہو با قاعده بهاؤ آنا و کے بعد ہونا۔ الجُلندہ ابن المسئے کمبر دشاہِ عُمان ) نے یہاں بھی ناجروں پربطور کسٹمز ڈیو ٹی عشہ سرنافذ كرديا جيساكداس نے سوبار كے ميلري كيا نتھا۔اس كاروتية وُوسرى ولايتوں كے بادش ہوں سے مختلف نرسھا۔ اس ولچسپ بيراگراف سي بطور تمله معترضه بي سهي، يه باعث اطيفان بات سامنه أني سيد كروب كي أيك منظى مين مهندي تاحب رجي شامل بوت منف -اگر رسول فعدا نے ظہورا سلام سے قبل اس تجارتی میلہ (منڈی) میں شرکت کی ہے، جبیا کہ این عنبل کی اکب روایت سے ظاہرہے، توابن شام کی بیان کردہ ایک اور حدیث بھی بخوبی تھج میں آجاتی ہے وہ یہ کہ جب بین سے قبیلہ بل صارت كا أبك و فدمدينه منوره ميں رسول خدا كى خدمت ميں صاحر سوا ناكر قبول اسلام كا اعلان كرے تو حضور آكر م عنے ان کی بابت پُوچی ! یکون وگر میں جروضع قطع سے ہندی ( رمال اُ الهند ) نظرا کے بیں کی بیراگر امن میں حینیوں کا ذکر سجی ہے۔ المسعودي نے غیرمیهم انشاط میں تکھا ہے کہ وہ (حیبنی) کشتیوں میں آیا کرنے ستھے۔ وہ بحرین ،عمان اور ابولہ (بھرہ) بحی جاتے تھے۔ مکن ہے رسول فعدا کی ان سے دہیں ملاقات ہوئی ہو۔ اور استحفرے کو ندھرف چینیوں کے صنعت وحرفت نے متاثر کیا ہو بلکہ وه اس کمٹے سبی متاثر ہوئے ہوں کربرلوگ کمتنی دُورے آنے نتھے حضور کی مشہور صدبیت "علم حاصل کرونواہ اس سے لیے چین ہی کیوں نہ جانا بڑے کے وکیر صول علم میرسلمان پر فرض ہے ؟ شابداسی ناٹر کا افدارہے۔ ایک آخری کمتہ بہ ہے ، کمی تاجر نیصرفت عرب میں اسس طرح کی منڈیوں اور تب ارتی میلوں میں شریک ہوتے تھے بلکران کے تجارتی فاغلے حبشہ، عراق اور

شام سی نہیں' انقرہ کک مارکرتے تھے جیساکہ ہم پیط ہی تبایی ہیں۔

الا - رسول خدا نے دور ورازمقا مان کا جسفر اختیا رکیا ہے اس کی کھنفیسل ہے جانہ ہوگی ۔ پیلے و با کو لیجے: ابھنبل رقمط از جی بیار ابوالفیس کا وفدر سول خدا سے ملافات سے لیے مدینہ آیا تو اس کھنوڑنے ان کے ملک اور لوگوں کے بائے بین منعد وسوالات پوچھے محفور اکرم کے سوالات پر وہ لوگ مششد ررہ گئے اور پیاراً سطے:" ایپ نو ہم سے ہی ہمارے ملک کوجانے ہیں۔" میں منعد وسوالات پوچھے محفور اکرم کے سوائے نگاروں ملک کوجانے ہیں۔" اسس پر رسول خدا نے جواب دیا:" میں ویاں کا نی عرصرتها م کرچھا سُوں کا رسول الد کے سوائے نگاروں مند واضح طور پر اور بار بار حضور کے سفر بین ، شام وفلسطین کا ذکر کیا ہے بین کو خلیج با ب المند ب مجبشہ ہے حب آ اس خلیج کو پارکر کے مبشہ جاتے نقے اور اسی طرح صبشہ کے لوگ عرب اور کمہ آیا جایا کرتے تھے .

اوائی اسلام میں متی مسلمان ہجرت کر کے بی عبشہ گئے تنے حب کی تفصیل ہم آ گھیل کر بیان کریں گے ) بعض حب د پر

له حضورا كرم صلى الشرعلبه وسلم نے يدا نفاظ استنعال كيے تھے۔



مصنفوں کا قباس ہے کہنو درسول اُلٹہ بھی صبتنہ گئے ہوں گئے اور ان کی نجامشی سے ملاقات ہوئی ہوگی ۔ ان سے اس تیاس ک بنیاداس تعار فی خطاکا طرزتخا طب ہے ہو حضور پاک نے اپنے عم زاد جعفر ابن ابوطالب کوشا ونجاشی کے نام وہا تھا۔ یہنط خاصب بے تکلفا نہ ہے اور طبری کے مطابق اُسس ہیں تھا ہے " میں آپ سے پاکس اپنے عمرا در حیفر کوچندا ورمسلا توں کے ہمراہ مجھیج رہا ہُوں ، حبب وُہ آپ کے پاکسس بنجیں ان کی مہمان نوازی کیجۂ اور ان پرظلم نہ ہونے پائے ۔ او کما قال

الم المواجع المواجع المابک اورجوٹا سام گرئیا ترواقد ہے جس سے رسول اللہ کا اظافات مذاور معاشر تی روتہ اجا گر ہوئے۔

ایک نوع روب لو کا کمک منٹری میں بطور غلام فروخت ہوا۔ اس کا نام زید بن حارث تھا۔ اور اس کا تعانی شما لی عرب سے ایک بڑے۔

بڑے قبیلہ کلب سے نھا۔ اس لڑک کو نوگلب سے ایک ہجسا یہ قبیلہ نے ایک تصاوم کے دوران گرفتا رکر لیا اور کمہ لاکر فروخت کرئیا۔

برا کا بڑا حک کا غزوہ اب ہولیے قبیلہ کا سروار تھا ، بیٹے کی تلائٹ میں دوروز کا میں اور والی گرفتا رکم لیا اور کا لازم سے میٹی کیا۔

اس کو ایک کا غزوہ اب ہو ہو تھا۔ ی بی فلیکٹ نے اسٹے کی تلائٹ میں دوروز کا میں اور اورائی کو اور اور الی فلازم سے میٹی کیا۔

کو اس کا بیٹیا کہاں ہے۔ وہ بھاری رقم سے کو کہ بہتا تا کہ در فدید اور کر سے نیٹے کو تو اور ایس خورید نے کی نسبت ایک فور بہتر طریقیہ تو صفور الس کی بیٹیا ہے۔ بو میس نے بیٹیا ہو اور ایک ہوا اور ایک بیٹیا ہو اور بہتر طریقیہ کو میٹی سے وہ یک میٹی ہوا اور اپنے باپ کو بہتوان لیا جب سو لِنے ایک کو میٹیا نہوں کے جو اس کے بغیر اپنے بیٹیا کو تو اور ایک کو بہتر اس کے بغیر اپنے بیٹیا کو تا میٹی کے بارے بیٹی کو ایک اور اس کے بغیر اپنے بیٹی کو تو اور ایک کو بہتر اور کو بیٹی کو بہتر اور کو بیٹی کو بہتر اس کے بغیر اپنے بیٹی کو بھول کو اور نہ کی گرا اور اپنے باپ کو بہتوان لیا جب سو لِنولا اس کے بغیر بیٹی کے بارے بیٹی کو بیٹیا نہ سے کہ کو بھول کو اس کے بار سے بیٹی کو بہتر اور اور اپنے بیٹو کی بیٹی کو بہتر کو بیٹی کی کو دورت کو دائلہ کا بیٹی کو بیٹیا کی کو دورت کی برورش سے شمن میل طیبان کو دورت کی برورش سے شمن میل طیبان سے بیٹو کی کر دورش سے شمن میل طیبان سے بیٹو کی پرورش سے شمن میل طیبان کو دورت کی دورش سے شمن میل طیبان سے بیٹو کی کر دورش سے میں میل طیبان سے بیٹو کو دورت کو دورت کی دورش سے میں میل طیبان کو دورت کی دورش سے میں دورت کی دورش سے میں میل طیبان سے کر تھوا کہ دورت کی دورش سے میں دورت کی دورش سے میں میل طیبان سے کر تھوا کو دورت کی دورت کی

سولٌ نمبر\_\_\_\_\_\_

المرسی باہر جانے تو والیبی پر وہ میرسے سامان کی خرید و فروخت کا مُنارِ حیاب پنیس کرتے ۔ یہاں ٹک کہ وہ بیرون ملک <mark>کو کیا ہے گئے۔ کی</mark> گھرچا کر آرام کرنے با ابینے اہل خاندان سے ملاقات سے قبل ہی میرسے باسس ہوائے ۔اس کے برعکس حبب مالی تجارت کے کر ملک باہر طبنے کی میری باری ہوتی تومیری وطن والیبی پر وہ میرااستقبال کرتے مجھ سے صرفت میری صحت اور تندرستی کے بارسے میں دریا فنٹ فواتے ۔ وہ مال کے سلسلے میں کھی ایک حرف زبان پر نہ لاتے مشتر کہ کا روباد کے سلسلے میں ہم وونوں کے درمسیا ن کھی افتلات رائے نہیں بھوا ''

#### روحانی تحقیق کا محرکسپ

۲۵ ۔ تم غیرالی تماب کا ندہبی مرکز تھا۔ تم ایک خدا کو نو مانتے تھے گرساتھ ہی وُہ بُتوں کی پُوجا مبھی کرتے تھے جنیں وہ '' خدا کے حضور شفیع '' قرار دیتے تھے کعبداور ج کعبہ جوان کے جترِ اعبدابرا ہم بٹے شروع کمیا تھا ' جاری تھا ، کعبتدا ملڈ کی عظمت ہرُمُومسلم بھی جزیرہ نمائے عرب کے مرحصہ سے وگ ہرسال ج کے لیے متح آئے تھے حبں کا نا قابلِ تر دبیٹ ہوت ان قبائی وفرد کی فہرست سے ملا ہے جن سے صفور اکرمؓ نے جینہ کو ہجرت سے قبل ملاقات کی تھی۔

۲۹ - کعبہ کے اندراور باسر لا تعداد بُن رکھے گئے تھے ۔ ان بیں سے مُبل کوسب سے بڑا آسلیم کیا جا تھا۔ نیا نجہ اسس بت کو کعبۃ انڈ کی بھیت پر عکہ دی گئی تھی۔ بُر کُوف فسطین سے مقام ما ب سے لایا گیا تھا ۔ اسے خرید کر لایا گیا اکسی نے بطور تحف ہ پیش کیا یا کسی اورصورت میں آیا ہمیں علم نہیں ۔ یہ بھیر کو کاٹ کر بنا یا گیا تھا اور غالباً دومرے بتوں سے تُول بھورت تھا۔ روایا ہے مطابق کعبہ میں ۲۹ بٹت رکھے گئے نتھ بوغالباً سال کے پورے دنوں کے مساوی تھے۔ وہاں بعض قبائل کے خصوص بُنت ہی تھے جیسے لات منان وفیرہ ، اور کمی ان سب کی تعظیم کرتے تھے۔

۲۷ - کہاجا تا ہے کوئٹر کے غیرا بل کتا ہے کعبہ میں گئے کی نما زاد اکرتے تتھے۔ ان میں ﴿ مذہبی ﴾ روا واری پائی جاتی تھی۔ نبرخص حس طرث عیاہے رکوع پاسجو د سے ذریلے عبا وٹ کرسکتا تھا ۔

۲۸ - بنوں کی بوبا کے بارے بیں بعد میں ایک مسلمان نے بنایا : "قبل از اسسلام میں گدمیں بلور غلام تھیم تھا ۔
میرا آن ہرمین جھے کی محمن اور دُودھ کا ایک جگ ویتا ہو مجھے بطور ندر منات کے سامنے رکھنا ہو کا تھا ۔ میرا آق اکثر مجھے متنبہ
کرتا "یہ محمن وغیرہ خودمت کھانا ورز بُت تجھیں اسس بائے متی کی سزا دے گا ۔ "خدا کی قسم میں روزا نہ دیجھتا تھا کہ بُونھی میں میں میں میں کہ بنت کے سامنے مکھن اور دُودھ رکھ کرتی ہے ہتا ہا کہ گتا آتا 'دُودھ اور کھن چا ہے گربت پر پیشا ب کرتا اور چلا جانا "
میں کے سامنے مکھن اور دُودھ رکھ کرتی ہے ہتا ، ایک گتا آتا 'دُودھ اور کھن چا ہے گربت پر پیشا ب کرتا اور چلا جانا "
کہانی مشہور تھی کہوہ دونوں تخلید با ہے نتے ، اس میں کہ سزا دی اور اسیاس بھگہ نہ می توہ کعبہ میں آگئے اور گئا ہ کی وار دا ت سے میگر نہ کورہ کورہ کورہ کورہ ایک درگیا ہ کی وار دا ت سے میگر نہ کورہ کورہ کورہ کورہ کے اختیاں اس آن اور اسی بھر میں بدل دیا ۔ بعد میں لوگوں نے دیجھا میگر کہ کہ کورہ کورہ کورہ کے داخیں اسی آن اور اسی بھر میں بیل دیا ۔ بعد میں لوگوں نے دیکھا

ان اونوں کے اجسام جو پتھر بنا دیے گئے تھے کعبہ سے اصاطر میں موجو دہیں ٹاکہ ڈوسرے ان سے عبرت مکٹریں۔ زمانہ



E Change E Co

قبل از اسلام میں بھالت اور ضلالت کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان دونوں مُبتوں کی بھی بُوجاکرتے تھے اور افھیں حاجت رواتصوّر کرتے تھے د غالباً یہ بات غیر مکیوں کے بارے بس ہے جو ان دونوں مُبتوں کی اصل سے ناواقف تھے) بہر حال لوگ و ہاں جانوروں کی قربانی کرتے اور ان کالہو جمِراً سود پرچھڑ کئے ستھے۔

، مع کی میر کید کی دیواروں برروغی تصاویر بنی ہوئی تھیں ، ان میں ابراہیم ، ادرکنواری مریم کی نصویر بھی شا ل تھی جس کی گودمیں بتیے (عیبلی سیسے ) تھا ، کوبدمیں ابراہیم کی نصویر کی موجو دگی اسس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ ظہور اسلام سے قبل کے

مودین بیرا یک یک کا معلیدی از در ایم می مورد کا در بازی و بروری از مان بیدا برات مهم مانود می ایران می مودد می محتی ابرا بهتیم کوجانند اوران کی تحریم کرتے تھے۔

ا مل ۔ ہرگھر میں بھی انگ ثبت یا کوئی اور چیز لطور معبو و موجو دتھی ، جیسا کہ درج ذبل مختقر کہانی سے ظاہر ہے : حب رسول خدانے مکے فتح کر لیا اور لوگ ملقہ بگوسٹس اسلام ہو گئے ۔ انبوسفیا ن کی بیوی ہندہ بھی وہاں موجو دہتی ۔ وُہ اپنے گھر میں مرجو و ثبتوں کو ار مار کر توٹرر ہی نتھی اور کہہ رہی تھی ؟ ہم ایک قدت سے معاری بدولمن و حوکہ کھاتے رہے ہیں '' کہا جاتا ہے کر حضرت خدیجۂ مجی ظہورِ اسلام سے قبل حب آنمضور ہے ان کی شاوی ہوئی ' ران کوسونے سے قبل حبوں کی تعظیم بجا لائی تیں مگر حب رسولی خدا نے اسفیں نبوں کی بے بضاعتی کے بارے میں بتایا تو اضوں نے اسے ترک کردیا ۔

موم یوبین کیبری خانهٔ خدا سے شایان شاق کریم کی جاتی تھی۔ دُوسری باتوں سے علاوہ کعبہ سے اندر اور با ہر پردے دکائے جاتے تھے جن میں اللہ کا گھرسننور رہتا نفا ۔ کعبہ ہے متولی ان پردوں کولوبان وغیرہ جلا کرخوشہو ہیں بساسنے رکتے تھے ۔ ۵۰ ہ میں ایک روز طوفان آیا اور آگ کی جنگاریاں اُر کو کا ناز خدا پرگریں جسسے پروں میں آگ مگ کئی اور کعبہ کی پُری عمارت جل گئی۔ طوفان یا دے بعد موسلا دھا رہارش ہُوئی جاتم کی ضرب ثنابت ہُوئی اور کعبۃ اللہ زمیں بوسس ہوگیا مواجع ۔ فطری طور پر دکتہ ہے ) لوگوں نے اسس مقدس عمارت کی تعمیر نوکا تصدیکیا ۔ طوفان یا دفیس مندر کو بھی نہیں شاتھا۔ ایک جہاز جو مصری سامان لے کو کین جارہا تھا، طوفان میں گھر کر تباہ ہوگیا۔ لیکن اس سے بعض مسافروں کی جانیں کسی خکسی طرح

ابک بھاز جومصری سا ہان لیے کر بمین جا رہا تھا، طوفان میں گھر کر تباہ ہوگیا ۔ نیمن اس کے بیض مسافروں کی جا بیں تسی خرج بچا لی گئیں ہے از کی تباہی کی اطلاع طبتے ہی تمہ سے لوگ جہازیوں کی ڈکو بینچے ۔ اخونے نرفتر جاز کا تباہ شدُسامان فرید لیا بلاجہازیں کھیے تھے اس پر روایتی عشر دکسٹرز ڈیوٹی بھی معاف کر دیا ۔ اسٹوں نے جہاز کی تباہ شدہ ککڑی کی بنزید لی۔ دان کا خیال تھا کہ جہاز کی کڑی کمبہ کی تھیے تبدیر سنے کے لیے استعمال ہوسکے گئی ہا ذکے مسافروں میں ایک قبطی ترکھاں یا قوم بھی تھا جس نے کعبہ کی تعمیر میں مدود بینے کی باق می مجرلی۔

۳۵ ۔ مگر تعمیر کو بیکوئی آسان کام نہ نتھا ۔ نعمیر نوسے قبل رہی سی عارت کو گرانا اور طبیہ صاف کرنا خروری نتھا ۔ خانہ خدا کی شکستہ ویوار پر مجی خرب لٹکانے کا نصوّران لوگوں کے لیے خو فناک تھا ۔ مزید براک کعبہ کے اند را یک گھرا گڑھا تھاجس

DY4-

کوبی وجواریا سال میں جواریا سال میں اور سری سے کونی اور جوب معرب ہیں۔

الا سا میں ہے کہتے ہے شخص نے ملیرصا ہن کرنے اور کعبری تعمیر نو میں صحد بیا البتہ نوا تین الس کام میں بٹر کیے نہ تھیں۔ ہو اُنِغ اللہ تعمیر کے سالے بیٹھرا ٹھا کہ لاتے ہے۔ وہ اپنے کندھے پر بھاری بیٹھر دکھ کہ لاتے ہے، اُنھوں نے کزیئے پر کوئی کچڑا وغمیدہ منبیں رکھا تھا جس کے باعث ان کا کندھا زنجی ہو گیا ۔ کعبری جا روں ویواد بی تعمیر کا کام مکر کے مختلف قبائل کے سپر دکیا گیا تھا۔

194 - کعبدے ودوازے کے بائیں طون ایک کونے پر سیاہ دنگ کا ایک بیٹھر کھی لا اور با برسے بیٹھری ٹھی کا کا بیٹھر تھا۔

بیٹھروں سے دنگ بیں مجوانت ایس بیٹھر کھا ون کے لیے نقطہ آ کا زکا کام و بیا تھا۔ یہ کھو کھلا اور با برسے بیٹھری ٹھی کا کا بیٹھر تھا۔

جا جا حدودان طواف ) اس بیٹھر کی طوف با تھا تھا کہ کو تھیدت سے پڑھتے سے اور کعبہ کے سامنے قربان کیے جانے والے جاتھر کون کو اس کے بیٹھر کون کا موران اس بیٹھر کون کا موران اس بیٹھر کون کا موران اس سے بیٹھر کون کون مقام بیٹھر کون کا موران اس کے دا رُرہ تعمیری نصب بیٹھر کون کو دیواروں کے مقام اتھا ل پر نصب کیا جا نا تھا لہذا کوئی قبیلہ یہ دوئی بنیس کرسٹا نہا کہ بیٹھر اس کے دا رُرہ تعمیری نصب کیا جا تھا گھا کہ انہوں کیا کا اوران کی تھید کو ایس کے دا رُرہ تعمیری نصب کیا کا اس کے دا رُرہ تعمیری نصب کیا کا اس کا اعراز از نا حاصل کرنے کا خواہ شمند تھا ۔ جانچہر بتر مقابل قبیلہ کو پٹھرکی تنصیب کا سے ان موران کی تھر دانشور آگے بڑھا اور دوگوں کے جذبا بات کو مزیر جوڑ کے سے دوسے ہوئے بولی اس بیک زمین برخوزیز می کیوک کی سے ان کی خواہ سے کا موران کی کھر کون کے بیٹھر کون تا میں کہ کون اور دیگری کے دوران کے کہ کون کہ اور کے بیٹھر کی کہ اس بیک زمین میں کہ کون کے سے درگری کی کھر کی کھر کی کھر کون کی کھر کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کے کہ کون اور کی کھر کی کھر کی کھر کون کون اور کون کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کون کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کون کے دوران کے کہ کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کہ کون کے کہ کون کے کھر کے کہ کھر کے کھر کے کہ کون کھر کھر کے کہ کون کے کھر کے کہ کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کون کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کہ کھر کی کھر کی کھر کونی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر

A Coloresolvation

اگلی صبح رسول املنڈسب سے پیلے تعبر میں اُتے ، ہرشخص نے ان کا خیر مقدم کیا" این اُرہا ہے ، امین اُرہا ہے ! جب آنحضورٌ كواس تنا زعركا علم مُهُوا تواً مخول نے ايب جاد رمنگوا ئي -" جَرِاً سود" كو اسس جاد رميں ركھا ادر كها كه تما م قبانل<sup>كا</sup> ايك إيك نما ننده آ كے بڑھ كرچادركوا ملائے بور و گراسودكواس مقام كات لا باكياجها ن استفصب كياجا نا تھا تو حضور نے خود بتفراطها بااور عینه مقام پرنصب کر دیار شخص طمئن ہوگیا ۔ تمر کے مشر فامیں ایک فاندان الجدیر (معار) کا نام آناہے۔ میں قوہ خاندان ہے جھے کعبہ کی ویجہ معال اور بوقتِ ضرورت تزئین ومرّت کا کام سوینیا گیا۔ بقیزاً اسس خاندان کے باتی نے کعبہ کی تعیرِ نوے کام میں فتی مشورے و بیے ہوں گے۔ یہ کام جلد ہی یا ٹیز تحمیل کو پہنچ گیا۔ البتہ تباہ شدہ مصری جماز سے خریدی جانے والی نکڑی کعبد کی جھیت کے بیے یوری نرکلی بینا ٹیرا مغوں نے یورے خلوص سے فیصلہ کیا کر کعبہ کا ایک برا میوسا ہوناچا ہیں سر کوئی بھیت نہ ہواورلوگوں کو کعبہ کے اسس حصیب ہروقت داخل ہونے کی اجازت ہو جبکہ بقیہ عمارت جس میں دروا زونصب ہؤ سال سے منفررہ او قات ہیں ہی کھولی جا نے عَالبًا کعبد کے اسس تصدیب واخلہ کی فیس منفر رہنی بکعبک<sup>ط</sup> یہ کھلاحقہ جو حلیم ( یا حجر سے کہلاتا ہے غالباً وہی گڑھا ہے جہاں قبل ازیں لوگ نذر نیا زیجینی کا کرتے تھے۔ بُوں تعبہ ایک چوکور کمرہ بن گیاجس کے ایک طرف نیم مدة رسی نعمیر جھی موجود ہے جس سے با عث کعبہ" ول" کی طرح معنوم ہوگاہ 🗀 کعبہ کے بیے دل کاشبیہ کو فی حقیر ہان نہیں میشہور حدبیث قرسی ہے :" اللہ تعالیٰ فرما تے میں : میں سے تو زمین میں سماسکتا ہوں اور نہ آسمان میں' البقہ میرا مکان اگرہے نوقلبِ مومن ہے '' تو اللہ کا گھرجی ول کی شکل کا سی ہونا چیا ہیے۔ بدایک تج ترخیز الفاق ہے کہ تنظر کعبہ عوبی میں مرتبع اور مدوّر دونون معنوں میں استعمال ہونا ہے۔ مرمع بكعبتراطله كى عمارت كابيرونى حقد اكر ٢٠ سبتوں سے سجايا كيا تھا تواس كے اندر دبواري تصا ويرسے مزين کی گئی تھیں ۔ بیھیٹا پر تصاویر نہا بہت نوب صورت ہوں گی ہے ان سے بارے میں پھر بیان کریں گے ۔۔۔ مگر یہ معلوم نہیں کہ یرتز تنبی سے کی تھی مکن ہے دیواروں پرتصویریں بنا نے والا کوئی عیسائی ہوگیونکہ ایک دیوارپر کٹواری مریم اوران کے بیٹے مس**ے ک** تصویر آبی رنگوں سے بنا ٹی گئی تھی مورزخوں کے مط بن فتح مگر کے بعد رسول السّہ نے کعبہ کی ویواروں کران تھا د<sup>ہر</sup> سے پاک کراویا تھا۔ نیکن ان سے بچے کھی آ ارکوئی نصف صدی بعد کاس بھی نظراً نے رہے ۔ جب عبد اللّا اُن زمیرے کعبر کی عارت کوگرا کراز مرزوتعمیر کرایا۔ اسس پر ایک حیرے انگیز حقیقت کی یاد تا زہ ہوتی ہے: بخاری اور دُوسرے ورا کے کے مطابن حجراسود باباً وم جنت سے اپنے ساتھ لائے نتھے۔ ابتدا میں اس کا ربگ سفیدتھا مگر حجاج میں سے سسمنہ کا ر ا فرا دے چپُرنے سے اسس کا رنگ سیاہ پڑ گیا ۔ ابن عبد ربہ نے ( البِقلْرُ الفریدِ میں ) اس کامنکل تفصیل وی ہے ۔ وہ روایت کرتا ہے کر رسول خدا نے فرمایا یا گناہ گاروں کے ہاتھوں کے لمس اور قربانی کے جانوروں کا خون ڈالے جانے سے د جرِاسودکا) رنگ سیا دیڑ گیا ہ " وہ مزید تکھنا ہے کر جب عبداللہ ابنِ زبیرے دور میں کعبتہ اللہ کی عمارت از مر نو تعمير کي گئي تو ديکھا گيا که جراسود در اصل سفيد رنگ کا ہے ، البند الس کا بېږو نی مدقدرسرا سپياه پر چکا نفا - پرسپياه حصّه

214



مر المراق المرا

۳۹ - محد دو کو ایس سے صدر مہنی ہی تھے۔ اسس وقت اللہ واحد کا پاک گھر لا تعداد بُتوں کا مسکن بنا ہوا تھا۔ نلا ہے معنور پاک کی بیک روع کو ایس سے صدر مہنیا ہوگا۔ چانچہ وہ اس جیتھت پرغور کرنے لگے کہ آیا نو واپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بئت کو خدا اور واجب تنظیم ساپر کیا جا ہے ؟ اس کے بعد کہا نلور میں آیا ہم نہیں جانئے ہیں کم قرآن دم دمی اُن کے انداز عبادت کو نفرت آگیں لیجے ہیں "محض یا تھے باندھنا اور بسیٹیاں کبانا" قرار دیتا ہے۔ دبعض ماک میں آن کے انداز عبادت کو نفرت آگیں لیجے ہیں "محض یا تھے باندھنا اور بسیٹیاں کبانا" قرار دیتا ہے۔ دبعض ماک میں آن بھی بہت پرستی میں بر عناصر موجود ہیں۔ شور مجانے اور یا تھ باندھنے کا مقصد بدر وحوں کو ڈراکر بھیکانا ایاجا تاہے ، مجانے ہیں کہ نہیں آن بھی جام تصدید و کو کو ڈراکر بھیکانا ایاجا تاہے ، مجانے ہیں کہ بہت بیسی کے اعزہ بیں سے نتھے ، جیسے حق کے مثلاثی نے زمرف بت پرستی میں کردوں ہیں ہوجائے والی قربانی کو باندا کو بلا ہے کہ انداز اختیار کروں رسیون ہوگوں میں لا علم ہوں شرک کردوں ہو تھی بادر ہوں اور دونوں یا تھوں کی ہتھیلیاں زمین پر رکھی ہوں " اسے خدا الماکر تھی جیسی کہ مجانے ہوں کہ ہوں انداز اختیار کروں کی ہتھیلیاں زمین پر رکھی ہوں " میں تیزے سامنے سیدہ کو ترجع دیتا ہوں ، وہ بھی اس مالات بین کردوا بیت ہے کہ آئے خور کو کے سائند وستوں سے جی تبادر نہیا تا تھا دوا خور کو خور دونوں کا تھوں کی ہتھیلیاں زمین پر رکھی ہوں ' کرنے گئے ۔ ہیں ان مذہبی مباحث کی تفصیل معلوم نہیں ۔ گوروا بیت ہے کہ آئے خور دونوں کی خور دستوں کے باس اکر آتے جاتے کے ایک منور در ایک میار کی خور در سول خدا ہوں کے باہر نے ) ۔

امم سجب ( مذہب کے معاملہ بن بحضور کی بے جینی بڑھی تو اُنھوں نے رمضان کا پُورا ہمینہ مشہو رغارِ حرا بین کرزار نے کا فبصلہ کیا جو کمر کی نواحی ہیاڑی جب النور میں واقع ہے۔ (یہ بات جرت انگیز ہے کہ حوا کے معنی تحقیقات اور جبل النور کے معنی "روشنی کا بہاڑ" بیں ) کما جاتا ہے کہ نہ صرف رسول بغدا کے دوست زیرا بن عروا بن فوفل بلکہ حضور کے دا دا عبد المطلب بھی کمچی کمچیار عبا وت کے لیے غارِ حوا میں چلے جا یا کرنے تھے۔ رسول خدانے کچھ کھا نے پینے کا سامان ساتھ لیا اور غارِ حوا بیں چلے گئے۔ اسس سامان بیں سے وہ قریب سے گزرنے والے مسافر دن کی خدمت بھی کرتے دہ ہے۔ پھران کی معبوب المہیہ بی بی فی خو قاً فوقاً کھا نے پینے کا سامان غار میں بہنچا تی رہیں۔ ایک ماہ کہ کرتے دہ ہے۔ پھران کی معبوب المہیہ بی بی فی خور یو قاً فوقاً کھا نے پینے کا سامان غار میں بہنچا تی رہیں۔ ایک ماہ کہ داخیوں نے والیسی پرسب کے دانے دور کا کہ کہ کا سامان غار میں اور چوا ہے گئے گئے۔ اُنھوں نے والیسی پرسب پیلے کعبہ کا سامات بار طواف کیا اور چوا ہے گھر گئے۔

له ایک فدیم پیاینه جو ۱۸ سے ۲۷ اپنج مک بوتا تھا۔ (مترجم)



۵ س. \_\_\_\_\_

اسس کا رُخ کعبتدا ملند کی طرف ہے۔

ان کے زمن میں پیدا ہوتے ۔مکن ہے ود سوال یہ ہوں ؛ کا 'نبات کا خالق کون ہے ؟ا نسانی زندگی کا مقصد وصیب

کیا ہے ؛ اور بعد از مرگ کیا ہوتا ہے ؛ وغیرہ -مع مم منوسش فسمتی سے مجھے اس فارکو دیکھنے کی سعادت حاصل ہے بیبل النور کم کے نثر قی نواح میں شہر کے وسط

مم مم می می و رسید المشرب شهر نظا، گوول بئت پرستوں کی اکثر بیت بھی گرول ایلے افراد بھی سے جرا سیائی "کی تلاش میں وہر ہے ہوگئے یا عقلیت بیندی وغیرہ کے تیکر میں پڑگئے رکم میں وٹو افراد کے عیسائیت قبول کرنے کی روابیت بھی ملتی ہے ان میں ہے ایک تو بازنطینی عیسائیوں کی مدوسے مکہ کی بادشا بست حاصل کرنا بنا بتنا اور وُوسرا خود کو غسان کے نظام کران سے محفوظ رکھنا جا بتا تھا ۔ مکہ کے طوروں کی یہ ایک عمیب خصوصیت ہے کہ وہ ایک مختر اور یوم قیامت پر ان کا احتماد نہ تھا ۔ مکہ کے طوروں کی یہ ایک عمیر مرف ۴۵ سال اور ان کی محبوب زوج کی ان سے کوئی تیں اللہ فران میں موروز کی ہوری تھے ، ان کی عمر صوری تھی یہ منسور کی طبیع گرامی میں اکسس تبدیل کے بعد بی بی خدیج بعد بی بی خوری اولاد نہیں ہوئی۔

میم مرسول خدا کے سوائے کی کار کھنے ہیں کہ انہی ونوں جب حضور روحانی طور پرمتوک تھے اور ان کا بیٹ تر وقت عبادت او غور فکر میں گزتا تھا ، انھیں فیرمعرلی تیج بات سے دو چار ہونا پڑا ۔ انھیں ایسا محسوس ہونا تھا کہ کوئی عقب سے نیس بیکار رہا ہے ، اور جب وُہ پلٹے تو وہاں کوئی بھی نہ ہوتا ۔ وہ جب درختوں اور چانوں کے پاس سے گزرتے تو شہر و حجر انھسیس غربش آمدید کتے ہوئے محسوس ہوتے ۔ فدرتی طور پر آئے فتو رو فوزہ سے رہنے سکے ۔ یہ انہی ونوں کی کیفیت ہے جب انھیں غارجرا میں قیام کرتے کئی سال گزر چکے تھے۔ در اصل بیسب کچھ است ظیم لمحرکی تیا ریوں کا ایک صفرتھا جو رسول حن را بر واثر ہونے والا تھا بعنی نز ول وحی جس کے ذریعے ان پر اللہ کا کلام نازل ہونا تھا ، سے کاعام انسان جوعام سی مادی زندگ کی کرنا رہ ہو ہوتی ہی شرمز توجید اس نے میں اجاتی ہے جو اس



#### التدكا جديد ترين منشور

۴ ہم ۔ رسولِّ خدا کومتوا ترغا دِسرا میں جاتے پانچواں سال تھا۔ یہ ماہِ رمضان کے آخری ون تھے۔ ایک دان جب حضور ّ غار میں محوِاستراحت تھے، اسموں نے اِنہائی عبیب خواب دیکھا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک فرست اُن سے طاقات کے لیے اُیاحس كي إلس ايك دستاويز منى جوسلك سي قينى كيروي مي المغوف تقى -اس فرشت نه كها :" اسد محدًا مين جرائيل مون ، خدا ف اپنا بنجام أب كك بنجان رمجها موركيا ہے ۔اسے پڑھے " "مگرين تو أُتّى ہُوں اور پڑھ نہيں سكتا . "حضور سنے جواب وبا اس يرجرانيل فيصور كوابين بازؤون مي تجينج ليا اور اخين اسس زور كي سائفوه بايا كرحضور في سوياكه أن كا دم كُفُّ جائے گا. بيم بيرائيل ئے اتنيں چوڑويا اور دوبارہ كها" أسے پڑھيے ؛ حضورٌ نے پہلے والاجواب دئبرايا تو جرائيل نے بيم حضور كو بازووں بین کے کرپہلے سے بھی زیادہ شدّت کے ساتھ بھینیا ۔ بھرائنیں چیوڑ کرتمیسری بارپڑھنے کو کہا ۔ مگر اسخفوڈ کا بواب حسب ابن تھا۔ فرستوں کے موار نے تیسری بار رسول خدا کو انہائی شدّت سے اپنے با زووں میں دبایا اور بھر هپوڑ کر کہا: 'پڑھوا پنے پروردگارکے نام کے ساتھ ،حیں نے پیدا کیا ،حیں نے انسا ن کو خُون کے ایک فطرے سے بیداکیا ، پڑھ اور تیرا پر ور دکا رہنت بڑا کرم کرنے والا

د الفرآن ۱/۹۲- ۵ )

یه مرسام طور پر کهامبا تا ہے کہ وحی کا بیلا نزول ۲۰ رمضان کو ہوا۔ بیکن آنخصور کے ایک عظیم سوالح نگار السهيلي في روايت كوترج وي بها اس محمطابق اوّل نزول وي پير، ارمضان المبارك ١١ ق ليه مطابق ٢٢ ويمر

حِس نے سکھایا ساتھ قلم کے، سکھایا انسان کو جرکھ وہ نہیں جانا تھا۔ ہم

مرسم برکیا رُوح پرورتصوّرہے۔ ایک اُتی مگرنهایت دیانت ارادر پاکباز تاجرکوعلم دفضل کا پیغیر قرار پانا تھا'ادر منکشف کرنا تھا کر مرتمند بیب اورثقافت کی ترقی و بقا کا راز قلم اور تحریر میں مفعرہ بسد ساگر پرانے تصوّرات معلوم ہو جائیں تو آنے والے ان میں نئے نظریات کا اضافر کرتے میں اور افراد کے اجماعی تجربات انسانیت کے دوج کا نشان ہیں جواسے باتی

مخلوق سے متباز کرتے ہیں ۔

و م منارے ذرائع معلومات سے مطابق بھر جرائیں نے ابک چٹان پریاؤں ماراجس سے چشمہ اگل بڑا۔۔۔۔ نواب جاری ہے۔۔۔۔۔ بھرائس نے حضور کو دضوکر ناسکھایا ۱۰ دریکھی تبایا کیکس طرح دورکعت نماز کے ساتھ الشاکی بندگی

ك قبل از ہجرت



کا تی ادا کیا جا سکتا ہے ۔اور پیروہ غاشب ہر گیا -

 ۵ معتد بدار موے ، وہ اس قدر نو ن زوہ نے کہ اضوں نے فرری طور پر والیں گھر جانے کا فیصلہ کیا ۔ وسیمبر کی سرورات ایک اور د حبیقی ص کی بنا پر اضوں نے اچا تک گھر تو شتے ہی اپنی زوجیمطہ و سے کہا ' مجھ پر کمبل ڈال و و ،مجھ پر کمبل ڈال و و ، بالأخرجب ان كيمواسس بجابه وسئة تواخور ف غارمبر كيشي آنے واقعات سے اپنی اطبير كوا گاه كيا اور كها!" سجھ خدشہ ہے کہ میں تھی ان کا ہنوں اورنجومیوں میں شال ہو گیا ہوں جن سے مجھ سخت نفرت ہے '' ممبت کرنے والی بیوی نے المنت شو بركو دلاسه ويا اوريه كه كر وهارس بندهاني كه "أب برعاحبت مندا ورغريب مصعبت، شفقت او رفيات نه سلوک کرنے رہے ہیں خدا آپ کے ساتھ ہے لینیا اسدا پکوٹ بطان کے رحم وکرم برمہیں چھوڈسکیا م

٥١ -الكي هيم كو وه حضور كوا پنے عم زاد ورفدا بن نوفل كے پائس كے نيل جوعيسا في تقے \_\_\_ أيك در روايت كے مطابق بی فی خدیج نے خصور كوالد كرنے كے ماتر معمر دانشور ورقہ كے ماس صحابت بی الد بجر من انخصنور سے دنا لیا کسی تجارتی معاملہ میں) ملافات کے لیے آئے تھے ۔ جب رسول نعدانے ور قرکومیش آمدہ واقعات سے آگاہ کیا تو وہ ہے اختسبار بكارا تماً: "قديس فوق قدليس ، قديس فوق قدليس - الرّاتية في مجرس تعطيما في منيس كي توبيراً ب السي تجرب سي مُنت ين جسسے وادی سینا سے بہاڑ پر مُوسی دوچار ہوئے تھے اورجہا ں اتھیں تورات سے سرفراز کیا گیا تھا۔اگر میری زندگی مزید کچھ عرصدوفا کرے ،حب آپ سے لوگ آپ برطلم وستم سے پہاڑ توڑیں گے ، املنہ کی قسم میں آپ کا سائھ دُول کا اور آپ ما فعت كرون كا" "كيا وه اسس وتجربر) ير مجي ظلم كانشاز بنائيس كے " رسولِ خداً نے نهايت بجولين سے پوچيا - ورقد

فے جواب وہا ? بینی کی مخالفت ضرور کی جاتی ہے۔ ۵۲ - آسبت آست صور پرسکون ہوگئے۔ بھرغا رحرا کے تجرب کے بارے میں نور وفکران کے لیے اسٹ مس

بن كيا - بير النبين جرائبل كي أمركا انتظار رہنے لگا ۔ وہ اسى واروات كو پيرمسوس كرنا چاہتے تنصے مجوں بنوں وفت يُز تاكيا ان کا استنتباق تشویش کا روپ دھارنے لگا تنین سال کا طویل عصدگرزگیا تو مایوسی نے اسفیں گیرلیا مفاقعین لعن وشنین سے زخموں پر نمک چھڑ کئے گئے ۔ ایک معمورت نے جرحضور سے سخت نفرت کر فی تھی اور جو ان کے چیا اگر لہب کی المبیہ تھی یہاں کہ کہ دیا کہ تما رہ شیطان نے تمحیل محکراویا ہے اوروہ تم سے نا راض ہوگیا ہے ؟ برپہلاا درآخری موقع تھا کہ صبر کا دامن صفور کے باتھ سے چھوٹ گیا، وہ جذبات کی رویس بھر گئے اور گھرسے نعل کھڑے ہوئے۔ وہ ایک پہاڑی کی آ کے کو بڑھی ہوئی چیان پرچیڑھ گئے تاکہ 'اقابلِ ہرداشت حدیک ڈکھی زندگی کا خاتمہ کرسکیں ' جبیبا کہ بخاری نے روایت کی ہے یعین ایس وقت جبرائبل طاہر ہوا اور بولا '' نہیں ، آپ خدا کے پیغام پر ہیں ، اس میں کو ٹی شک وسٹ بہنیں ، الله تعالی ایک و تجوید نیس، صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ اللہ پر اپنی مرضی نہیں مطونس سکتے یا سیر جرائبل نے قرآن پاک کی پیرآیات حضور گرمینجائیں:

قسم ہے چڑھے دن کی اور رات کی جب (وہ) ڈھانب ہے (ہر چیزکو)، نہیں چیوڑدیا تیرے رب نے



۵۳۳\_\_\_\_\_

مجور دو (زندگی) سے ، اورالبتہ تمھارارب عطاکرے گاتمھیں جو گا ( آخرت ہیں ) بہتر ہے تمھارے لیے موجودہ (زندگی) سے ، اورالبتہ تمھارارب عطاکرے گاتمھیں جلابس تم راضی ہوجاؤ کے ، کیا نہیں پایا اس نے تھیں ایک بنیم اور پھر فواہم کیا (تمھا رہے لیے ) شکا نااور پایا تجھے اپنی مجست میں تو درفتہ اور پھر تمھیں (سبیھی ) راہ دکھائی اور پایا تجھ کو حاجت مند ( دوسروں کا ) اور پھر فنی (ب نیاز) کیا ( دوسروں سبیھی ) راہ دکھائی اور پایا تجھ کو حاجت مند ( دوسروں کا ) اور پھر فنی (ب نیاز) کیا ( دوسروں کے سبی بس جو تیم ہو اسس برظلم منت کر اور جو سائل ہو است مت ڈانٹ ( بھرکا ) اور تیرے پرور دکار فران ۲۰ میلی ) جزئمتیں عطاکی ہیں ان کا ذکر کر۔' ( قر آن ۲۰ مرا ۱ ا )

"ا درنبرے پرورد کارنے (تمعین) جونعتین عطائی ہیں ان کا ذکر کر" بدائڈ تعالیٰ کا حکم تھا کہ لوگوں کو ایمان ا درنیکی کی طرف بلاؤ۔ اس سے بڑی فیاضی اور کیا ہوسکتی تھی کہ اس راستے کی نشان دہمی کر دی جائے جو اسس دخدا ) کی طرف جاتا ہے۔ صرف خدانے واحد پر ایمان اور غیراللہ کو مسترد کرنا ایک طرف ، خیرات ، فیاضی ، کمز دروں اور ناواروں کی امداد درمری طرف ۔ صحف خدان ونوں" قطب" تھے جن میں اسلام کا کرہ قائم ہونا تھا۔ اور محدرسول اللہ اس عظیم کام کی تکمیل میں منہ کہ ہرگئے ۔ وُنہ میں ایک نیا دین وجود میں آگیا۔





## میا دین کبول ۶

۵۳ - آئیے ہم ذرا مصندے دل سے اس بات پرغور کریں کد دنیا میں اتنے ڈھیرسا دے اویا ن کی موجودگی میں نئے دین کی کیا ضرورت تھی ؟

برب ن برسور کی استان کے درس کے ایسان کے ایسان کی از کم نیک نہا دافراد کے لیے ایک ناگز برخرورت ہے۔ انسان کم کے م م ۵۔ فرسب ، اگر عام لوگوں کے لیے نہیں تو کم از کم نیک نہا دافراد کے بیا اس نے آخر جھے کیوں نخلیق کیا ؟ بے نا با نہ سوالوں کا جواب صرف اورص نہ نہیں ہی فراہم کرنا ہے ؛ میرا خالق کون ہے ؟ اس نے آخر جھے کیوں نخلی کی ا موت کے بعد میرا کیا بنے گا ؟ وغیرہ ۔ گو لوگوں کی مختصر تعدا دان سوالات کی تحقیق و بستے کو اپنی زندگی کا مقصد گردانتی ہے موت کے بعد میرا کیا بنے گا ؟ وغیرہ ۔ گو لوگوں کی فرہن میں پیدا ضرور ہوتے ہیں ، ان سوالات کا تعلق نا خابی اوراک اور

له اسلام كعظيم فلاسفر مى الدين ابن عربي صاحبٌ فرَّها ت مكيدٌ



مران کو آدم ہوگز رہے ہیں اورہم ان میں سے سب سے آئیزی کی اولا دمیں '' ایک اور ولفریب روابت ہے :" ایک مرسمہ حضرت ممرسی نے خداسے کہا : مجھے اپنا کوئی مجز و وکھائیے یہ خدانے مُوسٹی کو ایک خاص مقام پر پہنچنے کا حکم دیا ۔ وہ ایک صحرا تھا جہاں کوئی متنفس منر نخاصرف ایک گڑھا تھا یموسٹی نے گڑھے میں ایک کنگری جینئی ۔ اچا ٹک کڑھے میں سے آواز آئی '' ''کون

ہر بھٹی ؟" مُوسیٰ کے اپنا تعارف کرایااور آوم کک اپناشجرہ نسب بیان کیا ۔۔۔ اور موسیٰ کو اپنے وسین علم پر فخر نفا گرانس نظرنہ آنے والے کی آواز آئی" تم کس آدم کی باٹ کرتے ہو، کیونکہ ہرونس ہزارسال مبدکوئی نرکوئی یہاں آتا ہے اور

اس گرھ میں ایک کنگری بھینکتا ہے جب اس سے پوچھاجا نا ہے تو وہ بالک وہی نام اورنسب بیان کرنا ہے جوتم نے کیا ہے اور پر گڑھا ان کنگریوں سے بھراچا ہتا ہے ؛

ه می سومزار آدم! فرخ انسانی لا که بارسنی سستی سے موہوئی اور پھروجود میں آئی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب بہم اپنے آدم کی طرف آتے ہیں۔ اسسلامی روایات کے مطابق ان پر انہا می کتا بوں کا نزول ہوا ہے۔ اور ایک صدیث رسول سے اسس بات کی توثیق ہوتی ہے کہ آدم کے بعد ایک لا کھ چربیس ہزار پنمیرگزرسے ہیں۔ اور وہ (رسول ادلی) آخری نبی ہیں۔ سے اسس بات کی توثیق ہوتی ہے کہ آدم کے بعد ایک لا کھ چربیس بزار پنمیرگزرسے ہیں۔ اور وہ ادلی کا فری نبی ہیں۔ سبحی پنمیروں سنے خدا کی وصل نبیت کی اور جیات بعد از ممات کی تبلیغ کی ہے۔

۵۸ - ہم حضرت آدم یا ان کے بیٹے حضرت شیدٹ پر نازل ہونے والی کُتب کے مندرجات سے لاعلم میں۔ ہم کک جو قدیم ترین ربحار ڈیپنچا ہے وہ حنوک کے بارے بیں ہے جبفیں ہم حضرت اوراس کے نام سے پکارتے ہیں۔ اوراسلامی روایات میں اُٹھیں تحریر کامُوجد بیان کیا گیا ہے۔ بینانچہ عہدنامہ جدید' میں بیووہ کے خط کے مطابق :

"ان کے بارے بین حنوک (ادربس) نے بھی پیٹے ٹی کی تفی جوائد م کی ساتویں بشت بیں ہتھ ۔ اینوں نے کہا " ویکھو خداوندلیف لا کھوں مقد سوں کے ساتھ آیا ہے تاکہ سب ادمیوں سے انصا و کرے اور سب بید دینوں کو ان کی بینوں کو ان سب کا موں کے باعث ہواُ تنوں نے بید دینی سے بجیے ہیں ، اور ان سب بخت بائوں کے سبب جو ہے دین گنہ کا روں نے اس کی مخالفت میں کہی جی تصور وار بھرلئے '' ان سب بخت باتوں کے سبب جو ہے دین گنہ کا روں نے اس کی مخالفت میں کہی جی تصور وار بھرلئے '' مسیمی شارعین کے مطابق اس خطری کسی آنے والے کے متعلق بیش گوئی کی گئی ہے تا ہم حثوں کی باقیماندہ تعلیمات ہم جسمی شارعین کے مطابق اس خطری کسی آنے والے کے متعلق بیش گوئی کی گئی ہے تا ہم حثوں کی باقیماندہ تعلیمات ہم جسمی شارعین کے مطابق اس خطری کسی آنے والے کے متعلق بیش گوئی کی گئی ہے تا ہم حثوں کی باقیماندہ تا ہم حدوں کے متعلق بیش کی گئی ہے تا ہم حثوں کی باقیماندہ تا ہم حدوں کی باقیماندہ کی کئی ہے تا ہم حدوں کی باقیماندہ کی باقیم

9 محصلی اللہ علیہ وسلّم کے دُور میں متداول اویان زرتشت ، بربہنیت ( ہندومت) ، بُرُه مِت، صابئیت'۔ یہودیت اور بیسائیت منضجودو وسرے نوامہب سے زیادہ اہم اور ملکی عوام کے لیے اُسافی سے قابل رسافی تے ۔ ان مذہبوں کو اُسمانی اورانسا نوں کی جاری کردہ اصنام پرستی نیز دہریت سے ہترتصوّر کیاجا سکتا شارگر ان نذا ہب میں سے کوئی بھی مذہب بینم راسلام کے عقبقت پسند ذہن کوکیوں طمن نہ کرسکا ؟

ر این دردشتی مذہب نا با میں دوریں رائج ندا بب میں سے درتشنی (یا دردشتی) ندہب نا با قدیم ترین تنا زرمشتی مذہب بسب کا بیرد کا رکونی نه تھا ، تاہم مشرقی ا درجز بی عرب میں بہتے سے ذرتشنی



د آتش پست ،آباد سے ،جاں محد کے تبارتی قافلے بخرت آتے جاتے تھے۔ زرتشت کی کتاب "اوستا " ہو " زندی 'زبان سلط میں نفی نا پید ہو تکی تھی ،اور جس بھر اور ت جست جست ہم کا سین نا پید ہو تکی تھی ،اور جس بھر اور ت ای شرح جو بہت بعد ہمی " پازند " زبان ہم بھی گئی تھی ،اور جس کے اور اق جست جست ہم کا سینے ہیں نامون نظانداز ہو تکی تھی جھی ہے در انشت پہنچ ہیں نامون نظانداز ہو تکی تھی بھی زرت و اور مزوک کے در میان ندہوں کے در میان نامور کی تھی ہو کہ اور کی اور کی کا بائی تصور کرتے ہیں ۔ ایک خدا 'اُہودا ۔ کی تعلیم و بیا ہو بیکن عرب اسٹے تنویٹ اور خویدوگدایس ( تز ویج محرائی کا بائی تصور کرتے ہیں ۔ ایک خدا 'اُہودا ۔ کی تعلیم و بیا ہم بین نامل ندہوں ، گرسا تویں صدی عیسوی کے اوا کی تک بہ ندہب آتنا بگڑ چکا تھا کمن ہے بی تھیا یو اس ندہی کی تھی اس کے پیرو کار دوخدا قوں بیز دان ( نیکی کا خدا ) اور اہر من ( بدی کا حضد اللہ کرائی اس کے پیرو کار دوخدا قوں بیز دان ( نیکی کا خدا ) اور اہر من ( بدی کا حضد اللہ بیا کہ ایک رمیان سلسل جنگ جاری ہے۔ بیرائی ان رکھتے تھے اور ان کاعقیدہ تھاکہ ان دونوں خدا وُں سے درمیان سلسل جنگ جاری ہے۔

41 ۔ چنانچیہ نلامب سے بارے ہیں انخضور کا رویّہ آسانی سے مجر میں آجاتا ہے ۔ ان سے ول میں خدا کی تعقیم اس ندر تنی که وه برنصور می نرکر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ "بدی" پیدا فرا سکتے ہیں ،مگر تنویت میں امرمن کا جوتصور ہے اس کے مطابق وو خداؤں میں سلسل جنگ جاری ہے جس میں فتح عموماً یز دان کوحاصل ہوتی ہے۔ پھر پیجی ممکن ہے کدکسی خالق سمو بالواسطة خوش كرنے كے ليے اس كى خليق كى تعربيت بيان كى جائے۔ آنخف وركے وقت ميں اگ سے زيادہ طافت ور كوفى عنصرنه نتها - وه مرحيز كوصلا نے اور تباه كرنے پر فاور صى - چانجه اسے الله تعالى كى قدرت مطلقه كا ايم مفهرتصور كياجاستنا نشا ان کے خیال میں آگ کی تعظیم در اصل اسس سے خالق کو تعظیم دینے سے متراد دن تھی ادر نہی نوبت پرسنتی تھی جھٹی کہ قدیم سے تسدیم اورکٹر ہے کٹوبت پرست کا بھی بیعقبدہ زنھا کہ اس سے اچھا بنایا ہوا ثبت اس کا خدا ہے بگروہ اسے خدا کی علامت ، اسس کے سے وصف کا اخبار یامظر سی نصورکر ما ہے محقیقی رستہ داروں کے درمیان شادی کرمہشے ہی نفرت کی تھا ہسے دیمھا جا ار ا اسلامی روایات سےمطابی حضرت آوم جواس دنیا کے پہلے انسا ن تھے، اور جن کی اہلیتم شید دو بچوں کو جنم دیتی تھیں ، ایک حمل کی رد کی شادی دوسر محل کے اڑکے سے کرتے تھے۔ ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے مہن مبعا کی کی شا دی نہیں کی جاتی تھی۔ اور بعد کی نسلوں میں عم دا د سہنوں یا دور کی رست تہ داراط کیوں کو ترجیح دی جاتی تھی۔ قیامس کیا جاتا ہے کہ اگر کی واں مہن مجا ٹی سکے ومیان شادی رواج پاجاتی نونسلِ انسانی پرندون اور چپایون کی نساون کی طرح غیرمحرک ہو کر رہ جاتی اور توام پیدائیش معمول ومیان شادی رواج پاجاتی نونسلِ انسانی پرندون اور چپایون کی نساون کی طرح غیرمحرک ہو کر رہ جاتی اور توام پیدائیش معمول بن جا تی بیخانچه انسانی ذہن کا ارتقا اور بلندی د ورپا رسے رہنیۃ داروں کے درمیان باہمی از دواج کی مرہونِ مثت ہے۔ کچه سبی ہو، زرشتوں (مجوسبوں ، پارسیوں ا ور مز دکیوں ) کا تز ویج محرمات ایک الیبی اختر اع تھی جھے تا بلِ نفرت تصوّر کیاجا تا تنطاا وراس کی وجرسے پورسے زرتشتی ندہب کی ندمت کی جاتی تنفی ۔ وہجس انداز میں جانو رو ں کو ذرکے کرتے تھے عرب اس سے مجی نفرت کرتے تھے۔

لے وہ عقیدہ حس میں و دمشقل جو ہروا نے جاتے ہیں شلاً اہر من اور پیزوان -بے ایک عقیدہ حس سے مطابق حقیقی مین ، میٹی اور ماں سے شا دی کسی اور سے شا دی کی نسبت بہتر اور مفید تصور کی جاتی بے ایک عقیدہ حس سے مطابق حقیقی مین ، میٹی اور ماں سے شا دی کسی اور سے شا دی کی نسبت بہتر اور مفید تصور کی جاتی



أنبر \_\_\_\_\_انبر

۱۲ مبدیر تحقیقات سے پندمیانا ہے کہ زرتشت ایک خدا ، فرمشتوں ، اللہ کے متحب بندہ کے لیے الهام (یا وی ) بھی ادر دیگرامور پرایمان رکھتا تھا۔ اسس کی کتاب اولیتا جو " زِند" زبان میں تھی سے ایک قول سے مطابق (یشت ۱۳ سا ۱۳ × × – ۱۲۹) اس نے ایک بُشت کس کی آمد کی سیٹ کو ٹی کی ہے جس کا نام سوشیانت (سب پر رقم کم نے والا) اور اسنوات اریات ( لوگوں کو پتی سے بلندی پر مہنچا نے والا) ہوگا۔

مرہمنیت (ہند ومت) ۹۳ - قرآن کیم میں براوراست ہندوستانی برہنیت کا ذکر نہیں آیا۔ اور درحقیقت برہمنیت (ہند ومت) بنیمبرإسلام کے فلور کے وقت ہندومت اور اس سے مَدِّمَقا بل ندہب درکے وران موت وحیات کی فکش جاری تھی بینمیر خدا ہندوستانیوں کو توخود جانتے تھے گربر کہنا محال ہے کہ وہ ہندو شانیو ہے نمرسب کے بارے میں بھی کچھ جانتے تھے ۔قرآ ن کیم میں میود یوں کے طلائی بچ<sub>ی</sub>ڑے کی جو داستیان بیان کی گئی ہے اس کے مطابق اس گوسالد كاخابق سامرى ام كا ايك زرگر تها ( با ئبل كابر كهناكد اسس گوسالد كاخابن حفرت موسلی كا بها ني با رون تها ورست نهیں) امس ضمن میں چوُت جِیات کا بھی ذکر آتا ہے ( قرآن ۲۰ / ۵۸ - ۹۷ ) یہ دونوں ( گاؤ پوجا اور بچوت جِیا برسمنیت کے خواص ہیں۔ سامری ان کے سرواروں کا ایک گروہ بیں اگر گاؤ پوجا ان کی نمایاں خصوصیت ہے نو دوسرے نرابب کے رگوں سے چوت جات کا غیرانسانی تصوّر مجی ان ہی کا حصر ہے۔ مجم فرآن پاک زبورالا ولین ( قدیم وگوں کی علیات پر طبی کتب) کا بھی وکر کو تا ہے ( ۱۹۱/۲۹) برہا نہ توسب کومعلوم ہے کہ ہندو برہمنوں کی متعدد ندہی کتب ہیں وہ ان سب کو الها می تصوّر کرتے ہیں۔ ان میں ٹران (حس کے لغوی معنی قدیم کماب کے ہیں ) تھی شامل ہے۔ بیمر حقر ارا ہیم ا ا در ہندوستانی شہزاو سے رام کی کہانیوں میں حیرت انگیز ماثلت ہے۔ ابرا ہیم کوان کے باپ نے گھرسے کال دیا تھا۔ جب وہ اپنی اہلیہ سارہ کے ساتھ مصر پہنچے نرویاں کے بادشاہ نے ہوایک بداخلاق ظالم تھا ، سارہ کوز بردستی اٹٹوالیاا در اینے محل نے گیا بمگر ایک معجزے کی بدولت سارہ کی عزّت نیج گئی اوروہ شا ہی تھا گفت کے سابھے والیس ایپنے شو ہر کے پاس بنج گئیں ۔ان کے ساتھ معری باوسٹ ہ کی بیٹی حاجرہ مبی تھی جو آ گے جل کر حفرت اسلیل کی والدہ بنی ۔انجیل کےمطابق حضرت ابراہیم کاصل می ایرام علی اوراللہ تعالی نے الحبس ابراہیم دبابائے توم کا خطاب دیا تھا۔ ہندوت تی شہزادہ رام كويمى اسس كے باب سے مك سے كالاتما يحب وه حيكل ميں جلاوطنى كے دن يُورك كر رہاتھا توسيلون (لنكا) كا با دشاه ( رادن ) اس کی خواصورت بیوی مسببتا برعاشق ہوگیااورا سے زبردستی اغوا کرکے لے گیا۔ مسببتا بھی اپنی عزت بيانيين كامياب رسى اس في بعد بن أيك بل سي الله وسلامت كزركو البي كردياكه وه عفت ماب تقى ( ابرا میم تجی آگ سے مخوظ رہے تھے "میران" کے علاوہ برمنوں کی ذہبی کنا بوں کے ایک سیدے کو" وید" کہا جاتا ہے حس كامصنف ( بقول ان كے ) برها ( خدا ) ہے - ابراہیم كى كا بوں كا نو قرأ ن ميں جى ذكر ہے اور برها اور ابراہیم ك ورمیان نمایاں مشابهت یا فی مباتی ہے۔ میں اکٹراپنے آپ میسوال کرتا ہُوںَ کر کیا انجیل میں مذکور قصاً ہ (خداو ندکی جنگوں › کی کتاب ( تعداد ۲۴/۲۱ ) کومها معارت اور گیتا میں تلامشس نہیں کیاجا ناچا ہیے ؟



Pro-

مه و بهرحال ، بربمنیت کے پجاری گوایک ضا پرتھین رکھتے ہیں گر وہ خدا کے مظاہر کی بھی پُوجا کرتے ہیں خواہ وہ اس کی تخلیق ہویا اس کی تحقیق کی تحقیق کی تعداد چالیس کروڑ ہے ۔۔۔۔ ویو تا وُں کی تعداد ان کے پجاریوں سے زاید ہے ۔۔۔ اور گائے دیو تاؤں کے اسس بچوم کی سردار ہے ۔ وہ اگر جانوروں مثلاً ناگا اور مہزمان تعداد ان کے پجاریوں سے زاید ہے ۔۔۔ اور گائے دیو تاؤں کے اسس بچوم کی سردار ہے ۔ وہ اگر جانوروں مثلاً ناگا اور مہزمان ( بندر ) کی پُوجا کرتے ہیں تو وہ درختوں ، ہتقروں ، دریا وُں کے انسس بخوم کی بنیں اور سندگم ، سورج ، جاند اور لاتعداد دوست وغیرہ کو بتوں کی صورت ہیں بطور دیو تا بیش کرتے ہیں ۔ پھروہ علم ، مرت اور دولت وغیرہ کو بتوں کی صورت ہیں بطور دیو تا بیش کرتے ہیں ادران کی پرستش کرتے ہیں۔

۱۵۵ - سب سے اہم بات تویہ ہے کہ بہنیت ایک فائدان ( بہمن) کم محدود ہے اور کوئی دومراتی ہسندہ منیں ہوستا - وہی ہندو کہلانے کا حفلاہ ہے جو ہندہ فائدان میں جم لے ۔ اس ندہب کا ایک مضوص پہلوعقب دہ تناسخ ( اواگون ) ہے - ایلے شخص کے لیے، جوکسی عالمگیر فدہب کا جریا ہو، ایسا فدہب جو پوری انسانیت کو اپنی آئوش وہت میں بناہ وے سے ، ہندومت (برہنیت) کی طرف رج ع کاسوال ہی سب انہیں ہوتا ۔

www.KitaboSunnat.com

المجان المراك المجان المجان

بت پرستی کی طرف اگل ہوگیا ۔ یُوں خو د مهاتما برھ سے بُت کی پرستش کی جانے گلی .

۱۹۸ - بر فرہب ہندوستان اور صین سے بڑے حصے بیں جیل گیا اور اسس طرح بینی برا سلام کے خلود کے وقت آئی ۔

ایک بڑے ند ہب کی حیثیت حاصل تھی۔ قرآن جیم باصریت باک میں اس مذہب کا براہِ داست ہوئی تذکرہ نہیں ۔ ناھب قرآن پاک کے متعد و قدیم اور جدید مضرین نے قیاسس خل ہرکیا ہے کہ انجیر کا ورخت (حب کا ذکر قرآن جیکم کی سورہ 8 ہ آئی بت ایک میں آنا ہے ) خالباً برکے اس ورخت کی طوت اشارہ کرتا ہے جس کے نیچ جہاتما بدھ کو زوان حاصل ہوا تھا ۔ اس کی جائے پیدائش کیل وست تو کی وجہ سے خالباً ایک پیٹی ہرکو زواکھنل (کھل یعنی کیل سے آنے والا) کا نام دیا گیا ہے ۔ یحقیقت تو یہ سے کہ اس پیٹیر کے ارسے میں کو ڈکرفت ہے نے یہ دو بار کیا ہے ، قرآن یا حدیث پاک میں کوئی تفصیل نہیں تو یہ سے کہ اس پیٹیر کے بارسے میں کوئی تصوری نے کہ دو بار کیا ہے ، قرآن یا حدیث پاک میں کوئی تفصیل نہیں

**49** - ایسا نمیہ جس میں مُبٹ پرستی شامل ہوا ورجز ترک ونیا لازم فرار دے ،عوام کی توجّر کا مرکز نہیں بن سکتا تھا۔ کیونکہ ترک وُنیا تومُسٹی بھرا فراد کامقدر ہی ہوسکتی ہے۔

و کے دیرعجیب بات ہے کرمہاتما بدھ نے بھی کہا ہے کہ اس نے مذہب کو محل نہیں کیا بلکہ ایک متریا یا تعیاد سب پردھ کرنے والا > ابھی آنا باقی کے ہے۔

مرا ملیون ایک میں اس مذہب کا نام تو آیا ہے گر اس کی کوئی ذیا دہ تفصیل نہیں دی گئی۔ تاہم سیاق و سیاق سے ظاہر ہوتا ہے کہ صابئیت بعض الهامی کتاب پر مبنی ہے ۔ مکن ہے بہ کتا ب حضرت نوح پر نازل ہوئی ہو، جیسا کہ دور جدید کے صابی دعویٰ کرتے ہیں۔ اب اسس کتاب کا توکوئی وجو د نہیں البتہ اس کے مندر مبات کا گئی ہو، جیسا کہ دور جدید کے صابی دعویٰ کرتے ہیں۔ اب اسس کتاب کا توکوئی وجو د نہیں البتہ اس کے مندر مبات کا گئی ہو اور ان کے اقرات پر قین رکھتے ہیں کی ہی سات مالک میں اس نہ مب کے پیروکا دوں کے معسب موجو دیتے اور ان کے اثرات پر تھین رکھتے تھے۔ المسعودی کے مطابق صابی اس بات پر تھین رکھتے تھے۔ المسعودی کے مطابق صابی اس بات پر تھین رکھتے تھے۔ المسعودی کے مطابق صابی اس بات پر تھین رکھتے تھے۔ المسعودی کے مطابق صابی اس بات پر تھین رکھتے تھے۔ المسعودی کے مطابق صابی اس بات پر تھین رکھتے تھے۔ المسعودی کے مطابق صابی اس بات پر تھین رکھتے تھے۔ المسعودی کے مطابق صابی اس بات پر تھین رکھتے تھے۔ المسعودی کے مطابق صابی اس بات پر تھین کے میں ۔

۲ د و فران باک میں جن فدیم ملا بہب کا ذکر آتا ہے ، ان میں یہو دبیت کی سب سے زیا دہ تعفیل دی گئی ہے ۔ پہرو و میت پہرو و میں ۔ بہرو و میں ۔ بہرو و میں ۔ دو فوں توجید پرست ہیں اورمٹ ملہ توجید میں ان کے درمیان کوئی نزاع نہیں۔ مزید براک قران پاک میں متعد دبار ، خیر مبہم الفاظ میں تسلیم کیا گیا ہے کہ خدا بہرویوں کو دو سری تمام قوموں سے برتر تصور کرتا تھا ۔ فطری طور پر اکس بات کا تعلق محفرت مُوسی

له مبره تعلیمات -جومهاتما مُره کے اقوال پرمنی کتاب ہے۔

ملى، نه بى ديگر اسلا فى تختب مين اس كاتفصيلى مذكره كيا كيا سب .

کے دورِ سِغیرِی سے اور اکسس زمانے سے ہے حب بہو دی دین موسوی کی حرف بوٹ پیروی کرتے تھے بینانچ حفرت مخد مستقل دورمیں ونیا مجرمیں میرولیوں پر جزاملم وستم توڑے جا رہے تھے ، قرآن تھیم میں ان کا سبب یہ بتا یا گیا ہے کہ انھوں نے اللہ کے

توانين كىسىل خلاف ورزى كى تقى -۴۷ - ابسی قوم سے کوئی نبا رسول حرف بر کردسکتا متھا کہ اقول ان کی ابہا می کتاب بنی آمنزالزہاں کی آمد کی مبیث گوٹی سرتی ہے مصور اکرم سے ظهور کے وقت بہووی اس نبی آخوا لاما ت کے متنظر تھے ۔ اور دوٹم ان کی اس الها می کتاب کا پوری طرح تحقظ نهیں کیا گیا حقیقت توبیہ ہے کہ توراق پر سوگزری وہ المناک روایت کے ۔اس مقدس کتاب کو پہلے بنوخد نصر نے بھرانعوشس طبیعوس اور دُوسروں نے اسے تباہ کیا۔ یُوں تورات کا آخری سخہ کے فیر سہتی سے مِثِ گیا ۔ اسس کے سمونی ایک سوسال یا اس سے بھی زا پر بوصہ بعد محض یا و داشت سے تورات کو از مرنوم تتب کرنے کسی کی گئی۔ حدیثہ عنسر بی دانمشوروں کی تحقیق کےمطابی تورات کا جومتن موجود ہے اسس میں اہمام ، آمیرسش اورمنعدد انمل اور بے جوڑ باتیں شامل ہیں ۔

مع به برجهان كسي حفرت مرسى كى طرف ايك اورمينم بركي كتبت كي بيشيس كو في كاتعتن سے وہ مندرجه ذبل السب ظ بر

میں انہی میں سے نمھاری طرح ( ا ہے مُوسی ) ایک پیغیر پیدا کروں گا ، اورامس کے منہ میں اپنا کلام و الوں گا، اور وہ ان سے صرف وہ بات کرے گا حس کا میں اسے حکم دوں گا۔ در باب تشکیب<sup>ک</sup> د تورات ) انس كا مطلب بيرموا كه ميو دميت ايك ستيا دين تھا - ليكن اب وہ فرشوہ ہوجيكا تھا اور انس بير سختی بهت تھی بھير

خود بیودی آخری نبی کی بعثت کے منتظر تصاور اسے برطانسلیم کرتے تنصح والله تعالیٰ کی طرف بالکل نے اور زیا دہ نرم

احكان كر آنيوالاتها -

۵۵ - حضور اکرم نے عیسائیت کو وورے ادیان کی نسبت، لعص مستثنیات کے ساتھ رہیم تر پایا۔ فرآن پاک ازخود تسلیم کرنا ہے کرعیلی کلاً اللہ ستنے ، روح اللہ تنے، وہ سبح ستے ، خدا کے رسول تھے ۔ اور چکسی حلی دوسرے ذہب نے عیسا ٹیوں سے بارے میں آسلیم نہیں کیا ۔۔۔ وہ ایک عفت ماب کنواری کے بلن سے پیدا ہوئے گو ان کا کو ٹی باپ نہ تنا ، وہ اللہ کا ایک معجز ہ تھے جواس کی قدرت مطلقہ کا انلها رنتھا ۔ قرآن پر حجی تسلیم كرّا به كمالله تعالى في صفرت عيلى رير تناب — انجل — نازل كى ١٠س كے باوج دعقيدة تثليث معضرت عيسًى كو مذاكا بنيا قرار ، ینا اور مریم پوچا د عیسائیوں کا ایک فرقه حضرت مریم کے ثبت کی پُوجا که تا ہے ) کے باعث انتخفرت محصلعم کو استی ہب میں بُت بہت نظراً تی قران میم نے اس بات بہت تھی جا کہ عیب ایوں نے اسپنے یا در ایوں کو

له لبعن مارینی کتب اور حوالوں کی تما بوں میں اسے بخت نصر تھی کہا کیا ہے۔ (مترجم ) لے انجیل کے عدنامہ قدیم میں اسے باب استثنا " کھا گیا ہے -

ار باب نے قرار و سے دیا ہے یقیقت تویہ ہے کہ کلیسا ، کلیسا کی لا تعدا دکونسلوں اور ارکان کونسل کی تاریخ کی میرنساں کا تاریخ کی سال کی تاریخ کی سے نظر کی اس کی تاریخ کی سے نظر کی میرنس سے مفرت میں نے نظر کی جائے کے ایک کا میں موجوز ہے کہ کیا تھا کہ (متی - ۵/ ۱۷) وہ تورانت اور دیگر انسب بیا ای کتب کی تنسخ کے لیے نہیں آئے (جن کا ذکر انجیل میں موجوز ہے) بلکہ وہ ان پرعمل کرانے آئے ہیں ۔ اور جو کوئی بھی ان احکام سے ڈوگر دانی کوے گا ، یا دوگوں کو اس کی نزغیب دسے گا ، و ہا اس کے برعکس سینٹ یال نے زمرف اسس کی تعلیم دی کھ" عیسی تورانت کو نسوخ کرنے والے ہیں " درومیوں سے نام خط ۱۰ / ۲۷) بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کرتھ دیت کی کہ :

تکیونکر روح انقدس نے ادرہم نے منا سب جانا کہ ان خوری ہاتوں سے سوانم پر اور بوجھرنہ ڈالیں یکہ تم بتوں کی قربانیوں سے ،ادر لہواور گلا گھونئے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پر ہز کرو۔ اگر تم ان جیزوں سے خود کو بچائے دکھو گے توسلامت رہو گے '' (رسولوں کے اعمال ۱۵/۸) یوں تم خزیر اور شراب کو توحلال قرار دے ویا گیا ، مگر یوم سبت اور ختنہ کی رسم منسوخ قرار بابی کی۔ تو رات کے تما م کھولیس اشرور شراب کو توحلال قرار دے ویا گیا ، مگر یوم سبت اور ختنہ کی رسم منسوخ قرار بابی کی ۔ تو رات کے تما م

کسنے بھی کبیں بیشت ڈال دیے گئے ۔ برسب بُرا ٹیاں حفرت میسے کے حاربوں کی زندگی میں بیمسیست میں راہ پاگئیں۔ بعد میں عقیدہُ تنکیث کوجم دیا گیا میسینج کوخدا کا بٹیااوراسی ما دہ کی تخلیق قرار دے دیا گیا جس سے بقدل ان کے میسے کا " با پ " علی بت سے صلحہ کرنے نہیں مادع قب برکانج بہت تا است ایک میسید اسٹ کی شدہ اسٹری میں اسٹری اسٹری کا " با پ "

عبارت ہے صلیب کو ندیہب اورعقبدہ کا ایک حصد قرار و سے دیا گیا مسیح اور مریم کی شبید اور مورثیاں پورسے ندیہی جوکش و خرش سے تیا رکی گئیں اور المخبس رواج دیا گیا۔

4 2 - یر باور کرنے کی کافی وجوہ موجود میں کر مصفور مرود کا ثنات سے ذہن میں حضرت عبلی کا نصوّر " خاندان اسرائیل کی گشت ہو بھیڑ " بنک محدود ہو گیا تھا - ( متّی کی انجیل - ا / ۲ ، قرآن ۳ / ۸ م - ۹ ) یا البین تخص کا تصوّر نفا جو کہنا نتا " بچرل کی روٹی کتر تن کوڈال وینا اچھا نہیں۔ " ( متی - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ ) گرمحد (صلع ) توکسی البیری چیز کے متمنی شخص میں گم ہوں افلاک وہ " رحمت برائے دوعالم " کے قائل تھے۔

کے کہ - اللہ تعالی نے حضرت عیلی برجودی نازل فرائی ہی ، صفرت عیلی اسے ضبط تحریر میں لانا نہیں جا ہتے تھے یا وہ اپنے پروکاروں کو اسے ضبط تحریمیں لانے کا سحکم نا دے سکے تاکہ اسے آنے والی نسلوں سے بیے محفوظ رکھاجا سکے۔ چانچ انجیل کے بعض حصص حضرت علیلی کے بعض حصص حضرت علیلی کے بعض حاریوں ، ان کے جانچ انجیل کے بعض حصص حضرت علیلی کے بعض حاریوں کی یا دواست میں محفوظ درہے ہے۔ ان حواریوں ، ان کے جانشے سنوں یا پروکا روں نے بعد بیں اپنی اپنی یا دواست میں قلم بندگیں یا اپنے رسول کی سوانح ترتیب دی تواسخوں نے اسے ہی انجیل کا نام درب دیا ۔ گوستر انجیلوں کا مراخ مل سے مرکز میں سے حرون چار کر میر ون قبولیت بخشائج اسے ہی انجیل کا ارامی جبکہ ہاتی سب کو وضعی قرار دے دیا گیا ہے ۔ قدرتی طور پر ان لا تعداد سوانے میں نصاد میں موجود ہے۔ انجیل کا ارامی جبکہ ہاتی سب کو وضعی قرار دے دیا گیا ہے۔ قدرتی طور پر ان لا تعداد سوانے میں نصاد میں موجود ہے۔ انجیل کا ارامی

له سوره توبر . آیت اس ـ



ربان میں نسخ جرانجیل کی اصل زبان ہے ، ناپید ہوگیا۔اب اسس کاحدف یونا فی ترجمبررہ گیا جومرو ج ب-

۸ ۷ - انجیل سے عهد نامرجد پدیس صفرت مسع کی توسوانح شامل میں ان میں صفیت علیای کی تقریر و ں سے بعض قتباسا ویے گئے ہیں گوان کی تبلیغ کا دورتین سال سے زایر نہیں ، وہ جانتے بھی منے کمان کا انجام قریب ہے ، اور ا هوال نے انگرچ مغرم مرغیر بهم انداز میں کسی آنے والے کی بیٹ کوئی کی جواس کام کو پایا تھیل کے مپنچائے گا جوان سے ادسور ا

میکن میں تم سے سے کہا ہوں کدمیرا جانا ہی تمھارے لیے فائدہ مندہے۔ کیونکد اگر میں نہ جا وُں تو وہ مدد گا ر تمهارے پائس ندائے گالیکن اگر جاؤں گا تواسے تمھارے یا سجیج دُوں گا۔اوروہ اکر دنیا کو گناہ اور استبازی اورعدالت کے بارے میں قصور وار تھرائے گا . . . . . مجھے تم سے اور مجی مبت سی باتیں کہنا ہے مگراب تم ان باتوں کو برداشت نبير كرسكت بلكن جب وه - روح عق - است كاتوتم كوسيانى كى راه د كها في كا-اس يدكم وه اينى طون سے تو کچھ ند کے گا۔ لیکن داملہ کی طرف سے) جو کچھ سے کا وہی کے گا۔ اور وہ تھیں ستقبل کی خریں وسے گا۔ وہ مسب جلال ظاہر کے سے کا س لیے کہ وہ جو کچے مجھ سے سے کا وہی تمصیں تبائے گا۔ (یوٹنا۔ ۱۱مرے۔۱۱م)

 4 - ہماورتھ بیکے ہیں کہ سندہ وں کی کتب کے مطابق خدا کا آخری او تارایک جنگ بُوکی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اس کی وجوه حضرت علیلی نے ایک مثنال میں بیان کی ہیں دمتی ۲۱/ ۳۴ سرود؛ مرفس ۱۲/ ۱- ۹، اُرقا ۲۰/۹ - ۱۱ >

اورہم زیل پرسینٹ مرتس سے الفاظ نقل کرتے ہیں:

" پھروہ ان سے مثیلوں سے بانیں کرنے نگا کہ ایک شخص نے تاکستان ( انگوروں کا باغ ) لگایا اور اس سے چاروں طرف باڑ مہی سکا دی ۔انگور د ں مے عرق کے لیے حوض بنایا ۔ایک بُرج تعمیر کیا ۔اسے تھیکے پر باغبانوں کے سیرکیا . اورخود کسی دور در از ملک میں حلاگیا مجل کا حبب موسم آباتو اسس نے اپنے ایک طازم کو اکستان سے تھیکیدار کے پاس بھیجا تا کہ تعیل میں سے اسس کا حضد وصول لائے امگر انضوں نے اسے پکڑ کر خوب پیٹیا اور اُسے خالی یا تھ اُڈیا دیا۔ بچوائس نے ایک اور ملازم کو (اسی مقصد کے لیے) تھیجا۔ گر انھوں نے ائٹس پر سنگ باری کرسے اس کا سرچپوڑ دیا۔ اوراسے بدع بت كركے بوئكا ديا۔ بھراس نے ايك أوركو بيجا توا بھول نے اسے قبل كر ديا ، اس نے مزيد كئى ملازم تصبیح ، انھوں نے بعیض کویٹیا اور بعیض کوموت کے گھاٹ آبار ویا -اب ایک باقی تھاجوانسس کا بیارا بیٹیا تھا ۔ بالآخب اس نے یہ کتے ہوئے اسے بھی ہیج ویا کہ وہ میرے بیٹے کا تو پاس کریں گئے۔ گران باغبا نوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یمی نواصل وارث ہے آؤ اسس کا سمی کا متمام کر دیں نوبرمیراف ہماری ہوجائے گی۔ لیس انفول نے اسے قابو کر لیا اور ا س کا کام تمام کر ڈالا ، اور اس کی لاش ناکستان سے با ہر سینک دی ۔اب تاکستان کا ما تک کیا کرے گا ؟ وہ آسے گا باغبانوں کو تباہ وبریا دکر وے گا اور ٹاکتنان دومروں سے حوالے کر دیے گا۔"

"اكتنان كا مالك كا'نيات كا مالك ہے۔ اس نے جو ملازم يكے بعد ديگرے ارسال كيے وہ اس كے فرستادہ

A Change Edited to the Control of th

میں۔ بیامسیع ہے۔ اور حلہ آور فوج کا سالا راعلیٰ " رسول حرب" ہے۔ ۱۹۰ سے صفوداکرم کے زمانے میں مندا ول اوبا ن کا پیمخفر ساخاکہ فل ہر کرنا ہے کہ ان میں سے کوئی نہ ہہسے جمع حضور س کو اطمینا نِ قلب سے پمکنا رسنیں کرسکتا تھا یٹوئب ترکی تلامشس اور جننج ان میں بڑھتی جا رہی تھی۔ ان حالات میں رسول منڈ پرنزولِ وحی کا آغاز مُواجس نے بالائٹواسلام کی عظیم عمارت کو پاٹیر تھیل تک بہنچایا۔

ا 🖈 مركز ائي مالات وواقعات كونود اپني كها في سنانے كاموقع ديتے ہيں ۔





## بیغام اوراس کے متعلقات

مرد موس محد رسول الله یه و و سری با روی کا زول مجوا ، جس میں انفین بقین ولایا گیا که خوائے واحد نے انفین فراموش نہیں کیا ہے۔۔۔ بلکداس سے برعکس یا الله تعالیٰ ہی تو تفاجس نے حضور کیا افت ترنہائی فوائی جش خوداس کی جس میں ازخود وقتی اس نہیں کیا ہے۔۔۔ اور انفین مجم ویا گیا کہ "اور تیرے پروروگار نے (تمحیس) جزمتیں عطاکی بین ان کا ذکر کر" (قرآن ۱۱/۱۱) تو المخصور "بانا منام مجم مجول گئے ، ان کے شہات محم ہوگئے۔ انفوں نے اپنی تمام ترقوج الله تعالیٰ کے بینام (کی تبلیغ) پرمرکوز کر دی۔ اور ول جمال سے اپنے مشن کی تحمیل میں محم و و نہر گئے۔ اگرچر (الله تعالیٰ کا) یہ بینیام بندر رہے ایک محل نظریہ جیات کے قالب میں ڈھل گیا ہے۔ اپنے مشن کی تحمیل میں مورون ہوگئے۔ اگرچر (الله الآلا الله محسمد سول الله ۔ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد الله الله ۔ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد الله کے سول ہیں۔۔

مع ۸ یعنقراس کامطلب یہ ہے کہ خداتی نون ساز ہے اور محاتمام دنیا خصوصاً بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ کے اسکا کی ترسیل کے لیے مبوث کیے گئے ہیں۔ اللہ صف ایک ہے ، اسی نے ہیں بنایا ہے ، وہی ہماری پرورش کرتا ہے۔ اسی کی ترسیل کے لیے مبوت آتی ہے اور وہی ہماری ڈینیا وی زندگی کا صاب کے کا اور پھر جیسے بھی وُ وہیا ہے گا سزایا جزا دے گا۔ انسان کے کام سوت آتی ہو یا بچھ اور اپنے اور کی کھور کی ایک کا معاملہ ہو یا عقیدہ کا ، معاشر تی رویہ ہو یا بچھ اور اپنے اور کا جن خان یو ماک کے احکام کی یا بندی کرنی چا ہیے ۔ اگر اس سے برعمس ہوتو اللہ تعالی مختار کا ہے ، وہ ہمیں موت کے بعد حبلا نے اور پھر مزاد ہے برجمی قادر ہے۔ ۔ اگر اس سے برعمس ہوتو اللہ تعالی مختار کا ہے ، وہ ہمیں موت کے بعد حبلا نے اور پھر مزاد ہے برجمی قادر ہے۔

مه ۸ ۔ انڈتالی اور آخرت پر ایمان دوالیسے محور ہیں جن پر دین محدی قائم ہے۔ خدا ہر حالت میں اور ہر جگہ موج و سہے ا وہ غیر مرتی ہے اور انسانی اور اک اس کا احاطر مندیں کرسکتا ۔ بینانچ ہیں اس کا بیغیا م پہنچا نے اور اس کی مرضی سے اکاہ کر نے کے لیے کئی یارسول کا تقرر ناگزیر تھا ۔ پیغیر کی بیشت ناگزیر خبورت بن گئی۔ اُس کے احکام سے عمد اُ روگروانی کی روک تھا م کے لیے میز او بڑا بھی صروری تھی ۔ اس ضمن میں بیعض باتیں ناگزیر ہیں :

معنی سر برایمان می در برمواحد کسی بحث یا تا مل کے بغیرانس بات پرمتفق ہے کہ مہیں اپنے خان کے احکام پر سفی سے کہ مہیں اپنے خان کے احکام پر سفی سفی سے کہ وہ توغیر مرثی ہے اور انسانی اور اک سطاور ک پنانچہ انس کی مرضی یا بھی کس طرح معلوم کیا جائے ہسجی اتفاق کرتے ہیں کرجب کک اللہ تعالیٰ خود اپنے احکام ہم پر واضح پنانچہ انسان کے لیے خود ان احکام سے آگا ہی حاصل کرنا حکن نہیں یعلی طور پرتمام ذا ہرب کا مجی اسس امر پر اتفاق ہ

ع ٨ - " نبي " كے بارے بين اسلامي اور بهودي نظر يان بين برا ا بُعد ہے۔



 ٨ - انجبل مح عددًا مرقديم مح مختلف حقول ميں لفغ " نبى" كا استعمال ایسے بے تنگم اندا ز ميں كيا گيا ہے كہ تارى پريشان بوجانا ہے ۔ مثلاً ؛ خدائے شاہ ابی ملك كوخواب ميں تباياكم ابراجيم نبي سيحاس كى بيوى واليس كردو، وہ ترے لیے دنیک ، دعا کرے گا یہ دیدائش ۰/۷) م خداوند نے موٹی سے کہا ، و کھیومیں نے مجھے فرعون کے بیے گویا نیداً عظم آیا اور تیرا بھائی یا رون تیرا" نبی" ہوگا۔ ﴿ خروج ١/٤ ﴾" اور مرسٰی نے قوم کے بزرگوں میں سے ستر تنخص اکتفے کرے ان کوخیہ کے گر دکھڑا کر دیا ۔ تب خدا دندا برمیں ہوکرا ترا اور اس نے مرسلی سے باتین کمیں اور اکس روح میں سے جر اسس میں تھی، کچھسے کر اسے ان مقتر بزرگوں میں ڈالا بینانچ حب روح ان میں اُ ٹی تو وہ '' نبوت'' کرنے لیگے ۔لیکن بعد میں مجى نكى مكدان ميں سے دو تخص ك كا دميں روكئے إيك كا نام إلداد اوردوسرے كاميدا وتھا .... اورك كام میں ہی نبوت" فرمانے ملکے . . . . اورلیشوع نے کہا اسے میرے الک موٹی اُن کو روک میڑی نے اسے کہا کیا تجھے میری خاطر رَسُكُ أَنَا ہے ۔ كاش إخداد ندكےسب لوگ " نبی "ہوتے اور خداونداپنی رُوح ان سب میں ڈوا نیا ( گُنتی ۱۱/۲۲ - ۲۹ ) موسی نے اسرائیلیوں کو بتایا : اورخدانے مجھ سے کہا : . . . . . میں انہی میں سے تمعاری طرح ایک نبی پیدا کردں گا اور اس كيمند مين اينا كلام والون كا د باب استثنا ۱۸/۱۱-۱۸ اين . . . . . اوراس وفت سے اب يک بني اسرائيل مين سر فی ننبی مرسلی ما نند بیدا نهین مواد یا ب است ننا سر ۱۰/۱) اورسب بنی اسرائیل نے جان لیا کر سموٹیل خدا کا " نبى "مقرر بوا بيئ ١ ١ يسموئيل ٢٠/٧) "... كيوكد مس كواب نبى كت مين اس كو بيط عنيب مين كت تص " (ايسمول ۹/۹) ایک غیر کلی حملہ کے دو را ن بنی سموٹیل نے ایک شخص سا ڈل ابن قبیں کو بطور با وشاہ متحنب کر لیا اور اسکے سی مجگہ جانے کا عم دیا . . . . " اوربعداس کے توخدا سے پہاو کو بنیجے گاجہا فالستیوں کی چوکی ہے ،اورجب تو نشر میں واغل ہوگا تو " نبیوں " کی ایک جاعت جواو نیچه مقام سے اتری ہوگی، تیچے لیے گی اور ان کے آگے ستار اور وف اور بانسلی ( بانسری ) اور برلط ہوں گے اور وہ سب معبوت "کرتے ہوں گئے تب خداوند کی رُوح تجدیرِ زورسے نازل ہو گی اور تو ان کے سائند نبوت کرنے لگئے گا، اور يدل كراورې آدمى جوجائے گا ( اسموليل ۱۰/۵ - ۲ ، ۱۰۱۰) مند . . . . اور دا ؤ د جا گااور اسس اِت بيح گيا - اورس و ل نے داؤد کے گھر پر قاصد سے کہ اسس کی ماک میں رہیں اور شع کواسے ارڈ الیں . . . . اور داؤد رام میں سوئیل کے پاسس آیا اورساق ل کوخبر ملی کدواؤ درا مریں ہے اور ساق ل نے داؤ د کو کیٹرنے کو قاصد مجیج اورانضوں نے جو دیکھا کر نبیوں کم مجمع نبوت کرر ہاہے ادر سمئیل ان کا پیشوا بنا کھڑا ہے ترخدا کی روح سائول کے قاصدوں پر نازل ٹیوٹی اوروہ بھی '' نبوت کرنے نگے ۔ ا ورحب ساؤ ل بمب پنجر ہنچی تواسس نے ادر قاصد بھیجے اور وہ بھی 'نبوت'' کرنے نگے اور ساؤل نے بھر تمیسری بار اور قا صد بھیجاه روہ بھی تبوت "کرنے تکے نب وہ آپ رامہ کومیلا . . . . . اورخد اکی روح اسس بریھی نا ز ل ہو ٹی اوروہ چیتے جیتے نبوت کرنا ہوا رامہ کے (علاقہ ) بنوت میں بہنچا اور اس نے بھی اپنے کیڑے آنا رہے اور و دھجالاسی طرح ) سموٹیل کے آگے نبوت' سرنے لگا اور اس سارسے ون اور ساری رات نشکا پڑار ہا۔ اس لیے برکہاوت چلی ، کیا ساؤل کھی تبیول میں سے ہے ؛ ( السموليل و الراسيم ) ايك بور صنبي في دا سرايكا المصرا بي كي اوراف شير في الكرويا- ( السلاطين ١١ / ١١ - ٢٢ )

من رسولٌ نمبر ———— کام ۵ میر میرول نمبر میرول نمبر میرول نمبر میرول نمبر میرول نمبر میرول کرناچا متما اور اسس کی لاش میس تصابه ایلیاه اتفاقیٔ شاہم محل کے نیز موجود میروپر میروپ

برست بادشاه انی اب نبی ایلیاه کوتسل کرناچا بها تصاا در اسس کی لاش میں تھا۔ ایلیاه اتفاق شاہی محل کے کر رسیسی ا اور اے کہا کہ وہ ایلیاه کے بارے میں شاہ کوا طلاع دے دے شاہی مل کا نگران ایک خدا ترسس شخص تھا، اور دہ الیا کرنے میں منامل نفا ، اسس نے کہا بی کیا میرے افک کو جو کچھ میں نے کیا ہے نہیں تبایا گیا کہ جب ایز بل نے خداوند کے "مبیوں" کو قتل کیا تو میں نے خدا و ند کے نبیوں میں سے سُوا و میوں کو لے کر کچا ہس کیا سی کرکے ان کو ایک غار میں تھپایا اور ان کو روق اور پانی نے بیات رہا ۔ در لیلیا ہ اپنی بات برا صرار کرتا ہے بادستاہ ہما تا ہے اور ایلیاہ اسے کھ دیتا ہے ، . . . ۔ اس لیے اب توقا صد میں ہے درسا رہے امرائیل کر اور نبل کے ساڑھ جے بادستاہ ہما تا ہے اور ایلیاہ اسے کھ دیتا ہے کہ دستر خوان پر
کھانے میں ، کوہ کر بل پر اکٹھا کہ ۔ د ا ۔ سلا طین مرا / ۱۳ – ۱۹)

۸۹ - انجیل کے مطابعے کے بعد یہ تعبیق کرنا محال ہوجاتا ہے کہ دراصل " نبی " کسے کتے ہیں۔ اور فاری کچھ سمجھنے کے بھول سمجھنے کے بعد یہ بات کے مطابق اراہیم ، مُوسی ، یو حنا اصطباغی اور عیسی مسیح نبی ہیں تو وہ بھی " نبی " بیس جو جوٹ بولئے ہیں (\* حجوثی نبوت کرتے ہیں ") اور وہ بھی " نبی " بیس جو اپنی زبان سے تصدیق کرتے ہیں کر یہ میں نبیس ہوں "۔ "
میں نبیس ہوں "۔ "

له انجیل کی مختلف آیات میں لفظ" نبی " اور " نبوت " کوجیں بے بنگم انداز میں استعمال کیا گیا ہے فاضل مصنف نے اس کی وضاحت کے لیے انجیل کے مختلف حصّوں کے جزومیثی کیے ہیں ان کا اردو ترجمہ بائبل سوسائٹی کی " انجیل متعدس" سے لیا گیا ہے۔ ‹مترجم ›



. 9 \_ قرآن حکیم کے مطابق نبی اپنے وقت کا سب سے تنقی شخص اور اللّه کا سب سے زیا وہ فرما نبروار بندہ ہو تا ہے . و سے نزول دی یا اتقا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا پیغام موصول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ان پیغا ماست کو بسااؤفات برسباكرك ايكتا فرنى ضابطه كيسكل دس دى عاتى سے نبى كے دريع معض اوقات سابقر الهامى كتاب منسوخ سمر دی جاتی ہے اور اسس کی مجگر نئی کتا ب بے لیتی ہے ۔ گر تعبض حالتوں میں نبی اپنے بیشی رویر نازل ہونے والی کتا ب کی ہی پروی کرتا ہے۔ فطری طور پرصاصب کتاب نبی دوسرے نبی سے افضل تر ہرتا ہے نا ہم خدا کے پیٹیا مبرکی حیثیت ہیں تمام نیبوں کامرتبرمیا دی ہے۔ قرآن پاک میں "نبی کے لیے مختلف متبا دل الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے ۔ ان میں نبی (بینمیر ) رسول ( قاصد ) مرسل (امعی ) بشیراه رَمَبَشِید ( بشارت وینے والا ) نذیرا در مُنذر ( ڈرانے والا ) اور اوی ( رہنما ) شا مل ہیں۔ قرآن پاک میں نبی کے لیے دیے گئے کسی بھی خطا ب کو حضرت اَدم سے حضور اکرم میک ہرنبی سے لیے استعمال كياجا سكتا ہے۔

**۱ - قرآن تکیم اور مدیث پاک دونوں حضرت محدرسول املهٔ کواللهٔ تعالیٰ کا آخری نبی قرار ویتے ہیں -**

ا و منسیاتی نقط نظرے دیکھاجائے توحشراور دیم قیامت پر ایمان انسان سے لیے نیکی کرنے اور بڑائی سے اجتناب کی ترغیب کاموثر ترین ذریعہ ہے۔ ونیا میں ایسے فرسشتہ صفت انسان بھی موج دمیں جواپنا فرض مُوری دیانت اری سے ادا کرتے میں اور اس کے لیے انفیں کسی و عدے یا وعسید کی حرورت نہیں ہوتی ، مگر ان کی تعدا ونہا بیت محدو دہے ۔ ایسے شبیطان کے بھائی بھی جی ہوتمام ترنگرانی اورخی کے با وجو د معاشره مین خلل دالت بی اور اصول و قراعد کوتهس تهس کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کی تعداد بھی انگلیوں پرگنی جاسسکتی ہے۔ بنی نوع انسان میں غالب ترین اکثریت ایسے افراد کی ہے جن کی معمولی سی بھی نگرا نی کی جائے تو وہ ناک کی سیدھ میں چیلتے ہیں۔ سمسی انعام کا وعدہ یا سزاک وعیدمجی ان کے رویہ ریمسی حدّ تک اثر انداز ہوتی ہے۔ پنسلِ انسا فی کی نہیں وہ غالب اکثر پی<del>ت ہ</del>ے جن کے لیے تمام ذا ہب اور تمام اصول وقوانین وجود میں آئے ہیں۔ بلاشبہ ما قری سزا کا تصور مفید تا بت ہوتا ہے، گر برا نی کی ترخیب ، حصرصاً البیی صورت میں جب انسان پر سمجھے کمراس کا پروہ فائنس نہیں ہوگا ، یا وہ اتنا طاقت ور ہو کہ اسے دنیا کی کسی عدالت سے منزا کا خوف نه جو ( مثلاً کسی مک کا حکم ان ) زیاده طاقتور تا بت جوتی ہے بعشر کے بعد یوم قیامت اور ھاب تی ب کا تصغورونیا کے طاقعورترین حکوان کے لیے بھی سندِ راہ بن سکتا ہے بشر طیکہ وہ اسس پر ایمان رکھتا ہو. بالکل اسی طرح جیسے کوئی تخص از نو دنما زا داکر تا ہے جبکہ اسے کوئی حکم وینے والابھی نہیں ہوتا یا کوئی شخص وزارت خزانہ کی ط<sup>خ</sup> سے خللی سے با وجر و پوراٹیکس ا دا کر دیتا ہے۔ اسلام دونوں طرح کی تحذیرعمل میں لا تاہے۔ سزاوینے والے مجمی موجو و ہیں اور اس سے ساتھ ہی انسان کے ول میں برخوف بھی پیدا کیا جاتاہے کراسے بوم قیامت کو خدا سے سامنے بہش ہونا ہے ۔ نکا ہرہے جہانی اور روحانی سزا وجز اکی دو مری تحذیر محض روحانی یا محض مادی مزاوجز اکی نسبت زیادہ مؤثر ثابت ہوگی۔ پر سکنے کی توشا بدھنرورت نہیں کہ روحانی تخذیر پر ایمان مادی سزا کے تصوّرے زیادہ طاقتور ہوتا ہے ، اور جب

Conchange Entro

میں طورپرنگرانی ممکن ہی نہ ہوتوروحانی تحذیر ہی انسان کو ہرائی سے روکنے کا واحد ذریعہ رہ جاتی ہے ، خصوصاً کسی نبی کے ابتدائی دو رمیں حب اسے ارشا دو تبلیغ کے نازک کام میں پُوری آبادی کے نظریات اورتفیلات کی مخالفت کرنا ہوتی ہے۔ اس اعتبار سنے بیرکوئی حیران کن بات نہیں کہ قرآن پاک کی ابتدائی سورہ حیات بعد الممات ، یوم حساب اور یوم حشر کے ذکر سے ہمری ہوئی ہیں۔

صلوق ۹۳ - رواج سی محم پر عمل درآ دکے لیے بہترین مبتغ نا بت ہت ا ہے ۔ ہم پڑھ بیے بین کرجرائیل نے دسول اکرم کو سب سب سے پیلے وضوا در نما زسکھائی ۔ بینانچ مبغیر خدا لوگوں سے پوچ سکتے سے کرم تم دن اور دات سے پوسس سے بیلے وضوا در نما زسکھائی ۔ بینانچ مبغیر خدا لوگوں سے پوچ سکتے سے کرم تم دن اور اس سے حضور میں حاخری کے لئے اپنی ذات کے لیے کام یا اوام میں صرف کرتے ہو ، مگر اپنے خدا اور مالک کی بندگی اور اس سے حضور میں حاخری کے لیے کتنا وقت ویتے ہو ہ " انھوں نے قوم سے کسی فرض کی اوائیگی کا مطالبہ کرنے سے قبل ذاتی مثمال مبیث کی ۔ ہر ذہب حتی کہ بہت پرستی میں بھی عبادت کیا ہے ۔ آبئے بھی دیکھیں کہ اسلام کا طریق عبادت کیا ہے ۔ آبئے بھی دیکھیں کہ اسلام کا طریق عبادت کیا ہے ۔ اسلام کا حریق عبادت کیا ہے ۔

اسان کی در گیا درجیات بعدار می مست ایمان قرار دیا ہے اور اس کی معقول وجوہ ہیں۔ اسلام بنی نوع انسان کی دنیا درجیات بعدار مات ہیں بہو دکا خوا ہاں ہیں ہے۔ چانچ اس فد جب کو اپنے ہیر و کا دوں کے لیے ایسے اسحال صادر کرنے چانچ اس فد جب کو اپنے ہیر و کا دوں کے لیے ایسے اسحال صادر کرنے چانچ اس فدج ہیں جو ان پا جس کو اپنے ہیں جو ان پا جب اور کوئی بنا ہر دینی کام دنیا وی فائرے سے بیر عام ردنیا وی اسحام ہمی جی آخری بهتری کا بہت کو اجاز اور کوئی بنا ہر دینی کام دنیا وی فائرے سے بیر عام ردنیا وی اسکام ہمی جی آخری بهتری کا میت کو اخرا از از بالس کی طہارت ہے جب کی طبی اور معاشرتی آجریت کو اجاز کر کرنے کی حذود سے نہیں گر اس کی علامتی انہمیت کو نظر از از از بالسس کی طہارت ہے۔ وضوی اس میں گر اس کی علامتی انہمیت کو نظر از از از بالسس کی طہارت ہے۔ وضوی اسے ۔ وضوی اسے ۔ وضوی ہوں انسان پہلے جب کی کرتا ہے کا نکل میا اور کر جرد اور ایسے بیرو و کر اسے بیرو کر کی اسے کسی پر تاجائز دباؤ ڈالنا، جرم کے ارتکاب کا ذریع بنتے ہیں : جاتا ، تحریم و تو تا ہے ۔ کہ دو تو تا ہے ۔ کہ دو تو تا ہے ۔ کہ دو کو ب کرنا ، سوچ و بیاد ، سماعت اور غیر تا و نری کہ دورت رہے براے براتی نو میں ہوں اس میں جن کا عزم ہے ۔ اگر پیموندرت اور احد کی صدر پیموندرت اور احد کی نوان نوم کو دو سے کے کہ دو بیر سے دو باتی نوسے دیا تی نوسے میں ہونے والے نوان کی کان حذات اور کوئر سے دو باتی نوسے دینے والے نوسان کی کان حذات کا تا ہو ہے۔

90 - برومت میں عبادت مراقبر میں کھڑے رہنا ہے۔ بہودی تورات کی تلاوت کرتے ہیں جواس بات کی علامت ہے کہ خطام رکبگہ جا خرد نا ظریب ، ہم اندھ بیں اور دیکھ نہیں سکتے ناہم اس تک رسائی کے خواہ ان ہیں ۔ اندھ کی تومن الفاظ کے ذریعے ہی رہنا ٹی کی جاسکتی ہے ۔ تومن الفاظ کو رہنا تھ کی بروی ہمیں صاحب کلام بی بہنچا سکتی ہے ۔ دور جدید کی ایک شبید سے مطابق خدا اور کی ہمیں سکتی ہے اس کے الفاظ اواز اور زبان کی قیدسے ازاد ہیں ۔ اگر هست معلام النہ کو موجودہ دور میں مجلی کی روتصور کرلیں ہوغیر مرتی اور ایس کے الفاظ اواز اور زبان کی قیدسے از داد ہیں ۔ اگر هست کلام اللہ کو موجودہ دور میں مجلی کی روتصور کرلیں ہوغیر مرتی اور نیا ہی ہے۔ بیکن وہ بلب کو روش کرتی ہے اور ولیسا ہی



A A .

رنگ اختیا رکرلیتی ہے جس رنگ کا بلب رکو سے منسلک ہو۔ بلب خدا کے نبی بیں اور املہ کا کلام ان سے رنگ ( نبی کی زبان ) میں نازل ہوتا ہے ۔اگر کوئی بھی کو کے رائے سفرکرے تو وہ لقیناً جزیر ملے کہ بہتے جائے گا جہاں سے بیر رو بھوٹتی ہے۔ تقليد بينداور كينقولك عيسا تيون في كلام الله كي تلاوت كابيودى طريقه ابنا لياسيدا ورامس بيه مهم شربي "كا اضاف كيات، وه عبادت كے وقت معمولى خوراك اور شراب نوشى كرتے ميں . ير رسم صفرت عدينى كے اخرى عشائيہ كى يا ويس ادا كامانى ب جسے عیسائیوں کا مطلب مسیح کشخصیت سے اشتراک تعنی ان میں موجا ناہے (اور ان کے ہاں مسیح سے مراد خدا ہے ) · 94 - قرآن تيم مي تصديق كرتا ہے ( ١٠/ ١٧ م) ، كوتى ايس مي انسي چيز نہيں جواس كي حدوثنا مذكر تى ہو، نشاريخ کوه وجل ، انتجار، جانور ( ۱۸/۴۲) پرندیج قطارون میں پرواز کرتے ہیں ( ۱۴/۱۴) رعد مجی ( ۱۳/۱۳) گھٹے بیصے سائے ( ۱۹/ مس ) اور پانی ( مر/ ۱۱ ) جس سے طہارت (وضو) کی جاتی ہے ، ہرچیز دامس کی ثنا کرنے والوں میں ) شامل ہے۔ اسس کا ننات میں موجود اشیا کوتین زمروں میں تقسیم کیاجا سکتا ہے : جمادات ،حیوانات اور نباتات مسلمانی سی نماز پها ژون کی طرح استفامت سے ایت مادہ رہنے ( جادات ) جا نوروں کی طرع رکوع میں جھکنے ( حیوا نا ت \ورنبا نا کی طرح اجن سے مندان کی جڑیں ہوتی ہیں، سجدہ ریزی پرشتل ہے۔ نماز میں با واز بلند اِللہ کی تکمیر کا اقرار کیا جاتا ہے (اللہ اکبر ) مختلف رکھتوں میں ایک بہی مل شاروں کی گردش کی مائندؤ ہرایاجا تا ہے مختلف رکھتیں سائٹے کی طرح فرصنتی اور گھٹتی ہیں۔ وعلیٰ ندالقیاس نمازمیں قرآن پاک (کلام اللہ ) کی تلادت کی جاتی ہے۔ یو مسلمان دوران نماز اللہ کے حضور جاضر برائب وه اپنے خالق کے آنا قریب ہو اس کدوہ اللہ تعالی سے ممالام ہونے کا شرفیاصل را التیات بین تشہدا للہ تعالی سے بم کلام ہونے کے مترادن ہے جس طرح رسول الله عنے معراری کی شب میں اللہ سے کلام کیا تھا مسلما نول کی نما ز کا لنا ت بیں موجود مربی عبادتوں کا صبین امتزاج ہے اوریوں تمام مذاہب مے طریق عبادت کو اسلام مے خصوصی طسدیق کا رمیں سمود ب*اگیا ہے* ۔

ویندیا میں میں میں میں الفن روزہ وغیرہ کا ذکر بعد میں اُٹے گا۔ نثروع نثروع میں روزانر صبع اور سد پہر کی مرف دونما زیں تھیں۔ میں میں استحد سبغیر اواکرتے تھے گھریہ روسروں پر واجب بڑھی ۔







٨ ٩ - تبييخ اسسلام كاعظيم كام خود رسول المذك كرسے شروع بوا - ان كى الميه ، بچتے ، كھر يلو لازم اور لے بالك بينے ‹ زیداورعلی › آسانی سے نئے وین کے علقہ بگرمش ہو گئے بیچ ککہ وہ جانتے سے کر رسول اکرم برگز دروع کوئی نہیں کرتے بلاد ومرو کی بے بوشضدمت ان کا شعار تھا۔ اس کے بعد تبلیغ کا دائرہ رسولِ خدا کے دوستوں مک وسیع کباگییا پینصوصاً حضرت او بکرم کو دعوتِ اسلام دی گنی جس کے بعدوہ اسلام کے پر پر کشش مبتل بن سکتے۔ان کی کوسششوں سے ملم میں توجوا نوں کی ایک بڑی تعداد نے اسلام فبول کیا۔حفرت الدیجر نے اپنی دولت ایلے غلاموں کوخربدکر آزاد کرنے میں صرف کی جواسلام قبول کر بھے تھے اور بُت پرستی ترک کرنے پران کے آقا اضیں جروتشتر د کا نشا نہ بنا رہے تنے ۔اس کے بعد پینم راسلام سے اعراہ اور اہل قبلہ كواسسلام كى دعوت دينے كا مرحله آيا بحضورِ اكرم كے بيے يرسب سيخشكل كام تھا۔ ان لوگوں كا قُبُولِ اسلام كفّار كى اسسس طعنه زنی کے مسکت جواب کے لیے عروری تھاکم" ہواس کے تو رہشتہ واروں نے جواسے تہایت قریب سے جانتے ہیں اس ک دعوت پرلبیک نہیں کی ؟ نوجوانوں کے بعکس - جو ہمیشہ انقلاب پسندرہے ہیں - معمرافراد قدامن پرست ہو ہیں اورا تفیں نئے نظر بے کا قاُل کرنا سخت مشکل ہوتا ہے ۔رسول ماگ کے قبیلہ کے سردار ابوطالب جوان کے حقیقی جیا بھی تھے' حضورً سے بی محبت کرتے تھے گران کے لیے اپنے سے بھوٹے ، اپنے بھینے کی وعوت پر باپ داد کا مذہب ترک کرنا آسان نرتھا۔بدان کی انا کے منافی تھا۔ ان کے بعد قبیل میں ابولہ یہ کا مرتبہ تھا ،وہ بھی انحضور کا چھا تھا۔ ذاتی وجوہ کی بنا پروہ نبی کریم کاسب سے بڑا اہمن بن چکا تھا۔ ابوطالب نے تومرف آنحضور کی وعوت اسلام قبول کرنے سے ہی اختراز کیا تفاگر ابولهب نے اپنے تمام وسائل رسولِ خدا کی دشمنی اور مخالفت کے لیے وقف کر دید۔ اگر رسول خدا لینے عوریزوں اور دستة داروں كے اجماع ميں اپني وعوت ميني كرتے تو ابولهب طزيد گفت گوادر تو بين آميز دوير سے كام خواب كرديا. اگررسول الد قبیلے سے باہرارشاد وبالیت کے ملے کام کرتے تو ایو لہب بہشرا مرجو دہونا اور سخت بہروگی کا مظامرہ کرنا۔ 99 - یسوپے کرکدمیرے درشتندہ اروں سے تعصّیات اور بس و پیش ایک روزختم ہوجائے گی ، رسولِ خدا نے شہرے دوسرے لوگوں پر نوجرمرکوز کر دی ۔ ان کی وعوت پختہ عرے افرا د کی نسبت نوجوا نوں میں تیزی سے مقبول ہوا ترکع ہونے ٠٠ إ - اس سے غير منوقع مسأل أط كھرك ہوئے ؛ معر افرادكى دعوت اسلام سے ب اعتبا في اس وقت فعال وشمنی میں تبدیل ہوگئی یحب ان سے اپنے نو عربیّے ں اور و دسرے نوجو ان دستہ داروں نے اسلام قبول کرنا متروع کرویا۔ چنانچ حبب معززاه دشریعینه خاندانوں کے نوجرا نوں مثلاً فرانسس ابن النفر، ابرُ صذیفه ابن عتبه ، بهشام ابن العاص الولید



Tonange Tolk

ا بن الولید وغیرہ پُر جِرش طریقہ سے تعلقہ بگوشِ اسلام ہوگئے توان کے والدین نے اسے اپنی تو ہین تصوّر کیا ۔ اسمول نے نہ صرف اپنے بیٹوں پر بڑا وقت دروا رکھا بلکہ رسولِ فدا کے متبرک کام میں کھلے بندوں پرخز اندازی کرنے گئے ۔ اسلام قبول کرنے والے غلاموں ، مرووں اورخوا تین کی حالت فعل م فور پرسب سے زیا دہ قابل رہم تھی ۔ اپنے بچوں کی طرح ان پر تو کوئی رائم کھانے کو تعلاموں ، مرووں اورخوا تین کی حالت فعل میں بیار نہ تھا ۔ رسولِ خداکی طرف سے برتصدیق کہ بنت پرست جنم کا ابندھن بنیں گئے ، ان لوگوں کوشتعل کرنے کے لیے کافی تھی ۔ تیار نہ تھا ۔ رسولِ خداکی طرف سے برتصدیق کی بنت برست جنم کا ابندھن بنیں گئے ، ان لوگوں کوشتعل کرنے کے لیے کافی تھی ۔ کیا اس طرح رسولِ خدا نے دین کی تھا یت کیسے کی میں جنم میں جا کیں سے دیا ویشمنی محص بھی ان کی اس طرح رسولِ خدا نے دستی ہوئے اسلان کی تھی ڈمت نہیں کر دہے تھے ؟

معلوم ہوا کو تقریب بلنداخلاتی کی ایک تحریب چلائی جا دہی ہے۔ وہ وا دی بدر سے طویل فاصلہ طے مرکے تمد مہنچا اور اسلام قبول سریا ۔ پھر پیٹیر اِسلام کے ایما پر وہ والبس ا بینے علاقہ میں بہنچ کر اسلام کی تبلیغ میں شغول ہوگیا۔ مع ۱۰ میں کا ایک باسٹ ندہ اسلام سے خلاف کفارِ تمر سے پرا پیگیٹرہ سے اس قدر متاثر اور خوفز دہ ہُواکہ وہ جب

محة آیا تو اس نے اپنے کا نوں میں کورے کی کتر نیں شونس لیں نا کہ وُر پیغیر اِسلام کی جادُ واثر تقریر نرشن سکے۔ گرمبلد ہی اسے اپنے اس منفی اور انتقانہ رو تیر کا احساس ہوگیا ،اس نے خود کولعنت ملامت کی۔ وُو اپنے آپ سے بولا ، اس ( بیغیبر )
کی بات سُن لینے میں جرج ہی کیا ہے ؟ میں اتنا باشور تو ہُوں کہ اسس کی باتوں کا خود تجزیہ کرسکوں ۔ اور بھر اسلام سے میں بیدھے سادے اور معقول اصولوں نے اسے اس قدر تماثر کیا کہ اس نے اسلام کو کھے لیکا لیا ۔ اسی طرح عبشہ سے میں میں اسلام قبول کرلیا .

مع و ار مصنور اکرم کے نوجوان جیا امیر ترز اُ کا قصر و را مخلف ہے ؛ ایک روز وہ صحوا میں سیرو شکار کی مہم سے والیس آئے توان کی خاصیں بتا یک دائر اُ مُو جل نے ان سے بطیع محکم کے ساتھ سخت نیا دی گئے ، میٹارے والیس آئے توان کی خاصیں بتا یک دائس روز ا بُو جل نے ان سے بطیع محکم کے ساتھ سخت نیا دی گئے ، شکار سے والیس کے وقت اوجول کے اقدام کوابنی اورا بینے خاندان کی بے عز تی سے تعمیر کیا ۔ وُہ سیدسے ابوجول کی طرف گئے ، شکار سے والیس کے وقت کان ان کے یا تھ میں سنھی ، انفوں نے ایک لفظ کے لغیراسی کان سے ابوجول کو زود دو کوب کرنا شروع کر دیا ۔ ابوجول سخت زخمی ہوگ یا ۔ جز ، وُ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ نامی وقت وُ تیس کی زخمی ہوگ یا ۔ مضرت عرف (خلیف دوم ) کا فبول اسسلام اپنی نوعیّت کا ایک اور منظر دوا قد ہے۔ اس وقت وُ تیس کی

يساه ل

A Contract of the Contract of

ر والے تھے، وہ اپنی پیندونالیند میں نہایت کڑ متھے ۔ برجانے بغیر کم اسلام کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، و مسلانوں کو سزا دینے میں میں بیش متصفواہ وہ ان کے خاندان کے افراد ہوں یا کوئی اجنبی ۔ ایک روز انفوں نے یہ عزم کیا كم وُه رسولُ اللهُ كُوتُلُ مُردِينَ عَلَيْهِ المس نني مصيبت كوبيخ وبنن سے الحارُ اجاستكے - اعنوں نے ہتھيا دسنجا ہے اور دسولِ خدا " کی الانش میں کل کھڑسے ہوئے۔ داستے میں ان کا ایک عزیز انعیس الا بھرنے اسے اپنے عزم سے آگاہ کیا -ان کا پر عسندیز خفيه طور رحلقه بموسش اسلام بوچكاتها روه الهي طرح سميتا تفاكه عرك ساته مجت نامكن سب - اور وه اسيف عن م بر خرور عمل ترين على - الس نفي كها : علر إلمحدّ كتبيله تع سأ تفرح كل يول لين سه قبل است كلم كي خرك خراو رتمهاري نبن اور نبنو لأ اسلام قبول كريكي بس واس فيرمتوقع اطلاع سے عرفحقين آپ سے باہر ہو گئے اورسب كيم ممبول كرسيد سے اپنى بين كے كار يہني دروازے پرینیچ کرائفوں نے اندرسے قرآن تکیم کی تلاوت کی آ وازسٹنی یہ انفیں ملنے والی اطلاع کا بتن تبوت تھا۔ انفوں نے اس غضب اک انداز میں دروازہ کھٹکھٹا یا کر اندر بیٹے ہوئے لوگ خوف زدہ ہوگئے ، قرآن پڑھانے واسلے کو جلدی سے چیاد باگیا ا ورعر کے بہنو ٹی نے دروازہ کھولا ۔" برتم کیا تلاوت کر رہے تھے ؟ " اسموں نے عقد میں پُوچھا ۔ " کچھ بھی نونہیں ، ہم تو بات جیت میں معروف ستھے ' جواب ملا۔ عرکا غصر سنے دیدتر ہو گیااور اُنھوں نے اپنے بہتوٹی کو ضرب سکا ٹی۔ ان کی مہن شو ہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی اور نود بھی لہولیان برگئی ۔اتفاق سے اسے بھی خرب آگئی تھی ،عُرُ اشراف کمیں سے تھے اور وہ نھسی خاتون خصوصاً اپنی پیاری مبن پر با تھ نہیں اٹھا سکتے تھے ، انھیں اسس کا شدید رنج تھا۔اس ونت بن نے عمر بر ایک مذباتی ضرب الك في " با نهم اسلام قيول كريك مين تم جويا موكر لو" وه زخى شيرنى كى ما نندد صارى عركا خصر كا فورسو كيا - وه عاجزى سے بولے؛ مسرمانى كرى مجھے دُە دكھا وحس كى تم لوگ تلاوت كررسىد ستھے؛ ان كى بهن اجھى غصر مبريقى، وه بولى ؛ تم كا فرہو: بليد ہوا درتم اسس مالت ميں متبرك اوراق كونهيں جو سكتے يہ "ميں اب تمھارے دين كا دشمن نہيں "عمر بولے" مجھے بناؤكُ ان اوراق كوكيسے چُوا باسكان ہے ؟ اس پرمہن نے ترسے جواب دیا ؟ جاؤپہلے غسل كركے اپنے جم كو پاك كرور؟ عرف اپنی بهن کی بداست پر فرراً عمل کیا . وُه سب کچه مجمل گئے جواب کک ہوا تھا ۔ جب و منسل خانے سے تعلیٰ تو ان کی بهن نے انھیں قرآن کیم مے چند پارے دیے ۔ عرف قرآن کیم کے ان اوران کامطالع کیا۔ وہ قرآن کے بینام سے اتنے مَّا تُرْبِرُ مَنْ كَدِيلُ السِّمْ أَسْلِام قَبِلُ كُرمْ مَنْ كَيْ كِيا كُرمْ قَيْ بِينَ إِنْ السَّم وَقَ يُر قرآن كامعلم بوكوك أندر بي بْجُيا بُواشًا بْكُلْ أِيا وربولا : " دو ابك روز قبل رسول مُندا سنه الله تعالىٰ سے دُعا فرما بی ستى يا الله ! الرَّ حبل يا عمر كو دائرہ اسلام میں داخل کر سے میری مدو فرہ مجھلقین ہے اسے تقر إتم رسول ضدا کی اسی دعا کی برکت سے اسسلام ک نعت سے نوازے جارہے ہو، میرے ساتھ آؤ، میں تھیں اپنے نبی کے پاس کے چلیا ہوں کی اس وقت مصنور اکرم ایک صحابی ارتم کے گھر میں چھیے ہوئے تھے جوایک پر جوشش مگرخا موش نومسلم تھے ) حب لوگوں نے ( ارتم کے گھرکے در وازے پر ) عرف کی اواز مشنی تو وه سخت خوفز ده هوست مگر رسول خدا بنه فرمایا ؟ " دُر ومست ، وه اکیلا سبته اورتم خاصی تعدا دمیر پرمو حبب عرض ندراً نتى قو حصنورا كرم م نَه ان سے رپومِنس مصافحه كيا اور فرمايا "عر ! تم كب يم غلط دا ہو ں پر چيلتے ر ہو گے ۽ "



اس کے جواب میں عرنے با واز بلندمسلان ہونے کا اقرار کیا۔ پیسب بچھ اتنا غیر تنو تھا کہ موقع پر مرجود مسلانوں نے بے اختیار مسلان کے جواب میں عربی وگر جیران ہوگئے کہ ارقم کے خاموش سے گھر میں اندہ کی بیار کیا ہوا ہے۔ دخترت عربی کا ہوا ہے۔ دخترت عربی کی اس اللہ کی عبادت کرب '' چنانچہ مسلان ایک عبادت کی میں دہ کرب '' چنانچہ مسلان ایک عبادس کی صورت بین کویتہ اسلامی کی جب کی قیادت حضرت عربی کر رہے تھے۔ اسموسی کی میں میں میں مازادا کی۔ مضرت عربی کی نماز بین شمولیت کسی میں میں میں کہ اور خاموشی سے حضرت عربی کی نماز بین شمولیت کسی می قاموشی سے حضرت عربی کی نماز میں شمولیت کسی میں میں کہ اور دیا کے لیے کا فی تھی۔ نماز کے بعد مسلمان خاموشی سے مضرت عربی کی نماز میں شمولیت کسی میں کہ اور دیا کہ دیا ہوئی کے لیے کا فی تھی۔ نماز کے بعد مسلمان خاموشی سے مصرت عربی کی نماز میں شمولیت کے دیا کہ دی

سون ہے۔ اور ان کے فیج ان اور ملام ہی نہیں ان کے متعلقین (زیروست) اور ان کے کے بالکھائی اور اول کے کے بالکھائی کر موالی ہی کہ ان کی جورہ دستیوں کا نشا نہ بنے ہوئے سے عارابن باسے کوجومنی الاصل سے اور ابوجل کے قب بسلا مخزوم کے زیروست سے ہاتی اذبیت اور تشذ د کا نشا نہ بنا یا بنا کہ وہ بے ہوش ہوجاتے سے وہ وہ وہ کو اس افتیت سے مخزوم کے زیروست سے ہاتی اذبیت اور تشذ د کا نشا نہ بنا یا بنا کہ وہ دب ہوس ہوجاتے سے وہ تو کو اس افتیت سے بہائے کے لیے کھیجی کئے کو تیار ہوجاتے سے رابیا اور اکر اللہ میں رکھائے ہوئے ایک اور اور اور کو فی بات نہیں ، جب بہت کہ مولا کہ مولا اور اکر ان سے ابسا اقرار کو فی معنی نہیں رکھائے یا کا دمون سمیہ ) جو عار کی معروالدہ تغییں اپنے بیٹے پرتشد د ہر واشت نہیں رکھائے ہوئے اور جو کی مولا کہ تھیں اپنے بیٹے پرتشد د ہر واشت نہیں کرسی تھیں ایک اور اس نے اپنا کرنے تھی اور کو کی بی کو بی اس کرسی تھیں ایک اور اس نے اپنا کرنے اور کو کی بی کو بی سے جو جو بری کی اور اس نے اپنا نہرہ کو کی بات نہیں کہ ہوئے کہ وہ ترکی کو اور اور کو کی بی بی کو اسلام کی بہلی خاتون شہید ہیں ۔ ان کا تعلق کسکرت تھا ( ہوایان کی مولا کی بہلی خاتون شہید ہیں ۔ ان کا تعلق کسکرت تھا ( ہوایان کی کہ کہ کو کہ زندور و کا ایک علاق ہے )

عور اسول خواکی دان میں کا فروں کی طون سے او تیت کا نشانہ منی رہمی تھی۔ ان کے درواز سے پیر کا شیاور کو ایک کو دیر سے کو ایک کر سے میں ہوت کی میں خصوصاً اسس وقت کا نیٹے کھا دیے جائے سے جو جب حضورا کرم رات کو دیر سے کھر کو شیخ سے اور کلیوں میں روک شنی ہیں ہوتی توشر لیبند کھر کو شیخ سے اور کلیوں میں روک شنی ہوتی توشر لیبند کا فران کے سریا بیٹے پر بھا ری بیٹھریا قربان کیے جانے والے جانوروں کی اوجودی رکھ دیتے سے وعلی بذالقیاس مرہ اور انسان فی فوات ایک رکسبت راز ہے اور (مختلف اموریری) افراد کا رقیمل کیساں نہیں ہوتا ۔ وگا نہ کہ کا ایک بیٹ ہوتا کہ اور بہت سے افراد ایک بیٹ ہو رسیال نہیں ہوتا ۔ وگا نہ کہ کا ایک بیٹ ہوتا کہ اور بہت سے افراد ایک بیٹ ہوتا کہ اور بہت سے افراد اس کھالی کو کھونے تو کھالی بیٹ ہوتا کا دوجود سے افراد اور اسے سے میں نہ ہوتا ۔ ایک روز وہ رسول خدا کے پاسس گیا اور بولا "اگر ایک نہا تی بھور پر میں تھوں اور ایک بیٹ ہوتا کی بال میں کو کہا کہ بیٹ ہوتا کہ بالی کو بارہ میں تو میں کہا تا کہ بیٹ ہوتا کہ اور ہولا " ایک نہا تی بھورش کو بیش کرنے کا جی اعلان کیا ۔ مقابلہ مجوالوں اسے شکست ہوگئی گراسے اطیبان نہ ہوا اور اس ان و بارہ مقابلہ کی است دعا کی برسول پاگ نے اسے سوائز تین بار بچیا ڈوبا تواسس نے رونا شروع کر دیا ، اور بولا " بیل مقابلہ کی است دعا کی برسول پاگ نے اسے سوائز تین بار بچیا ڈوبا تواسس نے رونا شروع کر دیا ، اور بولا " بیل مقابلہ کی است دعا کی برس رسول پاگ نے اسے سوائز تین بار بچیا ڈوبا تواسس نے رونا شروع کر دیا ، اور بولا " بیل

And distributed to the state of the state of

رسول نمبر \_\_\_\_\_

بی تمام بھیڑوں کے شرط میں یا رجانے کے متعلق اپنی بیوی سے کیا کہوں گا ہا' رسولِ خدانے اپنی عالی فل فی کے باعث است تمام بھیڑی والیس کر دِیں ۔ گررسولؑ اسلام کی نہر ہانی پرخوشگوار روّ عمل کے بجائے وہ پھر بھاک کر کا فروں کے ٹرلد میں پنچ گیا۔ اور ان سے بولا '' محدٌ کو نقصان نہ بہنچا وُ ، اسے محفوظ رکھو ، اگر تمھیں تھی کسی بیرو نی قبیلہ سے متقابلہ درپشیں ہوتہ تم کہ سکتے ہو کر تمھارے پاسس ایک ایسا جا دُدگر ہے جس پرکوئی قا بُرنہیں پاسکتا۔ خداکی قشم اِ محدٌ محیِّرالعقول کا رنا ہے انجا م نے سکتا ہے' وہ اسس دُدکا عظیم ترین جا دُدگر ہے ''

9 • [ - أبوجل تواور ہی طرح کے احسانس ہیں بتلا تھا۔ اس نے ایک بار کہا تھا ؛ بیں جا نتا ہوں محسد پر ہو کچھ کے بین میں اسی طرح کرتے ہے جب وہ پُرِ تعلف دیوتوں کے بین میں اسی طرح کرتے ہے جب وہ پُرِ تعلف دیوتوں کا انہام کرتے تو ہم بھی جا ب میں شاندار دعون کر فینے غرضیکہ ان کا قبیلہ شان و شرکت کے اظہار کے لیے ہو بھی عل کرتا ہم اس کے جواب میں ورے اُ ترب میں اب محد کا قبیلہ میں نبی کہاں جواب میں ورے اُ ترب ہو ہم ہمیں کروں گا کہ محد اسٹرے نبی اور رسول میں ۔

• 19 - متح میں نیک کی اشراف کی بھی مزخی یجب کھی آوارہ لڑے (بڑوں کے ایما پر ) گلیوں میں ان نحضور کا تعاقب کرنے ، ان پر پھروغیرہ چینیکتے اس وقت اگر رسول خدا ایسنیا ن کے گورے فریب ہونے توحضور اس گھر میں بناہ حاصل رسکتے تھے ابریسفیان خود و آوارہ چوکو س کو ڈانٹ کر سکا ویتے یہ جب یہ آوارہ منش لڑکے بھاگہ جاتے تو حضور اکرم اپنی داویلتے ۔ ایک روز بُر دل اور کینے ایوب نے رسولِ خدا کی ممئی حضرت فاطمۃ الزہر اکر جوچو ٹی سی تھیں، دیجی ۔ اس نے حضرت فاطمۃ سے ایسا رویہ اختیار کیا کہ وہ اس طبون کو کو سے لینر فردہ سے گزردہ کو سے کر در ب سے دونے کی سے رونے کا سبب پُر چھا جب حضرت فاطمۃ نے اختیں ماجرا بتایا تو ابوسفیان نے اوھرسے گزر درہ سے تھے۔ انھوں نے بخیرے کی سے کہ اور اس کے دونوں یا بھر قابو کرلیے ، بھرا سخوں نے بخیرت فاطمۃ سے کہا کہ وہ ابوسفیان نے سے کہا کہ وہ ابوب کے باس کے اور اس کے دونوں یا بھر قابو کرلیے ، بھرا سخوں سے کئیں ۔ فطری سے کہا کہ وہ ابوب کے باس کے اور اس کے دونوں یا بھر قابو کرلیے ، بھرا سخوں سے کئیں ۔ فطری سے کہا کہ وہ ابوب کے باس کے اور اس کے دونوں یا بھر قابوکر لیے ، بھرا سخوں سوئی گئیں ۔ فری بھی گئیں ۔ فیم کے اور اس کے دونوں کا بھر تا کا بارہ مسکراتی ہوئی جئی گئیں ۔ فوری با سے کہا کہ وہ ابوب کے باس کے اور اس کے بیا فیار ترشکہ کے بغیر نورہ سے کو کہا میں ۔ فری با گئیں ۔ فری با کو بارہ کے بغیر نورہ سے کو بارہ کے بغیر نورہ کے بنے افرار تسک کے بغیر نورہ کی کے بغیر نورہ کی کو بارہ کو بارہ کے بغیر نورہ کی کہا کہ کو بارہ کو کو بارہ کو کہ کو بارہ کو بارہ کو کہ کو بارہ کو بارہ کو بارہ کی کا میں کو بارہ کو بارہ کی کو بارہ کی کی کہ کو بارہ کو بارہ کو بارہ کو بارہ کو بارہ کی کو بارہ کو ب

111 - مقد کا معاشرتی ڈھانچہ ایسا تھا کہ لوگ قبائل میں بیٹے ہوئے تئے ۔ گو دماغی اور فارچر امور میں تھ کے تمام قبائل ایک دفاق کی طرح اجتماعی طور پر آزاد اور خو دمختا رہما۔ ہر قبیلہ کے افر اندرز بردست اتحاد ادرہم انہنگی تھی ۔ دہ سب ڈکھ سنکھ میں دیک دُوسرے کے ساجھی شخے ، گویا " ایک سب کے لیے اور سب ایک سندایک کے لیے یہ مکن نہ تھا کہ وہ اسل فی سب ایک سب ایک قبیلے کے لیے یہ مکن نہ تھا کہ وہ اسل فی سب ایک کے لیے یہ مکن نہ تھا کہ وہ اسل فی سب ایک قبیلے کے لیے یہ مکن نہ تھا کہ وہ اسل فی سب ایک کے لیے یہ مکن نہ تھا کہ وہ اسل فی سب ایک قبیلے سے میں دُوسرے قبیلے سے میں فرد کو نقصان بینچا سکے ۔ رسول فراکا قبیلہ بڑا طاقت ورتھا ۔ نہ صرف یہ کم بنویا شم تعب اور میں ہے ساتھ دفاعی معا ہدہ بھی تھا۔ بنویا سنسم کا ایک اور طاقتر قبیلہ بنور المطلب کے ساتھ دفاعی معا ہدہ بھی تھا۔ بنویا سنسم کا ایک اور طاقتر قبیلہ بنور المطلب کے ساتھ دفاعی معا ہدہ بھی تھا۔ بنویا سنسم کا ایک اور طاقتر قبیلہ بنور المطلب کے ساتھ دفاعی معا ہدہ بھی تھا۔ بنویا سنسم کا ایک اور طاقت دارہ کا تعلق بنونچا رسے تھا ہروقت رسول فیرا کے خاندان کا خوالد کے اللہ میں تھا کہ میں تھا۔ بنویا سے بھی قریبی اتحاد نخا سیموران کے مدنی دست نہ میں تھا ہو تھی تھا ہروقت رسول فیران کے مدنی دست نہ دورہ کا تعلق بنونچا رسے تھا ہروقت رسول فیرا کی میا کہ دورہ کی تعلق بنونچا رسے تھا ہروقت رسول فیرا کی تعلق بنونچا دیکھی تھا۔ بنورہ کا مدے بھی تھا ہو تھی تھا ہو تھا کہ دورہ کی تعلق کی سے تعلق کے تعلق کی سے تعلق کی سے تعلق کی سے تعلق کی سے تعلق کے تعلق کی سے تعلق کی تعلق کی سے تعلق کی تعلق کی سے تعلق کے تعلق کی ت

www.KitaboSunnat.com

م ۱۱ کفار کا ایک اوروفد آیا اور مصالحت کی تجریز میش کی " ہم محد کے عبد اکی عبادت کے لیے تیا رہیں "۔ اعنوں نے کہا محکومی کو تھی ہوا دے معبودوں کی عبادت کرنا ہوگی۔ اس طرح ان دونوں میں سے جو تھی سبتیا ہو گاوہ ہمیں فائدہ ہبنیا سے گا۔ اور اس طرح دو ہری بندگی سے ہمیں کھی کو کھی نقصان مجی نہ ہوگا ۔" اس پر رسول خدانے قرآن پاک کی مندرجہ ذیل کیا ت پڑھتے ہو کفّار کی تجریز کو حقارت سے محکوادیا :

منحه دوا سے کا فرو!

نه میں تمھارسے معبو دول کی عبادت کرنا ہوں اور زہی تم میرسے معبود کی عبا دت کرتے ہو اور نہ میں تمھارسے معبودوں کی عبادت کروں گا اور نہ تم میرسے معبود کی عبادت کرشگے

تمعارب في تمعاداوين ب اورميرب في ميراوين ( ١٠٩/ ١-٢)

۱۱۳ - کفارِ کمہ اکس پراور بھی شتعل ہو گئے ا در انفوں نے اسلام کے نام لیوا وُں پر مظالم کا سسلسلز تیز ترکر دیا۔ رسولِ خدا نے حبب دیکھا کہ وُہ اپنے پیرو کا روں کوجن کا تعلق دوسرے نبائل سے سبے تحفظ نہیں دے سکتے تو اسفوں نے

004-

وں کومبشہ کی طرف ہجرت کرنے کو کہا ۔ رسولؓ خلانے انھیں تنا با کہ ' حبشہ کا با دشاہ انصاف بیندہے ۔ اس میں استعما کسی پرنللہ نہیں کیاجا تا ۔'' ممکن ہے نبی کریم' کوشا وحبشہ کے با رسے میں کسی تبجار تی سفرکے دوران پر باتیں معلوم ہو ٹی ہوں ۔ حضر '' شان فلسطیس اول در عُری سال ممر کا سوز کی تکور تھے ساتھ ممکن سور کا برنوش نرکھ ترن تر بینو کی وہ مار درج

کسی پرظلم نہیں کیاجا تا۔ ' ممکن ہے نبی کویم' کو شاہ عبشہ کے بارے میں کسی تجارتی سفرکے دوران پر باتیں معلوم ہوئی ہوں۔ حضورٌ شام ، فلسطین ، اومان (عُمان ) اور مین کا سفر کرچکے سقے۔ برجی نمکن ہے کہ انحفرت کسی تجارتی سفر کے وران مین سے باب المندب عبود کر کے مبشر جی گئے ہوں بغیر خوا کے ایک خطوبی کا ذکر علامہ طبری نے کیا ہے ، فکما گیا ہے : ' میں نے ایٹ عفر زا دجھڑکو آپ کے پاس جی باس کے ساتھ چندا ورمسلمان بھی ہیں ، اگر وہ آپ کے پاس آئے تو اس سے شمن ہلوک کریں ۔ اس پڑھلم نزکریں '' یہ ایک تعارفی خوا سے میں سوگ میں اور جھڑا بن ابوطالب کو اس وقت دیا تھا جب وہ ہو اس کی تراد جھڑا بن ابوطالب کو اس وقت دیا تھا جب وہ ہو تا ہے۔ اس سے کفا برگدے خینا والے مسلمان میں اور بری اضافہ ہوگیا ۔ رکھا گیا تو مرتب میں اور بری اضافہ ہوگیا ۔

٣٧ ١١ ا محتین ایک عجیب و غریب واقد رُون که مواجی سے غلافهی نے جم ایا - ایک روز رسول خدا نماز سے دوران قران علیمی کو بھی آیات ( سے ۵/ ۱۹ - ۲۰ ) کی وار بلند تلا وست فرار ہے سے اس کا بندر کیا یا ت بین کو بیا معرف ( اور و بیا بین کا تذکرہ کیا یا ہے اس کے ایم لابھن اور کو سے بین کو دیکھتے ہو . . . . . " اس کے بعد بعض اور کو سے سندا" وہ عظیم معرود ہیں اور و و بین بین کو دیکھتے ہو . . . . . " اس کے بعد بعض اور کو سے سندا" وہ عظیم معرود ہیں اور و و بین بین کا کا کا کہنا ہے کہ یہ الفاظ سے بین ایف کو سے سے دیسے بین بین کا کا کا کہنا ہے کہ یہ الفاظ کا میں متعدد الیسی گیا ہے ہما و بر بن کا کا کا زنوسوالیہ الفاظ کا ذکر ہے الفاظ سے بنیں ہوتا گران میں سوال پایا با تا ہے ۔ شال سے طور پر ہم ۔ ۹ ء ، ء ۔ ۱۵ ا ۔ تا ہم اوپر بن الفاظ کا ذکر ہے وہ و آن تکیم میں میں جائے گئے دجولوگ دسولی خواد اور کو عمل بینے کا وراست نہیں سندی تھی بلا ایک کی دور کو اسولی خواد اور کو علی بین کا گران ان بک بینی تھی میں ناز اواکر دہے تھے اُسموں نے حضور پاکٹ کی قوات براہ وراست نہیں سندی تھی بلا ایک کی دوران الفاظ کا ذکر ہے سے دوران میں میا اور بندی ہم بلا لیا جو بسیدہ میں بیا گیا جب یہ بات تھی بلا ایک کی مواز ان ساس کا علم ہوا آوا اس میا دوران کی تو اس کی اور بلا کو بھی اسس کا علم ہوا آن ان موں نے بین کی تو دوران کی تو موسلے کی اور بلا کی کی دوران کی تو موسلے کی اور بلا کی کی دوران کی تو موسلے کی اوران کی موسلے کی اور بلا کی کی دوران کی موسلے کی اوران کی موسلے کی اوران کی موسلے کے دوران کی موسلے کے دوران کی کو دوران کی موسلے کے دوران کی کو دوران کو دوران کی کو دوران کی کوران کو دوران کی کوران ک

110 سعبشر کے مشن میں ناکا می سے بعد کفار کمہ نے بنا ب ابو طَا اُب پر دبا و بڑھا نا شروع کیا کہ وہ اپنے بحقیع کا سا تھ چیوڑ دبر ۔ایک وفدان سے طاحب نے کہا" محداً پ کا تھتے تی بٹیا تو نہیں محسن سے پاکٹ ہوسکتا ہے ۔ا سے ہمارے سوالے کہ دیجئے ۔ہم اس (محد) سے عوض آپ کو کمد کا خوب صورت اور ذبین ترین نوج ان پیش کرتے ہیں ۔آپ اسے اپنا E A CHANGE E THE LEGISLAND OF THE PROPERTY OF

A CONTROL OF THE PROPERTY OF T

بیا بی رو این ایس برا بوطالب نے انھیں طنز و متفارت سے لبریز جواب دیا ، میں تو اپنا بیا تممارے حوالے کردوں اک تم اس کی گردن مارسکو، کیکن تممارے بیٹے کو پالنے پوسنے سے لیے اپنے پاس رکھ لوگ ، یہ کہاں کا افسا ف سے ،"

اس کردن مارسکو، کین تھارے بیٹے کو پالنے پوسنے سے لیے اپنے پاس دکھ کو ان ، یرکھاں کا افعا ف ہے ، "
الا اسب کفار کھ سے نشاہ درت کی اور جگ کا خطرہ مول لیے بغیر ایک حل ڈھو ٹر ٹھا لا ۔ مگر سے تمام اسلام وشمن قبال ان کے قریبی علاقہ سے اتحاد یوں خصوصاً احالیمین نے دسول پُوندا سے خاندان کا بائیکا ٹ کرنے کا فیصلہ کیا "کوئی شخص دسول اسٹہ کھنا تدان سے کسی فردسے کا زان کا رشتہ قبول کرے گا ، ندان کے با تھ کوئی شے فردخت کرے گا ندان سے خریدے گا ، ندان کے با تھ کوئی شے فردخت کرے گا ندان سے خریدے گا اور مبی ان کو اپنی اور کی کا در شبی میں جائے ہوگا ۔ ان کو اپنی اور کو ایک تعلک نواحی ملاقہ میں جلاگیا جا ان کی کا در شبی میں ہوگیا ہو ان کو اپنی اور کو گا گا بیا کہ کہ سے نکل کر ایک انگ تعلک نواحی ملاقہ میں جائیا ہوگا ۔ اور اس نے کفا رکھ کے سا تقور ہے کو ترجیج دی ۔ وہ مگر میں ہو اور جہاں فا بنا آب میں کو گا گیا اور کو بری معابد کر جہاں فا بنا آب میں دکان تھی ہوگیا اور کو بری معابد کر جہاں فا بنا آب می کو بری معابد کر جہاں فا بنا آب میں دکان تھی ہوگیا ۔ یہ ہوگیا دیا اور کو بری معابد کر جہاں فا بنا آب میں دکھ ان بنا کے میا ہے ان کے ایک تعلی میں ہوگیا ہوگیا اور کو بری معابد کی بری کو بی بری کو بری معابد کر ہو تھی ان چو و کو میں موران دسول خوار ن دسول کو نا قابل برا شخصت میں ہوگیا ہو تا ہو تا میں موران دسول خوار ن دسول خوار ن دسول کو نا قابل برا شخصت میں ہوگیا ہو تا ہو تا حب میں ہو کی میں ہوگیا ہو تا ہو تا ہو تا حب میں موران دسول کو نا قابل ہو تا ہو تا

114 من المرائد المرائ

لے ان احابیش کوعبشہ کے دوگوںسے کوئی نسبت نہیں۔ بیمبئنی توستے مگران کا تعلق عرب قبیلہ بنو کنعان سے تھا۔

,

۱۱۸ - اس کے بعد حضور اکرم کا خاندان والیس کمر آگیا ۔ نگدستنی اورعشرت کے ان سانوں میں متعد مختلا کی ۔ صحت تباہ ہرعکی تھی۔ اس کے بعد عبلہ سی حفرت خدیجۃ انکیر کی نے جررسولی خدا کی شرکیب جیات تھیں ، واعی اجل کو لبیک کها · ان کے بعد جن ب ابوطالب بھی امٹذ کو پبارے ہو گئے جورسولی خدا کی سب سے مضبوط لیشت پنا ہ ستھے۔ اب ابولہ سب

119 کی وقت خاموشی اور رنج والم میں گزرگیا ۔ ملّہ کی ایک معرفا تون سودہ قبول اسلام کے بعد اپنے شوہ ہمیت حبشہ چلی گئی خیب ۔ سودہ کا شوہرٹ کران عبشہ میں قیام سے دوران عیسا ٹینٹ کی طرف مانل ہو گیا ۔ مگر سودہ تمام تر دباؤ اور ترخیب و تحریص کے باوجو داسلام پراستھا مت سے ڈٹی رہیں ۔ سکران کا انتقال ہو گیا توسودہ مکہ بوٹ آئیں۔ رسول خدا نے اسس معرضا نون کی استفامت کو سرایا ۔ رسول خدانے ان سے نکاح کی تجویز بیش کی اور انھوں نے یہ اعرد اذبخوشی قبول کر لیا۔ خالہ سے سودہ خانو ہدیکا کو قریح زئتوں ہے ان میں ایس کرتے اس کرنے ہو ہدا اور چیز تیں سرد کے معالی کرتے تھیں۔

نظا ہرہے سودہ خانون کا کوئی بجیرنہ تھا۔ چانچہ وُہ رسولُ اللہ کے بتجی ں کی نہابیت پیا راور محبّت سے دبکھ بھال کرتی تھیں۔ ١٢٠ - ابولسب زباده ويرتك رسول خدا ك خلاف ولى نفرت كوچيا ندسكا ١٠ س فعلدى حضور أكرم كعهاجى با 'يهاشه كابها نه وُهونله بيا اور الخيس باغي قرار و سه وبا - اب كو في محيَّ خص کنسي خو منه وخطر سے بغير حضور کي ان كے سكتا تھا . ان حالات میں کسی اور فبلیک کی بنا ہ حاصل کرنے کے بجائے رسول خدانے ہجرت کو ترجیح و بینے کا فیصلہ کیا۔ می نعت کا قصبہ مكم سے دو دن كى مسافت يرتنها ، و بال حضور كسے ماموں رہتے ہتے ، آپ ان دوكرں كو از مانا چا ہتے ہتے ، چنانچر ا پنے بیری تجوں کو گھر میں ھیوڑ کر آن مصورا پینے و فادار ملازم زیدا بن حارث کے ہمراہ طائف گئے ، انھوں نے لینے مامو ت ٹری اُمیدیں والبسنتہ کر رکھی تقیں بحب اُنھوں نے طائف سے مواروں کو اسلام کی دعوت وی توان کا روِّ علی غیر تو قع طورپر کفا رِکمدسے بھی زیا دہ سخت اور مخا لفانہ نھا ۔ انھیں فوری طورپر شہرسے نکل جانے کو کہا گیا ۔ آوارہ چھوکرسے اُن کے یجیے لگ گئے ۔اُنھوں نے شد بدسنگباری کر کے رسولؓ خداا ور ان کے ملازم کو سند یدزخمی کر دیا ۔ رسولِ پاک نے ایک ننخص کو باغ سے دروازے پر کھڑے دیکھا جس نے انھیں بناہ دی اور اللہ کے رسول پر سنگیا ری کرنے والے وارہ منش لر كور كرنما قب كرسے بيكا ديا - برباغيان ايك عيساتي غلام نها - اس نے رسول شداكي مهان نوازي كي اور الخيس كيد بيل کھانے کو دیے بعضور انور سنے بیل کھانے سے قبل سبم الشریر طبی توعیسا ٹی غلام کوان کے بارے میں کرید ہوئی ۔ چنا مخجہ اس نے رسول خداسے ندہبی مسائل پر تبا ولہ خیال شروع کر دیا -اسی اثنا میں اً دارہ چوکروں کا بیٹ کا مرفر و ہو گیا توفد ہے نئ وابس كدة كئے رواستے بس حضور سف دات تخلد سے مقام بربسركى - أنخوں سفى نمازاد اكى اور ب يا رو مدد كارم صاب میں مبتلا رہنے پداللہ میاں سے شکوہ بھی کیا۔ وہ ما بوس تو ہرگز نہیں تھے اُنھوں نے اسٹر تعالیٰ سے دُعا کی کہ وہ اسلام کا عظیم بینیا م جوادلته تعالی نے اتفیں وولیعن فرما یا تنها لوگو ن بک مینیا نے کی ہمتت بھی وسے۔ بینمیرخدا نے اسس رات ہو وعا مائنگ اسس کا منن بُوں کا نو ں محفوظ ہے ا وڈسلما ن اسے بےصدمتبرک نصور کرنے میں رضدا سنے اُجینے نبی کی و عا مح شرنِ نبولبیت بخشا ا وررسول ِّضاید قرآن پاک کی ۲۰ ویں سورہ " بِین "نا ز ل ہوئی۔ اس سے حضورٌ کی موصلہ افزا کی

Fill Change Ether

۵۷۰

مبی ہوگی تیوند اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کومطلع کیا کہ اکس دات کچھ جن دسول عدا سے قریب سے گز دسے اُسفوں نے دسول اللہ کوقر اُن تکیم کی تلاوٹ کرنے سُنا۔ جنوں پر انکشا ف ہُو اکد نموسی سے بعدوہ نئے نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ چانچہ اضوں نے اسسادہ قبول کیا اور بیعز مسلے کرچلے گئے کہ وہ دُوسرے ابتہ بیں اسسادہ کی تبلیغ کریں گے۔ سورہ جن سے اُناز میں ہی کہا گیا ہے ،" مجھے بتایا گیا ہے کرجنوں سے ایک گروہ نے قرآن پاک سنا ، . ، ، ، " اس کا یہ مطلب ہے کہ خود رشول ُخدا ﴿ اُسُ دات ﴾ اپنے آس پاکس ان غیرم (ئی طلاق تیوں کی موجو دگی سے لاعلم ہتے۔

تودر تدول حدا ( اس رات ) ایپ اس بی بیس ان میرمری ما فایبون ی موبو وی سفط فاهم سفته اید بیامبراین والده محترمه اید اید اید اید بینچ کر شهر گئے ۔ انفوں نے ایک بیامبراین والده محترمه کی ایک قریب بینچ کر شهر گئے ۔ انفوں نے ایک بیامبراین والده محترمه کی ایک قریبی عزیز کے پیسس میں کہ کہ وہ رسول خدا کو اپنی نیا و میں لے لیس گراس عزیز نے انکاد کر دیا ۔ پھرانفوں نے اپنی نئی المبیہ سودہ کے ایک عزیز کو اور آبا ہور سول خدا کے خاندان کے بائیکاٹ کا زبر دست مخالف رہا نفا اور چوری پھپ اخصیں کھانے پینے کی اسٹ یا مجبو ایا کرتا نفا ۔ اس نے بینے کر کو بنا و دینے کی ہم می بھرلی ۔ اس نے کعبہ کے صون میں دیگر افراد کے ساتھ ہتے بارس نے معرکو اپنی بنا و میں لے بیا ہم کر کہ خاندا کہ کماند کا کہ کرکہ کہ اس نے معرکو اپنی بنا و میں لے لیا ہے ۔

معسوای ابن البیستان البیستان

بن سام ا ررسول الله نے دیمه کر گوبا وہ کعبراللہ کے صحن میں موجو دہیں ۔جرائیل آئے اور رسول اللہ کو جگاکر اللہ کا پنیا م بنیا یا یہ نفا نے نبی کوعرش پر ملافات کی دعوت وی تھی ۔جرائیل رسول پاک کی سواری سے لیے بہت سے براق لائے تھے۔ رسول خدا براق پر سوار ہوکر آسمانوں کو روانہ ہوئے جبرائیل ان سے پائلٹ کے طور پر آئے آئے ہوئے ویواز نفا۔ ایک کھے میں رسول اللہ پہلے آسمان سے دروازے پر بہنچ گئے۔ جرائیل نے رسول اللہ کی آمرکا اعلان کیا اور پیلے آسمان سے دربان نے تعدین کے بعد در واکر دیا۔ پیلے آسمان پر حفرت ادم اللہ نے نے رسول اللہ کا استقبال اپنے بیٹے کی حیثیت سے پر دانہ مجتب اور فی کئی۔ چھروہ سب دو سرے ، تیسرے ، بیٹے پر ہوسکتا ہے۔ رسول اللہ کا استقبال کیا ، جسم سے اور ایک کی بیٹے پر ہوسکتا ہے۔ دو سرے ، تیسرے ، جسم اللہ کی اللہ کا استقبال کیا ، جسم اللہ کا استقبال کیا ،

سو آنبر سے ، یوحنا ، اصطباعی ، ہا رون اور مُوسی وغیرہ شا مل تھے۔ ساتویں اُسمان پر حفرت ابراہیم رفعالی است استیال کیا جگئے۔ مصرت استیال کیا جبکہ حضرت کے استیال کیا جبکہ حضرت ابراہیم میں استیال کیا جبکہ حضرت ابراہیم نے دوسرے مرسلین نے تو حضور کا اپنے بھائی کی طرح استیبال کیا جبکہ حضرت ابراہیم نے ان کا خیرمقدم اپنے بیٹے کے طور پر کیا۔ اسفوں نے گوں سرفراز کیے جانے پر اسفیں مبا ارک باددی۔ ہر اُسمان پر رسول خداکو ناقابل بیان عجائبات دکھائے بھر پر منقد ساقافلہ ایک بندمقام پر ہنچا جہاں بری کی طرح کا ایک رخت ہور پر منتقد ساقافلہ ایک بندمقام پر ہنچا جہاں بری کی طرح کا ایک رخت ہور پر منتقد ساقافلہ ایک بار میں اور استیبال کیا ہور پر انسان میں ایک میں استیبال کیا ہے۔ استیبال کیا ہور پر منتقد ساقافلہ ایک بیٹر بر سرب انسان میں ایک میں ایک

کے استقبال کے بیے موجو دھے۔ دو سرے مرسلین نے تو حضور کا اپنے بھائی ٹی طرع استعبال کیا جاہم حقرت کی اربیج نے ان کا خرمقدم اپنے بیٹے کے طور پر کیا۔ اسفوں نے گو سر فراز کیے جانے پر انھیں مبارک باودی۔ ہر اسمان پر رسول فداکو نا قابل بیان عجا ئیات دکھا نے گئے بھر پر منقرسا قافلہ ایک بلندمقام پر بہنچا جہاں بیری کی طرح کا ایک رضت دربیدرہ ) نا قابل عبور سرجد کا نشان فاصل بنانا ہے۔ جرائیل نے یہ کہ کررسول خدا سے والیسی کی اجازت طلب کی کرہ اگر میں اسس صدے آگے گیا تو اور کھے جلا کر خاک کر دے گا۔ آپ چونکہ دعو بیں بہذا آپ آگے جاسکتے ہیں " بھر جرائیل نے حضور اور کو آگے جانے کا راست بنالا یا بختلف نشانیوں کی مدوسے رسول خدا ایک ایسے مقام پر بینچ جہاں اضوں نے صریفام سنی ۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اشتری کی کہ اسکام وصول کر بے متعلقہ ستیوں کہ بہنچا کے جا سامت میں گا اسسے بھی کم مریفام سنی بیٹا کے ایک میں اور اور اندائی کے درمیا ہی دو کما فرن کے مساوی یا اسس سے بھی کم فررا گہی جو اب اس سے بھی کم فررا گہی جو اب کا درمیا ہی دو کما فرن کے مساوی یا اسس سے بھی کم فورا گہی جو اب کا درمیا ہی دو کما فرن کے مساوی یا اسس سے بھی کم فررا گہی جو اب کا درمیا ہی دو کما فرن کے مساوی یا اسس سے بھی کم فررا گہی جو اب کلا :

اَسَلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَسَحْمَةُ اللَّهِ وَيُوكَا تُهُ -

رسولٌ خدانے المہ تعییات (سلام و نیاز )جا ری رکھا اور ڈومیروں کو امٹر کی مہریانیوں اِورعنایا ت بی*ں شرکیب کرنے کی خاطر* مزید کہا :

اَ سَتَلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ -

" پیرفدانه این بندیدوی نازل کی جووه نازل کرناییا بنا تھا '۔ (قرآن ۳ ۱۰/۵)

اس نے اگرموٹنی پرسینائی ہیں دس اسکام نازل فرمائے ستے توانسس نے محدّید بارہ احکام نازل فرمائے ( قرآن ۱۷ – ۳۹ ) جوزیادہ جامع ہیں اور نہایت عمدہ ضابطۂ اخلاق وضع کرتے ہیں :

۱- ادریم دیاتیرسه پر در د کارنے که نرعبادت کرو مگرانندگی ؛

۲ - اپنے ماں باپ کے ساتھ اسان (سنن سلوک) کرو ۰۰۰۰۰

۳ - ا در دسے قرابت واروں کوی ان کا - اور ضرورت مندوں کو ادرمسا فروں کو ۰۰۰۰۰ 🛫

یم ۔ اور اپنا یا تھ اپنی گرفن سے با ندھ کرنر رکھ اور نرہی ا سے باسکل ہی کھول و سے ، ، ، ، ، ، نر تواسراف کر اور زبی ننجیسی کواینا )

۵ ۔ اپنے بچوں کو ننگ وستی کے ڈرسے قتل نیکر ، . . . ، '

۷ - اورزنا کے قریب بھی مت جا . . . . ، ، ،

٤ ـ اور جس جان كوقتل كمرنا الله في حرام قرارويا ب اسے ناحق قبل نركر ٠٠٠٠٠٠



و تتم کے ال کے قریب ز جامگڑ جس طریقہ سے کہ بہتر ہوجب کک وُہ اپنی قوت ( اکثر بہت ) و پینیجے

9 - عدكويوراكرو...،

۔ اور نا پٹ نول کر دو تو پُورا نا پو اور صح تراز و سے تول کردور ۱۱۔ اور عب بات کی تجھ خبر نہبں اس سکے پینچے نز پڑ ، بیٹک کان ، آگھ اور ول سے د ان کے کاموں کے بارے ہیں )

١٢- اور زمين پراترا تا هوا نه حيل

خدانے یہ یا منت منظور کرتے ہوئے کہ اس کے فضل وکرم کا سر اوا رصرف نبی کوہی نہیں ہونا چا ہیے بلکہ املاک نیک بندوں کو بھی المس میں سے صعبہ ملنا چاہیے ۔ فرمایا کرنیک بندے ون میں بچاکیس بارنما زاوا کرکے (عباوت کر کے ) میری رهمت کے خزانرمیں حصدار بن سکتے ہیں۔ جب المند تعالیٰ نے ‹ ملاقات کے بعد) رسول کو والیس زمین پرجانے کی اجازت وی توخدانے مومش سے مزانر میں سے ایک قمیتی تحفرا پنے نبی کو و دایت کیا ۔ رسول اکرم کی ایک حدیث سے مطابق اس تحفہ کا ذکر قرآن پاک کی دوسری سورہ کی آخری دوا یات میں کیا گیا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں " خدا کسی شخص کو اس کی استہاعت سے بڑھ کر تعلیف ننیں دیتا '' مجلانوع انسانی کے لیے 'اپنی تمام ترکمز وریوں کے پیشِ نظراس سے بہتر اور کون ساتحفہ ہوسکتاہے! ا گرخدا بهاری استنطاعت مےمطابق بم پر فرائفن عائد زکر تا بلاج احکام چا بتنا نا فذکر و بتا توروز قیا مست بم کها ق کھڑے ہوننے ؛ عرش برب سے دانسی پرجرائیل نے انحصنور کو دوزخ اور حبّت کی سیرکر انی ۔ وہ جنّت الفرو دسس میں مختلف پیغروں سے بھی ملے جنبوں نے شاندارا عزازیا نے پر رسول ِ خدا کومبارکیا ووی یسحنرت موسلی کوجیب معلوم ہُوا کومسلما نوں کے لیے ون میں پچاپسٹ نما زدن کاحکم بُوا ہے توائنوں نے اپنی قوم کے تلغ تجربہ کا ذکر کیا اور رسول املہ سے کہا کہ وُہ نما زوں کی تعداد بیں کمی کے لیے بارگاهِ ایز دی میں است عاکمیں بینانچ رسول ِخلالی بار بار درخواست پر ادمتُد تعالیٰ نے پیاس کی جگہ یا نج نمازوں کا حکم فرما دیا ۔ اس کے ساتھ ہی استہ نے یہ وعدہ فرما یا کمران پانچ نمازوں کا اجر پیاٹس نمازوں کے برابر ہی ہوگا۔ (قرآن ۲/۱۹۰) اورتب الله كياكه ،

" نما ز مومن کی معراج ہے۔"

ایک اور روایت کے مطابق " نماز ہرمسلمان کے لیے خدا کا قرب ( کا ذریعہ ) ہے " البننه خدا کے مصنور ہرخض کے لیے خدا ک قربت کا درجہ (اللہ کے نز دیک) اس کے تقولی کے مطابق جُدا گانہ ہوگا۔ جولوگ اسسلامی طریق عبا دیت (نماز ) کو سجتے ہیں وه جانتے ہیں کہ دورا نِ نماز بندہ اپنے خالتی سے شرفِ ہم کلا می حاصل کرتا ہے ﴿ الْقِیّاتِ للّٰہ ﴾ پھرجب اسے روحانی طور پر ا بینے ما کا کے حضوری حاصل ہوتی ہے ﴿ تستهد ﴾ وه بالكل اسى طرح على كرتا ہے جيبے رسول الله نے شب معراج ميں حضوری کے وقت کیا تھا۔ رسولِ خدا والیسی پر پہلے بیت المقدمس میں اُرْسے جہاں تمام سابق پینمبراپ کے استقبال کیا ہے موج وتتے ربہاں دورکعت نفلِ مشکرایز اوا کیے گئے تمام پینمبروں کی متفقہ دینواسٹ پرحضور اکرم نے اما مت فرما کی۔ اور

رصول الله علي والس ليد بستر مدين ميني كيُّ -

مهم ۱۲ به خدا بیونکه هرچگه موجود ب لهٔ داکسی اوی فاصله کوسط کرنے کا کوئی سوال سی پیدا نهیں ہوتا ۔ قرآن پاکستی مراج کے بیے لفظ " رؤیا " ؟ خواب) استعال کیا ہے ۔خود رسول خدا فرما تے ہیں معراج کے وقت" میں نینداور بیداری کی وَرِيا زَمَالت مِين تَمَا " چندسال بعرصنور كم مبوب المبير حضرت عائش تُشديقَه نه اَبّ سے واقعَ معراج كي تفصيل دريافت كي تفاتر ج حفرت مانشهٔ دوسرے صی بر کی نسبت مضورٌ کے قریب تر تنین لهذا وہ اس فضیل کو لیا دہ بہتہ طور پر محبتی تھیں۔ اُ اِن سے روایت ہے کہ " برایک روحانی سفراورخواب نمھام علامہ المقریزی نے لکھا ہے ? حضورے ووضحا ہوں حذیفہ اورمعا ویژ نے بی غیرمہم انداز میں مہی رائے ظاہر کی ہے " تاہم عبد الله ابن مسعود سے مروی ہے کرمعراج ایک جما فی سفر تھا معراج کی نوعیت ۱ جیمانی یا روحانی بخواه کچه بھی ہویہ ایک عظیم ترین تجربہ تھا ہوکسی انسان کوحانسل ہوا بحضرت اورکسیس ، حفرت ابرا ہیم جفرت لیقو ب اور متعد و و سرے مرسلین کے یا رہے میں کہا گیا ہے کروہ بھی ایسے ہی تجربہ سے گزرے متھے۔ حضرت مرہنی کو وادی سینا میں کوہِ طور پر امتٰہ کی تجتی دکھا ٹی گئی ۔ گرمی کوا متٰد نعالیٰ نے حظیرہ القدس کی بتندیوں تک بہنیخے کی اجازت سے سرفراز فرمایا۔ ہمیں سفر معراج کومف سیرو تفریح پرمحمول شیں کرنا چا ہیے مکمہ اسس کی روحا فی غایت پرنظسسہ ر کھنی جائے۔ روایات کے مطابن معراج کا عظیم ترین واقعہ ، ۷ رحب المرحب کومیش آبا تھا۔

١٢٥ - الكله روز حبب حضور في سفر مواج كا اعلان فرما يا توبر شخص كا روّ عمل اس كى ا فيا وطبع مع مطابق تصار حفر ا ہر بڑتا تو اتنے پُر بفتین تھے کہ اُنھوں نے رسولِ خداسے تصدیق کیے بغیر ہی انسس وا قعم کو درست قرار و ہاجس کے بعد حضور اکرمٌ کے دربار سے اُسمنیں صدیق '' کا خطاب ملا ۔ کقار نے اس واقعہ کو حکو ٹے گردانا اور تمسخ اڑایا ۔ کفار میں سے چندا کیک نے جِ سفرتجارت كے سلسله میں بہنے القدمس جا بچے تھے ، كها كرمبيت المقدس كانقشد بيان كياجا ئے ۔ وُہ يہ معبول مگئے كم خو د محمدٌ مھی توحفرت خدیجہؓ کے کاروا نِ تجارت کی نگرانی کرتے ہوئے بیت المقدس سے آگے بصرہ ٹک جا چکے تھے۔ کفا ر نے بعض اورا حقاز سوالات بھی کیے۔ وہ اسس امرکوخاص طور پر حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے کر محمد کوخواہ رؤیا میں ہی کمیوں نہ ہو،خدا نے شرون مانات بختا ہے۔ اس کے بعد کقار کی شمنی اور مسلما نوں پران کے مطالم میں اور بھی اضافر ہوگیا۔ ایک مینی الطفیل الدوسي نے واقعة معراج کے فوری بعد کمه کا دورہ کیا۔اس نے بلا تعصب اسلام کا جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا کم اسلام نہایت معقول ندبب ہے اور بُت رہستی سے کہیں ارفع و برتر ہے اس نے ندصرت بیکو فوری طور پر اسلام کی متھا نیت کا اقرار کر لیا بکدا سلام کاایک پرجش مبتغ بن کربمن کوٹا۔ چندسال بعد وُہ بچھر دینرمتورہ ہیں رسولؓ خدا کی خدمت بمب حاضری کے لیے آیا۔ . اس کے ساتھ اس کے قبیلہ سے استی کے لگ بھگ خاندان بھی تنفے جو حلقہ بگوسٹس اسلام ہو چکے تنفے حب طفیل نے تھہ بین اسلام فبول کیا تواس نے رسول اللہ کوئین اسنے کی وعوت نہیں دی ۔اس کی وجد برنظر آتی ہے کرئین میں فروالکفین عمی بت خانه نها جے کعبہ کا مّرِمته بل تصوّر کیا جا تا نتیا۔اس بت خانہ کے محافظ خاندان پر قبیلہ کا طفیل مبیا او فی فرد مجلا کیسے فوقیت حاصل کرسکتا تھا۔



## ينرب \_\_\_ مدينة النبئ

و ۱۲ ۔ پنا می تلاشس مباری رہی ۔ ابّام حج سے دوران ہم دیجھتے ہیں کدمنی سے میدان میں رسولؓ خدا ایک قبیلہ سے وفدے ووسر حقبیلہ سے وقد کے تھمیپ میں جائے ہیں، وہ جج پڑا نے والوں کو اسلام قبول کرنے کی وعوت ویتے ہیں اور انھیں تیا تے ہیں کروہ اللہ کے رسول ہیں۔وہ ان قبائلی نما ٹندوں کو ایمان لانے کی دعوت کے ساتھ ساتھ اُن کی بینا ہ میں تبلیغِ اسلام کاموِقع فراہم کرنے کوسی کنتے ہیں ۔ دسول انٹدان سے بنی ہر یہ نا فابلِ بقین وعدہ بھی کرتے ہیں کہ " اگرتم اسلام قبول کو توبهت جلدتم ونیا کی دو بڑی سلطنتوں \_\_\_ بازنطینی اور ساس نی \_\_ سے مامک بن جاؤ گئے یا ابولیب جر حضوّر کا جانی و تمن اور چیا تھا ، مصور کے بیچھے جاکران قبائلی نمائندوں سے ملاقات کرنا اور انھیں انتباہ کرنا کہ اگر انھوں نے محمد کو پناه دی تو انھیں شدید خطات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابولہب رسولؓ خدا پرطرح طرح سے بہتان بھی باندھتا۔ روایت سے كرأس روز رسولٌ فدانے بندرہ كے لك بھك قبائل كے نمائندوں سے رابطر بيداكيا- ان لوگوں في مختلف رقِ عمل كا ا ظمار کیا۔ بعض نے تو پنم بر کو جبر کو کر کمیپ سے نکال دیا را در لعض نے نرم الفاظ میں بہا نے بنا کرٹال دیا ، گررسول خلا نے مالات کی پروا کیے بغیراسلام کی وعومت جاری رکھی ۔ دسول خدا کی سولھویں کوششش اُمید کی کرن بن کرم کی حضور اکرم کی اس كامياب كوشش برمزيدروسنى ۋالغ سة قبل به تبانادلىپى سے خالى نه ہوگا كەرسوڭ خدانے جن بندره قبالل سے باسۇد رابطة قائم كيا تفاوه پُور مع بزيره فائے عرب كے نمائندہ ستف ابن بشام كى روايت كے مصداق ايام ج ميں شمالى ، جنوبى مشرقی، منزی اوروسطی وب سے لوگ کم کرمرات تھے جوانس امراکا بین شوت ہے کہ بچ کعبروب سے جند قبیلوں بک محدود نہ تھا بکہ پُورا عرب اس پراغتما در کھا تھا ۔ کعبنہ الله کی اس روحانی برتری سے مقد کے تجارخ ب فائدہ الله اتھا تے تھے۔ چونکر کے علاقہ میں نہ تو زراعت ہوتی تھی ، نہ صنعت وحرفت کا وجو وتھا اور نہ ہی کو ٹی اور ونکستی تھی جس کے سہا رے کم کوعوب کا بین الا قوامی *تجار*تی شهر بنا یاجا سکتا به

۱۲۵ میں اور بیان کیا جائے ہے ، منی میں رسول اللہ کی سولھویں کوسٹس کا میا ہی کا بیغام لائی۔ بربنہ کے کوئی چے افراد پرشتل کر ویت جن کا تبغام لائی۔ بربنہ کے کوئی چے افراد پرشتل گروپ جن کا تعلق قبلی نزرج سے تھا'وہی قبلیہ جس سے رسول کے وادا حضرت عبدالمطلب کی والدہ محترمہ تعلق رکھنی تغییر ، منی میں جیامت بنوار ہا تھا جو جھ کی آخری ہیم ہے۔ وُہ بڑے مُروٹ مُروٹ قربیب الگ تھلگ مجگر پر جیٹے اندہ سرت کے بال کا طریب تھے ۔ قبلیہ فرزج ان کے عم زادا ور مدمقا بل تھے ، کے بال کا طریب تھے داوں ور مدمقا بل تھے ، شاندار فتح حاصل تھی ( ان و توں بنوادس کا ایک و فد کھا رِکم سے فرجی معاہدہ کی سرتوڑ کوسٹسٹس کر رہا تھا ) بہودہوں کے شاندار فتح حاصل تھی ( ان و توں بنوادس کا ایک و فد کھا رِکم سے فرجی معاہدہ کی سرتوڑ کوسٹسٹس کر رہا تھا ) بہودہوں کے

www.KitaboSunnat.com

المراق المراق

۱۲۸ ۔ بنوادسس اور بنوخزرج کے درمیان خونی محرکوں نےصاحب فکراہلِ مدینہ کوسوچنے پرمجبور کر دیا تھا۔ فاتح (ورعد دی اغنبار سے مرتز بنوخزرج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علاقہ میں اپنی بالادستی قائم کرنے اور یوں پٹرب ہیں متحکم امن کے تیام کا تہتہ کیے ہوئے تھے یقیفت تو یہ ہے کہ اُٹھوں نے اپنے سربراہ قبیلہ ابن اُبی کو یثرب کا بادشاہ قرار دینے کا فیصلہ کرلیا تھا اور انسس کا طلائی تاج بنوانے کے لیے زرگر کو اَ رؤرجی دے دیا تھا۔ بنوا وسس لینے بھالیو کے ساتھ وہلک جنگوں سے سخت برگشتہ تھے ۔ گھہ وہ ابن اُ بی کی باوشا ہت قبول کرنے کو بھی نیار نہ تھے ۔ جج سے واپس آنے والے بنونوزج کے بھا فرادامن اور بھائی چارے کا جو پینیام لے کو آئے تصحیلہ ی شہر میں بھیل گیا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ بنوخز رج کےعلاوہ بنواوس بھی اسلام فبول کرنے سکتے۔ مدینہ میں اسلام کے ان چیمبلغوں کے سریرسہرامھی ہے كرا منوں نے بنوادس پراپنی فوجی بزتری کوفرا موش كرد يا اوراسلام قبول كرنے والے بنو اوس كے افرا و كو بھائيوں كى طرح سطے سكا ديا - چانچدا كلے موسم ج ميں بارہ خاندانوں نے اپنے نمائندے بھیج الكرمنی ميں رسول خداكى خدمت ميں سلام نباز سیش کرسکیں۔ان بیں سے نو کا تعلق بنوخز رج سے اور تبین کا بنواوس سے تھا ۔ اُنھوں نے پیٹیر کے رُو ہر وحلفتِ و فاواری ا ٹھایا ادر وعدہ کیا کہ" وُہ اللہ کے سانھ کسی کوٹر کیے نہیں طھرائیں گے، چوری نہیں کریں گے ، زنا سے اختناب رتیں گے۔ (غربت و تنگدستی محضوف سے) اپنی اولا د کوقتل نہیں کریں گے اور نازخواتین) ممثنان کی اولا ولائیں گی بھے وہ اسپینے ہ بھوں اور پا وُں سے ورمیان ( نطفۂ شوہرسے جنی ہو ٹی ) بنالیں ۔ نرکسی نیک بات میں ہے ﴿ ا سے محدٌ ﴾ کی نافر ما فی تریں گے ‹ قرآن ، ۱۷/۷) اس کے بعداللہ کے نبی نے مدینہ میں اپنے بارہ نقیب (ٹما مندے) نا مزد کیے اوران میں ا *بک کو* نقیب النقباً ( ان کا سربراہ )مقرر کیا ہے آنے والے سالوں کے دوران تھی حب پورا مدینر مشرف براسلام ہوگیا، ا ن تقیبوں کی تعداد بارہ ہی رہی \_\_\_ مدنی و فد کے ارکان نے رسول اللہ سے استندماکی کر انفیں اسلام کے آوا ب

و کے لیے کسی معلّم کی خدمات فرا ہم کی جائیں ۔ پنیانچے رسو لیّ خدا نے مصعرت ابن تمیر کو ان کے ساتھ کر دیا۔ (اُس کے سمائی ابوالردم کی والده یونانی النسل تھی ، ممکن ہے وہ دونوں حقیقی بھائی ہوں - ﴿ ایسامعلوم ہوتا ہے کدا پر نیوں اور با رَلطینیوں کی جنگوں سے باعث یونا فی لڑکیا ں اورلڑ کے بطور غلام خریدے اور فروضت کیے جاننے کتھے۔ ایلیے کئی غلام اور

لوندًيا عرب گھرانوں ميں موجو د تفيں ۔ عکرمرا بن ابوجل كے گھر بيل أيمب يُونا في عَلَام مِوجو و نقا ۔ طا نُعن كي بعض گھرانو رہي جي چ<sup>ر</sup>نا فی النسل غلام اور لونڈیاں موجو د تھیں)

١٢٩ المصديِّ في مدينه مير جركام كيااس سع مدينه كاس وود كم معاشره ير معى روشني يرا تى سع - ويا سالام

کے ہدر دوں نے مصعب کیمتیا یا کہ فلاں شخص کو تا ہو کرنا انتہائی مشکل ہوگا ۔ بیکن اگروہ اسلام قبول کرسلے تو آپ کی را و بیس بھر کوئی رکا وٹ نہیں رہے گی۔ برمائتے ہی مصعب نے نے اُس تنفس کے باغ کا رُخ کیا وہ محبوروں کے ایک مجسنڈ میں مبٹر کیا اور خوسش الی فی سے قرآن تکیم کی تلاوت شروع کر دی ۔ است خص کے قبیلہ کے بعض افراد محض مصعب کی خوش الحانی سے متاثر ہوکرا س کے گروجمق ہو گئے۔جب فببلیک رشرار کواپنے ہاغ میں ایک شخص کی مداخلت ہے جا کا علم ہوا تو وہ نیزہ لهرا ہم ہوا بنیج گیا ۔ اس نے گرج کرمسعب سے کہا" تم میری اچا زن سے بغیر میرے باغ میں کیوں واخل ہوئے، وفع ہو جائو ورز بین تمین نیزے میں پرو دوں گا یا مصعب اس کی طرف دیجھ کرمسکرا دیا ادر میلی اواز میں بولا" ایپ با سکل ورست فرماتے میں ، مگر آپ میری بات سُن لیں ، اگر آپ کومیری بات ناگوادگزری تومیں فوراً دفع ہوجا کو ں گائی سر دار نے اپنا نیز و زمین میں گاڑ دیا ا دربولا ؛ تما ری با نشمنصفا نہ ہے ، کہوکیا چا ہتے ہو ؛ تب مصعب نے نہایت ہی خش کھانی سے تو آن یاک کی چند آیا ہنے کی الاون کی ۔ اکھڑعوب رواراس سے بے حدمتا تر ہوا ،اس نے مصعب سے وریا فت کیا " برتم كيا لاوت كررى بورانس كامطلب كياج ؛ مصعب نے اسے بتايا" بوقراً ق ياك كى آيات بيں جواطر تعالیٰ نے لينے نبی ختریزنا زل فرو نی بین ۔ووا سڈ کے رسول ہیں ، ووقرا ک سے مبتلغ بیں جس کامطلب بیر ہے کہ اللہ صرف ایک ہے ، خدا کے بنائے ہوئے 'بتوں کی پُوعِاروا نہیں ۔ یہ کا 'ننا نت خدا نے نہی بنا ٹی ہے ، فرا ن کامقصدسب سے انصا ف ، احسان ار ابک خدا کی اطاعت ہے ۔ عرب سروار کے بلیجا تنا ہی کا فی تنفا وہ برلی اٹھا "ان اصولوں سے البشگی ك بي مجد كياكنا چا جيد إمعد بنا است بناياكه است رسول الله برايمان لانا بركار بنانيداس فنسب اکھاڑا اوراسی جوش وخروش سے والیس جیلا گِباحب طرت مصعب کا شن کر و ہاں آیا تھا۔ اس نے اپنے پورسے قبیلہ کمو جس کا وو سروا رئخیا ، اکتفیا ہونے کا حمکہ وہا رحب قبیلہ کے سارے افراد غلام اور ملازم جمع ہو گئے توانسس نے پیلا کر سرا ل کیا \* میں کون نبول : ' اسے یُوں فیقے ہیں دیجئے کرا س سے اہل فعبلہ نے جواب دیا " م پ ہما رہے سردا ر بیس عقل ق وانش میں آپ کا کونی تمبسہ تنہیں اور آپ بڑے نئبا تا ہیں' تنب اس نے اپنا نیزہ ہوا میں لہرایا اور بولا" اگرتم نے انجی اورا سی وڈت اس، مرقبرل نرکیا جس کی تعلیمہ وہ ملی صفعب دینا ہے تو میں تمھارا سب سے بڑا وہشمن نیا ہت

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ئبُول كالهُ اورسُورن غروب بونے سے قبل بورا تعبیلہ اسلام سیمٹنرف بوجیکا نخیا۔

۱۳۰ مصعب کی کامیا بیون میں روز افز وں اضا فه بهور یا تھا۔ وہ اکثر و ببیتیۃ رسول میں روز افز وں اضا فه بهور یا تھا۔ وہ اکثر و ببیتیۃ رسول میں مراز افز وں اضا فه بهور یا تھا۔ وہ اکثر و ببیتیۃ رسول میں مراز افز وں اضا فہ بہور یا تھا۔ وہ اکثر و ببیتیۃ رسول میں مراز افز وں اضا فہ بہور یا تھا۔ وہ اکثر و ببیتیۃ رسول میں مراز اختماع کی کامیا ہم در مراز افز وں اضا فہ بہور یا تھا۔ وہ اکثر و ببیتیۃ رسول میں مراز اختماع کی امراز اختماع کی کامیا ہم در اور افز افز وں اضا فہ بہور یا تھا۔ وہ اکثر و ببیتیۃ رسول میں مراز افز وں اضا فہ بہور یا تھا۔ وہ اکثر و ببیتیۃ رسول میں مراز افز وں اضا فہ بہور یا تھا۔ وہ اکثر و ببیتیۃ رسول میں مراز افز وں اضا فہ بہور یا تھا۔ وہ اکثر و ببیتیۃ رسول میں مراز افز وں افز ور افز

مبعثه کا به ملا ا به ما کی کامیا ببوں سے تویری طور پر مطلع کرنا رہتا تھا۔ غالباً وُہ اپنے خطوط میں حضوراکرم سے مزید ہدایات اورا یسے سوالوں کے جوابات بھی طلب کرنا رہتا تھا جو مدنی لوگ اس سے دریا فت کست کرنے تھے یا کرسکتے تھے۔ ایک روز اسے پیٹی کرایک خطموصول بُواجواس کے ایک سابقہ خطر کے جواب میں تحسیر کرنے تھے یا کرسکتے تھے۔ ایک روز اسے پیٹی کرایک خطموصول بُواجواس کے ایک سابقہ خطر کے جواب میں تحسیر کیا گیا تھا۔ رسول الشرکے خط میں تھا تھا :" ہر جمعہ کو — اس روز جب بہودی انگلے دن یوم سبت منا نے کی میاری کرنے ہیں ۔۔۔ و دپیر کے بعد مسلمانوں کی نماز با جا عت کا استمام کرواور خود اس کی امامت کرو۔ چنا نچر پہلے تھا کی نماز میں بازا، افراو شرکی ہوئے۔

ا ۱۳ - اس وقت نرگداور نرسی مدیندایک مسلان ملک تھا تاہم مدیند میں مسلانوں کو اپنے ضمیر کے مطابق عمل کے ساتھ اور کے آزادی میسر تھی۔ چنا نجیدایک غیر مسلم ملک بیس جبیبا کہ مدیند ان دوں تھا ، رسول خدا نے نماز ظهر کی جگرجمعہ اوا کر سے کم دیا۔ روایات سے یہ بیتر نہیں جیا کر مصعد بنے نے بیلی نماز جمعہ کے دوران خطبہ دیا تھا یا نہیں۔ تا ھسب میں سے معرب نے کہا کہ مصعد بنا کا عدی سے خطبہ جمعہ ارشا دفرہا یا کرتے نئے۔

له به زوسري بعبت عقبه كهلاتي ب-

Thanker-solling to 2

يع فير\_\_\_\_\_مع

اس پر مدنی مسانوں نے اپنے خلوص کا اطبار کیا اور کہا کروہ و سول فلاکو وون دے کر جن خطات سے دوجا رہو سکتے ہیں ہو ساتھ ہیں ہو سے الحلیا پر وفا داری سے طائن ہو گئے اور فرما یا " آج کے بعد تمعا را نون میرانون ہے ۔ میں تمعا را نبوں اور تم میرے ہو "
بعد تمعا را نون میرانون ہے ۔ تمعا را نون بہنے کا مطلب میرا نون بہنا ہے ۔ میں تمعا را بہوں اور تم میرے ہو "
سرمر خطرہ براحور ہا ہے ۔ شمال میں ان کی تجارت کی سن کن علی گر وہ اس کی تصدیق نہ کر سکے تاہم اضوں نے محسوس اللہ میں مرفور ہا ہے ۔ شمال میں ان کی تجارت کے داشتے میں ۔ جانچہ کھا رکھے کے چند نما ندے مدفی جو سکتے ہے ۔ مدنی قبائل کی مدوسے ستقبل میں کمہ بر فوج کشی ہی کہا سکتی تھی ۔ جانچہ کھا رکھے کے چند نما ندے مدفی جانچہ ہو سکتے ہے ۔ مدنی اور پُرچہ کچھ کرنے گئے۔ انفاق کی بات ہے کہ اسفوں نے مربئے کہا وکی احتجا کہ مدفی نہیں ہوسکتا تھا ۔ وہ ہتے ہی سے اس اور پُرکھا ہو گئے تا ہم بعد میں انھیں مدنی مسلانوں اور رسول خدا کے درمیان عہد و پیان کا علم ہوگیا۔ برکی کھا رکے نما نمند نے مدنی ہو سکتا تھا ۔ وہ ہتے ہی سے اس کی کھا ہوگیا۔ کہا کہ مدنی ہو سکتا تھا ۔ وہ ہتے ہی سے اس کا علم ہوگیا۔ کہا کہ مدنی ہو سکتا تھا ۔ وہ ہتے ہی سے دو سے استھے جو ٹھر گیا ہے انہوں نے خوب برکی کھا رکے نما نمان دور ہو سے اس کو ٹی اجبا کہ کھا ہوگیا۔ کہا کہ اس کی موت کی صورت ہیں اس کا سا را قبیلہ کھا یو گھا ہو گیا ہے اسے میوڑ دیا کہ اسس کی موت کی صورت ہیں اس کا سا را قبیلہ کھا یو گھا دے ۔ شائ کہا ہوگیا۔ میں مربوبائے گا ۔

مرا از بالمرا می مرا می مرای ای می می می از بال می مورت میں خاموشی سے مدینہ روانہ ہو نے نظے جہاں انھیں نوش میں اس موا از کی مسلمان کم میں نورا بر مرا با تھا کوئی و و اہ می موسی رسول خدا ، حقرت او محرات نیز او دان کے اہل خانہ کے سواکوئی مسلمان کم میں نورا ، البتہ وہ مسلمان کم میں موجو و تقے حبفیں زر دستی روک لیا گیا یا ان کے خاندان والوں نے انھیں قید کر دکھا نھا۔ ان میں کچھ تو نو خر بجج تھے اور باتی غلام وغیرہ تھے ۔ ایک بہت اچھا مسلمان بھی کم میں تھا وہ زدگر تھا اور اسس نے خاموشی سے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے اس شہر میں تھی مرا ، اغلباً وہ رسول خدا کے ایجنٹ کی شیت سے گرمیں تھی تھا کا کر حضور کو کم کے حالات و واقعات سے باخبر رکھ سے ۔ البلا وری کے مطابق وہ مسلمانوں کے بیٹے خفیہ طور پر کام کرتا تھا ۔ مدینہ سے جو خفیہ ایجنٹ متحہ واقعات سے باخبر رکھ سے ۔ البلا وری کے مطابق وہ مسلمانوں کے بیٹے خفیہ طور پر کام کرتا تھا ۔ مدینہ سے جو خفیہ ایجنٹ متحہ بھی جاتے ہے وہ انتخاب رسول خدا سے چا جا بسٹ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں تاہم ان کا معاملہ زرا مخلف ہے۔ وہ مقدس جہمہ زمز م کے محافظ و گران اور محر شہر کی حکمران کونسل کے معزز رکن تھے ۔

سوم المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد والمدمسانا فون كى الاكتفسط كرلين واضون نه ايم مجلس مشادر المعقد كي والمرائد المرائد المرا

خوہر سے خاندان والوں سے سنا تھا ۔۔۔۔۔ کدرسول ُخدا کو رات کے وفت قتل کرنے کی سازمش تیار کر لیگئی ہے۔ ٣ ١١ - بيره ويمركا وفت تفارنبي اكرم اسي وفت حضرت الوبح "كياس لكيّ اور الحيين عبي اس سازش سيم الكوكميا دونوں نے نیصلہ کیا کدوہ گذسے ہجر*نٹ کریں گے۔* یہ 'ربیع الاقول کے ابتدائی دن نتھاور راتیں جاند کی روشنی سے منور نہیں ہوتی قبیں فیصلد کے مطابق دونوں کورات کے اندھیرے میں مخترے کل کرایک نواحی پہاڑی کے غار (غارِ تور) یک جانا تھا۔ وہاں رات بسركرنے كے بعد اس وقت مدينه كو روا فر ہونا نفا حب مكرميں ان كى الاستس كى مهم سرو پڑجائے ۔ ابو كرشنے سوارى اور رہنا كا انتظام اسنے ذیتے سے بیا۔ رسول خدانے اپنے کے پاک بیٹے علی موسم دیاکہ وہ دات کے وقت ان کے بستر ریسوجائے۔ رسول خدانے وہ تمام المانتين مي حضرت على كوسونب دين جركمرے لوگوں نے انحفور كے ياس جمع كرا ركھى تھيں تاكريہ اصل لكوں یم پنچا ٹی جاسکیں حفرت علیؓ نے پرفرض اواکرنے سے بعد مدینہ مہنیا تھا ۔ان انتظا مات کے بعد رسولؓ خدا حفرت ابد بکرٹ سے گھرآ گئے۔کافی دات گئے وہ مکان کے عقبی مصد میں ایک کھڑ کی کے وُد لیجہ با ہر نکلے اور کو ہِ ثور پر پیڑھنے لگے۔ راستے میں ا بو مکر خاسم ايك دوست في بيان ليا مكروه كونى سشبه بيدا كيد بغيرًا ككر برصف مين كالبياب بركي دوايات كم مطابق حبب وه وونوں غا رِ تُور کے دیا نے پر بینچے توصدیق اکبڑ پہلے غاربیں واخل ہوئے تاکہ غا رکوصا ف کرسکیں ۔ انھوں نے اپنا مجبہ بھا (کرغار کے اندرموجود سوراخ بھی یندیکیے مباد اان میں سے کوئی سانٹ کل آئے ۔ مگر ان کی یہ احتیاط ٹاکام رہی ، ایک سوراخ میں سانب بحل آیااورانسس نے ابو مکرخ کی ایڑی میں ڈس لیا ۔اُنھوں نے تعلیف بڑا شت کرنے کی کوشش کی مگرانسوان کی آنکھوںسے روان مسكئه رسول منصلي لمنه عليه وللم أيجيزانو ربرا كه استراصت فرارب تصريبية أنسوروأ فيها كيجيره مبارك يركر ساوروه نيندسيم بدار بو كفي جديب وأفعه كو علم ہوا توا تفوں نے سانپ کی ٹوسی ہوئی میگر پر اپنا لعاب وہن ملاجس سے حضرت ابو کرٹر کی تحلیف جاتی رہی ۔ اسی اثنا میں ا کیے محرا ی نے غارمے والے نے برجالائن دیا ۔ اگلی صبح کوکبونروں سے ایک جواسے نے غارمے والے میں گھونسلا بنا دیا اوراس میں انڈے دے دیے۔ یوانتظام کمیا گیا تھا کہ صفرت ابر کموٹ کی ایک صاحبزادی غارمیں روزاند کھانا پہنچا ئے گی اوران کا ایک یٹیا روزانہ رات کو انجبس مکد کی صورت حال سے آگا ہ کرے گا۔ رسولی خدال رصفرت ابو کریٹ کی رُوپٹسی سے ان کے اہل خاند کو کچھ پریشانی توخرور ہوئی گر کوئی سسنگین واقعہ رُونما نہیں ہُوا ۔ کفا رِکدنے رسولِ خدا کی حبکہ ان کے اہلِ سبت کو سزا دیہے گربز کیا۔ ولحیسپ ہات یہ ہے کم ہو نوجوان پینیر کے قبل پرا مور کیے گئے سنے وہ تمام دات ان کے گھر کے باہر کھڑے رہے۔ لیکن اندر داخل نہیں ہوئے مالانکدان کی راو میں کوئی رُکاوٹ رہتی ۔ ان کا خیال تھا کہ علی القبع حبب رسول خدا تما نِه فجر کی ا دائیگی کے بلے کعبتہ اللہ جائیں گے تو دہ ان رحملہ کرکے اسمیں ترتبیغ کر دیں گے ۔ غائباً عرب کے رواج یا توہم ریستنی کی وجرے اخیں حصور کے گھر میں داخل مونے کی جُراث نہیں ہوئی۔

۱۳۷ - کفار کمد نے اب حضور کی تلامش شروع کی ۔ اُمنھوں نے ایک کھوجی کی خدات ماصل کیں ادر رسو لُ خدا کے نفتشِ پاکی مددسے کفار کمد کوغارِ تور کے وہا نہ سک لے گیا، نفشِ پاکی مددسے کفار کمد کوغارِ تور کے وہا نہ سک لے گیا، گروہاں کمڑی کے جائے اور کہونرکے انڈے وہی کرکفار دھوکا کھا گئے ۔ تین دن کی تلاش ومستجو کے بعد کفارِ کمر کو یقین



طلع السدر عليسنا من تمنيات السوداع وجب الشكو عليسنا ما دعسا لله د اع الله د اع الله المعوث فيسنا جئت با لامر المطاع (يودهون كايا ند ما رسامة مكلا شمات الوداع سے



حبب كك الله من وعالمي كي حاتى ربين ،السس وقت يك اس كالشكراد اكرنا بم يرفرض سب

اسے ایکر اسٹرتے تمھیں ہارے لیے بھیجا ۔ تُوالیسے احکام لایا جن کی اطاعت فرص سہے )

9 سوا - قبا مے قریب سنے کررسول خدانے مجوروں سے ایک جیند میں کچھ دیر ارام مباریماں ایک سے بعد وگوں کا

و وسرا كروه آنا ر با اور رسول مند اكى خدمت مين سلام نيا زميش كرك ان كاخير مقدم كرتا ربار فرراً مي رسول خدا في درس

لوگوںسے مل كربياں ايك جونيرى تعميرى جومسجدكاكام ديتى تھى -رسول خدا پانچوں وقت نمازى امامن فرمائے - ايپ باقى وفت وہ تبینغ اسلام میں صرف کرتے ، لوگوں کوئیکی اور احسان کی تلقین فرمائے اور عام لوگوں سے جن میں مدینہ سے انصا را ورمکہ

مے مہا جرشا مل منظم سائل صل كرنے كى سعى فواتے مكى مهاجرين كے ياس روز كاركاكوئى ذربير مز تھا بيندروز بعد رسول خلا

تُّبا كے بزديك اپنے عارضي ستقرسے نكلے ناكد اپنے مستقل قيام كا انتظام كرسكيں ۔ وہ ناقد پر سوار سنے ر بر قدم پر ايك وفد آيا

اوررسول ضاست اپنے ہاں قیام کی استعاکرتا، وہ ایک ہی جواب دیتے جامیری ناقرمرے قیام سے لیے جگر کا انتی برے گی اسے ندروکو، وہ حبر جاکہ جا ہے گی بلیھ جائے گی " نافر حیلتی رہی اورکٹی کلومیٹر سفر کے بعد ایک کھی جاکہ پر ملبط کئی۔ رسو ل خدا نے

اسے ایٹر لگا کرا ٹھایا تو و میخد قدم مل کروالیس آتی اور پھراسی جگر مبیٹھ گئی جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ املہ تعالیٰ نے اسی جگہ مو

اپنے نبیّ کے قیام کے لیے پسند فرما لیا تھا جس جگہ اونٹنی پہلے مبیٹی ہوئی تھی اور اٹھائے جانے کے بعد جہا ن کک جاکر والپیس

ا پنی مبکد آگئی تھی، زمین کا وہ نکڑا تھا جھے پیغیر کو اپنے لیے نتخب کرنا نھا رچانچہ اسفوں نے پر قطعہ زمین خرید بیا "ناکہ ویال کیک مسجداورچند کرے بنا نے جاسکیں جن میں رسول اسٹرا وران سے اہل سبت روسکیں راس قطعۂ زمین سے قریب ایوب لطان

‹ ابوایوبُ انصاری *جواب است*نبول میں ابدی نیندسور ہے ہیں ) کا مکان نھا۔ وہ رسولٌ خدا کے وا دا حضرت عبدالمطلب

کی والدہ کے قبیلہ میں سے نتھے۔اس غیرشو قع اورا ملتہ کے فرستنا دہ مہمان کی آمد پر ان کی توشقی کا ٹھکانہ نہ تھا۔وہ رسو آخدا

كاسامان ابيث كمرك سن اورا ين كوكي تعمير ك رسول خدا ابر ايوب انصاري كم مهان رب .

۱۲۰۰ میسینکٹروں کی مسلمان مدیند میں بناہ سے پیکے سنے۔ ان کی یہاں کو ٹی جا ٹیداد وغیرہ نرتھی - انفیں مقامی معیشت میں کھپانا وقت کی اٹ د ضرورت متنی ۔ خودرسول اللہ کوسی مهاجرین کی آباد کاری

ا کیے صدیمک بہی سٹلہ درمیش تھا۔وہ کُلہ سے کچے رقم لا ئے تتھ حب سے اسخوں نے متعدد اونٹیاں اور بکریاں خریدیں حسے

ان کے اہلِ بیت اور گھر میں آنے والے مہما نوں کی ضرور بات بخو بی ٹیری ہونے لنگیں : کھا نے کے وقعت ج شخص بھی موجو

ہونا رسول مندااسے کھانے میں شرکیب کر بیتے متعدد مدنی مسلمانوں نے اپنے اپنے باغ میں ایک ایک کھجور کا پیل مصنورٌ کی خدمت کے لیے وقف کرویا ۔ بعد میں رسول اسٹر نے مدینہ ،خیراور فدک میں زرعی زمینیں خریدیں ۔ یہ زمینیں مُسپ

ریاست کی ملکبت تھیں ، ان کی پیدا دارسے رسول خدااینی او را پنے اہلِ بیت کی خروریات پوری کرتے اور جو کچھ سی جاتا

وه سبت المال کے سپروکر دیتے ناکرنا دارا در ضرورت مندمسلما نوں کی حاجت پُرری کی جاسکے۔ مدینہ کا ایک خاندان

رسول اکرم کی خدمت میں عاضر ہوا ، انھوں نے اپنا دس سالہ بدلیا انس حضور کی خدمت میں بطور ملازم پیش کیا۔ پیغا ندان



مرار المراد الم

امم ا بیکی مماجروں کی فلاح و بہبود نے ضمن میں رسول خدانے ایک اجلاس عام طلب کیا ۔ انفوں نے تجویز کیا کہ دینہ کے با وسیلہ اور متمول سلمان ایک ایک کی اپنا بھائی بنائیں ۔ دونوں بھائیوں کے خاندان مل کر کا میں اور کھائیں ۔ یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کے ترکیمیں بھی حصد ارہوں ۔ رسول خدا کی تجویز سے سب نے اتفاق کیا ۔ انھوں نے خود انقرادی ۔ خوبیوں کی بنا پر ایک ایک محتی اور ایک ایک مدنی کا انتخاب کرکے اخیس بھائی بھائی بنادیا ۔ یہا نشام کئی سال کے جاری دربا ہے میں مسلمان طفیلی بن کر رہنے ہے تو اس مند شہیں تھے یہب انھوں نے میں متا کی دولت پیدا کر لی تواسخوں نے لینے متی جائیوں کی اطلاک او سے سیروکر دیں ۔ ان کا شکریہ اوا کیا اور چھرا زادا نہ زندگی بسر کرنا شروع کر دی ۔

م میوں کا رقم مل ایک و فد مدینہ صبیح اور مطالبہ کیا کہ رسولِ فدا کو مدینہ چکے جانے کا بہت بڑا منایا ۔ انفوں نے ملیوں کا رقم مل ایک و فد مدینہ صبیح اور مطالبہ کیا کہ رسولِ فدا کو مدینہ سے نکال دیاجائے یا ان سے سبیرد کیا جائے ۔ انفوں نے دکھا دیکھا اور مطالبہ کیا گا تو مدینہ والوں کوسٹگین تمائج مجگنا ہوں گئے ۔ کھا دیکہ کا یہ و فسند بے نیل مرام والیس گیا گر شخص محسرس کر رہا تھا کہ اب کچھ ہو کر رہے گا اور میں اپنے دفاع ادر سلامتی سے بیے حزودی اقدامات کرنے ہیں ۔ اس واقعہ کے دواہم اور دور رس نتائج نکے : مدنی ریاست کا آئین مرتب ہوا اور مدینہ کے اقدامات کرنے چا ہیں۔ اس واقعہ کے دواہم اور دور رس نتائج نکے : مدنی ریاست کا آئین مرتب ہوا اور مدینہ کے

له تاريخ اسلام مين اس وانعه كوام مواخات اك نام سے يا وكياجا تا ہے - (مترجم)



سامل میں آیا۔ معرف ایک بفرسٹیٹ کا قیام عمل میں آیا۔

رسول فدا نے بیا اجلاس ان نون اور غیر سلموں کا ایک ام اجلاس طلب کیا۔ یہ اجلاس انحفور کے مد فی رواست فران کے مطابق رسول اسد نے اس اجلاس انجویز بیش کی کہ میبند کے دالدے گر بر ہوا۔ اہم بخاری کے مطابق رسول اسد نے اس اجلاس میں تجویز بیش کی کہ میبند کے دائوں میں باہمی تنا ذعات کے فاتم اور کسی برونی تملہ اور کی حصلہ تنکنی کے لیے مدینہ کی ایک میاست تا ایم کی جائے۔ یہ ریاست ایک کنفیڈرلیشن ہوجس کے تمام یُونٹوں کو بڑی حذیک خود مخاری مامن کے دنوں میں بھرم بارے میں سربراہ ملکت کو جنگ یا امن کے دنوں میں کسی مجم بارے بیا کی جاسے گی۔ مربراہ فیلکت کو جنگ یا امن کے دنوں میں کسی مجم کے لیے افراد کے قطعی انتخاب کا اختیا ر روگا۔ ساج تحفظ کے لیے بھی ایک مفسوط نظام تا تم کیا گیا۔ خون بھا کی صورت میں کا میت کے لیے افراد کے قطعی انتخاب کا اختیا ر روگا۔ ساج تحفظ کے لیے بھی ایک مفسوط نظام تا تم کیا گیا۔ خون بھا کی صورت میں اداکرنا خروری تھی جب قبل کے جوم کو مزا کے موت نہ دی جائے۔ وشمن سے جنگی قیدیوں کی رہائے کے لیے فدیر جسی مقرد کر دیا گیا۔

معا بدے کی تمام وفعات پر اتفاق رائے سے بعد اخبیں ضبطِ تحریر میں لایا گیا۔ یدمعا ہدہ ونیا کا پہلا تحریری وستوج جوکسی سربراہِ مملکت نے جاری اور نافذ کہا ہے۔ اس تاریخی دستیا ویزکی تفصیل ورج فربل ہے جو "میٹیا ق النبی سے عنوان سے معروف سے :

## میاق کنی

بسر الله الرحسان الرّحبيم ط برتح ریم متعابره مدینه محمندرجر فریل طبقوں مے ورمیان ہے: و - محمدنی رسول الله ب - مسلمان قریش کمدازس کنین شہر مدبنه ج - مدینه مے مسلمان د - مدینہ مے میودی اللہ مدینہ کے نفرانی

له دنیا کے پیط تحریری دستوریا اکبین کی حیثیت سے بدمعابدہ بھے" میٹا ق النبی" بھی کہاجا تا ہے بے صد اھسم دستا ویز ہے جو ہم کسا فظ بلفظ بہنچی ہے ۔ اسس معابدہ کا متن اسی مصنف (علامہ محد مید الله ، بیریس) کی عربی کتا بہ مجمد عدالوں کتا ہے مجمد عدالوں کتا ہے مجمد عدالوں کتا ہے مجمد عدالوں کتا ہے میں العمد للنبوی والحلافت راشدہ" کے نام سے مجمل ترتی اوب لاہور نے شائع کیا ہے بین دیکھا جا پیکتا ہے و دمتر جے )



OLY WINGS OF SOUTH OF THE PARTY OF THE PARTY

و فعد دوم \_\_\_ ان میں سے ہرایک گروہ سیاسی طور پر ایک جاعت کی عبیت دیکتے ہیں۔ و فعد دوم \_\_\_ ان میں سے ہرایک گروہ فرداً فرداً مندرج زبل امور کا ذمیرار سے اور اسس و فعریں مدینہ کے

> مندرجه ذیل گدوه بمجی شامل مین : مندرجه ذیل گدوه بمجی شامل مین :

۱- بنوعوت ۲- بنوحارث ازقبیا خزرج ۱۳- بنوسا عده م م - بنوحشم

۵ ـ بنونجار ۲ - بنوغرو بن عوف

، د بنونبیت ۸ بنی اوسس

وفعدسوم \_\_\_ ایکوئی گروه دین کی مقرره صدون مین تفنیف کی راه پیدا نه کرے -

۷ ۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے مطلوم حلیفت (موالی ) کے مقابلے میں اپنے حلیفت ( موالی )کی ناحق حما بہت ندکرسے ۔

س ۔ بوشخص یا ہم ادائے ویت ہیں سفارٹش کی راہ پیدا کرنے کی سی کرسے اس شخص کے خلاف و وسر مسلمانوں کو ورٹنائے فتیل کی منا سب طرفداری کرنا ہوگی ۔

سم۔ جومسلمان خودیا اس کا بیٹیا جاعت میں فسادا درنفر تر پیدا کرنے ہیں ساعی ہوا اس سے خلاف تمام مسلما نوں کو کیسجا ہوکر یہ فتنہ فروکرنا ہوگا۔

۔ ۔ اگر کسی مسلمان سے یا تقد سے کا فرما داجا نے تو دوسر سے مسلمان کا کا فرکی حایت میں مسلمان پر جورو تعدی کرنا

خلافِ معا ہدہ ہوگا ۔ 4 ۔ اگرکا فرمسلمان سے دربیے ہونزکسیمسلمان کو ایسے کا فرکی بمابیت ندکرنا ہوگی ۔

، مسلانوں کا برفرو کیساں طور پرخدا کی بنا و میں ہے اور تمام مسلمان ایک دوسرے سے دوستدار ہیں -

د فعیرچارم — ایمسلان کے لیکسی میو دی کے ایسے معالمہیں مدوکرنے کا کوئی حرج نہیں جس سے دومیووی مسلمان کے اضافت براطمینان حاصل کرسکے۔

م ۔ مسلمان *کے اٹ*ائی میں شہید ہونے سے بعد کسی و وسر ہے سلمان پر اُس کی ومڈاری عاید تہ کی جائے گی-

سو ۔ تمام مسلان اسلام کے احس اور اقرم طربق برٹا بت قدم رہیں گے۔

سم ۔ کوئی مسلمان کسی مشرک کومسلمان کےخلات بیناہ نہ و ہے گا، نرکسی ایسے مال کا ضامن ہوگا جومشرک نے ناحبا نرز طور سے مران سریا ہے مصام اس مار برک ڈیمیدان میشک کرجوایت میز مسلمان سریدن پر میر کا

مسلان سے مال سے حاصل کیا ہو،اورنہ کوئی مسلمان مشرک کی حابیت بین مسلان سے درید ہوگا۔ ۵ ۔ مومن سے قبل ناستی پر اگر وزلئے قبیل رہا مندی سے دیت لینے پر اکل نہ ہوں تو قاتل کوجلا د سے حوالے کیا جائے گا۔

۵ - مومن عے قبل ناحق پر آگر در فات مثبل رسا مندی سے دیت مینے پڑا کی مربوں کو قا ک کو مجلا و سے خواسے کیا جاسے کا۔ ۹ - جومسامان اس معاہدہ بین نسامل ہے ،اگر وہ دل سے خدا تعالیٰ اور روز محتسر پر ایمان لا چکا ہے تواسے کسی مفسد کی



040.

حمایت ندکرنا ہو گی مفسد کو پناہ دینا بھی اس کی حمایت میں شامل ہے۔ ایسے بے انصاف میں سلمان پر دنیااور آخ میں خدا کی معنت اور عذاب ہے ،حب عذاب کے بدلے میں اس سے کوئی بدل قبول نہ کیا جا ئے گا۔

ذیلی دفعہ ( نمبر ، ) بلا اسستثنا تما م مسلما نوں پر لاگو ہے۔ مسلان اپنے باہمی تنازعات میں خدا اور محد (رسول الله ) کی طرف رجوع کرنے سے یا بند ہوں گے۔

میمو و شرکائے معابدہ کے لیے ایسلانوں کی جنگوں میں ان کی مالی اعانت کرنا ہر یہو دی برواجب ہوگا۔

۲ - تبیار عوف کے تمام بیو دکوملانوں کے ساتھ ایک فریق کی جثیت سے مل کر رہنا ہو گا۔مسلمان اور بیودی دونوں اپنے ا

مذہب کے یا بندرہیں گے۔

سر۔ یہ ذمرداری بنوعوف کے غلاموں پر بھی ان کے آقاؤل کی مانند عابد ہو گی اور عدم یا بندی کی صورت میں ان سے آقا ان کی طرف سے جواب وہ ہوں گے۔ سرکشی کی صورت میں منصرف بنوعوف کے مرد بلکدان کے بال بحق ں پر بھی موا خسندہ کیا جا سکتا ہے۔

۷ - اس د فعرمي مدينر كے مندرجر فريل ميود تھي شامل ہيں:

ا - ينو*تيا د* ۱ - بنوحارت

۳ - بنوساعدہ س بنوتعليداوران كحطيعت

۲ - جُفنہ جر بزتعلبہ کی شاخ ہے ه . بنوحشم

ے یہ ہنوشطد

الغرض يرد فعرمر ببودى فبلد كے عليقوں ير لا كو ب -

۵ - ان میں سے کو کُ فرویا شاخ یا تبیلہ اس دفعہ سے محد دصلع ) کی اجازت کے بغیر سنتی قرار نہیں یا سکتا۔

۲ - زان میں سے کوئی فرویا جا عت کسی کومجروح کرنے پرمواخذہ سے بری الذمرقراد پا سکتا ہے ۔

ے۔ ان ہیں جو فردیا جاعت قبل نامتی کا اڑکا ب کرے اس کا وبال اس کی ذات اوراہل وعیال سب پراکسکتا ہے۔

٨ - إن (يهود) ميں سيكسى يرناحق اليبى تهمت يرائس كا ناصرادرها مي خدا ہے۔

9 - مسلمان اور بہود وونوں اسپنے مصارونِ زندگی کے نو دکفیل ہوں گے ۔

١٠ - دونوں ميں سے جوفرداس قراردا د سے منحرف ہوگا دُوسرا فريق اس باغي پر قا بُر حاصل کرنے ميں پيلے فريني كامعاون ہوگا۔

۱۱ - بہوداورسلان دونوں ایک دوسرے گروہ اور فرد کے ساتھ صلح اور سیحت پرعامل رہیں گے ا درصلح ونصیحت میں کسی قسم

کی دخذ اندازی درمیان نرائے دیں گے۔

۱۲ - فرنقین میں سے کوئی فردیا جاعت دوسرے فراتی کی تم تلنی گوارا نہ کرے گی البتہ ایک دوسرے گروہ کے مظلوم کی هما يت كرنااكس كا فرض بوگا .



244

ا این تاب کا اپنے وسمنوں سے مصروب پیکار ہیں میود ان کی مالی اعانت کرتے رہیں گئے۔

- ۱۱/ شهرىدينه مي ايم دُوسرے فرنتي كے ساخة جنگ كرنا حرام ہے -
- ۱۵ برفرداین بهسائے کی طرفداری آینے نفس کی ما نندکر تا رہے گا۔
- ۱۷- اس معاہرہ کے یا بندا فرا داورگروہ بانہمی انتلاٹ اور تنا زعہ کا مقدمرضدا اور اس سے رسول محمد (صلعم ) سے سامنے سپشس
- ، ۱ شرکائے معابدہ میں سے کوئی فرویا جاعت قرایش کم کو اپنے ہاں بنا ہ نر دے گی اور نرقریش کم سے کسی علیف کی حایت
- ١٨ مدينرية عليه مون كي صورت مين شركائ معامده مين سے مرفر داور جاعت علداً و ركى ما خلت كے خلاف دوسرے فريق كى
- ۔ شرکائے قراردا دکسی جاعت کی طوف سے دشمن کے سانتھ مصالحت میں دوسر سے گڑوہ میں شرکیہ نہ ہوں گے . ۲۰ به وشمن سے صلح کی صورت میں اُگر کسی نوع کی منفعت ہو گی تومسلمانوں کی مانند دوسر سے شرکائے قرار وا دمجی اس سے تفع اندوزہوں گے۔
  - ٢١ البنت ويشفس اپنے دبن مي خرف برجائے اس كے ليے يدوروازه بندر بيے كا -
    - ۲۲ جنگی حالت میں فرنتی معاہدہ سے ہر فروکو مالی اعانٹ میں اپنا حصداد اکرنا ہوگا۔
- ۲۴ قبیله اوس کے بہود اور ان (بہود ) کےموالی (حلیف )مجی اسس فراردا و کے اسی طرح یا بند ہیں جس طرح وہ قبائل جنکا نام بنام ذکراوپر آچکا ہے۔
  - حرفت أخر الماسس معايده كي خلاف ورزى ظالم اورمفسد سي سواا وركوني شخص نهير كرسكا-
- م ۔ بیشخص مدینہ میں خلوص اورامن سے ساتھ سکونٹ رکھے اور وہ شخص جو مدینہ سے خلوص اور امن سے ساتھ کسی اور جگر نقلِ مرکا فی مرفاییا ہے ان دونوں پر کوئی موا خذہ نہیں بیکن فساد اور شرارت کرنے کے لیے قیام مدینہ اور بہاں سے ترک اقامت دونوں پر گرفت ہے۔
- س بیشخص دوسروں کے ساتھ معلائی کا طلب گارہے خدا تعالی اور محدرسول الله صلی الته علیه دسلم بھی اس کے خیراندیش ہیں -مم إ - داخلى امن مسحكم بوجائے كے بعد رسول خدائے مدینہ سے با مرآ با وقبائل سے رابطہ بیداكیا -پینمبر نے ان قبائل سے خاص طور پر تعلق بیداكیا جن كے علاقوں میں سے قریش كم كتجارتي قافظ گرزكر عواق، شام بامصرى طرف أكتّ عبات تقدرسول فدان قبائل كساته بروني عمله ك خلاف باهم فوجى ابدا دكي بنسياد ير وفاعی معابدے کرنے میں کامیاب رہے۔معابدہ کے مطابق مسلانوں کے فوجی وستے ان قبال کے علاقوں میں گشت کرنے سے مجازتھے گمر کا فروں کوالیسا کرنے کی اجازت نرتھی۔

ں پر \_\_\_\_\_ کے ۵۷

المسلم ا

عنه البنوضم والبوذرغفار سی کا قبیله تصابی ظهر واسلام کے شروع میں ہی ایمان لائے تھے۔ بنوخمرہ سے مسلما نوں کا جود فاعی معاہدہ ہوا ممکن ہے السر معاہدہ میں واضع طور پر کہا گیا تھا کہ اگر نہرہ کی بنیا و پر جنگ شروع ہوجائے تو بنو خمرہ اس میں شرکی نہ ہوں گے گو بنو خمرہ مسلما نوں سے ہمدردی دکھتے تھے ، گر انفوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ بنو خموہ اس میں شرکی نہ ہوں گے گو بنو خمرہ مسلما نوں سے ہمدردی دکھتے تھے ، گر انفوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ بنو خموہ ، بنو خفار ، بنو گراجہ اور بنو زُرعہ جو قبیلہ جہینہ کی شاخیں ہیں ہے کیے جانے والے معا بہت کے تمن ہم کہ پہنچ ہیں گر مزید جنوب میں آباد بنو مذمی کے ساتھ کیے گئے معاہدہ کا تمن معام نہیں ہوسکا ناہم المس معاہدہ کی دفعات یقنیاً ویگر معاہد ہوں کے مقاب نے موات ہوں کے مقاب نہ میں ہوں گا تو اور ان سے معاہدہ کی دفعات دفعات کی وجہ سے منا نو کا کو ان کی کا روان کے دائو از میں نہا بیت پُر تعلق دعوت دی ، اس دعوت کی وجہ سے مسلما نوں کا قبیل و تعین وقت ضائع ہو گیاا اور وشمن کے تجارتی کا روان سے ان کی مٹر بھیلی ۔

۱۳۸۸ ۔ ایسے دفاعی معاہدوں کے ذریعے رسول فدانے "اسلامی ریاست" کی سلامتی اور دفاع کو روز انسیزوں مضبوط بنا ناشروع کر دیا۔ معاہدوں کی وجرسے پُرامن طررپرکام کرنے کی راہ ہموار ہوگئی اور دین اسلام ان قبائل میں سرایت کرنے لگاجن سے رسول اللہ نے دفاعی معاہرے کیے تھے ۔ جلد ہی بنو خمرہ میں سے اسلام کو بہترین سفیر میسر آیا۔ یچسر بن امید الضری تھے۔ وہ رسول فلا کے اس فدرو فاوار تھے کر ایجی انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا جب رسول اللہ نے جگ کے بعد انھیں اپنا سفیر بنا کر حبوسا زشیں کر دہے ہیں ان کا تور کہا جائے۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔

9 ۲ ۱ سبب میبنہ کے اس پاس کے قبائل سے دفاعی اور دوستانہ معابد ہے محمل ہوگئ تورسولِ خدانے اسس موقع سے فائدوا شاکر کفار مکر ہے اس موقع سے فائدوا شاکر کفار مکر ہے اقتصادی دباؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ قریش مگر کے تجارتی قاضلے شال کی طرف سفر کرنے وقت انہی علاقوں سے گذرنے تھے جن علاقوں کے قبائل سے مسلما نوں نے معابدے کررکھے تھے۔ رسولِ خدا کا یہ اقدام اخلاقی اعتبار سے مائل درست تھا۔ کفار مگر نے بجرت کر کے مدینہ اسنے والے مسلمانوں کی اطاکہ ضبط کرنی تھیں ۔ فریقین حالت جاک میں تھے ونیا بھر

موسی کو سنور ہے کہ وشمن کے اور میوں کو گرفتا رکباجائے ، قتل کیا جائے اور قیمن کی اطلاک ٹوٹ لی جائیں ۔ کقارِ کمہ اپنی تجارت میں میں ہے۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی نیا رہوں میں صوف کر رہے ستھے ۔ رسولی خدا نے تو کفا رِ مکہ سے صاصل ہونے والے منافع کو مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی نیا رہوں میں صرف میں ایک ہے تو کھا رہے ہے تو محض ایک رزائع کی اور نہ ہی ان سے کا روان خطرے میں بڑتے ۔





#### ر تنه منظمات محتر سے تعلقات

• ۱۵ - محد تنجر علاقہ ہے ، نہ وہاں زراعت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی صنعت کا وجو و ہے ۔ لوگوں کا واحد وربعہ رو ز کار تجارت ہے۔ اُن دنوں مین کی یورپ سے تجارت شام کے ذریعے ہوتی حتی اور تجارتی قل فلے مخہ سے ہو کر گزرتے تھے۔ کمہ والول تنجارتی قاغلے سردیوں اورکٹرمیوں میں ﴿ القرآن ٢٠١٠ ﴾ ان کے لیے نوشحالی اور آسو دگی کا بیام لاتے تجارت کی غرض سے محض بمن كك مبانا بير شود تنعا جب كك شام كك كاسفرا ختيار مركباجا ئے اور وہاں بمنی مصنوعات كالين دين ذكيا جائے ۔ اكران تجارتي قافلوں كا مدينه كا راست بندكر وباحا ما توان كے مفاوات رسخت زورلاتى بينانچ مكى بزورشمشير مدينه كا رامسته كھولنا چاہتے تھے۔ یہ بات ہی سلمانوں کے ساتھ کفا رِمکہ کے مستح تصادم کا باعث نبی ۔ پہلی جنگ بدر میں ہُو ٹی اور اِسس کے بعد و وجنگیں ﴿ جنگ اُحد اور حنگ خندق ، مدینه میں لط م کنیس اس خری جنگ مکه میں ہوئی جومسلما نوں کے ملیے فتح کی خوشخبری کی بیغا مبر ثابت ہوگئ ۔ ا ۱۵ منف یه پابندی کرکفا رِمَد کے فافلے اسلامی سرزمین میں سے ندگزین کا فی نرحقی بینانچ جرنهی میپذ کے آس پاس اً باد قبا کل کے ساتھ دفاعی معابدے ممل ہوگئے ، رسولِ خدانے مسلم فوج کے دیتے ان علاقوں میں بھیجے بٹروع کیے تا کو کفادائیم مے ایسے فافلوں کو ہراساں کیا جا سکے جومسلما نوں کی عاید کرہ و پا بندی کا اخرام نرکر بر اورمسلما نوں کی علاق فی صدو و کی خلاف ورزی کے مرکب ہوں ۔ محصے صحوامیں بیاں آبادی کم ہوتی ہے ،کسی علاقے میں ملاخلت آسان ہوتی ہے خصوصاً متی قا فلوں کے لیے یہ کام اور بھی آسان تھاکیونکہ وہ شب میں سفر کرتے نتھے۔ علاقہ میں چپوٹے چپوٹے یہا ڑی سلسلوں کی وہرسے تمارتی را ستوں پر كنظرول اور يجى شكل نحاب خيائي ومس ميس سعدايك مسلم كشتى وستدكا فرول كيكسى تجارتى قا فلدست رابطه پيدا كرف ميس كامياب ہرتا۔ فافلوں پرچیایہ مارینے سے بلیدان کی نقل وحرکت کی باعل صحیح اطلاع ناگزیز ہرتی ہے۔ شروع شروع میں مسلما نوں کو پوری اطلاعات نہیں مل رہی تفیں بےب اسلامی علاقہ میں توسیع ہُوٹی اورمسلما نوں کا اثر ونفوذ بڑھا تو وشمن کے قافط ایک ہی رات میں اسلامی علاقہ سے کر رنہیں سکتے تھے جس کے باعث تجارتی راستوں پرمسلانوں کا کنٹر ول موٹر ہوگیا ۔ مگر یہ سر پیجے تحل اومسلسل نگرانی سنے مکن ہوسکا۔

19۲ ۔ فطری طور پر کفا رکمہ آسانی سے کست تسلیم کرنے والے نہیں تھے جب انفیں اطلاع ملی کم ان کے ایک بڑے تجارتی قافد کا بدر کی گھائی میں تعاقب کیا جارہا ہے توانفوں نے ایک بڑی فوج جمع کی تاکہ مسلما نوں کو سبت کسا ہا جا سے کین وُہ بُری طرح ناکام دہبے لاجنگ بردہیں مسلما نوں نے دسولؓ خدا کی قیا وہ میں دیشمن کو بوتعداد میں ان سے تین گھا تھا تہمس نہمس کر دیا ۔ ستر کا فرکھیت رہے اور تقریباً اسنے ہی مسلما فوں کے ہا محوں جنگ قیدی بن گئے ۔ بعد میں اخیس فدیر کے



DA.

ر پاکر دیاگیا یمگر رسول خدا کی طوف سے اس زم روتہ کا کوئی مغیدا تر نر ہوا ، کا فروں کے ول نہ بدلے بلکہ وہ مسامانوں سے انتظام الینے کے بیے زبر دست جنگی تیا ریوں بین محروف سرگئے۔ اُنھوں نے اپنے ملیفوں سے فوجی امداد حاصل کی اور کرائے کے سیا ہی بھرتی کیے ۔ انھوں نے شاہ و نجاشی کے دربار بین ایک اور وفد بھیجا آئا کہ اسے اہل اسلام کے خلاف بھرکا کران مسلمانوں کو بھیشہ سے نکاوایا جائے جووہاں بناہ گزیں تھے ۔ حضوریاگ کو بھی ۔ فالباً محتم بین اپنے و فادار ایجنبوں کے توسط سے بعیشہ سے نکاوایا جائے جووہاں بناہ گزیں تھے ۔ حضوریاگ کو بھی ۔ فالباً محتم بین اپنے و فادار ایجنبوں کے توسط سے اس کی اطلاع مل گئی ، چنانچہ اُنھوں نے اپنا ایک خصوصی سفیر عروبن اُمیتہ الفری جو بنوضم کا سروار تھا ، شاہ حِمشیکے دربار بین بھیجا اور اس طرح کھا ریکھ کی سازش کو ناکام بنا ویا مورخوں کا کہنا ہے کرشاہ نجاشی کو ایک بار طلک میں بنیاوت اورخان جاگھی کی وجہ سے ذرکہ وطن رچمبور ہونا پڑا تھا اور اکس نے خلاوطنی کا بیموصہ بنوضم کے پاس گزارا تھا 3 السهیلی ) ممکن ہے اُسی وقت سے عروا بن امیدالضم می کے شاہ نجاشی سے دوننا نہائی سے دوننا نہ تعلقات قائم ہوں ۔

مو ۱۵ ساسی اثنا میں مشکیینِ تمدنے بدیند پر فرج کمشی کر دی ، چنانچیمسلا نوں اور کا فروں میں کو و اُحد کی وا د ی جَبُّك بُرِه تَى \_ بِسُنْمِن فوج كى تعدا دُسُلم فوج سے جارگا تھى ۔ اسموں نے مسلمانوں كوكير نقصان سمى بہنچا يا مگر حبُّك كاكو ئى فيصله ند ہوا۔ ایک ہی جوٹر یہ سے بعد وشمن کے اور متحد اوٹ گیا ، تاہم کفا رسے تجارتی راستے بدستورمسدود رہے۔ تی تجارنے .. راستدیں تبدیلی کی اورص ائے نجدیں سے گزر کرع ان بہنچے کی کوشش کی مرامسلم فوج کے ایک دیتے کے بہادرانہ حملہ کے بعد حس میں کقار کوشکست کا سامنا کرنا پڑا ، متی تا جروں کواس راستے پیدود بارہ سفر کی جُراَت نہ ہونی ۔اس طرح وشمنانِ اسلام کی تجارت بند پپوکرردگئی۔ شمن کامشنقبل ناریک ہوگیا انھیں روز افزوں ما یوسی نے گھیر دکھا تھا کہ اجا کہ انھیں امید کی کرن نظرًا فی اور اسخوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک اور کوشش کرنے کا فیصلہ کیا ؛ مدینہ کے بیودی قبیلہ بنو نفیر کو مدینہ سے نکل مباخ حكم دیا گیا كيونكدا منصوں نے ايك مسلم خاتون كى بے حُرمتى كى تقى اور حب ايك مسلمان اس خاتون كى دركو آيا تو بنونضير نے اسے موت كے گھاٹ آنا ردبا مسلم حكومت نے جب مجرموں كے خلاف كارروائى كرنا چاہى تو بنونفيرنے ہتھيارسنجال ليے اور مزاحت کی۔ مدینہ سے تکلنے کے بعد بنو نضیر نے نیم کواپنا مسکن بنایا اورمسلمانوں سے خلاف ایک وسیح سماز میں مصروف ہو گئے ۔ ا تفول نے مکدسے دفاعی معاہدہ کیا اور بنوغطفان اور بنوسکیم سے کرا ہر کے فوجیوں کی خدمات حاصل کیس ٹاکرمسلانوں پر سیک وقت بھلہ کیا مبا سکے رکھا رکھ نے بھی اپنے صلیفوں اور دوستوں سے محک طلب کی رکھا رکی فوج مدیبز کے محاصرہ کے لیے ئ ، اس کی تعدادمسلمانوں سے آٹھ گنا سے بھی زبا دہ تھی۔ اب وہ محض ایک آ دھ چھٹ پر اکتفا کرنے کو تیار نہ تھے پیغیاسلام سمو کقارِ کم کی خبگی تیا ربوں کی اطلاع کا فی عرصہ پہلے مل جگی تھی اور وہ شہرے د فاع سے کیے موٹر انتظامات کر چکے تھے ۔رسول کھند نے مدینہ کے گر دخندتی کھوائی بنواتین اور بحقی کوان قلعہ بندیوں میں منتقل کر دیا جوشہر کے اندر کافی تعداد میں موجو دخلیں ، ببر ملعد بندیاں اتنی بڑی تنیں کران میں بھیروں سے رپوڑ بھی رکھے جاسکتے تنے۔ جنگ شروع ہوگئی ، وشمن نے مدینہ کا می صره کرلیا مگرکتی سیفتے گزرنے کے بعدیمی کوئی نتیجہ برآ مدنہ ہوا ، فوج کفا رکے دسد کے ذخا ٹر اور گھوڑوں کے لیے جیارہ نتم ہوگیا ۔ بھرج کا زما نہ ہا گیا جس کے بعدعا شورہ محرم تھا جس کے دوران جنگ فمنوع تھی ۔ مگی بھی ان دنوں نونریز ی سے

بر ــــــا۸۵

ونون جنوری کا سردموسم تفاران تمام عوامل نے مارکوا ہل سے جو کمائی کرتے تھے وہ اس سے بھی جوم نہیں ہونا چاہتے نے مستوری و نوس کے ۔ ونون جنوری کا سردموسم تفاران تمام عوامل نے مل کوا ہل مکہ کو مدینہ کا محاصرہ ختم کرنے پرمجبور کر دیا اور وہ گھروں کو کوٹ گئے ۔ مم 10 کیفا دِمکہ کے لیے بیصورت حالی انتہائی ما پوکس کن تھی ۔ انتیابی نوسٹ ڈوبوارصاف نظراً رہاتھا ۔ انہی دنوں مکہ میں قبط دُونما ہواکیونکہ ہارمش نہیں ہوئی تھی ۔ بیٹیم باسلام نے قبط زدہ افراد کی اماد کے بلیے ہائی سو اسٹ فیباں مکہ بھجوائیں ۔ انتھوں نے مکہ کے سردار ابوس نیان کو کھجوروں کی بھاری مقدار تھی تھے اٹی اور اسے کہ ایم وہ وان کھوروں کے ملالے

ہونے کا شرف بخونٹی قبول کرلیا اور ٹیوں وہ ابل اسسلام کی ماں قرار پائیں ۔اب محمصلع کے دایا و تتھے کوئی اجنبی نہ کے دل میں اسلام سے نفرت اور ڈیمنی میں تمی واقع ہوئی مفسری کا کہنا ہے کہ قرآن باک کی اسس آیت میں اسی طرف اشا رہ بر رہ

''شاببرکدامنڈ تم میں اوران میں کرجن سے تھھیں قیمنی ہے دوستی قایم کر دے ۔ اور ابلۂ قا درہے اور امنّد بخشے والاا درنہا بیت رحم کرنے والا ہے ؟

المام وانعات سے اثرات بالائواسلام کے تی بین تھے دسول خدانے اس طرح راہ ہموار کرنے کے بعدا علان کیا کہ وہ تج بیت اللہ کے بیا کہ ہم ارکرنے کے بعدا علان کیا کہ وہ تج بیت اللہ کے بیا کہ ہم ارہ ہیں کیا کھا رکھ کے لیے یہ فرز ومبایات کا مقام نہ تھا کہ ان کا "بت خانہ" محد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی نکا ہوں میں ہی مقدس ہے ، جبکہ رسول اللہ ان کے بتوں کے اولیں وشمن ستے ۔ اور کیا اس کے کفار کھ کے دلوں میں اسلام کے لیے کوئی زم گوشتہ پیدا نہیں ہوا ہوگا ؟ دسول اللہ تدھدیدیہ پہنچ جو کھ کے نواح بیں ہوا ہوگا ؟ دسول اللہ تدھدیدیہ پہنچ جو کھ کے نواح بیں ہوا ہوگا ؟ دسول اللہ کی اجازت طلب کی تاکہ وہ ج کا فریضہ انھوں نے قریشِ مکہ کے پاس اپنا اللم بیج کرمنے دورسول نورسول نورا کی خدمت میں جیجا ۔ معاہدہ امن کوئی مشکل اواکر سکیں ۔ اس پرمکہ والوں نے بات چیت کے لیے ایک و فدرسول نورا کی خدمت میں جیجا ۔ معاہدہ امن کوئی مشکل اور نہیں تھا کیونکہ دسول خدا قریش کہ کہ کا فریضہ کے ہے ۔



DAY-

م مراس سے دومقا صدحاصل كرنا چاہتے تھے :

ا قال امن ' اور دوم قربیشِ مکدسے به وعده کرمسلما نوں اورکسی تعیسری طاقت کے درمیان جنگ کی صورت میں وہ

غیرعانب ار میں تھے۔ گو کی حانتے تھے کومسلمان ان سے حس غیر جانب اری کا مطالبہ کر دہے ہیں اس کا تعلق نیبر کے بیو دسے سے لیکن

- علاقائی امن اورتجارتی دا بداری کی مجالی کا لایح اتنا براتها کدتی معابره پر رضا مند بو عظیے۔

معاہدہ میں کہاگیا تھا:

الف ، رسولٌ خدا اسس سال ج نہیں کریں گے بلکہ ایک سال بعب را ٹیں گے اور مّدییں صرف تین روز قیام

ب ب ۔ افراد کی واپسی کا کیب طرفه نظام ہوگا: اگر کوئی کی مدینہ جا کررسول خدا کے پاکسس پنا ہ حاصل کرے تورسو اُخدا اسے محدوالوں کو کوٹا دیں سے لیکن اگر کوئی مسلمان اسلام ترک کرے مدینہ سے مکہ میں بینا ہ گزیں ہوجائے تو قرلیش اسے والیس نہیں کریں گے۔

ج ۔ فریقین میں دسس ال کے لیے جنگ ممنوع ہوگی مگرمسلما نوں کو کمدا ورطا تقت جانے کی آزادی ہوگی ۔اسی طرح کی تجارے قافلے اسلامی ملکت کی حدودسے گزر کر شام جاسکیں گے۔

د ۔ فریقین معاہدہ سے ایک فرنتی کی سی تعیسری طاقت سے ساتھ جنگ کی صورت میں غیرجا نبدار دہی گے۔

ھ۔ دوسرے قبائل بھی اس معاہدہ میں شامل ہوسکتے ہیں۔ اور دوجب فراق کے ساتھ جا میں شامل ہوسکیں گے .

﴿ ﴿ خِيْ نِجِهِ مِنْ خِرَاعِهِ فِي رَسُولُ اللَّهُ كَ سَا تَحْدا وربنو بكر ﴿ احابين ﴾ في تريش مَد ك ساته السس معابده بين شموليت اختيار كرلى

١٥٩ - اس معامده تع حيرت انظيز ننائج برآ مربوث :

( i ) مسلما نوں اور فرنیش مکہ سے درمیان تُفقة رابطے بیدار ہو گئے اور فرنقین سے درمیان بات چیت کو فروغ ملا۔ استضمن میں ` ضربت خالدُ ابن ولیدا درحضرت عرفزابن العاص کی مثبال مهترین سیے جیفوں نے اس واقعہ کے بعد إسلام کا

(ii) كمّدين سيسيون مسلمان صفيل ان سے والدين يا سرريت ول نے نظر بند كر دكھا تھا يا ذہر دستى روك كھا تھا معابدہ حدیدہدی دفوم کے با وہ و معاکک کرمدہنہ کیننے لگئے ۔معابدہ کی اسس دفعہ برعل دراً مدکی لعبض تفصیلات کا سبیسا ن محلِ نظر مرح الم معلم معديد بير رسول فندا كي مي ابر من ابب على ابوجندل ابن مهيل بن عمرو آيا اورسياسي بناه طلب كي يسيكن اس سے والد سے مطالب براے کروالیں بھیج ویا گیا۔ رسول خدانے اس سیسے میں عرف یرکیا کد ابوجند ل سے والدسے يرعهدل بباكراسلام قبول كرنے كى بإ دائش ميں وہ اپنے بينج پر تشد دنہيں كرے كاررسول الدّجب واليس مينرجا يہے تھے END ACTION OF THE PROPERTY OF

و المركم مسلمان الوبصير النفيل دا سنته ميل طل - وه مكه سے مها گررسول مند اكى بنا د ميں آيا تھا ۔ الوب مير كے خاندان كے دوافرا دیجی اسس کے فورا بعدرسولِ خدا کی خدمت میں حاخر ہوئے اور اس کی والیسی کامطا لمبری ۔ رسولِ خلانے ابراجبیرکوان کے سپرو كرديا ً اثنائے راه بيں ابرُکھيبرنے اپنے ايک محافظ کوتل کر ديا اور واپس اسسلامی فوج بيں آگيا - دُوسرا کی بھی والپس آيا اور رسول متز آنے والے محافظ کوخالی ؛ تھ ہوٹنا پڑا۔ صلح صدید ہیں جد کی تاجروں کے قافلے شام کوآنے جانے سکتے تھے۔ او بھیرا سلامی فوی سے بحل کر بدر کی ایک گھا تی میں جاگزین ہوگیا ۔ وہ جب بھی کسی کی کا فر کو اوھرے گزارتے دیکھتا تو اکسس پرتیروں کی وچیا (کرکے استنتم كرديثا- ابوبعيير كى كاميابيوں كائن كركمة سے متعدد مسلمان فرار ہوكر بدركى گھا ٹيوں بيں بہنچ گئے-اب ابوبعير سے پانسس ایک مضبوط فرجی دئشتہ بمع ہوگیا اور وہ کفار مکہ کے تجارتی قافلوں پر بھی استقصات کرنے لگا جو بہاں سے گزر کرشام جاتے تھے۔ اس میں رسو کُ خدا کا کوئی قصور نہ تھا۔ چانچہ قریش جب اگر بصیراور اس کے رفقا کی تاخت کی تا ب نہ لاسکے تو اسخوں نے رسوائغا کی خدمت میں عربیننگیشیں کیا کہ و معامدہ کی وفعہ" مم "سے دستیروا رہوتے ہیں ادراس کے عوض رسولٌ اللہ ابوبصیرا ور اسس کے ساتھیوں کو مدینہ بلالیں بینانچ رسول فدانے بخرشی اسس دفعہ کی تنبیخ کی منظوری دے دی معاہرہ ہیں اس ترمیم سے قبل مگر سے دونواتین جی رسول الله کی ضرمت میں حاضر بُومَیں ۔اسلام میر کمٹنی ششش تھی ان خواتین میں سے ایک عقبرا بن ا بومعیل کی مبلی متھی جر کمیں فیسیب کا جانی وشمن تھا اور بدر میں گرفتا ری سے بعداس کا سرقلم کیا جا چکا تھا۔اس عقبہ کی زجوان ناکتیدا بیٹی نے چیکے سے اسلام قبول كرليا اور مدينه بيني كمي راس كے ووبھائي بھي مدينه آئے اوراس كى والبيي كامطالبكيا -اس پررسولي خدانے جواب يا: ° امس د فعه کا تعلق مرد و ل سے سبے خواتین سے نہیں 'پیٹانچ اضوں نے اپنی بہن کی والیسی پر اصرار نہ کہا ۔ ایک اور خاتون جودر اصل مدینه کی رہنے والی تنی گراس کی شا وی مکرمیں مجمو ٹی تھی البینے خاندان کوچپوڑ کر مدینہ آگئی ۔اس ضمن میں رسولؓ خدا نے اس کے حق مهر کی رقم اس کے خاوند کو اواکرا دی ۔ اسلام میں کسی مسلمان خاتون کی شاوی فیرسلم سے منیں کی جاسکتی اور نہ ہی کوئی مسلم خاتون غیرسلم شومرسے ازدواجی تعلقات برقر ادر کوسکتی ہے مسلان مردوں کو بھی اہل کتاب کے سواکسی غیرسلم حورت سے شا دی کی ممانعت ہے۔

(۱۷) رسول ِّ خدا نے غیر ککی فرہ نر داؤں موضلوط تکھے اور اسمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ۔ یہ خطوط ہر قِل مجسرای

له حب جگر ابوبعبیجا گزین ہوئے وہ مقام دیم کہ کہ آ ہے بیم سے قریب ہی وہ شاہراہ تھی حب سے گزر کر کفا دِ مکہ کے تا فلے شام کوجاتے تھے ۔ ‹ مترجم )

ك معتبرردابات كمعلابق أيسيمسلمانون كى تعدادستنرشى .



۵۸۲\_\_\_\_\_ برگر المالی المالی

اور شاونجاشی کے علاوہ متعدد دوسرے مرانوں کو تھیے گئے اسلام کو محض جزیرہ نماع رب کک محدود تو نہیں رہنا تھا! یہ ایک المناک واقعہ ہے کہ رسول غدا کے ایک شفیر کو باز فطینی سلطنت کے علاقہ میں قتل کردیا گیا ۔ اور باز فطینی فرما زوا میرفل نے اسس جرم کے مزکب شہزادہ کو سزادینے سے اسحار کر دیا ۔ اسس کی سلطنت اللّٰہ کی سزاکی حقدار بوچکی تھی ۔ افسوسناک بات تو پینی کرعیسائی قبل ایں اسلام کے استفیاد ندستے ۔ اپنی دائش ، سائنسی ترتی اور علم وقیم کے باوج دوہ اسلام کے بارے میں انتہائی عنط ، ب نیاد اور گراوکن تصورات رکھتے تھے ۔

(۷) اہل تھ اور رسول خوا سے علیفہ کے ورمیان خونریز محرکہ ہوا۔ بہ دونوں قبیلے بعد میں معاہدہ حدید بین شابل ہوئے تھے۔ بعض ائتی کیوں نے نفیہ طور پراپنے حلیف قبیلہ کوافرادی قوت اور اسلحہ کی ایاد فراہم کی ناکہ وہ مسلمانوں کے علیفت قبیلہ کوختم کرسکے۔ اسس قبیلہ کے مبشتر افراد اسلام قبول کرسکے تھے۔ مکیوں کی طرف سے جملع نامر کی کھلی خلاف ورزی تھی جونیاموشی سے ہرواشت نہیں کی اسکی تھے۔ چنانچہ اس کے بعد نوں کا ایک قواہ بھائے بغیر کمہ پرمسلانوں کو تقیقہ اور کیٹوں کے افران میں نفیاتی تبدیلی تھا بل خور ہے۔

ت بعد میں رو کی بعد سے بی معرف میں میں اور کا میں اور کی دیا کہ مروینٹ انگ راستے سے مکہ میں واخل ہوا اسلی الکی صبح رسول استر استے سے مکہ میں واخل ہوا اسلی ح

له اسلام كه اسس شهيد مفيركوعيسا في سراد شرعيل في موته (شام) ك قريب شهيد كيا تها يسفي ركانام حارثُ بن عميرتها -(مترح)

میرں کے فرار کے تمام راستے بھی مسدود کر دیے گئے ۔رسول ُ فدانے تمام کا نڈروں کو بختی سے بھم دیا کہ وہ صرف اس وقت دفاع میں بھیاد استعمال کریں حبب ان پیملہ کیاجا ئے رجب اسلامی فرج کی مبش قدمی شروع ہوگئ تو دسولٌ خدانے ابو سفیا ن ر باکر دیاجواز صدحیران و پرنشان تنماا دراس کی سمحه میر کچه نهیس از با تنما راسلامی فرج سے نقیب شهر بھر میں برمنا دی کرتے پھر سے كر جرشخص البنے كھريى ہى رہے كا سے امان ہے ، جوشخص كعبر كے صون ميں داخل ہوجائے كاس كے ليے بھى امان ہے ، جوشخص اپنے پنے یا دسلم فرج سے حوالے کر دسے گایا ابوسفیان سے گھر بیں پناہ حاصل کرائے اس سے بلیم بھی امان ہے۔ (اس آخری رعایت سے زمرون ابوسفیان ملکہ کفار کم بھی ہتما بگارہ گئے ) اسلامی فوج محد میں میبارگئی اورخون کا ایک قطوہ بہائے ابنیرشہر پر قبضد کرلیا و ظاہر سے ممکی آبادی برا واسی طاری شی رجلدہی رسول الله کی طرف سے شہر بھر میں اعلان کیا گیا کہ وگ کعنہ العلم میں جمع ہرجائیں جما محدّرسول الله ان سے خطاب کریں گے۔ لوگ خوف وہرائس او کرستس کے ملے جلے جذبات لیے کعبر میں جمع ہو گئے رسولٌ خدا اپنی فرج کےمبلومیں آئے، وہ سرا یا انکسار تھے اور اپنی اونٹنی کی پشت پر ہی اللہ کے حضور سجدہ میں گڑے بہُو کے تھے۔ اً تنوں نے آتے ہی کبتہ اللہ کو مبتوں سے پاک کرنے کا حکم دیا میصروہ کعبترا للہ کی عمارت میں داخل بڑو تے ، اسفوں نے دبواروں پر بنی پُوئی تمام تصاویر کومٹانے کا حکم دیا۔ ایک معروف روایت کے مطابق حضور ؓ نے فرمایا ؟ نمام (تصاویر) دھوڈالوسوائے اسے ی بركت موئ انفوں نے حضرت مربم اوران كے نبتے كي نصوبر پر يا مخد ركھ ديا - بِھروه كعبہ سے بام رائے اورا پينے موذن بلال حبشى كو کعبہ کی تھیت پر پڑھ کرا ذان وینے کا حکم ویا ۔ کفارانِ تمد کے ایک میروارعثّاب بن اُسپید نے جواس موقع پر موجود تھا اپنے قربیب كحراب اوركا فرسے كها" خدا كاشكر ہے ميرا باب مريجا ہے ورنديكا لاكدها (اس كا اشاره حفرت بلال ملى طرف تھا) كعبدكى چست برکھڑا ہوکر جوا وازبن کال روا ہے وہ اسے کبھی براشن زکر ہا " رسول پاک نے کھیدیں مسلما نوں کونما زیڑھائی مصیب وا کفار کمیسے مخاطب ہوئے ۔ رسول امٹینے انھیں اسس سلوک کی یا دویا ٹی کی اتی جو کفار مکینے اکبین سال کے ووران سیفیر خدا سے ردا رکھا تھا۔پھردسولؓ انڈے سوال کیا ؓ ا بہتم مجرسے کس سلوک کی تو فع دکھنے ہو ہے فطری طورپران کے سرنشرم سے ٹھک سکتے ۔ رسولؓ خدامشرکین کدے قبل عام ، انھیں غلام بنانے یا کم از کم ان کی الملاک ضبط کرنے کا تکم دے سکتے تنھے ۔ نگر انفوں نے ایب نہیں کیا بلکہ نہا بیت علیمی سے بولے" آج کے ون تم پر کوئی جرنہیں ، جاؤتم آزا دہو ، رسول پاک کے اس فیصلے کا مشرکین ملہ برزبروست اثر ہوااور حماّب بن أسبيد آگے بڑھ كريد كے بغير ندره سكاد است محد (صلم)! ميں عماب بن أسبيد ہوں - ميں كوا بى ويّنا بُون كرالله كحد الله كونى معبوونى اورآب الله كے ميتے رسول ميں " رسولِ فدانے بھى ايك لمحر تا بل كيے بغسب كها. تهان تك مبرانعلق ب ميرتمين كم كاكور نرمفرركزنا برس يع جلدي رسور خدا وابس روانه بوسك اورا مفول في ابنا ايك بها بئ كك تنهين ندجهورًا واپينه اسس فيصله پرحضور كوكسي پشيان نهيس به ناپرا و

مها من بدا گے بڑھنے سے فبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے اس دویہ برجی غور کیاجائے۔ کم کوجسس بات کی مزادی گئی ، اس میں کم کی آمام آبادی کا قصور نہیں نفا کم اخلاقی طور پر کم کی کوبوں فتح کرنا زیبا نہ تھا۔ رسول خدا مرمن برجا ہے تھے کہ کم کم کا نظام بدل جائے اور ایسے لوگوں کو عنان حکومت سونپی جائے جو غیر جا نبداری اورمسنجیدگی سے



A 4 \_\_\_\_\_\_

اسے سنبھال سے یں بچانچہ انھوں نے عمّاب بن اُسِید کو کمّہ کا گورز منظر کردیا اورخود مدینہ لوٹ گئے۔ انھوں نے مکّدوالوں میں ذہنی تبدیلی سے بیٹیر کا رویۃ اتنا فراخدلانہ تھا کہ کمیوں کا تعصب اسس کی الدین بہرگیا ، کمرشرف براسلام ہوگیا اور ازخود اسلامی ملکت کا ایک حصر بن گیا ۔ مَمّد کوکسی مفتوح شہر کی طرح زبر دستی فاتح ملکت بی خم نہیں کیا ۔ مَمّد کوکسی مفتوح شہر کی طرح زبر دستی فاتح ملکت بی خم نہیں کیا ۔ مَمّد کوکسی مفتوح شہر کی طرح زبر دستی فاتح ملکت بی

کویس آیا اوربولا" میں اسلام قبول کرنا نہیں جا نہنا ، مجھ غور و فکرا ورفیصلہ کے لیے و او کاہ مہلت درکا رہے '' رسول خدا نے کہا س آیا اوربولا" میں اسلام قبول کرنا نہیں جا نہنا ، مجھ غور و فکرا ورفیصلہ کے لیے و او کاہ کم مہلت درکا رہے '' رسول خدا نے فرایا" میں تھیں جا رفیعین ویٹا ہوں '' بہت سے و وسرے کی شلا تکرمرا بن ابوجہل کدسے فرار ہو گئے ، انھیں بجا طور پر اپنی برا عالیوں کی مزا لئے کا خطرہ تھا۔ رسول خدا نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا ربعض لوگوں کو رسول خدا نے قیمتی تحالف و یے۔ بلا عالیوں کی مزا لئے کا خطرہ تھا۔ در وں بین اسلام کے لیے انھی نفرت کا قایم رہنا مکن نہ تھا۔

م ۱۹۰ درسول مندای منظر تقریر نعنییاتی طورپر انتهائی موثر ثابت ہوئی۔ پُورا شہر صرف ایک دات میں علقہ بگو مشس اسلام ہوگیا ۔ کی اسلام سے نهایت و فا دار پیرد کا رثابت بُوٹ نے رکوئی دوسال بعد حبب دسول اللہ کا وصال بُوا اورمنعدوعلا قوں سے لوگ اورکئی قبیلیے مُرتد ہوگئے ۔ مکہ اسلام کا ابک مضبوط قلعہ تابت بُوا اور پُورے بوب سے بلیے تالیعٹِ قلب کا باعث بنا رہا ۔

١٩٢ - جنگ سے بعدرسول خدانے بنی ہوازن ﴿ جنموں نے شورسش بیا کی تھی › کا طالفت یک بھیا کیا ۔ وُہ چند

Story Change Follow

ى، رسول نمبر \_\_\_\_\_\_ى

روز طائقٹ میں مقیم بھی رہنے تاہم بعد میں انھوں نے نبیصلہ کیا کہ محاصرے سے بجائے امن کا حربہ استعمال کرنا چیا ہے۔ کمولوٹ آئے جہاں سے وہ مدینہ بچلے گئے بحضور کا برفیصلہ زیا وہ مفید تابت ہوا۔ مرکز کرنے ہوں سے مرکز کر ہے۔

سوا اس کے کوئی دوماہ بعداباً م جی میں بیٹجیب وغزیب بات سامنے کئی کومسامان تو کھیتہ اللہ کو دین اسلام سے مرکز کے طورپراستعمال کررہے ہیں۔ مرکز کے طورپراستعمال کررہے ہیں اور عرب کے کونے کونے سے کہنے والے کفا دخا نے خدا میں بُٹ پرستی کی دسوم سجی اوا کر لیے ہیں۔ اس سے بھی بدیا سن نابت ہوتی ہے کہ کم کوجر آاسلامی مملکت میرضم نہیں کہا گیا تھا بکہ دسول خدا نے شہر کی حکومت تبدیل کرنے پراکتفا کی تنتی بیت بہترین گورز تابت ہوا بمسلمان اور شرکین دونوں ہی اس کے معترف ستے تاہم جلد ہی جب کر میں تمام براکتفا کی تنتی بوائرہ میں داخل ہو گئے توصورت حال بائٹل بدلگئی۔

ما الله ایک سال بعدرسول امدنے حفرت الوکو کو ایا م ج کے دوران اپنی نیابت کے بیے کم سیجا۔ اس موقع بر اضوں نے یہ اعلان کباکر آئندہ کوئی کا فربنت پرتنی کی غرض سے کعبتہ امتہ میں داخل نہیں ہوسے گا۔ جاج کمیوں کے بیے امدنی کا سبب بڑا ذریعہ تضربیا کہ زما نہ حال میں سیّاح مختلف مما کک کی امدنی کا ذریعہ ہیں بیٹائی قران بیکم (۱۲۸ م) نے اہلِ کا کوئیتیں دلایا کرود جاج کی تعداد میں متوقع کمی سے متعلق تشویش میں مبتلانہ ہوں۔ اور تفیقت تو یہ ہے کہ اس کے بعد سلم جاج کی تعداد میں اتنا اضافہ بُواکراس سے قبل کعبہ کی تاریخ میں انس کی مثالی نہیں ملتی۔ اس کے بعد سے سال میں تو عرب کے درگ قرآن کے الغاظ کے مطابق (۱۱۰ / ۱۱ سے کا کہ اس کے ایک ان کے الفاظ

ما لیاتی اصلاحات

ما لیاتی اصلاحات بندگری به بحری ) که دوران رسول خدان اسلامی ریاست کشعبه ما لیات می الیاتی اصلاحات با فعالی اعلاحات با فعالی به به من وقت یک فملکت اسلامیه کوئی تیکس دهول نهیں کرتی بنی بلکووام کو تغیب دی جاتی بخی که دوران رسول او اندگی داد اندگی داه بین ایال هرف کری به بنانچه وگران بنی موضی کرویا بنی موضی کری اور اندگی داه بین با بالا ایک حقد داو فعدا می هرف کرنے کے لیے دسول اوندگی فعرمت میں بیش کرتے تے جے حضورا بنی موضی کرن والی موسی کران کے وقت کو مت کی مزوریات موضی کرنے ایک موسی کرنے تے جے معکمات کی مزوریات کو درا کرنا میں نہ نوا بیسی کرنے اور اندگی موسی کی مزوریات کردیا گئی دوران می موسی کرنے کے معلی فرج کو فاصلات کے معلی قربر قست کردیا گئی تھا۔ جانچ سفیر کے قتی کو فرج اسلامی فرج کو فاصلات کی فرج اسلامی فرج کے موسی کردیا گئی دوران کی موسی کردیا گئی ہے ہو کہ کو فرج کو فاصلات کی فرج اسلامی فرج کے میسی موسی کردیا گئی دوران کی موسی کردیا گئی دوران کردیا گئی کردیا گئی کے کیا سال میں ایک میدیمی مقر کردیا گئی دورائی کردیا گئی کردیا

#### www.KitaboSunnat.com



منکین زکرہ سے زکرہ بزریعہ طاقت وصول کی جائے گی۔ دینی نقطۂ نظر سے زکرہ ایک دینی فریعنہ اور نیک کام تھا تا ہم اسے رکا رئی کیس کی حبثیت بھی حاصل بھی۔ اس کیس کے لیے قدیمی نام زکوہ (صدقہ بھی) برقرار دکھا کیا ، تا ہم صاحب استطاعت اصحاب پر زکرہ کی ادائیگی فرض قرار وی گئی۔

اللہ اسلامی مربی کیسپ ہے کافران مکیم اللی اشیاجن پرزگوہ واجب ہے اور زگوہ کی شرح کے بالے ناموش ہے لیکن قرآن کی مرش کے بالے ناموش ہے لیکن قرآن کی مرسلامی حکومت سے اخراجات کے اصولوں اور سرکاری آمدنی سے متمت ہونے الوں کی شعیاشاک تفصیل بیان کرتا ہے۔ غالباً اس سے مرادیہ ہے کڑیک عابد کرنے کا اختیار عوام کے نما شدوں کے سپر دکیا گیا ہے تا کروہ اپنے دورا ور کس دوری ضوریات کے مطابق میکس عاید کرنے کا فیصلہ کرسکیں۔ سرکاری آمدنی کے خرچ کی مترات سے تعسن ت

رکنے والی قرآنی آیت بین کما گیا ہے: " زکرۃ منلسوں کے لیے ہے اور متابوں ( نفیرسلموں بین ) کے لیے۔ اور ان کے لیے جواس ( کی وصولی) کا

کام کرتے ہیں۔ اور ان کے بیے جن کی نالیف قلب مطلوب ہے۔ اور اسبروں اور غلاموں کی گردن چیڑا نے

(آزاد کرانے) کے بیے، اور قرضداروں کے قرض اداکر نے کے بیے، اور اللہ کی راہ میں دعرف کرنے

کے بیے) اور مسافروں کے بیے براللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا (فرض) ہے، اور اللہ جانے والا اور
عکمت والا ہے '' ( توبر ۲۰)

۱۹۷ - عرف زکوہ کے لیے یہ آٹھ ملات نہا بیت جا مع میں اور فلاحی ریاست کی بنیا دہیں بفلیفہ ووم عضرت عرض کی دوایت ہے کہ فقر ا" سے مرا ومسلمانوں میں غریب لوگ اور مساکن سے مراد ملک کے غیر مسلم یا شندوں میں نا وار لوگ میں -

... ۱۹۸ - وہ جو فیکس کے لیے کام 'کرتے ہیں ، ان میں کیک کرنے والے ، آڈٹ کرنے والے ، اسے مقررہ انداز میں تقسیم کرنے والے اور اس تمام کام کی گرا نی کرنے والے شامل ہیں ۔ در حقیقت اس سے مراو مملکت کی پوری شینزی -- سول اور فوجی -- ہے -

144 ۔" تا بیف انقلوب سے مرا ومسلان اور فیمسلم دونوں ہیں رور تفیقت اس کا اشارہ سیاسی مقاصد کے لیے ممکنت کی نفید سروس اور نومسلموں کی طرف ہے ۔

۱۷۰- ان وٹوں ملک سے سلم یاغیر سلم شہر بوں کو بھیس ڈیمن نے فید کر لیا ہو' فدیہ و سے کرچیوانا نہایت ہی اہم تھا - پھراس آیت میں یہ دلیجیپ فرص بھی ملکت کو سونیا گیا ہے کہ وہ معاوضہ وسے کر غلاموں کو آزاد کرائے۔ یہ کام عام لوگوں کی طرف سے راہِ خدا میں مال حرف کرکے غلاموں کو آزاد کرائے کے علاوہ سے۔

یرہ محام ووں میں رف کے مار بیان کی سے وہ غربیب لوگ نہیں جن کا ذکر پہلے آپیکا ہے۔ بلکہ ان سے مراد لیسے ا کا ا جن قرضداروں کا ذکر کیا گیا ہے وہ غربیب لوگ نہیں جن کا ذکر پہلے آپیکا ہے۔ بلکہ ان سے مراد لیسے افراد ہیں جراچا تک سے بلا شود افراد ہیں جراچا تک کسی وجہ سے فرضے سے بوجھ تلے دب گئے ہوں رغلیفہ عرشنے اس مقصد کے حصول کے لیے بلا شود

٥٨٩----



مرکزی استون می استون کا استون مرکزی تھا۔ میں میں میں میں میں میں تھا۔

ا کا ۔ "انڈی راہ میں اخراجات 'سے مرادسب سے پیلے معکت کے دفاعی اخراجات ہے۔ اس کے بعد رفاجی کا م جیسے مساجد کی تعمیر اور سکو لوں کا قیام وغیرہ شامل ہیں ۔ جیسے مساجد کی تعمیر اور سکو لوں کا قیام وغیرہ شامل ہیں ۔

مع ١٤ - "مسافرون" يا سياسون كے ليےرو كون، پلون، پولىس، صحت وصفائى سے نظام اور ميز مانى كى ضرورت موتى ہے

تاكدان كاسفراً سان بوستح ـ

الم المراح المر

## خطبه حجتر الوداع

ا ١٥ - رسول ماك نع عبل رحمت برسيحة الوواع كموقع برج خطبه ارشاد فرماياوه در تفيقت اسلامي تعليمات كا



A4.

نگبرلباب بنے اورانسانیت کے لیے منشور کا درجہ رکھنا ہے ۔ جنانچہ یرحزوری معلوم ہونا ہے کہ حضور (صلی امتر علیہ وسلم) کا بہ خطیرون وعُن پنٹس کیاجا ئے : ''مستقدار دریائی کے الحد میں ہے ایس شاک تا بھی ایسے میں سابقت میں راہد میں میں میں منظمینا ک

"سب تعرفیت اللہ کے بیے ہے ، ہم اسی کی شنا کرتے ہیں ، اسی سے مد دچاہتے ہیں ، اسی سے بخشش کی است ماکرتے ہیں اوراسی سے بخشش کی است ماکرتے ہیں اوراسی سے عفو کے طالب ہیں۔ ہم اپتی رُوح کی جُرائیوں اوراپنی بر اعمالیوں کے خلاف اللہ کی پناہ ما ملکتے ہیں ، جی اللہ کہ است کوئی گراہ نہیں کرسکتا اور جی وہ ضلالت میں مبتلا کر دے است کوئی سب ہونیں وہ واصر ہے ، وہ است کوئی سب ہونیں وہ واصر ہے ، وہ لا سنرک ہے اور ہیں گوا ہی ویتا ہوں کرمخد اللہ کا بندہ اور اسس کا رسول ہے۔

اساللہ کے بندو إستم میں محمد بنا بول کداللہ سے ورواور می تھیں تلقین کرنا ہوں کہ

اللہ ہی کی عبادت کرو ۔ اور میں مٹروع کرنا ہوں ساتھ بھلا ٹی ہے ۔ تاریخ

امّا بعد إلاگو، سُنومبری بات ماکهیں تمام معاملات نوپر واضح کیسکوں - کبونکہ میں نہیں جاتنا شایدیں آپ کو آئندہ سال اسس تعکد دو بارہ نہ ل سکوں ۔

ر مار سا باب سام بہت کہ بیٹ میں ہے۔ یرمهینہ سرمت والا ہے بیمیا میں نے داللہ کا پیچا دیا ہے ؟ اے اللہ ! گواہ رہنا ۔ سام سام کی سریر سریز کردن نہ

جس کسی کے پاکسس کو ٹی امانت ہے وہ اسے اس کے ماکک کو کو ٹا وہے ۔ جا ہلین کے زمانہ کا سُوو ( قرصوں پر ) ختم کرویا گیا ۔ گم تمھیں اپنے سرا بر برحق حاصل ہے

بہ بیت سیار ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیح دیا ہے کہ سونھ ہونا چاہیے۔ بہلا سُو واپنے زنم طلم کروگے اور نہ ظلم بڑاشت کروگے۔ اللہ تعالیٰ نے سیح دیا ہے کہ سُو وَحْمّ ہونا چاہیے۔ بہلا سُو واپنے نما ندان کا بیں مٹاتا ہوں بیسُو دمیرے چاعباکس ابن عبدالمطلب کا ہے۔

میں ایام مباہلیت سے قبل کے نمام جبگڑ ہے ملیا میسٹ کرتا مُوں۔ پیلاخون (جو میں

میں ایّام جا بلیت کی تمام رسوم کوشم کرنا ہوں ما سوائے تولیت کعبد سے اور ( حجاج کو) یعنے کا یا نی ذاہم کرنے کے ۔

تقل عمد کا قصاص لیا جائے گا۔ قمل غیرعدوہ ہے جس میں کوٹی لامٹی یا پیھر سکتے سے بلاک ہوجائے رائسس صورت میں ایک سواُ ونٹ دیت مقرر ہے جاس سے زیادہ طلب کرے گا وہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں سے ہوگا۔ لوگر اِ سنتے ہوکیا میں نے تم سک دانڈ کا حکم ) بہنچا دیا ہے؟ یاالڈگواہ دنیا۔ اما لبعد ، لوگو اِ شیطان اس بات سے مایوس ہوگیا ہے کہ تماری سرزمین پرائس کی

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

291-

Sur School Strate Strat

پُرجا کی جائے گی۔ مگروہ اس پریمبی طمئن ہو گا کہ یہاں کے سوا ( باقی دنیا میں )اس کی پُرجا کی جائے اور اسکی ا امر میں اسس کی تا بعداری کی جائے جن سے تم نفرت کرتے ہو۔ چنانچدا پنے دین کے معاملات میں شیطان سے ہمشیار رہو ۔

درگو ا ماه بیسکفر بیستزاد ہے ۔ اور جو کفر کا ارتاب کرتے ہیں، گراہ کر شیاب استے ہیں ۔ وہ کیک سال آو (کسی مہینہ کو) غیرمترک قرار دینے ہیں گر ایک سال اسے متبرک تسلیم کرتے ہیں تا کہ وہ (مہینوں کی ) تعداد پرری کرلیں جفیں خدا نے جوام قرار دیا ہے اور اسے باحر مت قرار دیا ہے (مہینوں کی ) تعداد پر ہے جواس روز تھی جب خدا کو) خدا نے فرمترک کہا ہے ۔ ور اصل وقت (کی گر دش ) اسی صورت حال پر ہے جواس روز تھی جب خدا نے اسمانوں اور زمین کو بیدا کیا ۔ خدا کے نزویک اُس تجریز کے مطابق صوف بارہ عید ہیں جس روز اس نے اُسمانوں اور زمین کو بیدا کیا ۔ خدا کے نزویک اُس تجریز کے مطابق صوف بارہ عید ہیں جس سے تین ایک ساتھ آتے ہیں ، اور اُسمانوں اور زمین کو بیدا کیا ۔ اور کوم ، اور کا ورجب جو قبیلی مضرکا ہے جو مجادی الا تحراور شعبان کے ومقا انگ ہے ۔ اے اللہ کو اور بنا ۔ ورمیان پڑنا ہے ۔ کی میں نے (تم بھی) اہلہ کا حکم بہنیا ویا ہے ۔ اے اللہ کو اور بنا ۔

بیس میرسے بعد گراہ نہ ہوجا نا کم ایک دوسرے کی گرونیں مارنے گئو ۔ بیس تم میں وہ پیمیز چھوٹسے جا رہا مہُوں کراگر اسس پرعمل کر و گئے تو کعبی گراہ نر ہو گئے ؛ وُہ چیز ہے امیٹر کی کما ب( قرآن ) اور



097 Consolvation

اس کے رسول کی سنت ۔ لوگو اِکیا میں نے (اللہ کا حکم ) بینچادیا ہے ؟ اے خدا اِگواہ رہنا ۔

لوگو اِ تمارا خدا ایک ہے اور تمصارا جدجی ایک ہے ۔ تم سب اُ دم کی اولاد ہو ، اور

ا دم کی خلیق متی ہے ہوئی تنی ۔ اللہ تعالیٰ کے زدیک سب سے زیادہ معز زوہ تخص ہے جو اللہ سے سب اُ رہ کی تا دہ وہ تر اللہ سے سب نے دیادہ ڈرتا ہے کسی عرب کو تمی رہنے کوئی فوقیت حاصل نہیں ۔۔ اگر ہے تو محص اس وہ ہے کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے ۔۔ اے لوگو ایکیا میں نے (اللہ کا حکم ) تم کا بہنچا دیا ہے ؟

"جولوگیهاں میں وہ یہ نمام بائیں ان لوگوں کس بہنیا دیں جو یہاں موجو دنہیں ہیں "

اے لوگو باخلا نے ہروارٹ کا حصد وراشت متعین کر دیا ہے کسی ایک وارث کے بیے
وصیت کرنا خلاف تھا نون ہے۔ ورثا کے سواکسی کے حق میں جائداد کی ایک تہائی سے زیادہ وصیت سے گزا
قانون کے منافی ہے ۔ بیتے بستر کے مالک دشو ہر ) کی مکلیت ہیں۔ اور زانی سے بیے مرف سنگسا دی کی مزا ؟
جوکوئی اپنے والد کے سواکسی اور سے نسب ظاہر کرتا ہے یا اپنے سر رہیت سے سواکسی اور سے انہار تعلق کرتا ہے اس سے نہ تو معاوضہ طلب کیا جا سے گا
خراب سے اخرابات قبول کیے جائیں گے۔

اكسّلام عليكو (تم ير الله كي رحمت بو) "

٤ ١ ما بن سعد كے مطابق حضور كے خطبر ميں يه دو جملے مبی شامل تھے:

" دُرگر اِسُنواورعل کرو ، اگرتمعا را کما نڈرکسی کھٹی ہوئی ناک والے عبشی کو بھی مقرر کر دیا بائے ، اورصرف اس وقت بھے حب بھک وہ تم پر اللّہ کی کما ب کے مطابق احکام ٹا فذکرے "

اور:

" نمصارے غلام ، نمصا رے غلام ، انھیں وہی کھانے کو دوجر تم خو د کھاتے ہو ' انھیں ولیسا ہی نبانس فرائم کر وجیسا تم خو دیننتے ہو ، اگر ان سے کوئی غلطی سرز د ہوجا ئے جسے تم معاف کرنا زجا ہو تو انھیں فروخت کر دو مگران ریشتد د نہ کرویہ"

ری ا دا پنے خطبہ میں رسول فوائے جن نکات پر بجٹ کی ہے ان میں دو ۔۔۔۔ سُود ( ربو ) اور قمری کیلنڈر ۔۔۔۔ کو اکثر غلط طور پر مجھا گیا ہے ٠

4 کی ا سالام اپنے قوائین کواخلاقی بنیا دوں پراستوارکر ناہے اور باہمی اشتراک وامداد سے اس پرعمل کرانا چا ہتا ہے رسورؓ خداکی طوف سے اتناع سوُ د سے بچودہ سوسال بعدا ہے جدید سائنس اس نتیج پر پنچی ہے کہ سُود تمام اقتصادی براٹیوں کی جڑہے اور اس سے معاشرہ کا اقتصادی توازن درہم برم رشہا ہے۔ رابی کی بدولت چندلوگ لاکھوں میں کھیلتے ہیں اور لعض روس میں بالشویکی انقلاب کے بعدگام کی ابتداسر دیریا بندی سے ہوٹی تھی۔ دین عبدسی انقلا بیوں کو قرضے جاری کرسیسی انقلا بیوں کو قرضے جاری کرسیسیسی بوٹی بچو کہ انقلاب کے بعدگام کی ابتداسر دیریا بندی سے ہوٹی تھی۔ دین عبدسی انقلابیوں کو قرضے جاری کرسیسیسی میں کہ انقلاب کو ٹی بھی شخص طورت مجھ کو سے دوجا رہونا پڑا تھا۔ امریکے عموں کی بیاہم آفتھا دی اصلاح اسی طرح ناکام ہُوئی جس طرح امریکے میں امتناع شراب کو ناکام میں ناکامی سے دوجا رہونا پڑا تھا۔ امریکے عکومت نے شراب پریا بندی عائد کی گر دوسال سے زایداس پڑعل درآمد نر کراسسی ۔ بیسا کہم نے اور کو تو می توبل میں لینا ضروری ہے اور کسی بنگ کو بیسا کہم نے اور کو تو می توبل میں لینا ضروری ہے اور کسی بنگ کو خواہ وہ ملکی ہویا نیز ملکی، سُودی کا روبار کی اجازت نہیں ہوئی چاہیے۔ رسرکا ری توبل میں لینا ضروری ہے اور کسی بنگ کو توبل میں لینا خواہ کو توبل میں بنگوں کو توبل میں لینا خواہ دی کریں۔ توبل میں بنگوں کو توبل میں برا برے شرکی ہوں ۔ بہی خلیف توبل میں بنگوں کو توبل میں بنگوں کوبل میں بنگوں کوبل میں بنگوں کوبل میں بنگوں کوبل میں توبل میں خوبل میں توبل کوبل میں توبل میں توبل

مرا به الدیمان کمکیلنڈر ( تقویم ) کامعاملہ ہے الم تقرق اور تمسی دونوں کیلنڈراستعال کرتے تھے۔ مہینہ نے بیا ہے کہ کلاع سے شروع ہزنا تھا گر قری سال میں ایک اہ کا اضافہ کرے شمسی سال سے مطابقت پیدا کر لی جاتی تھی۔ رسولِ فلا نے قری سال میں ایک ماہ کا اضافہ کرے شمسی سال سے مطابق تعلی ہو جا بھی اس میں میں میں میں میں اور ٹینیکی فصل کی برداشت پر وصول کیا جاتا رہا۔ گر دوسرے تمام میس قری سال کے مطابق ادا کے جانے تھے۔ قری سال شمسی سال سے گیارہ دی چھوٹا ہوتا ہے جس کا یہ طلب ہُواکہ مکومت سے سشمسی سالوں میں میں ہو بارس الانہ نواہ ادا کرنے سے جا جب کا یہ علام کو ایم کو اس طرح میں میں ہو بارس الانہ نواہ ادا کرنے سے جا ایم دیرکا ری خوا انہ کو میں میں میں ہو بارس الانہ نواہ ادا کرنے سے جوابیا کرنے سے احتراز کرے گا جا کسس طرح مرکاری طافہ میں میں میں میں ہو بارس الانہ نواہ ادا کرنے سے باوجو د سرکاری خوا انہ کو معتول بحث ہوگا تھیں دربا ان اندہ یہ ہواکہ سال کے اخت شام پر کاری خوا نہ تھی دونا کی میں میں رہتا تھا کی جو کہ دونوں اقسام کے گیسوں کی وصولی کا موسم میں تھا ہوتا تھا۔

ا ۱۸۱ - رسول نوان اخری خطبهٔ هی و دوانجه ۱۰ بجری (۹ ماریت ۹۳۲ م ) کوارشا و فوایا تھا۔ کی کے معانی اسی روز قرآن بچیم کی بینظیم الشان آیہ مبارکہ نازل ہوئی (القرآن ۴/۷):

" تہے میں نے تما رے کیئے تماراوین عمل ردیا 'اور میں نے تم پر اپنا احسان پُورا کر دیا اور میں نے

تمهادے واسطے اسلام بنی کو (بطور) دین بیسند کیا ہے "

اگریہ بات تاریخی لیا ظاسے درست ہے کہ اسلام سے جیار ارکان ۔۔۔۔ نماز ، روزہ ، زکوۃ اور جی میں سے "جے" سب سے تاخرمیں آتا ہے توج کا روحانی مرتبر کیونکر متعین ہوگا۔

. المار المار الماري الماري الماريخ مين الدرترين على المعددين المحتمام فرايب مين عج "كا تصور المراء الماريخ من المراء الماري المراء ال

Representation of the second o

من ہے۔ راسلام کے سواہر فرمب میں اس کی حیثیت فرض کی نہیں محض نیک عمل کی ہے۔ حرف اسلام میں ہر سلمان سے لیے ۔ سیک نواہ وہ مرد ہر یا عورت ۔ ۔۔۔ زندگی میں ایک بار چج بیت اللہ (بشرطِ استطاعت) فرض ہے۔ بھر دو سرے مذاہب میں 'جج" کی جگہ یا توکسی برگزیدہ سہنٹی کا مقبرہ ہے ، یا فطرت کا کوئی مظہر، مثلاً تھی بڑے دریا کا منبع ، دریا وں کا شگم وغیرہ جے دیکھ کر خوف یا توجیعت کے بغذبات بہدا ہوں اور جو روحانی تسکین کے بجائے محض سیاحت کے لیے زیادہ تحشش کا مؤجب ہر۔ اسلام میں جج سے لیے خدائے واحد کے گھری زیارت کو جاتے ہیں جوحرف تکر میں واقع ہے۔ (رسول ِ خدا کا روضہ مبارک مدینہ میں ہے مگر روضہ کی زیارت کا ارکان جج سے کوئی تعلق نہیں )

سور ۱۸ به لفظ کعبه "کے نغوی عنی چرکورا در مدوّر کے ہیں ۔ در حقیقت کعبہ چرکورمجی ہے اور مدوّر بھی ( 🖺 )اور مجموعی طور ریکھ بہی شکل انسانی دل سے مشابہ ہے ۔ ایک معروف حدیث قدسی ہے:

توالله كالمركف كالتشكل سيبترنيين بهوسكني تحق-

سفر دورا ن ج ) پہنچتے ہیں' تو اپنے گنا ہوں کو یا دکرکے رہ العزنت سے معافی کے طلب گا رہوتے ہیں۔ میں ( دورا ن ج ) پہنچتے ہیں' تو اپنے گنا ہوں کو یا دکرکے رہ العزنت سے معافی کے طلب گا رہوتے ہیں۔ ۱۸۸۸ – ماں سے روحانی اسلاف میں سے ایک اور صفرت اراہ تم نے بھی وعولی کیا تھا کہ وہ سرچیز سے زیادہ خ

نبر \_\_\_\_\_ ۵۹۵

الم ایستی از ایستی کردیا تھا جس سے بعدا میڈ تعالیٰ نے اخیس ایک اور فرزندسے نوازا ، جس کا نام اسحاق نوستی ایک اور فرزندسے نوازا ، جس کا نام اسحاق نوستی سے بیٹے اور اسس کی ماں حاجرہ کو فلسطین سے مکہ سے صحوا میں لائے اور انھیں ضدا سے سپروکر کے اس حکم چھوڑ دیا ۔ حب لد ہی ان کا کھانے پینے کا سامان خم ہرگیا اور بچے نے مارسے پیاسس سے جبلا نا شروع کر دیار ماں نے پانی کی تلاش میں ادھرا دھر بھا گنا خردع کردیا بشفقت ما دری میں وہ ما یوسس نہیں ہوئیں۔ چنائچہ ضدانے چشمہ زم زم جاری فرمایا اور یُوں صحوا میں زندگی کے تھفط کا سامان کر دیا ۔ چانچہ دورا نوج صفا اور مروہ کی پہاڑیوں سے ور میان سی (اور حرسے اور حربسا گئے ہوئے اس ناجان) محترب صابحہ کی یا دمیں کی جاتے ہوئے اس ناجان) محترب صابحہ کی یا دمیں کی جاتے ہوئے اس ناجانی میں تھا ہوئے اس کے در میان سی در اور حرسے اور حربسا گئے ہوئے اس ناجانی میں تک میں میں کی جاتے ہوئے اس کی جاتے ہوئے در میان سی میں کی جاتے ہوئے اس کی جاتے ہوئے در میں کی جاتے ہوئے در اور میں کی جاتے ہوئے در میان سی در اور میں کی جاتے ہوئے در میان سی در اور میں کی جاتے ہوئے در میان کی جاتے ہوئے در میان میں کی جاتے ہوئے در میان میں در اور میں کی جاتے ہوئے در اس کی جاتے ہوئے در اور میں کی جاتے ہوئے در اور کر اور میں کی جاتے ہوئے در اور میں کی جاتے ہوئے کی کیا ہوئے کی سامان کردیا ہوئے کیا ہوئے کی جاتے ہوئے کی کی میا ہوئے کی میں کی جاتے ہوئے کی جاتے ہوئے کیا ہوئے کی جاتے ہوئے کی کی خواج کی جاتے ہوئے ہوئے کی جاتے ہوئ

عرص بره بی یود بین می بود می میم ۱۰ دو یون ایک مان بی بینے کے بید بیا یا میست و دواج محدت بین بیا جائے۔

جونحات کے جرا سطان حقیقی کی محبت کا مظہر ہے۔

کو اس کا بندہ جفت می ناموں سے یا دکر سے "بادشاہ" سے بہتر کوئی خطاب الله ادر بندے کے دیشے کو بیان مہیں کڑا۔

کو اس کا بندہ جفت می ناموں سے یا دکر سے "بادشاہ" سے بہتر کوئی خطاب الله ادر بندے کے دیشے کو بیان مہیں کڑا۔

لینی ضدا بادشاہ اور بندہ اس کا غلام ہے - ( انسانی زبان و بیان اور انسانی تصور میں اس سے بہتر لفظ آ ہی نہیں کٹا)

اگر ضدا ہما را بادشاہ ہے ( دیکھیے قرآن ۱/۱۲) تو بھر اس کے پاکس زمرف خواسے بوگ ( قرآن ۱/۱۲) اس کا تعقیق میں بوگا ( ۱/۲۹) اور فرج ہوگی ( ۱/۲۲) بھیراس کے پاکس زمرف خواس بولی ( ترا ۱/۲۰) اور اس وسیع میں بوگا ( ۱/۲۹) اور اس وسیع سلطنت میں ایک بین الاقوامی شہر حوی ضرور ہوگا۔ اور ایک شہر حوں کا میں ایک شہر وں کی معاشرہ فرما نروا کو خواج محتید نہیں کر سرا الما الم میں ہوگا ( ۱/۵) میں اللہ تعالی کے روبر وافحار اطاعت و وفا داری واطاعت کی اہمیت کو تسلیم کر تا ہے ، ہی وجہ کر مرابل ایمان اللہ تعالی کے روبر وافحار اطاعت و وفا داری سے لیک بتر اللہ میں اسے رودی رسول ہے کہ بھی اس کر الم ایمان اللہ تعالی کے روبر وافحار الما عت و وفا داری سے لیک بتر اللہ میں باتے ہے روبر وافحار کا دایاں باشر ہے "
\*\* بھراسود و نیا میں اللہ تعالی کا دایاں باشر ہے "

مسلان اپنے وونوں ہاتھ" اللہ کے وائیں ہاتھ"کے سامنے پیشیں کرتا ہے اور پیرفدا کے گھر کی مخاظت اور ہر وشمن سے اس کی ملافت کے عزم کے افھار کے طور پربت اللہ کا طواف مٹر وع کرتا ہے۔ وہ سات مرتبہ طوا ف کرنا ہے ۔ سات کا عد دغیر محدود وقت کی علامت ہے (وقت ہفتہ کے سات دنوں کی مدد سے شمار کیا جاتا ہے جو ازل سے بار بارخود کو دُمرار ہے ہیں)

۸ ۸ - ید کوئی تعجب خیزامر نہیں کہ اگر نما زیندے کی خدا کے حضور اقدس میں مانند حاضری کے ہے۔ اور خدا کے گھر کا جج اطاعت وفرمانبر داری کی معراج ہے۔



باب ،

## عرب قبأنل سي تعلقات

10 مل ایم ارتفاد کے بنتری وشمن سے ، اُنبی سے اپنے دفاع سے یے رسول و اُندا نے دینہ کے ادوگر دئی افرایا سیس سے اور الرکھ سے کہ اُندی سے اپنی اندی سے اپنی اندی سے اس میں اُنتوں نے آہستہ آہستہ محد سے گرافوال ایا اورا الرکھ مونیا ہے۔

مرنا بیت شرافت سے مسلم حکومت کی رضا کا دار الماعت پرجمور کر دیا ۔ دینہ کے ادرگر دو وست قبائل کا سلسلہ قام میں کیا گریسسلہ موجہ کی اور تھے۔

مرح سے میں نہ تھا کہ و کا مصور سے کی رضا کا دراز الماعت پرجمور کر دیا ۔ دینہ کے اور گرہ قبائل کا سلسلہ قام میں کہ اس کہ ما قت ور شکھ ۔

یہ تعام قبائل بت پرست سے لیکن یا مرنا قابل تشریح ہے کہ ان قبائل بنے مسلمانوں کی مزاعت کیوں نہ کی ۔ فق کم کے لیے اکس سال کا موجہ نہوا تی میں ہوا تی مگر دو مرب قبائل کے خلاف ہو تھی ہو ان گئیں ان میں زیادہ سے موسے دو بوالہ دروس ہزار ہیا وی گئیں ان میں زیادہ سے زیادہ چند سو فرج شائل ہوتے تھے سیسے ترقبائل نے فوراً ہی مسلمانوں کی طلاق میں گئیں ان میں زیادہ سے علاقے مثلاً بین ، بھوان از بحری یہ بیا تی اور ورسے قبائل کے خلاف ہو گئی ہو گئیں ان میں زیادہ سے علی ان میں ترب ہے تھا دروس ہو ہو گئی ہو گئی

90 ۔ آبائی کومشرف براسلام کرنے کی مہوں میں ہلاک ہونے والوں کے اعدادہ شار کا بغور جائزہ لیا جائے تو معسلوم ہوتا ہے کہ ان مھوں میں اسلیم کا استعمال اور خوتریزی برائے نام ہی ہوئی تھی۔ رسول خدانے مدینہ میں اُ مدے بعدہی وشمنوں خلاف جنگ کی پالیسی پیٹل شروع کیا تھا۔ اس کے دسس سال بعد ان کا وصال ہوگیا۔ اس دیا ٹی میں سلمانوں کی فتوحات کا دائرہ تیس لا کھر بے کلومیٹر برسیسیل گیا ۔ گریا مسلمانوں نے دس سال بحد ان کا وصال نوسومر لیج کلومیٹر ملاقہ روزانہ فتح کیا۔ ان جنگوں میں ہراہ وشمن کے دولو او بھی ہلاک میں ہوئے ۔ مسلمانوں کا جان فی نقصان تواسس سے بھی کم تھا۔ تیس لا کھر تین کلومیٹر پر فتح حاصل میں ہراہ و شمن کے دوران دونین سوافراد کا میدان میں کا م آنا اور بنے عالم کے لیے نا آشنا اور غیر محمولی واقعہ ہے ۔ انسانی خون کی حرمت کا یہ تصویح دوران بھی جاری وساری دیا۔

www.KitaboSunnat.com

میں رسال میں میں اور بیان کر بچے ہیں کہ رسول خدانے کس طرح مدینہ کو کفار کمہے تملوں سے محفوظ بنانے کے بیے شہرے ا بفررا ستوں کا سلسلہ قائم کما تھا مسلانوں کے ان حلیف تعبیلوں کی ریاستوں سے پرے کئی اور قبائل آبا و بھے - ان میں لعنو مسلوم میں ان میں کوئی زیادہ خون نہیں بہایا گیا۔ اب ہم ان کا مختصر قبائل بلاو جراسلام سے عنا در کھتے تھے ۔ ان کے ساتھ جو حنگیں ہوئیں ، ان میں کوئی زیادہ خون نہیں بہایا گیا۔ اب ہم ان کا مختصر حال بیان کریں گے۔

۔ ں جیں سیں ۔ ۱۹۲ - میپند کے شمال مشرق میں بنو غطفان اور بنوفز ارہ ، مشرق میں بنوسٹیم اور جنوب مشرق میں بنو ہوا زن آبا و تھے۔ پرسب قبائل ایک ہیم مررث اعلیٰ قبیس کی اولاو تھے اور عم زا دقبائل تھے۔ نیس

نَصِفَد عَلَمْ مُعَارِب عَاصُر عَلَمَ اللهِ عَلَمْ مَعَارِب عَاصُر عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَ

قدیم مورزی مثلاً ابن صبب کے زدیک تین قبائل (۱) مشکیم - جوازن (۲) عظفان اور (۳) عاصر - محارب کوایک بهی نام - آنا فی - سے بچارا جانا نظا-ان کا برنام حالات کے مطابق بلاجواز نہیں تھا۔ یہ قبائل مدینہ کی مسلم ملکت کے

راید بی نام - ۱۱ ق مسرق میں آباد سے ان اور اس مابطہ کا مطلب بازنطین اورایان کی میرونی سلطنتوں سے ان سے ان سے مسلم ریاست کا رابطہ و ورسل میں ہوسکا تھا۔ اور اس رابطہ کا مطلب بازنطین اورایان کی بیرونی سلطنتوں سے سے مسلم ریاست کا رابطہ و ورسرے مرحلہ میں ہی ہوسکا تھا۔ اور اس رابطہ کا مطلب بازنطین اورایان کی بیرونی سلطنتوں سے

چیڑ چیا استی کیونکدان ملکوں نے عرب میں نوائبا دیاں قائم کر رکھی تھیں ۔ آئیے تم پہلے گڑوپ سے ابتدا کریں ۔ چیڑ چیا استی کیونکدان ملکوں نے عرب میں نوائبا کی قدیم اور قریبی تعلقات تھے۔ رسول بندا کے اسلاف کی تعیسری سے چیٹی سرو مسلم میں اور میں میں تاریخ است میں رہا ہے۔ اس میں میں تندان مذکر سے تعلق رکھتی تھیں؛

ہو ہے میں نسل کر حضور کی تین دادیا ن جن کا ایک ہی نام — عاتکہ — تھا ، بنوسکیم سے تعلق رکھتی تھیں ،

"اہم اس سے بنعیبر (صلعم ) کو کو ئی فائدہ نہیں بہنچا ۔ فالبًا رسولِ فعد اسے بنوسکیم سے تعلقات فلمور اسلام سے قبل ہی بگر بیجے تھے۔

البر کمداور بنوقیس سے قبلیوں سے درمیان جنگ انفیار لڑی گئی تھی ۔ پر طویل جنگ کئی لڑائیوں پر شھل تھی ۔ رسولُ فعد ان تو اس میں میں بھی سے درمیان جنگ انفیار لڑی گئی تھے۔ علوم الحازی کی الاماکن فعل بُرزا) کم بنوسسکیم نے

میں ایس یا دومعرکوں میں بنرقیس سے خلاف مصدیا تھا۔ روابیت ہے ( دیکھیے علامها لمازی کی الاماکن فصل بُرزاً) کم بنوشکیم نے ماک ابن خالد ابن صخ ابن الشارد کو تاج بہنا یا دراسے اپنا با دشاہ بنا بیا۔ اس کاعرف ذوالیّاج تھا۔ مگروہ ایک قبائل جنگ یوم بُرزا میں ماراگیا۔ جب رسول الشنے جومحی شے نبوت کا دعوٰی کیا تو غالباً بنوفیس نے بہن ظرہ محسوس کیا کم کی اس نبی کی بدولت اُن پر بالادستی فایم کرلیں گے اور بھرع رب میں بنوقیس کی مکومت بھی تھائم نہ ہو سے گی۔ چنانچے انسی تصوّرات اور صدکی بنا پر

له عربي بين امّا في ان يتحرون كوكت بين جريم لها نيا دكر في استعمال بوت بين - (مسرم)

وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آگئے۔ فرلقین کے درمیان حسیدگی نئی کی جرت سے قبل ہی شروع ہوگئی رمشہور بت العزی یوسکیم کا بت تصور ہوتا تھا۔ بزغلفا ن مجی اسس بنت کی بُوجا کرتے تھے۔ بزخلا کے بُت خانہ میں رکھا ہوا تھا۔ اس بُت خانہ کا متولی اصنع الشکیمی بنتر مرگ پرتھا کہ ابولہب اس کی بھاڑیں کے لیے گیا۔ افلح نے ابولہب کو اپنی تشولیں سے آگاہ کیا۔" ایسامعلوم ہوتا ہے سرمیری موت کے بعد مُوٹا ہے کا میں موت کے بعد مُوٹا ہی کو نقصان بینچے گا" افلح نے کہا۔ مگر ابولہب نے اسے یہ کہ کرتسلی دی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف عزی کی موت کے بعد مُوٹا ہی کہ دور سالمانوں کے خلاف عزی کی موت کے بعد مُوٹا ہی کہ دور سالمانوں کے خلاف عزی کی موت کے بعد مُوٹا ہی کہ دور سالمانوں کے خلاف عزی کی دور سالمانوں کے خلاف کریا۔ کی موافعت کرے گا ہی کہ ان کی موقعت کرے گا ہی کہ دور سالمانوں کے خلافت کرے گا ہے گا ہوں کے خلافت کرے گا ہی کہ دور سالمانوں کے خلافت کرے گا ہی کہ دور سالمانوں کے خلافت کرے گا ہی کہ دور سالمانوں کے خلافت کرے گا ہوں کے خلافت کرے گا ہی کہ دور سالمانوں کے خلافت کرے گا ہے گا ہوں کے خلافت کرے گا ہوں کے خلافت کرے گا ہوں کے خلافت کرے گا ہے گا ہوں کے خلافت کرنے گا ہوں کے خلافت کرے گا ہوں کی کا کہ معلم کے خلافت کرے گا ہوں کے خلافت کرنے گا ہوں کے خلافت کرنے گا ہوں کے خلافت کرنے گا ہوں کی کا کہ کہ کر ابولہ کی کے خلاف کی کرنے گا ہوں کو خلاف کی کرنے گا ہوں کی کرنے گا ہوں کرنے گا ہوں کے خلاف کرنے گا ہوں کرنے گا

سم 9 - بنوسکیم سے خود موض عناصر کو اسس وقت مزیدنقصان اٹھانا پڑا۔ جب رسول املانے سجرت سے بعد ایک گشتی وسند بھیجاجس سے بزشکیم بھڑک اُسٹے۔اسلامی فوج کے گشتی وستے نے ابل محرکے ایک تجارتی قافلے کوج والیس کمرجار ہا تا تخلیک متعام بر روک کرد ط بیا اور ایل فافلکو قیدی بنابیا - رسول خدان فرجی وستے کے کمانڈر کی اسس کا دروائی پرانلمارلسندیگی ذكيا ممر بوسكيم كي وشفودى كے ليے جي كي ذكيا وواه بعدب جنگ بدريشي آئى تورسول خداكو بنوسليم كى مى صمت كالمبى سامنا سمرنا پڑا ۔ خانچہ ایک بفتہ بعد سنجیر قرقرة الكدر گئے اكر بنوسكيم كے ایک و بلی قبيليد كوسرا دے سكيں اسلامی فوج نے ان سے پانچسو اونٹوں پرقبضد کرایااس سے بنوسلیم اور سانا نوں کے تعلقات مزید بھڑاگئے ۔ بنوسکیم اور بنو خطفان دونوں نے مدینہ پرحملہ کی تیاریاں شروع مردیں بنیانچدرسول املہ نے وفاعی اقدام کے طور پر ڈُ وامراور بحران ( بحرین ) کو دومہیں سیبی جن میں علی الترتیب میں اور ۱۰۰۰ رضا کارشایل تھے۔ بمران کی مهم کے دوران رسولِ خدا خوود وا ہ کک موقع پرموجود ہے اورمصالحت کی کوشش کرتے رہے۔ دور ۱۳۰۰ میں رضا کارشایل تھے۔ بمران کی مهم کے دوران رسولِ خدا خوود وا ہ کک موقع پرموجود ہے اورمصالحت کی کوشش کرتے رہے بنرسُكِم محمعراور دانشمندافراد صلح سيحتى ميں تنصيحكية نوجوان طبقه اس كےخلاف تصااور بالآخر نوجو الذ س كى بات ہى ما فى گئى اور رسول خدامصالحت میں ناکام رہنے سے بعد والیس آگئے اسم رسول اللہ نے مصالحاند کوششیں جاری رکھیں اور بالا خروہ بزسکیم عم زا قبیله بنوکلاب سے خوت گوارنعلقات قایم کرنے میں کا میاب ہو گئے اور رئیس قبیلہ نے سکے پیجری میں اپنی واتی حفاظت کے تحت اسلام سے مبتغین طلب کیے مسلمان مبتغوں کا چالیس سے متر افراد پرشتمل وفدویا لگیا مگرا سس پردھو کرسے بیر معون کے قربيب حليمر دياكيا بريدا وفدشهيد كردياكيا رسول خداكواس واقعه مسيطرا دكه بهوا كمران دنون كمه اورخير كي صورت حال خراب تفي اورنبی خداکی ساری توجداس پرمروز تھی۔ لنذامبتغین اسلام کا خون بہانے وا لوںسے بازبرس نہ کی جاسکی - بنوس کیم سے سرواردں کی ہٹ دھری سے با وبو دقبیلہ سے افراد اسلام قبول کرتے دہے اور رسول اللہ کی طرف سے اعزاز نبی ساصل سی نے رہے بعضور نے انھیں جمفدیں اراضی جی دی موقع سے فائرہ اٹھا نے ہوئے ابوالعوباً اسلبی کوسٹ مہری میں مبتنوں کے وفد کے سانھ بزشکیم کے علاقہ میں میجا گیا گریہ مبتغ ہی قتل کر دیے گئے۔ اس سے با وجو دایک سب ل بعد مسلانوں کی جس فوج نے نتے کم میں حقد لیا اس میں بنوسلیم سے بہا دروں پرشتل ایک فوجی وستہ بھی شامل تھا۔ خصوصتًا

له پرسودی عرب کا ہی ایک علاقہ ہے جے ماصنی میں مجران یا مجرین کها جاتا تھا۔اس کا مرجودہ مجرین سے کوئی تعلق نہیں (مترجم)



بر \_\_\_\_\_\_

سن کے گراسواروں کا دستنہ رسوُلِ فدا کے ہم کاب تھا یمورخ بنوسکیم کے بڑی تعدا دمیں اسلام لانے کا سبب دریافت ہمیں کرسکے ،البتہ امکان ہے کہ مادی فرائد کی شش اخییں دا کرہُ اسلام میں سے آئی۔ غالباً یہی دجہ ہے کہ وہ شروع شروع ب بیں اسلام کے زیادہ وفاوا رنہ تھے بھیتھت تو بہہے کہ فتح محترے بعد جب رسولِ خدا بنو ہواڑن ( جو بنوسکیم کاعم زاد قبیلہ تھا ) سے جنگ کے لیے نصلے تو بنوسکیم کے وستے اسلامی فوج سے فرار ہوگئے ۔اس کے بعدا مفوں نے نرصرف شکست خوردہ بنو ہوازن کانعا قب کرنے سے انکا دکر دیا مجکہ دُوسرے مسلمانوں کو بھی ایسا کرنے سے بازرکھنے کی کوسٹسٹ کی یہ تاہم رسول انڈان سے ماہویں۔

کانعا قب کرنے سے انکاد کردیا بگیر دُومرسے مسلما نوں کو بھی ایسا کرنے سے بازر کھنے کی کومششش کی یہ ناہم رسول انڈان سے مایوس نہ نظے۔ اُنھوں نے مالی نغیمیت سے بنومشسکیم کے دستوں کو وافر حصد دیا ۔ آ ہستہ آ ہسننہ پرانی عدا دیت فراموش کردی گئی۔ ۱۹۰۸ میں میں میں ایک میں میں اور 2 دجا پراتعاتی نہاں دیا ہے۔

بنوم ہوا زن سے تھا۔ فیج کہ الم مسابان الدہ ہی ہی حلیمہ کا تعلق بنر ہوازن سے تھا۔ فیج کہ کے بعد بنر ہوازن مسابان سے بنوم ہوا زن سخت خوفر دہ ہو گئے راخیں اندیشہ تھا کہ مسلمان اب ان کے شہر طائفت بریمی فوج کشی کریں گے۔ طائف بنت ان سخت خوفر دہ ہو گئے راخیں اندیشہ تھا کہ مسلمان اب ان کے شہر طائفت بریمی وہی حشر ہر گا جرمسلمان وں کے باتھوں بین کھر ہیں بنترں کا ہوچکا تھا۔ گراب وفت گررچکا تھا اور بنر ہوازن اسسلامی فوج کی بیش قدی رو کئے کی قوت سے عاری خوب بین میں مسلمانوں کی بیش قدی رو کئے کی قوت سے عاری خوب بین میں میں مسلمانوں کی شدید مزاحمت کی۔ لیکن طائف و اسلے جنگ جنین میں شکست کے بعد بنو ہوازن نے طائفت کے عاصرے میں مسلمانوں کی شدید مزاحمت کی۔ لیکن طائفت و اسلے مکت کی منڈی منڈی اور اپنے دوستوں سے کٹ چی مراعات کے حصول کا دینی معاملات ہیں ( رسول خواسے ماعات کے حصول کا دینی معاملات ہیں ( رسول خواسے ماعات کے حصول کا دوت ہیں اس سے اسس کی کچ تفصیل بیان کونا مناسب مذہوگا۔

ایخوں اسلامی موازن کے اشراف کا ایک وفد مدینہ آیا اور درخواست کی کدان کے ثبت لات کو نہ چیڑا جائے ایموں نے کہا کہ وہ اسلامی وہ اسلامی کی نہوت پر ایمان لانے کو تیا دجیر ایکن انفیس نمازی ا دائیگی، زکڑۃ اور جہا د کے خوالفن سے سبکہ دوش مجھاجائے ۔ مزید بر آں انفیس محرمت شراب ، انتخاج زنا اور شروی کا نعت سے میم مستنی قرار دیاجائے ۔ مان نفیہ کو مرام علاقہ قرار دیاجائے۔ مان میکی جانوروں کا شکار اور حبکی درختی کی ٹمانی ممنوع ہو۔

194 - رسول خدا بند ہوا تو اور د سینے ہر دخا ہے ہے۔ رضا کا دوں کی فراہمی اور طا فعن شرکو ہوام علاقہ قوار د سینے ہر رضا مند ہوگئے ( ہم اس کا ذکر اکے کریں گے ) نماز کی معافی کے بلے میں رسول الشرفے فرمایا ، وہ فد ہب تو فدہب کہ المانی مستی ہی نہیں جس میں بندسے کے خالئ کی عباوت کا تصور ہی نہ ہو یعبنسی اختاط کی بے حما با ازادی کے بارسے بین بنی خدانے ان سے سوال کیا ، " کہا تم میں سے کوئی پر بہند کر سے گا کہ اس کی بیوی ، ماں ، بہن یا اس کی بیٹی کی عصرت کوئی اعبنی کوٹ لے ، ان سے سوال کیا ، " کہا تم میں سے کوئی پر بہند کر سے گا کہ اس کی بیوی ، ماں ، بہن یا اس کی بیٹی ہوگی ، اور وہ اس اگر اس کا ہوا ب نفی بیں ہے توجی عورت کے ساتھ تم کھیلو سے وہ مجھی نوکسی کی بیوی ، بہن یا میٹی ہوگی ، اور وہ اس صورت حال کو کہنے بر واشت کر سے گا !" اس پر وفد کے ادکان اپنے مطالبہ سے دسنبروار ہر گئے رسود سے مطابق نم شاسکیں لیکن رسول نے واضح کر دیا کر ہر انسین جنداہ کی مہلت دسے وی کا کہ وہ اس کی برائے قرضے ویے جا ہی ہوگا۔ بنو ہواز ن کے بہن لات کے بارے بس رسول خدا نے بڑے



سکون سے فرمایا ؛ تمھیں لات یا اس سے ثبت نیا نہ کوخو د تو ڑنے کی خرورت نہیں۔ ہم بیاں سے اپنے اومی مجوائیں گے جولات پاکٹس پاش کر دیں گے اور یُوں بت کا غضنب ان لوگوں پر ہمی نا زل ہوگا ۔ ٔ رسول الشدنے امتناع شراب کے سلسلے ہیں ہی نمو ئی رعابیت دہنے سے انکار کر دیا ہے کمدائس خمن میں نبی نے جوجواب دیا اس کی لفصیل میسز نہیں ہے ، لہذا سوچا جاسکتا،

کوی رہ بیک رہے ہے۔ اس کر کرتی ہے۔ ایسان کو در ندوں سے بھی بد تربنا دینا ہے۔ کدا ضوں نے یہ کہ ہوگا کہ شراب کا نشہ انسان کو در ندوں سے بھی بدتر بنا دینا ہے۔

۱۹۸ جب بنو ہوا زن کا وفد والیس جلاگیا تو اہلِ مدبنہ نے نواہلِ طائف کویوں مراعات دینے پر برافر وختہ تھے ' رسول اسٹرے بوچھا کہ کیار کو تا اور جاد کے ایکام نسوخ ہو پی میں رسول خدا نے جاب دیا ؟ نہیں ، گرحب ان لاگوں کے دلوں میں اسلام راسخ ہرجائے گاتو وہ خو دہی ان مراعات سے الخدا پر بریت کو دیں گئے '' رسول خدا کا فرما ناصیح نفا ۔ یہ مراعا شاصل کرنے کے بعد دو سرے لوگ طاتف والوں کو دو سرے درجے کامسلمان کہ کران کا تمسخوا ڈاتے تھے تاہم دوسال بعدرسول اللہ کے وصال سے قبل ہی طائف کے لوگوں نے دوسرے سلمانوں کی طرح اسلامی حکومت کو زکو تاکی اوائیگی شروع کر دی پیمول خوات برا ضوں نے اپنے مسلح و سے مدینہ ہے تا کہ علاقہ کے لوجن حصوں میں مرتدوں کی شورشس کو کھنے میں اسلامی حکومت کی

٠٠٠ ولات كي تباسى أبيت قابل دبيمنظ نفار رسول خداف طاتف ك ابيم مسلمان المغيرة ابن شعبه كي قيادت مبر ايد دسته طاتف بهيجا، اس مين ابوسفياتٌ بحي شامل تفي المغيون المبيون المرطانف كوجمع كياتاكروه ببت كي تبايكي تماشا كرسكين. سپھرائس نے مبت پہلی ضرب نگائی اور ٹیون ظاہر کیا جیسے اسے کچھ ہوگیا ہے ، چیخ ماری اور " بے ہوش" ہوکر زمین پر گرگیا۔ المغيره كى ير" گت بغته " ويكوكرنا پخته ايمان افراد برس نوش بوئ ،اچابك المغيره بنت بوئ أنف كھڑے ہوئے اور مھر چند زور دارضر ہیں انگا کر ٹیت کو پاکٹس یا ش کر دیا - اس سے ان لوگوں سے ایمان میں بھی بخین سنگی آگئی جو ابھی کے صلا لقین ہے -۱۰۱ - بنوغطفان کُلی طورپرخانه بدوش قبیله تھا۔ کسی شہر میں ان کی کوئی آیا دی زیمتی ۔ وُہ اپنی اقتصادی . بنوغطفان فرورات كي سيد ين كسي ادرشهر يا علاقد كر بجائة نير ريبي انصار كرت في مسلمانون أور بنوسكيم ( جو غطفان کاعب ذا وقبید اتنا ) کے درمیان کششیدگ نے بڑ غطفان کومسلما نوں کے خلاف ُ اکسایا اور أتضون نے مسلانوں سے خلاف قزاتی ، توٹ مار اور چاپہ ار کارروائیاں شروع کردیں ۔ مگر پیغیر اسسلام نے وسيع القلبي كي البيبي اخت بيا ركاحب في ساده دل بدو ول كواسلام ككسي فلسفيا ندياعا لما نرتشر يج سے زيا وه مناثر كيا -منال کے طورپر اسلامی فرج کا ایب تعزیری جمع فروامر جمیع گئی مگروشمن نے راہ فرار اختیا رکی اور وہاں مسلما فوت لوسنے والا كوئى ند نفا -اسى اثنا ميں بارش الكى -رسول خدا نے بارش بند ہونے كے بعد اپنا كباس آنا دا اور سُو كھنے كے ليے ايك رخت سے الٹکا دیا ۔وُہ خودساتے میں اً رام کی غرض سے لیٹ نگئے ۔ ان کے صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا اور صحوا میں اِ دھراُ وحر مجبیل کھنے بينم بنداكواكيا ويكوكروشين كاايك سردارس نے قریبی پهاڑی كی چوٹی پر بنا ه نے ركھى تھى ، چيكے سے نیچے اتراا وررسو آنجا كى موار رقبضة كربيا - محروه چلاكربولا "اب نصحكون مبرك إنفس كياسكنا بياً رسول الله وراسى بريشان نربوك

تدر منا ژبراکداس نے نہ صرف فوری طور پر اسسالا م قبول کرلیا بلکہ اپنے قبیلیہ میں اسلام کا سرگرم مبلغ بھی بن کیا ۲۰۲ - بنز غطفان کی تعبض اور شاخیں — اشجاع اور عامر ابن عکر مہ سے مینہ کے نواح میں آبا دہقیں۔ ان کی روزی کا دار و مدار علاقہ سے گزر نے والے کاروانوں پر نضا۔ وہ ہجرت کے فور ا بعد بھی ایمان نے آئے اور مسلانوں کے نہایت میں ومنہ علیہ فور ا بعد بھی ایمان نے آئے اور مسلانوں کے نہایت میں ومنہ علیہ فور ا

۱۰ ۲۰ برجب کے ابل تمداور ابل خیرمسلانوں کے ڈھن تھے۔ بنرغطفان کا سروار عُبیدند بن حن الفزاری بی مسلانوں سے چیڑ چیاڑی مصوفت دیا ۔ مگراس کے بعداسے جی عقل آگئی اور اس نے مسلانوں سے جیڑ چیاری بی بڑا کہ بنوغطفان کے علاقہ بین اسلام تیزی سے بھیلنے دگا ۔ نبی کے وصال کے بعد عُبینہ مرتد ہو گیا مگر جلد ہی اسے گرفیار کر دیا گیا ۔ اس نے معذرت کی تو خلیفہ ابو کرخ نے اسے معاف کردیا ۔ اس غیرمتو فتے رہائی سے اکھ مدورت کی تو خلیفہ ابو کرخ نے اسے معاف کردیا ۔ اس غیرمتو فتے رہائی سے اکھ مدورت کی تو خلیفہ ابو کرخ نے اسے معاف کردیا ۔ اس غیرمتو فتے رہائی سے اکھ میدو پیچا مسلمان بن گیا ۔



### ي. .. پيود سے تعلقات

مع ۱۷ - أن دنوں ميود كى بنياں شام سے بن اور كان كہ بھيلى ہوئى تظييں گران كا گراھ نير كاعلاقہ ہى تھا۔
مدينہ ميں وہ مجبوراً قيام بذير بنے كيونكہ رسول النہ في اسلامی مملکت مينہ كے ليے تو آئين نافذ كيا تھا اس ميں ميوديوں كا ايك الگ قبيلہ يا كنفيڈ رايش كے نو دمخار بونى كے طور پر ذكر نہيں كيا گيا بكہ وہ دوعرب فيا ئل اوس ياخر ارج كے عليمت كے طور پر ذكر نہيں كيا گيا بكہ وہ دوعرب فيا ئل اوس ياخر ارج كے عليمت كے طور پر ذكر نہيں كيا گيا بكہ وہ دوعرب فيا ئل اوس ياخر ارج كے عليمت كے طور برقسليم كيے گئے تھے۔ بہوديوں كا تعلق تين بڑے قبائل بنوقينقاع، بنونضير اور بنوقر نيفر بست تھا - چونكم ان تعلق اس كے طبیعت بھی مُعااجُدا ہے ۔ بعض نے خودكو بنواوس سے اور دوسروں نے بنواوس كے وَتُمنوں سے وہ كوروں اللہ ته كرا وہ كا نتھا ۔

۲۰۵ بر بنوقینقاع کے ذرگر نہایت بست اخلاق تھے۔ ایک مرتبہ اُنھوں نے ایک مسلمان خاتون کو محض شرارت سے نشکا کر دیا ۔اس پر بہو دیوں اور سلمانوں میں فعاد ہوگیا۔ چانچ نئی نے پُر سے بنوقینقاع کو تو نہیں بلکہ قصور وارخاندانوں کو مدینہ محل جانے کا حکم دیا اور وہ مدینہ سے کل کرشام چلے گئے۔

ے ہو ویطربے ایک بہودی سعدن مورد اولومم رئیا کس کے فیصلہ کے مطابق میں جا ارسو ہو ویوں توموت فی مراد ہی جان کی ورس اسر چوں میں محرد یا گیا اوران کے مال واموال مُسلم فرج لے قبصہ برنیا بعیوس وہ شام چلے گئے ۔ (منترم) محدی دلال کیسے محدی دلائل کسے مزدن متنوع و منظر د موضوعکا میر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ





ئانىڭدار، ئىنىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىدى ئىلىلىدى ئىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىدى ئىلىلىدى ئىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىدى ئىلىدىلىدى ئىلىدى ئىلىدىدى ئىلىدىدى ئىلىدىدى ئىلىدىدى ئىلىدى



قرضوں پرمسلانوں کے لیے توسود لینا حوام تھا گرغیرسلم سُودی کا روبادکرسکتے تھے۔لیکن غیرمسلموں کومسلانوں کی نسبت و راکدٹی یو لُ رئے میں اور گرنادو اکرنا پڑتی تھی۔زرعی زمین ٹیسکیس کی صورت میں سلمان فیصل کا دسواں حشداوا کرتے تھے جکہ غیرمسلم معاہدہ سے مطابق یا بھرنقدادائیگ کرتے تھے ، اہم زرعی میکس سے ضمن میں مسلموں اورغیرمسلموں سے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں تھا۔





# خارجه تعلقات

۲۰۹ - پینی ٔ اِسلام نے مرف دفاع کی خاطراور وُہ بھی بڑے تا تل سے ساتھ ہتجبار اٹھائے تھے رہے اسلام با ترفیان کے سے رہے اسلام با ترفیان کے بیار اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی بیان کی مرب اور دیگر اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ دیگر فاکس میں پُر امن طور پراسلام کی تبلیغ کی جائے۔

ا ۱۰ و الحدیمبیت والیسی کے بعد جہاں وہ الم کمیت رُامن بھائے باہمی پرمفاہمت میں کامیاب رہے اور خیر فی کیے بغیر ---- فع کمد کا تو ذکر ہی کیا جسب بیغمبر اسلام نے برونی مما کک میں قاصد روانہ کرنا شروع کر دیدے سٹ مہر ہجری میں اضوں نے بازنطینی فرما نروا ، والی مصر، شاہِ حبشہ اور شاہ ایران کے نام مراسلے ارسالی کیے جن میں ان فرما نروا وُں کو اسسلام فبول کرنے کی دعوت وی گئی تھی ۔ ان حاک کہ موجعیج کے بلیے نبی نے ایلے افراد کا انتخاب کیا جرب سے ہی ان فاک کا دورہ کر بیکے تھے اور والی کی زبان کسی حد کہ سمجھے سکتے ہے۔

و المراق المراق

ا ا ٧ - رسولٌ خدا محضطوں سے جواب کم ومبیش زم زبان میں انگار سے متراوف تنے ۔ انسا فی معاشرہ میں مذہب



4.4

اور فاوراً التعلیم المستات اعتقادات کے بارے میں سب سے زیادہ قدامت پرستی اور تعصب کار فرمار شہا ہے۔ لیکن الیسا داعی جے اپنے دعوے پر کمل لقین ہو کھی یا یوس نہیں ہوتا۔ اگر شروع میں اسے کا مبابی ند بھی ہو تو وہ براہِ راست یا با لواسطہ ذرائع سے بار بارا پنی کوششش بروے کارلاتا ہے۔ ابرا نیوں اور یا زنطینیوں دونوں نے برے اندراور گردونواح میں اپنی فوا بادیاں قایم کردگی تغییر ۔ انفوں نے عرب کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور وہ ان سے دو سرے درجے کے شہر لویں کا سب سکوٹ کرتے تھے۔ وہ مو بوں کو کمتر نسل تصور کرتے تھے۔ رسول خدانے براہِ راست یونانیوں (رومیوں) سے رابطہ پدیا کر نے سے قبل ان سے دابطہ کا فیصلہ کیا۔

۲۱۷ - سینٹ پال کے دور میں عرب ندھون دور دور کس اُ باوستھ بلکہ انھوں نے دمشق کے شمالی علاقہ میں جھوٹی موٹی موٹی سرداریا ں بھی قابیم کر رکھی تھیں - اس وقت اس علاقے کا حکمران مارٹ (ارٹیس) نامی ایک شخص تھا۔ رسول اللہ کے دور میں اس علاقے میں عرب قبیلہ خسان آباد تھا جس نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ رسول اللہ نے اسس قبیلہ کے منتقف سرداروں سے نام مجی خط بھجوائے ادرانمیں اسسلام قبول کرنے کی وعوت دی :

۱۲ استی نے پہلاخطرمارٹ ابنتم برکونکھا ۔گراس نے رسول خداکی دعومت مستر دکر دی مبلد ہی اس کا انتقال موگیا یرے یہ کا واقدہے ۔پھراس کے جانشین جلبالاہم کو مجی اسی طرح کا نامہ مجیجا گیا ۔اس کے فبولِ اُسلام کے بارے میں متصنب و روایات ملتی دیں۔ رسولِ خدانے حاکم بصرہ کے نام بھی اسلام کا دعوت نامرارسال کیا۔ بیخط حارث ابن عمیرا لا زدی سے کرگئے گرمیسا نی سردارشرصبیل ابن عُروالغسا نی نے رسول ٔ خدا کے سفیرکو گرفتاً رکیسے قتل کردیا ۔ عبسائی سروارکا یفعل تمام بین الاتوامی ا صول و تو اعد کی کھی خلاف مرزی تھا۔رسول خدانے سفیر سے قتل کا " ماوان طلب کیا اورمطالبہ کیا کدمجرم کو مزادی جائے۔لسب سکن شهنشاه سرقل نےمسلانوں کی چیوٹی سی مهم مے مقابد میں ایک لاکھ سپیاہ پرشتل دو، نوج روائے کر دی جراس نے ایران کی مهم کے لیے سجرتی کی تھی اور ابھی اسے فارغ نہیں *کیا گیا تھا۔ ر*سو لُن خدا نے ا**س م**م کے لیے تین ہزار افرا دیر شتمل فوج خشکی کے راشنے اور کھ کمک سمندر کے راستے بھجوائی تھی مسلم فوج کا مرفل کی فوج سے موند کے منفام برمقابلہ ہوا،مسلمان وشمن کی تعداد سے خالف نہیں نتھ ، جنگ شروع ہوئی مسلمانوں کے دوسینتر جزنیل کما نڈرانچیف، زید بن عار نہ ( رسولِ فدا کا لے پاکس بیلیا ) اور ان كانا تب حجفر الطبيارابن ابوطالب (رسول پاک كاعم زاد) شهيد هو گئے۔اس كے بعد فوج نے خالدا بن دليد كوسپيسالار منتخب کیا ۔انھوں نے شمن کو بھا ری جانی نقصان بہنیا یا اور اسلامی فوج کو بتدریج جیجے ہٹا لائے ۔ وشمن کومسلم فوج کا تعاقب رنے کی جرأت نہ ہوئی ۔اسلامی فوج مدینر میں وار دہوئی حس کے بعد رسول یاک نے جنگ تبوک کی تیا ری شروع سر دی پر مشید سچری میں رسول ٌخدا خو د تبینت سزار ا فراد پیشتل فوج بے کرنکھے ۔ داستے میں اسلامی فوج جس میگر پڑا وُ ڈالتی ' و با را کیم مسجد تعمیر کر دی جاتی را حضوں نے پورسے شیالی عرب اور جنو بی فلسطین پرمسلانوں کی بالادستی قایم کرلی - اسسلامی فرج نے وُ ومة الجندل ،متعند ، ایلہ ، جربا اور اذراح پر قبضه کربیا ۔ برتمام شهر بازنطینیوں نے خالی کر دیے تھے۔ ان میں ایلہ کی بہندرگا ہ نوبر دست اہمیت کی حامل تھی ۔علاقہ کی عرب آبا دی نے جو عیسا ٹیٹ نو قبول کر حکی تھی، طالم ہا زلط نبیل<sup>ا</sup>

من وت کردی تقی، وُه روا دادا وراصول پرست مسلانوں کے سلٹے میں زندگی بسر کرنے پرخوش تھے -ان علاقوں پر الکھلان کا مفید شخص ہوگیاا وراب رومی شہنشا ہ ان میں مداخلت نہیں کرسکتا تھا تا ہم ابھی اسلامی مملکت کی مرحدوں کی صورت حال چنانچ ڈیڑھ سال مبعد ابک اور فوجی مہم روانہ کی گئی۔ یہ فوج عین اس رو زروانہ ہوئی جس دوز رسو لِ خدا کا وصال ہوا ، اسس فوج کو جسیج کا فیصلہ رسول اسٹر نے کیا تھا۔ بنیانچ ظیفہ ابو بحریشنے بینے بکی فیصلہ برقرار رکھا ۔ فوج کا کما نڈر اُ سامٹرا بن زید کو مقر ر کبا گیا۔ زید بھی موت میں امسلامی فوج کی کمان کرنے ہوئے جام شہادت نوٹش کر بیچے تھے۔ اس فوج نے اسلامی مملکست کی حدود کو مزید شال میں وسعت وی اور جلہ ہی فیصلین مسلما نوں کے زیر نگیں آگیا۔

۱۲۷ - معان کے عرب گورز کو بھی رسول ؓ خدا نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اس نے اسلام قبول کر نبیا مگر برقل سے طسے اسے قبل کردیا گیا ۔

۲۱۷ میشند کا علاق بمن سے قربیب تھا اور باب المندب کی ننگ کھا ڈی اسے بمن سے جُداکر تی تھی۔ ظہرت میں میں میں ہوئ میں میں میں میں میں ہوئی کہ سے جبشہ سے نہا بیت قربی اقتضا دی تعلقات قائم سے رکھا جاتا ہے کم بیٹوی میکوان ڈونواس نے عیسائیوں نے بمن پر جمار کر دیا اور اس پر جبند کردیا ہوں کے جزئیلوں کے درمیان صدور قابت کی آگ بحرک اعلی اوروہ ایک و وسرے اس پر جبند کرلیا۔ لیکن فاتح عیسا بیٹوں کے جزئیلوں کے درمیان صدور قابت کی آگ بحرک اعلی اوروہ ایک و وسرے کی گر دئیں کا شخے لئے ۔ اس نؤ نربزی اور جنگ وجدل کے بعد ابر ہر جبشہ کے باوشاہ کی طرف سے بمن کا گور تربن گیا ۔ کی گر دئیں کا مطاب کے دوم تھا۔ یہ وہی ابر ہم سے جس نے کعبۃ اللہ کو بربا دکرنے کے لیے مکہ پر

علمیا تھا کیزندوہ کعبر کوعرب میں عیسائیت کے فروغ کی راہ میں سب سے بڑی رکا وٹے تصور کرتا تھا ۔اس کی فوج میں ایک ایسی تھا جواس نے مدر پیملد میں استعمال کیا۔ وہ فوج لے کر طائف سے گزرا گراس نے لات کے بُت خان کو نہیں چیرا کیونکدال فائف نے کمد کی راہ بتا نے کے لیے اسے رہما فراہم کیے تھے ۔ قرآن پاک کی سورہ الفیل (۱۰۵) اس وقت نازل ہوتی تفی جب اُن لوگوں میں سے بہت سے تقید جیا ت تھے جفوں نے مگر پر ابر ہر کا حملہ عمیم خود دیکھا تھا۔ گویہ لوگ اسلام سے مخالف تھے مگرانفیں سورہ فیل کے نفس مضون کی تردید کی جرائت نہیں ہوئی ۔سورہ فیل میں تبایا گیا ہے کہ " اصحاب فیل کو جانوروں ( ابابیل ) کے جندُ في مكل تبابي سے مكنا ركيا جنوں نے ان پركنكرياں برسائيں؛ به واقعه اسى سال رونا جواتھا جس سال رسول خدا تولد ہوئے تھے۔ ۲۱۸ - اسس کے بعد مبلد ہی ایرا نیول نے بمن پر فوج کشی کی اور مبشر کی عکومت کے فعالف بمنیوں کی مدو سے حکم افوں کو

مارتصگا ما س

٢١٩ يحضوداكرمٌ في جن مخلف يمكم انول كوخلوط تكبيران مي مبشركا شاه نجاشي بھي شامل تھا مسلمانوں سے نجاشي سے تعلقا اس خطاسے بہت پہلے سے تا یم نتے بعبیاکہ م پہلے ذکر کیا ہیں بعنور کے اعلانِ نبوت سے کوئی پانچ سال بعد کمہ ہیں چند الل اسلام پراتنے مظالم ڈھائے گئے کہ اُنفوں نے ماور وطن سے بجرت کر کے سمندریا رکے ملک عبشہ میں بناہ نینے کافیصلہ کیا۔ ہم نے ایک خطى طرف بھى اشاره كيا ہے جو غالباً رسول خلاف اپنے عمر او جفرابن ابوطائب كو دیا تھا۔ بینط شا وِحبشہ كے نام ايك طرح كا تعارقی م قعدتها واسطے سال اہل تمرنے دوسفارنیں حبشہ جبیب اکم سلمانوں کو حبشہ سے نکال کر اہلِ کمہ کے حوالے کیا جا دونوں سفارنیں ناکام رہیں یحب بمّہ وا یوں کا دوسرا وفد عبشہ کیا تورسولؓ خدانے بھی اپنا ایک سفیر عبشہ بھیجا گا کہ اہل کمہ کی سازش كامقا بله كياجا سے واركى عبشه كى مارىخ معلوم نہيں ہوكى، جس كے باعث يقطعى اندازه نہيں ہوسكما كرعبشه كے جب المخاشى نے کی مسلما نوں کو پناہ وی تھی اور دس سال بعد جس نجاشی نے ابل تمہ کے دوسرے وفدسے ملاقات کی تھی وہ ایک شخصیت تھی يا دو مخلف افراد تنصے ـ قياسس كيا جا تا ہے كەيدا كيك بى خصيت تھى اوپيغير اسلام سے اس كے تعلقات نهايت ووستاند تنصے ـ " ما ریخ شا بدہے کہ رسول اللہ نے اسے خط کھا تھا جس میں اسے اسلام قبول کرنے کی وعوت وی گئی تھی۔ ( نبتی سے اسس خط کا اصل مسوده من كس بهنيا ب اوراس وفت وشق مين موجود ب كهاجا آب كرشاه نجاشي في اسلام قبول كرييا تها آبم وه ايني رعايا كو قبول السلام كى ترغيب نهير و سے سكا تھا ۔ نجاشى كا قبول اسلام اس تقيقت سے بھى ٹابت ہوتا ہے كرا مام بخارى أ كرمطابق نجاشى كى وفات كى خبر طغير رسول مُنداف مدينه من اسسكى غائباند نما زِجازه كالبّنام كيا تھا۔ رسول خداف شاه نجاشى مے جانشین کومی خطاکھا اہم اس نے اسلام فبول نہیں کیا ۔ گرحبشہ کے بہت سے شہری مشرف براسلام ہوئے جن میں شاہ نجاثی كا ابك بليا سى شامل تھا۔ وہ بعد ميں مديندا كيا اور رسول خدا كے خاندان كے زير كفالت فروكي حيثيت سے بهيں سكونت

• ۲۲ - يد بات فابل ذكرب كرصينه كو بازهليني سلطنت كى نواكبا وى نهيس بلكرد وست ملك اورهليف فلا مركيا كيا سهد انقيار کړلي ۔ مكن ہے السام مدہبیت كى بنا پركيا كيا ہوكيؤكد دونوں مك عيسائيت كے بيروكارتھ۔

ا ۲۲ م سعرب میں مبشہ کے کئی شہری تھی طبح ہیں۔ موقانِ رسول عفرت بلال کو تحبشی اسی بنا پر کھاجا تا تھا کہ میں سے والے ستے۔ ایک اورشخص با سرتھاجس کا تعلق نوبیا سے تھا۔ رسول فا انے اسے آزا وکر دیا تھاجس کے بعدوہ نئی میں ہوں بن کر مدینہ میں جاگزین ریا۔ مگر بہ افراد عرب میں کیسے اور کہاں سے آئے، اس کا علم سنمیں ہوسکا۔ کیا اخیں حبشہ سے اغوا کر سے عرب میں بطور غلام فروخت کیا گیا تھا یا کوئی اور ما جواتے اس بھارے لیے اس ضمن میں کھے کہنا محال ہے۔

۷۷۷ - با زنطینی سلطنت کی طرح ایران نے بھی عرب میں نوآ با دیا تا ایم کررکھی تھیں۔ گوم بوں کے ورمیان با ہمی اختلافات تنے ، وہ ایک دورے کے سخت مخالف ننے مگران میں انا اورعز تت بفس کا احساس بہت زباده نهایهی وجبهے کرم بهشه بهتری فادارطبیف ابت بولے بی بنیانچ بنوف ن بازنطینیو بحج نهایت فادارطبیق اسطی میرو (مرجوده کوفر) کے لوگول الان سے تعلقا ﷺ اوروہ ایران کے ملیقے ایم قت تھا کوچڑ کے تحرانوں نے اپنے وتیرہ سے ایران کے شاہی نیا ندان میں اتنا اعتما و پیدا كربياكه ولى عدشهزاده بسرام گوركونجين مين مدائن كے شام محل ميں ركھنے كے بجائے جيرہ بھيج ديا كيا تاكديهاں اس كى پرورسش اور تربیت کی جاسے میکن بعد کی نسلوں تھے زمانے میں صورت حال بالکل بدل گئی۔ ایک شہنشاہ ایران سفیخوا میش کا مرکی سمہ والييره كي ميٹي شا ہي رم مي ميمي جائے -گريره ك كورزنے انكادكر ديا - چنانچ شهنشاه نے گورز كو مدا نن طلب كيا جها ب است قل كرد يا گيا-اس پرع بوں نے حكومت ابران كے خلاف علم بغا وت بلندكر دبايشهنشا و ابران نے عربوں كوسبت مسسكھا نے كا . فیصله کیا دور روز و بی کشی کردی موروں نے ڈے گے کرمقا بلرکیا اور شاہی فوج کوجنر بی وان میں ذوقار سے مقام پرتس منس کر دیا۔ یہ واقعها نهی دنوں رونما ہوا ۔حب کفارِ مکداورمسلما نوں سے درمیا ن جنگ بدرلڑی گئی ۔ بیان کیا جاتا ہے کم دو قار کی جنگ كدوران وبول ني " يامحد" كونعرب بلندكي حب جنگ ذو قاركي خرىديية مهني تورسول خدان يكاركها سريمبيل موقع ہے کد عربوں نے ایرانیوں سے انتہام ہیا ہے۔ ادر انھیں میری وجرسے یہ ننخ نصیب ہوئی ہے '' رسول خدا ایران کے اً ن جها فی شهنشاه نوشیروان کی عاد لا نه حکومت کے محرف منتھے رایکن وه ایرا نبون کی اتش پرستی اورز رتشت کی طرف سے نسبب کے نام برروا رکھی جانے والی بوعتوں کے سخت خلاف تھے ہمیں اس کی صدائے بازگشت قرآن مجیم (۲/۴۰-۴) میں مجی سنائى دىتى بى يىنى كى دىندكو بېرت سىقىل ايرانيون نى بازنطىنى سلطنت يرحملەكرىك شام ، فلسطين ، اورمصر برقبعند كلياتھا قرآن میں کہاگیا ہے: روی (بازلطینی) ہمایہ ما کھ مین کست سے دوجا رہوئے ہیں گر چند سالوں کے اندروہی فاتح ہوں گے 'و عیسانیو کونسیتاً مسلانوں کے قربیب تصور کیاجاتا تھا اور زرشتی ( ایرانی ) کفا رکھ سے ہم مشرب تعبوّر ہوتے تھے ۔غا باہ اسی لیے یہ رةِ على ظ بركبا كيا سبع-

سال ۱۹۷۷ - سند بجری میں حب بیغیر خوانے خرو پرویز کو اسلام کی دعوت دی اور اسے خطاکھا --- اسس خطاکا اصل صلاکا اسلام کی دعوت دی اور اسے خطاکا اسلام کا بین اسے میں میں بنا ہوائی تھا ، یا اس سے کمی جانسین کو ملاتھا ۔ کیونکہ بائکل انہی دنوں ایرانیوں کو نینوا کے مقام پر محل تباہی کا سامنا کرنا پڑاتھا۔ شہنشا و ایران کوخود اسس سے بیٹے نے قس کردیا تھا اور پایڈ تخت مدائن ( تعبیفُون ) میں وار ٹان تیخت جلد حبلہ بدل رہے متھے۔ بہرحال اسلامی سفیر سے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

THE CHOPSE STANDARD

No.

نهایت تومین امیز سلوک کیا گیااور اسے بے عزق کرے ایرانی دربارسے نکال دیا گیا۔ تر مذی کی ایک صدیث مے مطابق ایران کی ایک ككرن ديندين أبك سفارت بحيى وايرا في سفير تحف كررسول خداك فدمت ببسما غربوا حس كامقصد سابق شهنشاه كي طرف س مسلانوں کو بینیا فی جانے والی افتیت کا ما واکرنا تھا۔ ایران کی پیر کھی غالباً پُوران و خت تھی جو مخترع صدے بیے تخت ایران پر جلوہ گر رىي ، ده اس بات سے خوفز و دیننی کرعرب میں ایرا نی نو آبادیا ت تخت ایران کے خلاف علم بغاوت بلند کیے ہوئے ہیں ۔ مع ۲۲ و دراصل شهنشا ه ایران سے ما پوسس به وکر رسولِ خدانے اپنی تمام تر توجوع رب میں ایرانی مقبوضات پر مرکوز سردی تھی۔۔۔ جیسا کہ انحوں نے با زنطینی سلطنت کے ضمن میں کیا تھا۔۔۔۔کیونکمان ایرانی مقبوضات کی نصرف رعایا بلکر کمران ملبقہ کا بڑا حصہ بھی عرب تھا۔ یمن مگمان ، ٹیکراٹن ( بیموجودہ بحربین نہیں ہے ملکہ یہ وہ علاقہ ہے جوسعو یی عرب کے مشرتی سرمدی صوبه العما پشتل ہے اور جزیرہ نمائے عرب سے انتہائی شال مشرقی علاقے ایرانی مقبوضات پشتل ستے۔ **۷۷۵ به یمن میںصورت ِمال خاص طور پر بڑی سنگین تھی ۔ یمن ٹھا فتی اعتبار سے نہابیت ترقی یا فتہ علاقہ تھا اور** ا نتہائی شاندا داخی کا حامل تھا۔ یمن میں روم اور ایتھنز سے بھی پہلے مہذّب حکومتیں قایم تھیں۔رسولِ خدا کے ظهور سے حرف ایک نسل قبل بمین می عظیم الشان سلمنت فائم تھی حب کی صدو و میں زھرف پورا جزیرہ نما عرب بلکہ وہ وہیع علا سقے بهي ننائل تتصيم بعيديين بازنطيني اور ايراني سلطنية ل كاحقد سبنف اب بهي بين ايرانيون كي غلامي كحفلات نبرو آزماتها - يمني ا برا نبوں کی غلامبوں سے نجانت حاصل کرنے کے بیے یمین میں ہم با و تمام ایرا نیوں ، ایرا فی انسل حکام اور فوجیوں کوقتل کرنے ک سارشوں میں مصروت سنے ۔ اس موقع پر رسول خدا کی طرف سے اہل مین کوقبول اسسلام کی دعوت کامیا بی سے پمکنا ر بھوتی ۔ پیدخالد ٔ ابن ولیدا وربیمرحضرت علی م کواس علاقے میں بھیجا گیا ۔ چنانچہ جہاں بمین کے بہت سے قبائل آسانی سے دا ٹرہُ اسسلام میں داخل ہوگئے ، د یا ںنچران کے عبیسائیوں نے مسلما نوں کی اطاعت قبول کرکے امن سے دستنے کوترج وی بیمن کا دانشمنید ا برا نی گورز با ذان مبی آنش بیستی سے توبر کر کے علقہ بگوش اسلام ہوگیا۔ دسولُ خدا نے با ذان کو گورز کے عہدے پر برقرار دکھا اور کچیوصر بعد حبب وه وفات پاگیا تورسول الله نے اس کے بیٹے شہر کو گور زمقر رکر دیار رسول فدا کے اسس اقدام سے بمن میرمقیم بهت سے ایرانیوں کرتحفظ کا حسائس نصیب ہوا ہو گا۔ رسولٌ خلانے مین کی انتظامیہ کے لیے مرینہ سے بہت سے ہوگو ں کو بھیجا ۔ بیسب لوگ نہا بیٹ پرہیز گارا ورصالح مسلمان شمار ہو تے تھے اوران میں سے بعض شلّاا بوموٹی الاشعری بمبنی النسلّ ا منموں نے بمین میں بطور جج ،اُستناد ، 'سکیس کلکٹر اور عام انتظامی افسروں کی حیثیت میں نمایاں خدمات انجام دیں معا ذابع جبل جن کی سید آج ہمی قصبہ جند میں موجو د ہے ، انسپ کمر جز ل تعلیم کے عمد ہے پر فاٹرز کیے گئے ۔ امفو ں نے مین کے ایک ایک علاقے کا د درد کیااور مرحکه وینی تعلیم کے انتظامات کیے۔ رسول خدا نے چند فوجی و سننے یمن کے انسس بُت خانہ کومسا رکرنے کیے جمی جیجے

لے بجوان کو بیٹ ترکتب میں بجوین ہی تھا گیا ہے۔ مگر قدیم عونی کتب اور حوالے کی کتابوں کے مطابق قدیم عوب اس علاقے کو " برگوان" کتے تھے۔ (مترعم)

سادہ کوئ عوام کے دلوں میں موجو دمو ہوم خدشات بھی وُور ہو گئے ۔جلد ہی علی طور پر پُورا مین اسسلام ہے آیا ، صرف نحب را ن کا عیسائی قبیلدا در اکا ِوُکا میمودی خاندان باتی روگئے جواپنے اپنے بذہب پر فائم نتے ۔

٢٢٧ - نجران كے عيسا في مذہبي معاملات بين ب مدنظم ستے إنامور اسلام سے قبل ويان غير ملي سيى مبتغ ناك كية تھے السابى ايمه مبتغ الى كأكر مكنتس تعاجب نے بنونجران مين سيمين كوراسخ كيا۔ بهودي بإد شاہ دو ذائل نے بذہبي اختلاف ك بناير بنونجران پرجرمظالم تورکسے ان کی بناپر اپنے مذہب پر ان کااعتقاد ا در بھی راسخ ہوگیا ۔ انھوں نے اپنا ایک وفد مجی مدینہ بھیجا جس کی قیاد ت ان کالبشپ اور اس کا ٹائب کر رہے تھے ، اسس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نجران میں کلیسا کی مضبوط تنظمیم تحائم تنی ۔ وہ مدیندانس امید پر گئے تنفے کوپینی کوتٹیٹ وصلیب کے عقیدہ کا قائل کرلیں گئے۔ چنانچرا مخول نے مدیند بیں عقاید پر بحث و مباحثہ بھی کیا ۔ رسول فداسے مذاکرات کے دوران ان کی اجتماعی عبادت کا وقت ہو گیا۔ مذاکرات مسجد نبوی میں ہو رہے تھے ۔ پیانچ عیسا تی وفد عبادت کے لیے والیس اپنے کیمی میں جانا چاہنا تھا مگر رسول فدا نے مهان فرازی کے ارفع جذبہ کے تحت کہا : اگراکب لوگ بیسندکریں تو آپ مسجد میں ہی عبادت کرسکتے ہیں ' مورخوں کا بیان سے کر عیسا ٹی و فدنے مشرق کا رُخ كريك عبادت كى رغالبًا اضوں نے اس منصدے ليے صليب بريمي نكال ليں ﴿ بحووہ لبائس كے اندر تكے ميں پہنے ہوئے تھے ﴾ مسلمان عجبس کے گھرے جذابت سے ساتھ اتھیں عبادت کرتے دیکھتے رہے یعبادت کے بعد میسائی وفدنے بھر فداکرات شروع مر دیے۔ رسول الڈنے آق سوالوں کے *سکت جا*ب دیے اور مزیر کہا \* اگرتھا را اطبینان نہ ہوا ہو تو آئیہے ہم فداسے رج *تا کت*ے ہیں ۔ آئیجم دونوں ( فرقتی) اللہ سے وُعاکریں کر دہ ہمارے درمیان فیصلہ کرسے اور پیم رونوں میں سے جو تھو گا ہوا س پر ، اسس ہے غاندان اور بال بحين يراپناغضب نازل كريب" . ( ويكييه قر آن ۱۱/۳) اس برعيسا في وفد نغ د كرسنه كي مهدت ما نكي ، انهوك تنهائي مين بالم مشوره كيا - الخول في دانشمندي سع كام يين بوس سوجا ؛ اگر محد (صلع) واقعي الله ك رسول مين أو ان كي بددعا ہمیں وونوں جا نوں میں تباہ کرے رکھ دے گے۔ بہترہے کران سے معاہدہ صلح کر لیاجائے۔ چنانچے اعنوں نے رضا کارانہ طور پر مسلم تکومت کی بالادستی تسلیم کرلی اور رسول خدا سے تحریری معاہدہ کرلیا ۔ انس معاہدہ کے تحت نجران کے عیسا ٹیوں کو اشغا می اور منهی معاملات مین محمل آزا دی دی گئی - استین اختیار تھا کم وُہ جے چا بین ابشپ و**خیرومنونب کر**لیں اور اس انتخاب کی توثیق اسلامی حكومت سے كانالازم نرتھا۔ رسول خدانے عكم ويا كرنجران كے عيسانی قرضوں پر شودا دائر كريں بكر عرصت اصل زرى اد اكريں ۔ فطرى طورېر رسولې خدا سنه آن ميخې كها كدكو و تبى استقبل مين قرضون پرسكود وصول ندكرين - برنخويرى معابده بجي بېم يك پېنچا سېد -۷۷۷ - يمن كےمتعدد دوسرے قبائل نے صبی اپنے وفر د مدبنہ جیسے اور اسسلام قبر ل كيا يمين كا وسيع و عربيض علاقرتین سال کے اندرکسی جنگ کے بغیراسلامی سلطنت کے زیر تگیں آگیا۔

له قرآن پاک میں اصنعاب الدُنخدُود (۵۸/۸) كااتارہ اسى طوت ہے۔ (مترجم)



۸ موم و عنی عرب کے جنوب مشرق میں ایک رہاست تھی جہاں بلندی کے دوسیتے جیفیرا ورعبد مشتر کہ طور پر حکومت كرتے تھے۔ رسول فداكى وعوت پر اضول نے اسلام قبول كرايا - چانچ رسول اللہ نے اپنے وعدہ كے مطابق دونوں کو تھان کی حکومت پربرقرار رکھا۔ اسس طرح پیغیرنے پراشارہ بھی دے دیا کہ اسلام ہیں مشتر کہ حکومت رواہے ، تاہم رسولؓ خدانے عمان میں اپنا ایک نما ندہ مقر رکر دیا جومنا فوں کی تعلیم وغیرہ کی ٹگرافی کرنا تھا۔

 ٩ ٢ - عمان كاعلاقد اقتضادى اعتبار عصر براا هم تضااسس كى بين الاقوامى بندرگا بين اوروپا ل كے تجارتی ميلے اسلام مملکت کے لیے وقار اور قوت کا باعث بنے۔

، مع ما مبدالقبيس كاقبيلة حبفر كي حكومت كي تحت نه تها بكمر آزاد تها كيونكه اخون نه ايناو فد الگ سے رسولٌ الله كي فعد • مع ما مبدالقبيس كاقبيلة حبفر كي حكومت كي تحت نه تها بكمر آزاد تها كيونكه اخون نه ايناو فد الگ سے رسولٌ الله میں رواند کیا جس نے مدینہ میں میٹھ برسے براہِ راست نداکوات کیے ۔ وفد کے ادکان برجا ن کرٹشدررہ سکتے کر رسول مخت ان کے ملک کا وسیع دورہ کر چکے ہیں اور ( المورا سلام سے قبل ) کا فی موصد عُمان میں گزار چکے ہیں۔ رسول خدا عا ن محربت لوگوں کو ذاتی طور پر مایا نتے تھے اضوں نے اہلِ وفد سے ممان کی مازہ خریں بھی دریا فت کیں ۔ بات جیت نہایت خوشگوار ماحول میں اختدام ندر بردئی۔ ام بخاری کے مطابق معجد نبوی کے بعد عبر مسجد میں بہلی بار نماز جمعداداکی گئی وہ عبدانقتیں کے علاقد کی سعجب

ا ١ م - بير علاقه زېر دست افتقيا دى ام يت كاما مل تقا - وبا اورتقشر كے مقامات پرسالا نه تجارتي ميلے منعقد ہوئے تھے ، جن بیرکنی عابک کے تجارشر کی ہوتے۔ دباعرب کی دوبڑی بندرگا ہوں میں سے ایک بھی۔ اس کے تجارتی میلد میں عرب کے تو نے ایک بیرکنی عابک کے تجارشر کی ہوتے۔ دباعرب کی دوبڑی بندرگا ہوں میں سے ایک بھی۔ اس کے تجارتی میلد میں عرب کے تو سے ہی نہیں مکر " چینی ، ہندی ، سندهی اورمشرق ومغرب سے اجرا پنامال تجارت سلے کرشر کی ہونے تھے " جینی تا جربڑی فری تشتیدں میں اپنے ملک سے سیدھے دبا آتے ستھے -امغوں نے اپنی شاندارمصنوعات کی وجہ سے یہاں ایسا یا ٹر قایم کیا کو رسول اللہ

عم حاصل کروخواہ اس کے لیے مین جانا پڑے !"

عبد پیعلا خونم کی تستیط ہے آزاد ہوگیا تورسول خدانے دباکا انگ گورزمقر رکیا۔ پرگورز دباکا رہنے والا ایک مسلمان تھا۔اسک دیار فوالصن میں دبا کی بندرگاہ، شہراورمنڈی کی دیکھ بھال شامل تھی۔

بالالا - مرجوده بحري جوخليج عرب وفارس مين جزيره نماع ب محمشرق مين واقع بهان دنوں أوال كهلا ما تھا۔ میحران ان دنون جس علاقے کو کو بی ( بیجوان ) کتے تھے ( بیجو بین کا لغری ترجم و دسمندر ہے) وہ سودی عرب کامرجودہ می ضع الحسأ بي جسودي وبكايك مصديد - غالباً ظهورا سلام كوقت اس علاقے بين موجوده قطر بھي شامل تھا۔ تطرخلیج کو دوحقتوں میں تقشیم کیا ہے اوربُوں دوسمندروں کی خلیق کا باعث بنیا ہے۔ بہرحال اس ملاتے ( بحران با بحرین ) کے

له بشير عربي كتب بين اس علاقه كوئم إن تها كيا جة امم است بحري تعبي كها اور مكها جأيا تها- (مترجم)



ببلشر 2 DMG نظایع کیانها ۔

سما وه جو بی عواق مشرقی عرب سے قبیل بنوتمیم نے نہایت اسانی سے اسلام قبول کرکیا گراس کے مزید شمال میں مسلما وه جو بی عواق کا ملاقہ بھی عوبوں کا گہوارہ تھا ۔ اس علاقے میں جرہ (مرجودہ گرف ) کی دیاست میت عرب قبائل آبادیات تھیں ان پر دار الحکومت ملائن کے قُرب وجوار کی آبادیوں کی نسبت میرمت کی گرفت کم دورخی تاہم جرہ کے حکم ان قبیلہ بنولنم کے متعدد ذبلی قبائل نے اسلام قبول کرلیا ۔ رسول نوا کی طون سے اخیں جوار سے ان اس کا ذکر ملتا ہے۔

طوف سے اخیں جوار سنا و فرائم کی گئیں تاریخ میں ان کا ذکر ملتا ہے ۔

رہ ہے۔ یہ بات کی اسلام کے مہذوت نا ہے کوئی تعلقات سے با استضمن میں کچو لیے ہیں ہے مہذوت میں مہندوت میں مہندوت میں مہندوت میں است میں ہور اسلام سے قبل بہت استیاری میں الاقوامی بندرگا ہوں پر بحثر ہن آتے جائے ہے۔ ہندی تا جربی جنوب شرقی عرب کی بین الاقوامی بندرگا ہ دیا ہے تجارتی ملایاری بندرگا ہوں پر بحثر ہن آتے جائے ہے۔ ہندی تا جربی جنوب شرقی عرب کی بین الاقوامی بندرگا ہ دیا ہے تجارتی میں میں بیانی شرکت کرنے تنے ( دیکھیے ابن جبیب کی المحبر ، صفح ہ ۲۱) اس امرکا جی قوی امکان ہے کہ ہندی تا حب مین بھی جانے تنے ( دیکھیے ابن ہشام صفح ہ ۲۱) کیونکہ میں سیکھ ابن میں اماد تا دی سیکوت ہے۔ ایک میں اماد کی میں با صفح ہ ۲۱) کیونکہ میں کے اور اس کی اعلام دی سیکوت ہے۔ ایک میں اور کہا سیک تا بیان سیک تا تھا اگر میں اور میں بہدی کوت بین بی میں با صفح ہیں با صفح ہیں ہوئے جہاں کہا تعلق ہے رسول باکنو دویا ل جائی ہے تھے ( دیکھیے ابن منبل میں میں بازی است کا تذکرہ کرتا ہے جن معتقد رسول اللہ کی وہ اعادیث کا تذکرہ کرتا ہے جن معتبل سیک تا میں میں بین کی تعرب بین کا میں میں کہاتی رسول اللہ کی وہ اعادیث کا تذکرہ کرتا ہے جن معتبل سول اللہ کی وہ اعادیث کا تذکرہ کرتا ہے جن معتبل سول اللہ کی دو اعادیث کا تذکرہ کرتا ہے جن معتبل سول اللہ کی دو اعادیث کا تذکرہ کرتا ہے جن معتبل سول اللہ کی دو اعادیث کا تذکرہ کرتا ہے جن معتبل سول اللہ کی دو اعادیث کا تذکرہ کرتا ہے جن معتبل اللہ دول اللہ کی دو اعادیث کا تذکرہ کرتا ہے جن معتبل اللہ دول اللہ کی دو اعادیث کا تذکرہ کرتا ہے جن معتبل اللہ دول اللہ کے دول کے دول کی تعرب کی دول کو دول کی تعرب کی دول کے دول کے

صنی ۹۰ و سر ابن سعد ۱/۱ صنی ۲۷ ساتی ۱/۱۴) ابن صنبل (۲ سر ۲۷) کے مطابق ابو ہررُہُ جو بہنا لی سے اکثر کہا کرتے ہ اکثر کہا کرتے تنے "رسولٌ مدانے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہندوستان کی طرف ایک ہم جبی جائے گی اگر میں وہاں ( ہند میں) ہلاک ہوجاؤں تو میں مبترین شہدا میں سے ہرگ کا ادر اگر میں جیجے وسالم والیں آجاؤں تو میں وہی آزاد سندہ

يمن ستفبله بل حارث كا وفدريندگيا تورسول السُّرن پريچا" يركون لوگ بين و مبندى معلوم بوت بين" ( ديكھيے ابن مشام



غلام ابوم ریده د ہوں گا'؛ رسول پاک سے ایک اورصدیث بھی منسوب کی عاقی ہے ، فرما یا : " مجھے ہندوستا ن کی طرف سے

"مازه ہوا آتی ہے۔" ب مو ۷ - رسول خدا کی زندگی میں صرف ہندی لوگوں کا ہی نہیں ان کے ندہب کا بھی ذکر آیا تھا۔ فدیم مسلم مورّخ ۲ مو ۷ - رسول خدا کی زندگی میں صرف ہندی لوگوں کا ہی نہیں ان کے ندہب کا بھی ذکر آیا تھا۔ فدیم مسلم مورّخ عبدالكريم الجبلي اور دورِ ماضر كري وفيسرولانا مناظر احسن كيلاني في عجى اس كا ذكركيا ب-

عموم يني پينير ذوالكفل ( جوكفل سے آبا ہو) بے بارے ميں كهاجا آ بے كركفل وراصل كيل وسنوكى عربي شكل ب، وه رياست جن بين كونم بره بيدا موانها - أيك اورتوضيع اس طرح به كفل كيفظي معني "خوراك" كيب - ا در

كوتم بده ك والدك نام دودهن ك معنى بهي "خوراك" كه بي بين -قرائن يميم كى سوره المتين مين بها :

انجيرادرزيتون كي مم اورطورسيناكي اوراس شهر (كممر)كي جوامن والاسب . . . . . . . . . . مغسرين اس بات برشفق بيركراس أبرمباركم بين شهرس مراوكميه يكوه سيناس مراد موسى كاسينا أى بهارس اورزیتون حفرت علیاتی کی طرف اشاره کرتا ہے جہان کک انجر کے درخت کا تعلق ہے اس کا اشاره بڑے ورخت کی طرف

چوھنگلی انجر ہے۔ بدھ کو بڑے درخت مے نیچے ہی زوا ن حاصل ہوا تھا کسی اوسٹیب کی زندگی میں بڑے ورخت کو کو ٹی اہم*ت حاصل نہیں رہی ہ* 

۲۳۸ - بیمنیت کاجان کے تعلق ہے قرآن میں ۲۰۱/ ۵۸ - ۱۹) ایک زرگرسامری کا قصہ بیان کیا گیا ہے حب مين انجوت ( لامساكس ) كى طوف واضح اشاره بعد راج سامرى (بنصيورب والے زمورين ( ZAMORIN) كلفتين) کالیکٹ اورما لابارکےعلاقوں میں آج بھی معروف ہے جہاں اس کا خاندان برطانوی راج کے دوران حکرانی کرتا تھا۔ انسسی سامری کا انجیل کے سامری سے کوئی تعلق نہیں جوموسائی کے بعد سے وورمیں ہوا ہے ، جبکہ سا مری سنار مہودیو ں کا صلیعت اوروہ حضرت موسی اوران کے بھائی کا رون کے عہدمیں موجو و تھا۔

۲ س ۲ - بین اسی تعارف کوننجوعالم مولانا غلام علی آزاد بلگرامی ( دیکھیے انسائی کلوپیٹے با آف اسلام ) کی دو تضانيف اوّل ان كى سوائمى كُنْتِ" سبحة المرح إن في آثار مهندوشان "كامقدمهٔ اور دوسرى" شَمَا متدالعنبر في مأ ور دعن الهندعن سيدالبشريحة ذكريزهم كزاهون -

، مع ٢ - مندوستنان كي حنوب مغربي ساحلي علاقه الابار مين بيردوابيت مشهور به كد اس علاف كايك بادشاه بچرورتی فرماس نے جاند کو دو تکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ بیرسول اللہ کامعجزہ تھا جو کمہ کور میں ظہور نیریر ہوا ، با و ث تھیر ورنی فرماس نے اس سیسے میں حب بحقیقات کیں تواسے علم ہوا کہ عرب میں ایک بیٹیمبر کے ظہور کی بیٹ گوٹیاں موجو دمیں اورشق القمر كامطلب يرب كروه يينم برخدا ظام وبوجيكا ب يخانجراس نه اپنے بيلے كو ابناهائشين مقرر كيا اور خود رسول الشرسے ملاقات کے لیے عرب روانہ ہوگیا۔ اس نے رسول اللہ کے رکوبرواسلام قبول کیا اور پھران کے حکم پر والبس مهندروانه موكيا راستے ميں يمين كى سندركا ه ظفار ميں اس كا انتقال ہوگيا - يها لُ آج بھي" مهندى با وست ه' كا



بنمير——۵۱۲

من ایس وعام ہے ۔ انڈیا آفس لائبریری ( لندن) ہیں ایک بڑانامسوّ دہ ( نمبرعر بی ۲۸۰۷ ص ۱ ۱۵-۱۷۳) ہے جس میں اکس کی فضیل درج ہے ۔ زین الدین المعبری کی تصنیبے شخفہ المجا مدین فی بعد اخبار الپیرٹکالین ' میں بھی اس کا "نذکڑہ موجو دیسے ( اس کتاب کل فرنگلہ می ترجمہ انگریزی سرکید میت برگریس کر سرب سے جب زمیمی

تذکره موجود ہے (اس کتاب کا فیزنگیزی ترجمہ انگیزی سے کہیں بہترہے مگرانس کا اردو ترجمہ نامکل ہے)۔ ۲۲۱ سیم رتن ہندی ( دیکھیے ابن تجر اصابہ ۲۷۵۹) اور سربا تک ہندی کا جوعلی الترتیب پیونتی اور اس تھویں

صدی ہجری میں گزرہے ہیں نیا دہ نذکرہ نہیں کریں گے -ان دو نوں کا دعولی تھا کہ وہ رسول اسلام کے صحابی میں اورا تھو نے کئی سوسال عربائی ہے گران کے معاصرین ان کے اسس دعوے کومض فراڈ قرار فیتے میں ۔

ترکت تا ن ۲۰۲۱ - ترکی کے دوگوں کے بارے میں تو بہت ہی کم مواد موجود ہے ۔ علاّ مربلا ذری اپنی کتا ب انساب الاشراف ( ا - ۵ مر) میں روایت رتے ہیں کداسلام کی پہلی شہید خاتون ہمیتہ عارابن مار کی والدہ تخبیں۔ اخیں الاجبل نے شہید کیا تھا۔ ان کا اصل نام پامیخ تھا در ان کا تعلق ایران کے علاقے کسگرسے تھا ۔ پامیخ تو کو جدید ترکی بیں پاموک ' کتے بین جن کے دخوا اس خاتون کا نام ہی ہوسکتا ہے ۔ خدا اس خاتون کے درجات بندکر ہے۔ ہندوستان کی طرح ترکی بین میں ایک شخص متقلاب ابن ملکان الخوارزی گر راہے جس نے سیکے از صحا کہ رسول ہونے کا دعوٰی کیا تھا۔ ( ویکھیے ابن محر، اصابہ۔ ۲۱۲۹)

۲۲۲۲ - چینی اس امرکی تصدیق کرنے میں کررسول خدانے شا دِحین کے دربار میں سفیر بھیجا تھا اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی ۔ اس سفیر کا نام ابو عبیت تھا۔ وُہ بعد میں دوبارہ چین گئے اور اسی جگران کا انتقال ہوگیا۔ ان کامقبرہ سنگان فو میں ہے ۔ ( ان کے مقیر سے میں تو بیوں کے سیسیے میں ملاحظ کی جیے وین لینگ وُو کی " مذہبی کتبات" پیکنگ ، ۱۹۵ اور بروم یال مارشل کی چین میں اسلام" ص ۲۹۱ ، ۲۸۵ - ۹۰



## اسلامی معاست ره کی تنظیم

۵۲۷ - رسول خدای جائے پیدائش کو ظهور اسلام سے قبل برطرے سے منظم شہری دیا ست تھی ۔ کم میں حسکمران سرنسل ( پارلیمنٹ) قائم تھی عبن میں دسس وزرا "تھے۔ یہ وزراریاست سے دس بااڑاور طاقتورقبیلوں سے مرروثی طور پر بيهات تے ميدور راشهر كاندرونى نظم ونسق كى زمر ارتقى بيندوزرا نامز دكيے جاتے تنظين كيسپرومين الا قوامي اورخصوصاً ج كانظامات بوقي تقروخالصتاً مقامى سلمنهي تحا-

4 مم م ينظهوراسلام يقبل شهرى مقامى انتظاميدى صورت حال يتفى:

ا - بنواشم كاسباس (رسول امترك چي) چاه زمزم ك مكران سق اورايام ج مين لوگون كويان ك فرانمي ان ك مرتفي وروم كعيد من فلم وضبط كے سى زمر ارتبے تاكيعبة الله كاماط مير كوئى اليبى بات زبوجوا لله كے تھرك شابان شان زبور س بنوتیم کے ابو بجر (صدیق ) اشناق کے سریاہ تھے ، ان کا کام دیوانی اور فوجداری معاملات میں ہر میانہ کا تعیین تھاجومظلوم کو

سور بنوعدی کے عرس خطاب سفارہ منافرہ کے انجارج تھے۔ یہ ایک طرح کا سفارتی عهدہ تھاجس کا مقصد امور خا رجہ میں ملکت کی نما نندگی اور متنازعه معاملات میں دور سے مما تک سے بات جیت کی ذمنز ادی شامل تھی۔ ایو ں کیے کر حفر عراد ایک طراع کے وزیرخارجہ تھے۔ کی حب کسی ملک کوسفا رت بھینے کا فیصلہ کرتے تو عربی خطاب بھیجے جاتے ، اورجب کسی بیرونی معاملہ میں الی مکمر کی اولیت کر علینے ورسیٹیں ہوتا تو مذاکرات کے لیے عرفز کا انتخاب کیاجاتا -

ہ ۔ بنوامیٹہ کا بوسفیان مملکت کے فوجی رچم مُعُقاب کا نگران تھا۔جنگ کے موقع پر وہ ملکت کا پرجم تھا متا جب تک کسی متفقة طورپرسپدسالا دفتفب ذكريياجا أعوماً ايسااس وقت بوتاحب الي تمري فرج كسي ليف سے مل كر جنگ ميں

شامل ہوتی ۔

۵ - بنوعبدالدارك عمان ابن طلحه قبائلى برجم لوا كي كران اورما فظ تقد - ("عقاب" اور " بوا" كروميان فسندق يرب كرعقاب برى جنگول كروقع براور بوأ عام معولى موكول كروقع بربدايا با تا تقا) عثمان وارالندوه (بالميتث ا وس ) کے بھی انچارج تھے جمال رباست کے تمام مواور تجربہ کارا فراد کوکسی بھی معاملے پرصلاح مشورہ کے لیے بلا پیما آیا تنا ۔ اس مشا ورت میں چالیس سال یا اس سے زاید عمر کے شہری ہی شرکیب ہوتے تھے ۔ البتہ کبھی کمجا تصوف طور کسی نوجوان کوئی مدعوکر ایا جانا تھا۔ معلس مشاورت ایک طرح سے پائیمنٹ کا ایوان زیری تھا۔ ۔ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

414----

نفر المرابع ا

ہنواسد کے بزیدا بن زمعہ ( جرام) المومنین حضرت خدیجہؓ کے والدیتھے)مشورہ کے انچارج تھے۔ یہ پارلیمنٹ کا مجا کیونکر جب کوئی قرار واومنظور کی جاتی تھی وہ ایس مہدہ وار کو توثیق کے لیے میبٹن کی جاتی تھی ۔

۔ بنونخ وم کے خالداً بن ولید قبہ کے انجاری تھے ﴿ پرایک قسم کا ساتبان تھا ، خب بڑے بڑت لات وغیرہ کا جلوسس کے انکالا جاتا تھا تو پرسا ٹبان بُت پر تا ناجا ناتھا وہ عینہ کے جمی ذروار تصاور اس حیثیت میں بُت کے جلوسس کے وقت اس گھوڑ ہے کی ملکام تھا متے تھے جس بربُت رکھاجا تا تھا۔ وہ جنگ کے دوران گھڑ سوار دستوں کی قیادت جمی کرتے تھے کہ ایک میمند میں کرتے تھے ۔ ان کا ایک ناتب بھی ہوتا تھا وہ دونوں گھڑ سوار دستوں کی اس طرح قیا وت کرتے تھے کہ ایک میمند میں اور دورا میسومیں ہوتا تھا۔

ہونوفل کے الحارث ابن عامر رفادہ (عطبات ادر شکیس) کے شعبہ کے سربراہ تھے۔ وُہ ایک طرح کے وزیر خرب زانہ اور
خزانچی تھے جو لوگوں سے عطیات جمع کو تنے اور اسس رقم کو ایّا م جج میں ایلسے زائرین پرمرہ نکرتے جوکسی وہر سے مشکل
میں مبتلا ہوجا تے تھے۔

9 - بنوجَحَ كاصغوان ابن أميداز لام ( فال كوريراستهال هوندوالة تير ) كاانچارج تقا رجب كوئي شخص كسى مشكل مماطرين من الله من اله من الله من الله

۱۰ بنرسهم کالمحارث ابن قیس ثالثی اور کعبر میں پیش کی جانے والی نذروں کا انجاری تھا۔ وُہ دیوانی مقدمات میں گویان گے کے فرائض انجام دیتا تھا۔ یہ مقدمات میں گویان گے کے فرائض انجام دیتا تھا۔ یہ مقدمات ان فوجداری وغیرہ مقدمات سے امگ ہوتے تھے جن کا ذکر اوپر (نمبر) آیا ہے۔ ایس کا سے نامزو وزیروں میں سے ایک انجنیز اورما ہر تعمیرات ایک شخص عالمرابی عومت ابن عامری اولا دمیں سے ہوتا تھا جس کا تعمین جنوبی عرب کے قبیلد اُزوث نوہ سے تھا۔ مگریش فی کم میں آباد ہوگیا تھا۔

۸۷۸ م - ایک اور نامز دوزیر کمیننڈر (تقریم) کا انچارج تھا اور وہ اس بات کا تعین کرتا تھا کہ کون سے قری سے ل پر تیر صوال ہمینۃ ایز ادکیا جائے تاکثمسی سال سے مطابقت پیدا کی جاسیح، اور مختلف موسم ایک ہی قری میبینے میں آئیں ۔ اس کا سیسے ٹرام تنصدیر نماکداتی م ج ایک ہی موسم میں آئیں (لیعنی موسم بہار کے ابتدا میں) رسول پاگ کے دور میں یہ کام ما مک ابن کنعان کے سپروکیا گیا تھا (اور اس عهد بدار کوفلتس کہا جاتا تھا)

9 مع ۷ - ایک اوروزیر کے ذمریوفا بنند میں وگوں کی دہنا ٹی کرنا تھا۔ یہ عدد بھی مورو ٹی تھا اور اکسس پر بھیٹہ بنوغوش ابن مس کا ڈکن ہی فائز ہزنا تھا۔

۵۰ ۲ - مزدلفه بین عجاج کے نظم وضبط اور ویاں سے منی تک ان کی رہنما ٹی ایک اورشخص کی وَمرواری تھی جر بنوعدوان ابن جندیلہ سے ہوتا نضا -

ا ۲۵ - بنومرًا بن عومت كاليك فروهي وزارت كي منعب برفائز هؤنا تما مُرمرزون سفاس كوانف كي مراحت ننير كي -



نقون الم

۲۵۲- فیلی ایک شجره نسب دیا جار با ب جومختف قبائل کے ایک دوسر سے ا ما رتعمیات وزیر کے خاندان کا اس شجره میں ذکر نہیں کیؤنکہ انس کا تعلق جز بی عوب سے تھا ) ارکان حکومت کا تشخب و نسب

ما نک

سدہ سب اسلام کا خور ہوا تو یہ ریاست کے اندرایک ریاست کی سکل اختیار کرگیا مسلمان یُوں توریاست کمہ میں اس ۲۵ سے اسلام کا خور ہوا تو یہ ریاست کمہ میں اسمی مصرف بینی آرسلام سے رہنما فی حاصل کرتے تصبح حاکم وقت تو تصالبۃ ان کے زیر نگیں اسمی کرئے مطابع نہ نہا۔

مہ ۲۵ میں سب رسول اللہ نے ۱۲۲ عمیں مدینہ کو سجرت کی ترجین کی تحداد الله ترکین کی سیاسی قوت سے اس وقت نہ تو یہ سارا علاقہ مشروت بداسلام ہموا تھا اور نہ ہی بیغیر کو کوئی سیاسی قوت میں کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی تھے۔ ان بیس

الم المحالی المورس المحالی ا

۲۵۷ برسس نیز اوراس کے مختلف علاقوں میں تہیں براہ راست اور کہیں بالواسط حکومت کا نفام رائج نخا راس ملکت کے نظام کو در دافی قرار نہیں ویاجا البڑا ہے دناتی بانیم وناقی دکنفیٹرلیٹن کہاجا سکتا ہے۔ مکدینے کی مرکزی حکومت گر ذوروں کی حکومت بنی تراسے سن العذافی ہے w.KitaboSunnat.com

سمرتی واسطه نه تنها مسلسل اور بار بارمشاورت کاطرلقدرائج تنها ،گرانتجا بات کا توکو ئی سوال ہی نه تنها گرقبائل سے سرار اپنے لینے عوام کے فطری نمائندہ تھے مشاورت عام کے دوران موام سجی موجود ہوتے بیتے کیونکد عوماً رسولِ خدانمازے بعد سجد میں موجود حاضر ب كے سامنے ہي سئله ميش كرويتے تھے۔ اسس برقبال كے مرا اربى نہيں عام لوگ بھى دائے دے سكتے تھے خفيد مشا ورت مذہونے ك را رتمي البته جنگ يا جنگ محنظره محديثي نظر تفنيصلاح مشوره كياجا ما تها البته كسي مسلديد رائع شماري كا موقع توست بدي أنا تعا-ابك مرتبدرسول الله اس بات ير رائع صاصل كرنا جائبة تقائد آيا مال غنيت مسترقيمن كروه افراد يوغلام بنا بيسك \_ يوتسيم برويكانها اس كفتيم منسوخ كرك اسداصل مالكان كوواليس كردياجائ يا نهين اكيونكم هب قلبلد س جنگ ہوئی تقی اس نے اپنے فعل پر اظہارِ ندامت کرتے ہوئے اسلام قبول کرلیا تھا۔ دائے عاممنعسم علوم ہوتی تھی ، چنا نخبیسہ رسول خدا نے بیندا فراد کو یہ فرض سونیا کہ و ، ہام مشورہ اورسوچ و بچار کے بعد اس مشلہ پر فوج کے ہرسیا ہی کی رائے سے با رسے میں رپورٹ بیش کریں میماری اکثریت کی رائے غلاموں کو آزا ذکرنے کے حق میں تھی تھے چندا فراد نے مال غنیت والیس کرنے سے انكاركر ديا راس پررسول خدانے يحكم دياكم تمام مال غنبيت واليس كر ديا جائے تا ہم جن سيا ہيوں نے ايساكر سے اسے انكاركر ديا النصير بيت المال سے نقد معاوضه اواكيا كيا اور و مجى وشمن كے غلام بنائے كئے افراد كو واليس كرتے پر رضامند بهو كئے - يرتقيقت كردمولٌ خداكسى قبيله كسى دياسست يا علاقد كاحكران نا مز وكرتے تھے بااستے ليم كرتے تھے ، اس امركى نما زہے كم وہ بوقستِ خرورت كسي يحيى حكران كومعز ول كريكته تنصاوراسس كي جگركسي دوسري كا تفريمل مين لايسكته تنصيران كوموز ول كريك تنصي عملت عشم متضا وعناصر كي حيثيت ركف تنص كيكن ان مين ذاتى نوعيت كالكرا اتحا دموج وتها -

٤٥٧ - ہم دو برخلافت كى سلم ملكت كا تذكرہ نہيں كر رہے ملكہ يہ سنجيرً اسلام كے دُوركى اسسلامى ملكت ہے جو ہمآرے زیر بحث ہے۔ رسولٌ غدا کی ذات والا صفات بے مثال تھی۔ مرمسلمان کا ایمان نظاکہ حضور کیر وی نازل ہوتی ہے۔ جنانحیہ حب رسول خدافوات تصركم يضدا كاحكم ب تواس حكم كفلات كوئى البيل نهيس كى جاسكتى تقى - نتيجاً زند كى كے تمام شعبوں دبن ، سیاست ، اخلاق ، سماجی اقدار اور دیگرا مور لین نبیب رکوفطعی انتتبارهاصل نها-

۸ ۵ مور رسولِ خدا نے حب مدینه کی شهری ریا ست کی بنیا درگھی تو دہ اسے بلطا مرکما کہ کی حیلا وطن حکومت تصو*کر تیے تھے* وهجب فوج كے بيكة تواپنا لوأ ( برچم ) بنوعبدالدار كے سى مسلمان كے سپروكرتے ، حبب اہلِ كمدے مذاكرات كا مرحله دربيني ہدتا توحفرت عرج كوطلب كياجاتا ، اورجب خالد خابن وليداسلام كے آئے تواخيں اسلامی فوج كے گھڑ سوار وستوں كا سالا دمغور کبا گیا رچاہ زمزم کی گھبا نی کا فرض بدستور حفرت عباس ( دسول کے چیا ) سے سپرور ہا۔ یہ سب لوگ محتمیں مورد ٹی طور پر انہی امور کے وزیر منتے ، حضور کے ان افذا ما ش کی اس کے سوا اور کو ٹی توجیہ نہیں کی جاسکتی کہ وہ مدینہ کی حکومت کو كمرى جلاوطن حكومت تصوركرت تے ۔

۲۵۹ مرجوں مجوں اسلامی ملکت کی سرحدوں میں وسعت ہُوتی اور قبائل کی بڑی تعداد کے ساتھ اسلامی ملکت کے تعلقات فائم ہوئے، انتظامی کام بیں تھی اضافہ ہؤناگیا رچنانچہ کام نمٹانے کے لیے ہاقا عدہ تنواہ وارسکرٹری تقریبے گئے۔

مولَ فِم بر ———— ١٢١

۰ ۲ ۲ - میبند مین میجد نبوی مرکزی میبریمتی حس میں اقامتی به نیورسٹی صُغّر بھی فائم بھی۔ رسو لُہُ خدا کے علا<mark>ر می</mark>

ا صحاب بھی مبتد پوں اور اعلیٰ درجوں کے طلبہ کو تعلیم دیتے مضے ۔مسجد نبوی میں ایک سے زا بدمو وّ ن بھی متھے جن کے دات کے دفت مسجد میں لمیپ دوشن کرنا اور مسجد کی صفائی وغیرہ کا کام بھی تھا ۔مسجد نبوی مدینہ کی واحد مسجد نہتھی۔ رسولؓ املّہ کی زندگی میں ہی مدینہ میں نومز مدمسا جدتھیں ہوکی تھیں۔رسولؓ املّہ کی اکس صدیث کہ:

" ہمسابوں سے علم حاصل کیجئے "

سے طا ہرہے کران چودٹی چود نگی مساجد میں کمتب بھی فایم تھے ۔

۱۹۱۰ - ابتدا میں جب رسول منداکو مسلما نوں کی طرف سے تھا تھن با صدقات موصول ہوتے تو وہ انفیس فورا ہے ہوگوں میں فرائٹ ہی ہوگوں میں تقسیم کر ویتے ۔ بسرسٹور کے جا ایک سٹور کا کا ان بلال تُحبیث میں ایک سٹور فائم کیا گیا جہاں میصد قات وغیر جمع کیے جائے ۔ اس سٹور کے جا افراد نگران بلال تُحبیب میں موسول ہی منشا کے مطابق صدفات وغیرہ صوف کر سے اسے دیوں سے مسلم کی وصولی ہونے لگی تو بیت المال میں زحرف نقد رقوم ملکہ اُوسٹ او رہوئے کی اور ہوئے لگی تو بیت المال سے ملاز موں کی تعدا وہ بر بھی اصاف فر ہُوا ۔ ندم وف یہ کہ ہو والب اور وہ وہ کے بھی احداب کیا ب رکھنے کے لیے کا کہ بھی تھی تھی اور کو کہ تیا دی کے اخواجا ت

۲۹۲ - ملکت کی بڑھتی بُرئی دفاعی حزوریات کے بیش نظرمسلانوں پرجہا د فرض کیا گیا (فرض کفایہ) مگرکسی نہم سکے لیے اگر زیا دہ تعداد میں فوج درکا رہوتی تورضا کا روں کے لیے اپیل کی حباتی اس طرح نوج کی مطلوبہ تعداد پُورا ہونے تک انتظار کرنا پڑتا ۔ پُوں نرصرف کا نی وقت گزرجا نا بلکرز حمت بھی اٹھا نا پڑنی ۔ چنا پیدرسول خدا کے زمانے میں ہی ستقل فرج کی بنیاد رکھ دی گئی تھی ۔ امام محدالشیں بی نے اپنی تفسیر "السمیر التجبیر" میں تھا ہے :

"....رسول الله كى زندگى مين بى زكوة كى آمدنى الك دكھى جاتى حتى ۔ اس شعبه كے الازم بھى الك تصے امر مالي غنيت كا صاب كتاب ركھنے كے ليے عليم و لوگ مت جب كوئى تيم بستي بلوغ كو بہنے جانا اور اسس بر يتيم بستي بلوغ كو بہنے جانا اور اسس بر يتيم بستي بلوغ كو بہنے جانا اور اسس بر جهاد واحب ہوجاتا تو اسے زكوة فند كے بجائے مالی غنيمت سے اماد ملنا مشر دع ہوجاتى ۔ اگر يہ نوجان فوجى فرالفن اواكرنا ب ند كرتا تو بجر اسے زكوة فند سے كوئى اماد مذوى جاتى اور اسے محم دیا جاتا كى دو كا بنى روزى خود كمائے "

اورمعابنہ کا مسیندی آبادی میں اضافری وہرسے شہر میں نہ صوت نئی منڈیوں کا قیام ناگزیر ہو گیا بلکہ منڈیوں کی نگرانی اورمعابنہ کامشتقل انتظام مجی خروری تصور کیا جانے نگا۔ چانچہ ایک پڑھی کھی خاتون شفاء بنت عبداللہ (عرض کے والد) کومنڈیوں کے ضمن میں لعف فرائص سونیے گئے۔ چڑکہ ان کے عدے کا ٹھیک ٹھیک تعیق نہیں ہوسکا۔ لہٰذا قیا سس



کیاجاتا ہے کہ انفیں یا تو منڈ بوں کی انسپکٹر حزل یا تاجروں پرکسٹرزڈیوٹی کی کلکٹر یا کم اذکم خاتون تابزوں سے لیے انسپکٹر مقررکیا کیا تھا۔ تاہروں پردر آمدی ڈیوٹی میں بعدازاں اصلاحات کی گئیر جسیا کہ دیئس میں جب بعد میں کیا گیا ، تاجروں سے زمرہ کے مطابق درآمدی ڈیوٹی کی شرح مختصف تقی مقامی تاجروں ، غیر کمکیوں جو ملکت میں رہائٹ پنیر ہوں اور خیر ملکوں سے جو آتے جاتے ہے۔ مہوں علی الترشیب ہا ، ۵ اور ۱۰ فیصد کے حساب سے کسٹرزڈیوٹی وصول کی جاتی تھی۔

موں کو ہوں ہوں ہوں اسلامی عکومت کا کوئی متقل سیکرٹریٹ نہ تھا تا ہم بعد میں خطوط اور فوانوں پر نبیت کرنے سے بے رسول اللہ کی مہر ہنوائی گئی۔ غیر ملی زبانوں سے ماہر افراو کو بطور مترجم اور سیکرٹری متعین کیا گیا۔ قرآن پاک کی ترتیب و تدوین ، رسول اللہ رصلعم کیلے خطوط نولیسی ، حکومت کی امر ذنی اور افراجات کے صابات رکھنے اور فوجی نظم و استی وغیرہ کے بیے انگ انگ شعبے قائم کیے گئے اور ان بیس مطوم المبیت کے افراد طازم رسکھے گئے ۔ مطلوبہ المبیت کے افراد طازم رسکھے گئے ۔

میں اندہ است سے اسرار میں جا ہے جو موسلہ افز ائی کی جاتی تھی۔ رسول نوا بنفس نفیس گھر دوڑ کے میدان میں جاتے اور جینے والوں میں اندہ است تقسیم فواتے نیزاندا زوں کو نشانہ بازی کو مشت کرائی جاتی ۔ پتھر چینکے کی ترسیت دی جاتی اور اسی طرح کے دوسر سے فوجوانوں کی زبر وست توصلہ افز ائی ہوتی۔ فوجو بیر بین فوجوانوں کی زبر وست توصلہ افز ائی ہوتی۔ فوجو بیر بین فوجوانوں کی زبر وست توصله افز ائی ہوتی۔ بعد میں فوجوانوں کو فرمار سے مطاب کے نظام سے در فرط کے در کو وغ دیا گیا۔ علک کے اندراور با ہر نام دیکا در مقرر سے کئے جو مکہ نجد ، طالقت اور مشعد و دوسر سے متفامات کے اسلام کے زیر گھیں آنے سے قبل سمی رسول فدا کو پلی لی خبریں ارسال کرتے رہتے تھے۔ بیر کا میں گئی اور ان میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اصلاح ہوتی جو گئی ۔ دونوں محکومت کی میں نے مالم وجا بر فرانرواؤں کے لیے دو پر پر بیسلم ہیں سب سے بڑی کر دری بوتا ہے ۔ اور اُن دنوں زکوۃ کی اُ مدنی مکومت کا سب سے بڑا و سید بھی ۔ رسول فداکی یر موریٹ کھنی رُوح پر ور ہے کہ ؛

مکومت کا سب سے بڑا و سید بھی ۔ رسول فداکی یر موریٹ کھنی رُوح پر ور ہے کہ ؛

مکومت کا سب سے بڑا و سید بھی ۔ رسول فداکی یر موریٹ کھنی رُوح پر ور ہے کہ ؛

ر کوہ کا مال جو پر اور بیرسے کا مارا کی جوام ہے۔ اور بدان کی کر مرب ہوسکتے ہیں۔ رسول اللہ ترخیب و تحریت اور بدانہ سے کی مرکب ہوسکتے ہیں۔ رسول اللہ ترخیب و تحریت کے اور بدانہ سی کی خوصلہ شکنی کرتے تھے۔ ایک مرتبرایک تحصیلدار ڈ ٹیکس کلکٹ ایک صوب سے والیس آیا اور بتایا کہ "یہ تو حکومت کے محاصل کی آمدنی ہے اور بدمجھ کوگوں نے بھے کوگوں نے بھے کوگوں نے بھے کوگوں نے بھے ذاتی طور پر تھے دی ہیں یہ انجین پی سے مطاب کیا اور کوگوں نے بھے دی ہیں ہوگوگوں نے مجھے ذاتی طور پر تھے دی ہیں یہ انجین پی سے خطاب کیا ، رسول خدانے ذیا یا بکوئی یہ کیسے کہ سکتا ہے کہ "یہ وہ چیزی ہیں جو کوگوں نے مجھے ذاتی طور پر تھے دی ہیں یہ انجین پی انجین پی ماں کے گھریں بٹھا دی ہے کہ کوگوں انسان کی مردیق پر دسول اللہ نے فرایا ، اگرتم کوئی طازمت کر و بشخص پر تو قع کرے گا کہ تم اپنی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ادا کرو ، اور تم کسی بھی معمولی سی کوتا ہی کے لیے ذمرار بھی تھرئے جا وہ دکام تھا رہے ہو دکام تھا دے سیور کردیا جائے تو وہ سب اسس کام تی کئیل میں تمعا در سے موس کام میں اگرکوئی ستھی رہ جائے تو بھی ان کی ہمدر دیاں تمعا سے تو وہ سب اسس کام تی کئیل میں تمعا در سے معام میں اگرکوئی ستھی رہ جائے تو بھی ان کی ہمدر دیاں تمعا سے تو وہ سب اسس کام تی کئیل میں تمعا در سے معام در سے معام میں اگرکوئی ستھی رہ جائے تو بھی ان کی ہمدر دیاں تمعا در سے معام در سیار کی میں اگرکوئی ستھی رہ جائے تو بھی ان کی ہمدر دیاں تمعار سے دی سے دائی میں تو وہ دکام تھی اور اس کام میں اگرکوئی ستھی رہ جائے تو بھی ان کی ہمدر دیاں تم میں اس کام تی کھیل میں تم میں در بھی ہوں گے اور اسس کام میں اگرکوئی ستھی رہ جائے تو بھی ان کی ہمدر دیاں تمام کی تھیل میں ان کی میں در بھی ہوں گے اور اسس کام میں اگرکوئی ستھی دو جو دکام تمام کی کھیل میں ان کی ہمدر دیاں تمام کی کھیل میں ان کی میں در بھی ہوں گے اور اسس کام میں اگرکوئی ستھی دو جو دکام تمام کی کھیل میں ان کی میں در ان کھیل میں ان کی سیار دی کھیل میں ان کی سیار در بار کو دو کر انسان کی سیار در انسان کی سیار کے دو کو کھیل کھیل کے دو میں دی کھیل کے دو کر کی کھیل کے دو کر کی سیار کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے در کھیل کی کھیل کی کھیل کھیل کے دو کر کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے در کھیل کے دو کھیل کی کھیل کھیل کے در کھیل کے در کھیل کی کھیل کے در کھیل کے در کی

لٌ تمبر \_\_\_\_\_المالا

ہوں گی۔رسولُ خدالبعض افراد کو ان کی نااہمیت یا اہلیت کی بنا پرکسی خاص کام کی تکیل پر مامور کرنے یا کوئی خام کو سپرونہ کرنے کے اسکام جی بلا تا گل جاری کرتے تھے۔امخوں نے اپنے بچا العباسسٹ کے بارے میں جکم دیا کہ امخیں ٹیکس جی کرنے کا فرص خسونیا جائے۔ ابو ڈرٹٹ مے متعلق آپ نے بیا بندی عاید کی کم استے تیمیوں کی اطلاک کا منصرم مقرر نہ کیا جائے۔ وہ وگوں کی صلاحبتوں کو مراہتے اور ان کی حوصلہ افز ان فرمائے۔ رسولِ خدا تعلیم کے فروغ کے زبروست جامی ہے۔ انھوں نے معف حست گ قبیوں کی رہا فی کے لیے فدیر منسوخ کر دیا اور ان سے کہا کہ وہ زر قدید سے بجائے اسکا ان کچوں کو گھٹا پڑھنا سکھا دیں ، تا ہم کوانہ گ

بعد كمه ذا اور پڑھ خا سبكھا ( ابنِ سعد ٤/١ ص ١٠ ٨) غالبًا اس كى ويه يرتقى كۈنلىغة عرض نے ابوم دئى اشھرى سے كہا تھا كہ و كسى عيسائى كو

۲۷۹ درسول النترکی نعلیات کے مطالعہ سے قبل ہر دیمینا حزوری ہے کہ رسول کی تعلیات گردشش زمانہ سے محفوظ کیسے رہیں اور پھر سم یمک کیسے سنچیں ۔

## رسول الله كى تعليمات كا تحقظ

، ۷۷ کسی بھی نبی کی تعلیمات ان کے اتوال ( اما دبیش ) ان کے اعمال اور ان کے امتیوں کے وہ اعمال بھتے ہیں جن کی نبی نے واضح طور پر نوشتی کی ہو۔

 www.KitaboSunnat.com

بعس سے بارے میں انفوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے گر انفوں نے پیھم نہیں دیا کہ انسس قول یا اقوال کو قرآن میں شامل کیلبا ئے ۔ یہ دبیث قدسی ہے ۔ رسول اُللہ کے اعال باان کے پیروُ کا روں کے وہ اعال جن کی رسولؓ نے توثیں کی اصحاب رسول کے توسط سے ہی ہم کک پینچ سکے نتنے ۔ بیسنت ہے ۔ آئیے ویکھیں کہ بیٹنقٹ عناصر ہم کک کیسے پہنچے ؟

طب کارنگ بیغیری اوری زبان ہے ۔ بجبی کی رُوج اللہ کا کلام ہے اسی دنگ کی روشنی کیمیر تی ہے جس زنگ کابلب ہو ۔ بینواہ سفید ہو، سرخ ہو، زرو ہو یا سبز وغیرہ ، بجبی کی رُوکا غود کوئی راجگ نہیں ہوتا - بھر روشنی کی کی بیشی لبب کی قوت پر خصر ہوتی ہے یُوں احد کا کلام ہوزبان وصدا سے ما ورای ہے ہم تک بلب سے رسول خدا سے کی زبان اور آواز میں بہنچا ہے جس ب

اسس کا زول ہوتا ہے۔

ك دبررك باني تماسي من كاتعال حفرت موسى سع بيان كياما أا ب. ( مترجم )

تى نبر \_\_\_\_\_ ۲۲۵

الم الم الم الم الله المراد المراد المراد المراد الم المراد الم المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد

۲۷۵ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵ و

عل ڀرا ٻيي ۔

ہے کا میری دیول خدا پر زندگ سے آخری وقت یک نز دلِ قرآن کا سیاسیہ جاری ریا، لنذا ان سے وُور حیات میں قرآن پاک کا کو ڈی سرکاری ایملیشن شائع نہ کیا جاسکا ۔ سپغیرے وصال سے بعد حبب نز ولِ وحی کا سیاسیمنقطع ہو گیا اور

STET CHANGE ENTRE

و المال الما

۲۷۸ ۔ دور عثمان میں تیاد کیے جانے والے قرآن کی کے ان قطی سنوں میں سے دواب بھی موج دہیں ،ایک ترکی کے میزرم توپ کا پی داستنبول ) میں اور دُوسرا ماشقند کی لائبر بری میں ہے ۔اس کے بعد کی صدیوں اور مختلف مسلم حاکمہ میں قرآن کی میونخ یونیورسٹی کے انسٹی بو مسلم حاکمہ میں قرآن کی میونخ یونیورسٹی کے انسٹی بو مسلم حاکمہ میں قرآن باک کے ۲۲ مراز محکمل اور نامکل نسنے جمع کیے، ان پر کوئی یجاسس سال بہ سال بھی تعقیق کے بعدا علان کیا گیا کہ ان میں کوئی قابل وکر اختلاف موجود نہیں ۔ اور اگر کوئی غلطی ملی ہے تو وہ کتا بت کی غلطی میں سے تو وہ کتا بت کی غلطی میں سے تو وہ کتا بت کی غلطی بی سے تو وہ کتا بت کی غلطی بی سے تو وہ کتا ب

انکلی بیتنگیم ادارہ دوسری حباک بوظیم کے دوران امریکی بمباری سے تباہ ہوگیا تھا۔ سریر سری سے تباہ ہوگیا تھا۔

۲۷۹ - یہ توہے اُمت کا قرآن کیم کی ترسیل کی محکا بہت - اب قرآئی مندرجات سے بارے میں چند الفائد:
قرآن کیم میں اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا ، احکام ، امتناع ، وعدے ، وعید ، قصص اور تا ریخی روایا ت ہیں - اللہ تعالیٰ
بساا دَقا من صیغهٔ مُسَکم \_\_\_\_ مَیں یاہم \_\_\_\_ بیں کلام کرتا ہے اور بعض ادفات اپنے لیے صیغہ واحد غائب \_\_\_\_
و م \_\_\_ کا استعمال کرتا ہے - قرآن پاک کا اقلین مخاطب نبی تعییٰ خدا کا ہنمیر ہے کیلام اللہ میں بعض جگہ تکہے اور استعمال کے سے کام لیا گیا ہے جو اللہ کا مقرب ترین خاوم ہی ایجی طرح سمجہ سکتا ہے - دلنداا سے ہی توگوں کے کلام اللہ اللہ کہ

سی این ابولت فرطی بین شاہ کیلیئے تمیارا مالک فوا تا ہے ، وغیرہ عجلے بدل بدل کر استعال کرتے ہیں۔ بلا تسبہ فران کا طریع ہم ولریا اور پیٹ کوہ ہے ۔ اس سے کسی کوحتی کورسول کے وشمنوں کوجی مجال انکارنہیں ۔ قرآن نثر میں ہے مگر اس میں شاعری کی تمام رغمانیاں حتی کہ روبیت قافیہ وغیرہ کک موجود میں بہان تک کہ اگر کسی آیت کے کسی لفظ سے ایک حوفت مک ساقط ہو تو اس کی موسیقیت ورہم برہم ہرجاتی ہے اور فوراً غلطی کا پنترچل جاتا ہے جسلانوں نے تجویر قرآن کا فن ایجاد کیا جرم سینٹی کی ایک شاخ ہے ، اور دنیا میں اس کی

مثال نبیں کمتی۔ یہ فن آج بھی زندہ ہے اورا سے سرطرت سے سرا کا جاتا ہے۔ ۱۹۸۰ سرسری طور پر کہا جاسکتا ہے کہ میرو دیوں کی کتا ہے مقدلس عهد نامہ قدیم بلکراس کا اہم ترین حصہ زنور بھی ایک نسل کی

تاریخ میشتل ہے جب میں کہیں اسٹر کے احکام بھی دیے گئے ہیں۔ دوسرے انبیا کی کتابوں میں بھی ہبر دیوں کی عصری تاریخ ہی بیان کی گئی ہے۔ انجیل (عدد نامد جدید) حضرت عیدتی کی سوانح میشتل ہے جوان کے حوار بوں اور ان کے پیرو کاروں نے حضرت عیدتی کی وفات کے بعد محض اپنی یا دواشت کے سہارے تیا رکی ہے ۔ لیکن فران کا معاملہ اس طرح نہیں بلکہ قرآن خو درسول المتر نے جو دین متین کے بانی ہیں نزول کے ساتھ ہی اپنے سیکر طریوں کو کھوا یا اور اس کی صحت اور صحت ترسیل کے لیے موثر اقدا مات کیے۔ ہم کمس یہ بالعلل

۔ بی بی سیار میں ہے۔ گرد شدیج دہ سوسالوں میں اس کے الفاظ اورگرامر توکیا اس کا ایک حرف بھی بدلا نہیں جاسکا۔ اس کا بیخوشگوار اصلی سکی میں پہنچا ہے۔ گرد شدیج دہ سرسالوں میں اس کے الفاظ اورگرامر توکیا اس کا ایک حرف ترکی میں پانچ لا کھ حافظ قرآن نتیجہ ہے کہ جولوگ آج عربی کے اخبارات پڑھ سکتے ہیں وہ قرآن پاک کوئی تمجر سکتے ہیں کہاجا تاہے کہ عرف ترقیق موجہ دہوں یہ

نتیجہ ہے کہ جولوگ آج مرقی کے اخبارات پڑھ سکتے ہیں وہ قرآن پاک کوھی مجھ سکتے ہیں۔ کہاجا ہا ہے کہ طرف کری یں پاپ لاطف میسٹرک مرداور نوائین موجود ہیں۔موربطانیہ کی استی فیصد مسلمان آ با دی حافظ قرآن سبے اور دُنیا بھر میں کروڑوں حقّا ظاموجو دہیں۔ مدیر منف ادب میں ہے۔ مدیر منف ادب ہے۔

سوریت اور سعم رسول الشرنے پر کها ہوکہ الشرتعالی نے فرطا ہے " نواسے صدیف قدسی کمیں گے ۔ قولِ رسول کو فر الشرق کی منیا دھیں ہیکی بسیا اوقات صدیث رسول اور سنتہ ہاہم کو ب مل جاتے ہیں صدیث کہا جاتا ہے ۔ رسول اللہ کے افعال وا طوار سنت کی بنیا دھیں ہیکی بسیا اوقات صدیث رسول اور سنتہ ہاہم کو برم معنی تصور کرنے مگا ہے ۔ معدیث رسول اللہ کے افعال وا قوال دونوں پرم میط ہے ۔ اسی طرح کر انسان موسول کا موسول کا موسول کا موسول کا موسول کے دھوا کے دھوا ہے ۔ اسی طرح سنتہ رسول کی میں تو ہوئے کے دھوا ہے ۔ اسی طرح سنتہ رسول کی میں شامل تصور ہوتے ہیں۔ اس سے ملا ہر ہے ایسا فعال سے مواد وہ کا موسول کو اللہ کا موسول کا در حضور کے اور کا کو تو تیں کی گھٹے کو کہ کو کہ موسول کا کہ کی ہوئے کا موسول کا کہ کو کہ کا موسول کی کو گھٹے کی گھٹے کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کو کہ کو

ایسے افعال بھی جورسول انڈ کے علم میں آئے اور حضور کے ان کی توثیق کی مسلبت ہوئی ہیں سال صفور ہوتے ہیں۔ ان کست ک کرنی کے صعابہ کرام میں جوامور مردّج سنے وہ مجی سنت سے کم نہیں، عبیبا کدایک فا نونی مقولہ ہے: محب بات ناگزیر ہو، اور اگر کرنی خاموش رہے تو اس کی خاموش کو رضا تصور کیا جانا جا ہے ۔"

ری وں دسول کی احادیث اور سنت کی ترتیب و ندوین ایک انگ باب ہے - احادیث کا ایک حصہ توخو و حضور اکرم کے اس بر برسول کی احادیث کا ایک حصہ توخو و حضور اکرم کے اس بر برسول کی احادیث کی احدایات اور رسول حث راک مسے ضبط تحریب لایا گیا ۔ ان بس رسول بخط اسما بہت ، مدینہ سے و ورموجو دعمّال کے لیے ہوایات اور رسول جنگ اک عباری کر دو استا دوغیرو شامل جیں ۔ السی مثالیں بھی ہیں اور ان میں رسول کے ذاتی ملازم حضرت انس کی مثال واضح ترین ہے مباری کردو استاد وغیرو شامل جی خوا تی دائیں ہیں اور عضور کے ذاتی ملازم حضرت انس کی مثال واضح ترین ہے کہ دگر سے نامی ہوگا ہے۔ تقریباً ایک میں اور عضور نے خود ان کے مندرجات کی تصبح فرما ئی ۔ تقریباً ایک

ST. Change Edito

ر الصحابر کرام ایسے میں جغوں نے نبی کی زندگی میں ہی اُن پراپنی یا وواشتیں مرتب کیں ۔اس سے بھی زیاوہ \_\_\_\_ کم از کم پیاپیت اصل منز ایسے میں جغرب نے بیدا میں لاس سے مال سے فرائستیں مرتب کریت سے بھی زیاوہ لیس سے سے م

—— اصحاب الیے ہیں جند ل نے رسول اللہ کے وصالی کے فوراً بعد وہ سب کچے تحریر کیا ہورسول اللہ کے بارے ہیں ان کے علم میں تنعاء الیسے لوگ توبید شمار ہیں جند ل نے رسول اللہ کا مند کا شرف عاصل جما اللہ کا مند کا شرف عاصل جما النامی کی تقی مگر انھیں اصحاب رسول سے ملاقات کو میں لاکر اسس عظیم علی فرانہ ہوا ۔ اسفوں نے مصابح کی مند اللہ اسس عظیم علی فرانہ کو مدون کیا معدیث یاک کے ایک صدیب رسول سیس کو مدون کیا معدیث یاک کے ایک سلم ماہر بیان کرتے ہیں کرا بسے صحابہ کی تعدا و حیض نے کم از کم ایک عدیث رسول سیس ا

كى ب ، ايك لاكد سے زابد ہے - اور اسس ميں كوئى مبالغ بھى نہيں - بم جانتے ہيں كدرسول خدا نے جيز الوواع كم قع پر ميدانِ عرفات بيں ايك لاكوچاليس مزار فرزندان توحيد كے عظيم احتماع سے خطاب كيا تھا ۔

۳۹ ۲۸ - پیلی تسلیب توصوف اصحاب رسول کی یا دواست بین ساسندا سکتی تھیں۔ البتہ و وسری نسل میں اگر کسی اللہ علم نے ایک سے تصابی الرکسی اللہ علم نے ایک سے تعام اردائے سے حاصل کروہ علم کو زیادہ جا میے انداز میں وتب کرسکتا تھا۔ تیسری نسل میں تمام ذرائع سے ساصل ہونے والی معلومات کو بکیا کیا جا سکتا تھا اور مدیث وسٹت کی تدوین و ترتیب میں بالکل ہی

ہوا ہے ۔

۲۸۵ - مدیث کی صحت پرکتر اول کا ایک اور طریقہ بھی تھا : اگر کو ٹی حدیث رسولِ پاک کے ایک سے زاید صحابر کرام م سے مروی سے اور سیمی نے کیک ہی بات کہی ہے ، تو الیبی حدیث کسی ایک صحابی کی روایت کر وہ حدیث سے متعا بلے میں زیا وہ معتبر تصور کی جائے ۔

۲ × ۲ - تدوین کے ووسرے طریقوں کے علاوہ اصاویت کو راویوں یا بچر موضوع کے اعتبار سے مرتب کیاجاسکتا تھا لیکن سرصورت میں ایک ایک صدیث مے ذرائع کا تفصیلی ذکر ناگزیرتھا ۔

ع مرم - منتف راویوں سے مروی احادیث میں نضا دھی ممکن تھا - پر نضاد مختلف نسلوں سے را دیوں سے سہوسے

Change Editor

سن التحایا بھرسول اللہ نے کسی امر پر اپنے رویتہ میں تبدیلی پیدا کرلی ہواوراپنا سابق سحکم کا لعدم قرار دیے دیا ہوا لیسے اور اسی نوع سے دیگرامورسے علم الحدیث کی کتب میں مجٹ کی گئی ہے ۔ یہ کمن کا فی ہے کہ رسولٌ خدا کی احادیث وسنّت سے بارے ' میں حتنی معلومات بھم بہنچا ٹی گئی میں تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ۔

وسی جات نبوی بی ۱۸۹ سوشقرجات و در نبوی و دقعم کے میں :

بہی قسم کتبوں پر شخص کتبوں پر شخص کے میں :

الیک تشوں پر تا ریخیں بھی ملی میں ۔ مثلاً طا گفت کے نزدیک ایک بند ہے جس پر حضرت مما وریا جو خود ایک صحابی سے کورز کانا م

معرشن کے کندہ ہے ۔ کئی کتبے خصوصاً جوابتدائی دُور کے میں تاریخ سے محووم میں ۔ ان میں سے بعض تورسول خدا کے دُور کے ہیں۔

(میں نے ایسے بعض کتبوں کے مکس شائع کئے ہیں اور بعض کا مطالعہ کیا ہے جو میرے خیال کے مطابق یہ ہجری میں جنگ خندق کے وقت کے ہیں مصنف )

۱۹۰- وثیقہ جات نبوی کی دوسری شمخطوط پر مبنی ہے۔ پانچ ایسے خطوط کے جنبی سے منسوب کیے جاتے ہیں ، اصل مسود سے ہم کے قدیم مسود سے ہم کہ کہنچ ہیں 'ان میں سے ایک خطوع و شکے نام ہے استنبول کے توپ کا پی میوزیم میں موجود ہے۔ محرمے قدیم مخطوطوں میں خطوطوں میں خطوطوں میں خطوطوں میں خطوطوں میں خطوطوں میں خطوطوں میں ہم متعد وخطوط مطریوں 'جو ممالات ما اور ایک میں کے بعد مکھے گئے تھے۔ پیونکدان پر تاریخیں و رہے ہیں لہذا ان میں جعل سازی کا امکان معلوم نہیں ہزنا۔

لہٰذاان میں جعل سازی کا امکان معلوم نہیں ہوتا۔

199 - رسولٌ خدا کی لعب ذاتی استعال کی اشیا بھی ہم تک بہنچی ہیں۔ ان کے موٹوئے مبارک تو متعد و عامک میں موجو دہیں استنبول ، ہندوشان اور بعض دیگر مالک میں رسولؓ خدا کا بجبہ یاد وسرے لباس موجو دہیں، تاہم ان استنیا مے حقیقی ہونے کی کوئی ضانت نہیں۔ مثال کے طور پرتا رہنے بتاتی ہے کہ رسولؓ خدا کی تلوار ۔۔۔۔۔ ذو الفقار ۔۔۔۔۔ اسلام سے کی کوئی ضانت نہیں۔ مثال کے طور پرتا رہنے بتاتی ہے کہ رسولؓ خدا کی تلوار ۔۔۔۔۔ ذو الفقار است مالت میں موجود ہے۔ رسولؓ پاک اوائل میں ہی فوٹ گئی تھی مگر استنبول کے توب کا پی میوزیم میں یہی ذوالفقار باکل درست مالت میں موجود ہے۔ رسولؓ پاک

له مقوفس مصر من قبطیوں کا سرار تھا اور رسول مفالے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ ﴿ متر جم ﴾



خسرب یدا سشیبا اگروافعی اصلی ہوں تو ان سے اسس دور کی شعتی تا رہے پرکسی صفاک روشنی پڑسکتی ہے۔ مگرجہاں کہ تا رہے گا خسرب پراسشیبا اگروافعی اصلی ہوں تو ان سے اسس دور کی شعتی تا رہے پرکسی صفاک روشنی پڑسکتی ہے۔ مگرجہاں کہ تا رہے گا تعنی ہے یکھرزبادہ وقعت کی حامل نہیں۔

۲۹۲- انسانی تاریخ میں برگزیدہ انسانوں کی خواہ وہ نبی ہوں یا ولی یاکسی ندسب سے ؛ في جول ، زندگى ما نونى الغطرت با تون سے خالى نبيس بوقى - ابراميم ، موسلى ،عيشى زرتشت

اور يُبعد وغيروسب اس مين شال بين - بركو في تعجب جز امر نهين كه رسولِّ اسلام كي زندگي سي ما فرق الفطرت وا تعات سي خالي نہیں ۔رسول اوٹر کے بعین عظیم بجزے بیاں کیے جانتے ہیں ۔انھوں نے ایک مُروے کو زندہ کیا ۔ انھوں نے انگل سے اشارہ کیا اور بیا ندود می کو سیر جرا گیا بنوراک کی معمولی سی مفدار لا تعداد لوگوں کے لیے کافی مجلی ۔ انسین حفیرۃ آلفدس سے بعند ترین مقام پرانے جایا گیااور وہ خدا کے صنور جا کروالبس زمین پرفشریف لائے ۔اسی طرح کے کئی اور معجزوں کا بھی ذکرملتا ہے۔ اہلِ بمان

نتی کے ان محرات برساطور رفح محسوس کرتے ہیں۔ سووم بيت المرحيد باللي قابل نوجه بين - فرآن كمطابق معجز عيني نهين نداد كها أب رسول فدا سيشه كها كرت سفة : میں خود کچھ نہیں کرسکتا ،انڈ کے بیے جوانس کا نیانت کا نیانت ہے ،کوئی بات بھی معجز ہے نہیں ، وہ کہتا ہے گئ ( مہوجب ) فیکون (پس وہ ہوجا تا ہے) -اللہ کے لیے علت اور معلول کا کوئی سوال نہیں، نرجی کسی شال کی عاجت ہے - وہ جب جیاب

اور جرمیا ہے کرسکتا ہے -اس کے بعض نبیرں نے جرت انگیز کام کیے ہیں، اور بعض نبیوں کو ان کے رفعانے ہی قبل کرڈا لا مراسهٔ تعالی نے ان کی زندگی بھی نہیں بجائی

م و ۲ - بربان فالبُرُر ہے کہ معرِر دں کی اصل افا دین ہمیشدا ضافی ہونی ہے مسلمانوں کا اس بات پر ہمیشہ انفاق رہا ہے کہ کسی رسول عدا کے لیے بچرے اگر بہیں ہی بھر مجرات سے مرسی کو قائل نہیں کی جاسکیا۔ حضرت الوکر نے

ك واقد مراج كى طوف اشاره ب جهان رسول اكرم الله تعالى عدم كلام بوث- (مترجم)

ت معر دکسی ما فوق الفطرت بیزی معنوں میں کسی دعوے با اصول کی صدافت کامستمہ شوت قرار نہیں پاسکیا ۔ مثال کے طور پر ہم بانتے ہیں کدور اور داو چار ہوتے ہیں۔فرض کیج کم کوئی شخص کتا ہے إلا ود اور دو پانچ ہونے ہیں کیونکہ میں ننگے یا م س آگ بر يا پيرپايش پرميل سننا جون' ان دونون با تول مين کوئي معقوليت نهيں ، دوا ور دو چار ہي بهوستے ميں پائج نهيں - په بات رياض کے اصولوں سے نابت کی جاسکتی ہے۔ آگ پر ننگے پاؤں جانا یا ڈو بے بغیرا فی چیل کڑھانا، اگر کھی ایسا ہو ہی جائے ، فانونِ فطرت میں اس کا خردر کوئی سبب اور وجر بوگی کیونکه مباری بردنیاعلت دمعلول سے عبارت سبے ۔ قرآن چکیر میں بار بار آنا سبے کد ( ۱۲/۳۳، ۷۲/۴۳، ۵+/سوم ، ۲۰۱/۱۰) الله کون فعایت کو نبدیل شین کرتا (گوده لیسند کرسے توابسا کرنے پر یالکل قا درسیے) اگر کمسسی عافون القفرت دا فعد كارته كسفافة مارد سيل موسكنس تو وواست مع إو زارد تها ہے۔ خواد برزا فعرسی رسال الله الكهم تبطاقی وہی سے حاصل انسان سے ہی کیوں نرسرار ہرا ہو رکوئی سوٹ وسمجہ سے عاری فہن ہی ایسے سی والعدکو ﴿ بِا تَی بِرَصْفَ أَ بِسُوْنَ



ويكوكرا جيل پات بين اوروه مجزه و كهانے والے كى مربات فوراً تسليم كريكنے بين-

ی ۲۹۵ مردیرا اس یکن ہے کہ کوئی عبیب وظری واقعہ مفتی ہے اس اور تعرب کے معولی جذبات ہیں۔ المرائی کے سواکسی غیرمعولی بوز باس کے کہ کوئی عبیب وغریب فطری واقعہ اس وقت زبردست اہمیت اختیا رکرسکتا ہے جب کسی کواس کی سخرورت " ہو ۔ فرص کیجے کہ بھاند کے مادوں میں اندروئی احتراق کی وجہ سے دھاکہ ہوتا ہے اور جاند ہو گئر وں بیرتفتیم ہرجائے معراک سن کے کہ ایک کے ایک بھی کے کہ ایک عبیب گرفطری واقعہ ہے ایک مرکز اس کے کسی کے کہ ایک عبیب گرفطری واقعہ ہے ایک اور میں کا در میں کے کہ ایک عبیب گرفطری واقعہ ہے ایک میں واقعہ اس کے کہ ایک خدا ہے اور وہ ہر شنے پر قادر سے ایک سے کہ اور جاند کی دو گئر ایک کے دو گئر سے کرے وہ اور جاند کی دو کر میں گئر میں گئر ہو ان کے دو گئر سے اور جاند کے دو گئر سے ہونے اور جاند کے دو گئر سے ہونے اور جاند کے دو گئر سے ہونے اور جاند کی دو گئر سے ہونے اور جاند کی دو گئر سے ہونے دو گئر سے دو کہ کہ سے دو گئر سے ہونے دو گئر سے دو کہ گئر سے ہونے دو گئر سے دو کہ کہ تھوں کا دو تعرب کا دو تعرب کا دو تعرب کا دو تعرب کی دو گئر ہو سکتا تھا۔

۲۹ ۲۹ - ایک اور کنته کمینی نر مجرن چا جیے کرغیر معمولی واقعات محفن نبییں تک محدود نبین ہیں ۔ اگر ایسا واقعہ کسی نبی کے ماتھوں رونما ہوتو ہم اسے مجزہ قرار دیتے ہیں (معجزہ کے لئوی معنی ایسے واقعہ کے بین جس کے سامنے دوسرے عاجزہوں کی بینی وہ اس نوع کا کام نر کرسکیں ) اگر ایساکسی ولی سے رُونما ہوتو اسے کرامت کہا جا تا ہے ۔ شر لیپندوں کو بھی ضلافِ عاد وافعات کی قوت سے محودم نہیں رکھا گیا ۔ اگر کسی مشیطان "سے ایسا واقعہ نسوب ہوتو اسے استدراج (دوسروں کو وصور کہ دینے کے لیے ختیہ طریقہ سے کوئی کام کرنا ) کہا جائے گا۔ تو بھر کسی سے نبی اور جُمو شے مدی کے درمیان نشانِ امتیاز وصور کہ دینے جوئی ؟

یہ بیر اس اس اس وجود کی بنا پرمیرا خبال ہے کہ قرآن کہی رسول اسلام مے معرات پر اصرار نہیں کرنا بلکہ بار بار الل ایمان کوغور وفکر ، تدتیر ، تعقل ، دلیل اور است نباط کی دعوت دیتا ہے ۔ اسلام سے مطابق ایمان تصدیق بالقلب کا

( بقیره شیسفی گزسته ) وداورو بانچ کے اصول کی تصدیق تسیم کرے کا رووا ورو کو بچار ثابت کرنے کے لیے کسی مع زے کی ضرورت نہیں بکر بیاضی کے ذرائے نہر کی خردت بدتی ہے ۔ اسی طرح وعولی نبرت ، خدا کی توجید ، موت کے بعد ذندگی اور یوم حساب وغیرہ پر ایمان لا نے کے لیے معولی فعم و دانش کے ما مل انسان کے لیے بی کسی مع بڑے کی خرورت نہیں نبیوں کے معجزے تا دینی حقائق بی مگر میرے نافع فہم کے مطابق میر مجزے ان نائی بیری کی تعلیمات ان معجز وں کے بغیر بھی تھی اور برحق بیں ۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ان نبیوں کے معاملات میں میں است کے اس طرح کے معاملات میں معظیم واقعات ) متسرا روس طرح کے معاملات نبیاں ، عظیم واقعات ) متسرا روس کے دیا ہے ۔ ( معتبان )



## رسولِ اسلام کی تعلیمات

۱۹۹۹- بندوستان کے ایک بریمن ماہر النہیات کے مطابق «معاشرے کا رسم ورواج بہترین قانون ٹابت ہوتا ہے 'جنانچہ مذہبی احکام میں کوئی تبدیل جو موام کے لیے قابل قبول ہو، خواہ بریسی ایک علاقے بک ہی محدود کیوں ٹہو کہ مزبی قانون کی خلاف ورزی شعور نہیں ہوگی۔ بیودیوں میں ربی لا بہودی عالم ) کی دائے کو زبور سے قوانین واحکام کے الفاظ پر بریج وی جائم ہے تا اور بی کا اجلاس روح القدس سے پر تربیح وی جاتی ہے ۔ بیسائی تواس سے بھی آئے ہیں ، ان کا عقیدہ سے کہ یا دریوں کا اجلاس روح القدس سے سائے میں منعقد ہوتا ہے ۔ قبل اذبی مخوفین کو یا دریوں کی کونسل سے نکال دیا جاتا تھا گراب دکسی معاملہ پر ، محفل کرت سائے میں منعقد ہوتا ہے ۔ قبل اذبی مؤون کو کونسل کا اتفاق رائے بھی ضروری نہیں سمجھاجاتا ۔ اور گوں کسی جھی عقیدہ یا رواج سمو تبدیل کردیا جاتا ہے ۔

، الله مصف اسلام ہی دین کی حرمت کو زبر دست اہمیت دیتا ہے۔ دوسرے ادیان کے برعکس اسلام وہ واحد دین ہے۔ دوسرے ادیان کے برعکس اسلام وہ واحد دین ہے جربرے فوزے اعلان کرسکتا ہے کہ اس کے عقایدا ورط پتی عبادت کے ضمن میں دینی قوانین آج بھی وہی ہیں جرسول اللہ کے نطف میں سنے ۔ اسلام میں کے نطف میں سنے ۔ اسلام میں میں بعض ایسے فرتھ یقنیاً موجود ہیں جنوں نے اسمی نک زانہ خاطبیت کے بعض رواج ، خصوصاً وراثت سے بارے میں ، سینے سے لیفض ایسے فرتھ یقنیاً موجود ہیں جنوں نے اسمی نک را نہ جا میں کہ ان کا رواج اسلام کے مطابق نہیں ہے ۔

ا الله الم من اور و مجعا ہے کو اسلامی تعلیمات کی بنیا دی وستا ویزات خصوصاً قرآن نها بیت قابلِ اعتماد ذرائع استان اصلی زبان اور اصلی شکل میں ہم نک بنی ہیں رینانچہ ہما رہے ہیں اسلام نے کسی اسلام کی ان تعلیمات کو کوئی شخص قبول یا مسترد تو کرسکتا ہے مگروہ برسلیم کرنے پرمجبور ہوتا ہے کہ بر تعلیمات و کو کی بین میں جومحد دصلیم کی افتاد میں میں ۔

بر بہ بہ بہ بہ بہ بر کی مذہب اور آفاقی دین میں بڑا فرق ہے رپھرعارضی اور دائمی مذہب پر کیمدالمشرقین ہوتا ہوتا ہ قرآن اور صدیث میں صاحت صاحت کما گیا ہے کہ محد (صلعم) استرے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ۔ معل معل معل سے مذہبی عقاید پر ایمان اور فوانین کی یا بندی ہا دے فرائصن میں شامل ہے ۔ ایک روح اور دوسر ا جسم کے لیے ہے ۔ قرآن اور صدیث نے ناگزیراصول و قواعد بیان کرنے پر اکتفاکیا ہے جبکہ باقی انسان کی صوا بدید اور استطاعت پرچھوڑ دیا ہے ۔ استریر ایمان ناگز بر ہے گر ایک ہے آوی اور ایک فلاسفر کے ذہن میں خدا کا کیساں تصوّر دمکن



تہیں پنوش قسمتی سے خداہم پر ہماری استطاعت سے زیا وہ بوجو نہیں ڈالٹا نجیبا کہ قرائن تھیم (۲۸۹/۲) میں آیا ہے۔ ہم مع ساکے روز رسولِ خدانے خود ہما پنی تعلیمات کا خلاصہ بیان فرمایا ۔انس ضمن میں جو حدیث ہم کم کہنچی ہے وہ احادیث کی معتبر نزین کتب بخاری اور سلم وغیرہ میں موجو دہے ۔اس حدیث کا ایک ایک لفظ قرآن پاک پر (۲۸۵/۲، سم/۲ ۱۲۴) مبنی ہے۔ حدیثِ رسول یہ ہے :

ایک روزایک اعرائی نے رسول اللہ سے دریافت کیا : " ایمان کیا ہے ؟ "رسول نے جواب دیا: ایک اللہ بر، اس کے فرشنوں، اس کی تنابوں اس کے رسولوں ، یوم حشراور اس حقیقت پر ایمان کہ اچھائی یا برائی سب اللہ کی طرف سے سے دے و

بھراس اجنبی نے پُوچھا !" اسلام کمیا ہے ؟" رسول الشف جواب دیا : نما زقایم کرنا ، رمضان میں روزے رکھنا ، بشرط استطاعت ج کرنا اورزگون اواکرنا -

. احِنْبِی نے بچرسوال کیا ؟' احسان ( ان سب عثقا ید کی زینت ) کیا ہے ؛ جواب ملا : تم انسس طرح نما زادا کر و کرگریا تم اللّہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔اگر بیز ہو سکے توخیرا تنا توخیال رکھوکر وہتھیں دیکھ رہا ہے۔

ماند تعالی و و پھارتے ہوں اور پیدا ہوسے و پیر سامیں کا معاملے میں میں است کا استعمالی تو غائب ہوئی کا تھا۔ حب بیراحبنی حیلا گیا تورسول الشہ نے حاضر بن سے فرطایا ؟ و محیصو وہ کون ہے ؟" گراحبنبی تو غائب ہوئی کا تھا۔ میں ورس در

اس بر مغیر نے کہا : وہ جرائیل تھا جمعیں اسلام سکھانے آیا تھا۔

پزنصور کیاجاسکنا ہے کہ اسلام ایک عظیم الشان عارت کی مانند ہے جس کی جھت ہما را ایمان ہے۔ یہ جھت جیار ستونوں \_\_\_ نماز، روزہ، عج اور زکوۃ \_\_\_ پر قایم ہے۔ اس عارت کی تزمین وا رائش اسلام مے عقابد

اورطریتی عباوت پر ول وجان سے عمل پیرا ہونا ہے۔

ه ، مع مصدرِ اکرم کی تعلیمات کا دلفریب ، قابلِ فهم اورمنطقی خلاصه بیر ہیے : انسان کو اسینے خاتی خدائے داحد پر ایمان رکھناچا ہیں اور اس سے احکامات کی پا ہندی کرنی چا ہیں ۔ وہ اعلیٰ وہرتر اور ما ورائے اور اک ہے ۔ اس کے احکام ہم بمک ایک فرسٹ تدا ور پھرنی کی وسا طن سے ہینچتے ہیں ۔ پھر دوم فیامت ہے جو دوم حساب بھی ہے ۔ کوئی چیز یا لذات اچھی یا بُری نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہے جوکسی چیز کو بُری اورکسی کو بھی کھمراتا ہے ۔

پر بر بورون کی آفی قیت او تسلسل سے جس میں جو چیز دل کونگتی ہے اور روحانی تحریک کا باعث بنتی ہے وہ اس دین کی آفی قیت او تسلسل ہے جس میں تحمل اور روا داری رچی کسی ہے ۔ اِسلام کاخدا اِس یا اُس حن ندان کا مخدا" نہیں بلکہ وہ پوری و نیا کا 'پوری کا 'منات کاخدا ہے مسلمان سے لیے تمام الها می کتب پر ایما ن ناگزیر ہے حدوث ایک کتا بینی قرآن پر نہیں ۔ اسے تمام رسولوں پر بھی ایمان کا اعلان کرنا پڑتا ہے محض محمد رسول اسٹہ پر خمی نہیں ۔ صالانکہ اگر اسلام محص قولیت میں کوئی فرق نہیں ۔ صالانکہ اگر اسلام میں وسیع النظبی اور عالی ظرفی کوٹ کوٹ کوٹ کر جری ہوئی ہوئی ہے جس کی اویانِ عالم کی تاریخ میں نہیں !اسلام میں وسیع النظبی اور عالی ظرفی کوٹ کوٹ کر جری ہوئی ہوئی ہے جس کی اویانِ عالم کی تاریخ میں نہیں !اسلام میں وسیع النظبی اور عالی ظرفی کوٹ کوٹ کر جری ہوئی ہے جس کی اویانِ عالم کی تاریخ میں

Consolution of the second

ن ، رسول نمبر\_\_\_\_\_ ۱۳۵

کوئی شال نہیں ملتی ۔ آدم سے محدُّ نک تمام انبیا جوکسی بھی زماز میں کمبی قوم یانسل کے لیے بیدوٹ کیے گئے ہیں اور نمام کی جیسی ہوتی ہیں۔ نے کسی بھی زبان میں کسی بھی بیغیر رہز نازل کی ہیں ،سب اسلام کے انبیا اور اسلام کی کما ہیں ہیں ۔ قرآن باربار فرما ہے کہ اللہ نے ہر دور میں تمام قوموں کے لیے انبیا مبعوث کیے ہیں۔ فرآن میں متعدد انبیا کے نام بھی آئے ہیں اور غیرم بھم الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ان کے علاوہ اور بھی بیغمر جیسجے گئے ہیں۔

ع دمع مدید کے نال آگا نون میں مورت نہیں کے جب کوئی ایک قانون سازایک ہی مرضوع پر باربار قرانین کا نفاذکر تاہے توسیب استرہیں نافذکیا جانے والا تعانون ہی موثرتصور ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سابق قانون سے ہی چٹارہے اور انج الوقت قانون سے ہم جہ لوت کے دارائج الوقت قانون سے ہم جہ لوت کی تعانون ساز نافذکرتا ہے۔ گر ایک قانون دوسے ہم کہ ہم ہم ہم اور بعد میں نافذ سشدہ قانون ماقبل کونسوخ کر دیتا ہے۔ جنانچ اسی اصول کے تحت مسلمان تمام الها می کتب اور احد کے بیتے ہوئے نام رسولوں پر ایمان تورکھتے ہیں گرومُ اللہ کی جدید ترین الها می کتا ہے دو آئن) پھل کرتے ہیں۔ میں عام دوگوں کی اطلاع اور موازنہ کے بیم سی عقیدہ کا تن یہاں درج کرنا غالباً بے جانے ہرگا جویہ ہے :

یم علا عام لولوں کی اطلاع اور موازند کے بیلیے چی ععیدہ کا نئی بہاں درج کرنا عالبا بے جانہ ہوکا ہویہ ہے ؛
" کی اعتقاد رکھتا ہُوں قادمِطلق باپ برجس نے آسمان اور زمین کو بیداکیااور اسس کے اکلوتے بیٹے ہا رے خدا و ندلیسوع سیج پرکہ وہ رُوح انقدس سے مجسم ہو کرکنواری مربم سے بیدا ہوا کینیلس پلا مکس کی حکومت بیر کہ کھ اشھا ،اسمان پرچڑھ کیا اور خداباپ اشھا با صلیقی کھی ہوگئی اور خداباپ اضلیق کے داہنے ہا تھ بھیا گیا ، مرکبا اور وفن ہوا تیبسرے وہ نر ندوں اور مُر دوں کے انھا ون کرنے کو آئے کا میں اعتقاد رکھتا ہُوں رُوح انقدسس پر ، پاک کلیبیا ئے عام پرمقدسوں کی رفاقت ، گنا ہوں کی معافی جسم کے جی اُسٹے اور ہمیشہ کی زندگی ہر ۔ آبین"

٩٠ سا - ہمارے و ورکے ان ووٹرے ندا ہمب کی وُعا کامعلوماتی موازنہ ذیل میں ویا جاتا ہے:

رسولؒ خدانے فرطیا ؛ سورتہ فاتحد کی تلاوت کے بغیر پہاڑ پرا ہے وعظ بیں حفرت عیلی نے کہا ؛ اور دعا کوئی نما زروا نہیں ۔ سور یہ ذرخی سیر میں میں اس کے میں اس کی کرنے وقت غیر قوموں (کقار) کے لوگوں کی طرح

سورہ فانخدیہ ہے: اللہ کے نام سے شردع کرتا ہوں جو بہت دہربان مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کرتم کن کن چیزوں کے

ا ورنها بيت رهم كرنے والا ہے - معناج ہو بين تم اس طرح وعا

سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جسب جہا نوں کا

مانگئے سے پہلے ہی جانبا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محماج ہو بیس تم اس طرح دعاکیا کر والا سے ہمارے باب تُوجو آسان پرہے تیرانام پاک ماناجائے اتیری

کے سبی عقیدہ سے من کا یہ اُرو و ترجمہ یا دری فلپ جان اکیٹن ڈائر کٹر لٹریجرِ بتی وٹسٹ کلیب ئے پاکشان کی مرتب کردہ عبا وت کی کتا ب '' مطبوعہ لاہور ۹۹ ۱۹ سے لیا گیا ہے۔ (مترجم)



بادشاہی آئے ۔ تیری مرضی جیسے آسمان پرپوری ہوتی ہے زمین رچی ہو ۔ ہاری روز کی روٹی آج ہیں و لے اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کومما ف کیا ہے تو بھی ہارے قرض معاف کر' اور ہیں آزادیش میں نہ لا، بلکہ ٹرائی سے بچا کیونکہ بادشاہی ، قدرت اور جلال ہمیشر تیرے ہیں ۔ (متی 4/2 - 11)

پانے والا ہے۔ یڑا مہر بان نہایت رخم والا ہے۔ یوم برد اکا ماکک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تحجی سے مدد جا ہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ و کھا۔ ان لوگوں کارائے جن پر تونے انعام کیا، نہ جن پر تیراغضنب نا زل ہوا اور نہ وہ جو گراہ ہوئے۔ آمین د القرآن ا/ ا- >)

• إسام -اسلامي عقيده كيمطابق" نيكي اوربدي كتعتين " پرغور وفكر كي خرورت هيد كيبا اسس فا دمولا كا تعلق قضا وقدر ہے ہے؛ بیقینی نہیں نیکی اور بدی کا تعین خدا کامعاملہ ہے۔ یہی اس کے لغوی معنی ہیں ۔ اس پرکسی کواعتراض کا حق نہیں ایک ہی بات کسی سے لیے بڑی اورکسی کے لیے اچھی ہوسکتی ہے۔ بھیڑیا خرگوش کو بھٹم کرلیتا ہے ، یہ ایک سے لیے غذا (السندا مبلائی ) ہے اور ووسرے کے لیےمرت ( برائی ) ہے کسی فیصلد کن جنگ کا نتیجہ فائے کے حق میں اچھا ہوتا ہے مگرشکست خورہ فریق کے لیے نباہ کن (مُراقُ) تابت ہوتا ہے۔قبل کے جمی ہمیشمُرا کی نہیں ہوتا کوئی نتفاجیکسی پرفائرکر ہے ، پاگل کسی کو گولی ما روے ، کوفی شکاری پرندسے پرفا ٹرکرتے وقت کسی انسان کی جان لیے سے ، سرکا ری جلاد مجرم کوگولی کا نشانہ بناوے ' کوئی سپاہی دوران جنگ وشمن کے سپاہی کا صفایا کر دے ۔۔۔ ان مخلف افراد کی طرف سے کسی کی جان لینے میں کمتنا زق ہے ایس سے لیے کوئی کام اچا ہے اورکس سے لیے وہی کام بُرا، عام سادہ معاملات میں توعقل سلیم اورضمیر کی رہنا فی کافی ہونی چاہیے گرسچیپ واور اُلجے ہوئے معاملات میں انسان کویہ بات الله پر جیوڑ وینی چاہیے۔ کیا" نیکی اور بدی کا تعین حندا کا کام ہے" کے فارمولا کی رُوح ہی ہے ؟ میں اس کی تصدیق کی جرأت نہیں کرسکنا - آئیے ہر تا ری کوخود ہی اس کا تعین کرنے دیں -١١ ١١ مركمين فعل ممنارئ اورقضا وقدر كم مسلد رييندالغاظ كينه كي اجازت جا بون كاله شخص يُوجيناها بها ب كم " الرّ الله تعالى نے مربات كا يہدے سے تعين كردكھا ہے تو بچر مجھے سزاكس بات كى دى جائے گئے ؟ ليكن كوئى يہ يُو چھنے برا ما وہ نہيں كر " اگر الله تعالیٰ نے د قصاو فدر کے تحت ) ہراہت کا تعین پہلے سے کرویا ہے تو پیر مجھے نیکی کی جز اکیوں دی جائے گی ۔ دونوں صور توں میں ب العسل ميكانكي بوكا - رسول اسلام نه اس بيث يونني سيمنع فرمايا بداورامس كامعقول وجوه بير -ورمقيقت يرايك لانيل مشلهب -اگرم كهيس انسان فعل مختار ہے اور اپنے افعال كا ذمردار ہے تو اس سے ير محداء عقيده بيدا ہوتا ہے کہ خداکی قدرت کا مل نہیں 'حالا کہ اس کی مرضی کے بغیرورخت کا پتنہ یک نہیں بلتا مجلا ہم اللہ کی مرضی اور رضا کے بغیر کوئی کام کیسے کرسکتے ہیں ؟ اگر سم کہیں کرخداتی ورمطاق ہے اور مرتمام کام اس کے پہلے سے متعین پروگرام کےمطابق کرتے ہیں تو انسانی منعلق بہلوبدل کرسوال کرتی ہے: تر پھر مجھ کسی فعل کے لیے ذمروار کیوں مشرایا جاتا ہے ۔ یا توخدا تا درمطلق سے یا بچرانسان اپنے کسی فعل کا ذمردار نہیں ۔ پر دونوں بائیں ایک سائھ تو نہیں ہوسکتیں ۔ پہ وہ تجیب یہ صورتِ عال ہے۔ ١٧ مع رجيباكم پيك كهاجا بيكا ہے۔اسى زمنى انتشار اور الجماؤے يجے كے ليے بى رسولٌ خدا نے جبرو قدر كے

4144-المريحيث عنى سيمنع كى ہے ۔ آئيے ہم ايک بنيا دى مكتر پرغوركريں ؛ خدا كا قا درِمطلق ہوناا كيسامكو تى معا مارہے جبكہ المجھم

ہونا دنیا **وی اورانسانی مشلہ ہے۔ دونوں ایک ہی طح پرنہیں' اس لیے ان میں تصادم کا بھی کوٹی امکان نہیں ،حب طرح زمین سوج** کا تصادم خارج از امکان ہے حالانکہ دونوں ہی خلامیں موسفر میں گران کا مار ٔ عبا سب کسی کم اسس عقیدہ پر ذراسا سنب مبی نہیں ہوناچا ہیے کہ ہوا راخانق و ما فکت قا درِمطلق ہے۔ وہ بھارے افعال کا پہلے سے تعین کرنے پر قادر ہے ، اس کے با وجود ہم ا پینے افعال سے بینے و و مردار میں کیونکر ہم نے یوم ازل کویہ ومرداری رضا کا رانہ طور پر قبرل کی تھی۔اُس روز اللہ تعالیٰ نے بیشکش کی مر انسان كے سواكسى نے اس ميٹي كش كوفيرل دكيا ، حبيباكد قراك ميں آيا ہے :

" ہم نے زمینوں اور اسمانوں اور پہاڑوں سے سامنے امانت بیش کی بھراہنوں نے اس کا با راٹھا نے سے انکار كرديا ادراس سے ڈرگئے اور اسے انسان نے اٹھا بيا ببينك دہ بڑا بجو لنے والا اور بڑا نا دان تھا يہ

بر کون سی اما نت بھی انسان نے حس کا بارا ٹھا نا قبول کیا ماسوائے اس رضامندی سے کدامٹاتھا لی کو ہماری تقدیر میں لکھ دینا چاہئے جوده لیسند کرتا ہے اور جواس کی رضا ہے۔ ہمیں اس کی رضا کو بلا چُون وپرا قبول کردینا چاہیے اور وہ ہو کچھ ہمیں دینا چا ہنا ہے بخوشی قبول کرنا چاہیے۔ شکایت کا تو ذکر ہی کیا مکوئی وفادارغلام بیسوی بھی سکتا ہے کرا قالنے دوسرے غلام کو کیا دیا ہے ؟ اسے یہ كيوں ديا ہے؟ بھے كيوں منيں عطاكيا ؟ أكركو في مصوركو في تصوير بناتا ہے اور بھرامس ميں تراميم كرويتا ہے يا اسے بالكل مثاكر كوني نئ چز بنا دیتا ہے۔ کیا یہ ڈیزائن یا تصویر وفیرو شکایت کا ذراسا بھی تق رکھتے ہیں ؟ کیا خدا کے سامنے ہم کسی فن کار کی تصویر سے زياده وتعت ركفته من

۱۱۳ مع بجراتبل کی اُ مد کے ضمن میں صدیث کا و ور احصر عبادت کے بارے میں ہے دہم نے دسول خدا کی سوانح کے بیاریکے سلسطىمىكا فى بحث كى سبعداب اس بحث كودُ مِران كى خرورت نهيل يا تام آئيد يم ايك عام غلطافهى كودوركري ." احسان " جس كا فكررسول المدن كياب كريراسلام كي فليم هارت كى زينت سب، يراصان عقيده كرسيسيديس بوياعباوت كمسيسيديس، است بسااوقات تصوّف ،سلوک اورطریقه میمی کنته بین .ساننس نوایک علم سبد . اگرکسی کوپُورا علم نر برگر ده ساننسس ان بون کا وعوی كرد ياكسي كوسائنس برعبورتو بو مكروه اس كاب جااد رغلط استعال كرد، دونو ن صورتون مين سائنس (علم) كومور و الزام نهبي مشراباجا سكناررسول كاك نے اسے نهايت مخفراً يوك بيان فرايا ہے ! خدا كے حاضرو ناظر ہونے كاتفور راسخ كيج له خدا هر حبكه موج دہے ، اُگرکو ٹی اسے محسوس کر لے تو بیمکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کے امین ( بیغیر) کو جھٹلانے کی بڑات کرے ؟ اللہ کے حافرو ناظر ہونے کے تصفر کوراسخ کرنے سے بعض اصول اور طربیقے ہیں۔اللہ کی یا دیس محوبونے کے علاوہ ایک بنیادی ضرورت سے بدنیا اور تسملال کھانامجی ہے۔جہاں کر زبان میں صادق المقال و اکل المحلال 'کمامیا تاہے۔جہاں کے طریقوں کا تعاق وہ ہر فرد کے لیےجُدا جُدا ہیں۔احسان پرخانقاہ کی اجارہ داری نہیں ہے۔احسان کسی خاترس بادشاہ کے تحنت شاہی پر بھی پایا جا سکتا ہے۔ معلاخانقا ہ کا باسی کون ساصونی عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ پر ہیزگا ر ہوسکتا ہے ( ہو اُندنس سے چین یک



TIMA - -

وسیع اسلامی سلطنت کے حکوان تھے ) ہم خلفائے را تشدین کا ذکر نہیں کرتے حبفوں نے نبی کی نگرا فی میں تربیت حاصل کی تھی ۔ ایک ولیسپ مگر بام خصد کہانی ہے :

رسولُ نمبر ———— ۱۳۹ ۱۵ س - ہم دکھتے ہیں کم قرآن وصدیث میں فرائصٰ کی تعدا و محدو و ہے ۔ البتہ ستنمب اور مکرو ہ نسبتیا نریادہ تعدار فیصور میں موسور میں معامل کا سام

" ایم بیمبی لا تعداد نهیں میں۔ تمام معاملات میں ضمیر کو مہترین رہنما تصور کیاجا آئے ہے ( " شواہ ما ہرتوا نون آپ کو ( کسی کا م کا ) اختیا ر بھی دے ، اپنے ضمیرے عزور شورہ کیجے" یہ رسول املہ کا فرمان ہے ) ایک ادر معروف حدیث میں ہم اسلامی نا نون کے فروغ کی نهایت ابتداد کیھتے ہیں : معافزان جل کو حب گورز کے عُہدے پرفا ٹر کیا گیا تو وہ روائگ سے قبل رسول املہ سے الود اعی ملاقات کے لوئر کُر اللہ م قدر اُرُد کی نیز کی میدند اس گذشتا گھیں دکتھ

کے لیے آئے۔ اس موقع براُن کے اور نبیؓ کے درمیان یگفت گو ہوئی : "معاذ اِحب کوئی مشلہ تمعارے بیش ہو کا تو تم اسس کا فیصلہ کیسے کرو گے بہ

المارسول الله إمين الله كى كتاب (قرآن ) كوسا من ركهون كايم

" اوراگرکتاب دستهیں اسس کا کوئی قطبی فیصلہ نہ ویا گیا ہو تو ؟" حضورٌ نے بھیر لوچیا " نو پھریس الشکے نبی کی سنّت سے رجوع کروں گا ." معا ذینے جواب دیا

" بيكن اگرسنّت يعيى اسس معاطريس خاموش بو تو ؟"

" تو بھر میں اپنی رائے و وں کا یا معا فربن عبل فادب سے کہا

" تمام تعربیت الله کے لیے ہے جس نے اپنے سی بیر کے ابلی کو اسس امری طرف ہدایت فرما فی جو اللہ کے رسول کو پسند ہے '' رسول اللہ نے بے ساختہ کہا

ظ برسبے اسس صورت مال میں اسلامی قوانین نہ حرف بنیا وی طور پُرشتکو گابت ہوں گے بلکہ ان میں مطابقت پذیری کی صلاحیت بھی بدرج اتم موجود ہوگی -

۱۹۱۷ کسی فردگی دائے کوئسی و دو کی بر دائے سے بدلاجا سکتا ہے ، مگر قوم ( یاکسی گروہ ) کی متفقہ دلئے فرد کی دائے سے زیادہ وزنی ہوتی ہے ۔ تاہم انسا نوں کی متفقہ دائے کوئی خلا سے پاک اور دائمی قرار نہیں دیاجا سکتا۔ چانچہ ما ہرین فقہ تسلیم کرتے ہیں ایک اجاع ( متفقہ دائے ) دوسرے اجاع کے ذریعے منسوخ کیاجا سکتا ہے ۔ اس ہی بیر بنیا دی اصول کا رفرما ہے کہ جو مجاز انشا رئی کوئی قاعدہ نا فذکرتی ہے وہ یا اکس سے بالا فی مجاز اتھا رئی اس قاعدہ پر نطح تنہین نہیں کئی شخص پر خط تنہین نہیں کئی رائے گئی ہی ہے ۔ اس طرح قرآن پاک کے الفاظ ایک اور وجی سے ذریعے تبدیل کیے جاسکتے ہیں ۔ کوئی شخص قرآن میں سے وترمیم کا ہرگر مجاز نہیں ۔ اس طرح حدیث ( رسول کا کا کلام ) میں صوف رسول کی یا اللہ تعالیٰ کے اسمام سے دو بدل ممکن ہے معلیٰ کی دائے دفترای ) دوسرے مالم کی دائے دفترای ) دوسرے عالم کی دائے دفترای ) دوسرے عالم کی دائے دفترای کے دائما مسلمان مساوی ورجہ رکھتے ہیں ۔ تاہم اس تقیقت کی نفی ممکن نہیں کہ عوام کی نظروں علی معلیٰ کے دائمار فراد کو اللہ تعالیٰ نے کیساں صلاحیتوں سے نہیں نواز ا۔

ے اسم عامتہ المسلمین کے زبادہ فاکدہ کی خاطر مماثلات سے استنباط دخیرہ ایسے طریقے ہیں جن سے رسول اسٹرکے بعد نہ صرف اسلامی قانون کو فروغ نصیب ہوا ہے بلکہ اسس کی یہ کچک بھی قائم رہی ہے کہ: قانون کو فروغ نصیب ہوا ہے بلکہ اسس کی یہ کچک بھی قائم رہی ہے کہ: قانون انسان کے لیے ہے ،



انسان قانون کے لیے نہیں۔

م من جده ۱۸ ملام بهارسدادررسول فداک دورین چوده سوسال کا فصل ہے موجوده دور بین زندگی کیسر بدل میکی ہے۔ مکسر بیری کی پیری کی چودہ سوسال ٹرانے قوانین وضوا بطاب بھی بنی نوع انسان کی رہنمائی کے قابل ہیں؟ اسس خمن میں امرکیر کے ایک شنری کی تناب ('اسلام فھی کی طرف ''از ایکچ ۔ جی ۔ ڈوورمن ) کو ایک غیر جانب ارانز رائے کے طور پر سپشیس

کیا جاسکتا ہے۔ وہ کھتا ہے : اسلامی ضابطہ اخلاق میں طلاق اور تعدّدِ ازواج کے سواکو ٹی بات قابلِ گرفت معلوم نہیں ہوتی (میں نکت سپینیوں

ى خاطرامس ميں تصوّرجها و اور چورى كى سنرا ( قطع بير) كو بھى شا مل كريتيا ہوں ).

چوکہ ایک فیرسلم کوبھی اسسلامی اضلاقیات میں کوئی دُوسری قابلِ گرفت بات نظرنہیں آتی ۔ آسیے ہم ان اصولوں < جو ّفابلِ گرفت گردا نے گئے ہیں) پرغورکریں :

اگر دوسری شادی ممنوع قرار دے دی جائے اور طلاق کا امکان نہ ہو تو بسا اوقات گرجبتم کا نمونر بن سکتا ہے۔
حقیقت تو یہ ہے کہ صفرت عیسٰی سنے کی طرف سے انجیل میں طلاق کی قطعی خانعت کے با وجو دلوری سیے دنیا میں پارلیمانی
قوانین کے تعت طلاق کی اجازت وے دی گئی ہے۔ اسلام نے اسس سماجی ضرورت کو روزِ اوّل سے ہی عسوس کر لیا تھا گر
عیسائیت کو اسے بھینے ہیں پورے و مزارسال گگ گئے۔ یہ بات فا بل بحر ہے کہ اسلام میں طلاق" الله کی نظر میں مباح چیزوں
میں سب سے زیا دہ قابلِ نفرت ہے " حبیا کہ ایک صوبہ میں آیا ہے۔ بھر طلاق کی اجازت کے با وجو دمسلما او رہیں طلاق
کے واقعات کوئی ذیا دہ نہیں۔ غاباً اسس کی ایک وجر جر بھی ہے جو شا دی کے دقت مقر کیا جاتا ہے۔ اوراس کے بغیر
شادی ہو ہی نہیں کتی۔ و بر بیری کی ملکیت ہوتا ہے۔ چانچہ طلاق کی صورت میں شو ہر مہرادا کرنے کا پابند ہے۔

ساوی ہوری بین می مہر اور ای کو لیجئے ۔ وُنیا کے کسی فدہب حتی کرعیسائیت بیں بھی تعدّد ازواع کی فانعت نہیں کی گئی۔ انجیل مقدس سے مطابق حفرت سلیما ٹاکی ایک ہزار ہویاں (۰۰۰ بیویاں اور ۳۰۰ کنیزیں) تھیں محفرت داؤد ایک سو بیوروں کے شوہر تھے۔ ابراہیم ، موسلی اورانسانی تاریخ کے دوسرے تمام برگزیدہ افرا دایک سے زیادہ بیویوں کے شوہر نے راسلام در حقیقت وہ پہلاوین ہے جس نے :

۱ - تعدّدِ ازواج کی تحدید کی ہے ﴿ جِ چارہے ﴾ ۲ - فکع کا حق تسلیم کیا ہے •

اسلام کے مطابق شا دی زندگی میں کیے جانے والے دوسرے معاہدوں کی مانندایک معاہدہ سبے اور اس کے جاری رہنے کا انحصار فریقین کی رضا مندی پر ہے۔ اسس معاہدہ میں تق دہر ہی نہیں ملکہ عائلی زندگی سے وُوسرے میلو بھی شا ل ہیں۔ چانچہ کیے زوجگی داکی۔ وفت میں ایک ہیری ) کی شرط شا دی کی شرا لُط میں عین قانون کے مطابق ہے : کوئی خاتون شادی کے وقت یہ مطالبہ کرسکتی ہے کہ اسس کا شوہراس سے ساتھ شادی کے بندھیں کے ووران دوسری شادی نہیں کرے گا۔

"ان کی ساقری جائز تهیں اس سیسطیمین خاندان عبا مسید کے خلیفہ المنصور کا قصد تاریخ میں بے حدثشہورہ بے خلیفہ المنصور نے اپنی المبیہ کے ساتھ شادی کے وقت دوسری شادی نہ کرنے کی شرط منظور کی تھی بیچنانچہ اس کے دور کا کوئی فقیہ اس شرط کوخیر قانونی یا غیرا سلامی قرار دینے کا فقر کی جاری نہ کرسکا ۔

> ٠٧ مع - اسلام ميں جها و كتصتوركو وشمنان اسلام نے توڑ مرو دُكريشيں كبائے - قرآن تعكيم ميں ہے : وين كمعاطر ميں كسى ركوئى جبر نہيں "

ہمکسی کواسسلام قبول کرنے پر بذربعہ طافت مجبور نہیں کرسکتے۔ اور نہ ہم کسی ملک سے خلاف حرف اس لیے اعلانِ جنگ کیاجا سکتا ہے کہ اسے اسلام فبول کرنے پر مجبور کیاجا تے ۔ اس سیسلے میں قرآئی اسکام واضح اور غیرمبھم میں۔ ( ۲/ ۱۹۰۰) \* اورا منڈکی راہ میں اُن سے لڑو ہوتم سے لڑیں اور زیا دتی نرکہ و ، بے شک امٹرزیا دتی کرنے والوں کولیسند نہیں

مرود استروار منای کا مسار و برم سے مرین اور دیار کی بر تروی جنے سات اندازیا دی ترجے والوں و پیساند کرنا -اور انھیں قبل کروچہاں کہیں تھی پا<sub>ی</sub> واور انھیں نکال دوجہاں سے انھوں نے تمعین نکالا ہے ۔ . . . . "

گویاجها دیمے لیے دومیشیگی شرائط عاید کی گئی ہیں جہا وصرف اللّه کی راہ میں کیاجا ناچاہیے . . . . . اوریدان کےخلاف ہونا چاہیے چو (مسلما نوں یہ )حملہ کریں ۔گویامسلما نوں کے لیے ووسروں کے خلاف جنگ محض و فاعی کا رروائی ہوسکتی ہے ۔ پینمبرِ خدا کی زندگی میں و فاع کے سواکسی دوسری نوع کی جنگ کا وجو دنہیں لمنا ۔ ہم پہلے دیٹھ پچکے ہیں کہ رسولؓ خدانے جو لڑائیاں لڑیں وہ خونریزی سے

کیسے پاک اورانسانی ہمدردی کے مظاہرہ سے پُرتھیں تیس لا کھ مربع کلومیٹر علاقہ کی فتح سے دوران دشمنوں کے تین سوسے سجی کم افراد ہلاک کید گئے نتلفائے راسٹ بین نے بھی تمین براعظموں کو اسلامی ملکت کے دا ٹرہ بیں شامل کیا اور وُہ بھی رسولٌ خداک نقشِ قدم

پرسی پیلتے رہے۔

۱۲ مل دورد کے مان کی سالم کے تعزیری قوانین کا تعن ہے میں شراب کی خوابیوں کی تفصیل بیان کرنا نہیں جا ہا۔ لیکن کوڑوں کی سزا کے آغاز کے سانفہی اسس بڑائی کا خاتمہ ہوگیا تھا۔ قلی عدکے بیے موت کی سزا دی گئی ہے گراسس پرعل کرنا فرص نہیں۔ طزم کو میں مداور کر کے سزایہ علی سے کہ اگر مقتول کے دارث مان جا گیا تھا۔ وہ دیکٹوا وہ موجود ہوں جغوں نے طزم کو یفعل بدکرتے دیکھا ہو۔ اگر عینی سٹ بد مرزی علی مون ایسی صورت میں ہوسکتا ہے کہ حیابہ ہے موبا ہے میں اسی نوع کی سزا مقرر کی گئی ہے ) رہ گئی چری موجود نہوں عدالت بلزم کو مزا و سے ہی نہیں کتی۔ و انجیل کے عمدنا مہ قدیم میں ہی اسی نوع کی سزا مقرر کی گئی ہے ) رہ گئی چری موس کے لیے جا تھ کا سنے کی سزا مقرر کی گئی ہے ) رہ گئی چری کے میں سے بیابی جنگ عظیم کے بعد ترکوں نے جا زخالی کر دیا تو شریعیہ جسین کی جسین کی موشر بیہ جسین کا دور دیکھا ہے جبے جا بیا کہ شریعیہ جسین تو ڈاکو اُں سے لوٹ مار سے کا ماک تاصہ وصول کرنے سے جبی نہیں پڑگی تھا۔ بہر ابن سعود نے شریعیہ حسین کی فاسد تکورست کا خاتم میں گیا تو اس نے اسلام کے تعزیری قوانین نا فذکر دیے۔ میں نے مرت کے کئی داروں اخبارات ورسائل میں پڑھا ہے کہ چندا فراد کو قطع یہ کی سزا طف سے بعد پُوری سلطنت سعودی میں کئی کئی ماہ کہ چرری کو کو داروں ورسائل میں پڑھا ہے کہ چندا فراد کو قطع یہ کی سزا طف سے بعد پُوری سلطنت سعودی میں کئی کئی ماہ کہ چرری کو کو داروں ورسائل میں پڑھا ہے کہ چندا فراد کو قطع یہ کی سزا طف سے بعد پُوری سلطنت سعودی میں کئی کا میک جوری کی کو کوروں سلطنت سعودی میں کئی کئی کا میک چوری کی کوروں سلطنت سعودی میں کئی کئی کا میک چوری کی کوروں سلطنت سعودی میں کئی کئی کا میک چوری کوروں کے میں کوروں کے میں کہنی کوروں کے کئی کی کوروں کے میں کھیں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کئی کا میں کوروں کی کوروں کی کی کوروں کوروں کی کوروں کے کئی کئی کا میک کی کئی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کے کھی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کور



میں ہوتی تھی۔ 19 ہو ہوں تا دیں خود میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ میں اونٹوں کے ایک قافلہ کی معیت میں کہ سے دینہ جا رہا تھا،

ایک پڑا و پر پہنچ کہ قافلے میں شال ایک خاتون نے شکایت کی کہ اکس کا سُوٹ کیس کھوگیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور
وعدہ کیا کہ وہ اکس کی بُوری پوری نفتیش کریں گے۔ تین ہفتے بعدہم مدینہ سے والیس مکہ جاتے ہوئے بروئے اسی جگہ سے گزرے تو بولیس افسر سنے پُوچھا شوٹ کیس میں موجو دامشیا کی الیت کیا تھی ہو بہ کہ اس بات پر اختلات رائے ہوسکا ہے کہ آیا کوئی سخت قافن وصول کرلیں۔ بیر دم تکومت نے آپ کے نفصان کے وض دی ہے۔ اس بات پر اختلات رائے ہوسکا ہے کہ آیا کوئی سخت قافن جس کے نفاذ کی عزورت شاذ ہی میں آئے ہے۔ اس بات بر اختلات رائے دیگر می کے استیصال میں ناکام رہے۔ جس کے نفاذ کی عزورت شاذ ہی میں سزا کے دومواقع ہیں۔ اگر کوئی مُجرم عدم شہادت کی بنا پر دنیا دی حکومت کے با تقوں سزا سے رہنمیں جو اسی سے کہ اسی میں سزا ہے دومواقع ہیں۔ اگر کوئی مُجرم عدم شہادت کی سنا پر دنیا دی حکومت کے با تقوں سزا ہے۔ بہنمیں جو سن تو دونو حشرا ہے کے کی سزا مجاگت ہوگی ، اور عام حالات میں آخرت میں سزا کا خوف کوگوں کو دلانا چا ہیے جو پلیس اور تعزیراتی قوانین سے بہرجال زیا دوموثر تی ذیر ہے۔ کو حکومتوں کو اُسٹو وی سزاکا خوف کوگوں کو دلانا چا ہیے جو پلیس اور تعزیراتی قوانین سے بہرجال زیا دوموثر تی ذیر ہے۔





## رسُول کی عاملی زندگی

۲۲ مع - مم نے محد (صلعم ) كوعوا مى زندگى مين الله ك ايك رسول كرحشيت سے مبيتى كيا سے اور بتايا ہے كركس طرح ا منوں نے ایک دین کی بنیا ورکھی تاکہ املن**ٹ نے انھیں ہو فرض سونیا ہے اسے پُوراکرسکی**ں اور املنہ کا پیغام جوان پر نازل ہوا ہے لوگو<sup>ں</sup> يك مور طور پرمينجا سكيس - هم نے يربتانے كى مجى كوششش كى ہے كدرسول خدانے كس طرح ايك رياست ( مملكت ) كى بنيا دركھى جو ان کی منزل یا مقصد نه تھی ملکہ وہ ان کے اگر ہی مشن کی تحمیل اور ان کی خابم کر دین قطیم ﴿ دینِ اسسلام ﴾ کی بقا و فر دغ کا اکٹ بادیقی ۔ اب َمِ رسولِ مٰدا کی نجی زندگی کامطالعه *کرت بین -* وه کس طرح مباوت کرتے ہتنے ، روزے کیسے رکھتے ہتھے ، اہلِ بیت اورا پنے بچو<del>ک</del> كسطرة بيش آت تنظى، اپنے مهانوں ، ملازموں اورغلاموں سے ان كاسلوك كيسا تھا اور وُه اپنے گھرمي كيسے رہتے بتھے ۔ ئے کئی سنّت اور نقل نمازیں نو دیر واجب کر رکھی تھیں جووہ اپنے گھرمیں ہی ا دا کرتے تھے۔ ان کی اس عادت کا تھی سبب تھا۔ بینمیرکاعمل مسلمانوں کے لیے قانون کا درجر رکھنا ہے اور رسول خدانہیں جا ہتے تھے کہ وہ اپنے اُمتیوں پر صرورت سے زیا دہ بوجه والبس-اگروه نوافل مجی سجد میں اواکرتے تومسلمان سمجھے کریہ نوافل بھی نماز کا ناگزیر حضہ ہیں راس سے دین برعمل مشکل ہوجا با اوراُ مّت کی ما دی زندگی کونفصان بهنچنا - مزیدبرآن گھرمیں نو افل کی ادائیگی نمود و نمائش سے بھی مبرّا تھی ، گویا بیر حرمت خدااور اس کے بندے کا معاملہ تضامجوان دونوں کے درمیان ہی رہا ۔ حبیبا کہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ تہجدرسول کی زات پر فرض سہے۔ اورائس فرض كااطلاق دوسرك مسلانون بينهين بتواينما زعشا ك بعدرسول التدكيدا رام فرمات اور بيرتهجد كميليا أطوبات بسا او تعات وہ نواغل میں اتنی دیرا قامت کرتے کم اُن کی ٹا ٹگیں متورم ہوجا تیں۔ وہ عام سربرا یا نِ مملکت کی طرح عیش و آرام سے بهت دُور بنے بلکہ وہ صحیح معنوں بین نفس کشی اور ترک ونیا کا نمونہ سفے ۔ وُہ اپنے اہلِ ببین کے تمام حقوق پورے کرتے گرکسی تجی اورنینس سے زیا دہ ان کی کو اللہ سے مگی ہوئی تھی وہ صیح معنوں میں اللہ کے بندے تھے ۔

مہ ۱۳۷ - رسول خدانے اپنے اُمتیوں کو ہرسال رمضان کا پُورا مہینہ روزے رکھنے کا حکم دیا - گروہ خو و رمضان کے وتوں کے علاوہ بھی اکثر روزے سے ہوتے تھے - وہ ہر پر اور تمعرات کے علاوہ ہر قمری مہینہ کی ۱۱ ، ۱۹ ، ۱ور ۱۵ تاریخ کو مجی روزہ رکھتے تھے ﴿ غیر سلموں میں روزہ کا صبح تصور نہیں پا یاجا تا ۔ عام اُ دمی ہی نہیں عیسائی پادری اور را بہوں کو بھی پوپ نے بتایا ہے کر روزہ محض خیالی مل ہے اور ترک خوراک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔ حال ہی میں ہم برگ کے ایک پادری نے میرے سوال پر



ر لنبر — ۱۳۸۳

می بنا یا کمسی دوزه کامطلب میکا سا ناسشتا، بیت بحرک ظرانه اور ملکاسامش کید ہے۔ گرمسلانوں کے زدیک روزه کامطلب می سیم صادق سے شام ممک کھانے بنے ، تمبا کونوشی اور متعدد دوسری با توں سے محمل پر بہنے ، نخواہ شدید گرقی ہویا سندید سروی ، اس عمل بین کوئی میشی ممکن نہیں معترضین کہ سکتے ہیں کہ روزہ معنرصت ہے۔ درخت سردی میں روزہ رکھتے ہیں ، انتین سیم بیارا آتا ہے توہ و بتوں ، میصولوں اور میلوں سے لدجاتے ہیں جنگل بینے اور در نہ نہیں میں روزہ (سوئے رہتے ہیں ) رکھتے ہیں ، وہ نہ کھاتے ہیں نہ بیتے ہیں ، اورجب بھار کا گر بجنا ہے اور در نہ نہیں ہوتے ہیں ۔ وہ نہ کھاتے ہیں نہ بیتے ہیں ، اورجب بھار کا گر بجنا ہے تو وہ نے دکھتے ہیں اور نہ کھاتے ہیں نہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ بیتے ہیں ، اورجب بھار کا گر بجنا ہے تو وہ نہ کو اس کے کہا کہ کا بیانی نسل برقان کے در کھاتے ہیں دونارہ زندگی شروع کرتے ہیں اپنی نسل برقان کے در کھاتے ہیں ہوتے وہ میں کہ کہا تھا ؛ اگر میری فوٹ میں برقان کہ کہا تھا ہا کہ میری موادہ دو دوسرے و نوں میں بھی روزہ رکھتے تھے سے کہا تھا ہا کہ کہا تھا ہا کہ میں کہ تھیں ہوتی ) رسول فدا سال سے متعدد دو دوسرے و نوں میں بھی روزہ رکھتے تھے سے کر جھیشہ ایک ہی دون کا انتحاب نہیں کرتے تھے سے کہ جو کھی ہوا کے بیس ہوتی اس ہوتی ہیں کوئی تھی کہ جو کھی ان کے بیس ہوتی اور ہے کا رہی ہوئی ہوئی کوئی کوئی کوئی کھی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں کوئی تھی کہ جو کھی ہی دون کا انتحاب نہیں کرتے تھے سے کر جھیشہ ایک ہی دون کا انتحاب نہیں کرتے ہیں کوئی تھی کہ جو کھی ان کے بیس ہوتی اس ہوتی اس ہوتی ہوئی کوئی میں کوئی در ہے تھیں کوئی ہوئی کوئی ہوئی در تھی ۔ میں کھی کھی ہو دینا در نہا ۔

ملازم اور غلام کے بات ہیں ایک نظام نے (شروع میں) انجیل کی طرح غلام کوت ہم کیا ہے۔ لیکن انجیل میں توغلام ان کو آذا کوفے ملازم اور غلام کے بات میں ایک نظام من جیکہ اسلام نے علی طور پراس کا خاتمہ کردیا ۔ اب ہم اس بر کچر روشنی والیس گے۔ اس وقت جب دنیا بحر میں خلامی کا رواج تنفا وثمن مسلما فوں کو بھی غلام بنا کرفروخت کرسکے تعے نظامی کو یک طرفہ برخیم کرنا میں آجائے میں ہن تھا۔ چنانچ بنی ترخام کی دنیا ہے۔ کو بنا ویس کے ملک کوئی بھی غلام جو مسلما فوں سے بنا ہ طلب کرے اور سلما فوں کا بہت آجا کہ فود بخود و آزاد ہوجئے گئی ہے بیدا ہو، اس سے ماک کی دفات پر وہ لونڈی کا انہ ہوسائے میں آجائے و دیم نظام ہوں کو آزاد ہوجئے گئی ہے بیدا ہو، اس سے ماک کی دفات پر وہ لونڈی از خود آزاد ہوجئے گئی ہے اس کے ایک میں (۱۹۰۱) آبا ہے کو غلاموں کو آزاد ہوجئے گئی ہو برا ہو ہوں کے بیام نظام کی آزاد می کو کھارہ قرار دیا گیا ہے۔ مزید ہراک والداتی جس میں شوہر نے بری کو اپنی میں سے برا ہر تواں کے بیام کی افزاد میں کو کھارہ قرار دیا گیا ہے۔ مزید ہراک والداتی جس میں میں کھی گئی ہے کہوں کو میں کو کھارہ قرار دیا گیا ہے۔ مزید ہراک والدام میں ملام میں علام کی آزاد کی کو کھارہ قرار دیا گیا ہے۔ مزید ہراک والدام میں ملام کے لیے کی میں کہی گئی ہے کہوں میں میں کہی گئی ہے کہوں کو میں کو انداز کرنے کے لیے کام کرنا اس پر فرض نہیں ۔ قرآن کی کے مصول کا سب سے بڑا ذرایے تھا ۔ فدید لے کریا صلہ رشی کے طور کرنا میں درائی ہیں۔ امام مرشی نے لک میں میں میں کو سے نے میں ماک کے لیے کام کرنا اس پر فرض نہیں ۔ قرآن کی کے معرف کی کے اور کو تھا ۔ ۔ فدید لے کریا صلہ رشی کے طور کہا کہ کرنا مذروبی ہیں۔ امام مرشی نے لک صور شامل کی ہے :

رہا رہ طروری ہیں۔ ان مری سے رہا سریت میں ہے۔ ابن رسند نے بدایہ المجتمد 1، ۱۵ ( تدوین مسطف البابی قابر) ( باتی مِسفر ایند ) لے بظا برمتعلقہ پیارگراف کا سے مطلب ہے۔ ابن رسند نے بدایہ المجتمد 1، ۱۵ سر تدوین مسطف البابی قابر) ( باتی مِسفر ایند )



ملم کے بغیر بوب نہیں ہوتا '' رب غلام کے بغیر بوب نہیں ہوتا ''

کوئی غلام اسلام قبول کرسکتا ہے اورکسی آزاد مسلان کوغلام نہیں بنا یا جاسکتا نواہ اسے بغاوت سے جرم میں گرفتا رہی کیوں نہ کر بیاجائے۔ (اسلام کا برقانون انجیل کے قانون کے بالکل بیکس ہے، انجیل کے مطابق ایک بیودی ووسرے بیودی کوغلام ناسکتا ہے۔

۳۷ ما منلامی کافائدہ حرف یہ تھا کرجنگوں میں گرفنا رہونے والے جوافرا دیے یا رومد دکاررہ جاتے تھے ، احفیں رہنے کا شھکا نرمیسر آجا تا تھا - اسمبر اچھا ماحول میسر آتا وہ دوسری فوم کی ثقافت سے ہمرہ وربوتے اور بہنز انسان بن کرمعا شرے کا مغید تردکن ٹابت ہوسکتے ہتھے یہ بات قابل توجہ ہے کہ اسلام میں آزاد شدہ غلام اوربیدائشی آزاد شہری میں کوئی تفزیق نہیں تاریخ

اسلام میں آزاد شدہ غلام فرمانرواگزرئے ہیں اورا حضوں نے شاہی خاندا نوں کی بنیا ورکھی ہے۔ مثال کے طور پرمطرمی ملوکوں اور ہندوستان میں خاندان غلاماں کا نام بیٹی کیاجا سکتا ہے . ۱۹۷۸ میں بریکوئی حیرت کی بات نہیں کمراسلام کے قانون کے میٹی نظررسول تخدا کے پاس حب بھی کوئی غلام \_\_\_\_

بنا بائی تفاد ابن مشام ص ۱۹ م با بهم بعد میں بیتمام غلام آزاد کر وید گئے ہتے۔

طن عبوط × ۲۰ اور ۱۱۰ - شرح السیرالکیریہ تا ۲۱۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ کا طبح جدر آباد) اوپر بنو ہوازن کے دگوں کو غلام بنائے جانے کے بارے میں حوالہ جگر شین کے سیسلے میں ہوئے دی اسم بنائے جانے میں موالہ جگر شین کے سیسلے میں ہوئے دور توں اور بخ ور کو فلام بنالیا جائے ادرا تھیں اسسلامی فوج میں بطور مالی غنیمت انفاظ میں حکم دیا تھا کہ ویشمن قبیلے کی چھا وُنی میں موج دعور توں اور بخ ور کو فلام بنالیا جائے ادرا تھیں اسسلامی فوج میں بطور مالی غنیمت تعتبیم کر دیا جائے ۔ تاہم جب بنو ہوا زن کے شکست خوردہ قبیلے کے معززین کا ایک وفد آنحور کی خدمت میں حا طر ہوا اپنے فعل پر افعال ندا سالم تبول کر دیا تورسول اللہ کی سفارش پر غلام بنائے جانے والے تمام افراد کو رہا کر دیا گیا تھا۔ اسس سے فرمسل بنو ہوا زن کا ایمان شخکم کرنے میں بڑی عدد ملی ۔



A James Report Strate S

البتہ وہ ما کک کے ترکہ میں صدوار نہ ہوگی مان اسحام کوعملی طور پرشتھ کم کرنے کے لیے رسولؓ خدا نے مصری سروار مقوقس کی طرف میں البتہ وہ ما کہ کے تعدید کے بیٹے ابرا ہیم کی ماں بنی ہو دوسال کی عربیں و فائن پلگئے تھے لیطور تحف میں جو اور لیا ہے اور لیا ہے اور ایس میں مرکبا کہ اور ایس کے بیٹے ابرا ہیم کی کا کہ "اگر ابرا ہم زندہ رہتے تو

بعلور بحقہ بیجی جانے وای توندی مار بیر تو هو بین بی رفعا ، درجدیں توجی پیرے بیٹی ہیں ہے ۔ امام الزُسِری کے مطابق رسول اللہ نے نہ صرف بیکرمار بیکی آزادی کا حکم دیا بلکہ بیان تک کہا کہ "اگر ابراہیم زندہ رہتے تو میں تمام قبطی عیسائیوں کوچزیہ سے تنتیٰ قرار دے دیتا ۔" میں تمام قبطی عیسائیوں کوچزیہ سے تنتیٰ قرار دے دیتا ۔"

میں تمام قبطی عیسائیوں کوجزیہ سے سننی قرار دے دیبات ۱ و اس میں از دائی مطہرات کی از دائی مطہرات کو اُم اسلان ان سے شا دی نہیں کرسکتا کیؤ کہ وہ تواسس کی مائیں ہیں۔ کسی مسلم ازواجِ مطہرات نبی کے بعد کوئی مسلمان ان سے شا دی نہیں کرسکتا کیؤ کہ وہ تواسس کی مائیں ہیں۔ کسی مسلم خاتون کی کیا شان ہے کہ وہ نبی کی زوج ہو تو تمام مسلمانوں کی ماں ہوتی ہے۔ یہ کوئی تعجب خیز امر نہیں کہ خواتین رسول خداکے عقد میں آنے کی خواہر شدندر منتی تھیں۔ میں نے بورپ کی متعد وفعیشن ایبل مگر فدہبی خیالات کی معامل عیسائی دوشیز اوں سے

عقد میں اسے بی حوا ہے۔ سیدر ہی جیں جیں جیں جیزی کی سندیں ہیں۔ میں ایک میں اسے میں ہے۔ کیا ح کرنا دریافت کیا ہے کہ اگر حضرت میلئی میں دوبارہ ونیا میں آجا میں اور وہ ایک سے زاید ہیویوں کی موجو دگی میں تم سے کیا چاہیں تو کیا تم انکارکر دوگی ؟ لیک بجمسی دوشیز ہ نے اس کالقی میں جواب نہیں ویا -سامار کرنا تم انکارکر دوگی ؟ لیک بجمسی دوشیز ہ نے اس کالقی میں جواب نہیں جقیقت تو یہ ہے کہ اضوں نے عاملی زندگی

یابی بویام، حادرووی، بیسبی یاری برای با ایمجے بوی کی خردرت نہیں جقیقت تو بہ ہے کہ انفول نے عالمی زندگا کا موسول خدا نے متعدد مواقع پر فرما یا ، مجھے بوی کی خردرت نہیں جقیقت تو بہ ہے کہ انفول نے عالمی زندگی کا بارا مٹھا کربڑی قربانی دی ہے ۔ بیکن اخیب تواُمت کے لیے ایک سے زاید بیویوں سے نکاح کی صورت میں مثالی زندگی کا علی نمونہ بیش کرنا نتھا ۔ ایک بیوی کے ساتھ خوشگوا رزندگی لبسر کرنا نها بت آسان ہے ۔ اگر غیر معمولی صالات میں ہمی تعدد علی نمونہ بیش کرنا نتھا ۔ ایک بیویوں سے کس طسمہ کا زواج کو برداشت کیا گیا ہے تو اس سے رسول خدا علی طور پر بہا نا پیاہتے تھے کہ ایک سے زاید بیویوں سے کس طسمہ کا زواج کی مورت میں شوم سے اور ایک دوسری سے سلوک کیا جانا چاہیے ۔ وہ خواتین کو بھی بیسکھانا چاہتے تھے کہ تعددِ ازواج کی صورت میں شوم سے اور ایک دوسری سے سلوک کیا جانا چاہیے ۔ وہ خواتین کو بھی بیسکھانا چاہتے تھے کہ تعددِ ازواج کی صورت میں شوم سے اور ایک دوسری سے

سلوک کیا جانا چاہیے ۔ وہ خواتمین کو مجھی بیس کھانا چاہیے سے کہ تعدد الروائ کی مورت یا موہر کے سیسی الیا ہے اس ان کارو تبر کیسا ہونا چاہیے -ان کارو تبر کیسا ہونا چاہیے -ان ساس برون اول میں بخریک پنجر بنے تعدّ ، اورج کی انعت نہیں کی اور نہی ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ نعداد کی سورت میں

مدمقرری ہے : اله راسلام سے قبل عربوں ہیں ۔ ماہی رواج تھا ۔ جیسیا کوسب کومعلوم ہے قرآن آیا نے کی صورت ہیں وقت آ فی قدا نے اللہ ہوا ہے اور بیریوں کی زیادہ سے زیادہ تعدا و کی حد کے یا رہ میں قرآ فی حکم اس وقت آیا تھا جب رسول خدا تھا تہ خری بارشا وی کی ہے ۔ عام طور پر قانون موثر بر ماضی نہیں ہوئے ۔ مگر جنسی نیعکم آیا رسول خدانے الیسے سلمانوں کو جن کی ہزرے بارشا وی کی ہے ۔ عام طور پر قانون موثر بر ماضی نہیں ہوئے ۔ مگر جنسی نیعکم آیا رسول خداکی نو ہو بار تھیں ۔ مگر اتفوں جارے زاید بیریا بی تھیں ۔ مگر اتفوں بیارے وی کی بیسوال کرتے ہیں ۔ اس کا جواب یہ ہے ؛ رسول خدانے درج ذیل نے ایس تا نون برخو دکیو و عمل کیا تھا ۔

ا مدار میں اس سم پرس بیاس ۔ ۱ سام سرسولِ خدانے اپنی تمام بربور کی ایک جگہ جمع کیا اور انفیں تعدّدِ ازواج کے سیسے میں قرآن کے نئے میں سے ۲ سام سے اب یافیصلہ حکم سے آگاہ کیا۔ رسولِ خدانے اپنی تمام ازواج ۔ الها: شجھے تم میں سے کسی سے کوئی شکا بیت نہیں ہے ۔ اب یوفیصلہ کرنا تم سب کا کام ہے کوئم میں سے کون طلاق حاصل کرنا پسند کرتی ہے اور کون میری اہلیہ کے طور پر زندگی لبسر کرنا 764

ست کی ایمانسی سلم خاتون نبی کی زومبر ہونے کے شرف کو کھونا چاہنی فطری طورپر کوئی بھی طلاق حاصل کرنا ۱ ورمطم کی زندگی بسرکرنا نہیں چاہتی تھی ۔ چنانچہ احکام ضاوندی کی بنیا دپر رسولؑ الشہنے انھیں بتایا ؛ میں تم سب کو اپنی ہوی کی طرح رکھنے کو نیا رہوں گرابک شرط پر تمیں از دواجی تعلقات حرصہ چارسے رکھوں گا۔ اِس پرسب نے اتفاق کیا۔ رسو آغلا ف آیت کے الفاظ کی تعبیر اسس طرح کی جیسیا کہ قرآن بناتا ہے ( سوسوار ا ۵) کرم ان کی ایم تکھیں طفیندی ہوں اور وہ عزوہ نه ہوں '' دراصل نبی جن حیار بیولوں سے ازدواجی تعلقات رکھنے تھے ان میں وہ ردّ و بدل کرتے رہنے تھے ۔ پچھ عرصه بعد بهل چار کی جگد دُوسری چارسالیتی تھیں لیکن قرآنی آبات کی برتفسیر و تعبیرات تعالی کوبسندندا فی بیانچدالله کی طرف سے اکل آیت نازل ہُوئی ( ۲/۳۳ ) کم "اس کے بعد آپ کے لیے عورتیں صلال نہیں ، اور نہ یکر آپ ان سے اور عورتیں تبدیل كرين ،اگرچراَ پ كوان كامنىن كېيندا ئے الآجوا پ كى مملوكه بون ادرادلله برچيز پرنگران ب يا بخ مې ويكھتے بين كرود رسول کی ذات شا دی کےمعاملہ میں بھی قانون سے بالاتر نہیں ۔

مع ۱۷ به کئی باتیں الیبی ہیں جو کوٹی خاتون مارے شرم کے کسی مروسے پُوچیے نہیں سکتی۔ وہ کسی و وسری عورت سے وہی سوال اُسانی سے کرسکتی ہے۔ چنائیمسلم معاشرہ میں پڑھی تھی خاتون کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ۔ بھلاً رسولٌ خذا کی از داج مطهرات سے زیادہ عالم کون نسی خاتون ہو سکتی متی جوہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ دمتی مقیں اور ا نہی سے (اسلام سے اصول وقوانین )سیکھتی ختیس- اگر رسول کی حرف ایب زوج مطهرہ ہرتیب توانسس بات کی کیاضمانت بھی کمہ وہ طویل عمریاتیں ۔کسیشخص کی حتنی زیا وہ بیویا ں ہوں گیا تنا ہی یہ ا مکان بھی زیا وہ ہو گا کہ ان بیویوں میں سے بعض زیا وہ عرصہ زندہ رہیں گی۔رسول کی حتنی اھا دیث بیمنیسمبر کی ازواج مطہرات سے مروی میں اور جینے فتو ہے اُنھوں نے دیے میں اُن ظا سرہونا ہے کدازواج مطہرات کتنی ذہین اورغفل سلیم کی ما مک تھیں۔ بچیراً تھوں نے پاکیزہ اور انسانی ہمدروی سسے پژ زندگی کی عملی مثبالیں میش کی ہیں ۔

مع مع ٣ - رسول الله كي ايك اورخرورت اسلام كا استحكام اورا بهم افراد سے پائيدار دوستى تقى كىسى ما فنت ور تعبليه كے سروار كى بيٹى سے رمشتتُرا زوواج قائم كرنے والا يقينًا نقع ميں رہنا ہے اور رسولِ خدا كے معب ملہ ميں البيى شاوى كامقصد ذاتى حاه واقتدار نهيس تعا ملكها ملترى خاطراوراسسلام كامفادمقضوو تفايه

**۵ ۱۳ س** بعض اورمفا وبھی منتھ جن کا ذکر ہم از واج مطمرات کے مختصر سوانح میں کریں گئے۔

٢ ١٧ مل وسول في خداكى بهلى زوج محترمه حضرت خديجة تحبيس بن مصحفور سف فهدر إسلام سے کا فی عرصہ پہلے نکاح کیا نشا۔ وہ مکہ کی رہنے والی تقیس ادرایک متمول قبیلاً سد ک اہم فرد نخبیں ۔ وہ بیوہ محلیں ، بیکے بعد دیگرے اُن کے دلو شوہر وفات پاچکے تھے۔ وہ نہایت دانشمندا ورعقل سلیم کی ما لک تھیں۔ابھیں ورنڈ میں جوکچھ طلا سے ضائع کرنے سے بجائے اٹھوں نے تبی رست میں سرمایہ کا ری کی اور اسپینے سرايه كوخوب فروغ ديا ـ وه نوسوان خاتون تقيب بينانيروه تجارتي كاروانوں كے ساتھ سفر نهيس كرسكتي تقييں ـ لهٰذا وم



ا پنامال تجارت مکہ کے دیندار تا جروں کے سپروکر دیتیں جو ہیرونی ممالک میں خرید و فروخت کے لیے جاتے تھے۔ یوں جرمنا فع ہوتا مورکھ مرمطابق اس میں مال تجارت کی مالکداور فروخت کنندہ (ایجنٹ ) کا نصف نصف حقد ہوتا محمد بھی تجارت محسيسے میں ہی سیسلی بار حضومال شيديم كالمج كرفانكين فيرج يرحرا فدیج سے ملے تقے مصرت فدیجان کی دیانت اورا مانت سے بد مدمما تر ہوئیں، وہ بره کربینداور پیرمجت میں تبدیل ہوگیااور بالآخر دونوں کی شادی ہوگئی۔ اسس وقت نبجا کی عرصرف ۲۵ سال حی حکم حضرت خدیجہ ۴۶ ال ( بكرموون روايات كے مطابق . مهسال) كي تقير ان كے لطن سے كوئى نصف درجن بيتے تولّد ہوئے جن ميں سے صوف جا رسٹياں بقید حیات رہیں حبب ان بیٹیوں کی شادی ہوئی تر پنجیبرِ خدا کی خواہش تھی کدان کے داما دایک ہی بیوی پر قناعت کریں ( اس سے نلى برېوتا كرسول امله عام حالات ميس كس طرح كى عائلى زندگى پسند فرمات نقصى مفرت خديج برلى فياض مغير اوركيم النفت تون تيس وہ انتصاور کی رضاعی ماں (حلیمہ)سے نہایت تھن سلوک روا رکھتیں جواکٹرا پنے پیارے رضاعی بیٹیے سے طنے مکد آتی تھیں ،حضرت ندیج متیموں ، بیوا مٰں ، شہر کے نادارا فراد ،غیر مکی مسافر ساحت مندوں جو کمے سے گزرتے نتے اور دوسر مے ستی افراد سے تمجی مربا بی کاسلوک کرمیں مصرت خدیجہ کا دومنزلہ خوب صورت مکان تھا۔ چنانچہ مورخوں کا بیان ہے : جب نبی فلسطین سے ایس آئے خدیجہ نے اپنے گھر کی دوسری منزل سے ان کے کاروان کو کمر میں واخل ہوتے و مکھا۔ جس جگر تضرب خدیجہ کا مکان تھا مکہ میں وہ جگہ آج میں لوگوں کو یا و سے۔ اُ مفول نے بُرے اور بھلے وقت میں اپنے شومر کا ساتھ دیا۔ وہ سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئیں اوراپنے شو ہرکی نبوت کا اقرار کیا ۔ نبوت کے ابندائی وور میں مب حصنور کو پیلقین نہیں آتا تھا کہ انھیں واقعی اللّٰہ کا رسو ل متنب کیا گیا ہے اور وہ خت عملین رہتے منے حضرت ضریح ان کا موصلہ بڑھا تیں مور نوں نے ایک دلچیپ واقعہ سپر وقلم کیا ہے: نبوت کے ابتدا تی ونوں میں کیک روز حضرت خدیجۂ نے نبج کو تبایا " کیا آپ مجھے تبا سکتے میں کہ جبراً تیل کب آپ کے پاس آ تا ہے!" رسول خداف اثبات مين جراب ديا-ايك روزرسول الله في صفرت خديج سع كها " لوجرائيل آگيا "، اس برصفرت خديج في ليف شور کو اپنی وائیں طرف کرایا اور کوچھا "کیا آپ کواب بھی فرت نظر آر ہاہے ؟" رسول خدانے کہا:" ہا ل" - بھر حضرت خدیج نے کہاکہ آپ اپنی جگد بدل لیں ، بھراضوں نے رسول پاک کو اپنے بائیں سامنے اور عقب میں کھڑا کر کے پوچھا" کیا وہ اب بھی نظر آر ہاہے ؟" ہر ہار رسولؓ خدا کا جواب اثبات میں تھا ۔ بھرا کھوں نےا پنے شوہر کو ہا زڈوں میں بھر لیا تورسولؓ خدانے فوراً كها: أب وه غائب موليا ہے " اس يرصرت خديجً بوليس ! يقيناً يه خدا كا فرستند مي تھا كيونكد اگروه شيطان موتا تويوں بة تكلف پاكريمي وه بهي گھورنے سے بازند آناءً رسولٌ فعدا كے قبيلے كوكفا بِكد كى طرف سے تين سال تك خوفناك باليكا كالسامنا ر بإ يحضرت فديجة ابتلا كم اس دور مين اپنے شومر كے ساتھ تھيں ۔ اس كے نور ٱبعد ان كا انتقال ہوگيا عسرت نے ان كى ص تباه كردى تى داخير متحد قبرسنان المعلاة ميرسيروخاك كياكيا ادران كى قبراً جى موجو دسبے -

ب سودہ بہت اس کے میں سے میں سے دوئی بنت زمعہ کمری رہنے والی تھیں۔ان کا تعلق بنوعا مرابن بوئی سے تھا۔ پہلے ان کی مع بی محضرت سودہ ماری ہے شوہر سے اسلام لانے کاسبب بنی تفییں۔ دونوں پر مکریس الم کفارنے مطالم توڑے بسے اسلام وونوں عبشہ کو اور وہی اپنے شوہر سے اسلام لانے کاسبب بنی تفییں۔ دونوں پر مکریس الم کفارنے مطالم توڑے بس سے بعدوہ دونوں عبشہ کو To To Lange Follow The Control of th

مر ۲۲۹

مع رست عارت عارت رض میں ہوں ہوں مائٹ ہو حضرت ابو کمرصد بن رہ کی بیٹی تھیں اور ان کا تعلق کم کے قبسیلہ بعد رست اور ان کا تعلق کم کے قبسیلہ بعد رست خارت ابواج میں وُہ بہلی بیری تھیں۔ حضرت خدیجہ کے دور میں آنحضور کے معدور کے معام کے تعدور ان واج میں وُہ بہلی بیری تھیں۔ حضرت صورہ کا تھا جھت میں آنحضور کے خورت نے دوسل کے بیان کی رحضرت سودہ کا سے استحد رسول اللہ کی شال میں ہوئی ۔ اس دفت وہ انجی ٹا بالغ تقییں ۔ مگوان کی رخصری کمی سال بعدان کے سن باوغ کو بیٹے کے بعد مدینہ میں میں اگر ہے۔ اس دفت وہ انجی ٹا بالغ تھیں ۔ مگوان کی رخصری کمی سال بعدان کے سن بلوغ کو بیٹے کے بعد مدینہ میں میں آئی ۔ اسٹورسول خدانے حضرت عالیشہ کا رہشتہ کیوں طلب کیا ؟

۳۹۹ - نلا ہر ہے اس میں کوئی نفسانی خواسش کا رفوا نہیں تھی کیر نکو سنتقبل قریب میں تفرت عائمتہ کے سائفازہ واجی زندگ بسرکرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نتھا۔ رسول اللہ کے لیے یہ بڑی شکلات اور مصائب کا دور تھا۔ جناب ابو طالب انتقال کر بچے سے اور قبیلہ کا مواری ابولہ ب کومل گئی تھی جو انحضور کا جانی وشمن تھا۔ اس نے نبی کو قبیلہ کا موجی تھی ۔ اوران ونوں و سے دیا نتھا۔ رسول اللہ کی طوف سے طائف میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کی کوششش بری طرح ناکا موجی تھی ۔ اوران ونوں رسول خدا مکہ کے ایک غیرسلم کی بناہ میں ون گزار رہے ہے ۔ اس شادی کی درج کسی طاقتور علیمت سے ربط بھی نہیں تھی کیو کہ سسجی جانے ہیں کہ بنوتیم کا بذائی اڑا یا تھا کہ سسجی جانے ہیں کہ بنوتیم کا بذائی اڑا یا تھا کہ مسجی جانے ہیں کہ بنوتیم کا بذائی اڑا یا تھا کہ مسجی جانے ہیں کہ بنوتیم کا مذائی اڑا یا تھا کہ میں ایم فیصلہ کرتے وقت بنوتیم کومشا ورت ہیں بھی نئر کی نہیں کیا جاتا ہ

، ہم ما - ابو بکر شخص را سلام سے قبل بھی رسول خدا کے گئرے دوست تھے اور دونوں کا ایک ڈوسرے سے





اسم مع بجائی ان کے علم و فضل کا تعلق ہے اضیں اپنے دورمیں اسلامی قانون - جوان کا فاص میدان تھا

اسم مع بجمان ک ان کے علم و فضل کا تعلق ہے اضیں اپنے دورمیں اسلامی قانون - جوان کا فاص میدان تھا

ورکے غلیم ترین سلم ماہرین قانون کو جب کوئی مشکل دبیش ہوتی تو وہ حضرت عائشہ شنے دجوع کرتے اورعوماً ان کے جواب سے مطمئن ہوجاتے دروایات میں آیا ہے کہ دبیا او فات جب کسی مشلم پر باہرین قانون کی رائے ان کے سامنے بیش کی عباتی تو وہ سنتے ہی مطمئن ہوجاتے دروایات میں آیا ہے کہ دبیا او فات جب کسی مشلم پر باہرین قانون کی رائے ان کے سامنے بیش کی عباتی تو وہ سنتے ہی اس کے نقائص بیان کر دبتیں جویہ ماہرین قانون حق بسلم کر لیتے ۔ بلاث بدوہ رسول اور کی مدین اور سکا لرغا تون حقیں۔ یہ ان ونوں کی اور اضیں اس دورکا عظیم محدث تعقق رکھ جاتا ہے ہے۔ ہم نے و کھا کہ حضرت عائش شنا نہ ہوجا میں الفراری رسول اسلامی است ہے جب مسلمان خواتمین کے لیے پر وہ کا حکم انجی نہیں آیا تھا ۔ ایک روز ایک عرب سروا رغیبینہ بن الحسن الفراری رسول اسلامی کا میں الفراری رسول اسلامی کی میں گئے ۔ بیٹ نے معمان کواسی گھر میں بلایا گیا جس نے حضرت عائشہ شکر کھر میں سے ۔ جنانچ معان کواسی گھر میں بلایا گیا جس نے حضرت عائشہ کی جو اسلامی کی میں گھر کی بلایا گیا جس نے حضرت عائشہ کی جو بھر نے کی جو نہیں کیا ۔ بیک کھر میں سے ۔ جنانچ معان کواسی گھر میں بلایا گیا جس نے حضرت عائشہ کی جو تھر نہ ہے دونا کے میں کیا کے دونا کیا جو نہ نہ کی کھر کے کہ کھر کیا گوریں گھر کے دونا کے دونا کی کو میں کے دونا کے دونا کی کھر کیا گوریں گھر کی گوریں گھر کیا گوریں گھر کی گھر کی گھر کیا گوریں گھر کیا گھر کی گھر کیا گھر کی گھر کیا گھر کیا گھر کی گھر کیا گھر کی گھر کی گھر کی گھر کی گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کی گھر کیا گھر کی گھر کی گھر کی گھر کی گھر کی گھر کیا گھر کی گھر کی گھر کیا گھر کی گھر کھر کھر کے گھر کی گھر کی گھر کی گھر کی گھر کی گھر کی گھر کھر کھ

لُ نمبر ——— ۱۵۱

الما ادهرسے گزرا ،اس نے حضرت عائشۃ کو پیچان لیا ۔ انھیں ٹوں لیٹا دیکھ کرا سے سخت صدمہ ہوااور وہ ڈرکیا کہ ام كے سا تحلقیناً كوئى سنگین حادثر رونما ہوا ہے۔اس نے حضرت عائشہ كو اً واز دى يجب اسے ام المومنين كے اتنا تا ما سيجھ ره جانے كاعلم بوا تواس نے اپنا اونٹ زبین پر بھیا دیا ۔ پھر و واونٹ سے كھر پرسے چلا كيا ماكدام المومنين ازادى سے أونٹ پر سوار ہوسکیں یوب آئین سوار ہوگئیں تواس نے مهار کولی اور اُؤنٹ ہے آئے ہوگے پیدل رواز ہوگیا مبلد ہی وُہ اسلامی سٹ کہ سے جاملا اس وقت الشكر إسلام يا توراستے ميں تمايا دوپهرسے قبل الطے بڑاؤ پر بہنچ كرىشكرى أو نىوں پرسے اپنا سامان امّا ركہے تھے۔ فطرى لوريرام المومنين سحكَ پيھے دہ عبائے كا اطلاع براً وَيُس ميلي كئي تا بمكسى كوائس ميں كوئى مشكوك بات نظرته كئي يہميں ابن أُركي تویا و ہو گاج مین کا با وسٹ و مقر کیا جانے والا تھا گریمنصوب اس وفت تبدیل کرویا گیا جب مدین کے دوگوں نے رسول مندا کی صورت میں بہتر متبا ول بالیا اخلا برہے ابن اُبی اس واقعہ کو نہیں سجولاتھا۔ اس نے نبی کو کھی معاصف زکیا اور پُوری زندگی ان کے لیے مسائل ومشکلات کھڑ ی کرتارہا۔ اسی ابن اُ بی کو کھی اس وا فعہ کا علم ہوا تو اس نے حضرت ما کشہ رصد بقتر کے بارے میں فضول بح اسس شروع کردی ،اس پر معض و وسرے لوگ بھی باتیں بنا نے لیگے ۔ بالاتنزان افوا ہوں کے بارے میں مدینہ میں رسول خدا کو ربورٹ میش کگئی۔ نبی نے اپنی زوہر سے تو کچے نہ کہا مگر صفرت عالمشرہ نے رسول خدا کے رویت میں سرومہری کو محسوس كربيات فميت لى دى كباك كى ام المونين ك ييكونى باره كارنه تما بين نجا امنول في رسول الشرسايين ميك جانے کی اجازت طلب کی ناکرچندروزا ہے والدین کے ساتھ گزار سکیں۔رسول خدا نے وحراو صد پُوچھ گھ کی حضرت عالششہ کی خادمه اوربعض ووسرسے افراد سے بھی سوالات کیے گئے مگر کھی نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی تفی جس کے لیے حضرت عا کرٹ پڑ کو بدون ملاست بنا باحبا سے رسول الشن و مکھا کہ وافعات سے اصل حقائق معادم کرنا ممکن نہیں اور تہ ہی درگوں کی زبان نھامت ممكن ہے نودہ برہم ہوكر مضرت الوكرین كے گھر كئے "اكم عاكشيم اوران كے والدین سے بات كرسكیں - ویا ں اُنفوں نے حفرت عائشه ك والدين كى موجود كى مي البنى زوجرس كها : اكرتم في كونى فلطى كاب توبيتر ب اس ك لي خدا سعمعا في طلب كرو فيذاك كوني بات وهي تهيين بيمرروز حشرك بجائة اس وُنيا بين معافي طلب رنا بهتر ب معانت عائش لين شوہر محترم کی باتیں شن کرجذباتی ہوگئیں ،اُنھوں نے دالدین سے کہا ؟ انھیں جواب دیجیے '' مگرانھوں نے کہا' ہماری عزرازجا بيتى إ مجلاتهم اليص معامله مين كيا جواب ويرحب كالبين كوفي علم نهيل يُ حضرت عائشة من جذباتي صدمه سي سنبطل كينين ، خودير فا بو پایا اور نهایت مختصر مگرانتهاتی میراثر بات کی-اخوں نے رسول غدا کو بتایا کہ وہ عصوم میں اور اپنی معصومیت کے بار سے بیں کچھ نہیں کہنا چاہتیں، بلکہ انفوں نے سارا معاملہ امتر پرچیوڑویا ہے جوما ضرونا ظر ہے ادرسب کھی مبات ہے ، اور وہ اس صفى مين مزيد كوركمنا نهيس جا بهتين واحيا كك سب وكون في ديكها كررسول الله بر وه فعوص حالت ماري بوكي جززول وحی کے وقت ہواکر تی تنی مجلد ہی بیصالت ختم ہوگئی تورسول المد نے حضرت عاکش کو مبارکبا دوی اور کہا کہ اللہ تعالی نے ان کی پاکٹ امنی کی تصدیق کی ہے ( قرآن ۱/۲۴ ا - ۲۰) اس پر مضرت عائشہ ہے واپس رسول اللہ کے گھر میں آگئیں اور انھیں حسبِ سابق نئی کی شفقت اورمبتت حاصل ہوگئی۔



موہم مو بہم آگے میل کرد و بارہ صرت عائشہ ہ کا ذکر کیں گے اور دکھیں گے کہ ام المونین کو عدل وافعا ف سے کتنا گہرا کا و تھا۔ زندگی کے اولیں و ورمیں وہ کھیل کُر د کوپ ندکرتی تقیں۔ اور دوایت ہے کہ ایک یا را صفوں نے رسول اللہ کے ساتھ دوڑنے کا مقابد ھی کیا تھا اور و ونبی سے تیز دوڑ نے والی ثابت ہوئیں۔اس کے تئی سال بعد میں صفرت عائشہ سمنے ایک بار پھر رسول پاک کے ساتھ دوڑ لگا ئی مگر و کے ساتھ افز ایس ہوگئی تھیں۔ لنذاؤہ بارگئیں الرسول پاک نے پیار سے کہا،

مع رحضرت صفصته بنوس سے تھا۔ان کی شادی ایک بربیز گارمیان سے ہولی تھی جو جاب احدیق ہیں ہوئے۔
ابھی وہ جوان ہی تھیں لنذان کے والدان کے بلائ تانی کے لیے اچھے سے برکی خلاص میں سے آئوکور نے سب پیط اپنی وہ جوان ہی تھیں انڈوان کے والدان کے بلائی دہ خاموش رہے۔ بھر انفوں نے معرت عمان تا کو بیٹ شکی جو رسول باللہ کی دو سری کے دا ما دستے گرے دو اور انفوں نے رسول اللہ کی دو سری کے دا ما دستے گرطال ہی میں ان کی المبیکا انتقال ہوگیا تھا۔ انفوں نے بھی معذرت کرلی کیونکہ وہ رسول اللہ کی دو سری بیٹی سے شادی کی توقع لیے میٹھے تھے۔اس پر تفرت عرائے کے جذبات مجروح ہوئے اور انفوں نے رسول اللہ سے بہتر ہوں کی ماک ہے۔

میکا بیت بھی کدان کے بہتری دوستوں نے ان کی بیٹی سے شادی کر دیا ہے مالا کہ وہ بڑی خوبیوں کی ماک ہے۔

دسول قداع دین کیا توں سے متاثر ہوئے گا۔ "رسول غوا عمان کے کے تھاری بیٹی سے بہتر ہوی کا انتظام کروں گا
اور تصرت بھری کو تی ان سے جورش کو اپنی از وقت انس کا انکشاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اور خوان میں اور دونوں بیں بانی دوستی از مرز خال کی از وقت انس کا انکشاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ عماملہ کی تمام ہی کی اس کی مقاری کی دوستی از مرز فرزندہ ہوگئی۔ نبی سے نمیس جو کھنا پڑھنا جانتی تھیں۔اسول خدا آپ کی وہ اور دونوں بیں بانی دوستی از مرز فرزندہ ہوگئی۔ نبی سے نمیس جو کھنا پڑھنا جانتی تھیں۔اسور فرزندہ ہوگئی۔ نبی سے نمیس جو کھنا پڑھنا جانتی تھیں۔اسور کیا کا حافظ میں سے مقیس جو کھنا پڑھنا جانتی تھیں۔اس کو مقاری کی ایونوں نبی کی کو کھیا بھری تھیں۔ دو عورش کی کرونوں نبی کی کو کھیا بھری تھی اور دونوں سے کونی کی معدوا میں۔ دورہ کیا۔ دورہ کی کی کے بعد بالی تھی دورہ کیا کی کونوں نبی کی کونوں نبی کی کی کونوں کی کی کونوں کیا کی کی کونوں کی کونوں کی کی کونوں کی کی کونوں کونوں کی کی کونوں کی کونوں کونوں کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کی کونوں کونوں کونوں کی کونوں کی کونوں کونو

متعلق امررمین مشوره لیا کرتے ہے۔ ۵ ہوس زینب بنت نُو کی کم بین در کے بہت بڑے قبیلہ عامرابن صعفعہ ۵ ہوشرت زین بیٹ اُم المساکین سے تھا۔ ان کی شا دی کم بین دسول اللہ کے فاندان میں ہوئی متی بہا ہم میں ان کے شور عبیداللہ ابنا الحالب نے جنگ برمین جام شہا دت نوٹ کیا ، چانچہ حفرت زینبٹ نے میں ان کے شور عبیداللہ ابنا الحالب نے جنگ برمین جام شہا دت نوٹ کھیں جو اسلام نہیں لا با تھا۔ ہم مدینہ میں فاقت ورقبیلہ میں جانا نہیں جام ہی تھیں جو اسلام نہیں لا با تھا۔ ہم دیکھ کے جن کہ اس وقت مسلانوں اور نجد کے اس طاقت ورقبیلہ کے ورمیان تعلقات کس مدیک بھر ہے تھے۔ اس قبیلہ کے ورمیان تعلقات کس مدیک بھر ہے تھے۔ اس قبیلہ کے ورمیان تعلقات کس مدیک بھر ہے تھے۔ اس قبیلہ کے ورمیان تعلقات کس مدیک بھر ہے تھے۔ اس قبیلہ کے ورمیان تعلقات کس مدیک بھر ہے کہ اس قبیلہ کے ورمیان تعلقات کے سے داس قبیلہ کے ورمیان تعلقات کے سے دان کے میں کیا ہے۔

YOY\_ و ن ن وصو کے سے پِرْمِمُون کے مقام برمسلان مبلغوں کے ایک وفدکوشہیدکر دیا تھا۔ بعد میں الس قبیلہ کے

ا فرادگوبرُ محونه كام مين زنده زي جانب والداي مسلمان في قل كر ديا تفاسس بيمسلان السس قل عام ك وقت موقع پرموجود نہیں تھا ممکروہ اپنے رفقا کے اُونٹ پرانے کے لیے پراگاہ میں گیا ہوا تھا ۔ مسلما نوں کونٹل کیاان کے قبولِ اسلام کامجی اسے علم نہیں تھا۔ ان حالات کومزید گرشنے سے بچانے کے بیے فوری طور پر کھے کرنا خودی تھا۔ بینمیر نے خیال کیا کہ اگروہ زینٹ سے نکاح کرلیں تو ہوستنا ہے اسلام کے متعلق اسس قبیلے کی معانداند روسش میں نرمی پیدا ہوجائے مقبقت تو بہ ہے کہ اپنے قبیل میں زینب کی بڑی عزت کی مباتی تھی ، وہ آتنی فياض تقبر كر فبول اسسا مست قبل بى اتفين أم المساكين "كيننيس يادكياجا نا نفا تام ان كي صحت تيك نه حتى ادرشا دی کے حرمت تمین ماہ بعد مدینہ میں ان کا انتقال ہوگیا -اس وقت ان کی عرم مت تمیں سال کھتی یصفرت خدیجہ اور مضرت زینب کی وفات کے بعداب رسول خداکی مرف تین بیریاں سودہ ، عایش اور حفیار رہ کئیں۔

٧ مم ١٧ - أمّ مسلم سبن ابوأ مير ملى تعبير - ان كاتعلى ابم قبيله مبنومخ وم سع مقااوروه كمىر جىنك خالدابن ولبدى قريبىء بزه تقيل ، حضرت أُمِّ سلمه اوران كے شوم رطمور اسلام كے ابتدائی دو رمیں مشرون بداسلام ہوئے اور ابھوں نے اسلام کے لیے بیدکام کیا ۔ اپنے خاندان کے ظلم وستم سے . معفوظ رہنے کے بیے دونوں میاں بیری ہجرت کر کے مبشر چلے گئے ، دیاں سے دالیسی پر وہ مدینہ جانا چا ہتے تھے کمہ ام سلمے والدین نے اسے زبروستی روک لیا ، تاہم ان کے شوہر ابوسسلمہ میند چلے گئے۔ امسلمہ کے والدین نے ان کے بیچے کوسا تھ لے جانے کی اجازت نہ دی مگرام سلم کو نیچے کی جُدا ٹی گوارا نرمقی 'بیچے کے بیے والدین سے ام سسلمہ کی حدوجهد کے دوران نیچے کا ایک بازوا کھ لیا اور تمریجر کے لیے بیکا رہوگیا رام سلمہ کے والربن اسے عرینہ جانے سے روک سکتے تھے مگروہ اسے زبان بندر کھنے پرمجبور نہیں کرسکتے تھے سام سلمہ روز ان کعبتہ اللہ میں حاکر اپنے خاندان کے لیے بلندا وازسے بردعا كرتس:

" خدا كرك كده أسا نول سے أثري اوريك رسے خاندان كوسفى كرجائيں ـ"

ان كے اہلِ خاندان تنگ آ كئے اور بالآخر أسخوں نے كها "جاءً ، جها ں جا ہوجلی جاءً " اورام سلمہ اكيلي مدينه رواز ہوكئيں اورا پنے نا وندسے جاملیں ۔گرامجی ان کے مصاتب کاخاتمہ نہیں ہوا نھا ۔حبد ہی جنگب اُحد ( ۳ ہجری ) میں ا ن کے شو برنے جام شہا دت نوسش کیا ۔ برقسمت خانون سے پاسس ا ہوں اور نوسوں کے سوا کچھ ندر ہا ۔گو ان کی عرکا تی ہو یکی تنی اور ان سے منتعد د بچے بھی تنفے تا ہم رسول خدا نے جر بنو خزیمہ کی بڑی عزّ ت کرتے تنے ، ام سلمہ سے نكاح كرمناوران ك زخى دل بريها بار كھنے كا فيصله كيا -أمّ سلمه كے ليے برغيرمتو قع إعزاز نفا ، كووه لينے مرحوم شو ہرسے بے صدعبت کرتی تھیں مگروہ رسول خداکی پیشکش کومسترو زکرسکیں ۔ خالدابنِ ولیداُس وقت اسلام کے بدترین دشمن تتے ۔ گرحبب رسول مخدانے ام سلمی سے سکاح کر لیا اور بُوں خالد کے قریبی رمشتہ وارین سکئے تو



70 M

ان کی دشمنی میں مظہراؤ آگیا۔ کوئی دوسال بعدوہ بھی شرف براسلام ہوگئے۔ امسلم بھی عرب کی ان چند خواتمین سے تقییں جر پڑھ سن میانتی تقییں ۔ انتفوں نے طویل عمر پاتی ، ان کا سن انتقال ۲۱ ہجری ہے۔ وہ رسول فدا کے وصال سے پی سس سال بعد یک ندہ رہیں۔ وہ عدہ شاعوہ تقییں ۔ انتفوں نے حفد ترکی ہست سی احادیث ور وایات آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑی ہیں۔ ان کے پیلے شو ہرسے ایک وہ عدہ شاعوہ تقییں ۔ انتخاب کی نامور ما ہر فقہ قرار پائیں۔ زینس جہشمیں پیدا ہوئی تقییں اس لیے عبشہ کی زبان جمی جانتی تھیں۔ بین زینس جہشمیں کی گھروں کو عیسائی شخصیا سے امسلمہ نے مشتمد وگر جاگھروں کو عیسائی شخصیا سے اور سے مزتن کیا گیا تھا۔

یم مع رسول کی بیزبنب نام کی دوسری زوج مطهر وتھیں۔ان کے والدشمالي عرب سے رہنے والے تھے جومعض ذاتی وجوہ کی بنا پر کمرمیر کس گئے تھے۔ اسفوں نے رسولؓ خداکی ایک سومی اُمیمہ بنت عبدالمطلب سے شاوی کی تھی بیحش کا پُواخاندان ابتدا سی میں اسلام قبول کردیکا تھا اوربُوراخاندان ہجرت کر کے محست مدیند آگیا تھا-ان کی عمر ۲۹ سال تھی محریہ واضح نہیں ہوسکا کد آیا وہ کنواری تھیں، بیو و تھیں یامطلقہ تھیں۔رسول ندا اسلامی معاشرہ میں 'جو وجو دمیں آرہ تھا' غلاموں کی حیثیت بہتریا ناچا ہتے تھے اور میشہ کے لیے یفیصلد کر دینا چا ہتے تھے كا زاد پيا بونے والے شہرى ادركسى غلام كے درميان اسلام ميں كوئى فرق نہيں ہے ۔ تعصبات كفاتم كے ليے فركارى كى خرورت بوقى ہے - چنانچنې نے اپنى سچوسى زاوزىنىب سے كها كە دە زىدىن حار تەسىشا دى كرلىس ـ زىدرسول پاك كا غلام تھا جے صندر بنے ازاد کرمے متبنی بنا لیا تھا۔ زینب خودرسول سے شاوی کی خواہش رکھتی تھیں اور اُسفوں نے منت مان رکھی تھی کم اگران کا پرارمان پُورا ہوجائے نووہ چیر ماہ کک روزے رکھیں گی۔ فطری طور پروہکسی سے اپنی خواہش یامنت بیان نہیں سرسکتی تقبیں۔ان مالات میں وہ زیدا بن حارثہ سے شا دی کی تجریز پرخوشش نہیں تقبیں لیکن پارسامسلمان ہونے کی حیثیت میں نیب اوران کے والدین نے رسول خداکتجویز قبول کرلی۔ مورخوں کے مطابق زینب کا تعلق ایک متمول خاندان سے بھا اور وہ زبان کی تھی زرا تیز تنصیں۔ چانچہ فرید سے ان کا سائنے خوٹ گوار ثابت نہ ہوا۔ دونوں میاں بیوی کے ورمیان اکٹر ناگوار حالات پیلر ہوجاتے اوررسول خدا بعیشه مراضلت کرے ان بیں مفاہمت کراتے۔ وہ فریقین کو احتدال کی تلقین بھی کرتے۔ زیدنے ایک حبشی خاترن ام المین سے میں شف دی کر رکھی متنی جرسول پاک کی والدہ محترمہ کی خاومہ خیس - ان کے بطین سے زید کا ایک بیا اسامہ مجی تحا حبس سے رسولٌ خدا ٹریمجنت کرنے تھے اورجو آ گے چل کرا سے لامی افواج کا سپدسالا رحجی بنا۔ رسولؓ امتدایک روز حسب ِ معمو ل زبدبن مار ارشہ کے گھر گئے ۔ میاں بیری میں بھر جھکڑا ہوا تھا جس پر زید نے نامرت زینب کے رویہ کی شکایت کی تھی جگہ یہ عند پریمی ظاہر کیا کہ وہ زینب کو طلاق وے ویں گے۔ رسول اللہ نے زید کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور پیر میاں ہوی سے ورمیان مفاہمت کرانے کی خاطران سے مکان پر گئے۔ اس وقت زیدگھر پر نہ تھے۔ زینب نے جب گھر کے درواز ہے پر نتی کو تبا یا که زید گھر پر نہیں ہیں تووہ یہ کتے ہوئے وروازہ پرسے ہی لوٹ آئے "الشراکبر وہی ولوں کو بھیرنے والا ب " مور خوں کا بیان ہے کہ گوزینب کی عروح برس ہوئی تھی، وہ نہایت خش روتھیں اور زرورنگ سے بہاس میں بہت خوبصورت

میں میں اس کی تبریب کے میں دروازہ کے اندررسول پاک کے مُنہ سے نکلنے والاکلیسُن لیا۔ زیدگھر آئے تو زینب کے میں ا میں میں سوال دیا کی کردان اور اندر کرچا کی ایک کے میں ان میں اس مال میں کردیا کہ میں میں اور اس اس میں کردیا ک

شوبرسے رسول اللہ کی آمداور ان کے جلد کا تذکرہ کیا - زید نے رسول اللہ کی بات کامطلب غلط مجا - وراصل رسول خدا کا مطلب یہ نخاکہ بیکتنی عبیب بات ہے کرزیدانی بُور ھی حبشی بیوی سے ساتھ تو خوٹ گوارزندگی بسرکر رہا ہے گراس خوبھورت خاتون سے اس کی بُن نہیں آتی ۔ زیدتیر کی طرح رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بوسے "اگرا پ بیسند کریں تومیں زینے مطلاق ہے۔ دیتا ہوُں'ۂ رسولُ خدانے زید کو بھر خشنڈ اکیااوراسے اعتدال کی مقین کی ک<u>چھ</u>وصداجہ حبب زید کے لیے زینب کے ساتھ زندگی گزاز<sup>ا</sup> مكن ندر إتوا مفول نے زینب كوطلاق وسے دى رسول خدا كے يے كوئى چار ، نه تھا الفيس الس بات كا بيجد افسوس تھا كم اکفول نے زینب کوزیدسے شا دی پرمجبورکیا تھا۔اب دہ اسس کی تلافی کرنا چاہتے تھے ۔چنانچر عدت کی میعادخم ہونے کے بعدرسول مناسف صفرت زبنب سے شا دی کی پیشکش کی . زینب کو اتنی والها نه خوشی ہوئی کر اُنھوں نے رسول کا پیام ہے کر ائے والے کو چندمنٹ انتظار کرنے کیے لیے کہا اور اندرجاکر نو افلِ شکراندا دا کیے ۔ پھررسول یاک کی تجویز پر اثبات میں جواب دیا۔ان کی زندگی بھرکی خوا بھشں لیُوری ہوگئی تھی ۔اضوں نے پیلیم بر کوقیمتی تحفوں سے بھی نوازا ۔ رسول مخدا سے اسس اقدام سے کا فروں کے اس قدیم عقیدہ پر کا ری ضرب بھی کرئے یا مک بیٹیا (متعبیٰی جیتی یا بیٹے کی مانند ہوتا ہے اور اسس کی مطلقہ سے باپ کیساری روا نہیں۔ اگرچہ قرآن نے کقار کے اکس روا ج کوختم کردیا نھا بکہ اسے ابدی نبیند سُلانے کے لیے کسی ڈی و قارمثال کی فرورہ مجھی بیشال خوورسول المتدف میش کردی - اگرچه زیدا بن صار ته سے زینب کی شادی تحور اعرصه قایم رہی لیکن اس سے اسلامی معاشرے پر دُور دکس اٹرات مرتب ہوئے کہ اس کے بعدمعا شرے میں آزا دسشدہ غلاموں کوکسی تعصب کاسا منا نہیں کرنا پڑا۔ انفسیس اسلامی معاشره میں اتنا بلندمقام صاصل ہوا کہ تاریخ میں شاہی خاندا نوں کی بنیا در کھی۔حضرت زینبٹ کا انتقال ۲۰ ہجری ىمى ہوا -

ی رحف سے جم بری میں میں میں میں بیٹ انجارٹ کا تعلق بز مصطلق سے تھا۔ یہ قبیلہ اسلام کی دشمنی میں بیش میش تھا۔

ہ رحف رف جم بری میں سبب بز نفیر کے بیوویوں کو میہ نہ سے نگالا کیا تر بڑا مصطلق ان کے عامی بن گئے اور ان کی کرا یہ کی فرق میں شامل ہو نا چا ہتے تھے۔ رسول اللہ مدینہ کے شال کی طرف وُدو از البندل سے باسببوں کی سرکوبی کے لیے گئے ہوئے سے جو مدینہ کی طرف اُنے والے رسد کے قافلوں کو خیبر کے بہوو طرف وُدو از البندل سے باسببوں کی سرکوبی کے لیے گئے ہوئے سے جو مدینہ کی طرف اُنے والے رسد کے قافلوں کو خیبر کے بہوو کے ایما پر سراساں کرتے تھے۔ وراصل وشمنوں کی چال یہ تھی کرحب رسول عدائم تھی بھر مجا بربن کے سابھ مدینہ پر اسلام کے ایما بیس تو مدینہ پر اسلام کے ایما بیس تو مدینہ پر اسلام کے ایما بیس تھی اور دو صرب وشمنا نو اسلام کی مدینہ پر عملہ کے سابھ رسولی خدا کو بھی شمال میں ہی گھر بہاجا ئے، اس مدینہ سے سیا تھ رسولی خدا کی مدانی اور دوسرے وہا تو کہ اس میں مدینہ کے مدانی اسراک میں سے جانے ہوئے اور مدینہ بہنے کر شہر کے گر وخذی کی کھدانی اور دوسرے وہا بی انتظا کا منت میں معرف سے مدینہ بر سے میں بیا تا جو مدینہ بہنے کر شہر کے گر وخذی کی کھدانی اور دوسرے وہا بی انتظا کا منت میں معرف ہوگئے۔ وہا نی اقدام سے طور پر اسی دوران میں ایخوں نے اسلامی فرج کا ایک وستہ لے کر بنو المصطلق پر بھیا یہ کا را جو مدینہ پر کھر کے ۔ وہا نی اقدام سے طور پر اسی دوران میں ایخوں نے اسلامی فرج کا ایک وست ہوگے۔ وہا ن اقدام سے طور پر اسی دوران میں ایخوں نے اسلامی فرج کا ایک وست ہوگئے۔ وہا ن ماقدام سے طور پر اسی دوران میں ایخوں نے اسلامی فرج کا ایک وست ہوگی کو ایک برخ المصطلق پر بھیا یہ مارا ہو مدینہ پر



ملہ کے لیشکہ اکٹھ کررہ تھے۔ بنو اسطاق مسلما نوں کی طوف سے اچا نکہ تملہ پر گھرا گئے ، انھیں رسول النہ سے ایسے اقدام بھر سے اوقب لیہ کے مروا فرانفری کے عالم میں فرار ہو گئے ۔اسلامی فوج نے ان کی عور توں ، بخوں ، تو تع نہیں تھی ، ان کے قدم نرج سے اوقب لیہ کے مروا فرانفری کے عالم میں فوار ہو گئے ۔اسلامی فوج نے تھے بکہ وہ بنو صطاق کھرٹروں اور دور سے مال و اسب برقبضہ کر لیا ۔رسول باک اسس قبیلہ کے ساتھ وشمنی میں اضافہ نہیں جا ہے تھے کہ اسلامی کے دل بیتینا چا ہے تھے کہ اسلامی اس کے اصل وارٹوں کو لو اور سالم میں بطور مال بندیت تعتبے کردیا گیا۔ گررسول خدا باسے تھے کہ اسلامی فوج کے ارکان الزخود یہ فالی غندیت اس کے اصل وارٹوں کو لو اور بی ۔ اس مقصد کے بیمون سفارش کے بجائے کسی بڑے اقدام کی خرورت تھی۔ چانچ رسول نے قبیلہ کے سوار کی نوج ان بیٹی سے شاوی کرنے کا فیصلہ کیا ۔ اس طرح اُس کے تمام رست نہ وار پغر برزت تہ وارب کئے ۔ اس کے قوراً بعداسلامی لشکر نے سا را مال بغنیت والبس کردیا ۔ چانچ برب نوام طلق کی عورتیں اور پغر برزت تہ وارب کئے ۔ اس کے بعد بہ قبیلہ اسلام کا زردست جلیفٹ ثابت ہوا ۔ حضرت جوریش نہایت مشفی خاتوں تھیں وہ وہ رات نوافل میں اور دن روزے سے گزارتیں ۔انفوں نے طویل عربا تی ۔ان کا انتقال سے تی میں ہوا ۔ ان سے بھی شعد وہ وہ رات نوافل میں اور دن روزے سے گزارتیں ۔انفوں نے طویل عربا تی ۔ان کا انتقال سے تی میں ہوا ۔ ان سے بھی شعد وہ وہ رات نوافل میں اور دن روزے سے گزارتیں ۔انفوں نے طویل عربانی ۔ان کا انتقال سے تھی تیں ہوا ۔ ان سے بھی شعد و

ماویث مروی ہیں -ماویث مروی ہیں -و سے رخ و مهم مل سورہ می تھیں ، ان کا تعلق مبلیہ بنوائمیّہ سے تھا ، وہ ابوسفیان کی بیٹی تھیں ( ان کا ایک

9 محضرت امم حبلیم بین فی معاویه آگیل کرظیفربا) اُم جیداوران کے شوہر نے اوائل میں ہی اسلام قبول کیا تھا وہ ان سلام میں اسلام قبول کیا تھا ۔۔۔۔ ان ونوں انجی اسلام وہ ان سلانوں میں شامل سے حبفوں نے مبشد کو ہجرت کی تھی۔ ان کا شوہر خبراب کا رسیا تھا ۔۔۔۔ ان ونوں انجی اسلام میں شارب پریا بندی نافذ نہیں ہوئی تھی ۔۔۔۔ حبشہ جانے کے بعد ان کا شوہر عبیا نبیت کی طرف مائل ہوگیا۔ اس نے میں شراب پریا بندی نافذ نہیں ہوئی تھی ۔۔۔۔ حبشہ جانے کے بعد ان کا شوہر عبیا نبیت کی طرف مائل ہوگیا۔ اس نے

رواند کر دیا - وہ رسول اللہ کے سانھ اپنی شادی سے اس قدر خوش تھیں کہ جب نجاشی کی ایک کبٹر نے اُنھیں بہ خوشخبری انگ توانھوں نے اپنے کنگن اور دُوسرے نمام زیورات جوہ واکس وقت پہنے ہوئے تھیں آنا کرکنیز کو بطور تحفہ وے ویے - یہ شادی ۲ ہجری میں ہوئی، اس کے فورا اُبعد ہی صلع صدیعیہ کا معا ہوہ عمل میں آیا جس کی اہل کمہ نے خلاف ورزی کی - ان و نو ں ابرسفیان کمہ میں نہیں ستھ بلکہ نمبارتی فا فلہ ہے کرشام سکتے ہوئے تھے ۔ وہ بیا جہ وہ مکہ کو لئے اور اکھیں معا ہرہ صدیعیہ کی خلاف اور ابرسفیان کمہ میں نہیں ستھ بلکہ نمبارتی فا فلہ ہے کرشام سکتے ہوئے تھے ۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی رسول السرے بات کرے اور

724 ----

بور کی اجازت ند وی بر رسول استر بیمیا کرتے تھے۔ اُنھوں نے کفا رِمکہ بیے کچھ بھی کرنے سے انکارکر دیا ہی کہا کہ آخری فیصل مرف رسول استر کے ہاتھ میں ہے بعب ابر سفیان نے نبی سے بات کی نووہ خاموش رہے اور کوئی جواب ندویا ابوسفیان برجانے بغیروالیس چلاگیا کہ مسلمان اب اہل مختر سے جنگ کریں گے یاصلع پر قایم رہیں گے: (ہم اُوپر تباہیح ہیں کہ محد پر رسولِ خلا نے کس طرح فیضنہ کیا نتھا ) اُم جیب کی زندگی زُم و تقوٰی سے عبارت تھی۔ اُنھوں نے مبی طویل عمر پانی ، ان کا انتقال ۹ کے انجری

میں بُروا۔ اُسخوں نے احا دیث اورستنت رسول کے بارے میں نہا بت قابل قدرر وایات کا ذخیرہ چھوڑا ہے۔ ٠ ٥ سا - ان كاتعانى مبرورت تقاء كي بجرى مي جب رسول خدا ني خبر فتح كيا توده مال عنيت بیر سے اسلام کے ہاتھ مگیں۔ م بہائے می مکھ چکے بین کر رسول خدانے ان سے شادی کرلی تھی ۔ وہ خو دہجی رسولؓ خدا سے شاوی کی خوام مشہ مند تھیں کیؤنکہ اینوں نے خواب میں ابسا ہوتے وبکھا نھا ۔۔۔ خيبر فنع كرنے والىمسلم فوج كىمشكلات بيں بيصد كمي ہوگئي \_\_\_\_ رسول الله نےصفيد كو تبايا كمراخييں خير بحے ميوديوں بر عظے کا افسوس ہے ،مسلمان جنگ نہیں بیا ہتے۔ایخوں نے وضاحت سے بتا پاکرمسلمان اسسلامی ملکت اوراسلام کے دفاع کے لیے خیبر کے غلامت فوج کشی پرمجبور ہوئے میں رسول خداکی دوسری ازواج مطهرات نے تصدیق کی ہے کم حضرت صفیہ نہا۔ متقی اور پارسا مسلمان تغیب - رسول خدا سے خاندان میں حضرت صفیة سے دسترخوان کی بڑی شهرت تھی -وہ فیاض مگرمسروت نر تقییں ۔ وہ سنھے بہجری کک زندہ رمین ۔ امضوں نے خاصی دولت بس انداز کی تنفی ۔ان کا ایک بھتیجا تھا جومیو دبیت سے چیٹا ر یا ۔اسلام نے والدین سے \_\_\_نواہ وہ غیرمسلم ہی کیوں نہ ہوں \_\_\_\_ئے سنوک کی جو لقین کی ہے ، اور اسس رعابیت سے کرتندکرمیں حصیرارا فرا د کے سوا دُورروں کے تق میں وصیت کی حباسکتی ہے ، فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت صفید نے ا بنی جا ندا د کا تبسرا حقد اسی تعتیع سے نام بہر کر دیا ۔ انسس ربعین مسلانوں نے شدید اعتراض کیا مگر حفرت عائشہ آر سے آئیں اور انفوں نے احرار کیا کرصفیہ کی وصیت بیٹل کیا جائے ۔ جانچہ ایسا ہی کیا گیا -حفرت عابشہ کا برا تعام ان کی انصاف پیندی پر دال ہے حال تک رسول اللہ کی جیات طبتہ کے دوران حضرت عالیث پڑاورصفرت صفیدٌ کے درمیا ن کٹی بار تلخ کلامی بھی ہونیکی تھی-ا بك روز حضرت عاتشته من ميكسي كام مسع حضرت صفيه كوالو دى " او بهودن كى بيشي إ ذرا سُسننا يه اس بيحضرت صفية موسخت رنج بوداور أنفول فے رسول اللہ سے شکایت کی رسول پاک نے الفیرستقبل میں (حضرت ما نسترہ کو) پرجواب دینے مے لیے کہا "میرا با پ اللہ کا رسول با رون ہے ، میرا چیا بیغیر مُوسی اورمیرا شورمِحت مدرسول اللہ ہے ، معلاتم میں کو ن ایسی جا مع صفا نت ہے ۔ مگر حفرنت عائشہ خ کوبھی خا موشس کرنا آسان نرتھا۔انفوں سنے فوراً کہا '؛ او بیودن کی بیٹی ! پر بھراسید۔ تیرے زیہن کی پیدا وارنہیں ہے یہ " ناہم بعد میں وہ دونوں کی سہیلیاں بن گئیں حبب مفرت صفیع استرمرگ پرتھیں توحضرت عائشة ننه ان سيكها الكرميريكسي بات سيتمعيركهي وكومهنيا بوتومجه معات كردو -حفرت صفيةٌ سنريجي موت ستقبل رسوكم ملم كي ان ازواج ملوات سے جواُس وقت بقید جیان حتیں اپنے کہے سُنے كى معا فی طلب كی صفیئة بھی متعد و اما دسی كی راوی میں - ان کا انتقال ۵۰ ہجری میں ہوا-



میونی بیره تعیب ادر کمیں متیں عبب رسول الله ، بجری میں صلع صدیبیہ سے بعد مُره ادا کرنے کے لیے وہاں سکنے ۔ ان وفو ں حضرت زينب كاانتقال برويجا ضاءمكن سبع رسول الله قبيله المبرا بن متعصعه اوران نمام قبائل سع قريبي تعلقات من يم كرنا - چاہتے ہوں جن سے سواروں سے حفرت میرنڈ کی بہنیں بیا ہی ہوئی تفیں۔ اتفاق سے ان دنوں ابل کمدسے سلما نوں کی صبیح بوميکی تھی۔ صُلع نامہ سے مطابق دسول اسٹر کو کمر میں حرصت ہیں دن قیام کرنا تھا ۔ چنانچے معتشدرہ مدّست خمّ ہونے سے بعد کفا دِمَّم كابك وفدرسول الشرك بإس أبا اورمطالبه كباكدرسول خداكمه سے چياجائيں - رسول الشرف ابل كمه سے كها \* اگر ميں كيد وير اور قیام کرٹوں تو تمصارا کیا بگڑ تا ہے ۔ میں نے انہی شادی کی ہے اور میں فورے شہر کو دعوت ولیمہ میں مدعو کرنا چاہتا مُوں ''نگر كفّا رِئَدُ نے كها كر وُه صٰيا فت كھا نا نہيں جا ہننے ، رسول اھندنے اپنی سی كوشش كى مگروه كفا رِ كمد كو قائل ذكر سے ۔ يہ باست · قابل ذکرہے کەرسول خدا پندرہ سوستے سے ہبیوں پرشتمل فوج کے سا نقد کمہ پر قابعن نتھے اورا ہل تمہ ا پنے گھرچھوڑ کرشہرسے با برُنواحی بیاریوں اور وادیوں میں جانچکے نتھے کوئی اور جرنیل ہوتا تو شہر رہیت تقل قبعند جما لیتنا اور شہر کے سابق باسیوں کو والیس اینے گھروں میں آنے کی احازت مزوینا رسکن وہ اللہ سے رسول تھے جنمیں قرآن نے رحمہ العالمین کا لقب عطاکیا ہے وہ بنی فرع انسان سے لیے کوئی معمولی مثال تا ہم نہیں کرناچاہتے تھے یہ خبرت میمونٹ کا انتقال ۵ ہجری میں ہوا ، وگر مجھی منتعدداما دیث کی راوی ہیں ۔

م د مع - يدرسول ياك كي مياره از واج مطهات تفيل - ووكا قبل ازي انتقال برديجا تها تام ايك. وقت بين نبي كي از واج ك تعدونوست زبا ده نهيس رسي -

#### رسول ٹھدا کی عادات

٣ ١٥ منتف روايات متفق بير كررسول خداجهم اورلباس كي طهارت وصفا في كا بيه حد خيال ركھتے تنے - انفوں نے دُارْ حي ركهي مهو ني تفي ، كبيمي مجهار وُه بال مجي برُها بيت تقع مگروه أبا يون كونها بيت صاحب سُقرااوركنگهي سيسنوار كر ركھے تھے۔ مه ۵ مع - وه تيز تيز چلته تصحتي كه ان محصما بركوان محدسا تقاقدم المانيين وقت بيش أتى حتى - مر ودگفست گو نهایت استدا بستد کرتے تھے۔ ایک راوی کے مطابق \* نبی آنا اظهر مفرکر بولئے تھے کم ان کے برنفظ کا ایک ایک دن یّ سانی گذام اسکتا تھا۔ چونکدرسول کے منرسے بکلنے والا ہرلفظ قانون تھاللذا وہ چاہتے متھے کہ وہ چرکھی کمیں سننے والے اسے اچی طرح سمچلیں۔ وہ سا دہ اورسٹ سندزبان استوال کرتے ستے ، خواہ وہ کسی فردسےگفت گوکر رہے ہوں یا مسلما نوں سے ابتماع ۔ بینطا ب کررہے ہوں ، ان کا طرزِ تنگم برطرے کے تسننے سے یاک ہو ا تھا۔

۵ ۳۵ مصنورٌ نهایت سادگی سه زندگی بسرکرت تقے وہ اینے جُرتوں کی خود مرمت کرتے ، اپنی بکریوں کا دُود ھ

المسلمام کے کیے اپنے خادم کو تکلیف دیٹا بھی گوارا نر کرتے۔ان کے واتی خاوم حفرت السُنُ کا کہنا ہے : ' میں وسس سال رسول الله كى خدمت اقدى مير گزار ، النول فى مجر سے ايك با رسى نهيں بُرچھا كرتم نے يركام كيوں نهيں كيا ياكيوں

كيا ہے روہ بميشر تحجہ سے نهايت شفعت فرماتے ستے ''

٣٥٧ -رسول الشرفي مُضِّعِي سعر إباركية تص اورجا لكيس بي ل ويكف وش بوجات اورجول وبلا ف کے لیےاں سے مذاق بھی کرتے - فطری طور پروہ اپنے نوا سوں حضرت حریق اور حضرت حبیق سے بھی ہجد محبت کرستے ۔ بسا او فات وہ نما ز سكدوران بمي ان ميں سے ايك كو بازووں ميں اٹھالينتے بحب وہ مجدہ ميں جائے تو نواسے كو پاکس كھڑا كر طبيتے اور سجدہ سے اُمھر كركتے پيمرگوديس مے لينفرجب دونوں بنج وراسيا نے ہوئے و واسجد نبرى ميں إوهرا وهردورت بھرتے ، نماز باجاعت كو وران تهمي تحياروه رسولٌ الله كي ثما لكون بين مصر كرّ رجات، رسولٌ خدا انحين كُيونه كته .

٤ ١٥ - الله ك رسولٌ براكب سيمشفقانه برّاةً كرتے، حتى كهمع خواتين ان سيلم بلمبي بے سرويا باتيں جمي كرتيں مگر رسولٌ خدا كوئى اكتاب شعبوس ندكرت - بينواتين أمفيل بازو سي كير كر تضراتين اور رسولٌ خدا نهايت شففت سيدان كي باتين سنت اوراینابا زوتھی نہ چیڑا تے۔

٨ ٧٤ اسفرك دوران وه قافلد كم مرفروك ساته رابطه ركفت اوربار باربوكوسكم يانسس عبات تاكه وه خوش ربير. الیسے ہی ایک موقع پروہ اپنے پرانے دوست حضرت جا گڑکے پاس گئے جواپنے برڑسے اونٹ پرسوارجا رہے تھے ۔حضور نے خود یراس طرح سنجیدگی طاری کرلی کرکوئی بھی دیکھنے والا تمج سکتا نھا کرنبی ذاق فرارہے ہیں \_\_\_\_ پھرانفوں نے با بُر سے پُوهيا" كياتم اينااونٽ ميرے باحقه فروخت كرنا چاہتے ہو"؛

\* یَاں ، گمرایک شرط پر کرمیں اُونٹ مینہ واپس جاکر آپ سے سپروکروں گا " جا بڑنے جواب دیا "ير لوڪڪ کيا ۽"

"آپ بنائیے"

"أكب دريم مين بيح سك ؟ رسولٌ خدان كها

" اسدالله كم نبي إلا ب مجه كوشاح است بين ؛ جابر" يكارا

م ترحلودا وريم كوك

\* ترتبن چار ، پانیح " رسولگا مند نے قیمت، بڑھا ٹی اور بالائ خرچالمیس وریم بک بہنیج گئے اور حفرت جا برم رضا مند ہو گئے۔ پھر سر لَّ خدا نے چندا دھرا دھرا و مرکی باتیں کسی اور قافلے میں کسی اور تف سے ملاقات کے لیے رواز ہو گئے۔ مرینہ واپس بينج كرما بُرْنِه اپنى زور سے تمام ماجرا كه مسنا إلا ور تبايا كەكس طرح دوران سفردسول خدا سے نوسشگوا رطاقات ہوئى تھى. وه نیک بخت کچه زیاوه می مخاط تقی اور اسس نے سرت جابر استه احرار کیا که ده رسول استدکی بات کو مذا ق تصور زکری بلکه



صحابی کوئلم دیا کروہ فی الغور والیس مبائے اور بخوں کو ان کی ماس میت ان کے گھونسلے میں چپوٹر کر آئے۔ اسی طرح ایک مرتبررسول پاک نے فوج کے ہمراہ جاتے ہوئے ایک گتیا کو دیکھا جس کے بنتے ماں کا وُود ھابی رہے تھے مضور آنے ایک سپاہی کوگتی کے پاکس کھڑا کردیا' اسے بحکم دیا گیا کہ وہ ساری فوج گزرنے بمک گتیا سے پاس کھڑا رہبے اورکسی کم اسے پرنشیان زکرنے وسے وہ

ب پیسان بر ایک اونٹ ہوا گیا اور رسول اللہ کسائے گئے کیک کیدھ گیا۔ فرا ہی چدا فراد بھی وہاں
ایک روز میندیں ایک اُونٹ ہوا گیا اور رسول اللہ کسائے گئے کیک کیدھ گیا۔ فرا ہی چدا فراد بھی وہاں
این گئے ہوا ونٹ کو کیڈنا چاہتے نئے۔ رسولؓ فدانے ان سے ماجوا کو چھا تواضوں نے بتایا کہ اُونٹ بہت بُوڑھا ہوگیا ہے اور
اب وہ کُنویں سے پانی کھینی کا کام نہیں کرسکا۔ چانچ ہم اسے ذرح کرنا چاہتے ہیں یو رسولؓ اللہ کو اُونٹ پرمم آگیا۔ اضوں نے
اب وہ کُنویں سے پانی کھینے کا کام نہیں کرسکا۔ چانچ ہم اسے ذرح کرنا چاہتے ہیں۔ اسے اب بنیشن " پرجانے کا حق ملنا چاہیے۔ "
کہا " اسے چواگاہ میں چھوڑو وہ اس نے تماری طویل عرصہ کک ضدمت کی ہے ،اسے اب بنیشن " پرجانے کا حق ملنا چاہیے۔ "
اُونٹ کے ماک رسولؓ اللہ کی بات سے متفق ہو گئے اورا ونٹ کو واپس سے گئے۔

روس ما روس ما روس ما به ما ما به ما دوران حضور پند دوستوں کی میت میں تھے۔ اُ کفوں نے صحوا میں طنے والے ایک گذرید سے معلی اور معرفی کا بستان میں بھیڑکو فریج کرلیت مُوں یہ تومیں اسس کی کھال آنا ردوں گا' دومرے معلی معیشر خویدی بیضور کے ایک رفت ہوئی کہا ہے اور کھانا تیار کرنے کی باقی بحرلی - برایک نے کچھ نرکچھ کام اپنے فرقے لایا نے وقع لایا نے فرمیا اور کھانا تیار کرنے کی باقی بحرلی - برایک نے فرکو کام اپنے فرق کھا ہوں کا تمام معی بنز نے جوموجو و تھے کہا کہ یارسول اللہ ایر کام محرب ادر میں تورسول فدا نے کہا میں میا کہ فرق کام کریں ادر میں کوئی مدد ذرکہ وال کے فرق کے اور کا مرکز یا روشوں کا میں میں ہوتا کہ آپ سب لوگ تو کام کریں ادر میں کوئی مدد ذرکہ وال گ

ری بر رہ اور اور استر معائبہ سے نداق بھی فرما یا کرتے تھے اور معابداسس سے تعلقت اٹھاتے ۔ حضورٌ کا ایک سا وہ لوح سا ۱۹ معا بی تعاجر کوئی زیا دونچوش رُونہ تھا۔ ایک دن دسول الشہنے اسے مدینہ کے با زار میں جاتے دیکھا حضور قبیع پاکول جھے سے اس کے پاس گئے، اسے اپنے با زودں میں حکول لیا اور بولے بیٹر کیا کوئی پرغلام خرید ناچا ہتا ہے ۔ معابی نے گرون موڑ کر دیکھا کہ اسے



زورے نگاتے ہوئے کہا" یارسول اللہ! اِس غلام کی فروخت سے آپ کو کچر زیادہ رقم نہیں ملے گی ؟ رسول اللہ نے اسے حپور ویا اور بولیے" گرخدا کی نظروں میں تمعاری قدر وقیمیت بہت زیادہ ہے ؟

۱۹۷ م - ایک روز ایک اجنبی رسول الله کے پاسس کیا - رسول فدانے اسے کھلایا پلایا اور دات گزار نے کے لیے بشریمی دیا - وہ کوئی ناوان وشعین تھا ، اس نے بشرخواب کر دیا اور علی العبع چلاگیا - ویوں وہ اللہ کے رسول سے اپنی تصوراتی وشمنی کا انتقام لینا چا ہتا تھا ۔ کچھ و کور میا کہ است اس بھوا کہ وہ اپنی تلوار تو رسول اللہ کے گھر بیں ہی چھوڑ کیا ہے - چنانچہ وہ والبس کیا اس کے دیکھا کہ اللہ کا رسول اس بستر کو اپنے وست مبارک سے وھور ہا ہے بیجب رسول پاک نے "مهان" کو دیکھا تو امغوں نے اس کی اس کے دارا تھا کر اس کے والے کر دی ، امغوں نے اجنبی کو ملامت کا کی اس کے اس اخلاق کا اتنا اثر ہوا کہ اس رسول اللہ سے معانی طلب کی اور کلہ بڑھ در مسلمان ہوگیا ۔

سال سال سال سال میں درمسجد میں رسول خدا نے ایک شخص کو دیکھا جس کی ڈاڑھی اُ کھی ہوئی تھی اور سرکے بالوں میں کنگھی یک نہیں کی گئی تھی۔ رسول اللہ نے اسے مجدسے باہر عاکر ہاتھ مُند دھونے اور بالوں میں کنگھی وغیرہ کرنے کو کہا ۔ جلد ہی وہ حجا کی دکان سے دابس آیا تورسول پاک نے کہا مکسی نوفناک مشیطان کی بانندنظرا نے سے کیا یہ ہتر منہیں ہے ہ' ایک اور موقع پر رسول پاک نے ایک مسلمان کو نہا بیت خستہ مالت میں ویکھا۔ اس کے کپڑے بھے ہوئے نے تصاور بدن پر جمول رہے تھے ۔ بررسول پاک نے ایک مسلمان کو نہا بیت خستہ مالت میں ویکھا۔ اس کے کپڑے بھے ہوئے نے اس کو فی فریب شخص نہیں اللہ نے جھے جب رسول اللہ نے ایس سے الیسی حالت کا سبب پُوچھا نو اس نے تبایا " یا رسول اللہ اِ میں کو فی فریب شخص نہیں اللہ نے کہا کا فی دولت وی ہے مگر میں سب کچوا دلت کی راہ میں لٹا دیتا بھوں اور خو ویخوٹ موٹے پر اکتفاکرتا ہوئی '' اس پر رسول اللہ نے کہا میں میں نہائی نے اپنے بندے کوئی فعموں سے نواز ا ہے وہ بندے کو ان ٹھموں سے مستفید ہوتے ویکھنا میں بندکرتا ہے ''

مه ۱ مه و سول پاک کی ایسی بامعنی اور رومانی اصلاح کرنے والی با توں پر دفتر سکے دفتر سکتے جاسکتے ہیں۔ گراو برج سیسان ہواہے اس سے رسول خداکی بہترین انسانی صفات اور ان سکے مثالی معاشرتی رو بدکا بخو بی اندا زہ کیاجاسکتا ہے۔

771-



و المول من المول المول

### دورنیوی کا معاشرہ

۳۹۵ - آئ کی اقرام در سل ماسی ک نبیا کریں ، رسول خدا کے دور میں قبیلہ ہی معاشرہ کا فیصلہ کن عضرتھا پرنسیت انسان کی شناخت کاسب سے بڑا دریعہ پاسپورٹ اور قانون وقت تھا ، برجگہ ، برمحفل میں فبیلہ بتی سلیم شدہ حینیقت تھی اور فود لینے رمائشی علاقہ کے بجائے فبیلہ کے حوالے سے ہم بہجا ناجا تا تھا ۔ ان کی سوچ بالکل طقی تھی ، وہ سیجھتے تھے کیرز مین انسان کے سلیم ہے۔ انسان زمین کے لیے تکلیق نہیں کیا گیا ۔

۳۹۸ کی بھی بھی تھیلید میں خواہ وہ آباد ہو یا خانہ بدوسش، تمام افراد ایک ہی جدا مجد کی اولاد نہیں ہوتے تھے۔ ان میں غلام ادر لونڈیاں اور دیگر قبائل سے بیاہ کر لائی جانے والی لوئی یا رسجی شامل ہوتی تھیں۔ ان "فطری بیگا فرن" کے علاوہ قبائل میں کچھ اور لوگ بھی آشامل ہوتے تھے ، عوب فطرۃ گڑسے مہمان فواز ہیں ۔ چنانچہ کوئی عرب ا پینے مہمان کو یا کسی ایلیشخص کو پنا ه میں آئے وا دن کو بحال باہر کرے ۔ چنانچہ سسیاسی پنا ہ " صوائے عرب میں ایک متعدس اقدام تھاجے والہسس نہیں گ لیا جا سکتا تھا۔ اور عرب اپنی پنا ه میں آئے وا لوں پرجان قربان کرنا فحر تصور کرتے تھے ۔ پینانچ بہت سے " غیر قبائی " بھی ا پنے ۔ وشمنوں سے بچنے کے لیے سی قبیلہ میں سیاسی پنا ہ ماصل کر لیتے تھے اور پھر اُسی قبیلے کے ہوجا تے تھے ۔ برسیاسی پنا ہ گزین احلیمت یا قبیلہ کی پناه میں آنے والے دوسرے لوگ ہر قبیلہ میں ۔۔۔۔خواہ وہ خاند بدوش تھا یا آبا و ۔۔۔۔ پا نے جا نئے ہتھے ۔ وہ اپنے میز بان قبیلے میں شا دی جی رہا سکتے تھے اور بُول بتدریج اسی قبیلہ کا حقد بن جاتے تھے ۔ متے اور طائفٹ میں ایسے بنا آگر پائیں۔ کی تعداد کا فی تھی گر مدینہ جی اسس شعبہ بیں دوسرے شہروں سے تیجھے نہ تھا ۔

ی تعدادہ کی تھی مرمدیند ہی اس سبری و و مرسے مہروں سے بیٹ ما اس اس مرمدیند کے باسیوں کی اکثریت کا تعلق جزی حداد ہوئے ہے گردیند کے باسیوں کی اکثریت کا تعلق جزی عرب سے تعااور دو میں سے آکریماں آباد ہوئے شے جبکہ مکد اور طائعت میں آباد جا گل اپنے اسلان کوشمالی و ب کا باسی بیان کرتے تھے۔ اگرچشمالی اور جنوبی عرب کے ان با شندوں کے درمیان اختلافات اور قبائی تعصبات موجود تھے مگدوہ سب بیان کرتے تھے۔ اگرچشمالی اور جنوبی عرب کے ان با شندوں کے درمیان اختلافات اور دیشتے نامطے عام تھے جن کی وجہ سے ایک بی زبان سے عربی سے بولئے تھے۔ بھردونوں فرلیقوں میں باسم شادی بیاہ اور دیشتے نامطے عام تھے جن کی وجہ سے قبائی رقابتوں میں کی ہور بی تھی۔

ایک ہی زبان — عربی — بوسے سے بھردوں کر عبول جب ہم سادی بیاہ ہوروں کا بیاہ ہورائی ہے۔ کا جاتا ہی تاہیں ہوری تنی ہ کے معام عبور کے دور ہیں مقامی بولیا ل بھی تغییں گران کا تعلق الفاظ کے تلفظ سے تھا ۔ پونکہ عام عرب ان پڑھا در جا آل بدا ظہورا سلام سے قبل کے دور ہیں وشاویزات نا پید ہیں ۔ البتہ اس دور کی تعین بھروں پر کھُدی ہوئی عبارتیں ملتی ہیں ۔ ظہررا سلام کے بعد کے مورخوں نے قبل از اسلام کی بعض ناور تحریری فرائم کی ہیں جو اگرچ تھت میں امرانا قابل فہری سے میں ایک بات یقنیں سے کہ سکتا ہوں بوظیم شاعرا مراق القیس جس نے باز نظینی شہنشاہ جسٹین سے پاس چاہ حاصل کر کے بی اور جس کا انتقال انقرہ میں ہوا تھا ، اس زبان سے نا بلدتھا جو مسبعہ تعلقات کہ بدین استعمال کی گئی ہے ۔ امراق القیس میں استعمال کی گئی ہے ۔ امراق القیس میں کے علاقہ کو کندہ کے کھران کا بیٹا تھا۔ کندہ پرجیب جبشہ والوں نے فرج کشی کر کے فیضہ کرلیا تو امراق القیس فرار ہو کر افقرہ کہنچ گیا ہیں

کے علاقہ کِندہ کے حکمران کا بیٹیا تھا۔ کِندہ پرحب جبشہ والوں کے فوج کسی کر کے جبضہ کرلیا تو امراہ اسیس وار اہور القوہ پانچ کیا جیک کے گورز ابر ہدنے جشاہِ مبشہ کا اتحت تھا ، مارب کے بند پرایک تحریر چیوڑی ہے جمینی زبان بیں سیے جبشہ کی زبان میں منیں اب یشا نُع بھی ہوجی ہے ریر تحریر اسس عربی میں مرکز نہیں جوع فی سبعر معلقات میں استعال کی گئی ہے جوامرا قو القیس سے قعائد تصور ہوتے ہیں ۔

مناہ اس بعد معلقات "سات تصیدے تھے جوانہا ئی فصیع عربی میں تھے گئے تھے۔ روایت ہے کہ بیقصیدے امراۃ القیس نے کھے تھے۔ اسفیں کعبد میں لٹکا یا گیا تھا تاکہ کوئی اوران کا جواب میٹی کرسکے ۔ (مترجم)

له ايك معروت روايت كيمطابق امراة القيس كوانقره ميرقتل كروياكيا تفاكيونكي شهنشاه جسنين كى لاكى اس برعاشق بوگئ تقى -شاه اس بات كربرداشت يركرسكا اوراس في عظيم شاعر كوقتل كرا ديا -



ا ٤ ٣ - وبول مي ثقافت كے تمام فطرى آثار موجر دھے ، ووشاعرى سے آشنا تھے ۔ ضرب الامثال ان ميں عام تفیس، موک کها نیاں مقامی تاریخ کے واقعات جوزبانی بیان کیے جانے ادرالیسی ہی دیگر حیزیں ان میں موجود تقییں ۔ تحیّر خیز بات يه بي كنظه درامسلام سيقبل مي گرامرا درشعرون بين رويعت و قا فيه ممل طور پرتز في يا فته شمل مين موجو د شفے اور گزشته ميوده سو سال میں ان میں ملی طور پرکوئی تبدیلی دقوع پذیر نہیں ہوئی ۔ قرآن حکیم نے عربی زبان مگرامر ، ہجوں اور ملفظ کو ایک معیار نجشا۔ قرآن کی زبان بالعل ولیسی ہے میسی زبان مرع نی اخبارات وجرا تدمیں بڑھتے ہیں یا عالم عرب سے ریڈ یو کی نشر ایت میں سنتی ہیں۔ يربات اسس لحاظ سے بڑی اہم ہے مرعر فی جاننے والا شخص قران تھیم کی زبان مجسکتا ہے اور دوسری قدیم یا جدید زبانوں یونانی ، عبرانی ، سنسکرت اور انگریزی وغیره کی تما بول کی طرح قرآن پاک کے معانی کو سمجینے کے لیے دُوراز کارمفروضوں یا تیاس آرائیوں پرانحصار کی خرورت نہیں ، الل ہرہے ایک ابدی دین اور ایک البے رسول کی تعلیات کے بیے جس کے بجب رکوئی ا درنبی بیدا نهیں ہوگا ، البی ہی ابدی اورستقل زبان کی ضرورت متی -

و عود رأس، وقت كو في تربيتي سكول تو تقص نهير، چنانچه خاندان كي بڑي بُورُهياں ہي بوقتِ ضرورت دايه كاكام انجام دېتى تھيس اور يەفرض نهايت خومش اسلونى سے اداكرتيں - بُونْنى بچہ تولد ہوتا گھرکا کوئی مرد\_\_\_بسا افغات خودرسول خلا \_\_\_\_ امس مے دائیں کان میں افران اور بائیں کان میں ا قامته کتا ( ان دونوں میں توحید ورسالت سے اعلان سے ساتھ دونوں جہا نوں میں فلاح سے لیے املہ کی عبا دت کی تلعت بین کی گئی ہے) اس طرح جرمہلی آ واڑ نومولود کے کا ن میں بٹر تی ہے ، ایک اچھامشورہ ہوتا ہے ۔ مکن ہے یہ رسم زما نہ جا ملیت کی کسی اسی نوع کی دیم کی برگزیده شکل بونا به اس سیسط میں کوئی روابیت نہیں ملتی۔

مو يمو مديندس نومولودكومان سے دود درست قبل مجورت كريمي دى جاتى تقى ادركمبى شهدچايا جاتا تھا۔ مع مع - بيتي كانام ركيف كضمن مين سي ايك مخضرسي تقريب منعقد مونى ركوامس موقع ير ركهاك نام بعد مين تبدیل کیاجا سکتا تھا یا اس کے آگے ویکھے اضافہ کیاجا سکتا تھا۔ بالعمم برعرب بیچے یا بچی کو اس کے باپ کے نام پر پکارا جانا نفاه مثلاً العاملات كے بیٹے ، یا اوفلاں كی بیٹی ۔ بیچے كا اصل نام سٹ ذہبی استعال كيا جاتا نفاء ميل استعال کارواج تھا، مثلاً اسے فلاں کےوالد؛ یا اسے فلاں کی ماں مضروری نہیں تھا کہ شا دی سے بعد یا اولاد ہونے کے بعد ہی کسی کو فلاں سے باپ یا فلاں کی ماں کھ کر سکا راجا ئے ، بلکہ اوائل عمر میں بچیں کو بھی اسی طرح پیا راجا تا تھا ۔ عمر ماگنیت پہلے بیٹے کے نام سے رواج باتی تھی۔ لڑکی کے نام پر کنیت خال خال تھی۔ مثال کے طور پر حفرت عرف کو ابر حفسہ میں کمہ ممر پھاراجا آتھا (مفضة ان كى بينى تغييں جورسول الله سے بيا ہى ہوئى تھيں) گو حضرت عرش كے لركے ہى تھے مگر ان كى كنيت ان کی ذی قدر بیٹی سے نام پر رواع پائی کہ بعض فرضی کنیتیں بھی موجو وتھیں مثلاً حضرت علی اس کو بُرتراب ( مٹی کا باپ ) کی کنیت خو وصفور پاک کی طرف سے و دلیعت بُوئی ۔ رسول اللہ نے ایک روز حضرت علی می کو زمین برسو نے دیکھا -ان کا برن مثی يد يتفرط البوانتها - اسس بررسول في الحنيل" بوتراب كه كريكا رانتها - اسى طرح رسول الله ك ايك صحابي كو المومبررة

ر بتی ہے ۔ ربتی میں بالی ہے ۔ ان کے ابرار این ہے کہ ابوہررہ ایک روز حبث کے سے نتی مُنی سی بٹی کپڑ لائے اور اسے یا لنے سکے۔ان کے ا<mark>ہ</mark> ووسلوں یاروں اور طنے والوں نے اتفیں ابو ہر رہے کہنا نشروع کر دیا ۔ یکنیت اتنی مقبول ہوئی کہ بالاتشرخود الو سررہ بھی اینا اصل نام نرک کرکے خود کو ابو ہر روہ ہی کہنے نگے . اگرکسی کوکسی دوسرٹے خص کے باپ کا نام معلوم نہ ہوتا تواسے بلًا نے کے لیے وہ اس کے قبیلہ کا مم استعال كرنا امثلاً أے قریش کے بلیے " یام اے قریش كی بیٹی نم يکسی كمبار" اُے قریش کے بھائی " یا" اے قریش كی بہن " كورسى كاراجاتا واس كايمطلب مركز نهيل تعاكم محاطب كمسى قبيلير سح جدا مجد كاكو في حقيقي بها في يامهن سه وقرآن باك مير كارى مريم كوم عمران كى بينى " اور" بارون كى بهن " كه كرسي يكاراكيا ب - بارون عران كابيا شااور وه حضرت مرم كا بعام نہیں ملکہ ان سے اسلاف میں سے تھا۔

۵ ۷ سو - وب بیر بچی کے نام من جالی یا ما دی اجسام کے نام رہی رکھ جانے سے فلہور اسسلام کے بعد ہی گواس وستوس كوفي تيديلي نهيل موفي الهم ديني وجوه كى بنا يرتعف نام متروك فراريائ يدنا مرسيداسلام مي عبدالشمس ( سورج كا بجاري عبدالكعبه (كعبه كالبجاري) عبدالجن ( جن كالوكبين والا) جيب نام بر داشت نهيں كيے جا سكتے متص حتى كرعبدالمجد جيسانا كاي ركھنے كى اجازت نهيں وى جاسكتى تھى - رسول المترف ناموں بين معاشرتى اورجما لياتى جس كى بنا بر تبديلى كسفارش كى تقى الموں نے مسلمانوں میں ظالم ، غاوى ، كلب (كُنّا) وغيره نام جوان دنوں عام تنے ، رکھنے كى سختى سے مانعت كردى (نبخلا نے اسی بلا در بعض علاقوں سے نام بھی تبدیل کر دیے تھے) درختوں ، پتھروں اور حنگلی جا نوروں کے نام پر رکھے جانے والے نام مباح توريا ئے ، جو ذما نہ قبل از اسسلام میں بھی مرق ہے ۔ ان ناموں میں طلحہ ،سمورہ ،عوسجہ، ثمامہ اور ہرملہ مختلف ورختوں اور پواوں کے نام ہیں۔ اسد ، بکر ، تعلیہ اور ارتم جا نوروں کے نام ہیں۔ اور حجر کے معنی پتحر ہیں۔

الاع ١٧ - بجيّز نولد موف كي يفدر وزيا چذر بفت بعد اسس كاسر مهلي بارمند وايا جاماً - اسس موقع يرخاندان والول كي وعدت بھی کی جاتی تھی۔ ایک بھیٹر و بے کہ جاتی اسس کا کچھ گوشنت تومستحقین میں تقسیم کردیا جاتا اور با قیماندہ وعوت کے لیے استنول ہونا - بیچے کے بالوں کے برابریا ندی و بعض صورتوں میں سونا عفرات کی جاتی - خلور اسلام سے قبل الس موقع ير ذبك كيه جان والعاج الزركا خون بينج كر سرير والاجامًا ككر اسلام مين اس كى مما نعت كر دى كئى ، أمام اس كى جَكَر بِيِّ كَ سريرًا في خومشيوخصوصاً زعفران مل دى عباتى - ﴿ ويكيب ابو داو وادر ماكك ﴾

٤ ٤ ١٧ ، بچيّ کي ايک اور رسم جرمون لاکوں کے ليے ہے ختنہ ہے۔ اسس رسم کی اد انبگی کے ليے کوئی وقت مقرر تہیں تاہم یہ رہم اواکل عمر میں ہی اواکی جاتی ہے جب بیچے کو اجھی رہنگی کا احسامس نہیں ہوتا۔ انجیل کے مطابق یہ رسم حضرت ا برا ہیم نے خداکی اطاعت ورضا سے معابدہ کی علامت سے طور پرجاری کی تھی رنگر اسلام توکیا خور راسلام سے ماقب ل کی

ل حضرت ا بومریره کااصل نام عبداللهٔ اورکنیت ا بوعریتی . نگران کالقنب ابوم ریره اس قددشهود بوا که ان کا نام اورکنیت اسکی شهرت کی گرومیں دب سے اور آبو ہر رہ ہی ان کی کنیت سمہری ۔ (مترجم )



عربی لاک کہانیوں ہیں بھی اسس کا کوئی وجو و نہیں ملیا ۔اسے صحت وصفائی کے نمن میں ایک اقدام تصور کیا جاتا ہے · ۱ ما ۱ دوراسلامی میں معین دوسری رسوم بھی موجود تھیں یہ شلاّحب بچے کھنا پڑھنا شروع کرنا یا پہلی بارفز آن باک مان مان میں معین دوسری رسوم بھی موجود تھیں یہ شلاّحب بچے کھنا پڑھنا شروع کرنا یا پہلی بارفز آن باک

خيم كرتا يا بچه مهلي بار روزه ركتها ا در ديگرا يسه به مواقع پرخاندان مين تقريب مسرت منعقد كي حاتى ‹ فطري طورپرختم قرآين وغيرهِ ختم كرتا يا بچه مهلي بار روزه ركتها ا در ديگرا يسه به مواقع پرخاندان مين تقريب مسرت منعقد كي حاتى ‹ فطري طورپرختم قرآين وغيرهِ - کی نقریب رسول خدا کی جیات طیبد سے بعد ہی شروع ہوئی ہو گی کیونکه رسول افتد سے دور میں توقرآن باک کا نزول تعت یا

9 > مع - شادی نده و متعلقہ خاندان ملکر معاشرہ کے لیے سب سے اہم تقریب ہوتی ہے۔ زماند باقبل اسلام سے ا نروقت کے جاری رہا ہے)

عرب میں جبی شادی کی ٹیرمسرت تقریب منائی حاتی تھی۔ ظهورِ اسلام کے بعد جبی یہ تقریب بدؤوں اور شہری خاندا نوں میں بدستور را کئے رہی ۔امسضمن میں خود رسولؓ ندا کی زندگی کے بعض وا نغا ن میٹی کیے جا سکتے ہیں ؛ ایک روز طائفٹ سے ہجرت کر کے آنے وا ایک مسلمان المغیرها بن شعبر نے رسول اللہ کو تا یا کہ اس نے مدینہ کی ایک لڑی سے شادی کی فوامش ظا ہر کی ہے - رسول اللہ سنے مُغیر*و سے پوچھا "کیا تم نے لڑک کو دیکھ رکھا ہے ہے مغیرہ نے نغی میں جواب دیا توا*ملڈ کے رسول نے فرمایا " شنا وی سے پہلے اؤی کو دیکھ توکیونکہ بعد میں بھیا نے کی نسبت یہ ( لٹرکی کو دیکھنا ) کہیں ہترہے'؛ رسول کے ایک صحابی نے خو و اپنا وافعہ سیان کیگا اس صحابی نے ایک لٹرکی کوچے رک پھیلیا تھا مگر لڑکی کو اسس کا علم نہ تھا اور بعد میں صحابی نے اسس لڑکی سے شا دی کی تجویز

• ٨ ١٧ - ميندين پيشيه ورگانے والى لژكياں (غالباً لونڈ بال)موجود تقيين جودف اور تبعانجھ بحجى بجاتی تقييں - ايک روز ابک گانے والی لڑکی نے رسول اللہ کو آتے ویکھ لیا تواکس نے وہ ظم جو وہ گارہی تھی ۔۔۔۔ ینظم کسی جنگ کے سور ماول ک بالديمية في \_\_\_\_چھوڑوى اور بولى إلى اورىم بين ايك بيغيم موجود بين بناسكنا بيكك كيا ہوگا يُ اسس پررسول الله في الركى سے كما! مينى وسى كا دُجرتم پيط كا رسى تعين "

روایت ہے کہ دلہن کے وُولها کے گھرجاتے وقت رات کوشعل بوار جبوس نکا لاجآیا تھا ۔ایک روز رسول خدانے ا پنی زوجه محترمة خرست عالیث پنر کو تبایا " مین تمعارے عم زاد کی شا دی میں شر*یک تنا مگرونا ن موسیقی زیتی ، کیا یا*ت بے ؟ مدینہ ا کے باسی توموسیقی کولیند کرنے ہیں <sup>ہا،</sup>

ا ٨١٠ - يربتان كي ضرورت نهيل كرولهنول كاميك أب كياجاً نتما ، أن كے باتھ پاؤں بنقش و نگار بنائے جاتے ہے اورا تغیین خوشبومیں بسایاحا تا تھا۔ میں نہیں کہ سکتا کہ دارِم کا بودا رسول اللہ کے دور میں کمہ یا مدینہ میں متعارف ہو چکا تھا یا نہیں۔ ما سرنباتیات الدینوری کے زانے میں خواتین اپنے ہونٹوں کوئرنے کرنے سے بیے دارم کی شمنیوں سے بنی ہوئی سواک استعل ل كرتى تقييل - چنانچەمتعد عشقىنظىون مىں دارم سے سُرخ كيے كئے لبوك تعربيف ميں اشعار ملتے ہيں يولهنوں كى طرح و ولهوں کو مجمی سنوارا اور سجایا جاتا تھا اور اتھیں مجر کیا دیگوں کا بیاسس بہنا یاجاتا تھا۔ بہت سے لوگ، دست وار، دوست اور احباب شا دی میں شرکی ہوتے اور وعوتِ ولیمہ میں شرکت کرتے جو شا دی کے بعد ہوتی ۔ شا دی عموماً وُلهن کے گھر میں ہوتی

ول نمبر — ۲۹۷

برا المرس ا

سا ۱۹۷۸ و مضوراً نورایی خوراک میں ترید ( دیک طرح کا طیم ) بیرب ند فرات سے ۔ وہ جُمنا ہوا گوشت بھی رغبت سے کھاتے۔ اُسس دور کے کھا نوں میں شُر مُر غ سے اندوں کا بھی ذکر ملتا ہے جوجنگل میں طئے تھے ۔ سامل سمندر پر آباد افراد مجھی بھی تھی ہی کھاتے۔ اُسس دور کے کھا نوں میں شُر مُر غ سے اندرون ملک آبادی میں تازہ مجھی کا ذکر نہیں ملنا بنشک گوشت بھی استعال کی جھی بھی جھی بھی جا تا تھا ۔ قربانی کے موقع پر اگر پُورا گوشت استعال میں نر آتا تو بانی ماندہ گوشت دُھوب میں خشک کر بیا با تا ۔ اور بُوں کی عربی نوٹون اور بغیر کے استعال کا یہ کا فی عرصہ تک استعال کا جو سے دسول اللہ کی نرندگ میں نوٹون اور بغیر کے استعال کا



مع ٨ سل معرا فراد ك بادل كوزگ ظهوراسلام سي قبل سي عربون مين رائح تقاليمن كي ذرخيز سرزين ايك طسدت كا سے ورنگ پیدائرتی منی جرسول اللہ کے دادا حضرت عبدالمطلب کی زندگی میں زیر استعمال تھا۔ ایک پووے گئم کے بتوں سے رُرِخ رنگ بیدا ہوتا تھا۔ان پتوں سے إل رنگے جا سکتے تھے ۔خواتین حنا سے اپنے ہاتھوں پرنفش وٹکار بنا تی تھیں۔ انگوٹھیاں' با زوجند ، تكلس ( يا ر) ، مندسه اورمنعدود وسرسے زيورات خواتين ميم سنعل تھے-

۳۸۵ - میندیں ایک دلیس کورس تھا جہاں عام طور پر ہرونجات سے اسنے والے قافلے قیام کرتے تھے۔ جس مقام پر

بيد كررسول فدابها ل كرا دور بكهاكرت ستح اس جداب سعدالساق موجود ب ٣٨٧ رعرب ميں جوسالا ندميلے ہونے تھے وہ محض تجارتی منڈیاں ندشقے ملکدان میں عوامی و ل حسبي کے متعدد بہاد سبی تھے

مخ كة يب عمّا ظيين جرسالاندميله مكتا تها وه خاص طور بر ورب عرب مين شهور نها-اس ميله مين برس برس شعرا شركيب ہرتے منے جواپنی برمب نداور فی البدبہ نظموں سے سام عین کونسچورکر نے بشعلہ بیان مقرد لوگوں کو اپنی شعلہ نوائی سے محظوظ کرتے

اور زبان دا نی کے جو بردکھاتے۔ اکسٹ میلیویں اُس دور کی بین الاقوا می عدالت کا اجلائسٹ بھی ہوتا حب میں دُور درا زعلا قول سے

آنے والے توگ اپنے مقدمات پٹیر کرتے تاکد ان کاغیر جا نبدا را نہ فیصلہ ہوسکے کا بن اور نجومی توگوں کی سمت کاحال بتاکر اپنی روزی کاتے۔وہ دوسروں کے متقبل کا حال بیان کرنے ،گو ایخین اپنی قسمت اور اپنے مستقبل کے یارے میں خاک علم نہوا۔

ے مربع بموت کے موقع پر بھی بعض رسوم منا ٹی جاتیں ۔اکسس روزلوگ ہمیشہ کے لیے عُبرا ہونے والے عزیزیا ووسٹ کم الهنوى خواج عقیدت بیش کرتے بمبیت کوکئی بار نهایت احتیاط سے غسل دیاجا تا کمبرے کے متعدد کو وں پرشتم کنین بہنایاجا نا اورنما زِخازہ اداکی جاتی ساگرمرنے والا قرضوں کے بوجہ تلے دبا ہوتا اور اسس کا ترکہ اتناز بڑنا کہ اس سے قرض بے بانی ہوسکیے

تورسول ِ ضدا ایسے شخص کی نما زِ جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے۔ وہ ہمسٹلان کی نواہ وہ مرو ہویا عورت نما زَ جنازہ خو د پڑھایا تح تے۔ نماز جنازہ کے بعدمیت زمین میں دفن کی جاتی۔ رفین کے بعد قبر پر دعا مائلی جاتی جس میں مرنے والے کو نلقین کی جاتی کراہے ووسری دنیا میں نئی زندگی کا کیسے سا مناکرنا ہے مسلمانوں کا حقیدہ ہے کہ جوننی کسی مسلمان کو مرنے کے بعد قرمیں وفن کیاجا تلہے

دوفر شنتے (مملک کمیر) قبر میں اور مرنے والے سے مذہب اور پیم قیامت کے بار سے میں سوالات کرتے ہیں۔ چنانچہ مرنے والے تولنقین کی جاتی ہے کہ ووان فرستنوں کو بتائے کہ خدائے واحد انس کامعیود سے ، محدّ اس کا رسول ہے، قرآن اس کی تن ب ہے ، کعبہ اسس کی سمتِ نما زہے ، وہ بوم حشر پریقین رکھتا ہے اُس کا بوم قیامت ، دوزخ اور جنّت پر بھی

🗚 🗚 🏕 - تمداور مدینه میں چند سال بعد فرس ہموار کر دی عاتی ہیں اور بچراسی حبگه از سرِ نو تدفین عمل میں لا ٹی جا تہ ہے۔

چانچرقرت ن زیاده سیلے نہیں پاتے گزشتہ جودہ صدیوں سے ان دونوں مقدس شہروں میں ایک ایک قرستان می پیلاً رہا ہے بیب سے معبتہ اللہ کومسلماً نوں کے بیے نمازی سمت قرار دیا گیا ہے، دنیا بھر میں مسلمان مُردوں کو دفن کرتے وقت أنائين شانے كى طرف سے ذرا بندير كے لحديس ركھتے ہيں تاكه مرنے والا قبلد رُورہے يينانچ مختلف مالك ميں قبرو ل كے ليے بیکن اسس فرشان میں ہیلی صدی ہجری کے اولیس دنوک کی چند قریب موج د ہیں ، حبب کعبہ کو ابھی نماز کی سمنت متعبن مجھ ج شالاً جغ باً ہیں ( ٹاکہ مرنے والے کا کرخ مشرق میں چیٹے سورج کی طرف دسے ۽ )

9 ۲۳۸۹-رسول الله کی تجریز کے مطابق ہی جس خاندان کا کوئی فرد فوٹ ہوجائے اسے ایک یا دد دور کیک کھانا ہمائے دعزیز واقارب ) فراہم کرنتے ہیں۔ اُسس ددر میں مرنے دالے پررونے کے لیے پیشیہ ورماتمی مل جاتے تھے جوعام طورپر خواتین ہوتی تھیں۔ رسول ُِخدا ان سپیشیہ ورمانم کرنے والیوں کی زیادہ سے زیا دہ حوصلہ شکنی کرنتے تھے ۔

معاشرے کی خصوصیات حس میں اچھ اور بُرے ہرطرے کو قت اور اس سے بعد کا معاشرہ عام انسانی معاشرہ تھا، معاشرے کی خصوصیات حس میں اچھ اور بُرے ہرطرے کو گشا بل تھے۔ برحیقت کد اُس وُ ور میں بھی جزائم ۔۔۔ نتواہ ان کی تعدا دکتنی ہی محدود کیوں نہ ہو ۔۔۔ قتل ، قانون کی خلاف ورزی اور پوری وغیرہ کا ارتکاب کیا باتا تھا ، اکس امرک غاز ہے کہ وہ معاشرہ عام انسانوں سے عبارت نخا اور اکس میں صرف فرشتے یا صرف سنیطان منیں بستے تھے۔ قابل ذکر بات بہ ہے کہ شخص کے ذہن پر برنفش تھا کہ وہ نیکی کو نیکی اور بُرائی کو برائی سمجھے کوئی شخص این جو ان برشخص کو من عمل کی توقیر معجبو دکرتا تھا۔ پولیس کا کوئی وجود اپنے جرائم پر فوز نہیں کرتا تھا۔ پولیس کا کوئی وجود نی منزا مرت تھی۔ وہ سمجھے تھے کہ دنیا میں بُرم کی تعزیر

نه تما گروگ از نود پیش ہوکرا سے جُرائم کا بھی اقبال کرلیتے تھے جن کی سراموت تھی۔ وہ سمجھے تھے کہ دنیا ہیں مُرم کی تعزیر برداشت کرنا آخرت میں سزاسے ہتر ہے۔ برداشت کرنا آخرت میں سزاسے ہتر ہے۔

انسان عانتا خفا که ده کیا کر را ب سے اور نشے میں جنگی در ندوں کی سطے پہکے تھیں نہیں گرتا تھا ۔سوُر کا گوشٹ نہیں کھا یا جانا تھا چنانچہ انس کا لازمی نتیجہ بے جیا تی تھی معاشرہ میں موجو دینرتھی ۔

ا الم الم الم الم الم المبن کھیلاجا تا تھا در نہ ہی شود کی گفت معاشرے پڑسلطائتی۔ شودلینا اور دینا وونوں حوام تھے ۔ بلا سُومِ قرص حاصل کرنا آسان نہ تھا ۔ مسلما نوں کے لیے غیرمسلم سُود خوروں کوسود کی ادائیگی بھی ممنوع بھی ۔ چنانچہ مسلمان قرسضے لینے سے بازر ہتے تھے اور اپنے اخراجات پرکنٹرول دیکھتے تھے۔ یُڑمت سود کے دانشمندا نہ تا نون نے سہیے پیلے ان مھی مجسر انسانی جو تکوں کا خاتمہ کر دیا جو سُود کے ذریعے ہوگوں کا خون پوکس رہی تھیں اور بُوں بددیا نتی کی کما نی پر پل رہی تھیں۔ بلاشبر ہوئے اور سُود کے ذریعے ہوگ رہی ہے دولت کما تے تھے۔ مسلما نوں کو اکس ٹر امکان "سے تو محروم کر دیا گیا۔ تھا جو کہ اور سے دولت کی اس میں تروی ہوں تا تھی تھا۔ اس کا دول کو اس ٹر امکان "سے تو محروم کر دیا گیا۔ تھا اس کار سے دولت کی ان کے سے دولت کی اس کا دول کو اس ٹر امکان "سے تو محروم کر دیا گیا۔ تھا اس کا دول کو اس ٹر ان کا دول کو اس کا دول کو دول کی کر دول کو دول کو دول کی کی دول کی کے دول کے دول کی کر دول کی کر دول کی کو دول کو دول کی کی کی کھیل کی کو دول کر دول کو دول کو دول کی کی کھیل کی کھیل کی کو دول کی کو دول کر دول کی کو دول کی کھیل کے دول کر دول کے دول کی کھیل کی کھیل کے دول کی کھیل کو دول کو دول کی کو دول کی کھیل کے دول کے دول کے دول کی کھیل کے دول کی کھیل کی کھیل کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی کھیل کے دول کے

ہوئے اور سُود کے فریعے لوگ بڑی تیزی سے دولت کماتے سے ۔ مسلما نوں کو اکس ٹا امکان "سے تو محروم کر دیا گیا ہما گر گراکس سے مسلما نوں کے قرضوں ہیں جکڑے جانے کی رفقا رہی تو انتہائی سُسست ہوگئی تتی ۔ جنانچ مسلمان ا پنے وسائل سے اندر رہتے ہوئے ذندگی گذارنے کی عادت اختیار کر دہے تھے ۔ اسس طرح سرکا ری افسروں اور عمال کو بدعنوا ن بنانے والی تو تیں معندہ ج ہوگئیں اور یُوں انتظا میہ کو صافت سے تقرار کھنے ہیں زبروست مدد مل ۔ سے سے ایسی ہی اصلاحات کی بدولت معاشرہ میں پولیس فورسس کی خودرت باتی نہ رہی ۔ ان اصلاحات

سا **۹ س**الیسی ہی اصلاحات کی بدولت معاشرہ میں پولیس فورس کی ضرورت کے نوگ فائل تھے اور بیان سے ذہنوں میں نقش ہو بھی تقیں ۔



بابسها

# رسول المیکے کام برایک نظر

مم 9 م - ونیا میں لا تعداد خامیب میں ان میں کئی توحید رہتی پر منی میں متعدد خامیب کے پیروکا روں کی تعداد کروڑ وں میں ہے ۔ ونیا میں لا تعداد خامیار کروڑ وں میں ہے ۔ اسلام ان تمام خامیب میں سب سے کم عرب یکن ہے اسلام اپنے پر وکاروں کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا خدسب نہ ہو گئریہ ایک زندہ اور فروغ نیز پر خدسب ہے ۔ وُنیا کے تمام خدا میں اور لا دینی عنا صراس کے خلاف معروفی میں کی تحدود نہیں ۔ اسلام میں کسی بھی قومیت میں سرایت خلاف معروفی میں کی تحدید میں میں کی تو میت میں سرایت میں کہ موجد دہے ۔ تا ہم ہمارا موضوع اسلام نہیں بلکہ اس عظیم دین کا بانی سے -

ں یں ہیں ہے۔ اور ہے۔ اور اور ہے۔ اور اور علی مہلو وُں میں کئی تبدیلیاں کر دیں۔ وفت کے تعاضوں کے مطابق بنانے کے زعمیں ان کے اصولوں ادر علی مہلو وُں میں کئی تبدیلیاں کر دیں۔

4 و سو محد (صلح) اس قاعدہ کے تمام اصول وضوابط میں ایک استثنا ہیں۔ ان کر زندگی کے بارے میں آنکھوں دیکھے احوال پیعلدوں کی جلدی موجو دہیں تنہیں ان کوری زندگی کے ایک لیے کی تفصیل درج ہے۔ ان کے ذراتی اعمال ، ان کے دوراور معاشرہ کی ذرا ذراستی فصیل جی بیان کردی گئی ہے۔ رسول اسلام اپنی زندگی میں ہی عظیم تزین کا مبابی ہے ہے مزار سے زارش فصیل جی بیان کردی گئی ہے۔ رسول اسلام اپنی زندگی میں ہوئی مسلمانوں کے عظیم تزین کا مبابی ہے خطاب کیا جو مختلف علاقوں سے جے کا فریفند اوا کرنے تلم معظیم آئے سے ان سے کئی گئا مسلمان لینے عظیم اجتماع کے حدود میں موجود سے کئی گئا مسلمان لینے کرنے وض تھا کہ وہ کسی خاص سال کے موقع پر اخوں نہیں۔ نہیں ان پرید فرص تھا کہ وہ کسی خاص سال کے موقع پر فرور ہیں تھی کو کھی کو اسلام کے بائی گئی کو کھی کو کا میا بی حصل ہوئی گاراسلام کے بائی ہی تھی کہ کو کھی کہ اسلام کے بائی ہی کے کھی کو جانمیں۔ بلاٹ کی حاصل ہوئی تاریخ میں اسس کی کوئی مثال نہیں گئی ۔ جوان تک رسول اسلام کی زندگ میں ان کی تعلیمات کوچوکا میا بی حاصل ہوئی تاریخ میں اسس کی کوئی مثال نہیں گئی ہے۔ جوان تک رسول اسلام کی زبان وہی ہے جسی میں وہ نازل ہواتھا اور بیجس انداز مندیکی میں بات کی تعلیمات کوچوکا میا نوعاد ہے۔ جودہ صدیاں گزرگئیں، اس دوران رسول اللہ کی جائے بیدائش یا ونسی میں میں کہ میا نے بیدائش یا ونسی میں وہ نازل ہواتھا اور بیجس میں وہ نازل ہواتھا اور بیجس میں کہ میا نے بین کوپ میکٹی طرح میا زادا

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عین اسی طرح انجام دیتے ہیں جس طرح رسول اسلام نے انجام دیے تھے۔ دوسرے متعدد ذاہب سے پرو کاروں کی طرت ایلے مسلما نوں کی بھی کمی نہیں جواپنے دین رعمل نہیں کرتے بلکی لعمل تو محف نام کے مسلما ن بیں ۔اس سے باوہ و حسسی مسلمان فيخواه ومعف نام كامسلمان مي كيون نهرووين اسلام كو وقت ك تقاضون كرمطابن بناف ك يها المسس مين تر میم و تنسیخ کی خرورت محسوس نهیں کی بنود ہارے دور میں تمام خام سب میں اصلاح کی تح کیسی مرکز معل ہیں ۔گر سے جب بات سے کردوسرے مذاہب کو توجد بد دور کے جاننے کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا نے کے لیے ان میں ترکمیم و منسیخ کی ضرورت عسوس کی جارہی ہے مگرمسلم صلحین بیک ذبا ہے۔۔ مذکی اصل تعلیمات کی طرفت دجوع کی تلقین کر دہیے ہیں ۔ کسی مذہب ہے بانی کواس سے بڑاخراج عفیدت بھلااورکیا ہوسکتا ہے کماس کی تعلیمات آج بھی زندہ ومتحرک ہیں اوران میں ذرہ برا بر تيدېلي کې تجيي ظرورت محسوس نهيس کې چا رسې -

٤ ١٩٩ - دنيا كي منكف زبا نول مير باني اسلام كي سوانح پر مزار و رئتنب موجود بير - ان كيمصنفون مير اسلام دوست اور تیمن سبی شامل مین تمام مصنف خواه وه رسول ۱ سیدم کونسند کریں یا محض اس بات پرنا ب ند کریں که ۱ ن مصنفوں کا تعلق اسلام کے مخالف مذا بہت سے سبے ، اِسس بات پرشفق ہیں کرمحد ایکے عظیم انسان تھے ۔ جن مصنفوں نے جان بُر جو کررسول اِسکام کی زندگی اور تعلیمات کونور مرور کرمیش کیا ہے \_\_\_\_ اور الیسے مصنفوں کی ایک بڑی تعاد - دراصل وه جی انفیں بالواسطه طور پرنزاج عقیدت میپیش *کر رسیمیایی ۔* وہ رسول ِّ اسلام کی تعلیمات مو مسنح کرکے میٹ کرتے ہیں کیونکروہ انس بات سے ٹوفز رہ ہیں کہ اگر انھوں نےاسلام کی سیح تصویر میٹی کر دی توان کے ہم مذ<sup>ہ</sup> " گراه" بوجا بئي گے جنویں وہ قبول اسلام سے روکنے کے لیے بانی اسلام کے متعلق بے سرو پاکھانیا ں گھر کرسناتے بہتے ہی اس طرع کی فرہنی بددیانتی آج مجھے جاری سے۔ بربات تحیر تفریر سے کرجدید مغرب کے زبردست ما وی اور ووسرے وسائل کے با وجودحفرت محددسول الله ی ذات سے خلاف پرا پیگندہ کوئی نا نجے بیدا کرنے میں ناکام رہا ہے جن کی تو نع اتنی بڑی تعداد مین از بون کا شاعت ، ریریو ، ٹی وی نشر مایت اورفلموں کی نمائش کے بعد کی جاسکتی ہے۔ ہم منہ برجانے کر جتنے وسأل عيسا ئى مشنرلون اوركميونسى كوماصل بين ،اگراسلام اشتے ہى وسائل سے بسره ور بردتا تو دُنيا كا رُخ كيا ، برتا. لیکن اس سے با وجودید ایک عیال حقیقت ہے کوسیمی اور کمیونسٹ مغرب دونوں میں اسلام نہا بہت تیزی سے مھیل۔ رہا ہے۔ ووسری جنگ عظیم محفاتم کے بعد میں سال مے دوران انگات ان میں کوئی ایک سوسے زاید مساحد تعمیر ہوئی ہیں جرنی اورفرانس بھی اسس میدان میں انگلشان سے بیچے نہیں - امریکی سفید فاموں میں بھی قبولِ اسلام کے داقعات کی کمی نہیں ۔ بینا نجید اسلام كو تكك نكانے والوں ميں سفوا، په وفيمسرا در ديگرمعز زيپيتيوں سے تعلق رکھنے و الے افراد شامل ہيں۔ يہ كوئي تعجب خسيب تر باش نهیں کم ہرسال سیبکڑوں سیّاح استنبول میں مشرف بداسسلام ہونے ہیں جماں انا طولیہ کی نسبت ندہمی جوش ویٹر وسش زیادہ نہیں ہے۔



مر 9 س مر دوسلم ، کی تعلیمات کی ایک اور نمایا ن خصوصیت بیر ہے کدان کا رشتہ زندگی کے ہر شعبہ سے قایم ہے ، و معن ما فرق الطبعیات عقاید یک محدو دنهیں ۔ وہ انسان کی روحانی زندگی کے ساتھ ساتھ دُنیوی زندگی سے لیے بھی اصول ۔ قواعدبیان کرتے ہیں جتی کرسیاسیات سے ان ک تعلیمات کے دائرہ سے بام نہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام انسان کی پُوری زندگی کی تعمیر میں مدودینا ہے۔ دوسرے زاہب کی طرح محض روحانی مہلور نظر نہیں رکھتا اور نہی سیاست کو مصن حکم انوں سے

، و مربع باسانی کدسکتے ہیں کداسلام کے پیوکاروں کی زندگی اور ذاتی روتیر پر دین اسلام کے انزات دوسرے م رجم وكرم برجوداً إن-مذاہب کی نسبت نہایت گرے ہیں۔ بیر مذاسب آفاقیت سے دعو یار توہیں گروہ اپنے پیرد کا روں میں سل اور رنگ کا تعصب يم خيم كرنے ميں ناكام رہے ہيں - بيس نے ١٩٣٢ ميں انگلتا ك كاكيم مبعد ميں ايك انگريز مؤدّن ديمجھا-اس نے بڑے فخر يہ خيم كرنے ميں ناكام رہے ہيں - بيس نے ١٩٣٢ ميں انگلتا ك كاكيم مبعد ميں ايك انگريز مؤدّن ديمجھا-اس نے بڑے فخر سے اپنانام بلال رکھا ہوا تھا جو رسول اسلام مے مبشی نژادمو ذن کا نام بھی تھا ۔ یکتنی نرالی بات ہے کوفن لینڈے ایک تعضى غقيل في جوسويدن بين آباد م محصف مطالعد عداسلام قبول كرايا حالا كدقبل ازير كسي مسلمان سے اس كا تعارف كات نه تها - پير فراكسيسي نيزادگينن كوسي اكس في مشرف براسلام كيا دگينن كر پيروكار فرانس، سوسر البيند اور دوسرے علاقوں ميب پید ہوئے ہیں اورسیکٹروں افراد کوحلقۂ اسلام ہیں واخل کر بچے ہیں حقیقت تو یہ ہے کدمغرب واکوں کوحرف فخر الدین رازی نے ہی نہیں محی الدین ابن عربی نے میں زبروست مت اٹرکیا ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ کا فر ہلا کوخاں نے عالم اسلام کو فتح کر میا ادرعباسیوں کے بغداد کی اینٹ سے اینٹ ہجا دی۔ گر جنید دروایشوں نے اُس کے پوتے عزون خال کوشرف براسلام کیا اور

عالم اسلام كوتباه و بربا دكرف والول كواسلام كاعظيم علم واربنا كردكد دبا-

. مم - اگردیگر غدا بب سے بانیوں نے ایک دوسر سے پعض انسانی خوبیوں میں سبقت حاصل کی ہے تو بانی اسلام اتنے شعبوں میں فضیلت حاصل کی ہے کہ طالب علم حرت زوہ رہ جاتا ہے۔ وُہ ایک عظیم اورجامع صفات قانون سے زعیم جو نے تمام قانونی سوالات سے جواب ہیں قواعد مرتب کیے ہیں۔ وہ بہت بڑے متنظم مصطبخوں نے مُستب خاک سے ایک عظیم ملکت تا یم ک وہ خود اس کے منظم اعلی تھے۔ ایھوں نے فوجوں کی کمان کی ادربساا وقات اپنی رضا کا رفوع سے تین سے پندرہ گئا بڑی فرج سک کوشکست فاکش دی ۔ اُن کی اضلاقی تعلیات پُرمغز میں اور ان تعلیمات کوفیض شالی مگر نا قابل عل بنانے کے لیے كسى مبالغر سے كام نہيں ديا گيا ، احضوں في بہنديں كها كداگر كو في تمھارے دائيں گال بچيپ رسيدكرے توباياں كال هج اسك

آگ كردو- بلكه وه كنته بين " اگرتم ا د ك كابدله لوتوبير بالكل درست اورجا نُرْب ليكن اگرتم معا ف كرد و تو يدالله ك ز د بك متعس ہے '' بُوں ان کہ تعلیمات عام آدمی کے لیے بھی اسی طرح قابلِ عل میں جس طرح کسی ولی رشی یا مُنی سے لیے۔ یہ تعلیمات عام آدمی کو ارتباب گناه سے روکتی بیں اوراسے معقول صدود کے اندر کھتی ہیں ۔ان کی مذہبی تعلیات کے مطابق" بندہ خداکا اورخدا بندے کا ہے ۔ یُوں اُسفوں نے خدا اور بندے کے ورمیان راہ واست رابطہ قایم کرادیا ہے۔خدا اور بندے کے درمیان کی واسط کی ضرورت نہیں اور نہ ہی یکسی کی اجارہ واری ہے۔ محد کی تعلیمات میں خداکی وسالنیت، اسس کی لاتعداد صفات، درمیان کسی واسط کی ضرورت نہیں اور نہ ہی یکسی کی اجارہ واری ہے۔ محد کی تعلیمات میں محت اسلامی محت اسلامی محت ا

www.KitaboSunnat.com

الموال تمبر بسل کا کوئی اور ندم کا کوئی اور ندم ب تا فی پیش نہیں کر سکتا ۔ اسلام ہیں خدا " رب العالمین " ہے ۔ معلق میں میں خدا " رب العالمین " ہے ۔ معلق کوئی دور کا کوئی اور ندم ب تا فی پیش نہیں کر سکتا ۔ اسلام ہیں خدا " رب العالمین " ہے ۔ معلق کوئی کرنے والا ) اور غفور (عفو کرنے والا ) ہے ۔ وہ قیامت کوئیزاویئے میں ختی بجانب ہے گرامس کی رثمت

اس کے نفب سے سُوا کے دسیدنگ س حستی علی غصبی ۔۔۔ حدیث رسول ) اس بر محد نے نسل انسانی کونمام اخلاق سسکھایا اور حبب وہ طمن ہوگئے کہ اسفوں نے اپنا مشکل ترین مشن نجسٹن خوبی

تمام كرديا ہے تواُنموں نے اِسس كى مبندر فاقت كوترجيح دى ( مع الر فيق الاعلیٰ ) -

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى السيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلمروصل عليه.



TAN \_\_\_\_\_\_\_

باب ۱۵

## رسول خدا كا وصال

ا به به الله تعالی این بینمبروں کے سپروجوکام کرتا ہے وہ نہایت کھٹن ہوتا ہے جمحہ (صلعی) کامشن اس کا فاسے اورجی علی تعالی تعالی اس کے برائے معقوات ، طریق عبادت ، خاندانی (ندگی ، عالی تعالی اصل کی اس سے برائے اعلان اس کے برائے کا تعالی اس کے برائے کا تعالی اس کے برائے کا تعالی اس کا مقصد محل سبنی اور انقلاب تعالی ورسی اسلانی عرب اس سے بعد کے اور سیال کا تعالی است ، غرضیکہ اسس کی زندگی کے ہربیلہ کا احاط کیا گیا تھا۔ گویا اس شن کا مقانی جائے کی اس اس کے باس سے با مجد وران اس کے بوری توجوا ہے مشن پر مرکو ذران کا مغرب نے بحد کیا تاہم ان کے باس سے بال کی عربی ہواں کا نوجو دور ایس کے دریان کا مغرب نوجو اس کے دریان کے بیس سال موجو دور ایس کے با وجود وہ ایسے لوگوں کے دریانے ہوان کی نبرت پر اس کے با وجود وہ ایسے لوگوں کے دریانے ہوان کی نبرت پر ایس کے با وجود وہ ایسے لوگوں کے دریانے ہوان کی نبرت پر ایس کے با وجود وہ ایسے لوگوں کے دریانے کا ایس نوجو ایس کے دریانے کی اس کے باری کے بیس اس طرح ان کی موت کی دریانے کا ایس کے باری کے بیس کی موت پر ایس کے باری کی موت پر ایس کے خات کے کا حضرت نوٹ کا مشن خم کیا ، حقرت ایرائیم کے اور حضرت موت نوٹ کی مشن کے خات کے کا مسبب بنے ۔ اور بالا خورض موسلام کی بعد کو ٹی شخص ہیں انہیں ہوا جس نے اسلام سے بہتر عقا ید بیش کیے ہوں اور رسول اللہ کی اتعلیات سے کو ٹی بہتر تعلیم وی ہو۔

"ارینی اعتبار سے بی دین اسلام کے بعد کو ٹی شخص بہتر عقا ید بیش کی یہ بیش کی ایس کے بور اور رسول اللہ کی تعلیات سے کو ٹی بہتر تعلیم وی ہو۔

"ارینی اعتبار سے کو ٹی بہتر تعلیم وی بو۔

موریم رسول الله کی عرس و سال برگئی تبلیغ اسلام کے لیے و مسال کی زبردست جدو جدیب وہ تھک گئے تھے۔
زندگی کی حوارت کے آخری شرارہ کے بل پڑا تفول نے مکد کا طویل سفر اختیار کیا ۔۔۔۔ اُونٹ کی پشت پر بارہ دن مکد جانی بن اللہ کی کی حوارت کی تقت والیسی میں صرف ہوتی تھی ۔۔۔ آکہ عج بیت اللہ کا فریفیدادا کرسکیں ۔ دوران عج رسول اللہ کی مسرت کی انتہا نہ رہی بجب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان پر نازل کی :

م آج میں نے تمعارے لیے تمعارا دین محل کردیا۔ میں نے تم پر اپنی نعمتوں ( احسان ) کی مجی تکمیل کردی اور م

میں نے تمارے واسطے اسلام ہی کو دین لیسند کیا ہے ؛ (۳/۵)

یرنبی کے دنیا سے رخصت ہونے کا اعلان تھا جونبی کے لیے باعث مسرت واطبینان تھا۔وہ اس مادی دنیا کو چیوڑ نے پر خرکش تھے ، اسخیر کوئی ملال ند تھا۔اسی وقت ان پر ہیر آبات بھی نازل ہوئیں، (۱۱۰/ ۱-۳):

معب الله كى مدداور فتح أي كى اورآب نے لوگوں كوالله كے دين ميں جوق درجوق داخل ہونے وكيمها ، تولينے رب كى حدركے سانفرت بيري كينج ،اس سے عفوطلب كينے ، بے شك وہ بڑا توبہ قبول كرنے والا ہے "

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ہم ، ہم ، اسس فائعانہ کے کے بعد جب نبی طینہ پہنچ توجلہ ہم انظیں مرض الموت نے آبیا۔ مرض کا آغاز مریں دردسے ہوا۔ وہ اچھی طرح جانتے بخطے کمرا خوں نے جو کچے کیا ہے کیسے کیا ہے ۔ چنانچہ ایک دات شدیدعلالت کے باوجود وہ گھرسے نکط اور قریبی قبرسندان میں پہنچے جھے جنت البقیع کے خرب صورت نام سے موسوم کیا جاتا ہے ۔ اضوں نے اپنے ان صحابہ کی قروں اور قریبی قبرسندان میں پہنچے جھے جنت البقیع کے خوب صورت نام سے موسوم کیا جاتا ہے ۔ اضوں نے اپنے ان صحابہ کی گوران کی مون کی مدواور تعاون سے انفوں نے برفاتح نوان کی مون کی مدواور تعاون سے انفوں نے بنی فرع انسان کو ایک نئی مزل اور زندگی کو ایک نئی جہت سے دُوشنا س کوایا تھا۔ نئی کی علالت میں شدت آگئی اور جلد ہی وہ اسس قابل نررہے کہ نما زباج عت کی امامت کا فریبندادا کرسکیں۔ چنانچہ انظوں نے حکم دیا کہ ان کے وفاد ادراور قریبی دوست ابور کر نئی ناز باجاعت میں امامت کی تاہم انظوں نے نماز مبیط کرادا کی۔ بھرائ سے مرض میں شدّ سنسط گئی، وُہ اپنے جو سے باہر تشریف لا کے اور نماز کی امامت کی تاہم انظوں نے نماز مبیط کرادا کی۔ بھران کے مرض میں شدّ سنسط گئی، وُہ اپنے جو سے باہر تشریف لا کے اور نماز کی امامت کی تاہم انظوں نے نماز مبیط کرادا کی۔ بھران کے مرض میں شدّ سنسط گئی، وُہ اپنے جو سے باہر تشریف لا کے اور نماز کی امامت کی تاہم انظوں نے نماز مبیط کرادا کی۔ بھران کے مرض میں شدّ سنسط گئی، وُہ اپنے کے مسلم انسان کی تاہم انظوں نے نماز مبیط کی دیا تاہم انسان کی تاہم انسان کی تاہم کرا تی ۔

ہم - انہی دنوں رسول اللہ نے ایک مفامی کہاوت کے مطابق اپنا علاج بھی کیا ۔ اُنھوں نے سات مختلف کنووُں کاپانی منگوایا اور منگوایا اور اس سے منطق کنووُں کا بانی دنوں رسول اللہ اللہ کا فی افاقہ محسوس ہُوا ۔ چانچہ وہ دوا فراد کی مددسے سجد نبوی میں تشریعت لائے اور منہرسے پُراڑ خطبہ دبا جھے سُن کر صحابۂ گریرزاری کرنے سکے ۔ اُنھوں نے جنگ اُمد کے شہدا کے بیاد اللہ کی رحمت کی دعا کی اور پُوں وین بران کی استقامت اور اللہ کے دین کے بیاجہ وجہد میں شرکت پران کے لیے انہا زِشک کیا ۔ پھرانھوں نے اعلان کیا کہ وہ اس دنیا وی زندگی سے کنارہ کشی کرنے والے ہیں ۔ اُنھوں نے کہا :

\* الله كاابك بنده تحاجه الله في التحاب كا اختياره يا اور اس في مع م فيق الاعلى " كا انتماب كرابا"



یا ملکت پرکسی کا کوئی حق ہوجواسے نہ ملا ہو وہ بھی کیٹیں کیا جائے۔ بچراُ تھوں نے قبروں کوٹی جنے کا نختی سے مما نعت کی اور بولے: \* جولوگ بینیمروں کی قبروں کو پُوجتے ہیں ان برخداکی مارہے میرے بعدمیری قبر کوئبت ہیں تبدیل نرکردینا جى كى كوگ رئىتىش كريى يۇ

ا نهی دنوں اسلامی فوج کی ایک مهم اسامر شن زیر من بن حارثند کی فیا دن میں رواند ہونے والی تھی ۔رسول اللہ نے کہا ؛

" میری موت کی صورت میں حجی بیمهم ملتوی نه کی عبائے۔" د اس فوجی مهم میں معصن علیل القدر صعائی شامل تھے لعیس ہوگوں نے تجویز سیش*س کی کو اس مهم کی* قیاوت اسامہ کو نرسونی جائے گررسول الدنے برتج بزشختی سے منتر وکر دی)

٧ . بهم منج واليس البيني البين البيرييلي كلي ، وه تصك بكفي تقير ، أيك دن اوران كي طبيعت بترمحسوس بوئي ، وه بير بسترے اُسٹے اور مجرہ سے باہر گئے ۔ یہ نماز کا وقت تھا ۔ وہ یہ دیکھ کر ہیجدمسرور ہوئے کرمسجد نمازیوں سے جھری ہوتی ہے اور و خشوع وخصوع سے ساتھ نماز ادا کررہے ہیں ۔۔۔مسلما ن جبی اپنے بیارے رسول کی علالت میں افاقہ دیکھ کرخوشی سے جُھُوم اً مع میرا مفوں نے کوئی ایسی حرکت کی جوخدا کی عبادت (نماز) کے وقارکے منافی ہو \_\_\_\_ مگر رسول ٓ اللہ ٓ آ گے نہ جاسکے وه مسكرات اور لميث كراين بسترير بيل كل عدى دهوكا كها كئ - الربك رسول الدك ياس أت اورابي كرا الياك اجازت طلب کی ۔ وہ کئی روز سے اپنے اہلِ خانہ میں نہیں گئے تھے ۔ چنانچہ وہ مدینہ کے نواحی علاقہ میں چیلے گئے ، کچھاور صحابی مجی رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آئے۔ ان میں کسی نے رسول خداسے کہا کہ وہ اپنی وصیّت تحریرکرا دیں ، چنانچے رسول اللّه نے کا غذاور قلم لانے کا حکم دیا ہے جو صحابہ میں بحبث چیو گئی کہ آیا رسولؓ پاک کو وصیتت تحریرکدانے کی زحمت دی جائے یا نہیں جبکہ وہ پہلے ہی ہرابت اُمت کو تبانیجے ہیں۔ ( در حقیقت صحابہ کوئیگ اُحدے وافعات یا ویتھے جب اُنفوں نے رسولؓ غدا کو بریم کر دیا تھا اور انفیں وه كام كرف كوكها تها مورسول الله كرنا نهيس عاست تصد اسس كانتيم حبنك مين مزميت كي سكل مين برآمد بهواتها معفور ف مسجد نبوئ میں اپنی نقریر کے دوران جنگ اُ مد کا نفصیل مذکرہ کیا تھا ) حب رسول ُ خدا نے صحابٌ میں مجث ہوتے سسنی تو اً مفوں نےسب کو چلے جانے کا حکم دے دیا۔

٤. مم يند كلفظ بعد بمارى زور بكراكى رسول فدابيوش بوك كمرملدى بوش مين آكف - اب وه بات نهين کریکتے تتے را مغوں نے ایک صحابی سے ہاتھ میں مسواک دیکھی۔ اسفوں نے مسواک کی طرف اس طرح دیکھاکہ لوگ سمجھ گئے کہ نی وانت صاف کرنے کی خوامی کررہے ہیں۔ بینانچر ہول اللہ کے دانت صاف کرائے گئے جس کے بعدان کے چہرے پر اطمینان کی جبک نظراً نے مگی ۔ فرا توقف سے بعد اُسطوں نے تین بار کلمہ پڑھا اور کہا بیموت کتنی ا فیت ناک ہے ؟ ان کی زبان سے جو آخری الفاظ نکلے وہ یہ تھے:

" نهير بيكن مع الوفيق الاعلى -"

الميسامعلوم ہوتا تفاكدرسولٌ خداكوانتخاب كرنے كوكها گيا نتھا ۔ ان كى زوج مطهرہ مفرت عالْشدُ فن كى ٱخوىش بير حضورصلعم كا



الموسودي مي المراق الموسودي مي المراق الموسودي الموسودي

سر میں میں میں میں ہے :" یہ صفر دّ کا آخری کھی تھا ، گرمیں بہت بھیوٹی تقی اور مجھے معلوم نہ تھا کہ کیا ہوچکا ہے۔ عب دوسرے گریبزاری کرنے نگے تو مجھے احسانس ہوا کہ کیا گزرگئی ہے۔ میں نے ان کا سرا ہستہ سے بیکیے پر رکھ دیا اور خو دہجی گرمیزاری کرنے والوں میں شال ہوگئی ؟

وا ون بن سن کر ہوئے۔ مدیم - رسول اللہ کی بشت پر ( دونوں ش نوں کے درمیان ) ایک نشان تھا جے رسول اللہ مُرَنوت تصور کرتھے تھے۔ سوانخ نگا روں کےمطابق رسول اللہ کے وصال سے بعدکسی نے دیکھا پرنشان غائب ہوچکا تھا۔



برسول نمېر — ۲۷۸

باب ۱۲

# منفين اور جانشيني

9 مه م الله کا پینم براسلامی دیاست اور دین اسلام کی رفیع الشان عارت کامعا براعظم ، کیا اسس کا سیج بیمی انتقال ہو پیکا تھا ہو پیکا تھا ہو کیا تھا ہو پیکا تھا ہو کیا تھا ہو کہ ہو کیا ہو کیا ہو کیا تھا ہو کہ ہو کیا ہو کیا ہو گھا گھا ہو گھا

وام ما برکریم کو مجی رسول استر کے وصال کی اطلاع ملی اوروہ فوراً ہی اُستانۂ نبوت برہنیج کئے۔ وہ تیزی سے رسول استہ کے گھریں داخل ہُوئے گئے۔ وہ تیزی سے بی کا درور مطہرہ تقبیں وہ کیڑا تھا دیا جسسے نبی کا جسد مبارک ڈھا نیا گیا تھا۔ برجو شام کی خشبہ جگرعا کشتہ صدیقاً نے بردوسہ دیا اور پھر کیڑا حضور کے جسد مبارک پر ڈال دیا۔ جسد مبارک ڈھا نیا گیا تھا۔ برجو تھی وہ مبررسول پر بیٹے مسجد مبین خاموشی جھاگئی۔ برخوض کے کا ن ابو بکرش کی اواز سننے کے لیے بھروہ سبد ہے سے میں نے ۔ برخوض کے کا ن ابو بکرش کی اواز سننے کے لیے بھروہ سبد سے میا :

"اور محرَّ تورسول ہے۔ اس سے پہلے بہت کے رسول گزرے ہیں بھر کیا اگروہ مرجائے یا ماراجا کے توتم اُلٹے پاؤں بھرجاؤ کے ؟اور جو کوئی اُلٹے پاؤں بھرجائے کا تو (وہ) اللّٰہ کا پھر نہیں بگاڑے گا، اور اللّٰہ مث کر گزاروں کو تواب (اجر) دے گا " (۱۲۴/۳)

پیمرانخوں سنے کہا:

" بوكوئى محدًى بُوجاكرتا تعاتواست كن دوكه محرّ على بسه مِين گرج فعداكى رستنش كرتاب است علوم وَلَعا بِيدِ كمرالله تعالىٰ زنده ب اوراست كمبى موت نهين آئے گئ !!

ائھوں نے اپنی تقریرِ انس تجریز بینختم کی کہ اُمّت کے ادلوا لا مرکی جگہ خالی نہیں رہنی چا ہیے اورمسلما نوں کو رسول اللہ کے ۔ بیانشین کا فوراً انتخاب کرلینا چاہیے۔

۱۱۷ - برشخص نے الوبکرٹ کی تجویز پرصاد کیا اور بولے: ہم انس پر کل (رسو لِّ خدا کے جبد کی تدفین کے بعسد ) بات کریں گئے ۔ انس کے بعدغم واندوہ میں ڈوب ہوئے لوگ ادھرادھر چیلے گئے ۔ اب کو ٹی دھوکا نہ تھا ، کوٹی پردہ نہ تھا ، و المراقع المراكبيا - المرصديق اكبر كى طافت وتتخصيت ن مرفر دكوسها را ديا اورلوگ عبى ان كر وجمع بو كم اُن سے ی بایت ورہنما نی حاصل کرنے سکتے۔ اُم تت کو ڈو جیروں مسائل کاسا منا تھا۔

۲۱۷ ۔ او نین ستلہ جودرمیش تھا وہ یہ تھا کہ رسول خدا کی تدفین کس جگرعمل میں لاٹی جائے بیخانچہ ابر کمرٹنے پر مسلدنها بیت آسا فی سے حل کردیا۔ انھوں نے بتایا کہ ایک روزرسول اسٹرنے کہا تھا اسٹر کے پیٹمبراسی حکمہ مدفون ہوتے ہیں جهاں وہ آخری سانس لیتے ہیں یُ توسیغیر کی قبرکس طرح کی ہوگی ؟ یہ دُوسرامسلہ تھا ۔ متحد میں قبر کھو و نے کا طریقیہ اور تھا جبکہ میں میں کہی کام کسی اورانداز سے کیاجا تا نتھا ۔صفرت ابو بکڑ نے کہا ؛ م کی طرز کی اور مدنی طرز کی قریں کھو دیے والے د وافراد بلا بواه رمعامله امتُد پرچھور د و ، ان دونوں میں سے دیجی پہلے موقع پر پہنچے اسے اپنے بخصوص انداز میں فرکھو دینے کی سعا دن نصیب ہوگی -اکس کے بعد خوانین کو ایک طرف کر دیا گیا اور رسول خدا کے عمر زا دوں نے حضور کی میتت کو غسل دیا ۔ ووران غسل بھی حضور صلعم کا جسد مبارک ڈھانپ کر ہی رکھا گیا ۔

مع اسم سانسس دودان ایک نهابیت سنگین واقعه رُونما هواجس نے اسسلام کی بڑی بڑی شخصییتوں کوبھی ہلا کر رکھ ویا ہ

مم امم - رسولٌ اللَّه كى بيارى كے آخرى دنوں ميں رسولٌ كے چيا العبائس أيك دوزا بينے بھتيع حفرت على ابن ا بی طالب کے پاکس آئے اور بولے ،" رسول خدا کی صحنت یا بی کی کوئی زیاوہ المید نہیں ، گرائنفوں نے انجی یک السیسنے جانشین کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں کہی ، آؤہم رسول الشرسے پُوچ لیں اگران کے خاندان میں سے کسی کوجانشینی کا اعزاز ملنا ہے تو ہمیں انس کاعلم ہوجائے گا ، اورا گرنہیں توہم دونوں رسول اللہ کی نوامش کے شاہد ہوں گئے یٰ اس پر حفرت على في كها إلى نهيس مين أب كے ساتھ نهيں جا اول كا ، كيونكه اكر رسول الله في اسس وقت عين اپني سياسي حالمشيني کے لیے منتخب نرکیا توان کے بعد کوئی ہمیں رسول املہ کا جائشین تسلیم کرنے پر تبیار نہ ہوگا '' جیب رسول خدا کا وصال مہوا تو حضرت عبالسن مچو حضرت علی کے پاس گئے اور بولے ، مہم رسول الله بحسب سے قریبی عزیز نہیں ( میں اُن کا چیا اوربیلا وارث اورتم عم زا د ہر)میری مدد کرو میں تمصیل رسول خدا کے جالشین کے طور پر میش کروں کا اور تمص ری بعیت کرنوں کا۔ دُوسرے لوگ میری تقلید کریں گے اور کسی کو اعتراض کا یا رانہ ہوگا، اگرتم نے انکار کیا تو یہ موقع ہمیشہ کے لیےضائع ہوجائے گا '' گرحفرت علی نظم وضبط کے اتنے پتے اور بااصول تھے کہ وُہ دومروں کے ساسمنے كسي هي بات كو مط شده امر كے طور يرسش كرنا بيند نهيں كرسكتے تھے، أخوں نے كها " نهيں ، ايسا نهيں كياجانا چاہیے کیونکہ عام مشاورت کے دوران کونی تھی ہما رسے تی جانشینی سے اٹکا رنہیں کرے گائے

10 مم ورسول امتر کے وصال کے اگلے روز مدینہ کے بنوخز رج نے اپنی مجلسِ مشا ورت طلب کی۔ یہ ایک طرح كاختيبه احلاسس تنعا اورخاص طور ركسي كل كواس ميں شامل نهيں كيا كيا ننا ۔ اغلباً وه كو تي فيصله كرنے كے خواہشمند نه تنظ بلکروہ باہم مشاورت سے دوران اپنالائح عمل تیار کرنا چاہتے تھے۔ بنو خزرج کی علب مشا ورت میں اس رائے کا www.KitaboSunnat.com

المركيا كياكر وينكه وينزمين ان كى جهارى اكثريت ہے اس ليے نبئ كا جانشين ان كا كو ئی نمايندہ ہونا چاہيے۔ (حقيقت تو برہ ہے

آسارکیا گیا کہ چنکہ دینہ میں ان کی بھا ری اکٹریت ہے اس لیے نبی کا جا کشین ان کا کوئی نمایندہ ہونا چاہیے۔ (حقیقت تو پینے کے کہ دینہ کا دُوسرا قبیلہ اوسس بنونؤ رج سے تعداد میں حرف ایک تہائی تھا ) ایسامحسوس ہونا نھا کہ بنونؤ رج کی مشا ورت میں شامل شخص کا اس بات پر اتفاق تھا کہ بنونؤ رج کے سر وار سعد بن عبا وہ کو رسول خدا کا جا نشین مقر دکیا جا نا چا ہیے۔

المجا کہ دیا ہے ۔ بنواوس سے کسی اومی کو بنونؤ رج کی اس خینہ مشاورت کی بھنک بڑی اور اس نے حفرت الوکو کو کہ کا مام صورت حال سے کا گاہ کردیا ہونا اُن کی یزخید موجودگی میں اس کو جا ہوا ہے ہے تھے کو مسلما نوں نے با ہم جو فیصلہ کیا تھا اُن کی یزخید مشاورت اس فیصلے کے منا فی تھی اور کا ہوں اُن کی یزخید مشاورت اس فیصلے کے منا فی تھی اور کی عدم موجودگی میں اس طرح مجلس مشاورت بندھ کی است نہ تھی ۔ کوئی افدام نرکیا ورکوئی فیصلہ کرلیا گیا تو بھراس فیصلے کہ کا لعدم کرنا ممکن نہ ہوگا ۔ پنانچہ وہ اپنے دور دفان مضرت عرش اور حضرت ابیعب شبیدہ کوئی افدام نرکیا ورکوئی مضرت عرش اور حضرت ابیعب شبیدہ دور تو کی مصل کے دونون تھی کہ کا معربی کہا ورکی میں اس کے بعد کھی اور کی صحب بر دونوں تھی کہ کہا ورکی میں اس کی شرکت پر اعتراض نہیں کیا ۔ ان کے بعد کھی اور کی صحب بر محمد میں میں گئے۔

کے اہم ۔ ان کی آمد کے فورا "بعد بنوخ رہ کے ٹا بت ابن قیس کھڑے ہُوئے اور اُ تھوں نے انصابِ مدینہ کی خُو بیاں اور
اسلام کے لیے ان کی خط ت بیان کیں ۔ اُ تفوں نے تجویز بیشیں کی کہ ان خدات کے بیش نظر رسول اللہ کی سیاسی قرت و سیادت کا
جانشین انصار میں سے کسی کو ہونا چاہیے ۔ بھراُ تھوں نے اہل کمہ ( مہا ہوین ) سے منا طب ہو کر اپنی تجریز پر ان کا رقبہ عل دریا نت
کیا ۔ رسول "کے سیاسی جانشین کے سوال پر نفور و فکر کا آغاز ہو چکا تھا اوراب اسس معاملہ سے پہلوہی مکن نہ تھی ۔ جنانچیہ المرکز اُ اُسٹے اور ہوئے ،" میری رائے بین کوئی مئی ہی پُور سے و ب کے لیے واجب اس اس معاملہ سے پہلوہی مکن نہ تھی ۔ جنانچیہ حفرت عرب کے لیے واجب اس اس خام نی بیس کی تجویز بیش کی کوان دونوں محفرت عرب کے لیے امیدوار بننے سے انکار کر دیا ۔ چانچ اس معاملہ بربحث و اصحاب بیس کی کوئیلیڈ نمٹنٹ کر دیا ۔ چانچ اس معاملہ بربحث و مہاحثہ شروع ہوگیا مجلس میں اورن کی فضاجذ بات سے معلو ہرگئی ۔ اس موفع پر بنوخ درج سے الحبّا ب ابن المنذر اُ سے اورائوں ان نے تربیشیں کی کرائے وہ امراکا انتخاب کوئیں ، ایک میں اور وہ امراکا انتخاب کوئیں ، ایک میں اور وہ مراحد نہ ۔

٨ ١ مم و مندرجه ويل تفصيلات اسس وقت كي ألجى بموتى صورت عال بركير روشني والتي مين :

ا بنِ سعد ( ۱۱۱ / ۱ ص ۱۵۱ ) کے مطابق اسس ضمن میں جوتجویز میش کا گئی تھی اس کے الفاظ یہ تھے "رسول خدانے جب کھی تم ( مَلّ ) میں ہے کسی کو گورنر ( عامل ) مقر رکیا توا نھوں نے ہم ( مدنی ) میں سے بھی کسی کو طوراس کے ساتھ کر دیا ۔ پنانچ همسم سمجھتے ہیں کہ اب مسلمانوں کی اکارت بھی دو افراد کے سپر دہی کی جانی چا ہیے جن میں سے ایک تم میں سے اورایک ہم میں سے ہو"۔ الجیا معلوم ہوتا ہے کہ اسس تحویز بر یہ کہا گیا تھا کہ اگر دو امیر مقر کر دید جائیں اورکسی معاملہ میں ان سے درمیان انفاق رائے بیدانہ ہوسکے توا میں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔

الدیار بجری ( ۱۱/ ۱۹۸ - 9 ) کی روابیت ووسری اورترمیم مشده تجویز معلوم هوتی ہے ۔اس روابیت کےمطب بق



ن نبر ——— ۱۸۱

مسلوب برامر کما" اگرآئ تم ( کلّ ) اپنے میں سے کسی کو امیر نا مزد کرتے ہوتو اس کی دفات پریم (مد نی ) افسار میں سے کسی کو امیر مقر کر برگے۔
اور حب بر امیر جل بلسے تو بھر جہا جربن میں سے امیر کا انتخاب کیا جائے۔ اور پیسلسلہ اس دفت تک جاری رہے جب کم مسلم حملات قائم
رہے ۔" امام بخاری کی روایت کے مطابق ( باب ۱۲ ، حصّہ ہ ، حدیث نمبر ۱ ) ابو بجر شنے درتجا ویز مستر دکر دیں اور جو ابی تجریز بیش کی نمیں امیر ہم میں سے ہوگا اور دزیر تم میں سے لیے جائیں گئے ۔" ابن جنبل ( ا ، ہ نمبر ۱ ) کی روایت کے مطابق ابو بجر شنے خیاص طور پر امیر ہم میں سے ہوگا اور دورت تم میں رسول اور کی مجروی کھیا ہو کر کہا : کیا تھیں یا د نمیں سعد اِکہ ایک روز حب تم ہی رسول اور کی مجروی کھیا ہی بنو خزرج کے امید وارسعد بن عبا دوست می طلب ہو کہ کہا : کیا تھیں یا د نمیں سعد اِکہ ایک وزیر ہوں کے اور تی اور کہا : یا ابر بجرائی کی بات کو تسلیم کیا اور کہا ! یا ابر بجرائی نے اور عوام میں سے برے کہا : یا ابر بجرائی کہا نہم وزیر ہوں گے اور تم ا میر بوگ ؟

٩ أنهم - الجي خلافت ٰ كے ليے بھی فرد كا انتخاب نہيں ہُوا تھا، لوگ خاموش خاموش نتھے، بینا لیے حضرت عمر ﴿ أُسَطّح اور معاطه نمثا دیا۔ اُنفوں نے حضرت الوکیزم کا باتھ بچڑ کر فضا میں بلند کیا اور بولے ؟ ابو بچڑ سے بہترکو ٹی امیرنیس ہوسکتا یہ وہ حضر ابوکرشے رسمی طور رہیعیت کرنے والے تھے کہ بنونز رج کا لبشیرا بن سعداُٹھا ۔۔۔۔۔ جو واقدی کےمطابق بنونز رج کے ان افرا دمین شامل تضاحبھوں نے اپنے عمزا د الحباب کی دو امیروں کے تقرر کی نخویز کی مخالفت کی تھی ۔۔۔۔ اور بولا" مظہرو ، ہم اور کر ان کا فات پر تنفق ہیں گرمجرسے پہلے ہی کو ان کی بعیت نہیں کرنی چاہیے - (یدانٹہ کا نیک بندہ چاہتا دیا کہ ایک تی سے خلیف ختب ہونے پراہلِ مدینہ قلق محسوس زکریں ۔ جنانچہ اس نے اہلِ مدینہ کی طرف سے بعیث کرنے میں مہل کی ۔ یہ اسلام سے مگن اور بے بوتی کی ایک شاندار مثال ہے) چنانچر بشیرا بن سعد نے سب سے پہلے ابوکر شکے ہاتھ پر بعیت کی۔اس کے بعد و وسرے صحابہ بڑھ بڑھ کر میت کرنے لگے۔ اور یوں مقررہ وقت سے پہلے ہی جوعام مشاورت کے لیمتعین کیا گیا تھا یہ اہم معاطر نمٹ گیا۔ ۲۰ هم مي خونگريرفيصلة عجلت مين کيا گيا نضا \_\_\_گوانس کا انجام نها بين حسُن وخوبی اورپرسکون انداز ميس هوا \_ اس لیے سول اللہ کے دیگر علیل انقدر صحابہ اور حضور کے اہل خاندان کو جو تدفین کے انتظامات میں مفرومنہ تنفی مجلس مشا ورت میں شركيب نه كياجاسكا ينفانچه الوكرين المس فيصله كوفطعي صقورنهين كريته بتصا وروه اس سيسط مين مزيدمشا ورت كے خوا ہاں تھے۔ بهرحال بنوساعدہ کے ڈیرے ( ثقیفہ) سے لوگ رسول اللہ کی رہائش گاہ پر پہنچے جس تجرُے میں رسول اللہ نے آسڑی سانس لیے تھ وہیںان کا جدم مبارک قرب کے قربیب رکھا تھا جواسی اثنا میں تیا دکر لی گئتھی۔اس مجرکے میں اتنی گنجالیش تہیں تھی کہ تمام مسلمان ایک سائنه نما زجازه اداکر سکیں ؛ ادر رسول الله کے جدد مبارک کو کھی جگہ لے جانے کا حصلہ کسی میں نہ تھا ۔ چنانچہ فیصلد کیا گیا کہ لوگ چھوٹے چوٹے گروہوں کی صورت میں مجرسے میں واخل ہوں اور انفرادی طور پر دعا کریں رہنانچہ اس طرح كا في دير مك كئي اوريُوري رات كرز ركلي بحب آخرى مسلمان يمي مجُرك مين سے بهور با مراكيا تو تدفين عمل مين آئي-

ا اس میرابد کرئے نے لوگوں کو جمع ہونے کے بیے کہا ۔ اُسمنوں نے اجلائس عام میں بتایا کہ وہ تقیع کے فیصب یہ کو تعلق قطعی تصوّر نہیں کرتے اور اب ہر تنف خلافت کے مسئلہ پر رائے و بینے میں آزا د سہے ، وہ بھے چاہیں خلافت کے لیفخت کرلیں

. عرسی نے قبیر نے فیصلے کی منالفت نہیں کی اور ماخرین نے متفقہ طور پر صفرت الویکر '' کی سبیت کا اقرار کیا ۔ انسس موقع پر الویم

ديك مخترم گرنهايت يُرمغز تقرير كى :

وكر إين تمعارا سردار منتنب كياكيا برول كوين تم سے افضل نهيں بوں ،اس ليے اگر ميں سيح كام كروں تومیری مدد کرواور اگرمی غلط جلوں تو مجھے درست کردو ، صداقت ( درست مشورہ ) سربرا ہ مملکت سے وفا داری کا اخلار ہوگا ورسیح کو چیپانا غداری کے مترادف ہوگا ۔ آپ میں سے کھزور (مظلوم) میری نظر میں اس وقت کے طاقت ور ہو گا حب بک میں اُس کا حق نه دلا دوں اور طاقتور ( ظالم ) میری نظر میں اس وقت یک کمز ور ہو گا حب یک میں اس سے دوسروں کا حق جیمین ند ٹوں ، بیسب چولندے حکم کےمطابق ہوگایشنو! السی کوئی قوم نہیں جواللہ کی راہ میں جہا دیسے احتراز کرے اور ذلیل نہ ہوئی ہو۔ سمی قوم میں حب بداخلاقی بھیل جاتی 'ہے تو اللّٰہ اسس پر قهرنا زل کرتا ہے۔ اس وفت پیک میری اعلیٰ سمروحب بک میں اللہ اور اسس سے رسول کے دبتائے ہوئے) راہتے پر گامز ن رہوں ، ٹجوہنی میں امتُداوراس کے رسول کے راستے سے بھٹک جاون تم پرمیری اطاعت واحب نہیں ۔ آڈاب نماز ادا كرير - الله تم سب ير رحمت كانزول كرك ." نمازے بعد ہوگ اپنے اپنے گھروں کو پیلے گئے -





## مولانا محمودحس

 WWW.Kitabosunnat.com

تا عدے سے تو کلام الالہ الله الله الله الله کا بحرکام اللی کے را بریا اس سے زا پرفلوقات کا کلام کیسے ہوسکتا ہے بلکہ جیسے اس کے مقا بلہ یں کسی کی پیچھیفت نہیں ایسے ہی اسس سے کلام سے مقابلہ ہم سے کلام کی کھیے تقبیقت نہ ہو گی سفراط اورار سطو سے کلام سے رو برو كسي ياكل ديوان نے كلام كيتني وقعت برسكتي ہے رب الموت كے كلام منيدس كروبروتمام مخلوقات كے كلام كى اتنى وقعت مجى نہيں بو تنتی با تجله یه امرید میری سے کدکلام المی کے برابر برگر برگر کرکسی کا کلام قال السلیم اور واحیب التحبیل نہیں بوکٹ اور اس پر کوئی بختی بہت سے بہت کے تورید کرسکا سے کریم کو وحی الی باواسطہ تو بہتے ہیں بہتے میں وسٹ نطاضور بہت ما وقتیکہ اُن وسا نط کی طرف سے اطبیان "مام نه بوكلام اللي بَون في يركيف وثوق بوسكتاب عرف قا لُ تَى صداً فت تكافئ نهير بيتكني اسَ سَع ساتَه ناقل كاصادق بونائجي ضرورت نو وسائط کل دو ہیں ایک وحی لانے والا بعنی فرسٹ ننه - دوسرے جس بروحی سے کر آیا ، بعنی نبی در رسول - سوان دونوں فرت کی صافت اوعمت باتفاق الإعقل ونقل اليي ظاهروسكم بيكراصلاً حاجت بيأن نهين كون نهين جانياً كمد لاكمة الرحمٰن اور انبيائ كرأم مقربين بارگاہِ اللی سے بیر میکن م دیکھتے میں کدونیا میں مفرب اورخواص بننے کے لیے سرایا اطاعت ہونا طرورہے ایٹے مخالفوں سو اپنی بارگاه بین کون گلسنے دیتا کے اور کسند قرب پر کون قدم رکھنے دیتا ہے اس لیے صرور ہے کر ° و مقرب جن پر اپنے اسرار ا در مانی اضمیر أشكا راكيعيجا وبراور نصب سفارت برمقرر فوائح جائيس اورسله وإيت عالم ان كے ساتھ والب نديما جا و سے اور لا يعصون الله ماامرهم اور ماأ كرالسول فخذوه ومانهاكم عنس فانتهوا فواكري تعالى في اس كاصداقت كالفات فرائی پژمعصوم اورطا هرو باطن میرم طبعے وفوا نبروارخرور ہوں مے سواب طائکدا در حفرات انبیا کی شان میں کوئی بیہودہ خیا ل کرنا ہر گر الهين مك ندرب كابكدامس كي نوبت دُوز مك بينچے كى علاوہ از بي حضرات ملائكه كى طرف سے سۇ ظنى تواتنا بعيدام بير كم عاقل سے منزقع نہیں جواُن کی اصلیت اوراُن کی حالت سے مطلع ہو گا جان سے گاکد اُن میں رزائل کا اوہ ہی نہیں اُن کی طرف کذب کا خیال ایساسی ہے جیبیا کر کوئی نا واقف اُن کی طرف اکل وشرب و توالدة تناسس کاخیال خام کیانے ملکے البتر حفرات انبیا یک بشر ہونے کی دجہسے شایدان کی نسبت کسی کو یہ خیال شائے تو اس طرورت سے جواب اوّ ل کے علاوہ دوررا امر قابلِ التماس بیب كريم آپ سے پُرچتے ہيں كرم كو اور تم كو جوكسى كے مبداد ماسنى يا باحيا يا عقلمند با راستبازيا ما مندا روغيره مونے كا بساا وفات اقبين من اب تو اسس کی وجراس سے سواکیا ہے کہ اس سے تیم باورمشا بدہ احال واقوال سے مم کوبساا وقات ایسا لیتین ہوجاتا ہے سمة بهانب مغالف كاخبال بعي نهيس رميتنا تواب حضرات انبيا كے بارہ ميں يہ قاعده مستمد كهاں جاتاً رہا اور حضرات عليهم انسلام كو رہنے ويجئ بحضرت رسوليء فيأتى ستيرالا نبياز والمرسلين كاحوال وافعال واقوال كوطاحظة فوماليج كدموا فق ومخالف جوان كي حالت نقل كرينه ميں برقيمة انصاف اسس سيميا نملنا ہے كوئی دليل جس سے اُن كی عقل وفهم وفراست وصداقت ويانت وا مانت سخاو<sup>و</sup> شجاعت جاً و منانت وغیرہ میں کمی مجمعلوم ہوتی ہو، اگر ہوتو بیش کیجئے کا یا ہم آپ کو یہ وکھلاتے ہیں کدان کے مخالف اور تیمن ان ك كمالات كرماح وير بقيدًا آب كاكمالات حسند ميس كامل وناأس سدزيا وه قابل سليم ب جيد كررستم كى تنجاعت وحاتم كي سخاوت مسلم بهورې سېدې گرنعصب وعماد كے علاج سے سب مجبور مېرکسي كی عقل مېر اسكتا سے مرا ایسا شخص حرصداقت ودبانت جله كمالات ببن نظر خد ركفنا جوده وي خداه ندى مين ايساكر سے اور عبی نے تدت العرسي سے ساتھ كذب كا



المستعال ندكيا بهوه ونعوذ بالشنداوندِ عالم برجُوث لكائت اسي كساته بشرطِ فهم يه امرهي قابلِ لحاظ سب كم آپ پرجووحي ناز ل مونی اس کی کیاصورت ہوئی اور کیا کیا سباب اورا تھام اُسس کے متعلق میٹیں آئے تاکم اس پرغور کرنے سے اہل فیم کو بابدا ہت میعلیم بوجائے كدوجى اللى ميركسى قسم كے فلجان كى كمجاليش نهلي اور وحى من الله كوئى معمولى بات نهلين مليد نهايت اعلى اور عظيم الث ن امرہے جس سے قابل کوئی ہی نکلتا کہے اور پھر اسس پر نزول کی بھی خاص ہی شان ہوتی ہے اور پھر فرق مراتب کی وجہ سے ہر ایب وحى كالهتمام أسى كي شان كيموا فق كياجا تأسب ويكيف مفرت رسول اكرمني الانبيا والامم صلى المشطلية وسم وحي نازل ووي حسركم اعلى درجروى كاكهنا جابية أس كے حالات ادركيفيات كو ملاحظ فرائية أور جرنس كا جى بيا بسانصاف سے كهرد سے كم اس ميں كسى كو تا ہى یانقصان کا گنجائیش ہوسکتی ہے ہرگز نہیں اسس کی فعیل سے بیے جوامام المحرثین امبرا لمومنین فی الحدیث نے صحیح بخاری میں بواسطیسہ اما دیت بیان فرایا ہے اس کوبہت کا فی سمجتے ہیں رحفرت امام بخاری نے برکیا کداین کماب میں سب سے اوّل ہا ب کیف کان ب الوحى الى سرسول الله حسلى الله عليه وسلم منعقد فرايا حب معلم بوكيا جمله اصول وفروع من كرايمان اوعم سبكا ماخذومنشا وى الى بداورتمام اصول وفردع وسي معتبر بوسكته بين جن كاماخذ وجي بواور اس كماب بين جو فدكور بوكا اصول مول يافروع عبادات مولا با معاملات اُس کامافندو حی ہوگی راورانسس کی کیفیات اوراُس کے حالات بیان فرمانے سے حضرت امام رضی الشرعمتہ و ارضاہ کی برجی وس معلوم ہوتی ہے کم اُن کوسم پر کو ہی سمچہ جا وے کر بیشک وجی ہی اصل اصول ہے اور اُس کے رورو کو ئی مشخم شفتنحكم دليل علق حابل قبول منين روسكني يزجربيان كرك اسس سح بعد چند آيات واعا ويث امام رهمرامله ني بيان فرما تين حب سي كيفيا بیرٌ وحی کی توضیح م جائے اور اُسس کی مخلمت اور فقرض الطاعت ہوئے ہیں کسی کوسٹ بہ نرسیے محکصرفت دُو یا توں کا خیال خرود رہے ۔ ا قال يركه لغظ و حايين عبله اقسام مُدكورة بالاداخل مين وحى مثلو لعيني قرآن شريب بيئ تفصدونهبس - دُوسرس يركم ابتدائسس كوئي خاص اندامنفورتهي بلكهم سيخواه بلجانط زمانهريا مكان ياباعنبار احوال خاصه بهوبالوصاف نزجر كي متصل بي يرآيكرمير انا اوحبينا البيك كما اوجهناالى نوح والسنبين من بعدة بيان كى جس معلوم بواكر ميدً وى بين جمال سع يدكلام صادر بو وه حق جل وعلی سٹ المسہے اوراسی طرح پر انبیا نے سابقین پر وحی آئی حس سے معلوم ہوگیا کریپو و ونصاری وغیرہ کو اس کا ما ننت ابسابی پڑے گا جید اپنے انبیا کی وی کونسلیم کرتے ہیں اس کا انکارگو یا سب کا انکار ہے اور جن کوعلم وعقل عنایت ہوا ہے وہ اس برقناعت نفراً من مجد الس ركوع كوحراطاً مستقيما كم فورسه الاحظ كرين كروى في عظمت اور السس كي تاكيد كس كس طرح س كى كئى ہے ۔ شابكسى درسے موقع براتنى تاكميات نرليس عب سے ام بخارى رحمدا ملكى فهم و تبيع كا پورا بيزا لكما ہے ۔ اسك بعد چندروایات اور در بات کو بیان فرمایا جن کی تفصیل سے اس وقت باسکل فاصر ہوں ۔

ہاں بالاجمال پیوض ہے کہ اُن سے پیمعلوم ہُوا کرنبی کے سیے ضور کی ہے کہ اسس کی نبت اعلی اور خالص ہونسب بہت اعلیٰ اور اخلاق واعال کا مل ہوں نقص عہد اور کذب سے مبرّا ہو مِنا نقین ٹلک اُس کی صدق و وبائنت و عدگی اخلاق افعال سرت ہم کرتے ہوں اور خام بناب سبندالمرسلین کی نسبت پیمعلوم ہوا کہ آپ کو ابتداسے وی نہیں عمایت ہوئی بکہ بڑے ہوجانے اور کا مل احتال مونے کے بعد بینے چالیس سال کے بعد آپ کو وی عطا ہُو ئی اور فرمنٹ توں میں جی خاص تعزرت ہوائیل علیہ المسلام ج



افعنل الملأمكم بين أس خدمت برا مور بهوت اوربهت سے مجامدات و خلوات اورکٹرت عبادات کے بعداورابتدا میں بیحالت مہوٹی کم کلماتء بی جوآپ کی زبان تھی اس کو نر کمدیے کمر رسب کر رحدہ جدکے بعداُن چند کلمات کو کمہ نولیا گرند ول قابو میں نہ لی تھ ہے۔ اُس كى عظمت ومېيىن سے آب كويمان ملك اندليننه ہواكە شايدمرعا وّں اور په نوست بھى اول نہيں بلكر كچھ عرصته نك خواب ميں اوّ لُن آپ كو بعالاتِ صادفز مین اسپیکے تھے اور بیمانت تو آپ کی اخیز ملک رئی کہ نزول وحی کے وقت شدتِ سروا بیں بہینہ بہنے مگنا تھا۔ سوار ہتے تنے تو سواری مبیطہ جاتی تھی کسی سے گھٹنے پر آپ کا گھٹنا ہونا توہ مین خال کرنا کرٹ بدمیری لمری گور موجائے گی- اعنب روایا سے پیجیمعلوم ٹہوا کہ غاریز اج آپ کی عبادت گاہ اور اعتساف کی حکمہ تھی وہاں اقول وی آئی اور بیجی معلوم ہوا کہ نما مرمہبنوں برجمضان تیون کے مہینہ کو دحی سے زبا دہ اختصاص ہے ۔اور انجیں روایات سے برمجھی مفہوم ہونا ہے کہ جا لیس برسس کے بعد اور خوالوں کے بعد جب فرشتہ وجی لانے مکا تو پیم جی متصلًا نہیں آئی بکر آگرایک عرصہ مک آنا بندر ہا مچر جو آئی توعلی الاتصال آتی رہی ۔ برجی معلوم ہوا مرکوچی کے محفوظ رہنے اور نجنسم اُس کے لوگون ملک ہنچوا دینے کی تھا لی نے کفالت اور ذمیراری فرما ٹی اور صاحب فہم کو اور امور بھی اُن روایات ایسے موسوتے بیرین سے خلت ہی ہوسلے اوران کے سوادیگر روایات ایسے الات بیٹرت ابا فہم کومعار میکتے ہیں جن و و باتیں خور مجمع میں آتی براق الع وي كفلت دوسريه كل ماير كمسى طرق اندلشه سهو وخطا وغيره نهيس بوسكماً لاياتيه الباطل من مبين يكديمه و كأهب خلفه حضرت امام نجت رى ر عمد ملا کے اس طرزسے ہارا مدعا ایک قیم کی وضاحت کے ساتھ تابت بردگیا کہ وجی جوبواسطہ رسول میم کمپنیتی ہے مسلو ہو با غیرتملو وہ بھارے بیے الیسی کا فی حبت ہے کہ اس سے ہوتے دوسری طرف نظر ڈالنی ادر وہ بھی کمیف ما اتفق جینیک خدا کی بندگی سے نکال کرشبیطان کی بندگی میں داخل کر دیتی ہے اور آپ کا ارث و نہ فقط اہلِ اسسلام پر بلکہ تمام اہلِ زمین پر بر و ئے انصاف السي عبت ہے كداكس كاماننا بر منفس كو ضرورى ب اوراس كے مقابله ميں إد صراً د صرع بانا باكل خام خيالى ب اورمسلانوں ميں گواس كوسب مانتة بين محرسم ويكھتے بين كداپنے زور بين أكر ذرا ادھ اوھ مهوكر مبسنت دُوز كىل جائتے بيں الحذر الحذر الكر مقدر سے توث برسی دفت کے تفصیل کی علی نوبت ماجائے م

بن کابی در جو به به بی با نسب می بات در بی بات در بیا کمیں دا در بیها را به سینیسِ دادر اندازیم

والسلام على من اتبع الهدى مه

المبع المعدى المعرب ال

بیشتر پیضموں کچے بسط سے معلوم ہو جیا ہے کہ مار جملہ احکام وحی خداد ندی پر ہے کسی کی بات کو بھابلہ وحی قابلِ قبول سسمجھنا خالت وحاکم پر مخلوق ومحکوم کی فوقیت و برتری کا اقرار کرلین ہے جس کے ابطال کے لیے نام کی عقل بھی کا فی ہے علم وایان کی سمجی جنداں احتیاج نہیں کہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو ایمان وعلم کے بدلے بیں بھی عقل ہی ماکٹی تھی وہ بھی وجی سے کمیگاہ میج بت



شکل انسانی میں ایسے افراد تو کچھ نر کچے خور پائے گئے کم سرے سے دجود باری کے ہی منکر ہوگئے اور ویو د مخلوقات کے لیے وجودخانن کی خودرت اُن کی عقل میں ندا کی۔ گرا بیبا ایک شخص بھی نرجوا ہوگا کہ ویو دخاتی کا 'نمات اور اکسس کی صنعت کما لیہ کا قائل ہو کر اکس کے احکام کو واجب التسلیم نہ سمجھے یاکسی ڈوسرے سے بھی کو اکسس کے احکام میر ترجیح دینے کی جزائت کرے۔

ایسا توہوجاتا ہے کرسلطان وقت یا حاکم ہا اختیاری عکومت کو کوئی سبنہ ذوری یا حاقت سے سلیم ذکرے اور بغاوت پر کوئی سبنہ زوری یا حاقت سے سلیم ذکرے اور بغاوت پر کوئربننہ ہوجائے ۔گرایسا دیکھا تو کیا سسنا بھی نہ ہوگا کوکسی کی سلطنت اور حکومت کوتسلیم کرنے کے بعدیجرانس کے احکام کے واجب الا تباع ہونے کا انکارکرے یا رعایا میں سے کسی کے احکام کو اس کے متقابلومیں واجب التسلیم خیا ل کرے اور بالغرض الا تباع ہوئے کا انکارکرے یا رعایا میں سے کسی کے احکام کو اس کے احکام کو اس کے متقابلومیں واجب التسلیم خیا ل کرے اور بالغرض

کوئی ایسا کرے تو اُمس کو آ دمیوں میں شار کرنا آ دمی کا تو کام نہیں یہ توصر کے احتماع صدین ہے جس سے بڑھ کرغلط اور باطل کوئی امر نہیں ہوسکنا۔

بالمجملہ وحی یعنی کلام اللی اور کلام رسول المترصلی الترعلیہ وسلم کروہ بھی حسب بیان سابق حقیقة بین کلام اللی ہے ایسی مشخکم اور فری عسب بیان سابق حقیقة بین کلام اللی ہے ایسی مشخکم اور فری عبت ہے مقابلہ دیں کے مقابلہ دیں کے مقابلہ دیں کہ النی بھی وقعت نہیں ہوئے کتی جیسے افقاب کے مقابل وَرَه اور دریا کے سامنے نظوہ ۔ اورالیسا عام بھک ہے کہ عرب ، عجم ، مسلم ، غیر مسلم ، عالم ، جابل ، جملہ بنی آدم پر اسس کی متابعت بلاتحصیص و است نشائ کیساں فرض ہے اس کے محصی تھے ہے اللہ کا راور رسز نابی کرنے والا انحیں خطابات کا متحق ہے و اللیس کو ہمیشد کے بیے دیلے گئے ۔

اُس کے واحب التعمیل ہونے میں کسی کو اتنی بھی گنجا بیش نہیں کرتسلیم عقل کی انتظاری کی عباوے یا انسس کے لم اوراغراض مصالح کے معلوم ہونے کی یا کسی خدشہ کے رفع کرنے کی راہ دیکھی عبائے۔

اسٹ ضمون مسلم و برہی سے بعد ہر کوئی بھین کرسکتا ہے کم اگر فہم وہی پرستی ، انصاحت و ایما ن سے کام بیاجا تا تو وح الی کے ہوتے نام ہے منتفہ کی نوبت اسنے کی کوئی صورت ندیتی ۔

ظ ہرہے کہ جب سلطان وقت تمام رعایا سے لیے ایک مام فانون تجریز اور معین فرما دے اوراسی کے مطابق تمام معاملات زاعات بیصل کیے جاوی تو پھراختلافات کے پیلنے اور بڑھنے کی صورت کیا ہے۔

ا باسس پریداخلاف مذا سب اور آمارض عقاید و خیالات جربح مواج کی صورت میں نظرا آماہے کس چیز کا قمرہ ہے ، اور آ اس انقلات کے اسباب کیا ہیں ؟

ظا برسیم کرعلی سسبیل منت الخلواس اختلات کا باعث کل در امر بین رجبل و بدفهمی یا ناحق پرسستی اور بے العافی ۔ کیونکہ اسس خرابی کا منشا یا نفصان علم ہوگا یا نقصان عمل سو اوّل اوّل ہے اوڑنا نی تانی ۔ اسگے جو کچھ اسباب اختلات نظم سے

له بعنی دونون سببون پس سے ایک توخرور برتاسی اور اگر دونون سبب موجد و بهون نب مجی مضالقد نہیں 17



The state of the s

آ دیں گے جیسے خود اتی ،خود پسندی اپنے سلف جاملین کا اتباع ، اپنی رسوم اور اغزاض ومصالح کی با بندی ،اپنے خیال میں تشتد د و تعصب سہل انگاری ونسامل منا دو دشمنی ، توسع اورمطانی العنانی ، بیساکی وآ زادی وغیرہ وہ سب انھیں دلوکے شنجہ ہیں۔

سفلب بهن المادی و کیولیج کرمفرات صحابہ رضوان اللہ علیم انجعین جو نکہ علوم مشرعیہ میں کامل اور حق برستی میں طاق تے لیسنی
ان کے علم وعلی دونوں جزونفضان مذکورسے پاک دصاف تھے اس لیے ان میں وہی ایک مذہب حق جو محفرت سیدا لعرب والعجم سے
زنا ندمسعود میں موجود تھا اُسی میٹین وصورت پر قایم رائج کسی دُوسرے طریفہ کو اُنٹی بھی گنجا کیش نہیں کی کمان نفوس مفدسر میں سے
ایک فرد پر بھی اپناا دفی اثر بہنچا سے اور پر اختلاف مذموم اُن کا ملین فی العلم والعمل میں سے کسی ایک کو بھی اپنا منہ و کھلا سسے ۔
امکہ اُلکہ ۔

البتّه ان کے بعدادر ملبقات میں حب جہل و 'ماحق ریستی کا اثر رفتہ رفتہ آنا مثروع ہوا تو اسی کے سابھ سابھ اخلاف منح سس کو بھی اسلام میں قدم بڑھانے گئنجالیش ملی <sub>م</sub>

ادرائج غلبہ بھبل و ناحق پرستی ہے باعث اُس انقلاف کی ٹیانوبت ہے کہ بہود ونصاری کا افتلاف بھی گردنظر اُ آتا ہے ہ بنی اسرائیل دعنے و اُمم سسابقہ کو جوجوموجات اختلاف بیش آئے تھے جن سے باعث اُن کے فرمہب اصلی کا پیٹا سکا ناعنقا کی مراغ رسا سے کہ دشوا رنہیں وُہ جملہ اسباب زورشور کے سامتھ آج مرعبان اسسلام میں موجود میں جن کی اصل وہی دلومرض ہیں جو ہم انھی عرض کر بیکے ہیں ۔

اگرارشا درسول علیه الصّلوة والسّلام لا تَوَال طائف قد من احتی علی الحق ظاهرین لایضرهسم من خالفهم حتی بیاتی احر الله کی علوه افروزی اور فران کن تجنم احتی علی الصلالة کی کارسازی نر بوتی تواج اس افضل الادبان کی بالیقین و بی حالت بحوثی جوادبان سالقر کی با اسسے بھی برتراور خراکست بعبی قران پاک کی وَه گت بوتی جرکمت ساویر تورات و انجیل و فیروکی با اسس سے بھی ابتر - نعوذ بالله والحد للہ

بالمجلد است موی توفی نفسه البی عجب قطی اور فرمان عام بین کم مرفل و کسری و نجاشی سے لے کرشایا نِ برب کک اور مرف ان مام بین کم مرفل و کسری و نجاشی سے لے کر جرمن و لندن و فوانس کے مقابلہ میں اور مرف ان بروٹ فہم و ان اس کے مقابلہ میں قابلہ میں قابل التقات نہیں ہوئی ۔ تمام عالم پر اُس کی اطاعت فرص ہے ۔ گرحرف اُن ہے اصل نیا لات کے باعث جو جمل و ناحق برستی پر مبتی ہیں تک نوبت اول کی مدعیان اسلام بھی کمیٹرت اُن احکام کی یا بہندی سے اُزاد وسکدوش ہو بلیلے و ورسروں کانزو کو کیا ہے۔

لے بعنی میری امت میں سے قیامت کک بھیشہ ایک جاعت سی برر ہے گی جو دُوسروں پرِغالب ہوگی اور نخالفین کی مخالفت امس کو کچھ خررنہ دیے گی ۔

لے میری اُمت گراہی برجمع نہ ہوگی ۱۲

حرف اننا ورن بنا ورن ہے کہ ویکرا توام تواہی ہیں وسفیب نے باست اپ ارساس کی ہم ہم ہر اسلام ہو کھے اعتراض ہی کردیا وی الٰی ہونے کا سرسے انکارکرکے اپنے زویک فارغ البال ہو بیٹیے ۔ بہت ہُواتواصول وفروع اسلام پر کھے اعتراض ہی کردیا اور مربیان و مجان اسلام آنی جرآت تو کیسے کرسکتے تھے اضوں نے پر کیا کہ اپنی دائے کو بزور دخل دے کرخیالی گھوڑے و وٹرا نے خروع کیے اور اپنی فہم اور انواص وا وہام کواصل قرار دے کر کلام الٰی اور کلام جناب رسالت کا ب صلی الشعلیہ وہا کم کھینچ گھینچ کراً س مِنطبی کرنا ہے وہ کردیااور خود را کی کے جوشش میں سلف صالحین حتی کہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے خلاف کی بھی نجے پروانہ کی فیصل تھا و احد تھوا حالا کھ اہل علم وا یمان خوب جانتے ہیں کرتھ است صحابہ کی کیا ہت ن سے اور قرآن مجیلا وروسیت شرفیب بیس اُن کے کمالات اور مناقب کیا کچے مذکور ہیں اور اُمت مرحومہ کوان کی تعظیم اور متا بعت کی با بت کیا کیا وصیتیں ہیں بینے پر پر قصاب تو فیل ہوڑا ہے جس کی فیصیل سے اس موقع پر ہم معذور ہیں۔

اُ ہِلِ فِهم ہمارے بیان سے آتنا حرور کمجھ گئے ہوں کے کرحس جاعت نے وحی کو اپنا قلبا اور حفرات صحابر رضوان اللہ تعالیٰ علیهم ام بنایا وہ نہ تو اُسس طریقہ کے تعالیٰ علیہ میں کو اپنا اہم بنایا وہ نہ تو اُسس طریقہ کے تعالیٰ ہوئے جواق ل سے جلا آنا تھا اور نہ اُن میں باہم اسس اختلا من محترکی نوبت آئی حس کے بانی جا ہل ہوئے دائی اور خو دغرضی کا سکا و نہیں علم کا مل ہے بھر اسس اختلاف فاشش کے میش آنے کے کیا معنی ۔

بس اسی ایک وَقد کو اہلِ حِق اور اہل مقت کا خطاب الا اور ارت و کٹما ا ناعلیہ و اصحابی کا یہی مصداق ہوا۔ البتہ جن صاحبوں نے بوج نقصان فهم یا غلبُر اغراض و ہوا اپنی رائے اور تو ہمان کو امام بنایا اور احکامِ دحی کو اُس کے موانق کرنے میں سمی کی ڈہ لوگ طریقیہ حق سے بھی اپنے اپنے جہل اور اوہام کے مطابق وُور ہوتے گئے اور حسبِ ارسٹ ورسول علیہ اسلام اختلاف ندموم اور تعدو مذاہب کو بھی اُن میں مُورا وَعَل ملا۔

کون نہیں جا تیا کو عقل عقلا خودا زمار تعنا وت ہے ۔ بھر برقو ؤں کی مجداور اُن کے اویام واغراض کا تو پو چنا کیا ہے اُن کی ہدوات توجس فدراختلاف اور تعدفہ فراہب بیش اُوے وہ تھوڑا ہے ۔

يتمام فرقے الل ابوا كىلائے۔

ادبان کنیفر میں جو کی خلل آیااس کی فری وجرہی ہوئی کر جب کسی نبی کا زمانہ ختم ہوا تو اُن کے خلفا واصحاب نے دین کو سنجالا ادر اُن کی ہابیت کے موافق خلن اللہ کی اصلاح میں کوشش کی گررفتہ رفتہ کہیں جلد کہیں درمیں یہ ہوا کر ناقص الفہم خودرائے ا مختلف الخیال ما ہمن، ہوا پرست لوگوں نے آکر کر حدو ویٹر عید کو ضائے اورا حکام وین میں نتح لیف و تغییر کرنا شروع کرویا حبس کا تنجہ یہ ہُوا کہ دین اصلی مخالفوں سے تو کیا خود اہل تاسے ایسا اُروپوشس ہوگیا کہ تیا من بھی کے اُس کی صورت سے محرومی اور اُسس

> ک خود بھی گراہ ہوئے اور دُوسروں کو بھی گراہ کیا ۱۲ کے حس طریقہ رید میں ہوں اور میرے صحابہ ۱۲



لمست ابرا بهمی اور تمت موسوی اور تمت عیسوی وغیره سب مین بهی مرض مهلک اپنا بگردا اثر و کھلا چکا ہے اور حسب ارشاد فخرعالم صلّی اللّه علیه وسلم بی تمام مفاسید و اختلافات آج ندسب اسلام میں نها بہت شدّت وکٹرت سے سا نفرنظراً رہے ہیں۔

وحی اللی بعنی قرائن و صدیت کرجن کے ساتھ دین اسسلام کا وجود و عدم دالبتہ ہے دانا دشمن اور نا دان دوستوں نے یا یوں کنوکہ دست سنان اعیانی اور پنهانی نے طرح طرح سے اُس کے ساتھ وہ سفا کا نداور بیبا کا ندکا رروائی کی ہے کرجس پر اسسلام کا اصلی صورت پر باقی رہنا ایک چیرت ناک فقیر خرورہے۔

انصاف سے ایک تحویف معنوی ہی کی کیفیت کو طاحظہ فرما لیجٹے جواسس دقت میں وباکی طرح بھیل رہی ہے کہ اُس سے مقابلہ میں میودکی وُہ تحریف کرجس کی مُرائی کلام اللی میں حگر حکم ندر ہے کم نظر آتی ہے -

> اسس سادگی پر کون ندمر جائے اسے خدا لڑنے ہیں اور ہاتھ میں الموار مجی نہسیں

علادہ ازیں جہان کے دیکھا جانا ہے تو ایل تما ب اپنی تما ہوں میں انھیں مواقع میں توبیف کی نجاست میں موٹ ہوتے تھے جہاں اپنی اعزاض فاسسدہ کی وجرسے کوئی بڑی دقت نظر ہم نی تھی جیسے زنا کی سزا رجم ، اور نیمیں بسر ہر خزالز ماں صلی اللہ علیہ وسلم سے اوصاف ادراُن کے اتباع کا حکم -

ادراب مم المي اسسلام ك اندر به مرض مهك ايك دريك شور كى طرح ايسا بهيلا بهوا ب كد متفايد سے سے كرا عال يك ادراد ضاع سے سے كرا عال يك ادراد ضاع سے سے كرا عال اللہ ميں أسى آزاد كى كے سابتورائى خالى دوستے كا گويا وجي اللي ميں أسى آزاد كى كے سابتورائى زنى اللہ ميں أسى آزاد كى كے سابتورائى زنى درئى مرز اللہ ميں الله وست خريب ميں الله وست خريب ميں الله ميں الله وست خريب ميں الله وست ميں الله وست خريب ميں الله وست الله وست الله وست ميں الله وست ميں الله وست ميں الله وست الله وست ميں الله وست الله و

ادراسي ربيب نهبس مبكر مقام نزنى ميں احاد بيث نبوى على صاجها الصلوات والتسليمات يرايب طرف سے غير معتبر بونے كا فتولى



لگایا جا نا ہے اور پھرانسس پرطرہ یہ ہے کہ ارشاد اٹ تم اعلمہ با مورد دنیا کھر کی وجہے تمام احکام منعلقہ معا ملات کو امور دنیا میں ثمار کر کے ہرائیک خود رائے ہوا پرست ' خاتم المرسسلین اور فائل اوٹینت علمہ الا و کبین و الا خوبین کے مقابلہ میں اپنے اپ کو اعلم کئے کو تیادہے ۔

حُفارسنصما براور مالعین اورانمنه عجهدین اورعلما ئے رامنحین اور عمله صلحا وصدیقین کی تواب حقیقت ہی کیا رہ گئی۔افسوں

وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو نیے بدا کیے فک نے تقیم فاک جیاں کے

اب انصاف وفهم سے کام پیجئے تواسلام کی عزر رسانی میں دونوں فرنتی ندکور برابر ہیں۔

فریق اوّل نے چورسی النی کی صافت کندیب کی اور فریق دوم نے جواپنی ہوشیاری اور دبنداری سے ناویلات د مرحمان میں میں ریب تخریفات کرکے نصوص کا وہ مطلب کالاجواغراض شارع سے بالکل خلاف سے۔ بردونوں امرا سسلام اصلی کے صفحہ مستی سے منانے کے لیے ایک دوسرے کی نظر میں م

> تفاوت قامت بإراور فيامت ميس سے كيا ممنون وہی فقنہ ہے سبکن باں ذراسانچر میں ڈھلا ہے

مكه چئم بصبرت مونو ووستوں كى بيعنايات وتمنو ب سے ستم سے بدرجها زايد ميں اور گوسٹس حقيقت نيوش ہو تو اسلام زبا نِ حال سے م واز بلندكه را ب س

> من از بیگانگا*ن هرگز*نمی نالم سمر بر حب نم بلا بإستے كم شدنازل زوست ووست ان آيد

منصف فهيم بالبداب سمحتا بي مرانبا ع كام عليهم السلام دنيا من تعليم زبان ولغات كم يا تشريب ننس لائے بکالمبیوں کو انھیں کے محاورات میں بابین او تعلیم احکام فرماتے ہیں جو زبان ان کے اندر پہلے سے شائع ہوتی ہے اور سبدھ سا دے طرز میں جرکہ عمیات اور تکلفات سے اسلوب سے بمراحل دور ہے۔

وَ مَا ٱ دُسُلْنَا مِنْ تَرْسُوْلِ إِ لَا بِلِيمَانِ قَوْمِهِ خودارشاد صريج موجود ہے۔ اور قرآن شریف کوموا قع کثیرو میں۔ "مبسن" فرا باسب تواب قرآن مجبيك منى خلات لغت واستعال عرب ليننه بإخلات صحابه و ما لعين الدويگر عرب العرباً ك اً س كيمطلب كوهيستان بنانا بيشيك أسى نظرس وكيما جائے كا جيسے كوئى بهندى ، يوريى ، كا بلى صرف ونحو كے دوچا ررساك

> له تماینے منیا کے کاموں سے وب وافعت ہو ١٢ ت محبر اولین و اخری کاعلم عطا کیا گیا ہے ١٢



د برور امراء القيس اورلب كواصلاح دينے كے بيد بيوجائے المكواس سے جي كمتر-

ا ہل ا ہوا کو اسس خطاب کاستی صوف اتنی ہی با ت بنے بنایا ہے کہ اضوں نے اپنی دائے کو امام بناکرا ورا پنی اغراض كونصب العين ركه كرامكام وحي كواس سے ساتھ صنينا جا اوركسي كے مفاق وخلات كى بروا ندكى اورنقل وعقل ميں جب كشيعكش بيدا مكوني تواً خول في بزوعِقل ابني نا نص على توسب بد ورركها او نصوص تقييز بين أويلات نا روا اورطرت طرح كي

مثمال طلوب بيئة وسنيد النحين صفرات في مخالفت نصوص كے طعن سے بينے كے بليد ايك قاعدہ عاممة الورود اور ايك جلتی ہُوئی تدبریکی میں بیسیس کی کندائے برزاور رسولِ اطهر صلی الله علیہ وسلّم کا کوئی عمله م ہرگز سرگرز طلاف جقیقت خلاف واقع غلاب عقل نہیں ہوسکتا۔ یہ قاعدہ فی حد ذاتہ حزور قابل سلیم ہے ،مگر اُنٹوں نے اس سے بیکام لینا شروع کیا کم حب کوٹی عکم وحی ان کے نام کی عتل ملکہ اُن کے وہم کے بھی خلاف نظر آیا اور لب عجم اللی سے اُن کوجان کیا ٹی منظور ہوئی ویاں اپنے توہات کے خلاف واقع اورخلاف عقل كافتوى وب كراس حكم سي سبكدوش بهو بلين اورنهايت بينفكرى بكرسكشي كيساته الكارمحض بالحراعية ماويل عبسيعيا بالكام ليا-

پنانچه رویته بناب باری ، شبوت تقدیر، تعذیب فیر، وزن اعمال، پلصراط، دوزخ جتت کابالفعل موجود هونا اور دیگر جزئیا ت کثیر قعلعیہ کا تُون اسٹی مشیرے بھوسے اپنی گردن پر بینا بڑے اطینان کے ساتھ منظور کیا گیا۔

افسيسس أن مصاب عقل واسلام كواتنا تهي نه شوتها كه كلام خاوندي اوركلام نبوي على الله عليه وتلم جيسيه مخالف حقيفت اور فعالف واقع نہیں ہوسکتے الیبی ہی واقع کے دریافت کرنے کی صورت اس سے ہم کردئی نہیں کرخدا تعالیٰ اور رسول للرصالية علبه وسلم كيحلام كي طوف رجوع كياجا وسيع كوني طريقيه درباره اخبار واقع منا لعن كلام المتداوراحا ديث صحيحه وكاتو كلام المند ادراحا دیث کے وربعہ سے اُس کی تعلیط کرسکیں گے برکلام اللہ اور احادیث کی تعلیط اس طربقہ کے معروسا ہرگر نہیں کر سکتے۔

الغرض عقل كى بات توريخي كم كلام الله ا در احاديث صحيحه نمونهُ صحبت وسفم ولأنل عقليهم عجيجاتين نبرعكس -

على لمزلالقيامس كلام الساورمدين كمضمون متباور ومطابق محاوره عرب كوج باعتبار قواعد صرف ونحو بدلالت مطابقی صحیر میں آیا ہوا سس کو اصل قرار و سے کر ولائل عقلیہ کوائس پینطبتی کرنا جا ہیے اگر کھنچ کھنچا کربھی مطابق اجا وے تو

فیها ورنه کا لاتے زبون برشیں خادند بیراُن کی عقل کا قصور سمجھا جا و ہے گا۔ برنر ہوگا کہ اپنے توہمات و معقولات کو اصل سمجھ کر

له امرادالقيس وبكامشهور فصبح وبليغ شامواسلام سه جاليي ال يبك كزراب اورلىبد بحبى جابليت كامشهورشاع ب جس كى نسبت رسول تقبول ملى الشعليه وسلم نے فروا يا ہے كد أس كا يہ تول نها بيت ہى سجا سہے : عمرً ٱلاَ كُتُالُّ شَيْءِ ماخلاً الله بالطِلُ

(معیی خوب مجد لوکه خدا تعالیٰ کے سواتمام چزی باطسل بین اا



491-

اللی اوراماد ببش صحیح کو ترک کمیاجا و سے یا ان کو کھینے تا ن کراپنی عقل کا تابع بنایا جا و ہے۔

مرائی مردور بسب یہ دیداتی ، وحتی ، بے عقل ، بے خر ریل اور تاروغ وصنائع عبیب کے افسانے سُن کران کو دُوداز عقل آگرائی کوئی حنگلی ، دبھاتی ، وحتی ، بے عقل ، بے خر ریل اور تاروغ وصنائع عبیب کے افسانے سُن کران کو دُوداز عقل بنائے اور ان کی تغلیط پر زور و سے ترکیا اُسس کا بدا کار اہلِ عقل کے نز دیک قابلِ سلیم ہوسکتا ہے یا اسس کا قصور عقسال

انصاف کیج توخدادندعالم کے علم کے سامنے تمام حکماً دعقلاً کی عقل وفهم کی حقیقت اُس وحتی بیو قوف کی عقل کے برابر بھی مسی طرح رنہیں پیو*ت تی*۔

> يهراس كك كلام ك مقابله ين البي جرأت معلوم نهيل كس جيز كانشه ب ب ۲ نانکرزروئے تو بجائے گرانٹ كوته نظرانت دييكوته نظرا أنست

اسس تمام خامه فرسائی سے ہمار القصور وف بر ہے کہ وحی اللی کے واجب التسليم ہونے پر ہرجند کم تمام اہلِ او ما ای تفقیل ادراس دجرے تمام ابلِ عالم بر قراک وحدیث کا مانیا خردری اور ان کے احکام کا انباع واحب ہے رمی مخالفین تو اکس کے کلام الی اور احکام خداوندی ہونے کے منکر بہورج فکر ہوگئے۔

حالا بکہ اُن کا بیا انکارمِصْ بہٹ دھرمی ہے ۔ چانچیرحضرت امام بجاری رحمہ اللہ سفے آیا سن قرآتی اور روایات مدیث ہے تبر اس كى طوف اشاره كرديا به كرم و وى جناب رسول الشرصلى الشاعليه وسلم بيه نازل بُو بى وه مرس پلوست فابل اطبينان اور واحبالل تباعظ مسى طرح سے اُسس میں تر دواور انکار کی گنجالین نہیں۔ اس سے بلکسی فرزنفصیل سے اس کوعرض کر دیا گیا ہے جس طریعیشہ سے مفرت موسی مفرت ملی علیه السلام کی نبوت کسی کومسلم سے اُسی طریقہ سے آب کی رسالت کی تصدیق کرنی پڑے گی ۔ پھرکوئی بہوی یانفرانی پاکسی مکت کا تا ہے باکسی رسول کا اُمتی اُسس کا اُنکار کیونکر رسکتا ہے اوراُس کا اُنکار بروٹے افسا من کیونکر مسموع اور مقبول ہوسکنا ہے۔

ا درسوا من الرابل منت كے جلنے فرقے رعیان اسلام بن ان سب فيد كيا كر خيالات واغراض مركورة بالا ك وجست ناوبل وتوبيف انكار ولغليط طرح طرح مك حيلول مسكام بيا ادرائكام وي كوبز در عقل حب ساني مين جايا وهمال بيا جس کی وجہ سے وہ قصر دین کرحس کی تکمیل نام آپ کے مبارک یا تھوں سے ہومکی تھی اور مسب کی حفا طت ہم پر فرص تھی آج اُس کی چاروبواری اورائس کے دروازے کا بتا بھانا ہرایک کا کام نہیں۔

اوروه شاهراه ستربعت حبركي باست متت ببينا اورحس كي توصيف مي لبلها ونهاد هاسواء ادشاد بويجا تهاامس میں سے چاروں طوف قدم براتنی سرکس نکا لی نئیں کہ اس شریعت بیضا کی برابرتما م عالم بین کوئی بھول بھببا ن نظیم تہ آ يَبِنگُ سه

گؤئیا باورتمسیدارند روز واورے کاینهم فلب و وغل ورکار دا در میکنپ:



سول تمبر — ۱۹۴

حبب دوسنوں کی طرف سے بیشن سلوک ہے تو بھر وُ وسروں کی شکا بہت کیا ۔

بیکن اہل فہم میر روشن ہوچیکا ہے کر اس تمام اختلال وخوابی کی جڑا اور ان تمام مقاصد کا تمخم وہی خود رائی ہے حبس نے ادیان سے بغذ کو اپنے دست نبر و سے تہ و بالاکر کے صفح سم سنتی سے اُن کا نام و نشان مٹا چیوڑا۔

بهر و بران المراد المرد المراد المرا

رو کا گیا ہے۔

کلام النی میں ارتشاد ہے: اِن الحکو الا للہ ۔ إِن الحکو الا للہ ۔

دوسرے موفع پر الله اكبرخاص رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كي نسبت فرايا ب :

عود تقول عليه نا بعض الاقاويل لا خذنا مند باليمين شم لقطعنا مندالوتين فما منكم حسن المحد عند حاجزين -

ا در موقع پر حفرات صحابه کو خطاب ہے:

و علمواان فيكمر سول الله لويطيع كوفى كثير من الامولعنم -

اورلیجئے حملہ اہلِ ایمان کی نسیت حکم ہے:

كَنُّلُا و مربكُ لا يومنون حتى يبحكموك فيهما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى ( نفسهم حرجا مسسا قضيت وليسلمو ( نسليما ـ

د ورسری حکه وهمکایا جاتا ہے:

هم أيها المذين أمنوا لا تقد موابين يدى الله وسوله وا تقواالله ان الله سهيع عليم

له خدا نعالیٰ محسواکسی کاحکم معتبر نهیں ۱۷

کے اگر محدصل اسٹرعلیہ وسلم ہما ری طرف سے کچھ بائنیں گھڑ کر بیان کرتے توسم ان کا دایاں یا تھ کپڑ کر گرون اُڑا دینے اور تم میں سے کوئی ان کو بچا ندسکتا ۔

تک ا سے مسلما نو اِ خوب سمجھ یو کرتم ہوگوں میں رسول المڈصلی الٹر علیہ وسلم موجود ہیں اگردہ اکٹر باتوں میں تمعیاری اطاعت کرنے رسیتے نوتم ہوگ مشقت میں پڑجا تے ۱۲

کتی بعنی خداکی قسم ہے کروہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہوسکتے جب کک اپنے جبگڑے میں آپ کوفیصلہ کرنے والا ندمان لیں اور آپ کے فیصلہ سے دل میں ذرا بھی دامتنگی نے لاویں اور بیرری طرح تسسیم نیر کسیں ۱۲

ھے بینی اے ایمان والو إخدا آوررسول سے بیش قدمی نُر کروا ورخداسے ڈرسنے رہو وہ نہارے مب اقوال کوسنیا ہے اور تمہاری سب بانوں کوجانتا ہے ۱۲ ان آیات واضح کو تدبر دانصا من سے طاحظ فرما لینے کرصا مند برحکم ہے کہ انڈ کے سواکسی کومنصب بحکم نہیں اس کے سوا حقیقت میں کوئی حاکم نہیں او ہو و فور الانبیاعلیہ السلام کو سمی یہ اختیار نہیں کر اپنی طرف سے حکم دے سکیں اور انڈ کے ذمّہ اپنی طرفتے کوئی بات نگاویں اوروں کی تو حقیقت کیا ہے۔

ر من بالمن المارون من المن من المن من المن الله عليهم كوارشا دسته كرتم ميں رسول الله موجود ميں أن سے اپني رائے كى متا بست كى كوئى توقع نه ركھيے بالفرض البيا ہوتو تم ہلاك ہوجاؤ -

تم مسلانوں کو کہا جاتا ہے کر عب کا رشا دات وا حکام رسول کو خوشد لی اوراطینان سے تسلیم ذکرو کے ایمان نصیب نہ ہوگا اور نم کو یہ ہوگا اور نم کو یہ ہرگز نذکر ناچا ہے کر اسٹر اور رسول کے حکم معلوم ہونے سے پہلے ہی اپنی دائے سے حکم ملک نے بیٹر جاؤ اس کے سوا آیات واحا ویٹ وا نوال اکا بر اکس بارہ میں اس کرت سے بین کہ ہم کو توسب کا جمع کرنا تھی محال نظر آنا ہے اور ند اکس کے جمع کرنے کی حاجت ۔

'جب یہ ام عقق وسلم ہے کہ اسکام اللی مرام میں واحب التعمیل ہیں توا وّ ل کلام اللی سے اسی بات کو مطے کرلینا <del>چاہے</del> کم دومروں کو بالخصوص ہم جبیبوں کو اُن احکام میں رائے زنی اورخو درانی کی کہا ت بک اجا زنت ہے ۔

اورا سی مذکورہ بیرکسی حدیک کسی کو اگر دائے زنی کا منصب بھی ہوتو اس کے سیے کسی نصاب کسی سند کسی لیاقت کی خوددت ہے یا حرف اپنی خوشی برموقوف ہے جس کا جی چاہے اُس مجلس شوری کارکن بن جائے اور خدا اور رسول کو مشورہ وینے کو تبار ہوجائے۔

حنی کموُہ لوگ جواپی معمولی جزئیات میں دُوسروں کی رائے کے مختاج میں دُہ بھی احکام خلوندی کی ترمیم وا صسلاح کرنے کو ملکہ احکام قطعیم نصوصہ کو نظر برمصالح واسباب اسس زمانہ میں واحبب الترک کھنے کو نہا بہت استقلال اور اطمینان کے ساتھ کمربت یہ وجاویں ۔

اگرید دریافت کیما حاوسے گا کیمکم خداوندی کے متعا طرمیں اوّل کس نے خود راٹی کرکے خطاب رجم اڑا یا تو انسس کا جواب شبیطان سے بھی زیادہ مشہورہ ہے - ہرکوئی انسس کا جواب جانتا ہے خواہ اکس خود رائی کے وجود کو بھی ما نتا ہو یا نہ مانتا ہو - نعو ذبا مللہ حن مشرود انفسنا و حن سیدٹات اعالنا ۔

اگرسم خدا سے قائل ہیں اوروہ حاکم عکد انعکم الحاکمین اور ہم محکوم محض میں اگر بھارا وجود وعدم اور جملومنا فیع اور مضار اُس سے قبضہ میں میں اگرامس کا کوئی خاص سفیرا در رسول سم کواس سے قوا نبن واسحام بغرض تعلیم بینچا چھا ہے بلکہ کر دکھلا گیا ہے اگر ہم کواس سے ساتھ کسی تعلق سے قابم رکھنے کی حاجت سہے ۔اگر ہم سے کسی وقت ہما رسے خیالاست۔ اور معاملات کی بازپرس فرانے کا اُس کو استحقاق حاصل ہے تو بھر مربو سے انصافت ہم کوکیا کرناچا ہیں اور ہمارے موجودہ اقوال افعال کہاں کہ ان امور کے موافق یا مخالف ہیں ۔

ا دراسس گیراختلاف وفنت میں ہم منجلہ فر فہا ئے ذرکورہ بالاکس فرنتی کا اتباع اور کس جاعت میں داخل ہونا جیاہتے



رسول نبر \_\_\_\_ بالمراق المراق ا

ياسب سے بميسو ہوكرا نيا آئين ودين مفرر كرنا چاہيے -

۔ جس کے دل میں کی خیراوردماغ میں کی عقل اوغقل میں کچھ انصاف ہو گاوہ تروالڈیمی کے گا کہ بندہ کوخدا اور اس کے رسول ک سامنے کا تدبیت فی پیدالغسال ہونا ضوری ہے۔

برگز گوا داند کریں گے۔ کیکن وہ تعانی توی جو خالق ومعبود اور اسس کی خلوق وعبد مبر محتق ہے اور وہ ربط مشخصے جوعلت نامرا وراس سے معلول تام میں نابت ہے اُس پیص کی نظر ہوگی اُسس کو تو اپنے کسی کمال کا خیال اس موقع میں برگز برگز سستر راہ نہیں ہوسک گر ہم اسس زاع کو فضول سمجد کر بیوض کرتے میں کہ اچھا صاحب بیز نہی گر اُنسس کوحاکم مطلق اور اپنے آنچیاس کا محکوم عسم مجھنے میں تو کوئی وشواری نہیں اور جو کوئی حاکم ہوگا وہ تو فل ہری اور عارضی ہوگا اور اُس کی حکومت جی محدود ہوگی حق تعالیٰ تو اعظم الحاکمیں ایسس کی حکومت

اصلی اور حقیقی اورغیرمحدود ۔ نواب کسی کو اس کی گنجا نُش ہے کہ اُس کے اسحام کاخلات کرسکے یا اپنی دائے سے دُوّ سرا قانون اُس کے قانون سے خلا مقرر کر کے بااُس کے قانون مفررہ کو اُس کے خلاف منشأ اپنی طرف سے تعفیر و محرف کر کے اُس کی ہی ملکت ہیں ہے بیلا کراس کی رعا با کو باغی بنانے ملکے ۔

اور کوئی ایسا کرے تو بروٹ انصاف وہ کس خطاب کے لابق اور کس سزا کا منتی ہے واللہ المها دی و هوا لموفق کیا اچھ ہو جو ہم راست بازی کے ساتھ و تی کی مثابعت کریں اورا پنے تو ہات و خیالات کو اُس میں وخل نہ ویں
اور عقایہ واقوال میں تو اُس کے پُورے مقیدر ہیں ایک اعمال ہی میں نقصان رہے تو رہے باتی اپنی رائے زنی اور آزاد خیالی
کے بیے بہت میدان وسیع آئموں کے سامنے ہے اور اسس میں جولانی سے کون روکتا ہے سے

قدم بڑھاؤ ترقی کرو ضرور و کے رسول کے کیے قدموں پر سرخدا کھٹے

اپنی پریشانی تقریسے مغدرت کے بعد دوامر قابل عرض میں، ایک توید کرہم نے جو کچھ وحی اللی کے متعلق عرض کمیا اُسکے
باعث دوامر ہیں اوّل برکد اسسلامی عقاید ، اعمال ، اخلاق ، اوضاع ، عبادات ، معاملات ، سب کا منشا اور سب سے لیے
تی نون صرف وحی اللی ہے جلدامور ہیں اُس کی منا بعت اور اُس کی مخالفت سے اجتناب صروری ہے حتیٰ کر توجید جو اصلالا عمال
اور راسس الطاعات ہے اُس کا بھی دحی اللی سے مطابق ہونا ضروری ہے جو توجیدار شنا دوجی سے خلاف سے وہ وسوسر نفسانی سے
زیادہ اعتبار نہیں رکھتی -

له جيبي غسل وبينے والے ك التحديم مرده ١١

کی بھیے دوفر قوں نے تو اتنا توسع کیا کرشرک کو توجید کے ساتھ جمع کردیا جوسرئے کفرہے اور اول دوفر قوں نے نوحیہ دی اننی تنگی کی کیمالات ضاوندی اور اسس کی صفات ذاتید کا بھی انکار کر طبیطے ہم نے وحی کے مقابلہ میں کسی کی نہ مانی اور افراط و تفریط فذکورہ چھوٹا کر توجید فرمودہ وحی کو اینا ایمان بنایا۔

حبب ایمان و توجید حبر کو اصل الاصول که نا چاہیے اس کا مداروحی پرسے نو اور اعمال وفروعات کا تا بع وجی ہونا تو برہی ہے اس کے سوااسلام کی محالفت اور مذاہب اسلامیہ کی کثرت جروبا کی طرح سیلی ہوئی ہے اُس کا بڑا منشا کہی ہے کم یا سبندی احکام وحی میں طرح طرح سے خلل اندازی اور تسامل سے کام میاجا ناہے اس بڑکے درست ہوجانے سے بہت سے اختلافات تو خو و کو دان شاؤ شدایی ختم جوجا مُیں کے کوشعل کے کربھی نظر نہ آویں کے اور بہی وجہ سے جو حضرت امام بخاری رضی اللہ عند نہا و اپنی کتاب میں ایمان سے بھی مقدم وجی کا باب منعقد فرمایا ۔

ب المعندة المسلمة الترام كيا كياسية كان شائعة حتى المغدور سركلى جزوى المرسي مطابقت الحكام تسرعبه بعنى وحى اللى كى منابعت كايورا يورانيال ركهامائي \_

ان دُو صَرُورتوں سے مناسب معلوم ہوا کہ اوّل وحی الهی سے منعلی بطور تنبیہ عرض کردیا جائے بلکوعلم وحی سے علاوہ ہ وبگر فنون ، فصاحت ، بلاغت ، تاریخ ، کلام وغیر سے متعلق مضمون شائع ہوں گے اُن میں بھی اُس فن کے اٹمہ اور محققین حُسنِ اتباع اور اُن کی عظمت کوطموظ رکھ کرتھیں سے کام بیاجا و سے گاان اُللہ بہر کرز نرہوگا کہ بلا دجہ وجبہ اور بلاتحقیق کسی فن سے ائمہ اور عققین کومطعون بناکرا بنی مُرخرونی اور کھال علمی کو دو مروں کی نظر میں موجہ اور مدال کرنے کی طبع کی جا و سے ۔

و مرى بانت فابل عرض بيہ ہے كہ صامت و كلا جو ہم كو اسس تحرير سے كسى برطعن ياكسى كى تو بين مقرِ نظر ہو محض اہلِ اسلام كم جن ميں بيزننگ اسلام تھي شعار ہونا ہے اُن كى اصلاح و تنبيد كى غرض سے اس عرض كى نوبت ہوئى۔

ہم اپنی ساوہ معمولی تخریری حقیقت اورا بنائے زمانہ کے مذاق کی مبغیت سے بچے واقعت ضرور ہیں اثنائے تحریر میں بار بار خیال آتا تھا ہے

> تحص زانِ مرا نمی قهسسد بعزیزاں چرالنا سسس تمنم

گیشفیق خراندنش کومریض کی یغبت اور لذّت کا آناخیال نه ہونا چاہیے جس قدر اسس کی صحت وراصت کا اور مریض انجام بین کوئھی اُبالی کھیڑی کی وہ قدرونزلت کرنی چاہیے جو بربانی اور تنجن کی بھی نه ہو عرصت سے خبالات اس نوض کی بعث ہو۔ سے گونالد نارسانہ ہو کہ میں اثر میں نے تو درگزرنہ کی جو مجرسے ہوسکا و ما توفیقی الدّ باللّٰہ علیدہ تو کلت والسیدہ انہ ۔



(Y)

## لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةً لَهُ

يهيع يمضمون توضيح إور لفصبيل سيسا نضمع وض مير حيكا ربيج موعقا بدواعمال عبادات ومعاطات اخلاق واوضاع كى برائي جلافي صحت وسقم كا دا دويما الموالين بدون اتباع وي ايمان ادر ديگرا عمال حسنة حقة كالميسرا البسائ جيب برون قوت بأحره ويكف كى اوربغر قرنت سامعه كوئى سننے كى وقع ركھ اب بيعنوان جو جمارى أنكھوں كے سامنے سبعينى لا أيدان لدن لا إحانة له جولبعينه ارشا درسول بعنی وعياللي س*هراس كود يكه كرشا بديد عدمشه بهوكه وحي*اللي به توايمان كاموقوت بوناسمچه ميريم تا تها ليكن ام<sup>ات</sup> پرایمان کا موفوت ہو نااورامانت کے موجودا در معدوم ہونے برامیان کے وجوداور عدم کامتفرع ہونا کیسے قابل سلیم ہوسکتا ہے اس کیے إقال توبيوض بها كتمام اباعفل بالبدابة جائت بين كدسر حيراً بنا وجودين جيساعلة فاعلمه كامحناج بها اليساسي علنة قابله كي وست نكرب ويمي وجووزاعت جيسے تم ريزي برموقوف ہاليے ہى زمين كى جوفايل دراعت ہوتماج سے در ند پتر لوسے آگ يا فى وغيره سب پر زراعت سربياكرت تعليم يرجبي فأعل بعبى معلم كي ضرورت بسيدالسي بهي حب كالعليم دى جائت السس كا قابل لعمل بونا لا بدى سب ورزجادات و نبانات وجمله حدانات كوميم مثل انسان فعليم وبنامكن بوتا رجب يصغمون ولنشين بوكياكه برامرمكن كاموجره بوناجبيساكه دجود فاعل اور مور پرمرقوف اوراس کا هفائ ہے ایسا ہی الس امرکواسیفتحقق مین فابل اور منا ٹرکی بھی احتیاج ہے اور دب کک یہ دونوں موقوف علىدلعيني فاعل اوزفا بامتحقق ندبروں گے اس وقت بهر كوئی امرمكن الوجود موجود نه بهوسکے گا تواب يسمجولينا بھى كوئی وشوار نہيں كرا يك چیز کے لیے اگر پنیا بل موں تو اُن میں ہامم فرق مارج قابلیت ہی ہوا کرتا ہے دیکھ لینجے تمام قطعات زمین قابلیت زراعت میں اور تمام افرادانسانی قابل العلم ہونے ہیں ہرگز ہرگز کمیاں نہیں مکد از صفتلف ہیں اب اس سے بعدیہ التماس ہے کہ اگرا میان سے لیے دحی المی کم بمنزلة علنه فاعله مانا جائث اورامانت كواس كے لييم بزله علة قابله كهاجائے تواس كا داجب التسليم مونا ابسا ہى بديري موكا جيسك كم زراعت كمينيخ ربزى كوعلة فاعلها ورزبين كوعلة قابله كهنايا تعليم كيصعلم كوعلة فاعلدا ورفهم تعلم كوعلة قابله كهنا بدبهي امرتهااس کے بعد عافل مضعت اگر کہ بیکنا ہے توصوف اسی قدر کہ بیکنا ہے کہ بیٹر مسلم ہے کم ایمان کے لیے کبی علیہ فاعلہ اورعلیہ قابلہ دونوں کا ہونا خروری امرہے ۔ اورا بمان کے لیے وحی الہی کا بمنزلہ علۃ فاعلہ ہونا بھی درست ہے جبیبا کہ پیلے ٹابت ہوجیکا ہے سیکن امانت کو ا پمان کے لیے علیۃ قابلہ کہناا مں کی وجرکو ٹی معلوم نہیں ہوتی قرصرف اشٹے خدشتہ کا ازالہ بہت اُسان سے ۔اہ نت کے معنیٰ اور مرا سمجے لینے کے بعان شا اصلہ بیغلجان بیش ہی زائے گا بگرا انت کا ایمان کے بیاعلۃ قابلداورموقون علیہ ہونا فروری انسلیم محجا جائے گا جو صریث مرکورہ بالاکاعین طلب سے۔

سوشنید کولفت مربی میں امانت ضدخیا نت کا نام ہے اور خیا نت اس کو کتے بیل کدکسی شخص کوکسی ا مربی کسی وجرسے مہم ترقابی اطبیبات مجبیں اور اسس سے خیر نواہی اور راستہازی کی ترقع کریں گروہ ہم سے بدخواہی اور وھو کہ بازی اور مدہمدی



-رگنبر ———— ۲۹۹

اور برمعاملگی رجائے کچھوال کی ہتی قبیص نہیں ال ہو خواہ عہد و بھان ہو خاہ کوئی معاملہ یا رازیا کی مشورہ و فیرہ ہوجب خلاف اطمینان و توقع کسی بات میں بدخواہی اور بدمعاملگی کی جا وے گی وہی خیا تنت ہو گئی تواب بالفرور ' امانت کے بیعنی ہوں گئے کہ فعل یا قول باعدو بھان یا رو بر بیس و فیرو بیں کوئی امر خلاف نیز خواہی اور راست ببازی نہ ہو ہو کچھ ہو عین سلوک عیں ایما نداری اور حق لیسندی کے ساتھ ہو بھیان یا رو بر بیا تھ ساتھ ہو بھی معلوم ہو گئے تواب سنیے کلام اسٹر میں مذکور ہے کہ جب جی تعالیٰ نے مضمون اہ نت کو مخلوق تا جی سے ساتھ ہو بھی نے در مدکوں کے در بیا تو ساتھ ہو بھی انسان کے خوا سے گئی اور کا نوں پر ہاتھ کسی کے ذر مدلکا نے کی تجریز ظلا ہر فرائی تو آسمان و زبین و بہاٹر سب اس با دِگراں کے تحل سے گھرا گئے اور کا نوں پر ہاتھ وصو گئے مگر السان کھڑا ہی کے فرائے اور دور وس وں کے در مراب کے میں نہا بیت مفر ہونے والا ہے جس کا خلاصر ہو ہے وہ آ ہر کر بھر برے ؛

اناعرضنا الامانة على السلوات والام ض والجرال فأبين ان يجملنها واشفق منها وجملها الانسان النه كأن ظلومًا جهولًا ليعب في بالله المتنفقين والمنفقات والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمومنات وكان الله غفوم أرجيما -

الم علم واقعت بین کملیعت بسمین جرلام ہے۔ یہ لام تعلیلیہ ہے اورلام عاقبۃ کہلا تا ہے۔ یعنی انسان کے حق بی تحل بارا مانت کا انجام اورنتیجہ یہ ہورکہ الله ان کوئی تعلیم کی مدوور ہے وکئی توجہ نظر بی ارا مانت کا انجام اورنتیجہ کہ جا تا ہیں گائی کا کوئی تعلیم کا معلمہ ہوگئے جیسے صوبة تاجیباً میں تا ویکے بفر بی علمة غائی اوراس کا نتیجہ کہ جا تا ہے اور بہی بعینہ انسان کے محلف ہونے کا مطلب ہے سب جا نتے ہیں کہ انسان کے محلف ہونے کا محلف موروز عقاب ہوگا۔ توجب تحل ہونے کا محلف موروز عقاب ہوگا۔ توجب تحل بارا مانت انسان کے حق میں موجب تعذیب ہونے میں ہوتے کہ مواز تحلیم ہوگیا کہ مواز تحلیم اور کا ویجب میں بارا مانت ہوگا ویجب میں برکا و بہت تعمیل احکام خداو مذی کا محلف ہوگا اورجس میں برمکد اور استعماد و نہ ہوگی وہ بیشک غیر محلف ہوگا۔

حضرت امامغزالی اور فاحنی بیضاوی اورت ه ولی امدُّصاحب رحمهٔ اللهٔ علیهم فرماتے ببر که امانت سے بہی مراجیج کر تکلیفِ اس مام خداوندی کو اپنے وسقے لے لینا اورا پنے آپ کوطاعت کی صورت میں سستی ثواب اور درصورت مِعصیت مسنی عذا بے تسلیم کرلینا۔

اس تقریر سے بربات بخوبی واضع ہوگئی کرجیب دیکھنا بھا دت پرادیرسندا سما عت پرموقوف ہے اسی طرح (نسان کا ۔
ایما ن اور جملہ احکام متعلقہ ایمان کا معلف ہونا صبغت اما نت پرمقرع ہے اورصفت اما نت ان حجا تعلیفات برعمیر کے بیے فشا اور موقوف علیہ سے تواب یہ بات بالکن فل ہر ہوگئی کراما نت ایمان کے بیمہ و توف علیہ اور صوری ہے بدون تعق آما نت تحقق ایمان معلف ممکن نہیں اگر ممکن ہوتو بھراما نت کا ایمان کے بیم و توف علیہ ہوجائے کا اور جما وات وجوانا ت کو بھی مشل انسان معلف احکام شرعیہ کہنا پڑے کا کرکھے فرق ہی شرب کا وہو باطل '۔

اگر توضیح و تفصیل مطلوب ہے نوشنیے صب ارشا دات تقلیہ و دلائل عقلیہ ومحسونت بربہ بیزن کی تفصیل میں تعلیب سے

جانبے والوں کویہ بات بخرفی معلوم ہے کرمخلوقات علم میں انسان سب سے اشرف اورافضل ہے خصوصاً جماوات و نباتگات وحیوانات وغيروا شيلت معلوم محسوسه برتواكس كي افضليت اسي طرح روشن سبع جيسة نولصورتون كا ببصورتون برصورت يين افضل بهونااوزوش فهو کا برقهموں نضل بڑا ہم بائیہے وراسی شیسے منصطل فت احکم الحاشمین تھی اسی ہے اڑا یا اور بار ا مانت جس سے اٹھا نے سے آسمان زمین مہاڑ سنب عاجز مهدِ عَشْدُ وَمَعْبِي السي ظلوم جول كواطعا نا بِرّا أحافظ تثييراز "اسي صمون كي طرف اشاره فرات بين : ت

مهمان بارامانت نتوانست كمشبيد · نزعهٔ خال سبن ام منِ دیوانه زوند

اب جبیبا انسان کااشرف المخلوقات اورافضل الموجوات کهنا عفلاً اورنقلاً *ضور ی سبه* ابسا هی و وامرا وریمی ضروری اسم

محمع علية عقلامين:

ا قال ييرد خدا وزعالم عليم وحكيم نے اپنی مخلوفان بن میں حس كو حبيبا بنا يا اورجو مزنساو نی يا اعلی اس كوعنا بت فرما يا وه سرانسسه حجمت محمطابق ہے اورا بیسا ہی برنامناسب، ننا اگر کسی موقع خاص ہیں کسی کو کم ٹی خلیجا ن میش آ وسے یاحکمت سے خلاف نظر کئے توبیہ بالبنقین اس سے فہم کا قصور ہو کا حکم خداوندی کے مطابی حکمت ہونے میں اس سے اصلااشتباہ نہوسکے گا۔ حب ملائکہ مقربين كم اتجعل فيهامن يفس فيها ويسفك الدّمآء و نحن نسبّح بحمدك ونقدس لك عرض كرنے كا تخال آنی اعلى حالا تعلمون *جواب کافی ہوگیا حبس بر* ملائکة الرحم*ان کو بھی ہجر سکونٹ کوئی گنجالیش ب*اقی نہیں رہی اور بالائمز مبعانك لا على لنا الآماعلمتنا انك انت العليم الحكيم أه عرض كرك ابنة قصور سيم قروت بُو سُرة وَ أَج وُه كون سب رم اُس کے فوی سے قوی ضدمشہ اوراعتر اض کے منفا بلہ میں ہم الس *کو میں جوا*ب دبی اور کا فی نرسمجھا جاوے - پہلے ہم صاف عسار ض سريطي بيريمة تمام حكماً وعقلاً بلاحما عالم محفل وعلم كاحق نعالي محط محساهي بركز اتنى بحى وقعت نهبس بوسكتي جيب حمله حكماء ك عقل كے سامنے كسى جابل كنوار كى عقل كى حقيقت.

دُوسرے برمثل وگیرصفات کمالیہ حن نعالی کی رحمت بھی غیر ملنا ہی اور نمام مخاوقات کوحا وی ہے و کر شخبہ بنی دَسِعَتُ

كُ لَن شَي يِر خود الس كا ارشاد صريح موجروب-

دُّور ب مو قع برکلام اللی میں مُدکوُر ہے:

تَّالَ مَ ثِبَّنَا الَّذِي ٱعُطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثَمَّ هَذَى۔

بعنی خانق عالم خبیرو حکیم رحیم و کریم نے حملہ **خل**وفات کو اُن کے مناسب شان ومطابن حال اقال نوصورت وشکل و د گیراد صافی<sup>ج</sup> تولی منابیت فرماستے اس کے بعد مراکب مخلوق کوان اوصا ہے وقولی سے چوکہ خالق حکیم نے ان میں و دبعث رکھ دیسے سنھے کام 

احسن ما قال العاس ف سه

عڪيه ازپرنوس بررُخِ افهام افثا د حلوه کر د رخش روزِ ازل زیرِ نقاب



Rest of the state of the state

ابنهم پکسٹ نفشش مخالف که نمود کیسفروغ رُخِ ساقبیت کردرجام افیاد پاک بین از نظر ماک بمقصود رسیسید احول از حیثمر و دبین در طبع خام افیاد

پاک بین از نظر باک بمقصود رسسبد احول از حیثم و دبین در طمع خام افآه

جب تحکمت ورثمت النی و فون کا تموم وست مول بنسبت تبله مخلوقات معلوم بوجها تو برای سلیم الطبیع فو دمعلوم کرد گاکر انسان حب کا که اشرف المحتوفات بونامستم به و جها ہے اس کے برا بر نکوئی مظمر تکمت بوسکا ہے نہ مظمر رشمت ، اور یہ بان کون محلم تکر سے بھی تو خام استی محلا کو ایت تصرف میں انسان حبی تو خال برا در برہی ہے۔ ہم دیکھتے میں کہ جب بادشاہ و قدیم کوئی موسا ہے یا ابن طو وابل فسا دو اہل بغاوت کے اثر سے ملک کو لانا چا ہت ہے باکسی ملک کوسی مخالف مرکزش کی دست بُروت بجانا چا ہتا ہے یا ابن طو وابل فسا دو اہل بغاوت کے اثر سے ملک کو پاک کرنااور پاک رکھنا مطلوب ہے اور اس مع طبیم کا کام لینا اپنے خلیفاور نا تب سے مقتصل کے مصلحت ہوتا ہے تو اول اتو بادشاہ بیدار مغر اپنی کر کوئی مقربی اور خواص اور خواص میں سے اس کو اس جم کی انجام دہی کے لیے ختی مقربی اور خواص اور خواص میں سب پر افضل و متاز سمجا جائے۔ دُو و مرے اکس معظیم کی انجام دہی کے لیے جب لایق اور تا بان اور جاعت مقربین اور مت مجی جائی ہے ہے تا مل خوالی شاہی سے وہ چزیں امیر مذکور کوعطا فرمائی و سے کر اور سب کوئی میں اور انتحت بنا کر بعدعطائے نید و خطا ب ہم عظیم کی انجام دہی کے لیے جبیجاجا تا ہے۔ انہ موالی مائی موالی میں کے لیے جبیجاجا تا ہے۔

حبب خالق علیم حاکم علی الاطلاق نے حضرت اَ دم کو اپناخلیفه اورنائب مقرر فرما کرعا کم دنیا کی اصلاح اور درستی کے لیے اورائس میں اشکام وفوانین اسکم الحاکمین اورسسسلۂ ہلاہیت جاری کرنے اور بھیلانے کے لیے اس عالم میں بھیجا تو ہر کیسے ہوسکتا ہے کرائس خلیفہ خاص کے حق میں ہر دو امر فدکورہُ بالاکی رعامیت یہ کی گئی ہو۔

سلطانِ وفت بوجرا فندارکلی کواپنے ماتحتوں اورغلاموں بیں سے اونی سے اونی کے بھی منصب نییا ہت دے سکتا ہے گر اپنی عقل اور بدیا رمغزی کی وجرسے سرگز کسی نالائق اور کا فابل کویہ اعلیٰ منصب عطا نہ کرے گا۔

اسى طرح بنجائ قديرا بن فدرت سے جس کوچا ہے منصب خلافت عطا کرسکتا ہے کون دم مارسکتا ہے مگر چر کہ عبسی اُس کی تقدرت غیر متنا ہی ہے۔ البسی ہی اسس کی حکمت بھی بے صدوب با یا سہداس بیے ضروری ہے کہ حس کواس نے تمام عالم پر ابنا خلیفا درنا تب بناکرایک امر ظیم کی انجام دہی کے بیے مقرو فرایا کس میں اوّل نوا تبیاز وافضلیت اور ہر طرح کی بیا قت کی دعایت کی گئی ہے ۔ دوسری کا رضا فت میں جن کمالول اور شانوں کی حاجت تھی وہ بتما مہاا س خلیفہ خاص کو صرور فرا کے غیر فتا ہی ہوائت کی گئی ہے ۔ دوسری کا رضا فت میں جن کمالول اور شانوں کی حاجت نہیں معلوم ہوتی عرف ارشاد حلق الله ادم علی صُدوً تہ ہے۔ مسب صاحبت عطافر الی گئی میں جس کی قصیل کی اس موقع پر حاجت نہیں معلوم ہوتی عرف ارشاد حلق الله ادم علی صُدوً تہ ہے۔ الله اکبراکی اتنی بڑی بات ہے جوال علم کے سمجھنے کے لیے قدر کھا بیت سے بھی بدرجہا زابد ہے ۔

حب به بات نوب دلنشین بویکی نواب شینے کرمن فدر کما لات خلیفه موصوت کوغایت فرما نے سکنے ان سب بین اول و افضل و ضروری کمال علمی ہے اور سب کمالات اس کے بعد بین تی سبحانی نافعالی کی جلرصفات کمالی جن موفلو توان سے کوئی تعالیٰ جسے تعدرتہ - ارادہ - کلام وغیروان میں مجی سب سے افدم ادرافضل صفتہ علم ہی شمار ہوتی ہے ادھر دیکھیے کر حبب ملائک علیم العتسالوت



والتسليم وحفرت وم کی خلافت مین طبان بیش آباجی کا ذکر قرآن شریعی بین به موجود ب توحفرت آدم اور طاکه علیهم السلام کا امتحان علم بی می تودبا بگیاجی کا نیخی بین بر برا گیاجی کا نیخی بین آباجی کا فضلیت اوستی خلافت بول نے محصوت بولگئے سید و علقہ آئے کہ مالاً سکتاتی کے لفتا سے کے کنین جار آبیس بڑھ جا شیے ، بیمضرن بوضات نیک فضلیت میکورہ بے جس سے صادر علی میں ایسے مادو کا محتم افضل الصفات ہے اور موافظ النہ الله کا اس کا ل میں سب سے فائن اور مماز بین بوئا برخول اختیاری بدون علم سم سے خات اور مماز بین بوئا برخول اختیاری بدون علم سم سے مادر نہیں بوئا برخول اختیاری بدون علم سم سے مادر نہیں بوئا برخول اختیاری کرنے کے بینے دور ہے کہ بیٹ کس کی کا علم حاصل برنو بھرفعل مذکوری نوبت آ و سے تواب انصاف فو ماک کرنولا فت خدا و ندی بیسی خطیم الشان خومت بدون کا ل علمی کی کرنے گئے کہ کہ کا میاب کے کہ انتخاب میڈر بیک سے ب

ا لحاصل خلیفہ فدکور کے بینظم اورعلم کا بھی کا مل ہونا صروری ہے بدون اس کھال کے کوجس کواصل اکھالات کہنا چا ہیے کا رخلافت پورانوکیا اوصورا بھی نہیں ہوسکتا ۔ گرفلا ہرہے کرصرف کمال علمی سے فدمتِ خلافت کیونکر انجام بذیر ہوسکنی ہے ۔ علم کے ساتھ الیسی فدرت و قوت کی بھی طورت ہے جس کے دربعبہ سے امور طرور ثبت ملفہ خلافت کی نو دعجی تعمیل کرسکے اور دوسروں سے بھی تعمیل کواسکے۔ بدون ان دونوں کما لوں کے کا رخلافت انجام دینا ممکن نہیں۔

وکھیے اگر علم بھی نہوتو پھر کرنا نو در کنار کرنے کا ارا دہ بھی نہیں کرسکنا اورا گرصون علم ہواور قدرت نہ ہوتو ہر حید عمل کا ارا دہ تو کرسکتا ہے مگرعل کیونکرکرسکتا ہے ۔

نلاصدیه کلاکرقوت علمیداً ورقوت عملید کے بدون کا رضلافت کی انجام دہی مکن نہیں۔اس بیے بنفت نظائے رحمت وحمت اور حسب ارشاد اعطی سے لینٹی خلق یہ شم ھس می اور نیز بباعث اشرفیت وافضلیت انسان ضور ہوا کہ انسان ضعیف البنیا کو کما اعلمی میں سب سے فائق ویزنر بنا کراس قدر فدرت عطافرا فی جائے کہ کا رضلافت کو سبحولت انجام دسے سے اورسلسلم پرایت کو عالم میں بھیلا سے اورانتظام عالم کو بُورا کرسے جو کمرائس کی کافرنیش سے مفصود ہے۔

اب ان ہرو د کمال کے بعد بظا ہر کا رضافت کی انجام دہی میں کوئی حالت منتظرہ معلوم نہیں ہو تی کیونکونلم محجفے کے لیے اور ندرت عمل کے لیے کافی میں اور وافعے میں مبی ہی بات ہے ۔

مگرغورسے کام لیجۂ نوعلم دفدرت کے بیچ میں آبک چیز کہ جس کواقٹ فنائے نفس وفطرت با رغبت ونفرت طبعی سے تعبیر کیجۂ ابسی ما ٹل وحا حب سے کہ با دجود علم نفینی قدرت کوبسا ا ذفات علم کے موافق کام کرنے سے ددک دیتی ہے بکد ہی اقتصال کے نفسانی علم نفینی کے بالکل خلاف فدرت سے کام لے لینا ہے ۔

چور، ریزن، باغی ، قال وغیرو تبله بدمعاشوں کو دیکھ لیجئے کدبسااوفات اُن کواکس، بات کاعلم اور طن عالب ہونا ہے کہ اس کام کا انجام جل خانہ، عبور آوریئے شور رجلا وطنی ، بھالسی اور طرح طرح کی مصیبت اور روسیا ہی و و آت ہے مگر و ہی مقتضا کے نصابی و طبعی ان کے علم کم بالکل معطل و بیکار بناکران کی قوت و قدرت سے بڑے بڑے شکین کام لے بہنا ہے اور علم وقدرت طبیعت کے سامنے معلوب و مجبور ہوکواس کے ساتھ ہولیتی ہیں ۔

STEEL CHARGE ENTER STEEL STEEL

رانغبر \_\_\_\_\_سام

ہم کواسکام خدا و ندی پر ایمان وبقین خرورہ ہے حاب کتا ب ثواب نقاب سب پیزوں کو ول سے مانے ہوئے ہیں پگولم پیسی کے کی دہی بہبودہ رغبت ونفرنٹ اکٹر اوفانٹ ہم کواسکم الحاکمین کے اوامرکھیل سے مانع اور اس کے نواہی پُرست عداورولیر بناویتی ہے اور ہم ہیں کدا پیشاطم وقدرت سب کو بالاٹے طاق رکھ کرافت خاسے شاہدیٹ کے ساشنے رتسلیم نم کریلیتے ہیں تعوذ ہاں تا من شدو و د انفسنا ومن سینات اعمالیا ۔

اوراصل وجاس کی یہ ہے کرخانتِ کا کُنات اور تھیم علی الاطلاق نے اپنی فدرت قاہرہ اور تکمت باہرہ سے انسان کے اندر قوۃ ملکیہ اور قوۃ ہمیں دونوں رکھ دی ہیں اور ان دونوں تنضاد قوتوں بیں برابر با ہمی تخالف اور تزاہم رہا ہے انسان کو آؤل قوت بخری طرف کھینچی ہے تو دُوسری قرّتِ طرح طرح کی خرابیوں اور فسا دات میں مبتلا ہونے پر اسس کومجبور کرتی ہے اسی وجہ سے کوئی اعلیٰ علیین تک پہنچ جاتا ہے توکوئی اسفل السافلین میں جا پڑتا ہے۔ اہل عقل وانصاف کو اس سے زاید بیان کی حاجت منہیں معلوم ہوتی۔

سوحب انسان یا بند مراوبهرس کا میر حال ہے کہ رغبت و نفرت طبعی کے مقابلہ میں علم وقدرت جیبے کمالات کو خاکس میں ملا دبنا ہے اور جس علم وقدرت کی اعانت و مدو سے اس رغبت ندمورا و رنفرت قبیجہ سے اپنا بچا و گرسکتا تھا اسی علم وقدرت کو اُکس رغبت و نفرت کی تحصیل میں حرف کرنے سے اصلا باک نہیں کر ما تو اس لیے احکم الحاکمین ادریم الراحمین سنے جہاں اسپنے خوانہ خاص اور محبت و نفرت کی تحقیق اور کمالات انسان کو معلی فرائے سنے ان کمالات کی اعانت اور تھی اور تقویت کے لیے مض ابنے فضل سے انسان کی اصلی خلقت اور فلات الدی تعلی اور فلات الدی تھی رکھ وی جو انسان کو ابنے ماک کی محبت و اطاعت اور عدل و برایست اور فلات اور است بازی و حق بہت دلا میں مور خبر کی طون رغبت و لائے اور گرمی خوات و اور است بازی و حق بہت میں اور محبلہ امور خبر کی طون رغبت و لائے اور گرمی خصلتوں اور بُرے کا موں سے اس کو نفرت و لائے میں سنے کہ ہے۔

سواسی ملکدا دراسی نوت کا تام حقیقت میں مانت ہے اور بہی فطرت اسلامی ہے ج کل مولود یول علی الفطرة فابوا ، یه تود استه او پنت سرا نه او بعد بتسانه الغ اور متعدم آیات واحاویث میں ندکور ہے۔

سواب بہ وونوں کما ل بعنی علم اورا مانت ہرانسان کے لیے خاص اور تمام افرا و انسانی کے بیے ایسی طرح عام بیں کے حبس سے کوئی فرو انسان خالی نہیں ہوسکتا۔

صائع رحیم و بیم سنے حسب بیان سب بق ہر چیز کو جسیا اس سے مناسب حالات وصفات مختلف عطا فرما میں اسی طرح پرانسان اشرف المخلوقات کو جهاں اور کمالات لاکھ اور فاکھ تر ویبے گئے ستنے وہیں بیا قت علم وامانت خصوصیت کے ساتھ وات انسانی کو لازم کر ویبے گئے تاکوابنا فرض منصبی تعینی کا برخلافت بخوبی انجام دسے سکے اور حسب متا بعت بدایات خداوندی اور مطابقت اسکام ایز دی تمام مفاسداور نقصانات ومظالم کا دفیہ کر کے عملہ مالم کی اصلاح اور درستی ہیں کوشش کرسکے۔

کبکن یہ بات بھی سب جانتے میں کہ 'ررا عت میں گو اصل الاصول نو ہیں ہے کہ داند کو زمین کے اندر رکھ ویا جائے گھر اسی کے ساتھ یہ بات بھی خرورہے کہ جن چیزوں کونشو و نما میں وخل ہے جیسے یا فی ہوا وغیرہ وہ چیزیں دانہ کو پہنچا ئی جا میں اور جو پیزیں نشود نما کومضر ہوں اُن سب کے اثریسے وانہ مذکود کو بچایا جائے ۔ مثلاً یا فی کی کثرت یا برون باری کی فتدت۔



و پکیسے اگرزبین شور میں داند بو دیں یا کھیت کو بوکر توصٰ کی طرح اسس کو پانی سے بھر دیں یا ہزار دوں من مٹی دانر پر ڈال دیں یا میرینڈ میرنز دراہ میں کردن نیز میں کا سربر

تیزآگ بھیلادین فربچو نو زراعت کیسی خودتم ہی گل مرکر بیوید زمین ہوجائے گایا جل بھی کررہ جائے گا۔ تیزآگ بھیلادین فربچو نو زراعت کیسی خودتم ہی گل مرکر بیوید زمین ہوجائے گایا جل بھی کررہ جائے گا۔

آب اسی طرح پرخیال فرمالینج کرحسانیا بسابق به توخروری ہے کہتی نعالی سٹ ندائے ہرائیب آ دمی کے اندرجو ہر علم اورجو ہرامانت دو نوں جو ہر پیدا فرما دید بین مگر صرف آتنی ہی بات سے ہم عالم بن جائیں اورصاحب اما نبت کہلائمیں البیبا خیال کرنا خو داس بات پر دال ہے

. كما مجى عالم بموسانيين بهت ديري .

کمیکر بین اور کی نشوو نما اور بچون نے بچلنے کے بیاس کی مؤیدات کا مہنجا نااور ضرّات سے اس کو بچا نا ضروری ہے اسیا ملکہ علم وا مانت کے مثمرو منتج دمنید و کا رائد ہونے ہیں اسس کی خرورت ہے کہ علم وامانت کے مؤیدات اور متمات و محملات کے حصول میں کو مشتش کی جا شے اور حملم صفرات و مفسدات سے احرّا از واحبناب دکھاجائے۔

ورندمثنل دانهٔ مذکوره نوت علم اور فوت اما نت سے فائدہ نو درکنا رخو دعلم وا مانت ہی خراب و فاسد ہو کرنقہان وہ اور مفرت بخش ہوجا ئیں گے۔

جب یه بات خوری همری کدکونی فردانسانی صفت علم وصفت امانت سے خالی نهیں ہوسکتی اگر خالی ہوسی نوخرور ہے۔ کہ مثل دیگر مخلوقات غیر محلف ہوگی حالانکہ نمام افرادانسانی کام مکلف اور مخاطب احکام اللی ہونا خروری امر ہے۔

اوراسی کے ساتھ یہ امریجی قرار پاچیکا کہ جوصفت علم اور استعداد اہا نت کر نما لتن کا نما سند کے ساتھ یہ امری قرار بالیں طرح رکھ دی ہے جیسے قوت بصارت وسماعت ورفقاً روفقرہ اُسی صفت علم و اہانت کا بذریعہ مریدات واسباب ظاہری بڑھا نا اور اُن کے مضرات مضدات سے پر بزرگرنا مرانسان کے ذمرلانم اور ضروری ہے ورنہ بدون اُسس تا بُبدو تقریبت کے ان کمالات کے وسیلہ سے منطق منسلات سے پر بنرگرنا مرانسان کے دربیار سے منطق منسلات سے پر بنرگرنا مرانسان کے دربیار سے منطق منسلات سے بر نفط منسلات سے دربیار سے منطق منسلات سے بر نفط منسلے یہ بندی اُسلام کے دربیار سے منطق منسلے کے دربیار سے دربیار سے دربیار سے منسلے کے دربیار سے دربی

ادرج البسانه كرك كاوه اپنيم تعصوواصلي بعني اطاعت خدندى ادرا پين كارنصبي بعني انجام دسي خدمت خلافت سيم ورم ره كر اولمنك كالانعام بل هسمد اضل اولمنك هسم الغافلون كا پُورام نظر اود ارشا و لفت ، خلقنا الإنسان في احسن تقويم تقرّس ددينه اسفل سافلين كابك كالم مظهرين جائم كالإس بنالا تزع قلوبنا بعس ا ذهبد يتنا)

الحاصل اسس مضمون کوخوب دنشین کرلینا جاہیے کہ حق جل وعلی سٹ نئے اپنی قدرت اور حکمت اور رحمت سے بیشک انسان کو عجبیب عجبیب ملکان اور کمالات کا مخز ق ومظهر بنایا مگران کمالات کے سلیداستعدا داصلی اور استعدا وکسبی دو در سے مقرر فرما دیے .

استعداد اصلی انسان کی حدفدرت واختیارے بالکل اوپراورباہر ہے اور اُسس میں کمی ومبیثی کی بھی گئی میں مہیں۔
لیکن استعداد کسبی میں انسان سے کسب واختیار کو بڑو را دخل ہے اور ہمارے کسب واختیار ہی پراس کی ترتی و ننزل موقوت ہے۔ یورجانے کی خرورت نہیں۔ حواکس طاہرہ ہی کو دکھھ لیجئے کہ بھارت وسماعت وغیرہ کی استعداد اصلی اور قوت جو ہم میں اوّل سے موجود ہے کسی میں قوی اورکسی میں ضعیعت اس میں تو بچارے اختیا رکو کھے بھی دخل نہیں بلکہ اندھا ما درزا دعییا



آپ اختیار سے اندھا نہیں ہرگیا بعینہ البصیری آنکھوں والاا بینے اختیار سے بعیبر نہیں ہوا۔

اور مدر کانٹ نذکورہ کی مشق و مہارت کے بعد تم اتنی ترتی کر بیتے بین کراً ن مدرکا ن کے ایسے باریک و رقیق فرق کو محسوس کرسٹ منگتے بین کد دو مرااً دی جس نے پیمشق و ترتی نرکی ہواکس فرق کے دریافت کرنے سے ایسا عاجز ہوائے کربساا و فات بتلانے کے بعد مجھی دریافت نہیں کرسکتا ہے گواصلی استعماد میں وہم سے بڑھا ہما ہی کمیوں نہو ۔

دیکینے اگر کمنی تفس کی قوت شامراصل سے بہت قوی ہو گرامس کوعطر پات کے تجوبے ادر بستعال کی نیت نرا ٹی ہو تو ہ تخص معلویات کے بابیک فرق تو در کمارموٹے موٹے فرق کے احماس سے بھی بے خربوتا ہے ادر دُور اِشْخص کر مس کی قوت مث مر پہلے کی برابر یا اس سے تجویم ہی کیوں نہ ہو گرمطریات کا تجربراور مہارت تاممر رکھا ہو تؤ دہ بے تقف ایلسے ایسے باریک فرق بتلا دیتا ہے کم نا دا تعذل کوئن کر می تجب ہوتا ہے۔

الیسے بی تعبی آیات واحا دیت بیں استعدا وکسبی مرادسے میں کوجائے والے با بدا مہۃ جانتے ہیں۔ بالحجام والمانت کی استعدا وکسبی کو مستعدا وکسبی کی استعدا وکسبی کی مستعدا وکسبی کی استعدا وکسبی کی کی استعدا و استعدا و کسبی کی استعدا و استعدا و کسبی کی استعدا و استعدا و کسبی کی طون افزار برقل هل لیستوی السنوات والدین لا یعلمون میں علم کی استعدا و کسبی کی طون اشارہ ہے ۔ بعیب اس طرح پرایت اناعرض الاحمان قدیمی السنوات والای حال الحجال الم مرقوم الله بیں نو المانت کی استعدا و کسبی المانت کی استعدا و کسبی المانت کی استعدا و کسبی کی جانب اور صدیب شارعین مندرج عنوان لا ایعان لین لا احالیٰ له میں المانت کی استعدا و کسبی کی جانب ایما ہے۔

کیوندائی گزینیا ہے کوعلم وامانت کی استعداد اصلی سے فرکوئی فرد بشرخالی بی نہیں اور خاکس کے معلق ہیں سیکم معلوم ہے کر تکلیف اُن امور کے ساتھ محضوص ہے کرجو بندہ کے اختیار میں ہوں اور استعداد اصلی میں بندہ جبور محض ہے۔ تواب یمضمون خوب ہی واضح ہوگیا کہ علم کی استعداد اصل کے لحاظ سے توارشا ولا یعلمون مندرج آیت مذکورہ بالا کا مصدات کی مت یک نہیں مل سکتا ۔

ا درعلی مزالقبا مس اه نت کی استعداد اصلی کے لحاظ سے فرمان لا ۱ ما تق لمه مندر مرحد بیث کا محدان محلات ان الله



ہاں ملم اورا مانت کی استعداد کسبی سے اعتبارے اور وُہ بھی زمانتہ مرجود میں ارشاد لا یعلمون اور لا اہما قرار سے ا کی افراداۃ ل نظر میں اتنی نظر آئیس گی کہ ارث و بعلمون کے مصداق اور تنصفین بالامانۃ کی افراد سعی اور تلائش کے بعد ہزاروں بیں ایک کے مطنے کی جبی وہی توقع مرسکتا ہے کہ جس کوعلم وا مانت کی اتنی جبی بزرند ہو کرکس چیز کا نام ہے سے

گوی نوفین وکرامت دمیان افلکت ه اند محس بمیدان رونمی ارد سواران را پیت ها فظامرا را الهی کس نمی داند خومیشس از که نی پرسی که دور روزگاران را چیرت

ان جمد مضابین کے ضبط کر بینے کے بعدان شاد ترقی یہ بات سمجھیں اسکتی ہے کہ نعمتِ ایمان ماصل ہونے کے بید بینک ہم کواس بات کی خرورت ہے کہ مردو کمال خدادادیعنی علم اورامانت کی استعداد اصلی جو جم و حکیم نے زبر دستی محض اپنے لطف و کرم سے مثل قوۃ باصرہ اور قوۃ سامعہ وغیرہ ہماری ذات میں پیدا فرمادی ہیں اُن کے دسبید سے اب ہم علم اورامانت کی استعداد ہی ماصل کو نے میں حقید وجدد سے کا مرلیں۔

اور آ دہیکہ ہم ایسانہ کریں کے ہرگز ہرگز اکسس ذمراری سے سبکدوکسٹس نہ ہوسکیں گےجس کو تمام مخلوقات سے آگے بڑھ کرم نے اپنے ذمتر لیا تھا۔

اور آیتہ مذکورہ سے ابقہ میں جولیع فی ب الله الله اور بیتوب الله و وصورتیں مذکو رہیں ان میں سے اوّل صورت میں رسند کاری اور دوسری صورت میں شراکت کا کوئی طریقہ بجز اکسس کے نتہیں کرعلم و امانت کی استعداد کسبی مذکورہ بالاکن تحصیل اور کمبل اور اسس کی تعمیل میں ٹیوری سیتی اور ستعدی کی جائے۔

بروی بدن یک معد مرات مرات خراد و این از مرحد اور ما قل اور مفت اقلیم کا بادر شاه بی کیوں نه برو کرعلم وامانت فرکورهٔ بالا کی است معدا دکسی سے اتنا و وریزا مواسب کرجس کا تدارک وہ است معدا دکسی سے اتنا و وریزا مواسب کرجس کا تدارک وہ کسی طرح نہیں کرسکتا اور ارسٹ و فرکورة عنوان لا ایسمان لسن کی امان فیل کے پُورام صداق ہے و ارتباد یو ید بنصر م

ہماری معروضات سے تُوب واضع ہوگیا کہ ایمان جو کہ ہرفرد انسان کے تق میں تمام خروریات سے حضر ورز اور تمام کم الات انسانید کی جڑ ہے اور اس کے بدون انسان بالکل ایسا ہے جب یا کوئی گھوڑا توی ہم کیل خوبصورت تیز رفتار ہو کر ایسا سرکی ہوجائے کہ کسی طرح سواری نہ دسے ملکہ دیوا نے کشتے اور ہم بڑ بیٹے کی طرح مردم دری کرنے تکے۔

اكس جومرايان كاحصول دوچيزون برموقوف ہے:

ادّ ل احكام اللى تعينى وحى جس كوحسب معروضد سابق ايمان كے سليے بنزله علّت فاعله كهنا جاہيے م

دوسری صفت امانت جس کوایمان کے حق میں بمنزله علت فابله تعجبنا چاہیے تا وقت بیکہ یددونوں کما ل نصیب نہ ہوں گے حصول ایمان الیسا ہی محال ہوگا جیسے بغیر تخم ریزی با بدون زمین قابل زراعت کوئی نا مان حصول زراعت کی توقع کرے۔



خروری ہم کوعوض کرنا نھا بھالٹ اس سے فراغت ہو چکی ۔ مگر اکس کے بعد نغرضِ توضیح و تنبیہ یہ بتلا دبنا بھی مناسب ہے کے صفت اما نٹ کی اصلات اور اکس میں ترقی کرنے کی

صورت کباہے اورصفت امانت لعنی کسی کی رغبت ونفرت برمعتبر یاغبر معتبر ہونے کا حکم انکانے کی سبیل کیا ہے۔

مطلب بیرہے کرحسب ارشا دات سابقہ جب علم اور امانت پر ایمان کا دارو ملار بحضرا اور ان دونوں کمانوں کی تحصیل ہم پر خروری ہوئی تواب علم وحی اور احکام خداو ندی کے حاصل کرنے کا طراحیۃ تو برکسی کومعلوم ہے کہ بذر بید نعلیم و نعلم جسیے ہرا کیے علم و فن کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح پر بذریعہ تعلیم و تعلم علم وحی کو بھی اگر کوئی حاصل کرنا چاہیہ توسیقہ تعلقت اپنی بیا قت سے موافئ حاصل کرسکتا ہے۔ سیکن صفت امانت جرا کیک کیفیرت قلبی ہے اسس کو دل میں بیدا کرنے کی کیا صورت سے اور اس میں کمال اور ترفی کیو کمر حاصل ہو کئی ہے ۔

علاده ازین حبب بیرا مرستم ہے کہ صنمون اما نت اور اسس کی استعداد اصلی براکیب فرد انسانی میں موجود سے اور ا دھر بہ جمی ہر کوئی جانتا ہے کہ ہراکیب طبیبیت کے سامتھ اسس کی تقتصنیات مختلفہ لعنی کمسی امرکا شوق ورغبت اورکسی امرسے اجتماب ونفرت بھی خروری کئی ہوئی ہیں اور بھیروہ تفتضیات باہم از حدمختلف ہیں ۔

و کیھیے ایک طبیعت شرک وبت پرسننی اور نمروخنز برکی طرف اس فدر راغب ہے کہ ان اسٹیا کے کسی حالت میں ڈک ہتی ہیں سکتی اور ان کے بدون اکس کوچین ہی نہیں اُسکیا ۔

ا در دوسری طبیت اشیائے مذکورہ سے اس قدر متنفر ہے کہ ان کے نام سے دستت ہوتی ہے اورکسی طرح ان چیزوں کو گوارا نہیں کرمسکتی ۔

علیٰ لہٰ القیامسس جمان کمک نظر جانی ہے مونو ہات طبا کمع میں اس فدر نخالفت اور تباین نظراً تا ہے کہ خداکی پناہ حبس کے روبرو آسمان وزمین کا فرق بھی کھیتھیقت نہیں رکھتا ہے

> ویختلف الرزقان والشئ واحس الیٰ ان بری احسان هذا لذا ذ نسسا

تر السس حالت میں ہم کیوکرنفین کرسکتے ہیں کرفلاں طبیعیت کی دغیت معتبر اور فلاں طبیعیت کی غیر عتبرسے اور بھا رسے پاس کون سب معبار سبے کرحس کے وربعہ سے ہم صفت امانت کی سبیت جو کھیلی بڑی کی شناخت کے بلیے ہر انسان سے اندرموج وسیصحت وفساد کا حکم دیگا سکیں ۔

سوامراق ل کا جواب بقدر کفابیت نویهی ہے کرامانت جیبے ابک بیفیت قلبی کانام ہے ایلسے ہے کام بھی تو ایک کیفیت قلبی ہی --

سب كومعلوم بيريم ككه ، فاك، كان وغيره اعضائي حبما في كونوعم هوتا مهى نهير علم نوعرف دل كے ساتو مخصوص ب-

س نے کا کا جوامی

ازخواندن علم هسسه گز عالم نشوی

شیری نشو د د ایا ر نام سنت کر ترمچرند دید تعلیم وتعلم جراحشا جمانی زبان اکلوکان کاکام سے علم کوچ کد امرقبی سب کیوکریم حاصل کر لیتے ہیں ۔ نس اسی طسسر ح ترمچرند دید تعلیم وتعلم جراحشا جمانی زبان اکلوکان کاکام سبے علم کوچ کد امرقبی سب کیوکریم حاصل کر لیتے ہیں ۔ نس اسی طسسر ح

اعضا شي جماني مُكورة ؛ لاك وسبله بي صفت المانت كريمي بم فرور حاصل رسكير ك، اس میں کو ٹی شک بہیں کہ کان سے کسی صفرت کا سننا یا آنجھ کے سے کسی کما ب کو دیجھنا یا زبان سے پڑھنا ہرگز علم پیرشما ر نہیں ہوسکتا بیکن اس میں ہمی کوئی نبیہ نہیں کہ ج تعلق خاص حکیم علی الاطلاق نے انساق کے حاکمس ظاہرہ اور اس کے فلب میں رکھ دیا ہے

أس تعلق تطيعت كى وجرس فربيد واسس انسان كو بالبد بترعم عاصل بوجا أب -خلاصدير واكدواس كومرحيدهم وعاصل نهبس برقا مرحصول علمك فيدواس ظاهره واسط بيشك موت بيس ادريدامر

اييا برميى سيحكوس كتسليم يكسى صاحب فهم كوظها ن نبيل بوسكا -بعین اسی طرح صفت ا مانت کوخیال فرما لیج کراسی تعلق علیف کی وجریت جرکه انسان کے قوئی ظاہرہ اور قوئی باطنسہ میں موجود ہے اگر عرب ہیں تو بلانا مل امورظا ہو کے دربعدسے کیفیت الانت کی تعییل و کیل میں کوششش کرے کا میا بی حاصل کرسکتے ہیں۔ ا الله المراني كوكس كى يغيت طبعى اورميلان كونيح ومعتبر تصبي اوركس پرغلط اورغيم معتبر ہونے كاحكم لىكا كميں - سوسرحپ باتى بالا امراني كوكس كى يغيت طبعى اورميلان كونيح ومعتبر تصبي اوركس پرغلط اورغيم معتبر ہونے كاحكم لىكا كميں - سوسرحپ

اس کا جدا ب نغت او مقل کے مطابق صرف یہ ہے کر جو طبیعت صین اور امراض منسدہ فطرنت سے پاک ہوگ اس کا انتہار ہو گااور جس طبیعت کوامراض نے خواب اور فاسد کرے اسس کی مرغوبات کو کیو کا کچیر کردیا ہوا در امور حقّہ وافعیہ سیفنفر اور غلط اور بہورہ امور کی طرف الغب اوراً لى بناويا جوابسي مبهودة تممّى طبيعت كى رغبت ونفرت كا عتبار دېي كرسكتا ہے كرحس كى طبيبت او يحمت ل دونوں مسخ

معتولات اورعسوسات انساني وونول كوطاحظه فرماليع كرم إكب بيركس فدراختلاف شديدم وجودس

ا مریعقلید کے اخلافات کا تو فرکھی فعنول ہے اور اُن سب کا شمارکر ناتھی ہماری قدرت کے احاطہ سے با مرہے محسوسات کر

جن سے زیادہ کوئی چیز کا ہراور بدمہی نظر نہیں آتی اُن کو ٹلاحظہ فرمالیع ، ا يك صبح النظر كمي چزكوا بك كما ب نواح ال اس چزكو دو د مكور اب ايك صبح المزاج كوكيك كيرا سفيدنظرا آب و جي

كيرو مريض يزفان كومات زر دنظر آر الم ب-

ايت خص كومعرى شيرى اودلذ بيمعلوم بهوتى ب- ووسرك كوغللبه صفرا بين ايلوه ب كم محسوس مبين بهوتى - بم كونيم كى تتى سخت سیخ معدم بودی بین- دارگزیده کو اُن مین فندو شکر کا مزه آروا ب عطود گاب کیسونگھنے سے ایک اطبیف الدماغ کے گئے ہو

بوش و شات بیں محمدہ دماغ کے آئے ہوئے بوش ان کی بُوسے اڑے بات بیں۔ حب لالٹین میر مختف الالوان آئیٹنے ہوں اُس میں شیمع کمسی کو ٹرٹ کسی کو سیز کسی کوزر دھھسمس ہوتی ہے ۔ بیٹی کرسپ کم



مرم ہے کد بسا افغانٹ شدّت خوت کی حالت میں اوری کو انکھوں سے صاف طور پر دہ اشکالی نظر آئی ہیں جن کا نام ونشان تھی نہیں ہو گا آور السی آواز بن سموع ہوتی ہیں کم جن کا وجود بھی کمیں نہیں یا یا جاتا ۔

مگان بدیری اختلافات کے دفع کرنے بیں کسی عاقل کو دختواری نہیں ہوتی بلکہ ہر کوئی یہ کے کا کرجمیع امثلہ مذکورہ بیں احتسبار اسک بات کا ہوگا جس کا حاست صحیح ہواورکسی امرعارضی اورمرض خارجی نے اس کے احساس کوخلاب اورخلط ندکر دیا ہو۔ گوابسا شخص ایک بہی کیوں نہوا درجس کے احساس بیر کسی مرض کے باعث فتور موجود ہے اس کا ہرگز اعتبار نہ ہوگا گواہیے مرحض بزار دو بزار یااس سے بھی زیادہ کبوں نہ ہوں بکہ خود وہ مربص مجی بشر طبیع عقل کوجوا ہانہ دسے بھیا ہوا پنے احسائس کوخلط اور صحیح المزاج اور صحیح المزاج اور صحیح المزاج اور سکے اور سائنس کو دوست اور واقع سے مطابی ترکے گا۔

اب مقتفیات طبائع بین اخلاف مشدید دیگریم کو برگزیریشان دیوناچا سے بکریم پر لازم سے کدا قال عقل خدا دا د اورغوروانعا ت اور قرائن و دلا ل اکا براور تجربه وغیرہ سے طبیعت سلیم اور مرحض بین تمیز کریں کد کون سی طبیعت ضیح اور کون سی بیمارے اُس کے بعد سب فاعدہ مسلم سابقہ ہے تکف طبیعت سلیم کی تقضا کی نصدیتی اور مرحینہ تی گذیب اور تغلیط کریں اور کسی سے نہ ڈیریں۔ اور کم سے کم یہ بات نویم پر فرض سب کہ جب ناک ہم کوکسی کی نسبت و لائل سے براطینان نہ ہوجائے کہ اسس کی طبیعت جملم اُن امراض اور نفصا ناست سے باک ہے کرجن کی وجہ سے طبیعت کی مقتضیا ت پین طل اور فساد اسکتا ہے اُکس وقت نکہ بھی اُس شخص کی رخبت ونفرت کو سرگز قابل امناه ناسم عبیر گو دُہ اپنے وقت کا افلاطون اور ارسطو ہی کیوں نہ جواحدا کر سم البیا نرکریں تو بھر اگر کوئی عافل ہم کو جا بل کا خطاب دے تو بھٹ انسان سے مرکز اِ انتازیا ہے۔

گراسی کے ساتھ ہم پرجی خیال کرتے ہیں کر عجت کے سند طبائع کی عبیہ سبت ہو صوف اتنی بات فرہا کر بھاری تمام جانفشان کر کو خاک میں طاد دبینے کو موجود ہوجاوب کر بہم کو فراپنی عقل وانصاف سے فلاں منشی یا فلاں مولوی یا فلاں فلا سفریا فلاں فراکٹر یا فلاں مسلم خاک میں طریق ہوتیا ہوتی ہوتیا ہوتیا ہوتیا ہوتیا ہوتیا ہوتیا ہوتی ہوتیا ہوتی ہوتیا ہوتی ہوتیا ہوتی ہوتیا ہوتیا ہوتی ہوتیا ہوتی ہوتیا ہوتی

ظاہرہے کر برکام تواستی خص کا ہے کہ پہلے تو دسٹیم الفطرت ہواود اس کی طبیعت عبد امراض اور ان کے علل و اسباب سے م محفوظ ہو بکدامراض فطرت کے معالجات سے بھی واقعت ہو کیف ما اتفق کسی فن غاص کا باہریا کوئی رند بازاری اِس منصب

> شهرزاغ دزغن زیبائےصید وقسید نبیست کاین کرامت درخورشهاز ویث میں کر دہ اند

اور بم سے بُر چھیے تو دہ حقیقة بیر کسی کا مجی پرونہیں صرف اپنی رغبات فاسدہ اور خیالات بمبودہ کا آبارہ ہے اور



41.

مسی فلاسفریا مولومی با حامل کا نام مے دیناالیسا ہی ہے حبیباڈ وتبا سُوا تنکے کے سہا رہے کومنظور کرنے برمجبور ہوتا ہے۔

ان نمام با نوں کے سواہم کواکس موقع بریہ تبلا دینا بھی بہت ضوری ہے کہ کسی شخص کی صفت امانت اور کمال عمر وفرط میں فائق اور مغتبر ہونے کے میرعنی مرکز منیں کہ کا بنطافت اور منصب مرابیت ہو کہ ضاص انسان کوعطا ہواہے اس کی انجام وہی تھیے اُس شخص کاعلم اور امانت وفطرت کا فی ہے اور اُسس کوکسی نعلیم و تعلّم کی حاجت نہیں اُگرکسی کی نسبت کوئی البساخیال کرسے تو-ع بالکل غلط نماط اور کس قدر نعلط

تمام ہوا عقل مومعلوم ہے کہ کا زخانہ ہوا ہے۔ اور نصب خلافت کا انجام دینا تو حق جل جلالہ کے اوامروفوا ہی لینی اس کی مرضیات وغیر مرضیات کے جانے اور اس کی مرافقت و من بعت پر مرقوف ہے اور ان سب کاعلم جدون کسی کے بہلائے یا تو اس کو ہرسکا ہے کہ اس کے قائل کو اہم کہ کست بھی اس کو ہرسکا ہے جہرس کا علم و قال نے و فرق بیا ہے تا کہ کا میں ہوسکا اور یا اُسٹی فس کو اُن امور پر اطلا سا ممکن سبت کم وضل کیجے اُس کا احساس وا کھتا ہواں مت مال کے علم جناب باری کس اُسٹی وسٹی ہو مگر ہم بالبداہر و یکھے ہیں کر انسان سرتا پائن فن کے مافی الفیریک اُن میں اس کے مافی الفیریک اُن میں ہوسکا تو ہما رااحساس پنجے سے ماجرہ اُرکسی کا سیند بلکہ و لی بھی چرکر و کھیں تو اُس کے مافی الفیریک اُن موراد لورا کی ممنوان میں ہوسکا پر جن تنا کی شانہ نظیف و خیر ورا اُلول نم وراد لورا کی ممنوان تا علیہ کا خور سے بند کرنے میں تو اُس کے مافی الفیریک اُن سے بند کرنے میں تو کہ میں کو اُسٹی کا نوں کے بند کرنے میں تو کہ کی کو جس کا خلاصہ بہ ہوا کہ خدا تھا کی جدون بندا نے اور اس کے بغیرظا ہر فروا نے کسی کو اسس کی مرضیات و غیر خور بیات کاعلم مکن نہیں۔

انصاف نو مجیج کداگرانسان کی فطرت سلیما درا مانت صحیحه اس باره مین کافی سوتی تو حیم علی الاطلاق مثل دیگر فنون و عوم خرور اس بارکو سبی بهارے و مدرکھ دیتا - اس علم خاص کے لیے انبیاعلیم السلام کے بھینے اور بھر ندرلیم وحی اپنی مرضیات و غیر مرضیات ریم ان کو اطلاع دینے کی حاصت کیاتھی -

سیب باری عزاس مرکبا که افضل البشراورا اکمل البشراور اعلم البیشر بینی انبیا سرام علیهم الصلوة والسلام بھی مرضیات وغیرضیا بنا سرای علیهم الصلوة والسلام بھی مرضیات وغیرضیا بنا برای عزاس مرکبی اگر کوئی زیدو عمر کی جنب باری عزاس مدکی عاضواد دریا فت سرخ میں تعلیم الهی جو ندر بیروسی میں تو اسس پرجمی اگر کوئی زیدو عمر کی عقل یا ان کی رغبت و نفرت طبعی کو اسس باره میں کافی سمجھے یا علم الهی جو ندر بیروسی میں کہنچا ہے اس کے منفا برس انس کا اعتبار کرسے تو اس پرفومن ہے کہ جان و سرکر تا مل ند کرسے اور برشمتی اگر معقل وا ما نت مل سکے تو ہرگز تا مل ند کرسے اور برشمتی اگر معقل وا ما نت اس طرح بربھی ملیسر نہ ہو تو بجر بم بر منیں کد سکتے کہ الیبی فضول جان کوکیا کرسے ، یا س ایک مردہ زندہ ول کی بر



خونش برتیغ حسرت یا رب حسلال بادا حبیدے کم از کمندن ازاد رفتہ ماسٹ

الحاصل جب یہ امر معلوم ہر پیکا کصفت اہ نت اور سلامتی فطرت کے خواب کرنے والے امراض اور ان کے علل واسباب کے بیان میں کچے بطور سبام کے بیان میں کچے بیان میں کے بیان میں کچے اور ہا نت صحیحہ سے ابنرا شباع میں اس کے اسلام کے اللہ جاتا اتناع صل کی دیستے ہیں کہ فطرت سلیم انسانی کو حس قدر امر رفاسد و بیار دسنے کردینے واسے میں ان سب کے اصول کل تین ہیں :

ا وّل نقصان وخرا في علم ومعرفت -

دوسرسد خوام شاستطعني ونفنساني كامشنولي اوران ميس انهاك -

بیسرے پا بندی رسوم لینی تحصیل کھال وعرق نند وجا ہ واوضاع واحوال ہیں طالبانِ دُنیا کی موافقت کولیپ ند کرنا اور اُن کی متا بعث کوعقل ونقل ریز دیجے وینا ۔

اوران امراض کی نفشیل اوران سے معالجات کواہل علم وفهم کے حوالد کرکے وقو بات عرض کیے دیتے ہیں جس سے نسبهولت بر ، بات معادم ہوجائے کرکونسی فطرت وامانٹ کوصیح وسلم قابل اعتبار کہنا جاہیے ادرکس کو بیار ناتھ اور بہبودہ تمجنا چاہیے گرتو ضیح طلب سے پہلے ایک قاعدہ بدیمی حسب کی تسلیم میں کسی عاقل کو تا مل بنیں ہوسکناع ض کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے ۔

ده به به مرکب کال سے کوئی نفخ خاص مقصود ہے کہ علی الاطلاق نے حس قدر کمالات فل ہری و باطنی انسان اشراف النحاوات کوعطا فرطئے بیرگن میں ہرایب کال سے کوئی نفخ خاص مقصود ہے کہ حس کی وجہ سے وہ کمال آدمی کوعطا ہُوا ہے اور ہرکمال کے ساتھ تی سجانہ سنے اپنی محکمت وفدرت سے الیبی قیو واور صدو و بھی ضرور لگاوی میں کم ہر کما ل اپنی تحصیل غرض میں اُن قیو دکا حمی ہے اور م کوئی کمال انسانی اپنے احاظم تقررہ سے باہر فدم نہیں رکھ سکتا اگر رکھے گاتو وہ کمال مبدل بدنعقیاں اور باطل اور غرضفید ہوجائے گا۔ اور حسن فدر فائدہ مند تھا اُسی فدر فررس سے جاجائے گا۔ اس لیے ہر کمال سے نفع اُتھا نے کے بچے اُن تی و دوحدو دکا فیر را لحسانا

مثلاً اکو جوعطا ہوئی ہے ہرجیدا س کو ہما رہے جال میں بھی پُورا دخل ہے مگرسب جانتے ہیں کہ عز حل اصلی ہ کھ سے مبدات کا دیکھنا اور بھلے بُرے کی تمیزہ اور اِسی کے ساتھ آئز کھرسے دیکھنے کے بیاح تعدد تشراکط اور قیوہ بھی جین جن کے بدون آگھے ۔ اپناکام کرنے سے عا ہزوج جورہے اگر اپنے اُس احاطہ سے کہ جو قدرت و حکمتِ اللی نے اُس کے واسطے مقرد فرمایا ہے ایک قدم بھی باہر دکھیں گے تو اکٹو کا وجود اُس کے عدم سے زیا وہ نمیرنہ ہوگا۔

دیکیے آنکھاُ سی چیز کو دکمیسکتی ہے جومرجو میجی ہوا درشل اجسام محسوسہ واشکال والوان مختلفہ وُ وچیز کیٹیف بھی ہو۔ ہوا اور نار کی طرح نظیف نہ ہواور وُ وچیز آئکھ کے سامنے ایک خاص دوری پر بھی ہوآ نکھ کے متصل یا بہت بعید نہ ہوا ور وہاں روشنی



The Change English of the Control of

مجی ہو، تواب کسٹی خور کواخل ل دماغ و واسس کی حالت میں اگرؤہ جزین نظراً نے ملکیں جن کا وجود ہی نہیں تو اس پرسب خلل دماغ کا حکم میں کہ اسکی روینہ کو سرگر معتبر نہ محجبیں کے یا کوئی یہ دعویٰ کرے مرمجھ کو ہوا بھی نظراً تی ہے یا میں ہند وستان میں بیٹے ہوئے تام درب کی سیرکرلیا ہوں توکوئی مقل کا اندھا بھی یہ نہ کے گا کہ اسس کی نظر ہست تیز اور قوی ہے کہ اس فارا شیاست معلیہ ہوگے کہ اس کے دماغ وحواس میں خلل ہے یا دیدہ و دانستہ دروغ ہے فروغ عالمت سے مطلبہ اور میں جات ہے۔

بمب رہا ہے اسی طرح پر ممبلہ حواس کا حال خیال فرما لیسئے ۔ جب پر قاعدہ واضح ہمر چکا تواب مسنے کے صفحات گز مشتہ میں مذکور بہر چکا ہے کہ انسان افعنل الممکنات کو جواڈ ل دیرجہہ کا کمال مطاہما ہے و معلم ہے جرانسان کو ہرجیز کی خفیقت اور حکمت کی نشاخت اور بالخصرص حتی سمسجانہ انعالیٰ کی مرضیات اور غیر شیآ کے دریافت کرنے کے بیے مطاہم اسے اور اسس کمال کا افعنل اسمالات ہم نا ابسا ہی ستم ہے جبیبا انسان کا افعنل المخلوی نت ہم نا تھا کی قبول ہے :

اور اس کمال میں صافع محیم و رحیم سنے اس قدر وسعت مطافر ان ہے کہ جواس میں کسی کونصیب نہیں آنکھ کی طرح ندروشنی کا محتاج ہے اور ندر رو ہونے کی صرورت نہ قرب مسکانی کی بابندی نراتحا و زمانی کی حاجیت

عان حب وروروبرو بروم و المرتبع قريب بعيد عاضرغائب سب طرف اس ک رسانی کيسان ہے بکد معدومات اور مشنعات دانميں بائميں آگے تيجي اوپر نيمج قريب بعيد عاضرغائب سب طرف اس ک رسانی کيسان ہے بکد معدومات اور مشنعات " مک اس کی دسترس نظراً تی ہے -

وسعت علم کے مقابلہ میں آسمان وزمین کی وسعت مجی سیج نظر آئی ہے امور موجودہ اور گز مشتہ وآیندہ سب اُسس کے اجوان کاہ بیں۔

ا گرتمام امران مبئت وریاضی اپنے معتبلقشوں اور گھڑی گھنٹوں کے صاب سے اس بات پرمتفق ہو جائیں کر آنتا باس وقت بائل فور بروٹیا ہے اور ذرض کیجے آفتا ب کا کمنارہ کسی فدر باقی ہے تو پیر ہرگز ند ہوگا کر اُن کا ہران مبئیت اور ان سے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



41٣--

مستجات وآلات کے اتفاق کے باعث آنیا ب واقع میں غروب ہوجا ئے گا بکدواقع میں اُن کا قول غلط اوران کا علم سراسر جبل شما رہوگا۔ اسی طرح پر اگرنفس الامرمیں عالم تھیلے کوئی صافع اورخالتی ہے یا خالتی کا تنانت کے لیے توحیداور اسس کا ایک ہونا طروری ہے یا پیونیج کر حس قدرامر رهبوٹ بڑے ہیں وہ سب اس کے علم میں مقدراور مقرر ہو پیچے ہیں یا عالم کا حادث ہو نا واقعی بات سپ تو پھراگر تمام معیانا عقل وعلم بحى بالغرض وجود صانع كالمماركرين با دوتين خدا كة قائل برمائين يأ نقدر كا انكار كرنے مكين يا عالم سے قديم مونے كيم عقيد ہم جائیں نو انسس آلفان سے ہرگز ہرگزیہ نرہوگا کہ وجود صانع میں اونی ساضعت میں آسکے یا انسس کی توحید میں خل آجا وسے یا تعدیر كامسله غلط برجائيا عالم قديم بن جا سے بلكران تمام مرعبان عقاكا والمض غلط سفيد حبوث اوران كاعلم سراسر جهل بوكا برند بوگاك اُن كے بچھنے یا کھنے سے جوامر واقعی ہے وہ بدل كران كے علم كے موافق اور اسس كا آبع ہوجائے اور یہ بات السبى بدرسي ہے حس كى تسليم مين كوني فهيم مشامل نهيب بروسكما -

حب پارتاعدہ ذہن شیب ہوچکا کہ انسان کے ہرائی کمال ہرایب ادراک کے لیے ضرور سپے مرکوئی امرخاص ا درمنفعت مخصوص أسسي مطلوب بوكربه بإبندى فيودمعتبره وصدو مقرره وه غرص اس كما ل سدماصل كى جاسكے ـ

تواب صفت اما نت كهجس كي صحت وفسا وكا قاعده معلوم كرنااس موقع ربيم كومقصود سبيه أس كومجي بم اگر إكس فاعب وكي عبنك مكاكر ويكيفة بين نوالحسب مدملته كدكوني خلبان اوروشواري نظر نهيس آتى بلكر عبيبا تمام حواسس ظابره اورعقل وعلم كي صحت وستم مي اس مختفرفالدہ سے بہتم کر سکتے ہیں اُسی طرح صفت امانت کی صحت وستم کو بے کلف قاعدہ مذکورہ کے ذرایعرسے بہم مجر سکتے ہیں۔

ا دراق گزیمشته میں بانتفصیل گزرجیا ہے کہ جو ہرعقل وعلم ہوانسان کو ہرجیز کی حقیقت شناسی اور مرتبددا نی کے لیے عطا

ہُوا تھا اُس کی تائید و کھیل کے ملیے ہم کو قدرت واختیا رعنا بیت ہوا تھا تاکہ حسب مرایت علم اپنے قولی واعضا سے اعمال حسنہ مجبی ر كرسكين كين قوت يهيميه جوانسان كأعقل وعلم ريغالب أكرأس قدرت سے بسا ا د فائ خلا ن عقل وعلم كام يعيز ملتى ہے توخالن حكيم نے انسان کو اس مفرت سے مفوظ رکھنے کے لیے قبل وعلم کو ایک مدد گارخاص مرحمت فرما یا کر قوت مہیم پریے تعلب سے ہم کو بچا ئے اور ہاری قدرت واختیا رکوعقل وعلم کی نافر مانی سے روکے اور اُسی کا نام فطرت اور امانت ہے۔ انہی

اب المستن صفعون مذكورهُ اوراق بالاستعصفت امانت كاحال برفر في معلوم بهوما سيديني برمجي عجر مين آما سي كرصفت امات *سے مقصود اصلی کیاہے اور پریھی واضح ہز ماہے کہ صفت ا* ما نت کی کا رپردازی کے لیے کرن سا احاط محدو د ہے ۔

و کھو ،لیج غرص اصلی صفت المانت کی توبہ ہوئی کم عم کوقوت مہیمید کی مضرت سے بچائے اور بڑی باتوں سے روکے اور پ مجلی با توں برجیات اور ان کی طرف کیلینے۔

اورحداورا حاطدی بابتدید بات توواضع برگئی کم بدا مرز ضروری سے کصفت امانت متابعت علم اور اعانت عقل سے سرمُومتجا وزنه بواس كيسوا أكر اودهد وقيوو يجي اس كي اليه بول تو ان سے بهم كوانكار نبيل بم كو تو صرف يرمقصو وسب كر الرصفت امانت متنابعت عقل وعلم سے ذرائجی متجا وز ہوگی تو مہ امانت صحیح نہیں برسکنی ۔ بکر حبیباعلم اپنے احاطر سے کل کر علمنهين رنبنا ضدعكم معبى جبل موحيانا سب بعينها سي طرح امانت اليني حدست إدهرا وهراؤهر بهو كرحقيقت مين اماننت زريب يحكى بلكرضب



ا ما نت ہوجا ئے گی جس کو حقائق شناس فلند کتے ہیں۔

ے سمبو کر میں ادانت کی حقیقت بہ ہے کہ انسان کو امور حقہ واقعید کی طرف راغب بنا نے اور غلط اور باطل با توں سے نفرت دلا الساہی فلندور تفیقت اُس حالت اور کیفیت کا نام ہے جہ ہماری نظروں میں بتی با زر کو خلط اور خلط یا توں کو ستجا کردکھا کے اور ایساہی فلندور تفیقت اُس حالت اور کیفیت کا نام ہے جہ ہماری نظروں میں بتی با زر کو خلط اور خلط یا توں کو ستجا کردکھا گے اور به مرغوبات اصلبه كو كروه اوركرويات اصليه كومرغوب بنا وسيج سخت مهلك مرض ب دنعود بالله من الفتر ب ماظهر

ابان شا الله برایب ما قلم منصف ب مجائے محدسکا سے كر فطرت سليم إدراما نت صحيحه كى يُردى ادرب كلف يد شناہے سم عقل وعلم کی تا بعے ہر بالخصوص علم وحی کہ حس میں کسی قسم کی غلطی کا امکان تھی نہیں اور م س کا مطابق واقع بعنی امسس کا علم ہونا قطعی اوبیقینی ہے اس کی میروی اورموا فقت تواما نت صحیحہ کے لیے اوراُس کی مخالفت امانت فاسدہ کے لیے اوّ ل اور وٰی رشناخت .... اورصبیاکسی کا علم واقع اور علم واحکام خداوندی کے خالف ہو کرعلم نہیں ہوسکتا بلکہ حبل مرکب بن عبا تا ہے اِسی طرح پر وہ فطرت وا مانٹ جوعلم اورق قع كينيلاف بوبركز امانت بي نبين برسكتي تعليقت شناس بع امل أس كوفتند كبيس مع والفنات أنسا من الفتسل- (اور فتنه قبل سے بھی بڑھ کر ہے)

بم كواً مبيد بهونى سبح كمهارى تمام معروضات كوسم وكرانشا الله الإفهم وانصات كوحديث نترليب مرفوم يينوان كي مجيفيس كوئى استنا وعلان ميں ندو الے كا ورايمان كے ليے وحى كو بمز له علة فاعلاد رصفت امانت كو بمبزل علة قابلة سايم كرك مين سسى قسم كا تردّد مبين ندائت كا اور ثوب مجرك كاكرايمان كا حاصل بوناعلم وحى اوصفت امائت دونوں برموقوف أب حسب كم ان دوٹر ں کمالوں سے جتنا حصر ملے گا اُسی ورسبہ کا اُس کا ہمان مجاجا ئے گا اوران ہرو مکال میں سے اگر ایک کمال سے جی کوئی محروم ہوگا نو بچرحصول ایمان کی توقع ایں خیال سن و محال سن وجنوں کامصداق ہے تمام جمان کے کما لات بھی اگر کسی میں تجرز كريب جاوي ندان مرده كما ل من سيكسى أبك كمال كي عي مكافات نبيل كرسكته -

عاقل ،عالم، عليم ، موجدٍ، علّامه ، وجيد وهر ، مصلح قوم ، وسيع الحوصلم ، اولوا العزم ، دُوراندلبنل محقق ، ما هر وغيره وغيروص فدرنطا باش بياسيكسى كوديئے جائيے مگرمون ہونے كااستحقاق كسى كوجب ہى نصيب ہوسكنا ہے كدبردم کمال مٰدکورہ بالاسے کا فی اور ضروری مفتیحاصل کرہے۔

بكد حسب ارشاه سيد المسلين عليه القلوة والتسليم يقال ما اظرف وما اجله و وما في قلب و منفت ل ذرة من ايمان او كما قال (يعن قرب قيامت ميں يامات ہوگى كربعض يوگوں كنسبت يوگ كهيں كے كه نهايت ہى عاقل نہا بت ہی ظریب نہایت ہی جری آ دمی ہے حالا کمرانس کے ول میں ذرہ بھرا میان کھی نہیں ہوگا) بغیر مصول دولت ا پیان کوئی کمال اور کوئی خُر بی ستی تحسین اور قابل اعتبار ہی نہیں ہو کتی یعنی غیرمون کی پتی تعربین ہمال سند بہتے -

ك يم خدا تعالى سے ظاہرى و باطنى فشوں سے بناه مانگنے ہيں -



اگر کوئی شخص دائرہ آبمانی سے باہراوراحاط اعلام خداوندی سے آزاد رہ کرجملہ کمالات انسانی بھی بالفرض حاصل کرلے اور عالم کے تمام علوم وفنون ربطاوی ہوجائے تونفر سحیقت شناس اُس کوابساسمجھ گی جیسے عمدہ کیڑا بنایا تو گباتھا پہننے کے لیے گرکسی کوند نظر حرکص نے اُس کوجلا کرھائے کیالی یا حقہ بھر لیا نعو د باملتہ من البحمل والغباوۃ اِسس ربھی اگر کوئی عمر وہی اور صفت امانت کوتمام علوم سے افضل و ضوری اور عملہ کمالات انسانی سے برزاورلا بدنر سمجھے نواس سے زیادہ جاہل امانت سے محموم فتنرین میشند ادرکون ہوگا۔

الحدیلہ جاری معروضان سابقہ ولاحقہ سے بربات توخر محقق ہوگئی کہ ایمان لینی اطاعت ضرا وندی ہوکہ باری بھرتمام ونیا کی آخرینش سے تعسود سے وہ علم وحی اور مکڈ امانسنٹ پرموقوت ہے اور اسس موقع پر بھارامطلب عزوری بھی اننی بات کا عرض کروینا تضاحب سے فراخت ہوگئی ۔

امسٹ کے بعدید امریجی خرد لحاظ فکر کے قابل ہے کہ تی سیجان کی مرضیات و غیر مرضیات کک رسانی کہ جس پر ایمان و عبودیت وانجام دہی کا رخلافت و ملایت کا مدارہ ہے ، سه عبودیت وانجام دہی کا رخلافت و ملایت کا مدارہ ہے ، سه دہی آئے نہ آئے ہے ہم ، بہک دہی آئے نہ آئے ہے ہم ، بہک نہ یاں طابع رسے ، نہ جدی کا مل

ا دعوامانت کی پا بندی بینی اسیرانِ جوا و برس کا تمام مفاسید و مظالم اور عمله خیانا ت اور بیجا خوا مشوں سے پیج چُھڑا کرجا دۂ عدل واعتدال اور صراط ستقیم برتوایم رہنا طافت بھری سے آتنی دُورنظرا آنا ہے کہ بجز ما یوسی مجھ نظر نہیں آنا ، اور بے اختیا رہی کھنے کو دل جا ہتا ہے ہ

> درمیان قعب دریا تخته بهندم کرده اند بازمیگویند دا من تر کمن سهنیا ر با ش

اب ادھ تولی و دنوں امرائس قدر طروری کم اُن کے بدون انسان گدھے اور گتے سے برتر اور اولیا کا لا نعام بل هسم اضل کے نقب کے شایاں اُدھران ہرود کمال ملک رسائی ۔ ان سے منتق ہونا ہماری ہمت سے باہراور طاقت سے دور پھر کام چلے نو کم بونا ہماری ہمت سے باہراور طاقت سے دور پھر کام چلے نو کم بونا ہماری ہمت سے باہراور طاقت سے

اسس عقدهٔ لا نیخل کے مل کرنے کے لیے اور بندگان اسپران جمل و ہوکسس پر ان تمام مشکلات کی سہولت کی غرص سے حکیم علی الاطلاق مل جلا له وعم نواله 'نے اپنے کمال قدرت اور وفور دعمت سے یہ کیا کہ مقربان بارگا و اللی اور بنا بیج فیوض غسید منا ہی مبطانوار غلبی مخرف اسرار لا یہ بعنی حضرات اخبیا ، کرام علیم العسلوم و اسلام کوتمام کمالات علی وعمل میں قماز اور تمام ملکات و اخلاق مسلطانوار خلبی مفرد ن اسرار لا یہ بعنی حضرات اخبیا ، کرام علیم العسلوم کو مالا مال خراکہ گویا اپنی تمام مضیبات و خورضیات کا اُن کو حسد سے سرواز اور لینے نمام بندوں کی مجتب و شفقت سے اُن سے قلوب مطہوم کو مالا مال خراکہ گویا اپنی تمام مضیبات و خورضیات کا اُن کو

كه جهل وغباوة مصفعدا كي پناه مه



نمونداورنقتنه بنا كرحسب مقتضائے حكمت وخرورت وقباً نوقاً اپنے بندوں كى طرف بھیجا اور كمياء ض كرد ل كركس كس طرع سے سرد و كما ل فمكوره علم وامانت اورد بكرامورمطلو ببضرور به كتحصيل وتحميل كوانيغ بندون رسهل فرادياحس كووكيفكر ما يوسان كم بمتت تعبى لصيب برم

كن كوتياري فلله الحمد والشنا وله الشكوو الفضل والسناء

ائسس کی توضیح اپنی بیاقت سے موافق اور اس مقام کے مناسب بیر ہے کہ بارگا ہِ اٹھم الحاکمین میں جو قرب و اسپیاز مميهيت واعزاز مقبوليت ووعابهت كرامت ومسبيا وت حفرات انبيا وكرام علهيم القللوة والسلام كوعاصل بييكسي فرو إشركو نصيب نهيں اور جو كما ل علمي وعملي اُن كوعطا ہوا ہے كسى كومليسر ہونا مَال تمام عِكا وعلقا ليے اخلاق وعقل كوا ن اور نگ نشيد نان عسل كمال كى عقل واخلاق كے ساتھ وہى نسىبت ہے جو وُھوپ كو آفاب سے اور يا لى كى حوازت كو آگ سے - بار كادِ رب الارباب مبس أن كا وسي ورجه بصحير بارگا و سلطاني مين مقربان شابهي كامبوناجاسيين تنكأ باخت أورعام رعايا ملك جواسكام و إنعا مات سلطاني بهتي مين أنخيير كي ذربعرس مينيت ببررعايا كي عضداشت و بهي سموع برسكني سي حجان كي وسلد سي ميش جو ان كي اطاعت العينم اطاعت سلطاني اوراً ن سے سرکتی وقر دیناوت اوشا ہی شار ہوتی ہے طیفہ کا مل ور نائب بلاواسط میں تو وہی ہیں یا قی تمام عالم کو ( کے باشد ) لعض کو مِنزلة حكام اتحت اولعض كونمز لذرعا يات سلطاني سمجناجا سيد -

بالجلة حفرات انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام ورباره فبرضات غيبي اور بركانت روحاني او تحصيل سعا وت وبدابيت اوتسيل حصول جمله کمالات بشریت حق سجان اوراس کے بندوں سے مابین ایسے ہی واسطہ میں جیسے وہ استیاء کہ آفتا ب کے اور ان کے

دميان كونى حير حاجب بوادراً ن مك نور قاب بنيا في الميد الميدم من وجلى واسطر بهوجانا بهد وربشت انبيا سيغرض اصلى يهي بي بيك بندگان حابل و كراه على وعملًا ابنے اصول وفروع ابما في بعني علوم واعتقادات اخلاق وحالات اقوال وافعال ، عا دات وعبا دات ، رسوم ومعا لات مين البيه مهذب بوجا ويركه دنيا مين انتظام معالمشس اور خرت میں فلاح معا و بخوجی وسہولت حاصل کر سکیں حس سے اہلِ انصاف کومعاوم ہوسکتا ہے کہ اتباع انبیا ، کو صرف عبا وات کے ساتھ مخصوص مجنیا اُنہیں صاحبوں کا کام ہے جو بے علمی اور کو تہ نظری کے ساتھ صفت امانت کوخراب و فاسد کرکے من حیث لا محتسب فنندمين منبلا بوجيح بين أكروج ب اتباع امنيا ومشارشرعي اورام ديني سب توجيرارشاد ان تم اعلم با مور دنسيا كره م تجروسيد منا بعث رسول عليدالصلوة والسلام كوصوف عبادات ميم تحصركر ناكس قدركسيند زورى ب اور اطاعت رسول كو امور ونیوی میں واخل کرنا تواسی کا کام ہے جواحاط اُ اُدمیت سے بھی خارج ہو حکا ہو۔

سب حیاضت میں کد ایب نوامراو یکم سرنا سے اورایک صلاح ومشورہ سوامر سول اسٹاصلی استعلیم وخواہ کسی جیز کے متعلق ہوہم بیک اس سے مامور ہیں ۔اور شورہ آب کا ہویا کسی اور کا سم اس کے مامور سرگر نہیں۔ یہ امر دیگر سے کر مقتضا کے حسن ادب جوبوجه کمال عقل و تقبولیت انبیاعلیهم السّلام کے ساتھ ہونا چاہیے اُن کے مشورہ کا اتباع بھیم ستحب اوراُن کامشورہ بھی اورو مح مشورے سے مقدم ہے گریداستی اُب خارجی اور عرضی ہے اس اتباع کی سبت امر شرعی ہم کوئنیں ہوا جواس کو امر شرعی کہاجا تے اوھریہ بات سے کمشورہ مذکورہ کی گنجائش ہے تو منا فع ومضار دنبوی میں ہے وربارۂ منافع ومضار اُنٹروی انبیاد کو



نتل ترسولٌ نمبر -----

طرافیة مذکوره سیمنفعت حاصل کریں جانحہ ہیرع واجا دات فاسیدہ وغیرہ کی نمانعت اسی پرمانی ہے۔ تناب یہ کرکڑ کڑ کڑ کڑ کڑ کو مغیرہ مرشرہ کی سرمیں ہور

تواب ہو کو ٹی اُنٹھ اُنٹھ اُنٹھ اُنٹھ کے کہ آپ نے ارشا دسے (جو اپ نے تابیخ کی نسبت فرمایا تھا) خود مختار بنناجا ہے اقل اس پر بہلازم ہے کہ میں بھر لے کہ آپ نے نابیخل سے جور دکا تھا برحکم اور امر نتایا بتقاضائے خیرخواہی بطور مشورہ منے کہا نشا۔ اس کے بعد بدو کھے لے کہ اقسام ثلثہ فرکورہ میں سے تابیخل کسونسم میں واخل ہے جس قسم میں واخل ہے حوث اسی میں مختار ہے جملا اقسام میں خود مختاری اس سے حاصل کرنا ہا لکل یہ کہ درا سے کہ حدیث فرکور کے مورد اور اس کے مطلب سمجھنے کا قصد بھی نہیں ہوگا۔ مختار ہے جملا تھی مطلب ہے کہ درکستی آخر شدید کی محملہ اس کے کہ حدیث فرکور کے مورد تابی مطلب ہے تو اس لیے اگر کوئی چیز معاش دنیوی سے لیے مفیدونا فیح اور معادوا ہوگا۔ ہوگی اور اس کا عکس قابل قبول اوروا حجب العمل ہوگا۔

اسس مخترقاعدہ کے سمجھ لیفٹ کے بعدانتا اسٹر عملاً کا امر ہم کو اپنی عقل سے بڑے بڑسے نفعے ان میں نظراً سمجھ میں با وحی اللی تواکسس کی طرف شوق ورغبت دلاتی ہے اور ہما رانفس اکسس سے ڈرانا ہے۔ جانجہ فی سبیل امٹر مال خرچ کرنے کے بارہ میں خود کلام اللی میں ارشاد ہے :

اشیطان یعد کوالفقر و یا مرکو بالفحشاء والله یعد کومغض ه منه و فضلا والله واسخ علیم -اس سے صاف معلوم بوگیا کرجب بهاری مقل و نوام شریم اللی کے ناموافق بوں تومم کوامر خاوندی کی منا بعت چاہیے اور بی بهارے ملیم وجب فلاح دارین ہے گراسی آینز کے شال یوقی المحکمة من بشار ارث و فرماکر اس طرف بھی اشارہ فرمادیا کرائس کو سلیم کرنا انہیں کا کام ہے جوعل و عمل میں نجتہ ہیں جابل ہوا پرست سے بیکام نہیں ہرسکا۔

جو ناوان اپنی یاکسی و دمرسے کی عقل کے بھروسا کرجس کو حسب الحکم آیة سابھۃ حقیقت ہیں اغوالے شیطانی کہنا چاہیے احکام وحی کی مزاحمت اوراُن میں تصرفات کرنے پرآیا وہ ہوا کسس نادان کو عظمتِ وحی تو در کنا رخو داپنی بھی خبر منیں وہ بیجیارہ علم وامانت سے اس قدر احبنی اور بیانصیب ہے کرصاحب علم وامانت کو اُس کی نسبت" نیرستند آوم علاق آوم اند" کرکر مجبی صبر ندآ ئے گا۔

ارت و خداوند فاضله الله على عسار اورارت و نبوى المتخذو اروُساجهالا فافتوا بعنب رعسار فصلوا و اضلوا كي پوري مصداق ايست بي توگ ميس و العيافي بالله سه

اے جذبہ ہمتے کہ دیں دشت پُر فریب گھ کردہ ایم تا فلاسالار خولیش را



A PROPERTY OF STREET

نوطیع اسس کی بیسب کسفراد معصوبین اعنی ملا مکه تر بین کی دسا طنت سے اسحام اللی اورکلام خداوندی انبسیاد کرام علیم اسکام اللی اورکلام اللی اورکلام اللی اورکلام اللی علیم اللی علیم اسلام برنازل فرمائے جائے بیں اور کلام اللی کا مطلب اصلی اور منشأ وا فعی ان کے قلوب بیں خوب راسخ فرما کر شب لینے و برایت خوق اللہ کا غلیم الشان کام ان کے سپر دکیا جا آ ہے اور انبیاء کرام کے وہ کما لات جلیاد شریفی جن کو با اجمال ابھی عرض کر دیکا ہو ان کمالات بر بھی میں نہیں کی جا تی محمد اور انبیاء کی تبییغ اور ان کی محافظت کا عظیم الشاق استام کیا جا آ ہے جس کی کیفیت بخرجی اسس آپر کو کے سے طل مرسے :

عالوالغيب فلايظهرعلى غيب احداً الآمن استضى من سول فانه يسلك من بيت يديب ومن خلف برصد اليعلوان قدا بلغوس الات مربه عروا حاطبالديهم واحملى كل شيء عددا-

خلاصُهضمون آیتہ بیہ ہے کری تعالیٰ عالم الغبیب اپنے بھیدکی باتیس پنجمہ وں کے سواکسی پرنظا سربنیس فریا تا اور اپنے رسول کی حف المت وجا میت سب طوف سے کرنا ہے۔ اکر رسولوں کا احکام اللی کی تبلیغ کرنا محتق ہوجائے اور کوئی فتور و تصور تبلیغ وحی میں ند آ کے اور انٹر کا علی و قدرت رسولوں کے احوال اور تمام اسٹیاء کو محیط ہے کوئی امراس کے علم وقدرت سے نا رج نہیں۔ اِسس سے پہمی معلوم ہوگیا کہا حکام بزربعہ وحی خاص انبیا پرنازل ہونے بین اور لفظ ارتصلی سے برجی سے برجی سے بیس کی کرم ملکات وعلم واعمال واخلاق واحوال کیسندیدہ جنا بہاری واکمل واعلی ہوتے بیس اور بہ بھی فام ہوگیا کہ وحی اللی اور اس کی سلینے کا مرطرح سے ایسا انتظام و محافظت تا م منجانب احد ہوتا ہے کہ کسی نفضان و

ں عالس میں امکا ق محال ہے مزیر ہوسکنا ہے کومشیطان کے کمسیقسم کے دخل کو وہان کے رسا کی ہونہ یومکن ہے کہ حضارت ا نبیائے

اُس كفهم مطلب مي على اوراكس كي تبليغ مين كسي قسم كى كوتا مى يا مجول جُوك موجاك . ا اسى كے ساتھ بير ہوتا ہے كر منجلۂ كمالات كرنا گر عبوديت وعصمت دوكمال عليم الشان ابنيا عليهم السلام كوخاص طور

ستعطا ہوتے ہیں ۔

عبدوبيت كاخلاصة وبسب تمراسيف تمام كما لات كومحض انعام وعطا في خداوندي اور اسيفي ب كونما م كمالات وغيره بس اً سى كامتماج اور دست بگر سمجين مين جس كى وجبسے اتباع احكام اللي ميں البي عبست اور اسس كى رضا ہوتى ميں اس قدر محو آور بیالاک که مراکیب امرضاوندی مے بجالانے کومیان و دل سے نیا راور مراکیب می اهند مرض سے متنفراور بیزار بجز اطاعت، و فرما نبرواری نه راحت کا خیال نه تعلیفات شافه کا فکرو ملال نه عزت سے مروکا ر ندکمی کی ایذارسانی کاول پر بار ر

اوعصمت كإما مصل برهي كما فيبأ عليهم السلام كي اقوال واقعال عباوات ومعاملات حالات وعاوات اخلاق وملكات جوسر ما یا گیسندیده اور کرزیده اوری سبحانه کی مرضی کے مطابق ہوتے میں بعنابیت و حابیت المی وہ سب وخل شیطانی اورعوارض نفسانی ہے معصوم ومعنوظ رسكھ جائے میں اُن سمح مسی قول وفعل وغیرہ میں دو سرے انتہال کا گئیا بیش نہیں ہوسکتی حس کا نتیجہ یہ ہے کر حضرات امنیا کی تعلیم قولی وعلی وغيرسب قابلِ فبول ورواحب لانقيا ومين اورأن كي كسي فول يا فعل ياعادت يا معاطرت انخرا ف موحب خران دارين سب -

بحرانس برمجي بس نهبي بكم كمال علم وعبوويت كي ساته حضرات انبيا عليهم السلام كم مقدس قلوب بيس تمام امت تمام قوم تما م بنی نوع کامجتت اورسچی خبرخوا هی اور مهدردی اور اُن پردیمت وشفقت اس قدر الفام فرمانی جاتی ہے کمہ اُن کی راحت كو أيني راحت سے اور أن كي تعليف ومضرت كواپني تعليف اورمضرت سے كم منہيں سمجھنے مثل بدر شفيق ان كى تا ديب و تعلیم میں جان و مال کسی چیزسے درینے نہیں فرائے اُن کی آوار گی اور گراہی وکھے کر نہایت سیصین و بیقرار ہوتے ہیں کسیسکس ان كى بمت بين فتورا وراق كى سى مين فصور منين آنا نا الول كے بيترادر كا ليال كھاكر بھى اللهم العسد قومى فا سفىم لا يعلمون ہى ان كى زبان بر أنا ب اورارشادِى عرق وجل لعلَّك باخد تفسك ان لا يكونوا مومنين مُسُن كر تجی ان کی ہمدر دی اور دل سو زی کا چرشش فرونہیں ہونا ۔

اكس بِهِ نُميدِ و قناعت، اسْتغنا اوراستفامت ، تتمت وننجاعت، فهم وفراست ، فصاحت و بلاعنت، فيضوضحبت وغيره اوصاف مين البيسه كامل كمروايت وسق كوفي مبن نن ننها تمام عالم سعد نزمجين اوركسي طمع اوركمسي حاجت يح باعث سرگز سرگز کسی سے نہ کپل امریق میں سب سے بیگا نہ خلق املیا کی مصلحت باپنی ا در نفیع رسانی میں فرد و لیگا نه دوستون يرعاشن وشمنوں كے مبيتے ہى خواه اورطالب صادن تعليم ونفهيم ميں وه كما ل كمضمون دقيق وطويل كوسهل اورمختصر ففزوں میں اُقی صحانشین کے دل میں ایسا بٹھلادیں کر قیامت تک مطالانہ اُسطے اورجا ہل سنگدل ایسا میں نزاور خو درفند ہوجاتے كممسنعالاندسيطي

اب ابلِ فهم ان جله امور مذكوره بالأكوييش نظر ركه كر ديكه لين كرحب علم مرضيات اللي بندون ملك بهنجا في بي

السن قديرا بتمام واحتياط مرسرط ونست فرماتن كلئ سب كه حفاظت وحابيت اللي كايدهال سب اوراس كے لانے والے ليسے مقرب ا در عمد عدیدین او برخوات انبیا و علیهم السلام کاعلم و دیانت ، را نستی وصلاقت ،عبو دمیت وعصمت ، اخلاق فاصله اورشففت کامله میران تعبير وغيبيم عبا دمين بركمال بصبح ومعروض مبرحيكا تواب ان عبله انتظامات كاطريح بعد فرط سيح تمطم مرضيات اللى كي تحصيل وتسهيل مين کون سی وقلت اور اس محصم عند اور مرطرح سے قابل والوق ہونے میں کون سی کسر اقی روگئی۔

كلام اللي جرفى نقسه ارشاد انّا سنلقى عليك قوكم تفتيلا كامصدل ب-أس كنسبت أن مهولتوں كے بعب رسج مذكور بهوتين صاف صاف اور بار بارولقد ليسوما القران للذكوفهل من مدة كوفرا وبنا بهارس مرعى كاليي وليل کو پیوکسی ولیل کی حاجت تنہیں ۔

جارے بیانات سے جبیب بیزابن بھوا کر تحصیل علم وحی بذراییر انبیا محرام ہم ریسل بھراسل فرادی گئی حس کابیان سرنا إس موقع ربهم كومقصودتها ايسا هي بيامرجهي نوب محتق هوگيا كروي الهي كيميزول اور أسرس كي تبليغ وحفاظت ميں اس تعمير ا تهام برطرف سے زبایا گیا ہے کہ تمام جن وانسس مل کڑھی اس میں اونی ساخلل ہرگز نہیں ڈال سکتے ۔ جنانچہ اس حفاظت وعایت کم ا دنی اعلی سب پر واضح کر دیننے کی غرض سے بی سبحان اسے تاکیدی الفاظ میں پروعده فرما دیا ؛ راناً نحق نز کینا السذ کو و إنَّالَهُ لَحَافَظُونَ -

اب اہلِ عقل وانصاف اوّل نو نزول وحی کے ارکان ضور پرلینی وی نازل فرمانے والے اوروحی کے لانے والے اور حس بدوی ازل ہوئی ان مینوں کی جلالت وظمت ورفعت کو حسب بایات سابقہ الاحظ فراتیں -ان سب کے بعد حق تعالی اس وعدة متنحكم كو وكييس بير فرمائيس كراس سنگين ملكرات سنى قلىدىيسكون خلل ال سكتا ب اورفلسفه قديم كے بيانے اورفلسفه جدیر ك من بيان الصلت كم قلعديكم الزميني اسكتي بين اور إنَّ مِنَ الْعِلْمِ الجمهلاُّ كے علماء اور العص العصت لِ عِقالٌ كَعِقِلاً ابِنَيْ كُرُوں سے أس كى منيا ووں كو كها ل كم متزلزل كرسكتى ميں - واملة اتنا بھى اثر تنبيں پہنچا سكتے كرمتنناً بىل مست كوفيكركى لات اور رعدى اواز كومكهى كالمنبعنا سهط -

حب علم وحی کا بذراید انبیائے رام ہم برطرے طرح سے سہل مرحبانا با تتفصیل معلوم ہر یجیا تواب صفت امانت کو مبی اس پر قبارس فرما یسجه کدار ک تو مکنهٔ امانت جمار سے فلوب میں مثل دیگر ملکات خلفته ً اور فطرةً رکھ ویا کیا انسس سے بعید علم وعقل وجمله ملكات صنبراور اخلاق فاضلهملم وحيا صدق وصفا سخاوت وشجاعت عفت وديانت انصاف ومرون وغبرو کے دربعہ سے ملکۂ امانت سے کسب وزر قی میں اس نی اور سہولت کر دی گئی کم ان کی اعانت سے صفت امانت کو تعویت يہني اور انسان مغلوب ہوا و ہوكس جلد خانوں سے اور بياخوامشوں سے محفوظ روكر صراطر ستقيم برنسبهولت تايم

ا ن سب سے توی اورسہل تزوٰلعیب۔ امانت کی درستی اور ترقی اورجا نچ سے سیے اتباع وفہسسم علم

وحی سے -



تنبر ——— ۲۲

ان نائیلانت کے بعداب کسی وُوسری تائید کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی گڑمضمرن امانت حسب بیان سب بق جو میں امرطبعیت کی رغبت امرطبعیت و نفرت و خواست و بیان سب بق جو میں امرطبعیت کی رغبت امرطبعیت کی رغبت نفرت سے سامنے عقل وعلم ، انعماف وحیا ، مرقوت و دیانن سب مغلوب ہوجاتے ہیں اور آدمی مرغوب طبعی سے جیسے مجھی افرت کے سامنے عقل وعلم کی آواز بھی اُس کے کان تھی نہیں مہنج تی اور دیانت و جا پر نظر ڈالنے کی ٹھلت بھی اُس کے کان تھی نہیں مہنج تی اور دیانت و جا پر نظر ڈالنے کی ٹھلت بھی اُس کو نہیں ملتی ۔ نہیں ملتی ۔

بالحل ایساقصتہ ہونا ہے کرتعلیم بافتہ بتی در بارٹ ہی میں شعل مُنہ میں بلیے کھڑی تھی بُویا سامنے سے گزرا تو مشعل کو ذرخش بیرڈال جُرِہے کی طرف بے اختیار دولڑی جس سے قریب تھا کہ تمام کان میں اُگ مگ جا وے ۔

اگر تقور اساغوروانصاف کریں تو بگی کے قصتہ سے جربہما زابلیجب خیز اور چیرت انگیز مثنالیں اسپنے احوال اورا فعال میں ہم بے تکلف مشام ہرکرسکتے ہیں۔

اکسس لیے بنی مُسِمَا نهٔ حل سلطانهٔ نے اپنے للھٹ وزیمت سے الیسی دولت وُعمت ہم کوعطا فرمائی کم اکسس دیثوا ری نفاص ہیں ہم کو اُس سے کامل مدد مل سکے اور اِس دیشواری میں نمام سہولت پیدا ہوجا ہے۔

اُوروہ انعام میں ہے کہ حسب معروض کو سابق صفرات انبیا کے واسطے سے جیبیے علم مرضیاتِ النی کو حس تاک ہم کورسائی غیر مکن تھی ہم پہل فرمادیا گیا بعینہ اِسی طرح پر انبیائے کرام کے وربعہ سے تی تعالیٰ نے محص اپنی قدرت ورحمت سے صفت امانت کو تعلوب بنی آدم میں ایسا قابم اور قوی کردیا کہ خواہشاتِ نقسانی اور تقتیبات طبعی کی دست بروسے ہم کونجات مل سے اور اُن ک فارت گری سے دولتِ ایمان محفوظ رہ سکے سہ

> فشكراً له وابتها حيا سه وان قصر الفعسل عا وجب

422-

مردم میں رہا اورخود بخد دسب سے دلوں میں طلب بن کا بوٹس امد سب کی زبانوں پر کلۃ الحق کا خودس نا ہر ہونے لگا ہے ہرکو ٹی خوا بغفلت سے بیدار ہوکراپنے نقائق تص علی اور مفاسب جملی پرخود بخود متنبدا ورخیر دار ہوجا تا ہے۔ طلب تق تعلب میں السی مرتب زن ہوتی ہے کہ کسی سے کہ تکلیف ومشقت اور رئے وصیبت ان کو قبول امور حقہ سے ما نع نہ بس ہوسکتی اطاعت احکم الحاکمین میں المبین کی سرخوا ت اور ویزیا کی مخروات اور ویزیا کی محبت وحب سباہ و مال کو کہنت کے سرپر لیشت ڈوال کراور نام و نشان کو خاک میں ملاکر ہرائی ہے کم اللہی کتھیل کو اپنا مذتہ اسے مطلوب اور فابیت مقصور خسیال کرنے میں ہوتا ہے وہ دو ان سے کمرنے میں ہوتا ہے اور اس نعمت و دو ان سے الکی تعین میں مادی کے ایس سعاوت و برکت سے بائکل ہے ہم واور اس نعمت و دو ان سے الکی تعین برنیا ہے اور اس نعمت و دو ان سے الکی تعین کراہان سے کہ کے میں کہا بیان سے کو مقصود ہے۔

اب ابل فہم انصاف کریں کروہ صفت امانت حس کی تحصیل و کمیل میں ہم کوسخت و شواری مکر ایک طرع کی معت دوری و مجبوری نظر اس تی تعلق مسبحان نے انبیا علیہم السّلام کے ذرایعہ سے ہم پرکس قدر سہل و اسان فوا دیا حس کی کیفیت دیکھ کراب نونہا بیت مسترت کے سابھ ہم بیشعر مرشعنے کوستعد ہیں سے

آفاب اندرون حن نهٔ ما در بدر میرویم ذره مثال

چنانچەصىبىنى ئېرى مىم اسى ضمون كى طرف اشارە سے:

قال النسبى صلى الله على وسلّم التن الامانت في خبنه قلوب الرجال تم علموا من القران ثم علموا من السنة.

ابل فهم انصاف فوائی که اسس ارشاد سے جار آصفهون مذکورهٔ سبن حبیا واضح طوریر تابت ہوتاہے ابساہی بیجی معلوم ہوگیا کہ آ دمیوں کے قلوب ہیں اقل مضمون ا مانت بھا گزین ہوتا ہے اُس کے بعد علم مستد آن وعلم حدیث سے بلیجی معلوم ہوگیا کہ آ دمیوں کے قلوب ہیں اقل مضمون ا مانت بھا گزین ہوتا ہے اُس کے بعد علم مستد آن وعلم حدیث سے بلایت نصیب ہوتی ہے اور اسی امانت کو آیا تا بند د من ا تب حالت کی وختی الرحسین اور ارشا د سنید کو من یہ من یہ فظ تقولی سے ذکر د فوایا ہے جن کے مان یہ من یہ فظ تقولی سے ذکر د فوایا ہے جن کے ملاحظہ سے بھی یہی تا بت ہوتا ہے کہ بدون شیب اور بلائقولی لینی لینے حصول امانت آدمی کو اتباع احکام اللی اور ہوایت حاصل منہیں ہوتی بلائے سے مام کو ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اقل برکت خکورہ یہی امانت موجہ د ہو۔ اس ہماری اس تمام تقریر برید شیان سے صفت امانت کی حقیقت اور کیفیت بھی دری واضح ہوگئی اور عدیث شریف

که دوگوں سے قلوب میں پہلے امانت نازل ہوئی پھر اُ تفوں نے قران وسنّت سیکھا الا کے آپ اسی کوڈوا سیکتے میں جنسیت کی ہروی کرسے اور خداسے ڈرسے ۱۲ کے نصیحت دسی قبول کرے کا حسن مین خشید ہو ۱۲



مدنوره عنوان لا إنهائ لِيمَنُ لا أمَامَةً لَه مُ كَتَّحَقَّقَ بَعِي خوب واضح بهوكمی اورصفت امانت کچھبل میں جووشواری اور دقت نظرا تی تحی اُسس کی سہولت اور آسانی کی تفصیل بھی مشرح معوض ہوچکی و الحسمد مثلّع د ها توفیقی اِ لا باللّٰه ۔

مگراسی کے ساتھ یہ بھی خوب واضح ہو گیا کہ تمام خو ہوں کی جڑا گرہے توصفت امانت ہے اس کے بدون نہ ایمان حاصل ہوسکے نرخوف ومحبت الٰہی مذتقو ٹی نہ طہارت نہ ہالیت نہ سعاوت ہے گئی کمرفر اُن وسویٹ بیٹی علم وحی سے منتفع ہونا جو کہ تمام عقائد و ر

اعمال اصول وفروع اسلامیہ کی اصل ہے وہ بھی بحکم حدیث مذکورصفت امانت پر ہی موقوف ہے۔ مخر حب یہ ہے تو چیر پر بھی خرور کہنا پڑے گا کہ قوی ضعیف جس درجہ کی کسی کی صفت امانت تسلیم کی جائے گی اُسی درجہ کا

بسکا اہمان بھی مانجائے گا۔ بلکہ عملہ امور ہواسیت عقابہ بیوں بااعا ل عبادات ہوں یا معا طلات اخلاق حسنہ ہوں یا احوال اُسی دجر کے سوری انجا نے کا۔ بلکہ عملہ امور ہواسیت عقابہ بیوں بااعا ل عبادات ہوں یا معاطلات اخلاق حسنہ ہوں یا احوال اُسی دجر کے سوری کا تو ایس کے موافق ایس کے ایمان اور نمام اصول وفر وع ہوا بیت میں موری اس کے ایمان اور نمام اصول وفر وع ہوا بیت میں موری اس کا نسلیم کرنا موری کے سوری کے سوری کے سوری کے سوری کے سوری کا بیات میں کا نسلیم کرنا کے سوری کا بیات میں کے سوری کے سوری کے سوری کے سوری کے سوری کا بیات میں کے ایمان اور نمام اصول وفر وع ہوا بیت میں میں کا نسلیم کرنا کے سوری کی کرنا ہو کے سوری کی کرنا کے سوری کے سوری کے سوری کے سوری کے سوری کی کرنا کے سوری کی کرنا کی کرنا کے سوری کی کرنا کر کر بھری کے سوری کے سوری کی کرنا کر ان کرنا کے سوری کرنا کرنا کرنا کے سوری کرنا کرنا کے سوری کرنا کرنا کے سوری کرنا کے سوری کرنا کے سوری کرنا کر کرنا کرنا کے سوری کرنا کرنا کرنا کرتا کے سوری کرنا کرنا کرنا کر

حبی کاخلاصہ بیز کلاکہ تمام خوبیوں کی اصل صفت اماننٹ اور تمام خوابیوں کی جڑ فسا دِامانت ہے جس کوفتنہ کتے ہیں ۔ کسی صاحب ِامانت نے کیا ٹھُب فرمایا ہے ،

سه

گرامانت بسلامت برم با سے نیست بیدلی سهل بروگر نبود سبسیدینی

اسس کے بعد اہلِ عقل کو اس امر کو تسلیم کرلینے میں بھی کسی دلیل کی احتیاج منہ ہوگی کہ وصف اما نت میں جمار افراد انسانی مساوی نہیں ہوگئی کہ وصف اما نت میں جار افراد انسانی از حد ختلف میں الیسا ہی صفت اما نت میں باہم فرق خرور نی ہے ادرجیسا نور آفتا ہے کو آئیسنہ اور دیگر اجسام لطیفہ وکٹیفڈ اپنی اپنی قابلیت کے موافق قبول کرنے میں مختلف میں واسی طرح پر قلوب بنی آدم امانت و برکت مذکورہ بالا کے قبول کرنے میں از حدم تفاوت میں اور اِسی تفاوت کی وجرسے مراتب ایمانی میں جملہ مومنین کو متمایز سمجھنا ضروری ہے۔



ر المراجي الم

وگیرانبیا کے کمالات میں وہی نسبتہ ہے جو نورشسسس اور نور قرمِیں تعلق ہے۔

ورس ورجہ برہے کہ آپ کے زمانہ میں چکھیل ورش کو وہ توت بھی کہسی زمانہ میں نہ ہوئی تھی ۔ توفا ہرہے کہ ایسے وقت میں ایسے ہی اصلی یا وی اورسامان قریہ ہواست کی خورت تھی کہ اس جبل و نشر کی وجو کر تمام عالم میں و بائے عام کی طرح بھیل کر قلوسب بنی آوم میں اپنا سے جہا جہا تھا اس کو نبیست و نا بود کرکے نور ہواست نثر قا و غوباً بھیلا دے ۔ شایا ن و نیا کو بھی جب کوئی ابغادت بھی آئی میں اپنا سے مناسب مال ہوا در اُس کے مناسب مال ہوا در اُس کی مافعت کے لیے اُسی مردارا ورسپ سالار کو ما مور کرنے ہیں جو اُس کے مناسب مال ہوا در اُس کی مافعت کے لیے کا فریع ہوئی کہ اُس کے مناسب مال ہوا در اُس کی مافعت کے لیے کا فریع ہوئی ہوئی ہوئی میں میں اُن کر کھی اُس کے مناسب مال ہوا در اُس کی مافعت کے لیے کا فریع ہوئی میں میں بازی کر کھی بھی اور اُس کے میں میں میں بازی کر ہو تھا م میں ملکت سلطانی میں میں جانے کی فریت آتی ہے تو ایسے خاص معتم جائیل انقدر مرار ارکواپنا فایم مقام بنا کر بھی با پڑتا ہے کہ جو تما م خاص سلطانی میں ممتاز اور ہم طرح سے لائق و فائن سمجھ جا جا وے ۔

المحاصل حفرت خاتم النبيين صلى الشعليه وسبقم كا إس بركت وفيص خاص بين حبله انبياء عليهم التسلام بيرفائق وممت زبونا مثل وگير كما لات صروري انسليم سبت -

حب یہ بات معلوم ہو چکی کہ ایمان اور تمام اعمال صالحہ کا وجود وعدم اور کمال ونفضان مکٹر امانت کے دجود وعدم اور کمال ا نقصان کے ساتھ والبت ہے تو اب ارباب فہم بلانا فل سلیم کرلیں گے کہ کفر اور تمام اعمال بدکا وجود وعدم ضدامانت بعنی فلنہ کے وجود وعدم پر اِسی طرح موقوف سمجھا جائے گا جیسے ہوائیت کے وجود وعدم کوعلم کے وجود وعدم پرموقوف کھنے سے ضلائے وجود وعدم کوجل کے وجود وعدم پرموقوف کہا جانا ہے۔



اوراسی برکیاموقوف ہے جن کوعقل سے کچو بھی دگاؤ ہے وہ ایک ضدکی حالت سمجھ لینے سے بتے تکقف دوسسری ص

حال معلوم *کرلیا کرنے ہیں۔* 

خلاصه پیمکلا کداما ننت سے خروری اور بهتراور فننه سے زیادہ مضراور بدنر بهارے بق بیں وُوسری جیز بنہیں ہوسکتی اورحبس زمانه میں امانت کا غلبہ ہو کاوہ زماز خبرالقرون اورحس زمانه میں فتنہ کا غلبہ ہوگا وہ زمانہ شرالقرون کے خطاب کامسنی ہو گا یہی وجہ ہے كم بهارت مرتى اول مراوت و مرحبهم ، بشب بدونن يرف حبيها باليت ك دونون اركان بين علم وا مانت كي حقيقت إدران كى خرورت وننفعت پريم كوطرح طرح سيم طلع فرها يا ايسا هى ان دونوں اركان كى ضدىعينى جهل وفست نه كى اصليت اور ان كى خرابى و مفرت سے م كو آگا و فوانے ميں برقسم كى ماكيداور تنبيد سے كام بيا جو عفرات كتب علم وحى كى ورق كرد انى كوتے رہتے ہيں أن كو میری تصدیق میں تأمل ند ہوگا أن ارشا وات کے طاحظہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالی سبحان نے نے اُس جمالت وضلالت زما نه مين كروجهانت وضلالت مين اينا نظير ندركها نها ايني رحمت سيفلوب بني آدم مين مضمرن اما نت كراتها فرما يا اور لين سبف ده خاص سرآ مدهمله خواص کوچینج کرانسس سے فیض دبرکت سے صنعون امانت کو وہ ترتی عطافوانی کمر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ کا کچھ ہوگیا۔ اور زنگ ورده فلوب کوابسامینی اورصفی کردیاکه بھلے بُرے کی تمیز گویا آنکھوں سے سب کوعسوس ہونے مگی اور قلدب انسانی کو مرطرح سے قابلِ فبرل ہلابیت بناکرعلم وحملینی فراک ن دمدیث سے مالا مال کرنا شروع کردیا جس کے فیص سے وہی افرا د کرجن کوحب ہل' كا فرمشرك ، گمراه كها جانا نهاچند روز مين رئيس الموحدين اور رامس للتقبن اورا مام الاصفيا والصالحبين نظراسينه يسج اورجن كي دجه سے نظرک وضلالت میں وُہ زما نہ بے نظیر شما رہو مانھا آج ہم اُنھیں کے طغیل سے ہوائیت وسعاد ن میں کسی زما نہ کو اُنسس کا ہم پلّہ نهيس كهد سكت ملكة سين مديم كومجى اميدنهين كرسكت -اس كي مثال بالكل السي مجنى جا جيد جيب اوّل زمين كوفال زراعت بنايا جاتا كي ب*ھر اُمس میں تخم ریزی کرتے ہیں جس قدر زمین* قابل او ترسن میں دیزی کامل ہوگی اُسی قدر زراعت اعلیٰ درجری ہوگی اور اِن دونوں ہزاد میں حتنی خراجی ادر کمی ہوگئ سی قدر زراعت مین خسسرا بی و نفضان ظا ہر ہوگا ایسے ہی جس زمانہ سسجس گروہ میں علم وامانت جس قدم کا مل ہوں گے اُسی فدرہ است وخیرست اُن میں کامل ہوگی اور حبس ملک اور حبس زمانہ اور حب قوم میں حب قدرعلم وا مانٹ مبس نقصا ہوگا اُسی قدر اُن میں خرابی اور بُرا ٹی اور گراہی کا ظهور ہوگا ۔

إسى كے ساتھ أكس بشيرون زريعالم علوم او لين وال حنسين في خوب مجاديا كم يبنيريت جوميرے زمان ميں ہے



مسول نمير -----

میں تو ایر انہ ہوجا کے کا ورغم واما نت بین ظل آنا شروع ہوجا نے کا اور رفتہ رفتہ جب کا غلبہ اورفتہ کا تسلط قلوب بنی آدم پر پورا پورا ہوجا کے کا اورغم واما نت کے خراب ہوجانے کے بعد تمام خرابین میری است میں عام اور شائع ہوجا ویں گی اور تمام گرا ہی اور تو لیف کتا ہو ایک اور تمام گرا ہی اور بمالی کی اصل اصول بعنی فت نہ کی تشریح خوب واضح فرط وی اور فتنہ کے جملہ اقعم کا بری و باطنی خاصہ اور عامرہ تعد الله میک وظفہ سب کو ایسا ظاہر فرط دبا کہ آج ہم کو اپنی صالت وریا فت کرنے کے لیے اپنے گریبان کی طرف سر مجملانے کی بھی حاجت نمیں اور ابنائے زمانہ کی بڑی بڑی بڑی تم تعقیقات اور سلف صالی بن اور علی کے راسخین پر آن سے کرائے کرئے اعتراضا ت اور اس کا شرعبہ سے اُن کے بڑے است سب کو دیکھ کر اور کئی کی جسمہ اسٹر اور کئی کہ ارشادات نمو پر علی صاحبہ الفتلوۃ والسلام کی تعدین کو تعلیم الشان عطاکردہ خطا بات سب کو دیکھ کر اور کئی کر اس کے کہ ارشادات نمو پر علی صاحبہ الفتلوۃ والسلام کی تعدین کے تعلیم سے اور کا ذن سے محسوس ہونے کئی مجسمہ اسٹر اور کئی کہ انٹر معدوم نہیں ہونا و

ابل علم وفهم کومعلوم ہے کہ جمل کرکب اور علم میں اورا مانت وفقہ میں باہم است از کرنا و شوار ہے جو ہر ایک کا کام نہیں مگر حسب معروضات سالغہ نیروانِ قرآن وصدیث اور بتبعان احکام خدا و رسول کو اکس میں اس فدر سہولت ہے کہ کوئی وقت ہی نظر نہیں آتی - ہمارے اعمال کیسے ہی بُر سے ہوں مگرقران وصدیث کے ہوتے ہم کو در بارڈ علم و اما نت کسی مغلط میں مبت لا ہونے کی مجمدا مشد کوئی وجر نہیں ۔

مثلاً سم حب به ومکیس سے کم کوئی مدعی عقل وعلم قرآن وحدیث کاکسی امر میں دیدہ و دانستہ خلاف کر رہا ہے یا کوئی نا واقعت اپنی خود رائی اور عقل کے زورسے اسکام مشیرعیہ میں دخل دیتا ہے تو ارشا دِرسول علیہ السلام ؛ ان من العسلم لجم سیلا ۔ لبض علم توسراسر حبل ہوتا ہے۔

: 15

' لوگ جاہلوں کو سسہ دار بنا لیس سے تھیراُن سے مستے بو چھے جا ویں گے تووہ بلا علم کے فتوے دے کر نود تھی گمراہ ہوں گے اور دو سروں کو بھی گمراہ کریں گے ۔ ا تخذالناس مُ وساً جها لاَّ فسُسَعُلوا فا فسوا بغسيرعل فَ فضلوا واضلوا \_

دیکھ کرہم بلا توربہ اُسس کوجا ہل اورضال مُضل سمجھنے اور کھنے پر ہامورا وژستنعد ہوں گےاوراس سے فتوے کو واحبب الر د اعتقا د کمیں گئے ۔

اورجب کو ٹی ہم کو قرآن وصدیث کے متعلق الیسے مضامین سمجائے گاکہ ندہم نے کہی شنے نہ ہارے اکابرنے تو حسبب ارشیا دِرسول کرہم ؛

المخسد زمانه میں بہت سے حکو نے دتبا انکلیگے۔

يكون في آخى الزمان ديجالون كذابون



444-

يا تؤنكم من إلا حاديث بما ليرتسمعو إ لايصلونكمر ولايفتنونكمر

جرتم کوالیسی بانیں سسنائیں کے کرنہ تم نے کبھی سُنی ہوں گی نرتمھارے باب دادا نے۔ ابیسے لوگوں سے بیخے رہنا کہیں تم کو گراہ نہ کر دیں اور فتنہ

میں نامبست الکرویں۔

ہم ہے شک انسس کے اقوال سے احتناب اور نفرنٹ تمریں گے اور اُنسس کو گھراہ کرنے والا اور فتیذ میں ڈوالنے والا بایتقین خیال کریں گے اور انسس کوصاحب عِلم وصاحب ِامانت تو دیکی که سکتاہے جوخو دیگیرا جا بل اور پُورامفتون ہو۔ ادراگر بم کسی سی کو تھیلی کدوہ اپنے عقلی خیالات سے ہم کومتا بعث حدیث سے روکنا سے اور احاد میٹ کوغیر عرب

بناكريم كوصوف كتاب الله كى متابعت كى رائے دبتا ب توحسب ارشا ومخبرصادق:

ا گاہ ہوجا و کہ مجد کوست ان مجدعطا کیا گیا ہے أكزانى اوتيت القرأن ومشله معه اكا ادر اسس کے ساتھ اتناہی ادر ۔ دیکھنا ابک پوشك مرجل شبعان على ام يكسنسـه يقول عليكوبها ذاا لقران فسنسما وحداثم فيبدهن حرام فحرموه وان ما حوم مرسول الله كما حوم الله -

بهت بيبك بحرابواتنخص ابني مسند يربيطابوا کے گاکہ تم اس فرآن کو لے لو ( اور صدیث وغیرہ كوحيور دو) حركيمه اس بين حلال بإيواً مسس كو حلا لشمجهوا درهس كوحرام بإوّ اس كوحرام محجمو حالانكه خداکے رسول نے حس چیز کو حرام بتلایا ہے وہ مھی ابسابی حرام ہے جیسا خدا تعالیٰ کا ( قر آن میں ) حرام بتلابا ہوا۔

ہم برفرض ہوگا کہم اُس مالدا رسندنشین کے کلام کولغواور باطل مجبیں اور سرگز سرگز سوات تردیدوابطال کے اُس کی طرف توجه تھی ندکریں۔

الغرض إمس بُرِي الشوب وفنت مين حس فدرفتنه ظاهري وباطنى خاصّه وعامر بڑے چھوٹے عالم کير تنفر آر ہے ہم إن شأاملة ا*یک مجی ایسانه ہوگا کھیں کی حقیقت اورحالت مخبر*صا دنی جامع علوم اوّ لبن و آخرین کی احادیث صاد فذیمیں موجرو مذہورا حایث رسول ِ ابین کوسیرسری نظرِسے دیکھ کربھی ہم وعلم وجہل ادرا مانت وفتیز میں کوئی التباس کوئی خلجان نہیں میش کا سکتا بلکہ سہولت سے يمعلوم بوسكا بهي كريدام فتنه كي كن قسم مين داخل بهاوره وامركس قسم مين يا رحب بدقسمت كواحا ديث بي سي امستديما ف اورب خبرى بوده ه فرور وَ لَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَكْدِسُوْنَ كامعدا في بوكاتَ كتبل كوعم اورفتن كواما نت سمجه كارسوا بيس وگ جوچا ہیں کریں وہ جانیں ہم کو توصوف بیتلادینا منظورہے کھیں قدرا مانت ضوری اورمفیدا مرسے اُسی فدر فتنہ ہارے منی مين مضرا ورتمام خرابيون كى جراب اورحسب ارشا درسول كريم عليه القلوة والنسليم سلعف كازما نبصبيا امانت وايمان وعلم و



صدق و دایت وخیریت کازما نه تنها وبسا سی حسب ارشا دمخبرصا دق علیله تقسلوة والسلام بیرزما مذهبیم فتنه اورفسا دِ ا مانت اور

جهل وضلالت كا زما نهب اورارشا دحفرت فمز عالم صلى المط عليه وسلم:

میں تمہارے گووں میں فتنوں کو گرتے ہوئے ایسا دیکھ رہا مہوں جیسے ہارکش گراکر تی ہے۔

ا فی لاری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقسع العطر -

أود :

يقبض العسلم و تظهر الفتت - علم ضبط كرايا جائ كا اورطرح طرح ك في فالر

101

قیامسند کی علامتوں میں سے برمبی سنے کرعلم اٹھا لیا کہا اورجهل کی کثرت ہو

اور :

جب دوں سے امانت کھودی مائے توقیامت کے ۔ متظر ہوم بھو۔

اذاضُيّعت الامأنة فانتظى الساعة

اور

جیسے چائی میں ایک ایک تیلی سگاتے ہیں اسی طسرت بینے بعد دیگرے فتنے ولوں برسٹس ہوں گے۔ تعرض الفتن على القيلوب كالحصرير عودًا عودًا الخ-

وفيره ارشادات كابُورام صداق بصحتي كرحفرت سردركا تنات عليه الصّلّاة والتسليمات نے فرطيا ہے:

لايعمات معماوماً ولاينكم منكراً الامااشرب من هوا لا ـ

یعی بعض قلوس میں فتنہ اسن فدرراسن ہوجائے گا اور مضمون امانت سے اتنی وُورجا پڑیں گے کہ نشر لیعت وعلم وعقل سہتے آزاد ہوراپی خواہشات سے اور اچھاسمجیں کے اور جریزاُن کی خواہشات کے ہوراپی خواہشات کے معلان ہوگا اس کو معروف اور اچھاسمجیں کے اور جریزاُن کی خواہشات کے فلاف ہوگا اس کو ممثلہ اور کیا کہ من کے معتقد اور تا الح معلان ہوگا اس کو مقد اور تا الح معلون سر جریا کو کو موجودہ زمانہ ہوں کے اور اُسی کو مفیداور تی سمجیں کے سوم میرے نزویک اگر جذا کھے کہ کے بیان کی طوف سر جریا کو کو رکویں کے تو موجودہ زمانہ میں اس اخبیث المراتب سے نظائر طنے میں بھی غالبًا ہم کو دشواری نہ ہوگی والعیاذ باللّٰہ المرجیم ۔

ہمادے مقدس اکا براسی بزنرین حالت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ معیض افرادانسانی اپنی اصل طبیعت سے ملحد مزاج اور الیسی زندیق فطرت ہوئے ہیں کہ نظا ہر میں گو کلمۂ اسلام زبان سے کتے میں سیکن خداورسول ، دین و ندسب مساب و تساب و تساب و تشاب و تشاب



سواب یہ توکیاعوض کروں کہ ایسے وگوں کے تی میں شرایت کیا تھی دیتی ہے اور ہا رے مقدس اکا برنے کیا فرما یا ہے جو طالب تی ہوتھیں کر ایس ہوقع پرصوف آناعوض کرنامقصود ہے کہ ہمارے مرتی اقدل اور اُن کے سیخ جانشینوں نے یہ تمام فننے اور ان کے نفصیل حالات و احلام مشرح بیان فراکر یہ کو ایسا بے نیاز فرما دیا تھا کہ اُن ہم کو اپنے یا کسی و و مسحت تمام فننے اور ان کے نفصیل حالات و احلام مشرح بیان فراکر یہ کی اور دوائل فلسفی اور شوا بہم ہیت وطبعی اور طمع مفا و خیالی اور انداز فلسفی اور زیادہ بوتی بشرط نہم و انصا من و نبوی و فیرہ و دیکھ کریائشن کرسوا اس کے کم اپنے مقدس یا وی کے ارشا داشت صادقہ کی تصدیق اور زیادہ بوتی بشرط نہم و انصا من باتوں کا وُدر آکو فی اُن اُن ہم پر نہ ہوسکتا ۔

اس سے زیادہ تعجب خیز کون ساام ہوگا کہ مرتی صادق نے جن باتوں کو تفصیلی و تحقیقی طورسے ہم کو بتلاد بانھا اور اُن کے حالات واسحام پوسٹ کندہ سجما دیے تھے کہ زہا نہ خلہ جہل و فقتہ میں ایسا ابسا ہوگا حب اُج ہوؤہ نا پاک امور ہو ہو ہا رے سلف بیش اُ سے تو کہ نا چاکہ اور فقتہ کو اما نت بھین کرکے ارشا دات صادفہ مرتی شفیق ورحم کے معت بلہ ، میں اُسے بید برگئے ۔ کے لیے برلی کو باندھ کر کو اندھ کر کو رکھ کے معت بلہ ،

فنعود بالله من شرورانفسنا و فسساد علمنا واما نتناء

م خداتعالیٰ سے اپنے نفسوں کی نزارت اورعام امانت کے فاسد ہونے سے پناہ مانگتے ہیں۔



ر لُ نمبر ----- ۲۳۰

۱ وراُس غلبُر حبل وفقته نے بم کوالیسامسنح کردیا که حملہ احکام ومعا ملات ورسوم وعا دات وغیرہ مشرعیبر کو مطے کرکے نماز و رور ہے۔ اور اُس غلبُر حبل وفقته نے بم کوالیسامسنح کردیا کہ حملہ احکام ومعا ملات ورسوم وعا دات وغیرہ مشرعیبر کو مطے کرکے

چ وزکرهٔ حبیبی عبا دان محضه اورارکان اسلامیه میر محی صرف تزک هی پریم کرفهاعت نه سونی عکر میهان تک نوبت بهنیچ که اپنے علم وغفل کے زورسے ارکان ندکورہ میں بھی کاٹ تر اکشس کرناا وراُن کی خور ن اورلز دم میں رخمذ اندازی کرنا شرق محردیا ہ ننج ت نگر کم میخلد اندر دلش زرشک

سرف كردر ريستش معبو ومسيدود

جو حفرات مدعیانِ اسلام خدانخ استد اِ س حد ملک بینچ سیکه مهو ت کرجن کی کیفیت بذر بید حدیث مشربیف اورارست و اکابر انجو پوض کریجا مهور می ای خدمت میں نو ناصحانه ها ری حرف برع ض سے ب سه

> ببال وپرمرو از رہ کم<sup>تس</sup>کسیسر پ<sup>ہ</sup> تا بی ہرا گرفت زما نے ولے بخا*ک نش*ست

ا درجر صفرات بجد الله الرسس صد ملک نہیں پنیچ بلکداً ن کے دل ہیں اسسلام کی صلاقت ا درمجبت اور خیر خواہی باقی سے مگر سلام کی صداقت کے ساتھ اپنے علم وعقل بہتت و تدبیر برجھی پُورااعتی دہے اور اِس دجہ سے اپنی عقل وفہم کے موافق اسلام کی اصلاح ورمسلما نوں کی درستی کرنا چاہتے ہیں اُن کی خدمت ہیں خیرخوا بانہ یوع ض ہے ؛ سے

> چمرودین ذ بانفسس کافسنسر بر سنے آئی سکندرسیستی اندلیشداز نیروی وا را سخن

سم كرروض كريك بين كراحكام اللي مين كسى كاعقل كافى توكيا دخل دينے كابھى لياقت اور منصب نهيں ركھتى -

اس وقت ملک جو جوستم و بنا دعیان اسلام کے ہا توسے دین اسلام پر ہوچا ہے سیتے اسلام کی نیست و نابود ہوجا نے لیے کافی سے بھی زائد ہے جانچ ادبیان صا دفہ گزشتند مردہ سب اس کی زندہ نظیر ہیں۔ مگر اُسی مرتی شفیق اور مخبر صادق نے یہ بھی فوا دباہ کر ہر جنید اسلام کے اندرا نیر زما نہ میں ایسی بھی موجو در ہے گرکہ اسلام کی جمایت اور اس کے اسحام کی حفاظت مگریت تعالی کی دھت سے یہ ہوگا کہ ایک جاعت برقرن میں ایسی بھی موجو در ہے گرکہ اسلام کی جمایت اور اس کے اسحام کی حفاظت و فقت فہور بذیر ہوں سے ہے فوریعہ سے کی اور دربارہ وین اسلام وہ جملہ ابل باطل پر غالب رہے گوئان کی وجہ سے اسحام المنی اور دین اسلام ابل باطل اور ابل فقت کے تعنی اسلام وہ جملہ ابل باطل پر غالب رہے گائان کی وجہ سے اسحام المنی اور دین اسلام ملات کا افرائش میں جانے ہوئو تا تا اس میں میں جو جو اختراعات اور غلط با تیں ارباب جمالت و فقت فین میں ہو قبا فوقت کی ایک اور انسی طلاتے رہیں گے جیسے و وو و سے تھی یا نمیر سے بال ور ابل فقل اور ابل فقل است کی حالیت کی حالیت کی دو ہے گا اسلام کے خطوا خال پرائس کا اثر ندا آئے بائے گا اور اُسی خوریب جاعت کی حالیت سے با ذن اللہ وین اسلام انیر میک اپنی اصلی حالت بر محفوظ در ہے گا صوری محف حق تعالی کا فعنل وافعام جس کا مشا ہو برار بہور ہا ہے اور کسی دین کو صیب نہیں ہوا اگر گوش حقیقت نیوش ہو تو غریب اسلام آج اپنے دانا دو ممن کی تعنی دور نوعی کی دان دوست کو ( لعنی اُسی کی دونو قسم کی جاعتوں کو جن کا ایمی ڈکر ہو چکا ہے ) خطاب کرکے با واز بلند کہ رہ برا ہے ہوں دوست کو ( لعنی اُسی کی دونو قسم کی جاعتوں کو جن کا ایمی ڈکر ہو چکا ہے ) خطاب کرکے با واز بلند کہ رہا ہے ہوں



تمل ایرخسته بشمشیر تو تعت دیر نبو د

ورنر بیچ از ول برجم ترتفقسیر نبود اس برطره به هی کوائس فریب باخیر جماعت سے جیسے ایحام شرعیداد معادم فرہبی اسلامی کی سفانلت اور جمایت کرائی جاتی ہے وليسه بى اس جماعت كواس فيص دركت ميس سع اپنے اپنے درج كے موافق محقد عن بيت كيا جاتا ہے جو مصب معروضات س ابقہ ہا رہے مرتبی منعدسساور ہا وی اقل سے ہمرا ہ تھااور جب فیص وبرکت کا انز فلوب بنی آدم میں بینچ کرموجب ہابیت عاتمہ خلن امتٰہ

خلاصہ یہ سکلاکد بایت سے وہی داورکن اعظم کم جن کا نام علم وحی اورصفت امانت تنعا اُن دونوں میں سے ہرز مانہ میں اُس جاء ت موصوف کودرجر بدرجر حقد عنایت بوتاب اوران سے نیا بت رسول ادر ماریت مخلوق کا کام بیاجا تا ہے اور جیسے وہ حضرات علم وی محصالم ہوتے ہیں ویسے ہی اُن کی مجالست اُن سے قرب اُن کے تعلق اُن کی مجتب سے میفیت امانت دلوں مین طا ہراؤر ترقی پذیر ہوتی ہے اور میں صرات رسول سے سیتے ناتب اور علماء احستی کا بنیآء بنی اسوائیل سے واقعی مصداق ہوتے ہیں انھیں نفونس قدسیہ کی ہمت وبرکٹ سے بقیائے دین وایمان اور انھیں کی فیص وحایت سے جہل وفیڈنر کی روکھام ہوتی رہتی ہے اور بیتی سبحانہ کا اتنا بڑاا نعام ہے جس کی قدر دہی جان سکتا ہے جس کو مرتبۂ نبوت کی عظمت اور ابنیا پر رام کے كمالات كى حقيقت كما حقة معلوم بهو درنه جن المنسب أو زما ند كے تعلوب ميں خود ابنياء كرام ہى كى كل حقيقت يرسبے كرنبي مصلح توم كما نام ب توأن كا تكور مي بيجار مع يب نائبون كي يا وقعت موسكتي ب فالى الله المشستنكى من جود الفتت

الحاصل وه علم وحی اورا مانت کم جوایمان اوراکسس کی تمام اصول و فروع کے لیے مبنی اور موقوعت علیہ نفی اکسس کی تعلیم و لحصيل مين حسيب بيانات سب بقريوري وسعت اورسهولت فرا في كُني اورصب ارشا دات نبي كريم عليه الصلوة والسلام بالبتيات اس کا ابسا انتظام فرا دیا گیا که با وجود غلبه حبل وضلالت اور با وجود کثرت فتندا ورعدم ا مانت ان برد و کمال کا مسلسله کسی صالت اوركسى وقت ميم نقطح منهون ياوس فالحسد لله كماينيني لجلال وجهسم ولعظم سلطانى \_

مگر اسی سے سساتھ اہلِ اذبان صافیہ اسس کو ہج تسلیم کرلیں گے کم حبیبا ان ناٹمیا ن رسول کے ذریعہ سے اہلِ عالم کر اِ چینے ا چینے تعلق ادرمنا سبت سے باعث علم وحی ا دفیقی ا منت بہنیا ہے اسی طرح پر اُن *دیگر کی وجرسے کرجن کے* وقیاً فو قیاً آنے کی آپ نے خروی سے اور اُن کو امام فتنہ اور و تبال اور کذاب فرمایا ہے اُن کی مجالست اُن کی عبت اور مناسبت سے ضرور بهت سے افراو کے قلوب میں اپنی اپنی این قت مے موافق جل وفتذ اور شروضلالت کا اثر ظامراور ترقی بذیر ہو گا۔ بیضل من پشآء ویصدی من پشآء۔

چنانحب، به دونوں اثر ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں جن کی تصب دین میں کوئی صاحب فہم وانصا در متأمل



THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

ہم اپنی خفات اور ہوا و ہوس کے نشہ سے متنبہ ہوکر انصاف سے دیکھ لیس کراہل علم وامانت اورارہا بِ فقۃ وضلالت کے بارہ میں جوحفرت نئی کریم اور مرتی رجم نے ہم کو بائیں تبلائی ہیں وُہ آج صاف صاف اپنے اند راور دیگر حضرات کے اند رآ تھو<sup>ں</sup> سے محکے طور پریم کونظر ہتی ہیں یا ہنیں جس کے ملاحظہ کے بعد ہم کو ایمان و کفر ، علم وجہل ، امانت و فقۃ کی نشاخت میں کوئی و شواری خیس یا سب کا خیس یا ویکھ کرمیمی اپنی سینہ زوری کیے جاوی تو اس کا علاج کوئی نہیں کرسکتا لیکن می تعالی کے بہاں سب کا علاج ہے اور سب کومعلوم ہے جواس کا بقین اب شیں کرنا عنقریب مجبوراً کرنا پڑے گا۔

حضرت فیزالانسبیاً علیهانصّارۃ وانسلام ہے کسی نے ایمان کی علامت پُوجِی بعبی ایمان خلا ہری کی نہیں ملکہ ایمان ہے حقیقی کی حِرکر قلب کے متعلق ہے تو کا پید نے جواب بیس فرمایا :

اذاسترتك حسنتك وساءتك سيتنتك فانتمومن

244

یعنی نیک کام کرکے تیرے و ل میں مسرت ہوا در بُرا کام کرے ول بُرا ہو تو تَوَمومن ہے ۔

اب ہم کم سے کم اپنے ایمان کلبی کو کر حس کا معلوم کرنا جانے والے جائے ہیں کو کس قدر وشوار سب اسی کسوٹی پر کھینے کر دکھ لیس کہ کو اے یا کہ ٹا اقدیا کس اور ہوئی تو تھیں ہوئی یا نہیں اور ہوئی تو تھی ہے۔ علیٰ ہذا اقدیا کس گماہ کرکے ہارا ول ہرا ہوایا نہیں اور ہوا تو کس قدر ، حس کے ذرایعہ سے ہم اپنے ایمان کی قوت وضعف وجود و عدم کو ہا سافی کے ساتھ سمجے سکتے ہیں۔ اور اسی ارشا دے ہا رہی تو بھی آگیا کہ اگر کو ٹی ایسا ہو کرعبا دت اور نیک کم کر کے ایمان کی قوت و فوش کی ہے ہیں گائی کہ اگر کو ٹی ایسا ہو کرعبا دت اور نیک کم کر کے بیاتے مریت اس کے ول میں تنگی اور کدورت اور برائی بیب ا ہو اور براکام کرے دل میں انشراح اور مرت و فوش ہیسیا ہو یا کہ قتی ہوں کہ بیت اور نیک کم کر کے دل میں نعو ذبا مشراص و موشق ہوئے ہوئی تھی ہوئی کہ کا در اس کا متمل میں نہیں ہوسکتا تو ایسے خصوں کو کیا سمجنا چاہیے اور ہم کیا ہم نے سے کہ کہ جا ل اس کے کرنے کا ادا وہ جی نہیں کرسکتا اور اس کا متمل می نہیں ہوسکتا تو ایسے خصوں کو کیا سمجنا چاہیے اور ہم کیا ہم نے سے نہیں ہوسکتا تو ایسے خصوں کو کیا سمجنا چاہیے اور ہم کیا ہم نے سے نہیں کر ایسا و فرکور اس کا کھی سمجھ سکتا ہے۔ اور ہم کیا ہم نے ساتھ کور اس کا کھی سمجھ سکتا ہوئی سے سکتا ہے۔ اور ہم کیا ہم نے ساتھ کی سمجھ سکتا ہوئی سمجھ سکتا ہوئی ہوئی تو ایسا میں نہیں ہوسکتا تو ایسے خصوں کو کیا سمجھ سکتا ہوئی ہوئی اس کا کور اس کور اس کا کور اس کا کور اس کا کور اس کا کور اس کی کیا تھا ہوئی سکتا ہے۔

اور إسس ارشاه مذکوره کی حقیقت مجھنا چا ہو تو وہی ہے جو بالتفصیل معلوم ہو تکی لینی جوشخص نیک کام کر کے مسرور اور ٹرا کام کرکے مگذر ومغوم ہوتا ہے اُس شخص کی رغبت و مبلان فطرتی بعنی صغت اما نت معلوم ہو گیا کہ صبح ہے جس پر ایبان کا مدار ہے اور جوشخص طاعت سے مکذرا ورمعصبیت سے مسرور ہوتا ہے معلوم ہو گیا کہ اُس کی رغبت اورمیلان قلبی لینی اما نت فاسسد ہوچی ہے اور لا یا یُسکان کیکٹ لا اُمّا اُسکۃ کے کا مصداق بن چکا ہے ، فَا نَّا رِمَتْ ہِو وَرا نَّا اِلْسَبْ بِحِ سَرَ اَجِعُون -

یهاں سے بشرط تدبروانصاف سم کویہ بات خوب ول نشین ہوگئی کہ بہت سے وہ اسحام حبسنروی جر بہا س و طبع ، رفت روگفنار ، عادات داوضاع ، نشست و برخاست کے متعلق ہیں اور اہلِ اسسلام بحرْت اُن امورکو ایک حقیر بات سمجھ کراُن میں خلاف حکم شراحیت کے اصسال پر وانہیں کرتے اُن میں دو امر قابلِ کی ظہیں : ایک توخلاف حکم شراحیت کرنا پرجس درجہ کا گئاہ ہو ۔



، يسولُ غبر \_\_\_\_\_\_

سے نیج پاجامہ بہنا با واٹر می منڈوا ایر ایک گناہ ہے مگران امور کو کرکے ول میں مسرت ہوتی اوران کے خلاف بینی مشرکیت کی موافقت کو کراہیت اورناگواری کی نظر سے دیکھنا ' یہ نما بیت خوفاک امر ہے جو فساد رغبت بینی نقصان امانت کی دمیل ہے جس سے احتیا ب کلی سب برلازم اور خروری ہے یا خرض کیجے کہ کسی سے ول میں نمازیاج یا کسی اورا مرکشہ می سے کرنے کا کوئی تعاضا اور امرائ منبیں اور نہ حکم و تاکید خداوندی کا خیال ہے مگر دب وبلئے سشرہ امثر یا ہے یا اپنی کسی نفسانی منفعت یا کسی و نیاوی مصلحت کی وجہ سے اس کام کو اپنے اوادہ سے اواکہ لیا تو اب غور کرنا جا ہیے کہ اس ملا عت مغوط کو ادا کرکے اس کے دل میں کیا کیفیت بیدا ہوئی اگر خدا نئواست نہ کہ کا کہ مرست و نفرت یا انقباض و کدورت پیدا ہوئی تو یہ اس قدر دوی ملا اور خوشت امرہے کہ تھیقت میں اُس فرض کے زک کرنے کا بڑم بھی بہت گھٹا ہُوا ہے اور اگر اُس فعل کو ادا کرکے مسرت اور استحان و ل میں آیا تو ارت و فرض کے دل کرنے کا بڑم بھی بہت گھٹا ہوا ہے اور اگر اُس شخص کے دل میں مجدالہ مضمون استحان و ل میں آیا تو ارت و فرض کے دل میں کرنے فرض خداوندی میں مبتلا ہے لیونی فاسن ہے کا فرنہیں فاعت بدو ا

المرام مم پراقل فرض میں ہے کہ علم دی اورصفت اما نت کو اُن طریقوں سے کم جن کا ذکر ہو جیکا ہے حاصل کریں اور اُس کی ترقی میں کوششش کرنے سے نہ رُکس اور اپنی تمام عبا وات و معاملات کی باگ اُن کے یا تھیں دے ویں اور تا و تقیکہ ہادے یر دونوں جُن و پُورے نہ ہوں گے ہم کو اپنی درستی مذہب اور اصلاح وین وایمان کی ترقع ایک خیال خام سے ذیادہ نہ سمجی جائے گی دنیا وی تروت و دجا ہت حکومت وعز ت کسی قسم کا کما ل با دورت ان امور سے مرکز تحصیل ایمان اور نرقی اسلام مکن نہیں ہے

> ترسم نرسی کیعبر اسے اعسرا بی کایں رہ کہ تو میروی بڑکشان سست

برخیدنا نیفلبرجهل وضلالت کا ہے اورفتذ اپنا سسکہ اکثر قلوب پر ابساجماجیکا ہے کہ کو ٹی نوکسش قسمت ہی اس موج طرفان خیرسے نکل سکے مگری تھا گئے کا فضل ورحمت ندکسی زما ند سے ساتھ مخصوص ہے ذکسی مکان کے ساتھ ندکسی جاعث خاص میں مخصوص ہے ندکسی ملک میں ۔اُکسس کا وروازہ رحمت ہروقت ادر مرکسی سکے لیے را بت ون کھکلا ہوا ہے اور با واز بلندید کہا جا رہا ہے :

بازآ بازآ نهرآنچه شمستی باز ۳ گرکافرورندو بت رپسستی باز ۳ این درگه ما در گهِ نومیسه یی نیست صد بار اگر تو به ممشکستی باز ۳



الثَّاشُ مِنَ النَّاسُ مِنَ النَّ مَنِ كَمَنُ لاَ ذَهُ بَ لَهُ كا اعلان جارسوعام جوارس كامصداق بن سك شبخان الله توبرست كوفى الني مُن مِن النه توبرست كوفى الني من من من من من المعرد البابعلم والمانت برابرموج و بين بجرو بركياس بدرة مسا عكيشنا والآالسُبكرع - والله ولى التوفيق وما تشاءون الآدن يشاء الله روا خودعوا ما ان المحمد لله مرب العلين في



## ترجمه ، حكيم محمل نعيدوالدين نم بيرى

## ء اردو

إِذَا كَانَ يَوْمُرالُحَةِ ٱلْمَارَسُولُ اللهِ صَلَّكُ ۗ عَلَيْهِ وَسَسَلَّوَ عَرَفَةَ فَلَزَلَ بِهَا حَتَى إِذَا مَمَا عَسِ اسْتَمْسُ ٱ مَرَّ بِالْقَصْوَ آءِ قَرُجِلَتْ لَكَ فَأَقَ بَطْنَ الْوَادِيْ فَخَطَبَ النَّاسَ حُطُبَتَ لَهُ الْتِيْ بَيْنَ فِيهُا مَا بَيْنَ

نَحَمِنَ اللهُ وَ آثَنَى عَلَيْهِ قَائِلاً لَا إِلَّهُ اللهُ وَحُلَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ صَلَ قَوْعَلَ لاَ وَ نَصَرَعَبْلَهُ وَحُوْنَ الْاَحْزَابِ وَحُلَهُ لاَ

ٱبَّهُا التَّاسُ إِلسَّى عَوْ اتْحُولِى كَا فِيْ لَا ٱسَ افِي وَإِيَّاكُمُرُ ٱنْ نَجْنَهِ عَ فِي هِلْ ذَا الْمَهْ لِيسِ ٱبَدًا بَعَدُ عَامِي هَا ذَا

اَبُهُا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ يَعُولُ أَنَّى وَجَعَلْنَا لِنَّاسُ إِنَّ اللَّهِ النَّاسُ إِنَّ الْحَدَمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْم

قی کے دن خضور صلی الله علیه وسلم عرفه نشر دیت الائے اور آپ نے وہاں قیام فرایا بحب مورج فرصلے دکا تو آپ نے فضوا (اپنی اوٹٹنی) کو لانے کا حکم فرایا۔ اوٹٹنی تیار کرکے حاض کی گئی، تو آپ (اسس ریسوار جو کر) بطن وادی میں تشریعیت فرما ہوئے۔ اور اپنا وہ خطیبارشاد فرایا جس میں دبن کے اہم امور بیان فرمائے۔ آپ نے مداکی محدوث ناکرتے ہوئے خطیبی گوں ابتدائ فرائی : خدا کے سواکوئی اور معبود نہیں ہے۔ وہ یک سے کوئی اسک ما جی نہیں، خدا نے اپنا دعدہ پُوراکیا ، اس نے اپنے بندے در سول کی مدد فرائی اور نہااسی کی فرات نے باطل کی ساری محتم تو توں کو

لوگو امیری بات سنو، بین منین مجتنا که آئنده کمجی م اسس طرح کسی مجلس میں سکیا ہوسکیس سکے (اورغالباً اس سال سے بعدیں چے نیرسکوں گل)

کوگو! الله تعالی کاار نساد ہے کہ" افسانو! ہم نے قاسب کو
ایک ہی مردو مورت سے پیدا کیا ہے اور تعییں جا عتوں اور قبیل ایک ہی مردو مورت کے بیدا کیا ہے اور تعییں جا عتوں اور قبیل ایک میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ میوانے جاسکو۔ تم میں زیادہ ڈرنے کوامت والا خدا کی نظروں میں وہی ہے جو خداسے زیادہ ڈرنے والا ہے '۔ جیال جا س آیت کی روشنی میں زمسی موب کو تحمی پر ۔ کوئی و تیت ماصل ہے زمسی تحمی کوکسی عرب پر ۔ ندکالا گوئے کے افسال ہے نہ کسی عرب پر ۔ ندکالا گوئے کے افسال ہے نہ کسی عرب پر ۔ ندکالا گوئے کے افسال ہے نہ کسی عرب پر ۔ ندکالا گوئے کے افسال ہے نہ کورا کا الے سے ۔ باس برزگی اور نصیدت کا کوئی

REAL PROPERTY OF THE PROPERTY

COM

Light Change Entre

النَّاسُ مِنُ ادَمَ وَ ادَمُ مِنْ تُرَابِ الاَكُلُّ مَا أُسُرَةٍ اوُدَهِ اوُمَالِ سِ كَافَى بِهِ فَهُوَ تَحْتَ قَدَى َ مَا أَسُرَةٍ اللَّاسَدَانَةُ الْبَيْتِ وَسِعَالِيةُ الْحَاجِ ثُودَ مِنَالَ يَلِمَعْشَرَ قُرَيْشِ لا تَجِيْئُو لَهَ اللَّيْسَ أَنْهَا تَحْمِلُونَهَا عَلَىٰ مِنَا اللّهِ شَيْعًا قِنَ اللّهِ شَيْعًا

مَعْشَرَقُرَيْشِ إِلِتَ الله قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُوْ نَحْوَقَ اَلْهَ الْجَاهِ اِللّهِ اللّهُ اللّهُل

اَلاَ فَلاَ تَرْجِعُواْ بَعْدِي يُ ضُلَّا لاَّ يَضْوِبُ بَعْضُ كُمْ وَ مِنَابَ بَعْضِ -

رُونِهِ. فَمَنُ كَانَتُ عِنْدَهُ مَا مَا تَةٌ فَلَيُوُرَةِهَالِيْ مَنِ أَسْمَنَهُ عَكْمًا .

اَ يُنْهَا النَّاسُ إِ كُلُّ مُسُلِمِ اَخُوالُمُسُلِمِ وَ اِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخُوا اَ اَمِ قَامَ الْمُرْارِقَاءَ كُمُ اَطْعِمُوهُمُ وَمَمَا تَا كُونَ وَ احْسُوهُمْ مِّمَّا تَلْبَسُونَ

ٱلدَّ كُلُّ شُيُ مِن المُوالُجَاهِلِيَّةِ تَعْتُ قَدَمَى الدَّ

معبارسے تودہ لقوی ہے۔

انسان سارے بی آوم کی اولاد میں اور آوم کی حقیقت اسکے سواکیا ہے کہ وہ رقی ہے۔ بنائے سے کے سواکیا ہے کہ وہ رقی ہے اس فضیلت و بر تری کے سارے وعرے خون وہال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے یاوٹ نے معالیے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیات اور حاجیوں کو یا تی بانے کی خدمات علی سالہ آتی رم رگی۔ بھرآ ہے نے ارشاد فرمایا ، قریش کے لوگو یا ابسانہ ہو کہ خدا کے خوا کے خوا کی خدمات کے در کی ایسانہ ہو کہ خدا کے خوا کی خدمات کے در کی ایسانہ ہو اور دوسرے کی کی سامان آتی خرا کے در کی کے در کی کیا مرد کے کام مرد کا سکوں گا۔ "

قریش کے لوگو اخدانے تھاری محبوقی نخوت کوختم کرڈالا۔
ادرباب دادا کے کارناموں پرتمعارے فو دمبا بات کی کو آگا باش نہیں ۔ لوگو اِ تمعارے خون و مال اور عربتیں ایک دُومرے پر فلسگا توام کردی گئیں بہیشہ کے لیے ۔ ان چیزوں کی اہمیت المیں ہے، جیسی تمعارے اسس دن کی اور اس ماہ مبارک ( ذی الحجہ) کی خاص کراس شہر میں ہے ۔ تم سب خدا کے آگے جاؤگے اور وہ تم سے تمعارے انمال کی بازیرس فرمائے گا۔

د مکھ کہیں مرسے بعد گراہ نہ ہوجا نا کر آبس ہی ہیں کشٹ و نات : نگا

اگرگسی کے پاس امانت وکھ انی جائے تو وہ اس بات کا پابندہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت بینچا دے . وگر ! مرسلمان دُوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سازے مسلمان آپس ہیں بھائی بھائی ہیں۔اپنے غلاموں کا خیال رکھو ، پاس غلاموں کا خیال رکھو ، انھیں وہی کھلاؤ سو خود کھا نے ہو' ایسا ہی بہنا وَجیساتم پینے ہو۔

وورجالميت كاسب كومين فابنے برون سے دونديا۔

زمانهٔ عبالمیت کے نون کے سارے انتقام ابلے لعدم میں میں میں میں استان اور اس

انتنام جے میں کا لعدم قرار دیتا ہوں بمیرے اپنے خاندان کا ہے۔ ربیعتر بن الحارث کے دُودھ پیلتے بیلتے کا ٹُون جے بنو ہذیل نے مارڈالاتھا، اب میں معامن کرتا ہوں۔ دورِجا ملیت کا سُودا ب کوئی حشیت نہیں رکھتا۔ پہلا سُود جے میں چیوڈ تا ہُوں، عباس ن طلطاب ربیعت نہیں رکھتا۔ پہلا سُود جے میں چیوڈ تا ہُوں، عباس ن طلطاب

کے خاندان کا سو دہے، اب بیخم ہو گیا۔ وگو إخدانے مرحق دار کو اسس کا بق خود دے دیا۔ اب کوئی کسی دارث کے چی کے سیے وصیتن ندکرے۔

بیّداس کی طرف منسوب کیاجائے گا جس کے بستر پر دہ پیدا ہوا۔ جس پرحرام کاری ابت ہواس کی مزا بیّقر ہے، حساب دکتاب خدا کے ہاں ہوگا۔

جوکوئی اینانسب بدلے گایا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا فل ہر کرے گا ،اس پر خدا کی بعنت ۔ وض قابلِ اواتی ہے ۔ عاربتاً لی ہُوٹی جیزوالیں کرنی جائے۔ تحضے کا بدلاین باچاہتے اور جوکوئی کمسی کا ضامن بنے وہ تا وان ر

کسی کے بیے بہمائز نہیں ہے کہ دو اینے بھائی سے کچھ سے، سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راصی ہو اور نوشی نوشی دے ، خویر اور ایک وُوسرے پر زیادتی ندکرد۔

عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شو ہر کا مال اس کی بغر اجازت کسی کو د ہے ۔

دیکھو اِتمعارے اوپرتھاری عور توں کے کچھ حقوق ہیں ۔اسی طرح اُن پرنھی رہے حقوق واجب ہیں ۔عور توں پر تمعارا یہ حتی ہے کروہ اپنے پاس کسی البین تخص کو نہ بلا یکن ہے تم بسند منہیں کرتے اور وہ کوئی بیانت ذکریں ، کوئی کام کھی ہے جیاتی کا ذکریں اور اگروہ الیسا کریں تو خدا کی جانب سے اس کی اجازت رُلُ تمبر \_\_\_\_\_\_ کام کام

وَ مَا مُنْ عُرَدُمُ الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوْعَةٌ وَإِنَّ اَوَّلَ اَوَّلَ مَرْضُوْعَةٌ وَإِنَّ اَوَّلَ مَرْمَ اَسُ بِنِعَ فِالْسِ الْمَ بِنِعَ فِالْسِ الْحَامِرِثِ وَكُنَّ مَنْ مُسْتَرْضَعًا فِي بَيْ سَعْدٍ فَقَتَ لَلَاهُ ذَيْلًا . وَ سَرَبَا الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعٌ وَ اَقَ لُ مِن بَّا اَصَعَمُ مِن بَاكَ مِن بَا الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعٌ وَ اَقَ لُ مِن بَّا اَصَعَمُ مِن بَاكَ مِن عَبْدِ الْمُطَلِّدِ وَاتَّهُ مُوْضُوعٌ كُلَّهُ . وَ رَبّا عَبّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّدِ وَاتَّهُ مُوْضُوعٌ كُلَّهُ .

ٱيَّهُا النَّاسُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ فَلَدَاعُطَىٰ كُلَّ فِدْ حَيِّى حَقَّدُ فَلَا وَصِيتَةَ لِوَارِيثِ

اَنُولَكُ لِلْفِنَ اللهِ وَلِلْعَاهِدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

مَنِ ادَّعٰی إلیٰ عَیْرِ اَبِیسُهِ اَدُ تَوَکَّی اِلیٰ غَیْرِ مَوَ الِیسُهِ عَکییهٔ ِ لَعُنکَةُ اللهِ

ٱللِّينُ مَقَّضِيًّ وَالْعَارِينَةُ مُرْدَا أَةٌ وَالْمِنْحَةُ مُرْدُوْدَةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةً وَالْمَ

وَ لَا يَعِلُ لِامْرِئَ مِّنَ آخِيهِ إِلَّا مَا آعْطَاءُ عَنُ طِيْبِ نَفْسِ مِنْهُ فَلَا تَظْلِمُنَّ الْفُسُكُوْ

ٱلا يَحِلُّ لِا مُوَاقِ آنُ تُعْطِى مِنْ مَالِ نَرَوْجِهَا شَكِئًا ولدَّ بِإِذْ نِهِ

اَيُهَا النَّاسُ اِنَ لَكُوْ عَلَىٰ إِنَّا فِكُوْ حَقَّا وَلَهُنَّ عَلَيْكُوُ حَقَّا لَكُ مُوعَلَىٰ إِنَّ اللَّهُ يُوطِئْنَ فَوْ شَكُوهُ احسَدًا عَلْنَ هُوْنَهُ وَعَلِيهُونَ آنُ لَا يُأْتِينَ بِفَاحِشْدِ مُنْبَيِنْ لِنَا عَلَىٰ هُوْنَهُ وَعَلَيهُونَ آنُ لَا يُأْتِينَ بِفَاحِشْدِ مُنْبَيِنْ لِنَا عَلَىٰ هُونَ اللَّهُ قَدُ آذِنَ لَكُمُ اَنْ تَهُ جُرُوهُ مُنَ فَا الله عَلَىٰ الله عَدَا الله قَدُ آذِنَ لَكُمُ اَنْ تَهُ جُرُوهُ مُنَ فَا الله عَلَا الله عَنَا وَ الله عَلَىٰ الله عَنَا وَ الله عَلَىٰ الله عَنَا وَ الله عَلَىٰ الله عَنَا وَ الله عَنْ الله عَنَا وَ الله عَنْ الله عَنَا وَ الله عَنْ الله عُنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَا الله عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمْ عَلَا الله عَنْ الله عَنْ اللّه عَلَا الله عَلَمْ عَلَا الله عَنْ الله عَ كھلاؤ بيناؤ به

يں سنے تن تبليغ اوا كرديا به

اپنے دین دایمان کی حفاظت کرنا۔

مرتم انخبیر معمولی جها فی سنرا دواوروه باز آجا ئیس تو انخبیں اچھی طرح

عورتوں سے بہتر سلوک کرو، کیوکد وہ تو تھاری یا بند بیں اور نود اپنے لبے وہ مجھے نہیں کرسکتیں - چناں چران سے بار سے بیں خداکا لحاظ رکھوکر تم نے انفیس خدا کے نام برحاصل کیا اور اسی کے نام پروئہ تما رے سیصلال ہوئیں - فرگو اِ میری بات سمجھ لو ،

میں تمعارے درمیان ایک الیسی چیز چیوٹرے جاتا ہوں کہ تم کھی گراہ نہ ہوسکو گے اگر اسس پر فایم رہے ، اور وہ حضر اکی کما ب ہے ۔ اور ہاں و کمیمو دینی معاملات میں عُلوست بجنا کہ تم سے بیط کے وگ اضی باتوں کے سبب بلاک کر دیے گئے۔
مشیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی ہے کہ اب اس کی اس شہر میں عبادت کی جائے گی ، لیکن اس کا اسکان جم کہ اب ست و بہتے ہو اس کی باست مان ہا ہے ۔ اور دہ اسی پر راضی ہے ، اسی لیے تم است کے اور دہ اسی پر راضی ہے ، اسی لیے تم است

لوگو! اینضرب کی عبادت کرو۔ پانچ دقت کی نماز ادا کرو۔ میسنے بھرکے روزے رکھو ۔ابنے مالوں کی زکوہ خوسش دلی کے ساتھ دسیتے رہوا پنے خدا کے گھر کا چ کر وادر اپنے اہلِ امر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی حبّت میں داخل ہوجا و کے۔ اطاعت کرو تو اپنے رب کی حبّت میں داخل ہوجا و کے۔

اب مجرم خودہی ابنے جُرم کا دیے وار ہوگا اوراب نربا یک بدلے بلا اس کے ان برجیع کا بدلد باب سے لیاجائے گا۔

بدلے بٹا پکڑا جائے گا ، نرجیع کا بدلد باب سے لیاجائے گا۔

مصنو ، جو دگ یماں موجود جی انھیں چا جیے کرما حکا کہ اور یہ باتیں ان دوگوں کو تبادیں جو بہاں نہیں ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔

اور دوگو ا تم سے ممرے بارے میں (خدا کے باس)

مرا المعلق المراق المر

ۉٵۺؙؾٙۅٛڞۉٳؠۣالێؚۜٮۤٵٙءۣڿٙۼڒۘٵۼۣٳنۜۿڽۜؾٞٷٳڹٮػڴؙۯٟٷؠٙؠؙؠؚڮڬٛ ڸۘڎڬؙڡؙٛۺۣۿۣڹۧۺۜؽؙڰٵڰٛڰۉٳٳٮڷ۠ػٷڡٳڵێؚۜۺٵٙ؞ؚۛڣٳڴڴؗٷٵڿؘۮؙؾۿؙٷۿؾ ؠٲڡٙٵڹؚٳڡڵڶۑٷٵۺ۫ػڂڵڶؿؙٷٛٷٷڿۿؾٞؠؚڮڶۣڡٵٮؚٳٮڵ۠ڍ

مَرا فِنْ قَدُهُ تَرَكُتُ فِينَكُوْمُ النَّ تَضِلُوُ ا بَعُدَهُ اَبَدُا إِنِ اعْتَصَمْتُمُ بِهِ كِمَّابِ اللهِ وَا يَا كُعُمُ وَا لَعْسُ لُوَّ فِي السِرِّيْنِ فَا تَسَمَّا اَهْلَكَ مَنْ قَبْلِكُو الْعُسُ كُوَّ رَفِي السِرِّيْنِ وَإِنَّ النَّيْطُانَ قَدُي يَئِسَ مِنْ اَنْ يَعْبُ وَفَى اَلْمُضِكُمُ وَانَّ النَّيْطُانَ قَدْ اَسْمُضِكُمُ الْعَلَى اللهُ طَاعَتُهُ فِيسَلَمُ اللهُ طَاعَتُهُ فِيسَسِمًا المُحَقِّرُ وَنَ مِنْ اَعْمَالِكُمُ فَسَيَّدُ ضَي بِهِ فَاحْذَرُوهُ عَلَى اللهُ طَاعَتُهُ فِيسِمًا وَيْضِكُمُ

اَلا فَاعْبُدُوْا مَ جَكُوُ وَصَلَوُ احْمُسَكُمُ وَصُومُوْ ا شَهْرَكُوْ وَلَا ثَالِمُوا لِكُوْ طَيِّبَةً بِهَا انْفُسُكُوُ وَتَحُبُّوُا بَيْتَ مَ جِكُوْ وَ اَطِيعُوا وَلاَ قَا اَمْرِكُو تَدْخُلُوا جَنَةً مَ جَكُوْ

ٱلاَ لاَ يَجْنِيُ جَانِ إِلَّا عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلاَ كَا يَجْنِىُ جَانٍ عَلَىٰ وَلَدِهِ وَلاَمُوْلُوْدٌ عَلَىٰ وَالِدِهِ مَا وَلَدِهِ وَلاَمُوْلُوْدٌ عَلَىٰ وَالِدِهِ

اَ لَا قَلْيُسْ بَلِغَ الشَّاهِ لُدَالْغَائِبَ فَوْتِ مُبَلَّعُ اُوْعَىٰ مِنْ سَامِعٍ

وَ ٱسْتُورُنُّهُ أَنُونَ عَنِّكَ فَمَاذًا ٱنْمُ قَائِلُونَ



سوال کیا جائے گا۔ بناؤتم کیا جاب دو گے؛ وگوں نے جواب دیا کہ ہم اسس بات کی شہادت دیں گے مرہ پ نے امانت ( وین ) پہنچا دی ادر اپ نے حقیق رسالت ادا فراد باادر ہماری خیرخوا ہی فرما تی ۔

ْ فَا لُواٰ اَنَشْهَدُ اِنَّكَ قَدُّ اَ لَا مِنْتَ الْاَمَا تَلَةَ وَ بَلَّغُنْتَ الرِّيِسَا لُهَّ وَ نَصَعُتُ

يشن كرحفورصلى امله عليه وسلم في ابنى الكشت شهادت أسمان كرجانب أشائى اوردوكرى جانب اشاره كرين بمرسنة بوسنة مين مرسب ارشاد فرايا و "خدايا كواه ربنا إلى خدايا كواه ربنا إ

فَقَالَ مَسُوْلُ اللَّيْصَلَّى اللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ بِأَصْبُعِهِ السَّبَابَةَ يَرُفَعُهَا اللَّه السَّمَآءِ وَيَنْكُنُهُا الْمَالِسَّامِ السَّمَآءِ وَيَنْكُنُهُا الْمَالَمَ السَّمَآءِ وَيَنْكُنُهُا الْمَالَمَ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ



A Consolvation of the Cons

نار*ی ترجمه* و حضرت ملامح*ترعبدالرحمٰن جا*تمی اُرد و ترجمه و محدفیاض الدین نطامی بهزاد دکن

## حضرت شبخ امام محمد شرف الدبن البوصيري

٧ اَيَحْسَبُ الصَّبُّ اَنَّ الْحُبَّ مُنْكَبِّدُ مَّابَيْتَ مُنْسَجِيرِقِنْهُ وَمُضْطَــرِمِ اسة نوبندارى كمعشق عاشقان بنهان شور با وجرد آلتش ول سوز والب وحيث من ب عبث تيرا كما رجيتيانهين ب دا زعشن اس کوافشا کراہے ہیں سوزِ ول اور پیم نم وَلاَ ٱمِ اقْتَ لِـذِحُوالْبَانِ وَالْعَـلَمِ گرنہ بوفسطشق أشكت بطلل سكّے ريختی كئے بدے بے خواہشِ شازعم بان وعلم يُون نه ويرانون بيرروما گرنه بهرما سوزعشق مضطرب محرنني زننج كوقصت بان وعلم 4 كَلَيْفَ ثُنْكِمُ مُحَبًّا بُعَثْ مَا شَهِ مَا شَهِ مَا شَهِ بِهِ عَلَيْكَ عُدُّرُ لُ الدَّهُمُعِ والشَّقَهِ چوپ کنی انکار شقش چوں گوا ہی مید ہند برتواشك حبشم ويكرزروي رفسي سقم عشق سے انکارکرنا تیرا ممکن ہی نہبیں ا بہر گوا وِمعتبر صورت تری ا در حیثم نم

ٱمِنْ تَنْكُثُوحِيْرًا بِيَّا بِنِي مُسَلَّمِه مَزُجْتَ دَمُعَّاجَرى مِنْ مُّقَلَةٍ سِلَمِ اے زیا وصحبت کا پرانت اندر وی سلم التكبيثم آميختي باخوك روالكشت تبهب كياتمهين بإوا كئة بمسايكان وئ سلم ۔ خُون کے آنسوجر آنکھوں رواں ہیں دمبدم ٱمْ حَبَتَتِ الرِّرِيْحُ مِنْ تِلْقَاءَ كَا ظِلْسَيْهِ ٱوُكُومُضَ الْبَرُكُ فِي الظُّلْمَاءَ مِنْ إِضَهِ یا مگرا زکاظمه بادے وزیداز کوسے و<sup>ست</sup> يامكر درنيم شب برسقے جب مه ازانهم ياصبالاتى بيسمت كاظمرس اكسام یا مُوالحلی سے روشن رات میں کووشم فَمَا لَعَيْنَيْكَ إِنْ قُلْتَ الْفُفَاهِ مِنَا وَمَا لِقَلْبِكَ إِنْ تُلْتَ اسْتَفِقْ بَهِهِ جِر جیست چیمن راچاگونی خشک شوگرمان شود حیسیت <sup>و</sup>ل گوئی ہوشش آشیفته گرو د زغم کیا جوا آنکھوں کو تیری رو رہی ہیں زار نرار کیا ہوا دل کو تھے کیوں اس قدر کھا تلہے فم

401

A LONG COLUMN CONTROL OF THE PROPERTY OF THE P

11 مُحَضُنَّنِى النُّصُحَ لِكِنْ لَمَنْ كَانْتُ ٱسْسَمَعُهُ إِنَّ الْسُحِبَ عَنِ الْعُسُنَّ الِهِ فَيْ صَسِمَعِ تونصيحت ميكني نيكو ومن مي نسشب نوم عاشقال باستسند دايم از ملامت ورصمم تحى فسيحت خوب ليكن اس كوسنيا كمسطرح ناصحاعاشق كيحق مين ہے ساعت كلامرم ١٢ إنِّ اتَّهَدُّتُ نَصِيْحُ الشَّيْبِ فِي ْعَبِ ذُلِي وَالشَّيْسُ اَبْعَثُ فِى نُصُرِحٍ عَنِ التَّهَمِ شيب يندم داد ومن بردم گمان بُدبرو گرچیشیب اندلصیحت دور با نشید از تهم تقى تنعيفى كى نصيعت بير بھى دل بدخلن ہوا لرنسيمت مي صعبني ہے بہت دور ازتهم ١٣ فَإِنَّ أَمَّا مُ تِيْ إِللَّهُ وَمِ مَسَا تَعَظَّتُ مِنْ جَهُيلَهَا بِنَذِيْوِالشَّيْبِ وَالْهَرَمِ نغس فرمال ده به بدیا میکند دینم خراسب وزجالت بیندنه پذیرد زبیری وهمه رم نفس آرم نے نا دانی سے مجھے پروا نہ کی ا بُوں نویری کیصیعت بھی نہایت محترم مم ا وَلاَ اَعَـ لَّاتُ مِنَ الْفِعْلِ الْهَحِمِيْلِ قِرْى خَينُفٍ ٱلْوَّبِوَأْسِىٰ غَيْرُكُمُ حُنشَىر ىم نەڭرداد كارنىپ كوبېرقېسسىانى اد بزئسرم أمدفروه ازمن نتخشته محتشم نیکیوں میں نے اس مہمان کی خاط نہ کی<sup>ا</sup> اً ن ہنچی حب ضعیفی سر پہ میرے ایک م

وَ أَشِنَ الْوَجُدُ خَطَّى عَبُورَةٍ وَّصَبَى مِّشْلَ الْبَهَامِ عَلَىٰ خَدَّيُكَ وَالْعَسْنَمِ عثق نابت كرد بررو خطِّوا شك ولايزي چوں بہار دونے یارٹسرخیِ سٹاخ عُنم ' خطِعشٰ اورلاغری نے عشق ٹا بٹ کرٹما زرد رخبارون پیرگو یا سمسرخی ثناخ عُنم ٨ نعَدُهُ سَلَى طَيُفُ مَنْ اَهْلُوى فَأَرَّقَبَى وَالنُّحُبُّ يَعْتَوِضُ اللَّذَّاتِ بِالْآكْمِ يوں خيال دلسب م آمد مرا بيے خواكث عشق آرد ورمسيان حمن رمي زنيج والم إن خيال يار في مجر كوجكا با رات محسد لذنول كوكروبا بصعثق في رنيج والم ٩ كَالْآئِلْهِي فِي الْهُوكِي الْعُسْ ذُرِي مَعُدْ دُقَّا مِّنِي ٰ إِلَيْكَ وَ لَوْ ٱ نُصَفَّتَ سَمُّ شَسَلُمُ اے کہ درشقم الامت میکنی معسن دروام گرنزا ان*صاف باست دعذراً ری*از*کرم* ناصحا توعشق میں کرمعذرت میری قبل ہے اگر انصا ف تج بی کرنہ مجر پر بیتم ا عدَ تُك حَالِى لا سِترِى بِسُسُستُ تِترِ عَنِ الْوُسَّاةِ وَكَا هَا بِيُ بِمُنْحَسِمِ حال من وز توگز سنت برمتر من ازوشمنان نیست پنهاں ور وِمِن زأ مل نگشته از دلم اب تودا قعن بویکے اغیار بھی نرسے سوا در دمیرا برونهیں سکناکسی صورت سے کم

9 قَاصُونُ هَوَاهَا وَحَاذِرُ آنُ تُوسِيُّ إِنَّ الْهَوٰى مَا تَوَكَّى يُصُلِّدِ اَوْيُهِسِمِ بازگيرشس از بوا برخود بوا حاكم مكن يول إحاكم شوه دينت بشدياكشت كم نواېشون کوروک *برگز*نفسس کا این نهو ن نروض مل الحريب والأكم سے كم و . ﴿ وَمُراعِهَا وَهُيَ فِي الْاَعْمَالِ سَأَيْكُمُهُ ةَ إِنْ هِيَ اسْتَحْلَتِ الْمَرْعَى فَلاَ تُسِمِد نفس رامقهور کن حیرں درعمل جولاں کنی وربجز انس گيرد باز دارسش از ستم باز د که من عمل کولذنت تشهر سے إس جِراً كَاهِ هُوْسٌ دُوْرِ رَكُوابِينَ قَدِم ٢١ كَمْ حَتَّنْتُ لَدَّ ۚ ٱلْهَرْءِ قَا تِلْمَرْ مِّنُ حَيْثُ لَمُريَدُ دِأَنَّ السَّمَّ فِي الدَّسَم الذي كان بامضرت باشدا راير سنات ان خیان کو در نیا بدای که زمراندردسه لذيتين مكنى غذاكي زهروا لاهتسيس تكر كهانے دالے نے زجانا اس میں پوشیرہ مم

وَاخْشَ إِلدَّ سَائِسٌ مِنْ جُوْعٍ وَّمِنْ شِبَعٍ

فَوْتِ مَخْمَصَةٍ شُرُّمِينَ التَّخْمِ

ر توبترس ازجله السكفس حور فيع ومشبع

گاه باشدگشنگی بدتر زسیری ونحنسِ

مكرس كوخوف أن كي شكربيري وكراجو

<sup>ہ</sup> فتیرخا ل*ٹنکم کی کھونیں سسیری سے*کم

 الوَّا لَوْ الْحَانْتُ اعْلَمُ الِّنْ مسَا الْوَقْدِ رَوْ كتَمُنْتُ سِرًّا بَدَالِيْ مِنْ هُ بِالْكَتَّمِ كربدأنستم كمعهال دآنميدارم مسنريز تروه تغيب اسفيدي مويم از تختم كالشس مين مهياننا توقيرانسس مهمان كي بس چیا لینا سفیدی سرکی از رنگب کنم ١٧ مَنُ تِيْ بِرَدِّجِ مَاحٍ بِّمِثْ غُوَا يَتِهِكُ كَمَا يُرَدُّحِهَا حُ الْخَيْلِ بِاللَّجُهِ نفس سکون را ز بے را ہی کدمی آردبراہ چەن نگامے اسپ سرش أو داز راه مم کون ہے جنفر سرکش کومے بول بھرو روکتے ہیں جیسے گھوڑوں کولگاموں بھم ا فَلَا تَوْمُمُ بِالْمُعَاصِىٰ كَسُوشَهُوتَيْهَا إِنَّ الطُّعَامَ يُفَوِّى شَهُوَةَ النَّهِ حِر يسمج دفعل عصبال كسيشهؤنها سيفنس والكرفوت ميدم شهوت طعام اندرشكم نفس کی خواہش گا ہوت منیں ہوتی ہے ور جسطرح بوع البقرين يرنهيس بوتاشكم مَ وَالنَّفْسُ كَالطِّفُلِ إِنْ تَهُمِلُهُ شَبَّ عَلَى حُتِ الرِّرِضَاعِ وَإِنْ تَفْطِسُهُ يَنفَطِ حِ نفس حيطفل است گرشيرش بهي دتم خورو مدنه شير ازداري او نه خوام ميع دم نفس کی ہرعاد تیں مانٹ یطفل تبیرخوار ووره بينا مائے كاجك چراكي مرم

۱۵ مَرْتُكَ الْخَبْرَ لِكِنْ مَّا الْتُسَرَّتُ مِعْلِي الْمُتَارِّتُ مِعْلِي الْمُتَارِّتُ مِعْلِي اللَّهُ الْمُتَارِّتُ مُعَادِي اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَّا الللْمُعِلَّالِي الللْمُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَّا الللْمُعِلَّا الللْمُ اللَّهُ الللْمُعِلَّالِمُ الللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللْمُعِلَّالِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّ الللْمُعِلَّا الللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَى اللْمُعَلِّلْمُ اللْمُعَلِّلْمُ اللْمُعَلِّلْمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الللْمُعِلَّ اللْمُعِلِمُ الللْمُعِلَّ اللْمُعِلْ

وَ مَا اسْتَقَدْتُ مِّمَا قَوْلِیْ لَکَ اسْتَ قِسْمِد امرکروم من بنیرت خودنر کردم ہی خریسر راستی رویں نرکوم کیس چے شود از گفت نم کی تعییمت و سرول کو اور بیں خود بے عل پرنصیعت کا اثر کیا ہے عل حب خود ہی جم

بوسیمت اربیا بے من به وودین ۲۸ وکا تَزُدَّ دُتُّ قَبُلُ الْمُوْتِ نَا مِنِ لَهُّ وَلَــُهُ اُصَلِّ سِوٰى فَنُ ضِ وَّ لَوُاصُم وَلَــُهُ اُصَلِّ سِوٰى فَنُ ضِ وَّ لَوُاصُم وَسُتُهُ اِرْكُ وَرُوم بِهِ رَادِ اَ وَرَتْ

وز نماز وروزه جز قرسضے نیامد در تنم زادِ راهِ آخرت اک نفل کا بھی تو نہیں بُڑ: نمازِفرض وروزه کچھنہیں رکھتے میں مُلکنٹ شنگہ مَنْ اَنْحِیکا لظَّلاَ مَسْالِلُ

مُنْت بِداری شب پرکیا میں نے ستم طاعت شکے سبتھاجی کے قدیوں پروم • مع وشک تَّ مِنْ سَغَبِ اَحْتَابَ کَهُ وَ طَلَوٰی تَحْتُ الْحِجَارَةِ کَشْخًا مُّرْدُکَ الْاَکْمُ

عنگ بستے برشکم آن نازبلی از گششنگی مُرف کرف در روحی جلد دبیت ارو درم مُجُوک کی شدت کے اعث اورفاق کی حبیب

برون مرحط بالمعاناز پرورده مشكم آپ نے پقرسے بازهاناز پرورده مشكم ولُهُ بر — سرم

مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حِمْدَ مَنْ عَيْنِ قَدِا مُسَلَاتُ مِنَ عَيْنِ قَدِا مُسَلَاتُ مِنَ عَيْنِ قَدِا مُسَلَاتُ مِ مِن عَيْنِ قَدِا مُسَلَاتُ مِ مِن عَيْنِ قَدِا مُسَلَاتُ مِ مِن عَيْنِ قَدِا مُسَدَد بِسِ بِهِ الرَّوْدِ مَل بِسِ بِهِ الرَّوْدِ مَن الرَّمَ شُو بِدر گاهِ مَدم ان الرَّمَ شُو بِدر گاهِ مَدم ان مُن بول کوجو آنکھوں بی بیسے بی وُدر مر الله من اور بها انت بی بلامت ومبدم مرتبیاں اور بها انت بالمحمد ومبدم میں کا المشیقان واعظی المحمد میں المتحدد المقدم میں کا المشیقان واعظی المحمد میں المتحدد المقدم میں کا المشیقان کا اعتبار المتحدد المت

ا وَحَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَاعْصِهِ مَا وَ إِنَّ هُ مِهَا مُحَضَّاكَ النَّصُّحَ فَاتَهِمِ بِهٰ وَنِنْسُ وشِيعًا لِ بِاشْ وْمَانْشْ مِبر

ونصیت میکنندن و ل شان اس متهم نفس وشیطا کامخالف بن نه مان ان کاکها اُن کی انچی بی میست کیا کچھ ہے کم اُن کی انچی بی میست کیا کچھ ہے کم

لَا تُعِلِعُ مِنْهُمَا حُصُرهُما وَ لَاحتكُما وَ لَاحتكُما وَ لَاحتكُما فَا لَحَصُهِم وَالْحَكَمِد
 لَا نُتَ تَعْمِر مِنُ كَلِينُ الْخَصْرِم وَالْحَكَمِد
 ترك كن فوان الثنان صم باست دياتكم

ذان کرمیدانی نو مکرخصم و سم کمرخسکم نوندگر اُن کی اطاعت ہوں بیجا کم یا عدہ جانئا ہے خُوب نو کمرعسد و کمریحکم

٢٦ اَسْتَغُفِرُ اللَّهُ مِنْ قَوْلٍ بِلاَ عَسِلُمْ لِهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْلِمُ الللْمُنَالِمُ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنَالِمُ اللْمُنْ الللْمُنَالِمُ الللِمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُنَالِمُ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُ

مینم استنفرالقد از کلام بیشمل بچه مینواهم ازان زن گو بددصاحب عقم محد کو تول بیمل سے توب کرنی جاہیے

ھِونونِ جِ ن کے وہر ری چہرے گویا ہانجھ عورت سے میدنسل مکتے ہیںم

٣٥ نَبِيُّنَا الْأُمِرُالتَّاهِىُ صَلَّا ٱحَتَ ٱبُرَّ فِيْ قُوْلِ لَامِئْـهُ وَكَا نَعَـَــمـ آمرونا بهيميبرآن رسول راست گو راسست گوترزونه بدورقول لا و ورُنعسم ' امردنامي كيميرمين نهيس ان كاجراب بېن نهايت صاف گوه قول لا هويا نعم ٧ ٧ هُوَ الْحَبِيْبُ الَّذِى تُرْجَى شَفَاعَتُ ۖ يكيل هؤل مِينَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِم أن جيني كو بوو أسي ركا و مرد ما ل درشفاعت نزدسختيها تصيعييده بهم وهبيت اليسير حن مصح شفاعت كاميد ہوں گینازل آفتین میٹی کیس کے جب بھوم ى س دَعَا إِلَى اللَّهِ فَالْمُسْتَسْسِكُوْنَ سِهُ مُسْتَهُسِكُوْنَ بِحَبُلِ غَيْرِمُنْفَصِهِ مردرا خواندی بحق و مرود رہے دست زو وست زو درحبل محكم كان بريده نشندم وعوت حق آپ نے وی اور کمیاحس نے قبول اس نیائسی ڈو رتھا می جونہ ہو گی منفصم ٨٣ قَاقَ التَّبِيتِينُ فِي ْخَلِيّ وَّ فِي حَبُكُنِ وَّ لَمْ يُدَانُونُهُ فِي عِلْمِرَّ لاَ كَتَرَم مهتر پیزان درخشان و درغلق آمده كمس بواد ثامدنه درعلم وتدور وصفتِ كرم ست اعلى تربيه بيحث تن مين اوخِلَق بن انبيًا ميں سب احمل آپ كا علم و كرم

ا م وَ مُ اوَدَتُهُ الْجِبَالُ الشُّكُّرِ مِنُ ذَهَب عَنْ نَّفْسِهِ فَأَسُ اهَا ٱسِّهَا شَهِد كوهاز زركرد خروراعب رض تاكره وفبول . رفي گزانيدازان زرمشطف خراكشيم زر کے بن كرحب بيها أركت كوا مل بورح ضو کچه نوخهٔ نائنه کی تھے آپ وہ عالی هستم ٧ س وَٱكَّدَ تُدُمُّهُ لَهُ فَيْهَا خَسَرُوْسَ لِنُّكُ إِنَّ الضَّوُورَةَ لَا تَعُدُوْ عَكَى الْعِصَبِ باخرورت بإكه بوركش ميل ركرونيا زكرو ازخرورت خسنة نه بو وأنجكة وراست ازحزم السيى حاجت يرمعي تقولى كوكيامضبوط تر سے بیعاجت غالب اسکتی نہیں جب عیم سرس وَكَيْفَ تَنْعُو إِلَى الدُّنَّيَاضَوُوكَةُ صَلَّى لَوْلَاهُ لَوْتَخْرُجِ السَّكُنْيَا مِنَ الْعَسَى جِ پیوں تواندخواند برونیا خرورت زا ں که گس نامدے دنیا گھے بیروں نگشتے ازعسدم کیا کرے مال ضورت ان کوونیا کی طوف كرنه ہوتے آئے فر دنیا بھی ہوتی كا لعدم م س مُحَمَّدًا سَيِّدُ الْكُوْسَيْنِ وَالشَّفَ لَيْنِ وَ الْفَرَيْفَ أَنِي مِنْ عُرْبٍ قَامِنْ عَجَهِ الم مورسيّد كونين فحرِ السس وحبال بهترأبل دوعالم مهت يعرب وسب ې موژستېد کونين سٺ وڃن و انس ادر شهنشا و دوعالم ما كبعرب وعجم

٣٣ دَعُ مَاادَّعَتُهُ النَّصَادِي فِي نَبِيتِهِ ِ هُرِ

وَاحْکُوْ مِِمَاشِئْتَ مَدُحًا فِیبُهِ وَاحْتُکِمِ انچِزرسایا گُغبنسند درحقِ سیسے مگو پس بگو درحقِ مسبتد انچہ خواہی درحکم

بونصاری نے که اعیلی کے حق میں تو ند که جس قدر مکن ہوکر مدح نبتی محسسهم

سم وَانْسُبُ إِلَى ذَاتِعِ مَا شِنْتُ مِنْ شَرُّتٍ وَّانْسُبُ إِلَى قَدُرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمِ

نسبتِ اندر ذاتِ اوکن برحرِخوابی ازشرت نسبت اندر قدر او کن برحرِخوا بی از عِنْلم جوشرف برد ذاتِ اقدس کی طرف منسوب کِم

جتنى عَلَمت عِلْهِ بِيرَ شَانِ والا مِينَ تِسَمَّمَ مَا مِنْ مُنْ وَالا مِينَ تِسَمَّمَ مَا مُنْ وَاللهُ مِينَ مِنْ مَا فَانَّ فَصَلْ مَرْسُولِ اللهِ لَيْسُبِ لَسَنَّ لَسَنَّ لَسَنَّ لَسَنَّ لَسَنَّ لَسَنَّ لَسَنَّ لَسَنَ

حَدَّ فَیَنُعُیْرِبُ عَنْهُ مَا طِلْتُ بِفَدِر فضل دجاوم صطفّاً حدّب ندارد در کمال نته بریشتر سرند سرید نیست

نا تواند کر دشخصے روشن آل را بیش و کم حد نہیں ہے کوئی حضر کھے کمال وفضل کی ہو بیاں کس مُنہ سے توصیعتِ شیخے الاممًّ

٧ ﴾ نَوْنَا سَبَتْ حَتَىٰ مُرَةَ ايَّا تُ هُ عِظَلْمًا
 اَخْيَىٰ السَبُ هَ حِيْنَ يُدْعَىٰ دَارِسَ الرِّرَمَمِ -

درخور قدرِ بزرگش گرنمونے معجز است یا دِ نامش زنرہ کرفے استخوائنے رمم اُن کی عظمت کے برا برمعجزے ہوتے اگر

ان من سے جربر بر جرف ہوت ارم ہوتے زندہ نام سے سب شخواں ملتے رم 200

و مرسوسی المهر مین ترسول الله مملک بست الدیم غور فا مین البه شواد النه میست الدیم ملتس از می بهراز انبیا و از رسل یک کمف از دریائے علم و شریتے زا برکوم انبیاسب ملتس بین اکم بل جائے انسیں ایک جُرعہ بحرسے یا قطب و از ابر کرم و کو افغان کہ کہ عیث تر حک تر ہم

أو و اقفون لك ينه عسف حقرة هم و و اقفون لك ينه عسف من المقطة العيل المعلم المعل

تقطیر از علم دارد یا نصیبے از حب کم اپنے حتر مزنبر پرسب کھڑے ہیں رُو برو جیبے نقطہ نفظ ہیں اعراب نفظوں میں ہم

ازخلائق او بود درصورت و معتی تمام برگزیدکشش در محبتت خانق روح دنسم

صورت وسیرت بین بین سرکارعالی تیریت اس بیے اُن کو کیاحتی نے صبیب محترم

مُنَزَّةٌ عَنْ شَرِيْكِ فِى مَحَاسِسَنِهِ ٣٢ فَجَوُهَرَّ الْحُسُنِ فِيْءٍ عَيْرُ مُنْفَسِمِ

او منزّه از ترکی اندرمحاسسن آمده بوهرخن محستند پاره نامه در قسم

بونهر فی مسلمه پاره ماند سور کونی عالم مین نهیں ان کامحاسن میں شرکی حسن میں جو ہرہے کمیت جو نہ ہو گانتسم

474.

ا ﴿ فَمَهُ لَغُ الْعِلْمِ فِينِهِ أَنَّهُ بَشَكُمُ وَّ ٱتَّ لَا خَيْرُ خُلْقِ اللهِ كَلِيْهِ مِ مبلغ معلم مردم أككرسسيدا وي سست بهترين مردمان باست رسول محتشم انهائے علم کہتی ہے وہ ہین خسیٹرالبشر جله مخلو قات بیس رکھتے میں وہ سٹ انِ اتم ۵۲ وَكُلُّ أَيِي أَقَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهِكَا وَاتَّمَا اتَّصَلَتُ مِنْ ثُوْمِ لا بِهِ حِد برجه آور دندمجموع رمسل ازمعجزات أن زنودٍ مصطف "مد بايشال لاحبسرم جررسولان حليل القدرك منفح معجز س آب ہی کے نورے یا یا تھاسب نے برکوم ٣٥ وَإِنَّهُ شُهُ مُن فَضْلِ هُهُ مُ كُوَا كِبُهُا يُظْهُونَ ٱنْوَاسَ هَالِلتَّاسِ فِي الظَّلَمَ ًا و بروننورمشید فِضل و دیگراں ستبارگاں روسشنى سيارگان ظا سركسنند اندر ظلم أفأب فضل من ووسب شالت انبيا **حرتے ہی فلدت میں طاہرسب ب**ر اٹوار کرم ٧ ٥ حَتَّى إِذَاطِلُعَتُ فِي الْكُوْنِ عَسَّمَ هُدَا هَا الْعَلْمِينَ وَأَخْيَتُ سَسَا يُؤَالْأُصَّمِهِ پیشوائے ختی عالم شدچوں آمد در وجو د چەں عدم پېشىيدە شداز نور او جملەم بر گیا نورمت بدطالع اور هوا روشن جها <u>ل</u> آپ کے فور ہایت سے ہوئیں زندہ امم

مُ المُرْيِسُ حِنَّا بِمَا تَعْيَ الْعُقُولُ سِبِهِ جوصًاعَكَيْسنَا فَكُوْنَوْتَبُ وَلَسُونَهِ حِ انيراو فرمودعقل ازفهمآن عاجزنه ستشد برصلاح الولجيست بسيع گمان وسيع نهم بازركها امتحال سيحب ست عاجز بوسمجه مربانی کی نربیجے بوں گمان و شک سے یم ٨٨ أغيى الورى فه مُ مَعْنَاهُ فَكَيْسَ مُولِت لِلْقُرُبِ وَالْبِعُدِ فِيهِ عَيْرُ مُنْقَحِم عاقلا ں ازفہسبے معنی مستدعا جزاند ابل عالم حمله در وصفش تشبيد سسنتنددم رسر باطن كي فقت في كيا خلقت كوديك دورسے زدیک سے بس فہم بھی ہے منعم ٩ كالشَّهُ مِنْ الْعَيْنَ مِنْ الْعُصُرِيلَ عَيْنَ مِنْ الْعُصُرِي صَغِيْرَةٌ كَّ كُكِّلُ الطَّرُبَ مِنُ أَصَمِ مثل خورمشيداست شانش گوبو د كوچك دور ورراجمشم اع موم انداز دہسم وه بن مثل مسروفا بر بوتيوم ا مورس ادر المنكميين قرب سے بهوتی بین خیرا ایک م • ٥ وَكَيُفَ يُدُدِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيْقَتُ لَهُ قَوْمٌ نِيَّامٌ تَسَكُّو ُ اعْتُ لَهُ بِالْحُسُكُمِ چوں بدانندش حقیقت ال عالم چوں بود مسن نواب و دیدنش درخواب داندمنعتنم الل دنیاکس طرح ان کی حقیقت یا سکے خواب غفلت بيس مير گوما توم خوابيده من يم

٩ لاَ طِينبَ يَعْدِلُ تُومُ أَضَتُمَ اعْدِلُ طُوُبِي لِمُنْتَشِقِ مِنْهُ وَ مُسَلَّتُ مِّم

ہیے بوتے خوش چربوٹے خوا بھاہِ او نہ بود نيك بخت أنكس كروئيدست بوسيدست

ہے ہ خ شقمت جو سو مگھے اور برسر سے اسے ليغوشا فرشبوئ فاكر تربت ت أو مم

• ﴿ أَبَانَ مَوْلِ لُ كَا عَنْ طِينِهِ عُنْصُ رِهِ ياطِيْبَ مُبُتَكَالِهِ مِتِّنُهُ وَمُخْتَسَكُم

وقت زادن یا کی ذات شرفیش سند پدید یک بودش مبتلا و یک بودسشس مختستیم

ەن كى بىدالىش سىخارى خوبيان طا بىردۇش يك أن كي ابتدا اور ماكسب أن كالمحتمم

 إلى يَوْمُ تَعَنَّرَ مَن فِين إللهُ الْفُرُسُ الْفُسْمَ تَ هُ أُنْذِرُو البِحُلُوْلِ الْبُوْسِ وَالزِّقَهِ

الم فرس آن روز دانت ند کا بیشان را نمو د بعدازین درد وبلاو خواری و رتج و تقم الل فارس كو ولا ديت كي خسب يرب للكي

ہو گئے دہشت زدہ ادر جیا گئیب رنج ولم ٧٢ وَبَاتَ إِنْوَانُ كِسُوٰى وَهُوَمُنْصَلِعُ

ككشمل أضخاب كيشلى خشيثر كمكتشم طاق كمراى شدخواب وكناكر كسرى شكست درشکست احوال ک**قار** و دگر نامه بهسسم

قصرکیسٹری گرمڑا اور یارہ پا رہ ہوگیا اوریراگذہ ہوئے کسڑی سے ساتھی ایب وم

بِالْحُسُنِ مُشْتَعِلَ بِالْبِشْرِ مُتَّسِسِم فكتى يغمركو برفكق خومشس آ راسننه

مثتل برخسن با تندبر بشارست متسم كباعظيم الخلق صورت ب مزتن خلق س ئىن مىرىن مشتل ہے خندہ روتی سے بھم ٧ ٥ كالزَّهُ وِفِي تَرَكِ وَالْبُ لُارِ فِي شَرَفٍ

وَّالْبَحْرِ فِي كُرُمِ وَّالدَّهْ فِي فِي هِـمَمِ پول بهاراز ازگی بهم حول بدر اندرشرف بمچوں دریا در کرم چوں روز گار اندر سمم ٔ مازگی میں میں وہ غنچہ ا در شر**ف** میں لبرا وبرمي ممت من اور تخشش من ويائيرم ٥٤ كَانَةَ وَهُوَ فَتُورُةً قِنْ جَلَا لَتِهِ فى عَنْكِرِ حِينَ تَلْقَاهُ وَفِيْ حَشْهِ

كركي ديرش نها خودى يندا شق سرز بزرگی اوست اندر لشکروخیل وحشم ہں جلال ورعب ہیں سرکاڑ عالی بے نظیر جيسے گر دوسش رکھا ہے کوئی فوج وحشم ٨٨ كَانَسَمَا اللَّهُ كُوُّا لُمُسكُنُونُ فِي صَدَيْنِ مِنْ مَنْ خُدُنُ مُنُطِقٍ مِّنْ لُهُ وَمُبْتَكِمٍ

در منون در صدف وندان او بد گوتیا وال دين كويكه مي افشاند مرواريديم. می وه وندان مبارک متل موتی سبب می معدن لطق وللشم سے وہ دہن محترم

عُومُ بِعَلَى بَبِيِّ زُاتَ اللَّهُ خُلُكُ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن م<del>کتبہ</del>

www.Kitabe وَصَمَّوُا فَاعِلَانُ الْبَشَا يُولَ مُ الْبَسَا يُولِ مَ مُنُوا وَصَمَّوُا فَاعِلَانُ الْبَشَا يُولِ مَ مُنُوا وَصَمَّوُا فَاعِلَانُ الْبَشَا يُولِ مَ مُنُوا وَمَ مُنَاهِمِهِ مَا مِن مَن مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَا مَن اللهِ مَ

کوروکرگشتندنشنیدند بشارت از ندا بم ندیدند برق بیم از غائیستنب رنج ولم اندهاوربس تنح سنة كسطرت نوشخبال بكه نوب برق بھی ان كونه نھا ازرنج وغم مه مِنْ بَعْدِ مَا أَخْبَرَ الْأَثْوَامَ كَاهِنُهُ مُ بِأَتَّ دِيْنَهُمُ الْمُعُوجُ لَ مُريَقُكِم ں پس ازاں کا خبار ایشاں کروہ بو دندکا ہنا أنكه دين شاك ژست وليست نواورگشت ېم دى خرافوام كے سبكا بہوئے بعب دا زا ں دِين أن كم بوكم باطل بورسك لعدم 49 وَبَعْ مَاعَالِمُوا فِي الْاَفْقِ مِنْ شُهُ بِ مُنْقَصَّتَ فِي وَنُقَ مَا فِي الْاَسْمِ مِنْ صَنَّم دیده بودندزاسان اتش بزیر افعاده بود درزمین بم سنرنگون ازخواری افغاده سنم بدازاں بُوں ٹوٹنے ماروں کو دیکھا جرجے ادرمند کے بل گرے سب سرنگوں ہو کوسنم

ول شکشه از بیئے ہم میرسیدند از ہزم محاگئے تھے التے سے وی سے شیطان پو ایک پیھے دُوسرے سے سرسے رکھ اینا قدم

٣٧ وَالنَّارُخَامِدَةُ الْاَنْفَاسِ مِنُ ٱسَمَنِ عَكَيْبِ وَالنَّاهُرُسَاهِي الْعَسَيْنِ مِنْ سُدَم التش گران برداز حزن واندوه و ملال بيشمه أب روال شاختك درجوت سام آتش فار*س نے طف*ڈی سانس لی افسو*س* نهر بحبي شير كو تجولي ازره انده وعسب ٧ ٢ وَسَاءَ سَاوَةً أَنْ غَاضَتْ بُحَيْدَ تُهُكَ وَمُرَدَّ وَارِدُهَا مِالْغَيْظِ حِينَ طَهِي ساوه ممگیں شدیوگشتش اب رو رہا پیزشک تشنیکان زوبازگشتند مبلگی در درو و غم الم ساده متے پریشاں خشک چشمے وبکو کر كوشة تخفي كماث مستحقيد ماست يراكم 40 حَانَةَ بِالنَّارِمُ إِبِالْمَاءِ فِمْ بَ كَلِّهِ حُوْنًا وَ بِالْمَآءِ مَا بِالنَّارِمِنُ ضَسرَمٍ گوٹیا برجائے اکش اب بوٹے سے رووز ازغم وبرجلے آب آنش مبسے سوّان وگم یانی نی ہوگئی تھی آگ مارے رنج کے . امدیا نی ہوگیا تھا آنشیں از سوز وغم ٣٧ وَالْجِنُّ تَهُتِعَكُ وَالْاَنُوارُ سَاطِعَتُ ۖ وَالْحَقُّ يَظُهُ رُمِنُ مَّعُنَّى وَّ مِنْ حَكِلِم تشكرِستْ بطان فغال كرده زاندوه نمام نورِحق مابار زمعنی و کلمست ومبدم کی فغاں جیات نے انوار بھی جیکے ادھر نورِتی روشن ہوا انھا ظرومعنیٰ سسے بہم

And Action of the Action of th

۵۵ مِشْلُ الْعُمَامُ الْهِ ٱلْمُ سَارَ سَا يُعُونُهُ تَقِيْنِهِ حَتَّرَ وَطِيْسٍ لِلْحَجِيْرِ حَجِبَ . ابردف برمرش تااوبرفته برتحب "نانگا بش اشت ازگر استان گرم ابر کے اندوہ سایفگن تھے آپ پر تا بیائے گرم موسسم کی حزارت سے بہم ٧٤ ٱقْنَعُتُ بِالْقَلَمُ وِالْمُنْتُقِّ إِنَّ لَكُ مِنْ قَلْبِهِ لِسُبُكَةً مَّنْ وُوُزَكَّ الْقَسَمِدِ ميخوم سوگند بهراہے كرمنش مشداز و . تولىب باكم <u>معطف سے</u> ند كونسيت سيے ص ماو منشق كقسم كها ما هون بين سيتي تقسم ٧٧ ومَاحَوَى الْعَادُمِنْ حَبِيْرِقَ مِنْ كَرُمِر وَكُ لُهُ طُرُونِ مِّنَ الْكُفَّادِ عَسَٰهُ عَمَى جمع کردہ فارخبرات وکرامت ا کے بالمحرجتم كافركشت زين شان كورس كيا نظراتا الخبير كقار تحسب كورحثم غاربي جوبر گئے تھے جمع باننسيسر د كرم ٨٨ فَالصِّدُقُ فِي الْغَارِ وَالصِّدِّ لِيْنُ لَـمُ يَرْحَا وَهُمْ يَقُوْلُونَ مَا بِالْغَارِمِنُ ٱيَهِمِر صدق وصدىقند درغار وكس ايشال لأندبير كافرال گفتت مكس اينجا نه باست دنكتم

صدق ادرصدین اکرغار سی سنھے تھیے

غارم كوئى نهيل كفار كننے تنصيبسم

ر مواز نیم از می از می

ا ﴾ كَانَيْنُ مُ هَرَبًا ٱلْبِكَ الْ ٱبْرَهَ بَيْ ٱوْعَنْكَةُ بِالْحَصَى مِنْ دَّاحَتَثِ هِ رُمِى چون دليان يمن بودند گوبا در گريز با چوں آں نشکر کداز خاکیفش کشتند گھ تها وه نشكر ابرمهر كايا يراگنده سي فوج ' سنگریزے بن پر محصلے نفے پرٹ وامم ٢٧ نَبْذًا كِبه بَعْثَ نَشْنِيْجَ بِمُطْنِعِسُهَا نَبُذَانُسُرِّح مِنُ ٱخْتَاء مُلْتَقِمِ اوْلگند ازیئے نسبیج در دست رسول کا مثل نسبيح كرونسس را بفكندازست كم لے کے نام اللہ کا مجینکا جو کنکر آی نے حفرت یونس کو اگلا جیے ما ہی کاست کمر ٣ ٤ جَآءَتُ لِلهُ عُوَتِهِ الْاَشْجَارُ سَسَاجِلُةً تَمْشِى إلَيْدِعَلْ مَاتِيَّ مِسِلَا قَسَلَم م د زخت آمد بفرمانشس به نزد وسجده ک<sup>رد</sup> . می دویدے شوئے اودائم بسانی بے قدم بر کے مسجود آپ کی دعوت پر اشحار آ گئے يراع علق مواركة ندت كوده قدم سم > كَانْشَهَا سَطَىرَتْ سُطْرًالِّهَا كَبْنَتْ فُرُوعُهَا مِنُ لِمَدِيعِ الْخَطِّ فِي اللَّقَامِ گوئیا خطے کہ کر دند شاخها پر ہیر ورخیت مى نوستنندے خط نيكو عجب اندر رقم ان دینتوں نے *نگیری نوب کھینی*ں اور سکھا الماليون مطيني وسطِراه مين باجيع و خم



٣ ٨ لَاتُنْكِرِ الْوَحْيَ مِنْ مُنْ وُيكَاهُ اِتَ لَــهُ فَلُبَّا إِذَا مَّامَتِ الْعَيْنَانِ لَسَمْ يَنَسَجِر یس کمن انکاروجی از خواب سخمراز ۱ کک حيثمش ارورخوا بسفتي ول مبرسس بيدار مم اس وی کا تونه منکر بوج آئے خواب میں تونكھيںسوتی تقيں مگر رہتا تھا دل بيدارم ٧ ٨ فَكَ الْكَحِيْنَ بُلُوْغٍ قِينَ لَهُ وَمِنْ لَهُ بُوَّتُ فَلَيْسَ يُنْكُرُ فِي إِنْ حَالٌ مُحْتَ لَمِ دی درخواب اول م<mark>غمب ی</mark>ی بردی ورا خواب اومنكرمشو تومثل خواسب محتلم تھا وہ مسالج نبوّت کا زمانہ آپ کے يس زكرانكار برگز مثل خوا سب مختلم مُنَارَكَ اللهُ مَا وَحَيْثُ بِهُ كُتَسَابِي وَ لَا نَبِينُ عَلَى غَيْبٍ بِمُتَّهِمَمِهِ بس بزرگ ست اس خاروری او کسیے نه بود تم رسول او زر مربعلم غيبت متهب بارك للسعى سيه حاصل نهيس موني وحي ادرزعلمغيب يركوني نبى رسيئتهسهم ٧ ٨ كَوُ ٱبُواَتُ وَصِبًا كِاللَّمْسِ مَ احَسَبُ هَ وَ ٱطُلَقَتُ ٱرِبًّا مِّنْ رِّرٌ بُقَتْ تَحِ اللَّهُ مِر بس کساں را اوشفادادے بمالیدن بد واربا نیدے بسے دیوانگاں را از کمم جب جيمُوا دسستِ مبارك هو كني كا مل شفا اورر با یا فی جنوں سے اکثروں نے از کرم

4 4 ظَنُواالُحَمَامَ وَظَنُّواالُعَنُكُبُوْتَ عَلَى خَيْوِالْ بَرِيتَةِ لَوْ مَنْسُبُحُ وَ لَوْ تَكُمُ . تخم بنها ده كبوتر بدبه بفسن عنكبوت كافرال داست دگمان كانجا نياشوده نسم د کھے کر انڈے کموٹر کے اُدھر مکڑی کاجال تھا گماں کقار کواس میں نہیں شاموا مم . ٨ وِتَاكِةُ اللهِ اعْنَتْ عَنْ مُّصَاعَفَ لَـ إِ مِّنَ السدُّرُوْعِ وَعَنْ عَالِ مِّنَ الْاُطُسِمِ يحون خداا درازم بحرومت منا محفوظ واشت برزره حاجت نبروش وتحصوب لعهسم کی حفاظت آیٹ کی الیبی خدائے یاک نے زره اوزفلعول سيستغنى هوسئ شاء امم ١٨ مَا سَاعَنِي الدَّهُرُضَيُعاً وَّاسْتَجُرُتُ بِ إِلَّا وَنِلْتُ جِوَارًا مِّنْ لُهُ لُعُر بُصَبِهِ دنج اگردیم زوبروخواستم از بسال ورجرار اوحن اوس از ہربلائے بافتم جب زطفے نے شابامی نے لی اُن کی بناہ حبب ملی ان کی مدولیس دورتھاسب ننج وغم ٧ ٨ وَلاَ الْتَمَنْتُ غِنَى الدَّدُّ ادَيْنِ مِثْ شَدِع إِلاَّا اسْتَكَهْتُ النَّلُى مِنْ خَيْرُمُسُسَنَكَعِ برح كروم التأكسس از نعمت برودمرا يافق بروجربهت رانجوازف خواستم وست افدس طلب کی دین و دنیا جب کھی سرفزازی ہوگئی حبب مل گیا وسٹ سرم

٤ ٨ وَٱحْدِيَتِ السَّنَّةَ الشَّهْبَآءَ وَعُوَسُّكَ حَتَّى حَكَتُ غُزَّةً ۚ فِي الْاَعْصُواللَّهُ هُهُم دعوت ادفحط وتنكى ازجمال بروامشته تا چوروانسیپیدیودی درسیا ہی ونسم خشک سالی کی سفیدی ہوگئی کا فررسب اک دما نے آپ کی برسا دیا ابر کرم ٨٨ بِعَارِ، ضِ جَادُ أَوْخِلُتَ الْبِطَاحَ بِسَهَا سَبُيًّا مِّنَ الْمِسَيِّمِ أَوْسَيْلاً مِّنَ الْعَسِرِمِ یر د عالیش آمدے باران وادی مرتبعے گوئیا دریا تبسے یا گوٹیا مستیل عرم ہوگئی کٹرت سے بارشن ندیاں بہنے نگیں موج دریا کی نطسسه آنی تھی سیلاب عرم ٨٩ دَعْنِى وَوصْفِى (يَاتِ لَـــــــــهُ ظَهَـــرَتُ ظُهُوْدَ مَادِالْقِرلَى لَكُ لَدُ عَسَلَى عَسَلَمِ گوش کن نامعجرش گویم که آن روسشن بود بهجون آتش درشب تاريك برفرق علم چھوڑ و سے مجھ کو بال کرنے نتی کے معج ات جرب شب مين لهاني ي آگ اويسلم • 9 فَالدُّرُّ يُؤْدَادُ حُسَنَا وَهُو مُنْتَظَمْ وَلَيْسَ يُنْقُصُ قُ لَيْ الْعَيْرُ مُنْتُظِهِ عُراكُرُ دَرُ بِرِشْنَدْ بِاشْدَحْنِ او زاید بُوُ د ورنه در رئشته بو و قدرش نه گرده بین کم مس براب دوبالاموتيون كالإرمين یا لڑی سے بھی جدا کردو نہ ہوگی قدر کم

 4 فَمَا تُطَاوُلُ الْمَالُ الْمَدِيْجِ إلحٰ مَا فِيهُ لِمِ مِنْ كَرَمِ الْآخُلَاقِ وَالسَّيِّبِ كَمِر برحيكان كويديديع مصطفأ بسيباد نيست كومزتن بدبرخلق نيك واحسان وسشيم إس كيے مراح ميں توصيف ميں عاجزتمام فهمانسال سيهي بالاان كاخلاق وشيم ٩٢ ايَاتُ حُتِّى مِّنَ الرَّحُمٰنِ مُحُدَ سَتَةً \* قَرِه يُمَة كَصِفَةَ الْمَوْصُوْتِ بِالْقِدْمِ آیه بات می کدازیمل فرود آمد به تو ر آن قديم است و بود وصفش موصوف قدم مصعف رحمان كىسب مسيس مين البواب ب صفت اس كى قديم ادرسياق موصوف قدم ٩٣ لَوُ تَشْتَرِنُ لِزَمُانِ وَّهْ فَى تُخْسِبِرُسَا عَنِ الْمُعَادِ وَعَنْ عَادٍ وَعَنْ عَادِ مَا حَمْدِ مقترن نامر برقتے وائماً ثابب بداں ادخبرداد ازمعادوحبتروزعاد وارم برزانسے بری ہیں اور مسناتی ہرجیں عاقبت كاحال مبي اورقعتهٔ عاد و ارم ٩٨ دَامَت لَدَيْنَا فَفَا قَتْ كُلُّ مُعُجِزَةٍ مِنَ النَّبِيتِينُ إِذْ جَآءَتُ وَ لَـ خُرِمَّدُمِ نزوما باقى بماند بهتراز بر معجزات معجزِ سنجيب رال باني نه مانده ور امم معجزه قرآن کا برنز رہے گا تا اید اس کے ہیے معجزاتِ انبیا ہیں کا تعدم

THE TOTAL STATE OF THE STATE OF

رُنْ بر = \_\_\_\_\_\_

4 4 مُحَكَّمَاتُ فَمَا يُبُقِينَ مِنْ تُسُبَيرِ لِنِي مُ شِعًا قِي وَ لا يَهُ فِي أَن مِن حَكَم محكم است آيات قرآن شبركس رانما مد وزهمهالفاظ ازونابان بوونورحسكم ېې وه شنځ مخالف کو نهیس اسس میں حککم شبه وتسک کی اس لیے میں وہ بجا سے خوکم 99 مَاحُوْسِ بَتْ تَطُرُ اللَّهِ عَادَ مِنْ حَرَبِ ٱعْدَى الْاَعَادِئِ إِلَيْهَا مُلْقِى السَّسَلَمِد بركه با قرآن برجنگ آمد آخر باز گشت س كه وسمن نربدي نروش بفكندس الم جرارا فرآن سے آخروہ عاجز آگب كردبا وشمن نے بھى اپنا كنرسك بيم نحم 44 رَدَّتُ بَلاَغُتُهُا دَعُوى مُعَاسِ ضِهَا مُردَّ الْغُيُّوْدِيدَ الْجَانِیُ عَيْ الْحَسَرَمِ۔ از ملاغت وعویے جلیمعارض کر و رُ د یون غیورے کو کندر دوست جلنے از مرم اس نےسب پنی بلاغت کیا وعووں کوختم جيب ہر محفوظ غيرت مند کے اہل حسيم ٩٨ لَهُا مَعَانٍ كَمَوْجِ الْبَحْدِفِ مَــدَ هِـ وَقُوْقَ جُوْهُ رِبِا فِي الْحُسُنِ وَالْقِيهِمِ معنى سبيار بيمون موج وربا واردال بهتراست ازورت درباحمله ورحسن وفمم ب معانی ایتول کے مثل دریا موسندن حكوم ودباست مبتران كالميحسن قيم

99 فَمَا تُعَدُّ وَلَا تُحْطَى عَجَا بِبُهُ ـــ یس عجاتب اندران وکس نه بتراند *م*شدرُ وزيربسيارى بخاندكس نه بيند سؤق تحم جرعبائب ان ميں **وننيدہ ہيں ان کا ک**ياشمار نواه كنرت سے پڑھو ہو كانداس كاشوق كم ١٠٠ قَرَّ تُ بِهَا عَيْنُ قَارِيهُا فَقُلُتُ لَـُهُ كَقُدُ ظُفِرُ تَ يِحَبُولِ اللَّهِ فَإِ عُتَصِهِ چشم خواننده بدال روشن شودم گفتهشس يافتي حبل خدامحت كم بكيرات ميعتصب ا میر کی ایک میل در میل ماری سیدها بوگئیں آنکھیں جرفضائدی میں فاری سید تهام حبل الله كوسيه فتح يترى تنصب إِنْ تَتُلُهَا خِينُ فَةً مِنْ حَرِّنَا دِ تَظٰلِ ٱڟؙڣؘٲٛتَ حَرَّلُطْي مِنُ وِّرُدِهَا الشَّحِيمِ كرببخوانبث زرس أتشن دونيحني سرد برخود مرقي اتش برال من هامنم ا تش دوزخ کے ڈرسے نواکران کوٹیھے شعار ارجبتم اسس سے ہوجائے گا کم ١٠٢ كَانَتُهَا الْحَوْضُ تَبُيضُ الْوُجُوْهُ بِ٩ مِنَ الْعُصَاةِ وَقَدُجُاءُ وَهُ كَاالُحُسمَمِ آن چروف ال كردارد رفيك نوانند هفيد كرديه عاصى آمدست وروسسيه سجول حمم ہیں قوہ مثل وض کو رحب ہوتی ہیں سفید عاصيون كي صورتين جوتقبرسياه مثلِ حمم

١٠٤ وَهَنُهُوالْأَيْةُ الْصُعُرَى لِم وَمَنْ هُوَ النِّعْكَمَةُ الْعُظْلَى لِمُفْتَكِيمِ اے کہ سنی آبت کبری کم باسٹ معتبر لي كرسنى فعرت عظمى كرباست ومغتنم م وه برتراور ذی شان معتبر کے واسطے . اوروه بين مستب عظمي برائ مغتسم ١٠٨ متونيتَ مِنْ حَرَمِرِلَكْ لِلْ اللَّهُ حَرُمِرِ كَمَاسَرَى الْبُنُ مُ فِي دَاجٍ مِّنَ الظَّلَمِ درشيه رفتي زمكمة ما باقفني مستسريفيت یون که ماهٔ جیاره در دو روان اندرظلم بدركا الحب طرح سے دات ميں كرا اے سير كمرس اقصلى كم معراج ميس ست والمم ١٠٩ وَبِثَ تَوْتَى إِلَىٰ اَنْ تِلْتَ صَــنُولَــٰتُ مِنْ قَابَ قُوْسَيْنِ لَمُ تُتُلُادَكُ وَلَوْتُومِ برشدى بالادكشة فاب قوسينت مقام وال مذويرست فرنبيند تيي كس در بيع وم <u>طے کیے سانے مارج اور ملا ایسا مقام</u> ہے رہے اوراک کے درقاب قوسین نہم ، ١١٠ وَقُدَّ مَنْكَ جَمِيعُ الْأَنْسِكَاءِ بِهَا وَالرُّسُلِ تَعَثُّ رِيمٌ مَخْدُ وْمِرِعَلَى خَدَم انبياء ومرسلينت ببشوا كروند ورال همچوں مخدفشہ کو گرود بیشوا اندرخسدم مبداتفي بن كرانب يأ ك بيشوا آپ تص مخدوم باتی انبیاً سب تصفیم

وكالقِيرَاطِ وَكَالْبِيهُ ذَانِ مَعُدِ لَدٌّ فَالْقِسُطُ مِنْ غَيْرِهِا فِي النَّاسِ لَحُ يَقْسُم پوں صراط است کی حیل مبزاں بود در داستی راسنی ازغیراً نهاکس ندیده مبیس و کم ہم ترازو عدل کی اور راستی سے ہ*ں صا*ط ہے بغیران کے فیم انصاف کائس کا تعدم ١٠٨ لاَ تَعْجَبَنْ لِحُسُودٍ شَرَاحَ يُمنْكِوهِ تَجَاهُ لَ وَهُوَعَيْنُ الْحَاذِق الْفَهِيمِ گرحسودانکاران کرده مداران راغب ى كونجام**ل كرده ورزنبك كرد است** ال فهم مت تعب كرنوحا سدير حب انكار ا ہے تجا ہل س کا گریہ ہے وہ یکا نوی فہم ١٠٥ قَنْ تُنْكِوُ الْعَدِينُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ تَعَدِ وَيُنْكِرُ الْفُلِمُ طُعُمَا لَمُآءِ مِنْ سُقَحِهِ گه گهٔ حیشه از رمد منکرشو و خورشبیدرا هم دین منکرشود طعم نوکشس آب از سفم روت نی شورج کی کمونکر دیکھنی بھار آنکھ ذالفر كيا أب شير*ي كالجيحب بهوسقم* ١٠٠ يَاخَيُرَمَنْ يَتَمَمَ الْعَافُونَ سَاحَتُ لَى سَعْيًا وَفَوْقَ مُشُونِ الْاَيْنُقِ الرُّسُهِ ام مهین آن که مردم قصد درگایش کنند يابياده يابدنشيت استشتران بادوم اسے شیر والا ترہے دربا رمیں کتے ہیں يا پياده اورسوار استشتران تازه وم

LOY.

المُشُولُى لَنَامَعُشَرَالُاسِلُامِ إِنَّ لَكَ لَكَ الْمِسْلَامِ إِنَّ لَكَ لَكَ الْمِسْلَامِ إِنَّ لَكَ لَكَ م مِنَ الْعِنَاتِةِ مُرْكُنَّا عَبُورُمُنْهَ دِم

مژونگانی باد مارا ای مسلما نال کرمال از غنایت بهت رکنے کاں بود دُور از ہرم اے سلما فراین ختنجری ہے اپنے واسطے

ا بحستوں ابسا ملامضبوط از فضل و کرم 11۸ کتاً ادعاً الله که اعیش نما لیطاعت ب

بِلَّ وَمِي الرَّسْلِ كُنَّ اكْدُمَ الْأُمْسَمِ يون فدا مارا بطاعت خاند بفرست واو

بهتر سخیب ان گشتم ما خسب الامم بیکران کوی نے خود خیرالرسسل فرماویا

طاعت حق مصبب مم بو گئے خرالامم

قَ مُوْكِبٍ كُنْتَ فِيْ السَّبُعُ الطِّبَاقَ بِهِ مُدُ فِي مُوْكِبٍ كُنْتَ فِيْ السَّبُعُ الطِّبَاقَ بِهِ مُدَ زَاساں إِ برگرشتی برجب میچ انبیا درگروه کا ندرایشاں تو بری صاحب عُم ما تفافوا ی طائدایشاں تو بری صاحب عُم سا تفافوا ی طائک سے تھے باشان وشم سا تفافوا ی طائک سے تھے باشان وشم من الدُّ نُوْ وَلَا مَدُوَّ الِّسَسُسَتَبِقِ

زیفتے از قرب بہر ہیچ کسس بگراشتے کے اسے جائے بالا نز نہ سمنتی دیگرال در قم مرتبہ باقی نہ رکھا بڑھنے والوں کے لیے مربلند ولیت پرتھا آیے کا فیص قتدم

۱۱۳ حَفَصْتَ كُلِّ مَقَامٍ كِالْاِضَافَ فَ إِذْ نُوُونِتَ بِالسَّ فَعِ مِثْ لَ الْمُعْنَ دِ الْعَكَمِ يست كردى مِثْ قربت برمت ام ويُران

پرون رُرا مِروند بالاوندران گشتنی عُلم برون رُرا مِروند بالاوندران گشتنی عُلم مرمیه بست آنچ سنجی مارج اورمقام

جب ہوئے معوالمبندی پریگا نہ احتم ۱۱۴ کیٹے ما تکوُذَ ہوک سیل آعتب مُستَدِیر

كىيىدا ئىغۇر بومىيىن اىت مىكىتىم غىن ائىغىيۇن دىسىر أىت مىكىت م

تامقام وصَل بنها کی یافتی از حَبِشبهِ مِفلق سِستِر پنها فی بدانستے زاوصا عِبْ قدم میرست بنها فی بدانستے زاوصا عِبْ قدم میرست سال شدہ میرون تر رقصا

تاكه بون اسرار دشير شيخ اقف بعيل حق ن ظاهر دري سب راز از فضل كوم

www.KitaboSunnat.com

www.Kita كَاتَتُمَا الدِّيْنُ ضَيْفُ حَلَّ سَاحَتُهُ الْحِدُونُ عَيْدُ فَ مِرَالُعِ لَى قَرِمِ الْعِدُ فَ وَمِر

بِكُلِّ قَرْمِرِ إِلَىٰ لَحْرِ الْعِلَىٰ عَدْرِمِ گوئیا دیں بودمه سانی اوا مدنسدو د برئرك آن كدبيرشتاق لحم وسنتسعنم الشكر اسلام تحامهان أن كصحن بي عابتاتها رنفس ل ما ئے وتمن كالحم ١٢٨ يَجُوُّ بَحْرَخَوِيْشِ قَوْنَ سَابِحَ لَجَ يَرْمِيْ بِمَوْجٍ مِّنَ الْاَبْطُ الِ مُلْتَطِيم ميكث بدير بولشكر عمله براسيان سوار موج ميزواز دليان كه فتت نديهسم ببزرو گھوڑوں پرتھا وہ کشکیہ دریا مثال جنگ کے میڈن میں موجیں سکا تا وسیدم ١٢٥ مِنْ كُلِّ مُنْتَدِيبٍ تِتْهُ مُحُتَسِبٍ يَسْطُوا بِمُسْتَأْصِيل تِلْكُفْرِ مُصْطَلِم جمله از بهرِخُدا در کار بودند وعنسنه ا بنخ كفراز بن كلندند نيست كردند آكشيم ابری امیدللے ووت تی کے مرید كفرى بنيا دكوكرت سق بالكل كالعدم ١٢٧ حَتَّىٰ عَدَتْ مِلَّةُ الْإِسُلَامِ وَهَى بِهِ مُ مِنْ بَعْ مِغْمُ بَهُا مَوْصُولَةَ الرَّحِيجِ نا نؤى شد ملت اسلام از سسعي بمه دیں در اوّل برغربیب وشد در آخر محترم دبن حق دوں ان سے مسسے آخرش طا سروا ىل كئے بچول اور اور ایکی غربت بھی كم

400 ----

119 دَاعَتْ ثُلُوْبَ الْعِيلَى ٱلْبُاءُ بِعُثْمَتِ ا كَسُبْزَأَةٍ ٱجُفَلَتْ غُفْلًا مِّنَ الْغَسْمَ ٠ . دثمنا ں اول برترسا نبد اخبار رسولً بيحون وازم كم ناكر برجها نبدس عنم سُن سے بعثت کی خبر نفر ا گئے اعدا کے ل شیری آوازے بیسے ڈرے عالمناغنم ١٢٠ مَا مَا ال يَلْقَاهُمُ فِي صُلِقٍ مُعُتَّدُكِ حَتَّى حَكَوْ الْإِلْقَنَا لَحُمَّا عَلَى وَضَهِم پوں برجنگ وشمناں رفتے بدے ورجنگاہ س دنها برسسينيزه چ لحماندر فيسسم جنگ کے میدان میں کفار کی عالت ندایکھ جم تے نیزوں یوان کے جیے کندوں پرلحم ١٢١ وَدُوالْفِزَارَ فَكَادُوْ النَّفِيطُونَ سِم ٱشُكَّاءَ شَالَتُ مَعَ الْعِقْبَانِ وَالرَّحْمِ آرزوت ل مركز وغبطه بُردندس بران عفه إس شان ربير باعقاب با رخم بنگ كى دىشىت ان كو بھا گنا منظورتھا آرزور كخنه تنطح كحالبن حيل وگدهدان كالحم 177 تَمُضِى اللَّيَالِيُ وَلَا يَدُمُ وُنَ عِدَّ تَهَا مَا لَوُ تَكُنُّ مِنْ لَيَالِىٰ الْاَشْهُو الْحُسُومِ يس شيب بگزشت أس راكن وا نست عدو درعزا بإجون نه بود سازشب ماو محرم المركارك يوسكون كزرجاتى تحيس والنس شار ہیں سوا رانوں کے جن کے ہیں مہینے محتسرم

**464** 

١٣١ وَالْكَاتِيهِ بْنَ بِسُنُوا لَخُطِّ مَسَا رَجُ ٱقْلاَمُهُمْ خُرُفَ جِيْمِ عَسَيْرَ مُنْعَجِم می نوست مندے برنیزه خط سرخی بربدن برون جيمے بے نقط نہ نوشنہ برثے از فلم وشمنول كيحبم كوب زخم حيورا اي نهبين كارفرمااس طرح تصان كمح نيزول كخلم ۱۳۲ شاکی الستِسلاَج لَهُمْ سِسِیْمَاتُمَیِّرُهُمُ وَالْوَرُهُ بَهِمْتَاذُ بِالنِسْيَمَا مِنَ السَّلَمِ آن کما ک نیجان کرسیاشان برین مماز بود کل برنگ بویت نودمت زگر د دازسکم اومتع تھے گر رکھتے تھے سحدے کے نشا تصصحابةٔ مثلِ گل کقا ر مانٹ بِسلم ١٣٣ تَهُدُّى عُمْ إِلَيْكَ يَرِيَاحُ النَّصُولِنَشُوَهُ مُ فَتَحْسَبُ الزَّهْرَ فِي الْكُمَّامِ كُلَّ كَمِي ميرساندبا ونعرت برتو فيصعي سنت ں چُون بهاراندر سيرغني بروثا بت تندم برتے نصرت جب صبالاتے تویہ سمجھ کا تو متل عنیوں کے غلافوں میں تھے وہ عالی تم ہم

١٣٨ كَانَّهُ وُ فِي ظَهُوُ رِالْخَيْلِ نَبُتُ مُ لِبًا

مِنْ شَكَ تَا الْحُزُمُ لِلَامِنْ شُكَّةَ وَالْحُزُمُ

ا گرنبا ربشت اسیان چن درخت بیشند کوه

زمستنواري بودوروين نرزكترنت ورنسم

تحده گھوڑوں برسوارا یسے کرٹیلوں ٹردنہ

زین کی بروا ندخمی <sup>م</sup>ن شهسواروں کو بهم

المُعَنِّ اللهُ ال وَخَيْرِبَعُ لِل فَلَمُ تَنْ يُنتَكُدُ وَكَمُ تَنْكِمِ دين از البثان يافت بهترشو مروبهتر ميرر زان نشد در ببوگی و هم نماند اندرتنم جیسے مل جائے کسی کونیک شوہر اور پدر ببرگی کا اورنتمی کا اسے پھر کیا ہوغم ١٢٨ هُمُ الْجِبَالُ نَسَلُ عَنْهُمْ مُصَادِ مَهُــُمُ مَاذَ ادَاى مِنْهُمُ فِي صُلِ مُصْطَدَم كوه يا بودندازال كو در نبرد آمد بريسس تا بكوينداني ديرسنندازاليال درصدم تھے وہ مثل کوہ پُوجیو شمنوں اُن کاحال كُي الرديكها ب أن كوشا ل جناف صدم ١٢٩ فَسَلُ حُنَيْنُنَّا وَسَلُ بَدُرًّا وَ سَسَلُ ٱحُدًّا فَصُوُلَ حَتَنُنِ لَهُمُ آدُهِی مِنَ الْوُحَسِمِ از مُحنین و بدر دیگراز اُحُب رمین سوال 'نا بخوانندفصلها ئے مرگ ِ ادلہی از وخم يُوجِهِ لو بدر وَحْنين وأُحدست بجي ان كلمالُ مرت كاقعام بركزتن وأسع كهانكم • ١٣ ٱلْمُصُدِرِى الْبِيضِ حُمْرٌ الْعُدْدَ مَا وَدُوتَ مِنَ الْعِدْى كُلَّ مُسُوِّةٍ مِينَ اللِّسَمَدِ سُرخ كروندے بخون وستسعناں شمشير را چوں فرومٹ د درسیا ہی سرسرمواز کمم يور سبيدى مُرخ رونى سيداجانى تقيب زنم کھا کرجب ہوا کرنے تنظیان سے ترقم

١٣٩ كَمْرُجَلَّ لَتُكَلِّماًتُ اللهِ مِنْ حَبَـدِ فِيْ لِهِ وَكَهُرْخَصَّهُ الْمُرْهَانُ مِنْ خَصِم بركه باقرآن برجنگ آمد بنفگندش بخاك

گفتگوتے منکراڑ بریان اوگششست کم بار إ قرآن نے دکشمن کو نیجا کر دیا

اور دلیلوں نے بھی سرکو کردیا دشمن کے حم • ١٣٠ كَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِي الْأُقِيِّ مُعُحِبُ زُقٌّ

فِي الْجَاهِلِيَةِ وَالتَّادِيْبِ فِي الْمُكُمُّ ایں قدرازمعجزه کافی کرمیش ازوحی او

امتی پرعلم بود و پرمنسب اندریتم ہو کے تی تھے و عالم ہے میکا فی مجزہ

جامليت ورتيمي مين ادبيبر ذي مسكم ١٣١ خَدَمْتُ هُ بِمَدِيْحِ ٱسْتَقِيْلُ سِبِ

وُنُوْبَعُمُ رِمَّضَى فِي الشِّعْرِ وَ الْمُخِدَمِ فدمتش كردم بدح أن بخشدم كناه

زان كهمرم حرف شد درگفتن شعر وخدم نعت گوئی کی مراینا خاتمه بالخیر ہو یُوں توساری عرونیا کی خوشامد کی نه کم

١٣٢ إِذْ قُلَّا إِنْ مَا تُخْتَلَى عَوَا قِسِبُ عَمَ

كَا تَنِيْ بِهِ مَاهَدُئُ مِينَ النَّعِهِ *روه غل درگرونم عصیان و می نرسسم* ازار

مكوئيا باشعروخدست مثل مديم ازنعسم ہے یہ ڈرد ونوں ڈالاطوق گردن میں مری

ہوں میں گویا اونٹ قرمانی کا از قسم نعم

٤ ١ مَارَتِ قَلْوُبُ الْعِيلَى مِنْ كَالْسِهِمْ فَرَعَتُ ا نَمَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الْبَهُورِ وَ الْبُهَّ حِر رزه برولها ئے کفّار اوفنا د از نزش ں عاربك وآدمی نشناختنداز ترسس وغم

ہوش غائشے عدو کے ختبوں جنگ کی فرق كريحكة نهيل تتح شورما سبع ياغنم

١٣١ وَمَنْ شَكُنْ بِرَسُوْلِ اللَّهِ نُصْوَلِ اللَّهِ نُصُوسَكُ إِنْ تَلْقَدُ الْأُسُدُ فِي أَجَامِهَا تَحِبِمِ بركه او را ازرسول النه نصرسنت آمره

شيراگر بشدرسداز ترس او آيد بهم ہو مدوجس کو رسول ہستبیر لولاک کی شیر بھی ان کو ملے جنگل میں گر ما رہے نہ دم

١٣٤ وَلَنُ تَرَٰى مِنُ وَّ لِيَّ عَسُدُو مُنْتُصِّرِ بِهِ وَلاَ مِنْ عَدُرٍّ غَيْرَ مُنْقَصِبِ دوستانش راندمبني غيرمنصور وعزبز

ېم نه بيني د تمنش جزخارگب نندېهم دوست أن كابونهين سكنا ب محروم مد

اور ذبيل وخوار ہو گا ومشمن شاہِ امم ١٣٨ احَلَّ أُمَّتُ اللهِ فِي حِرْدِ مِلَّتِ ا

كَاللَّيْنِ حَلَّ مَعَ الْأَشْبَالِ فِي أَجَمِ مُمّن خرد رانش انده در حصار ملتش ببحوں شبرے کو بُود با بحیگاں اندراجم

اپنی ملت سے کیامحفوظ امت کوتما م حبرط وحبكل مير رتكه شير بخول كوبهم

١٣٨ فَاِنَّ لِيُ وَشَّدٌّ قِنْهُ بِتَسُكٍّ مُحَتَّمَدًّا وَهُوَ أَوْنَى الْخُلْقِ بِاللَّهِ مَمَّ عداه دارم كه نام من محستد كرده اند كس وفاج ل او نركره در سمة مدو ذمم ہے شفاعت کی مجھے امید میرے نام سے ب محداس میں اور ہیں آب مشفق محترم ١٣٨ إِنُ لَّمْ مُنِكُنُ فِي مَعَادِى احِدُّا بَسِيدِى فَضُلَّا وَّ إِنَّا فَعَدُلُ كِا نَرَلَتَ الْعَدَم كر زفضلم درقيامت دستسكيرد نزمم ورنه گيرد ولئ برمن جي بلغسزانم قدم حشرم گردستنگیری کی ندمیری ایس کے بهرتوميرى شوى تقديرس يهسك قدم ١٣٩ حَاشًاهُ اَنْ يُتُحْرِمَ الرَّ الْحِيْ مَصَحَارِمَهُ اَوْ يَرْجِعُ الْجَادُ مِنْ لَهُ عَيْرُهُ مُحْسَرٌم ووربادا گرکت دنومید هرامسی دوار یاکداز فے بازگردد جارغسید مخرم ہے بعیدا زشان گرمحروم مجھ کو کر دیا ا در کوٹوں آپ کی شفقت سے غیر محترم • 10 وَمُنْـثُهُ ٱلْزَمْتُ ٱفْكَادِى مَكَارِيْ مَكَارِثِكَ خَ وَحِنْ تُنْكُمُ الْحِلَاصِيْ خَيْرَكُ لُتَرْمِ زال کرمن شغول کردم فکرِخود در مدح او برخلاص خود ورا خوشش يافتم من ملتزم وقعن جبس براگيا شون مدح مين سركاركي ياليا اپني ريا ٽي ڪا مدو گارِ تعسب

طَعُتُ غَيَّ الصِّبُا فِي الْحَالَتَ يُنِ وَ مَسَا حَصَّلُتُ إِنَّا عَلَى الْأَشَّامِ وَالنَّسَلَ مِ مُرده ام فرمان غيّ کو دکي در سر دوحال يسيح ازال حاصل نه دارم جر النابان وندم بردوحالت ب*ین مش*یکارِ گر<sup>وِطفن</sup> بی ہوا كيجه نه حاصل بهوسكا مجد كو بجر برُم و ندم ١٣٣ فَيَا خَسَاسُةً نَفُسٍ فِي تِحبَاسَ تِهَا لَهُ كَشَّتُوالِدِيْنَ بِالدُّنْيَا وَلَوْنَسُمِ بس زمان مائے كنفس اندر تجارت يافتہ كان بردنيادين ندمخريد ونگفته مخيسهم عمين ميرانفس في سود اكبا نقصان یعنے دنیا کوخب ریدا کرکے عقبی کا بعدم ١٣٥ وَمَنْ تَبَيِعُ اجِلًا مِّنُهُ بِعَاحِبِ لِهِ يَبِنُ لَـُهُ النُعَـُنُنُ فِي ْبَيْعٍ وَّ فِيْ سَلَمٍ مرکه عقبی را برونیا می فردست دخا سرست غبن اوروشن شود البستنه دربيع وسلم الخرن كوحس نے بیجا عرف دنیا کے لیے ہے بڑانقصان اس کے بن میں پر بیٹا م ١٣٧ إنْ إَبْ ذَنْبًا فَهَاعَهُ دِى بِمُنْتُقِصِ ُ مِنَ النَّهِيِّ وَ لَاحْبُرِلَى بِمُنْصَـــرِمِـ كرگذكردم بميمن عهدرانشكستدام بالبميث حبل دين مصطفط نبريده ام ہوں توعاصی پرنہیں ٹوٹاسے بھال کیے دبن کی رسی نه موگی منقطع ست از امم

الله المنظم الم

اوْرَعَلُومِ بِاطْنَى سے آپ کے لاح وَظَمِ اور ایکا نَفْسُ لَا تَقْنَطِیْ مِنْ شَ لَیْةٍ عَظَمَتُ اِتَّ الْکَبَایُورَفِی الْعُنْفُرَانِ کے اللّہَ مَدِ

اے دل زرجمت مشو نومید با مجرم بزرگ چوں کبار زدوغقران خدا سند چوں کم میون نوعصیاں ہیں ہت لیفش مت ایوس

سامن خشش بيك بين بداو فادرم العكل مَ خمة مَ إِنْ حِيْنَ يُقْسِمُهَا

تَأْ فِيْ عَلَىٰ حَسَبِ الْعِصْيَانِ فِى الْقِسَمِدِ رَمْتِ رَمُن گُراَن وم مُرقست ميكنند برمن آيد ورغورِثُرم وگناه اندر وست سرمن آيد ورغورِثُرم وگناه اندر وست

ی یک و جعلی میسایی کیار می در ا یاربامیدم بر آورزان مگر دان بازگون در قیامت نزوتو آن کرهاب آسان نم اسم در مین کردند در سیر

میرے دب لیدکومیری ند دُد فرماسیّے . تیری رحمت پر بھروساہے ندکر توکا تعدم نبر \_\_\_\_\_\_ بن

ا هُ الْمُونَى يَفُونَ الْغِنى مِنْ لُهُ يَكُا تَوِبَتُ الْمَانَ هَا رَفِي الْاَحْمِ الْمَانَ هَا رَفِي الْاَحْم وستِ درويش ازغنا بإنمتش خالى نشد زار كازباران برويدكل ببإلاث الحم

زان داربادان برویدن بباد سے ہم آپ کخشش زچوٹرے گکمی مختاع کو حب طرح گلزارشب لوں کوکرسے ابرکرم اکا کہ ڈیر ڈ ڈھٹرۃ المدُّ نیکا الیّ افتکطفَتُ بکنا نہ ھیٹیوئیسکا اَشٹنی عکلی ھسوچر

ه من نی خوانیم متماع مال و دنیا چوں نیمبیر من نی خوانیم متماع مال و دنیا چوں نیمبیر کو نہ چیدہ وست باوچوں گفت او مدمِ ہرم مجھ کو دولت کی نہیں خواہش کھی مثل زیمبیر

۱۵۳ يَا اَكْرَمَ الْغَلَقِ مَا لِى مَنُ اَ نُوْدُبِهِ سِوَاكَ عِنْ لَ حُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَسَمِر الرُّلِي زِرْفِلْقَالِ مِن نَهُ وَارْمَ لِمُعِبَء

جز ترحی آیدفیامت یا بُود مُرگِ تنم

حب نے عاصل کی تھی ولت بہتے مداع مرم

كى مرترجان سىجزترسىمبرلىپ كون ما ۋات عام مين حب كھيرلىي رنج والم ما د كۇن يقنيئى ئىرسۇل اللو ئجاھىك بۇك

اِذَانْگُونِیُوْتَکَجَنِّی بِاسْسِیِ مُنْتَکَسِیِم یادسولُ اللهٔ اِجابهت سُکُ می کلید برمن چوں کریم انتقام آدد به ارباب نقم کم نه بوکا آپ کا د ترشفاعت مری

نم رهره ایبه ارمبه تنگا سست سری نجاده کرحب برد به اسمِ نمتقم وه ذی کرم

جب مل باوصالیبی رسید طرارین اوراونٹوں کوطرب میں سساربانِ مُرِنغ سم ۱۹ کاغیفوزلِنَاشِیں هَا وَاغْفِرُ لِقَادِ شِهِسَا سَا نُتْ کُفَ الْخَیْرَ یَا ذَاالْجُوْدِ وَالْکَرَمِ

مغفرت نوابم خشش از خدا وند کریم از دائے قاریان وازمصنف باک ہم مغفرت فاری کی ہخشش صنف کی جی سمنفرت فاری کی ہخشش صنف کی جی ہو اس مہی ہے التجا تجدسے مرے دتِ کم نقوش، رسول نمبر و المسال المراد الم المراد الم المراد الم المرد الم الم الم المرد الم الم الم المرد الم الم المرد الم الم المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد الم المرد المرد

ا ۱۹ وَاللَّهِ وَالصَّحْبِ ثُقَرَّ التَّا بِعِينَ لَهُمُ مُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَالْحَرْمِ النَّعْلَى وَالْحِلْمِ وَالْحَرْمِ النَّعْلَى وَالْحِلْمِ وَالْحِينَ الْحَرْمِ وَالْحِينَ اللَّهُ وَالْحَرْمِ وَالْحِينَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالَةُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

ابر رحمت کونمے دے حکم ما برسائے وہ

مّالبدلينے نبيّ ير رثمت وفضك ل وكرم

الْمِ عِلْمُ وَعَلَى وَفَضَلَ وَلَقَوْى وَ كُرِمَ سُلُطُّ بِر اصحابُ بِراور مَا لِعِينِ بِكَ بِر صاحبِ تِقوٰى بِدا درج مِين عَلِم و ذى كُرْم

www.KitaboSunnat.com

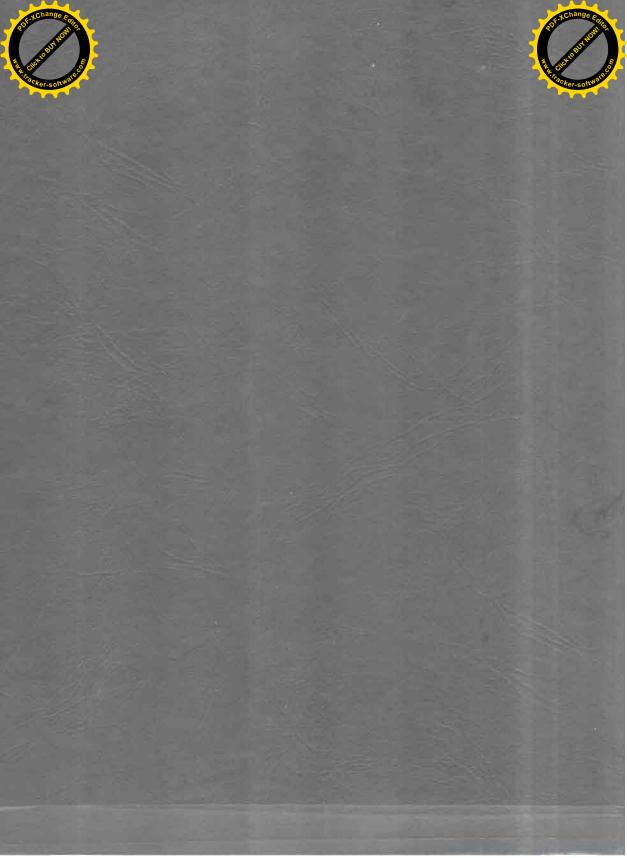